





## ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول مُلَا الله اور دیگر دین کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصبح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کس بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے بھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قار کین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایک کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

#### -

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پیتہ ،ڈسڑی بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کاردوائی کاحق رکھتا ہے،

# السالح المال

### جمله حقوق ملكيت نجق ناشر محفوظ بين



مُنتُ رِجانِهِ (بين)

نام کتاب: مصنف ابن ابی شیبه (جده مبره) مترجمبه:

مولانا محداونس سرفر خلا

ناشر ÷

كمتب جمانيظ

مطبع ÷

خضرجاويد برنثرز لاهور



اِقرأ سَنتُر عَزَىٰ سَتَربيك الدُو بَاذَاذُ لَاهَور فون:37224228-37355743

# اجمالي فعرست

(جلدنمبرا

صيتنبرا ابتدا تا صيتنبر ٣٠٣١ باب: إذانسى أنْ يَقْرَأُحَتَّى رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَوَهُوَرَاكِعٌ

المجلد عبرا

مديث نبر ٢٠٣٧ باب: في كُنْسِ الْهَسَاجِي تَا مديث نبر ١٩٩٧ باب: في الْكَلَامِ فِي الصَّلَاة

المجلدتمبر"

صينفبر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كَمْرُتُقصوالصَّلاة

صيثنبر ١٢٢٧ باب: مَنْ كَرِمَا أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ

المجلدتمين

صيت نبر١٢٢٤ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّنُّ وُد

Ü

صيتنبرا ١٩١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: إب: في المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

الجلدتمبره

صيفنبر١٦١٥١ كِتَابُ النِّكَاحِ تَأْصِيتْ بِم ١٩٦٢٨ كِتَابُ الظَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ ا فِي الْحَيْفِ؟

المحلد تعبرا

صين بر١٩٦٢٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

تا

صينْ بر ٢٣٨٥٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجل يَقول لِغُلامِهِ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرّ





| ابن الي شير مترجم (جلده) في من المن الي شير مترجم (جلده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | معنف  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب.  |            |
| یات جوحفرت عثمان مخالئے سے خواب کے ہارے میں مروی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •   |            |
| یت جوحضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے خواب کے بارے میں نقل کی گئی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |
| ى عائشة ا كے خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |
| ت خزیمه بن ثابت رفایش کے خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |
| یات جو مجھے فقہاء کے خوابوں کی تعبیر دینے کے بارے میں یاد ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |
| يَّابُ الأمراءِ الْأُمراءِ الْمُمراءِ اللهَ الْمُمراءِ |       |            |
| یات جوامراء کی با توں اوران کے در باروں میں داخل ہونے کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وهزوا | <b>③</b>   |
| يَّ الْبُ الْوَصَايَا الْوَصَايَا الْوَصَايَا الْوَصَايَا الْوَصَايَا الْوَصَايَا الْوَصَايَا الْوَصَايَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |
| ایات جوکسی وارث کے لئے وصیت کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |
| ب ہےاس آ دمی کے حکم کے بیان میں جواپنے ور ثاء سے ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرنے کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | پيبار | <b>③</b>   |
| امرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | طلب   |            |
| دمی کا بیان جو پہلے ایک وصیت کرے چھر دوہر می وصیت کرڈالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |
| ومی کا بیان جو کسی کیلئے وصیت کرے اور جس شخص کیلئے وصیت کی تھی وہ اس سے پہلے ہی وفات پا جائے • ۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اسآ   | 3          |
| ب ہےاس آ دمی کے بیان میں جو کسی کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کرے بھر مرنے سے پہلے وصیت کے بعد مجھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بيبار | 0          |
| ہے مزید حاصل ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مال   |            |
| ب ہے اس شخص کے بیان میں جوا ہنے مال کے بچھے جھے کی کسی کے لئے وصیت کرے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | پیار  | 0          |
| ُ دمی کا بیان جواپنے چیاز ادوں کے لئے وصیت کرے جن میں مر داور عور تیں دونوں ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اسآ   | <b>(i)</b> |
| ٔ دمی کابیان جووصیت میں یوں کہے: فلاں کی اولا دکے لئے ، کیااس وصیت کے مال سے مال داروں کوبھی حصّہ دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |
| 13°82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جا_   |            |
| آدی کابیان جس کے بچھ کھ ہوں ،اورووان کےایک تمائی حصے کی وصیت کرے کیاان جگہوں کوایک جگہ ہے جمع کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ī ri  | <b>€</b> 3 |

| مسنف ابن الی شیرمترجم (جلده) کی                                                                                                                                                              | Z»  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ے وصیت میں دیا جا سکتا ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                | . • |
| اس آ دمی کابیان جو کیے میرے مال کا ایک تہائی تین سوور ہم ہیں جن میں سے فلال کوسودر ہم ،اور فلال کوسودر ہم دے<br>سر                                                                                                               | 0   |
| وہے ما عمل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                   |     |
| ہیں بہت ہے۔<br>اگر کوئی آ دمی کیے کے میرانتہائی مال فلاں آ دمی کے لئے ہےاورا گروہ میری زندگی میں مرجائے تو فلاں دوسرے آ دمی                                                                                                      | 0   |
| ے لئے ہے۔                                                                                                                                                                                                                        |     |
| یہ باب ہے بہودی اور نفرانی کے لئے وصیت کرنے کے بیان میں اور سی کدکون حضرات اس کو جائز سمجھتے ہیں ۱۵۶                                                                                                                             | 3   |
| یہ باب ہے عورت کو وصیت نافذ کرنے کی ذمتہ دار بنانے کے بیان میں                                                                                                                                                                   | 3   |
| اس آ دمی کابیان جس نے حاجت مندوں کیلئے وصیت کی ہو،اس کی وصیت کہاں صرف کی جائے                                                                                                                                                    |     |
| اس آ دمی کابیان جواپنے مال کےایک تہائی حقے کی غیررشتہ داروں کے لئے وصیت کرے ،اوران حضرات کاذ کر جواس کو                                                                                                                          | 3   |
| جائز قراردیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                |     |
| ان اسلاف کے فرمان جوفر ماتے ہیں کہ رشتہ داروں میں وصیت کونا فذ کیا جائے                                                                                                                                                          |     |
| اس آ دمی کابیان جو بیاری کے زمانے میں وصیت کرد ہے پھر تندرست ہوجائے کیکن اس وصیت کوتبدیل نہ کرے١٢١                                                                                                                               | (3) |
| اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت تین بیٹے چھوڑے اور ایک بیٹے کے حقے کے بقدر مال کی وصیت کردی١٦١                                                                                                                                   |     |
| جب کوئی دو بیٹے اور والدین چھوڑ کرمرے اور ایک بیٹے کے حقے کے برابر مال کی وصیت کردے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                               |     |
| جب کوئی آ دمی چھے بیٹے چھوڑ کرمرے اور بعض بیٹول کے حصے کے برابر مال کی وصیت کردے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                  | (3) |
| اس آدمی کا بیان جس نے آ دھے،اورا کی تبائی اورا کی چوتھائی مال کی وصیت کی                                                                                                                                                         |     |
| ان حصرات کا ذکر جو کسی دارث کے حصے کے برابر مال کی دصیت کرنے کونا پسند کرتے ہیں ،اوران حضرات کا ذکر جواس                                                                                                                         | (3) |
| کی اجازت دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                |     |
| اس آ دمی کا بیان جو کسی کے لئے اپنے مال کے' ایک غیر متعین حقے'' کی وصیت کرے                                                                                                                                                      |     |
| اس عورت کا بیان جس سے کہا گیا کہ وصیت کردو،اس کے بعدلوگ کہنے لگے فلاں چیز کی وصیت کردو،فلاں کی کردواور                                                                                                                           | 0   |
| وہ اثبات میں سر ہلاتی رہی ۔<br>اس آ دمی کا بیان جوکوئی وصیت کرد سے پھراس وصیت کو بدلنا جا ہے ۔<br>۔                                                                                                                              |     |
| اس آ دمی کا بیان جوکو کی وصیت کرد ہے پھراس وصیت کو بدلنا جا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                               | (3) |
| ان حفرات کا ذکر جوا پی وصیت میں یہ بات لکھناا چھا تبجھتے تھے:اگر مجھے موت آ جائے قبل اس کے کہ میں اپنی وصیت میں                                                                                                                  | 3   |
| ان حضرات کاذکر جوا پی وصیت میں یہ بات لکھناا چھا بیجھتے تھے:اگر مجھے موت آ جائے قبل اس کے کہ میں اپنی وصیت میں<br>تبدیلی کروں<br>اس آ دمی کا بیان جو بھار ہوجائے اورا سے غلاموں کی آ زادی کی وصیت کردیے بیکن یوں نہ کیے: میری اس |     |
| ای آ دمی کا بیان جو بیار ہوجائے اورا بینے غلاموں کی آ زادی کی وصیت کرد ہے بیکن بوں نیہ کیے: میری اس                                                                                                                              | €5  |

| ف ابن الي ثيبه متر جر ( جلده ) كي المستخطف المستخط المستخطف المستخط المستخط المستخط المستخطف المستخط | <u>~</u> | • |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| ں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |
| آدى كابيان جس نے اپنى باندى كى اپنے بيتيج كے لئے وصيت كى ، پھراس باندى كے ساتھ جمبسترى كرلى ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اس ف     | 3 |
| آ دمی کا بیان جس نے حج اورز کو ۃ کی وصیت کی جواس پرموت سے پہلے واجب تھے، آیاان کی ادائیگی ایک تہائی مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ع اس     | 3 |
| ہوگی یا پورے مال ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |   |
| مكاتب كابيان جوكوئي وصيت كرب، ياكوئي چيز بهكرب، ياغلام آزادكر يكياس كااييا كرتاجا تزبي ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € اس.    | 3 |
| ب ہم محذون کی وصیت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۶ پیا.   | 3 |
| آدى كابيان جوكوئى چيز الله كرائ مين دينى وصت كراس چيز كوك ديا جائ گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ع اس     | 3 |
| آ دمی کا بیان جس نے وصیت کی کداس کی جانب ہے اس کا سارا مال صدقہ کردیا جائے ،تو بیوصیت موت ہے پہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ع اس     | 3 |
| بين ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |
| آدى كابيان جوكونى وصيت كرے اور كم اس وصيت نامے كاندر جو يحيلكها مواہم لوگ اس كے كواه موجاؤ! ١٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۶ اس     | 3 |
| عزات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ بچے کی وصیت جائز نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہوجائے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € ان<    | 3 |
| آ دمی کا بیان جوا یک وارث کے حصے کے برابر مال کی وصیت کرے جبکہ اس کے ورثا ومیں نذکرا ورمؤنث دونوں قتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ع اس     | 3 |
| وگ ہول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |
| آ دمی کابیان جس نے کسی کے لئے اپنے گھوڑے کی وصیت کی اور دوسرے کسی آ دمی کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اس ا     | 3 |
| جبکہ اس کے گھوڑ ہے کی قیمت اس کے مال کا ایک تہائی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کی،      |   |
| آدمی کابیان جوای غلام کے لئے کسی چز کی وصیت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ج اس     | 3 |
| ملام کے لئے وصیت کرتا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ع كيا:   | 3 |
| عزات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ غلام کی وصیت اس جگہ تافذ ہوجائے گی جہاں اس نے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € ان<    | 3 |
| آدمی کا بیان جوالی وصیت کرے جس میں غلام کی آزادی بھی شامل ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € اسآ    | 3 |
| تَالَىٰ كَفْرِ مَان (وَإِذَا حَضَرَ الْقِيسَمَةُ أُولُوا الْقُرْبَى) كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |
| عنرات کا بیان جنہوں نے پورے مال کی دصیت کرنے کو جائز فر مایا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |
| ت کی ذ مدداری قبول کرنے کا بیان ،اگر کوئی آ دمی کسی کووصیت کا ذ مددار بنائے تو اس آ دمی کوچا ہیے کہ اس ذ مدداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |
| ل کر لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |
| ) کے لئے اپنے کتنے مال کی وصیت کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |   |
| عنرات كايان جووصيت كياكرت تصاوراس كواجها تجهي تتنظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ع ان<    | 3 |

| معنف این ابی شیرمترجم (جلده) کی کی ایسی ایسی ایسی کی ایسی کی کی ایسی کی ایسی کی ایسی کی کی ایسی کی کی ایسی کی کی ایسی کی |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| س آدمی کابیان جس کے پاس تھوڑ اسانیا مال ہو، کیاوہ اس میں وصیت کرسکتا ہے؟                                                                                     | (G)      |
| الله تعالى كافرمان (إن تَركَ عَيْرًا الْوَصِيَّةُ) كابيان                                                                                                    | 1 🚱      |
| ان حضرات کابیان جن سے منقول ہے کہ وصیت ذمہ داری میں آتی ہے یانہیں؟                                                                                           |          |
| اس آ دمی کا بیان جوکسی کووصیت کرے ، وہ قبول کر لے اور پھرا نکار کردے                                                                                         | (3)      |
| اس حاملہ عورت کا بیان جووصیت کرے ،اوراس آ دمی کا بیان جو جنگ میں اورسمندر کے سفر میں جاتے ہوئے وصیت                                                          | (3)      |
| ا۹۳                                                                                                                                                          | ,        |
| اس آ دمی کا بیان جوقید کرویا جائے ،اس کے لئے اس کے مال کی کتنی مقدار جائز ہے                                                                                 | 0        |
| اس آدمی کا بیان جوسفر کے ارادے کے بعد وصیت کرے،اس کے لئے کتنے مال میں تصرف کرنا جائز ہے؟                                                                     | Ö        |
| اس آدمی کا بیان جورشمن کے ہاتھ قید ہو،اس کے لئے کتنے مال میں تصرف جائز ہے۔                                                                                   | 3        |
| ان حضرات کابیان جوفرماتے ہیں کہوسی کامعالمہ کرنا جائز ہے اور وہ باپ کے درجے میں ہے                                                                           | •        |
| جووصی گواہی دے کیااس کی گواہی تبول کی جائے گی پانہیں؟                                                                                                        | 3        |
| اس آدمی کا بیان جواپی اُم ولد با ندی کے لئے وصیت کرے ، کمیابیاس کے لئے جائز ہے؟                                                                              | 0        |
| اس آ دمی کا بیان جس نے وصیت کی اور تر کے میں مال اورغلام چھوڑ ہے ،اور بوں کہا: میرا فلاں غلام فلال کے                                                        | 3        |
| ليے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                    |          |
| اس آ دمی کابیان جوایے غلام اوراپے مکا تب کو کچھ وصیت کرے                                                                                                     |          |
| اس آ دمی کابیان جس نے بنو ہاشم کے لئے وصیت کی ، کیابنو ہاشم کے آ زاد کردہ غلاموں کوبھی اس وصیت میں سے پچھ حصہ                                                | (3)      |
| ل سكتا ہے؟                                                                                                                                                   |          |
| اس آ دمی کابیان جو کسی مال کا ذر مددار ہے جبکہ اس کے حق داروں میں نابالغ اور بالغ دونو ں طرح کے لوگ ہوں ،اس آ دمی                                            | •        |
| کوکیسے خرچ کرنا چاہیے؟                                                                                                                                       |          |
| اس آ دمی کا بیان جواپی بہن اور اس کے ایک بیٹے کوخریدے جس کا باپ معلوم نہ ہو، پھراس بہن کا بیٹا مرجائے                                                        | <b>③</b> |
| اس آ دمی کا بیان جس کی ایک زانیه بهن تقی ، وه نوت ہوگئی اور ایک بچه چھوڑ کر مری ، بعد میں وه بچه بھی فوت ہو گیا                                              | 0        |
| اس کا بیان جو کسی چیز کوفقراء کے درمیان تقسیم کرنے کی وصیت کردے ، کیا کچھ فقراءکودوسروں برتر جیے دی جا عتی ہے؟ ۲۰۱                                           | (3)      |
| اس آدمی کابیان جواپنے کچھ بچول کودوسرول پرتر جیجے دے                                                                                                         |          |
| اس آدمی کابیان جس کوکوڑھ کا مرض ہواوروہ کسی کے لئے کسی چیز کا اقر ارکر ہے                                                                                    | (3)      |

🤃 ان ورثاء کابیان جومیت پرقر ضه ہونے کا اقرار کریں .

| Control of the second                  | مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده) کی است مضامین او کی کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| r• Y                                   | جب ورثاء میں سے کوئی میت رقر سے کی گواہی دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €                                       |
| r.L                                    | اس آدمی کابیان جس نے اپنے غلام سے کہا کداگر میں اس بیاری میں مرگیا تو تو آزاد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                       |
| r•4                                    | اس وصی کابیان جو درا ثت کے مال ہے کوئی چیز خرید لے یااس مال میں ہے جس کا وہ ذمّہ دار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₩                                       |
| r•A                                    | اس آ دمی کا بیان جواپنے غلام کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)                                     |
| r•A                                    | ان حفزات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ در ثاء مال کے دوسروں سے زیادہ حق دار ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €}                                      |
| r+9                                    | اس آ دمی کا بیان جوایک تہائی مال کی دوآ دمیوں کے لئے وصیت کرے، پھران میں ہے ایک آ دمی مردہ پایا جائے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)                                     |
| ۲۱۰                                    | اس آ دمی کابیان جوکسی کے 'بعدوالوں کے لئے''وصیت کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                       |
| ři•                                    | اس آ دمی کا بیان جس نے تین بیٹے چھوڑے اور کہا کہ میرا تہائی مال میرے سب سے چھوٹے بیٹے کے لئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)                                     |
| rii                                    | اس عورت كابيان جس نے ايك تهائى مال كى اپنے شو ہركيلے فى سبيل الله ديے جانے كى وصيت كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                       |
| rir                                    | اس مال کابیان جولوگ دراخت میں جیموڑتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>                                |
| rir                                    | حربی لوگوں کے لئے وصیت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| rir                                    | اس آ دمی کابیان جود وغلاموں کے آزاد کرنے کی وصیت کر کے مربے لیکن ایک غلام سے زیادہ نیل سکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b>                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                        | ي حتاب الفرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| rir                                    | وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بارے میں ارشاد فر مائی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(3)</b>                              |
| rir                                    | وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بارے میں ارشاد فر مائی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>                                |
|                                        | وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بارے میں ارشاد فر مائی ہیں۔<br>یہ باب ہے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بیان میں<br>یوک اور والدین کا بیان ، کمان کا حقمہ کتنا فکلے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b><br><b>⊕</b>                    |
| FIY<br>FIZ                             | وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بارے میں ارشاد فر مائی ہیں۔<br>یہ باب ہے دین کی مجھ حاصل کرنے کے بیان میں<br>یوک اور والدین کا بیان نکمان کا حقہ کتنا نکلے گا؟<br>یہ باب ہے شوہراور والدین کے بارے میں ، کہ ان کا حقہ کس طرح نکالا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | &<br>&<br>&                             |
| FIY<br>FIZ                             | وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائفل کی تعلیم کے بارے میں ارشادفر مائی ہیں۔ یہ باب ہے دین کی بجھ حاصل کرنے کے بیان میں۔ یہوی اور والدین کا بیان ، کمان کاھتہ کتنا نکلے گا؟ یہ باب ہے شوہراور والدین کے بارے میں ، کمان کاھتہ کس طرح نکالا جائے گا۔ اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اورا یک بہن چھوڑی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) |
| riy<br>ri2<br>rr•<br>rri               | وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بارے میں ارشادفر مائی ہیں۔ یہ باب ہے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بیان میں۔ یہ وی اور والدین کا بیان ، کمان کاھتہ کتنا نکلے گا؟ یہ باب ہے شوہراور والدین کے بارے میں ، کمان کاھتہ کس طرح نکالا جائے گا۔ اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی ۔ یہ باب ہے بیٹی ، بہن اور پوتی کے حقے کے بیان میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69 69 69 69                             |
| riy<br>ri2<br>rr•<br>rri               | وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بارے میں ارشادفر مائی ہیں۔ یہ باب ہے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بیان میں۔ یوی اور والدین کا بیان ، کمان کاھتہ کتنا نکلے گا؟ یہ باب ہے شوہراور والدین کے بارے میں ، کمان کاھتہ کس طرح نکالا جائے گا۔ اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اورا یک بہن چھوڑی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 69 69 69                             |
| #14<br>#14<br>#74<br>#71<br>#71<br>#71 | وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بارے میں ارشاد فر مائی ہیں۔  یہ باب ہے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بیان میں۔  یہ وی اور والدین کا بیان ، کہ ان کا حقہ کتنا نکلے گا؟  یہ باب ہے شوہر اور والدین کے بارے میں ، کہ ان کا حقہ کس طرح نکا لاجائے گا۔  اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی۔  یہ باب ہے بیٹی ، بہن اور پوتی کے حقے کے بیان میں۔  اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت اپنی دوحقیقی بہنیں ، اور علاقی بہن بھائی چھوڑے یا ایک بیٹی ، بہت ی پوتیا ایک بیٹی ، بہت ی پوتیا ایک بیٹی ، بہت ی پوتیا ایک بیٹی ، بہت کی پوتیا ہے دو | 8 8 8 8 8                               |
| FIY<br>FI'<br>FI'<br>FI''<br>FI''      | وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بارے میں ارشاد فر مائی ہیں۔  یہ باب ہے دین کی بجھ حاصل کرنے کے بیان میں  یہ وی اور والدین کا بیان ، کہ ان کاھتہ کتا نکلے گا؟  یہ باب ہے شوہراور والدین کے بارے میں ، کہ ان کاھتہ کس طرح نکالا جائے گا۔  اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت ایک بین میں اور علاقی بہن چھوڑی ۔  یہ باب ہے بیٹی ، بہن اور پوتی کے ہتے کے بیان میں ۔  اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت اپنی دو حقیقی بہنیں ، اور علاقی بہن بھائی چھوڑے یا ایک بیٹی ، بہت می پوتیا ا                                                                                                                                                                                                                                                                        | (A) |

| نهرست مضامین که                               | و معنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ٩) كو المحمد المالية المعنف المالية المعنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ٩) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fr2                                           | ے۔<br>ﷺ ان چپازاد بھائیوں کا بیان جن مین سے ایک ماں شریک بھائی بھی ہو                                  |
| rra                                           | 🕃 یہ باب ہےان چھاڑاد بھائیوں کے بارے میں جن میں سے ایک شوہر                                            |
| rrq                                           | 🕃 دومان شریک بھائیوں کابیان جن میں سے ایک چچاز او بھائی بھی ہو                                         |
| rr•                                           | 🕾 ایک بیٹی اور دو چیا کے بیٹوں کا بیان جن میں سے ایک مال شریک بھا کی                                   |
| مان شريك بھائی تھا                            | ن اس عورت كابيان جس نے اپنے بچا جھوڑ ہے جن میں سے ایک اس كا                                            |
| رمرے،اوروہ عصبہ میں سے اس کے بچازاد بھائی     | 🟵 اس عورت کے بارے میں جوابیے ماں شریک بھائی اور بہنیں چھوڑ ک                                           |
| rri                                           | بهی ہوں                                                                                                |
| rrı                                           | ن ہے باب ہے دو بیٹیوں اور پوتوں ، پوتیوں کے بیان میں                                                   |
| ہوں کے بیان میں ،اوران حضرات کا بیان جنہوں    | ت شو ہراور ماں اور بھائیوں اور حقیقی بہنوں اور ماں شریک بھائیوں اور بھ                                 |
| rrr                                           | نے ان کوشرا کت دارقر اردیا                                                                             |
| ں شریک بھائیوں کے ساتھ ان کے ایک تہائی مال    | ن ان حضرات کا بیان جو حقیقی بھائیوں اور بہنوں کوشر کیے نہیں بناتے مال                                  |
| rrr                                           | میں ،اور فر ماتے ہیں کہوہ مال انہی کے لئے ہے                                                           |
| حين                                           | ن خاله اور پھو بھی کا بیان ،اوران حضرات کا بیان جوان کووارث قر ارد۔                                    |
| rra                                           | 😯 اس آدمی کابیان جس نے مرتے وقت صرف ایک ماموں چھوڑا                                                    |
| زما نے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | اس آدمی کابیان جومرتے ہوئے اپنا ماموں اور ایک بھیتی یا بھا بھی چھوا                                    |
| rr-                                           | 😭 بٹی اور آزاد کردہ غلام کی میراث کے بیان میں                                                          |
| ب پیلوگ نہ کی کوورا ثت ہے دو کتے ہیں نہ کی کے | علاموں اور الل كتاب كابيان اور ان جفرات كابيان كه جن كيزد                                              |
| rrr                                           | وارث ہوتے ہیں                                                                                          |
| لیکن ان کوکسی کاوارث نبیس بتاتے               | ن ان حضرات کابیان جوان لوگول کو دراخت ہے مانع تو قرار دیتے ہیں                                         |
| ل کووارث قرار نہیں دیے                        | <ul> <li>ان حضرات کابیان جوذوی الأرحام کووارث قرارد یے بین، اور موالم</li> </ul>                       |
| rry                                           | <ul> <li>دو کابیان ،اوراس بارے میں فقہاء کے اختلاف کابیان</li> </ul>                                   |
| rra                                           | ت مجیتی اور پھوپھی کے بیان میں ، کدان میں سے س کو مال دیا جائے                                         |
| گاجودارث نبین بنتا                            | <ul> <li>ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہائ آدمی کا حصنہیں لگایا جائے</li> </ul>                       |
| ن جمائيوں اور ايك نصر انى بينے كوچھوڑ جائے    | <ul> <li>اس مسلمان عورت کابیان جومرتے ہوئے شوہ اور ماں شریک مسلما</li> </ul>                           |
| مرانی، بېودې يا كافرېھائى بول                 | ای سلمان عورت کا بیان جوانی مسلمان مال چھوڑ جائے اورا سکے نھ                                           |

| هي مصنف ابن الي شيرمترجم (علده) في المستحدث المس |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🕄 اس عورت کابیان جوابینے شو ہراور آزاد مال شریک بھائی چھوڑ جائے جبکہ اس کا ایک غلام بیٹا بھی زندہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🤡 ان حضرات کا ذکر جومیراث کے بارے میں بیاد شادفر ماتے ہیں کہان میں'' عول''نہیں ہوتااوران حضرات کا بیان جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ''عول''ہونے کے قائل ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 😌 بوتے اور بھا کی کے ضے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 🟵 اس عورت کابیان جس نے اپنی ماں شریک بہن اور اپنی ماں کو چھوڑ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 🟵 اس عورت کابیان جوایک باپ شریک بهن اورایک حقیق مبن چهوژ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 😘 اسعورت کابیان جوا پی بیٹی، پوتی اورا پی ماں جیموژ کر مرے اوراس کا کوئی عصبہ ندہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 😥 ان عورتو ل کابیان جو دارث بنتی ہیں،اور یہ کہ وہ کتنی ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 🤁 پوتے کا بیان ،اوران حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ وہ لوٹا تا ہے اس پر جواس سے او پر ہے اس کے حال کے مطابق ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اوران پر جواس سے نیچے ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 🟵 حضرت عبدالله داینو کا فرمان بیٹی اور پوتوں کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 😁 ان رشتہ داروں کا بیان جن کے ہوتے ہوئے مال شریک بھائی دار شنبیں ہوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 😁 دوبیٹیوں،والدین اور بیوی کے مسئلے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 😥 دادا کابیان،اوران حضرات کاذ کر جواس کو باب کے درجے میں رکھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 🕄 دادا کے مقے کابیان اور دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں ان احاد یث کابیان جواس کے بارے میں نبی کریم مِلَّفْتُ عَقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ہے منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 😌 جب کوئی آ دمی بھائیوں اور دادا کوچھوڑ جائے تو کیا تھم ہے؟ اس بارے میں علاء کے اختلاف کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 😌 اس آ دمی کابیان جو حقیقی بھائی یا بہن اور دا دا کو چھوڑ کر مرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۶۳ جب مرنے والا اپنا بھتیجااور دادا حجھوڑ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 😁 اس آدمی کابیان جواین دادااورای ایک حقیق اورایک باپ شریک بھائی کوچھوڑ کرمرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 😌 اس آ دمی کابیان جوایتے دادااور ماں شریک بھائی کوچھوڑ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 😂 شوہر، مال، بہن اور دادا کے مسئلے کے بیان میں، اس مسئلے کو''ا کدرتے'' کہا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🖼 مال حقیقی بهن اور دا دا کے مسئلے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جی میں مہن اور دادا کے مسئلے اور معدة دبہنوں ، بیٹے اور دادااور بیٹی کے مسئلے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 🕄 اسعورت کابیان جس نے اپنے شو ہر، مال، باپ شریک بہن اور دا دا کوچھوڑ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| بعنف ابن الى شير متر جم ( جلد ٩) كي المستحد مضامين المستحد المستحد مضامين المستحد المس |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ں عورت کا بیان جوا پی حقیقی بہن اورا پے دادا کو چھوڑ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 3        |
| ں صورت کا بیان کہ جب کوئی آ دمی اپنے دادا ، هیقی بهن اور اپنے ہاپ شریک بھائی کوچھوڑ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 3        |
| ں عورت کابیان جومرتے ہوئے اپنی مال جقیق بہن اور باپشریک بھائی اور دادا کو چھوڑ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 3        |
| س عورت كابيان جوائي شوېر، مال، حيار حقيقى بېنول اوراپيند دادا كوچھوڙ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 3        |
| ن مسائل کا بیان جن میں دادا، بھائی اور بہنیں موجود ہوتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı 🟵        |
| ادا کے بارے میں حضرت زید وزائن کا فرمان اور اس کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , @        |
| ن حفرات کابیان جو مال کودادا پرتر جی نہیں دیتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H 🟵        |
| ادا کے معاطے میں صحاب کے اختلاف کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 🟵        |
| ادى كى ميراث كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , Đ        |
| سبات كابيان كد تتى داديال وارث مول كى ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 3        |
| ن حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ جب مختلف واویاں جمع ہوجا نمیں تو مال ان میں سے سب سے قریب کی دا دی کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 🟵        |
| raz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| ن حصرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ دادیوں کو مال کے علاوہ کوئی وارث محروم نہیں کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 🕄        |
| ن حضرات کابیان جودادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہونے کے باوجودوارث بنانے کے قائل ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 3        |
| ن حضرات کابیان جودادی کو بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 🟵        |
| عان کرنے والی عورت کا بیٹا فوت ہو جائے اورا نِی ماں کو چھوڑ جائے تو اس کواپنے بیٹے کی وراخت میں سے کیا <i>ص</i> نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | J 🟵        |
| rgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          |
| ن حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کے لئے ایک تہائی مال ہےاور بقیہ مال بیت المال میں رکھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 💮        |
| rgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •          |
| عان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان ، کہ جب اس کی ماں مرچکی ہوتو اس کا کون وارث ہوگا ،اورکون اس کا عصبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ) <u>@</u> |
| ۶ <u>۶</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          |
| عان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان جبکہ وہ اپنے ماموں اور خالہ کوچھوڑ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 🟵        |
| عان كرنے والى عورت كے بيٹے كاييان جبكہ وہ اپنے بھتیج اور دادا كوچھوڑ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(3)</b> |
| عان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان جبکہ وہ مرتے ہوئے اپنی ماں اور ماں شریک بھائی کوچھوڑ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| فرق ہوجانے والوں کا بیان ،اور ان لوگوں کا بیان جوڈ و بے والوں کوایک دوسرے کا وارث بناتے ہیں ۲۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.3        |

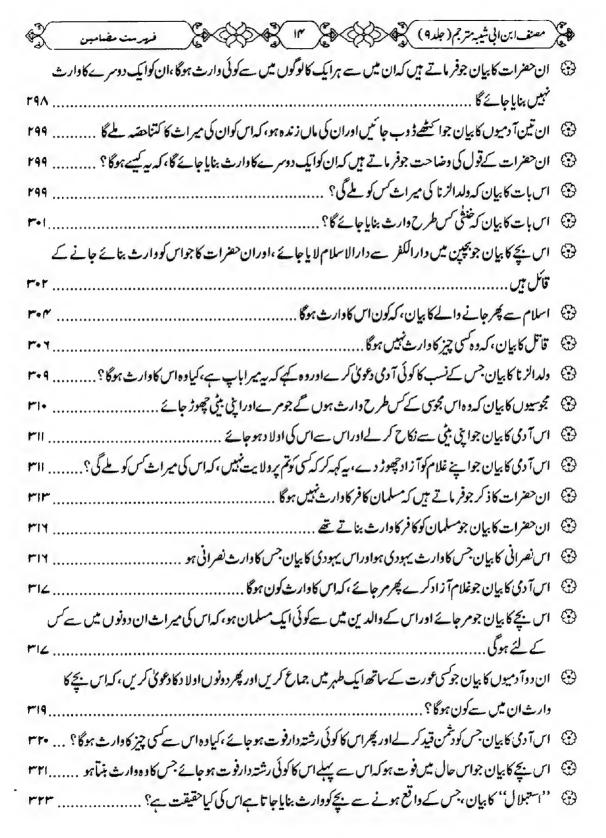

| صنف ابن الې شيبه مترجم ( جلد ۹ ) کې کې که که که کې که کې که کې کې که کې کې که کې                                     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ل دارث كابيان جو بها كى يا جهن كا قر اركر ب كه اس كوكيا ملح گا؟                                                                                    | 1 🟵              |
| کی آ دمی کی اس با ندی کے بیان میں جو تین بیچ جنے اور مولی پہلے اور دوسرے کے نسب کا دعویٰ کرے اور آخری کے                                           | ( )              |
| سب کی نفی کرے                                                                                                                                      | ;                |
| ل ولاء کے بیان میں جس کی عورتیں وارث ہوتی ہیں ،اس کی کیا حقیقت ہے؟                                                                                 | 1 🟵              |
| ل عورت کا بیان جواین باپ کوخریدے اور آزاد کردے ، پھر باپ مرجائے جبکداس کی ایک بہن زندہ ہو                                                          | 1 😌              |
| ل عورت کا بیان جوغلام کو آزاد کرے پھروہ مرجائے ، کہ اس کی ولاء کس کے لئے ہے؟                                                                       | 1 ( <del>)</del> |
| ن آدى كابيان جومر جائے اوراپنے بينے ، باپ اورمولى كوچھوڑ جائے پھرمولى مرے اور مال چھوڑ جائے                                                        | 7 😯              |
| ں آ دی کے بیان میں جومر جائے اور اپنے مولی اور دادااور بھائی کوچھوڑ جائے ، ولاء کس کو ملے گی؟                                                      | 7 🟵              |
| ن غلام کابیان جوآ زادعورت سے نکاح کرے، پھراولا دیبیدا ہونے کے بعد مرجائے تو اس کی اولا دکی ولاء کس کے لئے                                          | 1 3              |
| رگی؟                                                                                                                                               |                  |
| ن حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ عورت شو ہر کی غلامی کی حالت میں جو بچہ جنے اس کی ولاءاس کی ماں کے موالی کے                                        | 1 🟵              |
| لخ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                          | -                |
| ں آ دمی کا بیان جس کو چند آ دمیوں نے آزاد کیا ہواوراس کے باپ کو دوسروں نے آزاد کیا ہو                                                              | 1 🟵              |
| ن حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ جب عصبہ میں کوئی ماں کے زیادہ قریب ہوتو مال اس کے لئے ہوگا                                                        | ı 🚱              |
| ن حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ ولاء بڑے یعنی میت کے سب ہے قریبی کے لئے ہے                                                                         | 1 🟵              |
| قیط کے بیان میں کہاس کی ولاء کس کے لئے ہے؟                                                                                                         | 9 😌              |
| قیط کی میراث کس کے لئے ہے؟                                                                                                                         | ) ( <del>)</del> |
| س آدمی کا بیان جوکسی کے ہاتھ پراسلام لائے ، پھر مرجائے ،کون حضرات ہیں جوفر ماتے ہیں کدوہ اس کاوارث ہوگا . ۳۳۹                                      |                  |
| ن حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے ہاتھ پر اسلام لائے اس کے لئے اس کی میراث میں پچھ بھی<br>ہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 1 3              |
|                                                                                                                                                    |                  |
| س آمی کا بیان جومر جائے اوراس کا کوئی وارث معلوم نہ ہو                                                                                             | (3)              |
| ں آ دی کا بیان جومر جائے اور کو کی عصبہ یا وارث جیموڑ کر نہ جائے ،اس کا وارث کون ہوگا؟                                                             | (⊕               |
| کلا لہ کے بیان میں ، کہ وہ کون لوگ ہیں؟                                                                                                            | (G)              |
| لاء کے فروخت کرنے اوراس کو ہبہ کرنے کا بیان ، کون حضرات اس کو ناپیند کرتے ہیں                                                                      |                  |
| ن حفیل و کاران حوول کور کر نرکی اواز و در حزین                                                                                                     | 63               |

| معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩) كي المحالي الم |            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| اس عورت کابیان جوفوت ہوجائے اور اس کے بیٹے اور دوبیٹیاں ہوں اور ایک بیٹی غائب ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b>   |   |
| اس مردو ورت کابیان جومیرات تقسیم ہونے سے پہلے اسلام لے آئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          |   |
| ان حفرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ دہ دارث ہوگا جب تک میراث تقسیم نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €}         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |
| إِحْتَابُ الفَضَائِلِ الْفَضَائِلِ الْفَصَائِلِ الْفَصَائِلِ الْفَصَائِلِ الْفَائِلِ الْفَائِلِيلِ الْفَائِلِ الْفَائِلِي الْفَائِلِي الْفَائِلِلِي الْفَائِلِي الْفَائِلِي الْفَائِلِيلِي الْفَائِلِي الْفَائِلِ |            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |
| و فضيلتين جوالله نه محمد مَ الفَظِيَةِ كوعطا فرمائي بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |   |
| وه فسیکتیں جواللہ نے حضرت ابراہیم علایتکا کوعطافر مائیں اوران کوان کے ذریعے فضیلت بخشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)        |   |
| ان فضیاتوں کا ذکر جوحضرت لوط عَلایتِال کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |
| وہ فضائل جوموی علاقی کے بارے میں نقل کیے محتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |   |
| و فضيلتين جوالله نے سليمان علايته کوعطافر مائين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |
| ان فضيلتوں كاذ كرجو يونس بن متى غلايتلا) كو حاصل ہوئيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |   |
| و فضيلتين جوالله نے عيسىٰ غلايتال كوعطا فر مائى ہيں.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |
| و فضیلتیں جو حضرت ادر لیس علایتلا کی ذکر کی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(:)</b> |   |
| حضرت ہود عَالِیَلاً کے معاطع کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)        |   |
| حضرت داؤد غلايتًا اوران كي تواضع كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)        |   |
| يجي بن ذكر ياعلايلًام كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          |   |
| ذوالقر عین کے بارے میں روایات کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3)        |   |
| حضرت بیسف غلایتَلاً کے بارے میں روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €          | , |
| شَبَّع مینی کے بارے میں روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |
| ان روایات کابیان جوحفرت ابو بکر دیاش کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |
| ان روایات کابیان جوحفرت عمر بن خطاب رہا تھ کی فضیلت کے بارے میں نقل کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |   |
| ان روایات کا بیان جوحفزت عثان دیانتی بن عفان کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |
| حضرت على بن ابي طالب وفاشؤ كے فضائل كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |
| ان روایات کا بیان جوحفزت سعد بن الی وقاص جانو کی فضیلت میں منقول ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\odot$    | Ì |

| \$ 3° | فهرست مضامين                            | هي معنف ابن الياشيه مترجم (جلده) لي المحالي المالي المالية الم |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۸   |                                         | 😚 ان روایات کابیان جو مجھے حضرت طلحہ بن عبیداللّٰہ رفاقی کی فضیلت میں یادییں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۲۹   |                                         | 😚 ان روایات کابیان جو مجھے حضرت زبیر بن العوّ ام کی فضیلت میں حفظ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                         | 😥 ان روایات کابیان جو مجھے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف داپٹوز کی فضیلت میں حفظ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| orr   |                                         | 😯 ان روایات کابیان جوحفرت حسن در فی اور حضرت حسین در فی کی فضیلت میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ora   |                                         | 😯 ان روایات کابیان جوحضرت جعفر مخاطحهٔ بن الی طالب کی فضیلت میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۳۱   |                                         | 😌 حفزت حمزه بن عبدالمطلب اسدالله کے فضائل کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| orr   |                                         | 😌 ان روایات کابیان جو نبی کریم مِرَفِیْفَقَا کے چچاحفرت عباس دلاٹو کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| orr   |                                         | 😌 ان روایات کابیان جوحضرت ابن عباس دانوند کی فضیلت میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ריים  |                                         | 😌 ان روایات کابیان جوحضرت عبدالله بن مسعود دواند کی فضیلت میں نقل کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۵۰   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 😌 ان روایات کابیان جوحفرت ممارین یاسر دایشی سے منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| sor.  | ••••                                    | 🤁 ان روایات کابیان جوحظرت ابوموی دایش کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sor   |                                         | 🤡 ان روایات کا بیان جوحفرت خالدین ولید و الثورکے بارے میں مذکور ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٥٥   |                                         | 😯 ان روایات کا بیان جوحفرت ابوذ رغفاری دایش کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۲   |                                         | 😯 ان روایات کابیان جوحفرت فاطمہ بنت رسول الله مِلِّنْفِیْجَۃ کے بارے میں مٰہ کور ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۵۸   | •••••                                   | 🕄 ان روایات کابیان جوحفرت عائشہ اکے بارے میں مذکور ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۹۲   |                                         | 🕄 ان روایات کابیان جو حضرت خد یجه رفانو کی فضیلت میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۲۳   |                                         | 🕄 حفرت معاذرهٔ اللهُ کی نضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                         | 🕄 حفرت ابوعبيده زواتُورُ کی فضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۲۵   |                                         | 🥴 حفرت عباده بن صامت زی فشیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                         | 🕄 حضرت ابومسعودانصاری دونشر کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                         | 😌 ان روایات کابیان جو حضرت اسامہ جانٹو اوران کے والد کے ہارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AYA   |                                         | 😌 ان روایات کابیان جوحضرت اُنی بن کعب رہی تو کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۲۹   |                                         | 😌 ان روایات کا بیان جو حضرت سعد بن معاذ زایش کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                         | 🖼 ان روایات کا بیان جو حضرت ابوالدرواء دوایشو کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۲۲   | مریم بناام سے تشبیہ دی                  | 🗯 ان لوگوں کا بیان جن کو نبی کریم مِنْلِفَظَةِ نَجْ نے حصرت جبرائیل عَلاِیِّلا)اور حضرت عیسیٰ عَلایِّلاً بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| مصنف این الی شیرمترجم (جلده) کی کی ایم کی ایم کی ایم کی          | Sep.       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ان روایات کابیان جوحضرت ابن رواحه وفائو کے بارے میں فدکور میں                                        | <b>(P)</b> |
| ان روایات کابیان جن میں حضرت سلمان والیو کی فضیلت و کرکی گئی ہے                                      | <b>(3)</b> |
| ان روایات کابیان جوحضرت ابن عمر وزایش کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں                                     | 0          |
| حضرت بلال شائن اوران كي نضيلت كابيان                                                                 | (3)        |
| ان روایات کابیان جوحفرت جریر بن عبدالله دایش کے بارے میں ذکر کی مکئیں                                | (3)        |
| حضرت اوليس قرنى شن تنفر كابيان                                                                       |            |
| ان روایات کابیان جوابل بدر کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں                                              | 0          |
| مهاجرين تفاتيم كي فضيلت كاميان                                                                       | 3          |
| انصارکی نضیلت کابیان                                                                                 |            |
| ان روایات کابیان جوقریش کی فضیلت میں ذکر کی گئیں                                                     |            |
| ان روایات کابیان جو قریش کی عورتوں کے بارے میں ذکر کی گئیں                                           |            |
| ان روایات کابیان جو نبی کریم مُرفِظُ فَعَرَافِ استحاب مِن الله کے متعلق بازر ہے سے متعلق ذکر کی مکیس |            |
| ان روایات کابیان جومد بنداوراس کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئیں                                      |            |
| ان روایات کابیان جویمن اوراس کی فضیلت کے بارے میں منقول ہیں                                          |            |
| ان روایات کابیان جوکوفه والول کی فضیلت میں ذکر کی گئیں                                               |            |
| ان روایات کابیان جوبصرہ کے بارے میں منقول ہیں                                                        |            |
| ان روایات کابیان جوشام والوں کے بارے میں آئی ہیں                                                     |            |
| عرب کی فضیلت کے بیان میں                                                                             |            |
| ان لوگول كايان جن كونى كريم مَرْضَعَ فِي العص لوگول برفضيات دى                                       |            |
| ان روایات کابیان جوقبیلہ قیس والوں کے بارے میں منقول ہیں                                             |            |
| ان روایات کابیان جوقبیلہ بنوعامر کے بارے میں منقول ہیں                                               |            |
| ان روایات کابیان جوقبیلہ بنوئیس کے بارے میں منقول ہیں                                                |            |
| ان روایات کابیان جوقبیلہ ثقیف والوں کے بارے میں منقول ہیں                                            |            |
| وفدعبدالقيس كابيان                                                                                   |            |
| قبيله بنوتميم كابيان                                                                                 | 3          |

|              | فهرست مضامين                            |                                         | (4)                                     | مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ٩)      |            |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 11A          | ••••                                    |                                         | ے میں منقول ہیں                         | ان روایات کابیان جو بنواسد کے بار۔   | <b>(3)</b> |
| 114          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ************                            |                                         | قبيله بجيله كابيان                   |            |
| 119          | ••••                                    |                                         | ے میں منقول ہیں                         | ان روایات کابیان جو مجمیوں کے بار۔   | <b>⊕</b>   |
| 4r•          | منقول بين                               | ، خباب رہ ہیں کے بارے میں               |                                         | ان روایات کابیان جوحفرت بلال ،حع     |            |
| ٠            | ••••                                    |                                         |                                         | كوفه كى مجداوراس كى فضيلت كابيان     |            |
| 1rr          | ••••                                    |                                         |                                         | معبد نبوی مُؤْفِظَةُ كابيان          |            |
| 4rr          |                                         |                                         |                                         | متجد قباء كابيان                     | 3          |
| ۹۲۳          | •••••                                   |                                         |                                         | مجدحرام کابیان                       | (3)        |
|              |                                         | السِير                                  | عادِ                                    |                                      |            |
| 170          | •••••                                   | م منقول ہیں                             | ل نافرمانی کے بارے میر                  | وه روایات جوامام کی اطاعت اذراس کم   | <b>⊕</b>   |
| 172          | •••••                                   |                                         |                                         | امارت کابیان                         | <b>(:)</b> |
| 1PF          |                                         | *************************************** | ارے میں منقول ہیں .                     | ان روایات کابیان جوامام عادل کے ب    | 0          |
| 1PP          | ر83 ۽                                   | ع اُٹھاناا بی ذات کے لیے کا             | میں کہ مال غنیمت ہے <sup>ن</sup> ف      | ان روایات کابیان جواس بارے میں       | (3)        |
| 173          | ••••••                                  | *************************************** | *************************************** | ببنديده اورنا پنديده محور ول كابيان  | <b>(3)</b> |
| 1 <b>7</b> 4 | ,                                       | ول ہیں                                  | اشنے کے بارے میں منف                    | ان روایات کابیان جو گھوڑے کی دم تر   | (3)        |
| 1PY          |                                         | ت نے اس کو مکروہ قمر اردیا۔             | کے بارے میں جن حضرا،                    | مھوڑے اور جانوروں کونھی کرنے کے      | 3          |
|              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         | جن لوگوں نے جانوروں کوخصی کرنے       |            |
| 17A          | •••••                                   | نوِل کہا                                | بجانے کے بارے میں                       | جن لوگوں نے جانوروں کے لیے گھنٹی     | (3)        |
| ۱۳۰          | •••••                                   |                                         | ت دی گئی                                | جن جُگہوں میں ریشم کے لباس کی رخصہ   | 0          |
|              |                                         |                                         | •                                       | جنہوں نے جنگ میں بھی ریشم کو مکروہ آ |            |
| 16r          | •••••                                   | پالوگوں نے بوں کہا                      |                                         | ال شخص کے بارے میں جو میم ت نے       |            |
|              |                                         |                                         |                                         | بعض لوگوں نے بز دلی اور شجاعت کے     |            |
| ب لگائی      | وڑانے کے لیے آواز ی                     | چھوڑ دیا جائے اوراس کودہ                | ، کے بارے میں جس کو                     | بعض لوگوں نے بوں کہااس گھوڑ ہے       | (3)        |

|         | ي معنف ابن الي شيه مترجم (جلده) في المستحدث مضامين المستحدث المستح |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 MM    | جا کمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| מחר     | ا برد لی کے بارے میں لوگوں کی آ راءاوراس کے بارے میں چندروایات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(3)</b> |
| ۲۳Y     | ﴾ بعض لوگوں نے زمانہ جاہلیت کے قیداور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |
| ۲۳۷     | <ul> <li>جن لوگوں نے کہا کہ جزیہ نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف قبال ہوگا.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)        |
| ICF     | جن لوگوں نے کہا: کہ مجوسیوں پر بھی جزیدلا گوہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(:)</b> |
| 70r     | جن لوگوں نے مجوس کے بارے میں بوں کہا کہان کے اور ان کے محرم کے درمیان تفریق کردی جائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(3)</b> |
| ۲۵۳.    | جن لوگوں نے قیدی مجوسیہ عورت ہے وطی کرنے کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
| ., ۵۵۲  | جن لوگوں نے یوں کہا: یہودی اور نصر انی عور توں کو جب قیدی بنالیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(:)</b> |
| FOF     | جس محض نے مشر کہ باندی ہے دطی کرنے کو مکر وہ سمجھا یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(3)</b> |
| ۲۵۷     | جن لوگوں نے مجوسیوں کے کھانے اور بھلوں کے بارے میں <b>یوں کہ</b> ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b>   |
| 109     | جن لوگوں نے مجوی اور شرکوں کے برتنوں کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b>   |
| IFF     | جن لوگوں نے یہودی اور نصرانی کے کھانے کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          |
| 44r     | جن لوگوں نے یوں کہا:اس خزانہ کے بارے میں جودشن کی زمین میں پایا گیا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €          |
| 11r     | خمس اورخراج كييے مقرر كيا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          |
| ۱۱۷     | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| AFF     | اس آ دمی کا بیان جواسلام لے آئے پھر مرتد ہوجائے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)        |
| ۲۷۸     | جن لوگوں نے مرتد کے بارے میں کہا: کہ کتنی مرتبہ تو بہطلب کی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| YZ9     | اس مرتد کا بیان جودثمن کے ملک میں چلا جائے اوراس کی بیوی بھی ہوتو ان دونوں کا کیا حکم ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)        |
| ٠. • ۸۲ | جن لوگوں نے مرتد کی درافت کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(3)</b> |
|         | جن لوگوں نے اسلام سے مرتد ہونے والی عورت کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|         | جن لوگوں نے یوں کہا: لڑنے والا یا اس کے علاوہ خض جس کوامان دے دی گئی ہو، کیا حالت جنگ میں ملنے والا مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| ۲۸۳.    | ے لیا جائے گا؟<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ب       | سے لیا جائے گا؟<br>جن لوگوں نے یوں کہاا س شخص کے بارے میں جولڑائی کرےاور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے پھرامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3</b>   |
| , aap   | کرےاں بات سے پہلے کداس پرقابو پالیا گیا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| YAZ     | اس لڑنے والے کا بیان جو آل کروے اور مال لےلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          |

| 43  | معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في المست مضامين                                      |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| YA4 | محاربه کیا ہے؟                                                                      | (3) |
| 1A9 | جن حضرات کے نز دیک امام کومحارب کے بارے میں اختیار ہے کہاس کے بارے میں جو جا ہے کرے | (3) |
| ¥4+ | لزائی مین تمبرنا نصل ہے یا جانا؟                                                    | (3) |
| 44+ | ان چیز دن کابیان جومقتول کے ساتھ دفن کرنا مکروہ ہے                                  | (3) |
|     | جن لوگوں نے شہید ہونے والے آ دی کے بارے میں بوں کہا: کیااس کونسل دیا جائے گایانہیں؟ |     |



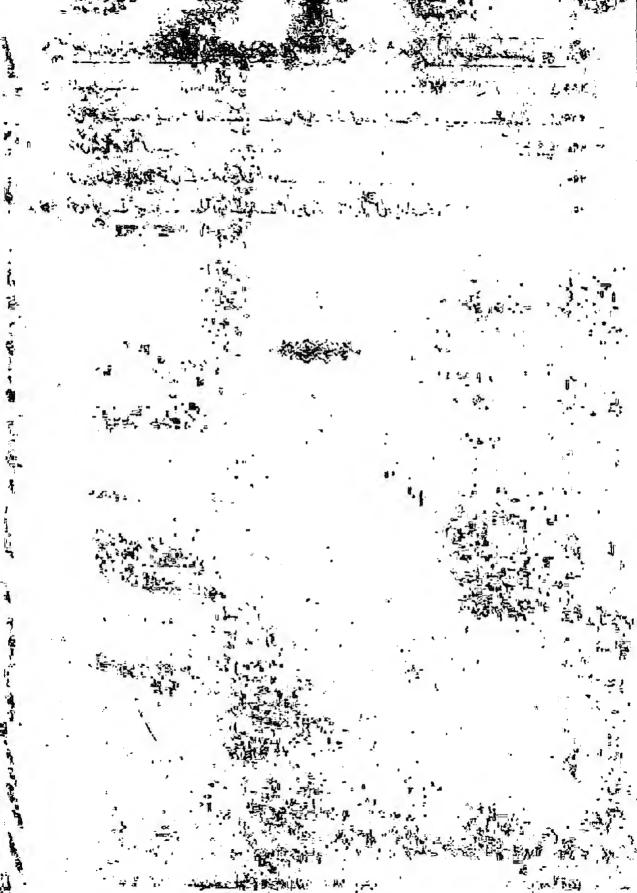

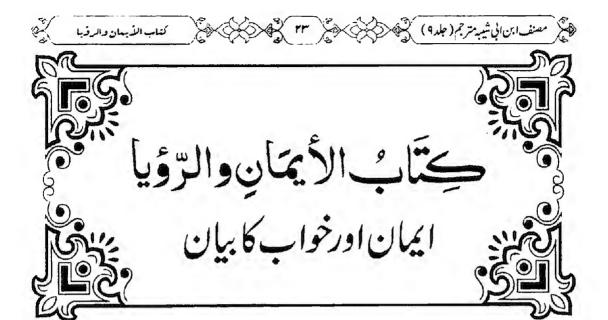

# (١)ما ذكِر فِي الإِيمانِ والإِسلامِ

# ان روایات کابیان جوایمان اوراسلام کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٠٩٤٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ ، عَنُ أَبِي زُرْعَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: كان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الإِيمَانُ ؟ فَقَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تَوُفِينَ بِاللّهِ وَمَلاَيْكِفِ الآخِرِ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الإِسْلامُ ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدُ اللّهَ عَرَاهُ فَإِنَّهُ وَلَا يُسْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُوبِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَصَانَ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الإِحْسَانُ ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدُ اللّهَ كَانَكَ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكِ . (مسلم ٥- احمد ٣٠٨) رَسُولَ اللهِ ، مَا الإِحْسَانُ ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدُ اللّهَ كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكِ . (مسلم ٥- احمد ٣٠٩٥) رَسُولَ اللهِ ، مَا الإِحْسَانُ ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدُ اللّهَ كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنَكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكِ . (مسلم ٥- احمد ٣٠٨) مَنْ اللهِ ، مَا الإِحْسَانُ ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدُ اللّهُ كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِلَى اللّهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَاكُ وَلا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْولُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

(٣.٩٤٦) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ أَبِي جَمْرَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ وَفَدَ عَبُدِ الْقَيْسِ أَتُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنِ الْوَفَدُ ، أَوْ مَنِ الْقَوْمُ ، قَالُوا: رَبِيعَةُ ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ ، أَوْ بِالْوَقْدِ غَيْرَ خَزَايَا ، وَلا نَدَامَى ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَأْتِيك مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ ، وَإِنَّ بَيْنَنَا بِالْقَوْمِ ، أَوْ بِالْوَقْدِ غَيْرَ خَزَايَا ، وَلا نَدَامَى ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَأْتِيك مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ ، وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَى مِنْ شُقَةٍ بَعِيدَةٍ ، وَإِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَكَ هَذَا اللهِ مِنْ وَرَائِنَا نَدُخُلُ بِهِ الْجَنَّة ، قَالَ: فَأَمْرَهُمْ بِأَرْبَعِ وَنِهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ: أَمْرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ وَحُدَهُ ، وَقَالَ: هَلْ تَذُولُ اللّهِ وَإِقَامُ الطّهِ وَإِينَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمُضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ ، فَقَالَ: احْفَظُوهُ وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ ، فَقَالَ: احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مَنْ وَرَائِكُمْ. (بخارى ٨٤- مسلم ٣٢)

نے ارشاد فرمایا: کس قبیلہ کا وفد ہے؟ یا فرمایا: کون لوگ ہیں؟ صحابہ ٹھکٹھ نے جواب دیا! قبیلہ رہیدے افراد ہیں: آپ عَرَان لوگوں نے ارشاد فرمایا: کس قبیلہ کا وفد ہے؟ یا فرمایا: کون لوگ ہیں؟ صحابہ ٹھکٹھ نے جواب دیا! قبیلہ رہیدے افراد ہیں: آپ عَرَان لوگوں نے فرایا: خوش آمدیدان لوگوں کویا فرمایا وفد والوں کوئد دنیا ہیں تہارے لیے رسوائی ہواور ندا فرت کی ٹرمندگی۔ پھران لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِیْرَفَیْکَۃ اہم آپ مِیْرِفِیْکَۃ کے پاس بہت دورجگہ ہے آئے ہیں، اور چونکہ ہمارے درمیان اور آپ مِیْرِفیکِۃ کے درمیان کفارِ معز کا قبیلہ ہے، اس لیے ہم آپ مِیْرِفیکِۃ کے پاس مرف ان مہینوں ہیں آسے ہیں جن میں لڑتا حرام ہے۔ لہذا آپ مِیْرِفیکِۃ تی وباطل کے درمیان فرق کرنے والے ایسے احکام ہمیں عطافر ماد ہے جوز جن پر ہم خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی اس کی اطلاع کریں جن تو ہی ہی چھوڈ کر آتے ہیں۔ اور اس پڑھل کرنے کی وجہ ہے ہم جنت میں واضل ہوجا ہیں۔ اور اس پڑھل کرنے کی وجہ ہے ہم جنت میں واضل ہوجا ہیں۔ اور اس پڑھل کرنے کی وجہ ہے ہم جنت میں واضل ہوجا ہیں۔ اور اس پڑھل کرنے کی وجہ ہے ہم جنت میں واضل ہوجا ہیں۔ اور کی کہتے ہیں: آپ مِیٹِرِسُنِیْ نے نوان کوار باتوں ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول مِیٹرِر آئے نیادہ جانے ہیں۔ آپ میٹرِر تی خربی کی کہتے ہیں۔ آپ میٹرِر تی نیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول مِیٹرِر آئے نیادہ جانے ہیں۔ آپ میٹرِر آئے ہی خربی کی کہتاللہ کے سال کی مجود ہرجی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور زمان کی اور زمین کی کہ اللہ کے سال کوئی معبود ہرجی نہیں اور محمد اللہ کی اور کی وار کے علاوہ یا نجویں بات کا بھی عم فر بایا) کہ مال غیر میں میٹر میانان کو یادکر وادر جن کوئم نے پہلے چھوڑ اس کی اطاع عرف کے اور کے علاوہ یا نجویں بات کا بھی عم فر بایا) کہ مال غیر سے خس دینا۔ پھر فر مایا: ان کو یادکر وادر جن کوئم نے پہلے چھوڑ اس کی اطاع عرف و

( ١٩٤٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَطِيَّةَ مَوْلَى يَنِى عَامِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ بِشُر السَّكُسَكِى ، قَالَ: قدِمْت الْمَدِينَة فَلَ خَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، مَالَك تَحُجُّ وَتَعْتَمِرُ وَتَرَكُت الْعَزْوَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: وَيْلُك إِنَّ الإِيمَانَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: عَبْدَ اللهِ ، مَالَك تَحُجُّ وَتَعْتَمِرُ وَتَرَكُت الْعَزْوَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: وَيُلْك إِنَّ الإِيمَانَ بُنِي عَلَى خَمْسٍ: تَعْبُدُ اللهِ ، مَالَك تَحُجُّ وَتَعْتَمِرُ وَتَرَكُت الْعَزْوَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: وَيُلْك إِنَّ الإِيمَانَ بُنِي عَلَى خَمْسٍ: تَعْبُدُ اللهِ ، مَالَك تَحُجُّ وَتَعْتَمِرُ وَتَرَكُت الْعَزْقِ وَتُعْتَمِ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، تَعْبُدُ اللّهَ وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبُيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، تَعْبُدُ اللّهَ وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبُيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ،

تَغْبُدُ اللَّهَ وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، كَذَلِكَ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۰۹۴۸) امام ابوزرعہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میں شونے ارشاد فرمایا: ایمان کی ابتدا تو چار چیزیں ہیں: نماز، زکو ۃ، جہاد، اورامانت۔

( ٣.٩٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: الإسْلامُ ، ثَمَانيَةُ أَسُهُمٍ: الصَّلاةُ سَهُمٌ وَالزَّكَاةُ سَهُمٌ وَالْجِهَادُ سَهُمٌ وَصَوْمُ رَمَضَانَ سَهُمٌ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهُمٌ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكِرِ سَهُمٌ وَالإِسْلامُ سَهُمٌ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لاَ سَهُمَ لَهُ.

(۳۰۹۴۹) حضرت صلہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وی ٹونے ارشادفر مایا: اسلام کے آٹھ حصے ہیں! نماز ایک حصہ ہے، ذکو ۃ ایک حصہ ہے، اور جہاد ایک حصہ، اور رمضان کے روزے ایک حصہ، اور نیکی کا حکم کرنا ایک حصہ، اور برائی سے روکنا ایک حصہ، اور فرما نبر داری کرنا ایک حصہ ہے، اور جس مخص کا کوئی حصہ نبیں تحقیق وہ نامراد ہوگیا۔

( . 7.90) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ بُنَ النَّزَّالِ يُحَكَّفُ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، قَالَ: فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَلَمَّا رَأَيْته خَالِيًّا قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي الْعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، فقَالَ: بَخِ ، لَقَدْ سَأَلْت عَنْ عَظِيمٍ ، وَهُو يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: تُقِيمُ الصَّلاةَ الْمَكْرُوضَةَ وَتَلْقَى اللَّهَ لاَ تُشُرِكُ بِهِ شَيْعًا ، أَوَلا أَذُلُك عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَلَيْمَ وَذُوقِ سَنَامِهِ ؟ أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالإِسْلام مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ ، وَأَمَّا عَمُوده فَالصَّلاة ، وَأَمَّا ذِرُوته وَسَنَامه وَذِرُوةِ سَنَامِهِ ؟ أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالإِسْلام مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ ، وَأَمَّا عَمُوده فَالصَّلاة ، وَأَمَّا ذِرُوته وَسَنَامه وَيْأَا

فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(۳۰۹۵۰) حضرت معافی بن جبل دی فی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ مُؤافِظَة کے ساتھ غزوہ ہوک سے واپس آر ہے تھے۔ پُس جب میں نے آپ مُؤافِظَة کوا کیلے ویکھا تو میں نے پوچھا!اے اللہ کے رسول مُؤافِظَة اِلمجھے کی ایسے عمل کی اطلاع دیجے جس پر عماملہ کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں ۔ تو آپ مُؤافِظَة نے ارشاد فرمایا: واہ واہ ! تحقیق تو نے ایک بہت بر معاملہ کے متعلق سوال کیا۔ اور یہ آسان ہے اس محفی کے لیے جس کے لیے اللہ آسان فرما دیں: وہ یہ ہے کہ فرض نماز کی پابندی کرے، اور فرض زکو قادا کرے، اور تو اللہ سے ملاقات کرے اس حالت میں کہ تو نے اس کے ساتھ کی چیز کو بھی شریک نہ شرم ایا ہو۔ اور کیا میں شریک نہ شرم ایا ہو۔ اور کیا میں تیری راہنمائی نہ کروں معاملہ کی بنیاد پر اور اس کی چوٹی اور کو ہان اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا ہے۔ آیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی چوٹی اور کو ہان اللہ کے راستہ میں جباد کرنا ہے۔

( ٣.٩٥١ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شبيب ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ:خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ ...ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

(٣٠٩٥١) حضرت معاذبن جبل جن تأذ فرمات ہیں كہ ہم نے اللہ كرسول مَؤْفِظَةَ كے ساتھ غزوہ تبوك سے فكے اور پھر ماقبل جيسا مضمون ذكر فرمايا۔

( ٣.٩٥٢) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبُعِتَّى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى أَسَدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ لَنْ يَجُد رَجُلٌ طَعْمَ الإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِهِنَّ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ مَعْنَى بِالْحَقِّ وَبِأَنَهُ مَيْتٌ ، ثُمَّ مَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ.

(ترمذی ۲۱۳۵ احمد ۱۳۳)

(٣٠٩٥٢) حضرت علی بنائو فرمات ہیں کہ رسول الله میز فقط نے ارشاد فرمایا: چار چیزیں ایک ہیں کہ آ دمی ہرگز ایمان کا ذا لکھ نہیں پا سکتا یہاں تک کہ وہ ان چار چیز وں پر دل سے بھین نہ کرلے: وہ چیزیں یہ ہیں: بھین کرنا کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے، اور بھینا ہیں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔ اور اس بات کا بھین کہ وہ مرے گا اور مرنے کے بعد پھر اُٹھایا جائے گا۔ اور وہ ہرقتم کی تقدیر کو دل سے مان لے۔

( ٣٠٩٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْك يَا غُلامَ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ: وَعَلَيْك ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَخُو اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْك يَا غُلامَ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ: وَعَلَيْك ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَخُو اللَّهَ مِنْ يَنِي سَعْدٍ بْنِ بَكْرٍ وَأَنَا رَسُولُ قَوْمِي اللَّه وَافِدُهُمْ وَأَنَا سَائِلُك فَمُشْتَدَة مُناشَدَتِي إِيَّاكَ ، قَالَ: خُذْ يَا أَخَا يَنِي سَعْدٍ ، قَالَ: مَنْ خَلَقَك وَهُو خَالِقُ مَنْ بَعْدَكَ ؟ قَالَ: اللَّهُ ، قَالَ: نَشَدُتُك بِذَلِكَ أَهُو أَرْسَلَك ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: مَنْ خَلَقَ

السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَأَجْرَى بَيْنَهُنَّ الرِّزْقَ ؟ قَالَ: اللَّهُ ، قَالَ: نَصَلْمَ وَالْأَيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: فَإِنَّا وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتُنَا رُسُلُكَ أَنْ نُصَلِّمَ فِي الْيُوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ لِمَوَاقِيتِهَا فَنَشَدْتُك بِذَلِكَ أَهُو أَمْرَك بِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَإِنَّا وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتُنَا رُسُلُك أَنْ نَأْخُذَ لِمَوَاقِيتِهَا فَنَشَدْتُك بِذَلِكَ أَهُو أَمْرَك بِذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى فَقَرَائِنَا فَنَشَدُتُك بِذَلِكَ أَهُو أَمْرَك بِذَلِك ؟ قَالَ: نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَاعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ الْخَامِسَةُ فَلَسْت سَائلك عنها ، وَلا أَرْبَ لِي فِيهَا ، قَالَ: أَمَّا وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَاعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ الْخَامِسَةُ فَلَسْت سَائلك عنها ، وَلا أَرْبَ لِي فِيهَا ، قَالَ: أَمَّا وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَاعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي ، ثُمَّ رَجَعَ فَضَحِك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفُسِي بِيلِهِ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدُخُلَنَّ الْجَنَّة.

(۳۰۹۵۳) حضرت ابن عباس دافته فرماتے ہیں کہ ایک ویہاتی نبی کریم میل فیل کے کہ خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا: تجھ پرسلامتی ہو اے بی عبد المطلب کے لڑے: پس آپ میر فیل این تجھ پر بھی ہو: پھراس نے کہا: بشک میں تمہارے ضیال قبیلہ بنوسعد بن کر قبیلہ کا آدی ہوں۔ اور میں تمہاری طرف اپنی قوم کا پیغا مبر اور قاصد بن کر آیا ہوں۔ اور میں آپ میل فیلی تھے ہوال کروں گا۔ اور آپ میل فیلی تھے ہے میں اسوال کرنا سخت انداز میں ہوگا۔ اور آپ سے قسم کا مطالبہ کرنا ، پس میرے آپ سے قسم کے مطالبہ میں تخق ہوگی۔ آپ میل فیلی نے فرمایا: اے بنوسعد کے بھائی: سوال کرو۔

نَسُالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْمَاقِلُ الْمَعْرَةِ ، عَنْ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْمَاقِلُ فَيَحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكُ فَرَعَمَ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلِكَ ، فَصَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكُ فَرَعَمَ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلِكَ ، فَقَالَ : عَلَى اللَّهُ أَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكُ فَرَعَمَ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلِكَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكُ فَرَعَمَ أَنَّ اللَّهُ أَوْلَ اللّهُ ، قَالَ : اللّهُ أَنْ عَلَيْنَا حمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق ، قالَ : فَيالَذِي ارسلك ؟ قالَ : نَعْمُ ، قَالَ : وَزَعَمَ رَسُولُكُ أَنَّ عَلَيْنَا حمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق ، قالَ : فَيالَذِي ارسلك آللَّهُ أَمرك بهذا قالَ نعم: قالَ : وَزَعَمَ رَسُولُكُ أَنَّ عَلَيْنَا حَمْس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق ، قالَ : فَيالَذِي ارسلك آللَّهُ أَمرك بهذا قالَ نعم: قالَ : وَزَعَمَ رَسُولُكُ أَنَّ عَلَيْنَا حَمْس صلوات في الموالنا قال صدق ، قالَ : فَيالَذِي ارسلك آللَهُ أَمرك بهذا قالَ نعم: قالَ : وَزَعَمَ رَسُولُك أَنَّ عَلَيْنَا وَكَاةً في أَموالنا قالَ صدق ، قالَ : وَرَعَمَ رَسُولُك أَنَّ عَلَيْنَا وَكُولُ بَهُذُو السَّمَاءَ وَحَلَقَ الأَرْضَ وَنَصَبُ الْجِبَالَ آللَهُ أَمْرَك بِهِذَا ؟ قالَ : نَعْمُ ، قالَ : وَرَعَمَ رَسُولُك ، أَنَّ عَلَيْنَا السَّمَاءَ وَخَلَق الْأَرْضَ وَنَصَبُ الْجِبَلَ آللَهُ أَمْرَك بِهَذَا ؟ قالَ : نَعْمُ ، قالَ : وَلَعَمَ رَسُولُك ، أَنَّ عَلَيْنَا السَّمَاءَ وَخَلَق الْأَرْضُ وَنَصَبَ الْجِبَلَ آللَهُ مُولِك بِهَذَا ؟ قالَ : نَعْمُ ، ثُمَّ وَلَى ، وقالَ : وَالَذِى بَعَنْك بِالْحَقِّ لَا أَزْدَادُ عَلَيْه شَيْنًا ، ولا أَنْفُصُ مِنْهُ شَيْنًا ، ولَنَ عَلَيْه وَسَلَم الله صَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وسَلَمْ الله عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَمْ عَلَوْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ عَلَ

اس نے عرض کیا اور آپ کے قاصد نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم پر دن رات میں پانچ نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہے۔
آب مِنْ اَللّٰهُ نَے فر مایا: اس نے بچ کہا: اس نے بوچھا: پس قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا: کیا اللّٰہ نے آپ اس کا تھم دیا ہے؟ آپ مِنْ اِللّٰہُ نے فر مایا: بی ہاں! اس نے عرض کیا، آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا کہ ہم پر ہمارے مالوں میں زکو قادا کی خاصر ہے۔ آپ مِنْ اِللّٰهُ نَے فر مایا: اس نے بچ کہا: اس نے بوچھا! پس قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا کیا اللّٰہ نے آپ کواس کا تھم دیا؟ آپ مِنْ اِللّٰهُ نَے فر مایا: بی ہاں! اس نے عرض کیا: پس آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا: ہم پر سال میں ایک مہینہ کے دوزے دکھنالازم ہے۔ آپ نے فر مایا: اس نے بچ کہا! اس نے بوچھا; پس آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا: ہم ان اور

ز بین کو پیدا کیااور پہاڑوں کوگاڑا کیااللہ نے آپ کواس کا تھکم دیا ہے؟ آپ مِنْ اَفْظَافِحَ نَے فرمایا: بی ہاں! اس نے عرض کیا: آپ کے قاصد نے کہا: ہم میں ہے ان لوگوں پر جج فرض ہے جواس کے راستہ کی استطاعت رکھتے ہیں۔ آپ مِنْ اَللّٰہ نے آپ کواس کا تھم دیا؟ کہا۔ اس نے پوچھا! پی قتم ہے اس ذات کی جس نے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور پہاڑوں کوگاڑا کیا اللہ نے آپ کواس کا تھم دیا؟ آپ مِنْ اَللّٰہ نے آپ کور ان کی اس میں کہا تھم کی اس میں کہا۔ اس میں کہا تو جت میں زیادتی کروں گا۔ تو رسول اللہ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اَللّٰ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

## (٢) ما قالوا فِي صفةِ الإِيمانِ

# جن لوگوں نے ایمان کی صفت کے بارے میں بیان کیا

( ٣.٩٥٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَلِى بْنِ مَسْعَدَةً ، قَالَ:حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ: عَدَّرِهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإسْلامُ عَلانِيَةٌ وَالإِيمَانُ فِى الْقَلْبِ ، ثُمَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ: التَّقُوَى هَاهُنَا التَّقُوَى هَاهُنَا. (احمد ١٣٣ـ بزار ٢٠)

(٣٠٩٥٥) حفرت انس بن ما لک مختاطی فرماتے ہیں که رسول الله میز شفیقی نے ارشاد فرمایا: اسلام تو ظاہری انقیاد کا نام ہے، اور ایمان دل میں ہوتا ہے۔ پھر آپ میز انتقائی نے اپنے ہاتھ سے اپنے سیند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔

( ٣٠٩٥٦ ) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ أَصَلَّمَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ. (احمد ١٣٥٥ لبن حبان ١٩٣)

(۳۰۹۵۲) حضرت انس بڑا ہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَتِیَا آغیاد اللہ مُؤلِّفِیَکَا آغیاد اللہ مُؤلِّفِیکَا آغیاد ہمی کچھنیں۔

( ٣٠٩٥٧) حَلَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ، قَالَ:حَلَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ هِنْدِ الْجَمَلِيِّ، قَالَ:قَالَ عَلِيَّ:الإِيمَانُ يَبْدَأُ نُفُطَةً بَيْضَاءَ فِى الْقَلْبِ ، كُلَّمَا ازْدَادَ الإِيمَانُ ازْدَادَتْ بَيَاضًا حَتَّى يَبْيَضَ الْقَلْبُ كُلُّهُ، وَالنَّفَاقُ يَبْدَأُ نُفُطَةً شُوْدَاءَ فِى الْقَلْبِ كُلَّمَا ازْدَادَ النَّفَاقُ ازْدَادَتْ سَوَادًا حَتَّى يَسُوَدَّ الْقَلْبُ كُلُّهُ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوُ شَقَقْتُمْ ، عَنْ قَلْبٍ مُؤْمِنٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَبْيَضَ ، وَلَوْ شَقَقْتُمْ ، عَنْ قَلْبِ مُنَافِقٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَسْوَدَ الْقَلْب .

(٣٠٩٥٤) حضرت عبدالله بن عمرو بن هندانجملی بیشید فرماتے ہیں که حضرت علی دی شی نے ارشاد فرمایا: ایمان کی شروعات دل میں ایک سفید نقطہ سے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ایمان بڑھتار ہتا ہے سفید کی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کدایمان کے نورےمومن کا سارا دل سفید ہوج تا ہے اور نفاق کی شروعات ول میں ایک سیاہ نقطہ سے ہوتی ہے، جیسے جیسے نفاق بڑھتا ہے سیابی میں بھی زیادتی ہوتی ہے، یہ ں کب کہ سارا دل ہی نفاق کی ظلمتوں سے کالا ہوجا تا ہے۔اور شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،اگرتم مومن کے دل کو چیر کر دیکھوتو ضرورتم اس کوسفید پاؤگے،اوراگرتم منافق کے دل کو چیر کر دیکھوتو ضرور تم اس کوسیاہ پاؤگے۔

( ٣.٩٥٨ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّنَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:إِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْذِبُ الذَّنْبَ فَيُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، ثُمَّ يُذُنِبُ الذَّنْبَ فَتُنَكَّتُ أُنْحُرَى حَتَّى يَصِيرَ قَلْبُهُ لَوْنِ الشَّاةِ الرَّبْدَاءِ.

(۳۰۹۵۸) حضرت طارق بن منصاب براتیمیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دیاتیئر نے ارشاد فر مایا: بے شک جب آ دمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوجا تا ہے۔ پھر جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نکتہ پیدا ہوجا تا ہے یہاں تک کہاس کا دل خاکستری رنگ کی مکری کی طرح ہوجا تا ہے۔

( ٣.٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ:قَالَ هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ: مَا نَقَصَتْ أَمَانَةُ عَبْدٍ قَطُّ إلَّا نَقَصَ إيمانه.

(۳۰۹۵۹) حفزت هشام ہینے فرماتے ہیں کدان کے والد حفزت عروه ویشیئ نے ارشادفر مایا: امانت داری نہ کرتا بندے سے ایمان کے علاوہ کچھ کی نہیں کرتا۔

( .٣.٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: الإِيمَانُ هَيوبٌ.

(٣٠٩٦٠) حضرت عمر وطِيتيد فرمات بي كه حضرت عبيد بن عمير طِيتُيدُ نے ارشاد فرمايا: ايمان خوف زده ہونے كانام بـ

( ٣.٩٦١) ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرٍ و ، عَنُ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ بشر بْنَ سُحَيْمٍ الْغِفَارِتَّ يَوْمَ النَّحِرِ يُنَادِى فِي النَّاسِ ، إِنَّهُ لَا يَدُّخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُوْمِنَةٌ.

(۳۰ ۹۲۱) حضرت نافع بن جبیر می پی فر ماتے بیں کہ رسول اللہ میڑھ نے قربانی کے دن حضرت بشر بن حیم غفاری ہی پیٹو کولوگوں میں پہندالگانے کے لیے بھیجا: جنت میں اس مخص کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا جس کانفس مومن ہوگا۔

( ٣.٩٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: لَا تَغُرَّنَكُمْ صَلاةُ الْمَرِءِ ، وَلا صِيَامُهُ ، مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ صَلَّى ، أَلا لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ.

(۳۰۹۲۲) حفرت هشام بن عروه ویشید فر ماتے ہیں کہ ان کے والد حفرت عروه ڈولیٹو نے ارشاد فر مایا بتہ ہیں ہر گز دھو کہ میں مت ڈالے کسی کا نماز پڑھنا اور روز ہ رکھنا ، جو جا ہے نماز پڑھتا ہواور جو جا ہے روز ہ رکھتا ہو، لیکن جس میں امانت داری نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

( ٣.٩٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أبى جَعْفَرٍ الْخطْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ بُنِ

حَبِيبٍ بْنِ خُمَاشَةَ ، أَنَّهُ قَالَ: الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، قِيلَ لَهُ: وَمَا زِيَادَتُهُ ، وَمَا نُقْصَانُهُ ، قَالَ: إذَا ذَكَرْنَاهُ وَخَشِينَاهُ فَذَلِكَ زِيَادَتُهُ ، وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا وَضَيَّعْنَا فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ.

(٣٠٩٦٣) حضرت عمير بن صبيب بن خماشه طِيشِيز نے ارشاد فر مايا: ايمان ميس كى زياد تى ہوتى ہے، ان سے پوچھا گيا: ايمان كى كى و

زیادتی کیا ہے؟ آپ طِنٹیز نے فرمایا: جب ہم اس کا ذکر کریں اور اس ذات ہے ڈریں تو بیابیان کا زیادہ ہونا ہے،اور جب ہم اس نظامی نکور میں مصل کو کرمیں ہے وہ کی ناکھی سات ماہر ساتھ میں اور اس کا میں اور جب ہم اس

( ٣.٩٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تَنْزِعُ مِنْى الإيمَانَ كَمَا أَغُطَيْتنيه.

(٣٠٩٩٣) حضرت نافع مِينَيْدِ فرماتے ہیں که حضرت ابن عمر دہائیو یوں دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! مجھے ہے ایمان کومت چھیننا

جبیا ک<sub>ه</sub> آپ نے مجھےعطا کیا ہے۔

( 7.970) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَعُقِل ، عَنْ غَالِبِ عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ: لَوْ سُئلتُ عَنْ أَفْضَلِ أَهُلِ هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: تَشْهَدُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ مُسْتَكُمِلُ الإِيمَانِ بَرِى " مِنَ النَّفَاقِ ، لَمْ أَشْهَدُ ، وَلَوْ شَهِدُت لَشَهِدُت ، أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ ، وَلَوْ شَهِدُت لَشَهِدُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ مُسْتَكُمِلُ وَلَوْ سُئِلْت عَنْ رَجُلٍ ، أَشَرٌ أَو أَخْبَثِ ، الشَّكُ مِنْ أَبِي بَكُرٍ ، رَجُلٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ مُسْتَكُمِلُ النَّاقِ بَرِى " مِنْ الإِيمَانِ ، لَمْ أَشْهَدُ ، وَلَوْ شَهِدُت لَشَهِدُت أَنَّهُ فِي النَّارِ.

(٣٠٩٦٥) حضرت غالب بن بكر فرماتے ہيں كه اگر جھ ہے مجد كے سب ہے افضل آ دى كے بارے ميں سوال كيا جائے كه كيا آ پ گوابى دھن تالىپ كوابى نييں دول گا اورا گر گوابى دول گا تو يہ گوابى اس بات كى گوابى بوگ كدوہ جنت ميں ہے۔اگر جھے ہے سب ہے برے آ دى كے بارے ميں سوال كيا جائے اورلوگ كہيں كه كيا

آ پ گواہی دیتے ہیں کہ وہ مکمل نفاق والا منافق ہاورا بیان ہے محروم ہوتو میں گواہی نہیں دوں گا کیونکہ اگر میں گواہی دول تو وہ گواہی اس بات کی ہوگی کہ وہ جہنم میں ہے۔

( ٣.٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ:حدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ غَزُوانَ ، قَالَ:حَدَّثَنَا عُنْمَان بُنُ أَبِى صَفِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ لِغُلامٍ مِنْ غِلْمَانِهِ: أَلا أُزَوِّجُك فَمَا مِنْ عَبْدٍ يَزُنِي إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ نُورَ الإِيمَانِ.

(۳۰۹۱۷) حضرت عثان بن افی صفیه الانصاری طِیْشِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس شِیْشِیْ نے اپنے کڑکوں میں سے ایک لڑکے ہے کہا: کیامیں تیرا نکاح نہ کردوں؟ پس نہیں ہے کوئی بندہ جوز نا کرے مگراللہ اس سے ایمان کا نورچھین لیتا ہے۔

( ٣٠٩٦٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْب، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عن هشام عَنْ أَبِيه، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتْ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. (بزار ١١١) (٣٠٩٦٤) حضرت عائش بيمنين فرماتي بين كدرول الله فَإِنْ فَيْ الرَّااوفر مايا: زَنَا كرنے والا جب زَنا كرتا ہے تواس كا ايمان باقی نہیں رہتا۔اور چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تواس کا بھی ایمان باتی نہیں رہتا۔

# ( ٣ ) مَنْ قَالَ أَنَا مؤمِنْ

# جو مخص یوں کہے: میں مومن ہوں

( ٣٠٩٦٨) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ نَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ قَالَ:حَدَّثَنِى الرَّسُولُ الَّذِى سَأَلَ عَبُدُ اللهِ

بُنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ: أَسْأَلُك بِاللهِ أَتَعْلَمُ ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ مُؤْمِنِ السَّرِيرَةِ وَمُؤْمِنِ الْعَلانِيَةِ ، وَكَافِرِ السَّرِيرَةِ كَافِرِ الْعَلانِيَةِ ، وَمُؤْمِنِ الْعَلانِيَةِ كَافِرِ

السَّرِيرَةِ ، قَالَ: فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: اللَّهُمَّ نَعَمُ ، قَالَ: فَأَنْشُدُك بِاللهِ: مِنْ أَيْهِمْ كُنْت ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُؤْمِنُ السَّرِيرَةِ

مُؤْمِنُ الْعَلانِيَةِ ، أَنَا مُؤْمِنٌ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَلَقِيت عَبْدَ اللهِ بُنَ مَعْقِلٍ ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهُلِ الصَّلاحِ

يَعِيبُونَ عَلَى اَنْ أَقُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَعْقِلِ: لَقَدْ خِبْتَ وَخَيْسِرْت إِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنًا.

(۳۰۹۲۸) حفزت نظبہ ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلابہ ویشین نے ارشاد فرمایا: مجھے بیان کیااس قاصد نے جس نے حضرت عبد اللہ بن مسعود ویشین سے بول سول اللہ مؤسین آپ کواللہ کو قسم دے کر بوچھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ مؤسین گئے گئے کے زمانے میں تین قسم کے تھے: وہ جو پوشیدہ اور ظاہری طور پر مؤمن ہواوروہ جو پوشیدہ اور ظاہری طور پر کافر ہواوروہ جو ظاہری طور پر مؤمن ہواور پوشیدہ اور خاہری طور پر کافر ہو۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ ویا فی نے ارشاد فرمایا: ایسا بقینا تھا۔ اس نے کہا: پس میس آپ کواللہ کی قسم دے کر بوچھتا ہوں کہ آپ ان مینوں قسم میں سے کون تھے: راوی کہتے ہیں کہ آپ ویا تی نے فرمایا: بقینا ظاہری اور پوشیدہ طور پر مؤمن تھا۔ میں مؤمن تھا۔

ابواسحاق بریشیز فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن معقل بریشیز سے ملاتو میں نے عرض کیا: یقینا نیکوکاروں میں سے چند لوگ میرے یوں کہنے پرعیب لگاتے ہیں۔ میں مومن ہول ،تو حضرت عبداللہ بن معقل بریشیز نے فر مایا بتحقیق تو نا کام ونامراد ہوااگر تو مومن نہ ہو۔

( ٣.٩٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ: وَمَا عَلَى أَحَدِكُمُ أَنْ يَقُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ ، فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ صَادِقًا لَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَلَى صِدْقِهِ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفُرِ أَشَدُّ عَلَيْهِ مِنَ الْكَذِبِ.

(۳۰۹۲۹) حضرت موی بن مسلم الشیبانی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم التیمی ویشید نے ارشادفر مایا:تم میں سے کسی ایک کے لیے بول کہنا نقصان دہ نہیں ہے کہ میں مومن ہوں۔اللہ کی قتم اگر وہ حجاوثا ہے تو اللہ اسے بچے بولنے پر عذا بنہیں ویں مجے،اوراگر وہ جھوٹا ہے تو کفر کاعذاب جھوٹ کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔

( .٩٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، قَالَ: فَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَمُوْمِنَ أَنْتَ، قَالَ: أَرْجُو. (٣٠٩٧) حَفرت ابراجيم بِشِيرٌ فرمات بين كه حضرت علقمه بِشِيرٌ سے ایک آدمی نے پوچھا: کیا آپ مومن بین؟ آپ بِشِیرُ نے فرمایا: میں امیدکرتا ہوں اس کی۔

( ٣٠٩٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَمِيرةَ الزُّبَيُدِيُ ، قَالَ:وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ فَقَامَ مُعَاذٌ بِحِمْصِ فَخَطَبَهُمْ ، فَقَالَ:

إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رَحْمَةُ رَبُّكُمْ وَدَعُوةٌ نِبِيِّكُمُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، اللَّهُمَّ اقْسِمْ لآلِ مُعَاذٍ نُصِيبَهُمُ الْأَوْفَى مِنْهُ ، قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ ، عَنِ الْمِنْسِرِ أَتَاهُ آتٍ ، فَقَالَ: إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ مُعَاذٍ قَدْ أُصِيبَ ، فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ نَحُوهُ ، قَالَ: فَلَمَّا رَآهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُقْبِلًا ، قَالَ: إِنَّهُ ﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبُّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ ، قَالَ: فَقَالَ: يَا بُنَّيَّ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ قَالَ: فَمَاتَ آلُ مُعَاذٍ إِنْسَانًا إِنْسَانًا حَتَّى كَانَ مُعَاذٌ آخِرَهُمْ ، قَالَ: فَأُصِيبَ ، فَأَتَاهُ الْحَارِثُ بُنُ عَمِيرَةَ الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ: فَأُغْشِى عَلَى مُعَاذٍ غَشْيَةً ، قَالَ: فَأَفَاقَ مُعَاذٌ وَالْحَارِثُ يَبْكِي ، قَالَ: فَقَالَ مُعَاذٌ: مَا يُبْكِيك ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَبْكِى عَلَى الْعِلْمِ الَّذِى يُدُفَنُ مَعَك، قَالَ: فَقَالَ: إِنْ كُنْت طَالِبَ الْعِلْمِ لَا مُحَالَة فَاطِلْبُهُ مِنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْ عُوَيْمِرِ أَبِي الدُّرْدَاءِ وَمِنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ: وَإِيَّاكَ وَزَلَةَ الْعَالِمِ ، قَالَ: قُلْتُ : وَكَيْف لِي أَصْلَحَك اللَّهُ أَنْ أَعْرِفَهَا ، قَالَ: إنَّ لِلْحَقِّ نُورًا يُعْرَفُ بِهِ ، قَالَ: فَمَاتَ مُعَاذٌ وَخَرَجَ الْحَارِثُ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: فَانْتَهَى إِلَى بَابِهِ فَإِذَا عَلَى الْبَابِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ يَتَحَذَّثُونَ، قَالَ: فَجَرَى بَيْنَهُمَ الْحَدِيثُ حَتَّى ، قَالُوا: يَا شَامِيُّ أَمُوْمِنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَقَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: فَقَالَ: إنَّ لِي ذُنُوبًا لَا أَدْرِى مَا يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهَا فَلُو انى أَعْلَمُ، أَنَّهَا غُفِرَتُ لِى لَأَنْبَأْتُكُمْ أَنِّي مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالُوا لَهُ: أَلا تَعْجَبُ مِنْ أَخِينَا هَذَا الشَّامِيِّ يَزْعُمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ، ولا يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ:فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:لَوْ قُلْتُ إِحْدَاهُمَا لاتَّبَعَتُهَا الْأَخْرَى ، قَالَ:فَقَالَ الْحَارِثُ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُعَاذٍ ، قَالَ: وَيُحَك وَمَنْ مُعَاذٌ ، قَالَ: مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ ، قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: إيَّاكَ وَزَلَّةَ الْعَالِمِ فَاحْلِفُ بِاللهِ ، أَنَّهَا مِنْك لَزَلَّةٌ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَمَا الإِيمَانُ إلاَّ أَنَّا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَلازِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبَعْثِ وَالْمِيزَانِ، وَإِنَّ لَنَا ذُنُوبًا لَا نَدْرِى مَا يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهَا ، فَلَوْ أَنَا نَعْلَمُ أَنَّهَا غُفِرَتُ لَنَا لَقُلْنَا: إِنَّا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: صَدَقْت وَاللهِ إِنْ كَانَتْ مِنَّى لَزَلَّةً.

(ابوداؤد ۳۵۹۱ حاکم ۳۲۰)

(٣٠٩٤١) حضرت حارث بن عميره الزبيدي فرمات بين كه جب شام مين طاعون پهيلاتو حضرت معاذ مين هم كم مقام ير خطبه

دینے کے لیے کھڑے ہوئے اورارشادفر مایا: بیطاعون تمہارے رب کی رحمت ہے، اور تمہارے نبی مُؤْفِظَةً کی دعا ہے۔ اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی موت ہے۔اے اللہ! آلِ معاذ کواس میں سے پورا پورا حصد عطافر فرما۔

رادی کہتے ہیں: جب آپ رہ اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اس کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہے۔ آکر خبر دی: بے شک عبد الرحمٰن بن معافر طاعون میں بہتا ہو گئے ۔ تو آپ رہ اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اس کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں۔ پھر آپ رہ اللہ ہی کہ خبد الرحمٰن نے آپ کو آتے ہوئے ویکھاتو فرمایا: بہتک یہی فرماتے ہیں۔ پھر آپ رہ اللہ ہی طرف سے پس تم ہر گزشک کرنے والوں میں سے مت ہونا، راوی کہتے ہیں: پھر آپ رہ اللہ ہی سے آپ کی طرف سے پس تم ہر گزشک کرنے والوں میں سے مت ہونا، راوی کہتے ہیں: پھر آپ رہ اللہ تا ہیں تک ہر آپ رہ کی ہوئے یہاں تک پر سی سے آپ ان شاءاللہ صابروں میں سے راوی فرماتے ہیں: پس آل معافر ایک ایک فرد کے مر گئے یہاں تک کہ حضرت معافر ہوئے ان میں سے آخر میں رہ گئے۔ راوی فرماتے ہیں: پس آل معافر ایک ایک فرد کر کے مر گئے یہاں تک کہ حضرت معافر ہوئے ان میں سے آخر میں رہ گئے۔ راوی فرماتے ہیں: پھر آپ جوثی طاری ہوئی۔ جب آپ ہی گئے کو ہوش آیا تو حارث بن عمیر رور ہے جوتی طاری ہوئی۔ جب آپ ہی گئے کو ہوش آیا تو حارث بن عمیر رور ہے جوتی حصرت معافر ہوئی نو نے فرمایا: جہیں کس چیز نے راد ویا؟ حارث نے کہا: میں اس علم کے ضافع ہونے پر رور ہا ہوں جو آپ کے ساتھ وفن ہو جائے گا۔ آپ ہوئی فون ہو ہوا: میں کی اس کی غلطیوں سے بچو۔ حارث کہتے ہیں میں نے بو چھا: میں کیسے اس کی غلطی کو پیچائوں؟ (اللہ آپ کو تندرست فرمائے) آپ ہوئی فون مایا: یقینا فن کے لیے نور ہوتا ہے جس کے اس کی غلطی کو پیچائوں؟ (اللہ آپ کو تندرست فرمائے) آپ ہوئی فون مایا: یقینا فن کے لیے نور ہوتا ہے جس کے کہ ذریعہ می کیان ایکی جائے کہ کی خور ہونا ہوں۔

 آپ خلصی پر ہیں۔ نہیں ہے ایمان مگریہ کہ ہم اللہ پر ایمان لا کیں ،اوراس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں پراوراس کے رسولوں پر ، اورآ خرت کے دن پر ،اور جنت اور جہنم پر ،اور مرنے کے بعدا تھنے پر ،اور تراز و پر ،اور ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں ہم نہیں جانے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا پس اگر ہم جان لیس کہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیا تو ہم ضرور کہیں گے کہ ہم جنتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بڑائیو نے فرمایا : تم نے کچ کہا۔ اللہ کی تئم میں علطی پرتھا۔

# ( ٤ ) ما قالوا فِيما يُطوى عليهِ المؤمِن مِن الخِلالِ جن لوگوں نے کہا کہ مومن کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں

( ٣.٩٧٢) حَدَّثَنَا مُعْصَبُ بُنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو زُمَيْلٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مَرْقَدٍ الزِّمَّانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ : سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا يُنَجَى الْعَبُدَ مِنَ النَّارِ ، فَقَالَ: الإِيمَانُ بِاللهِ ، قَالَ: قُلْتُ : يَا نَبِى اللَّهُ أَوْ مَعَ الإِيمَانِ عَمَلٌ ، فَقَالَ: قَرْضَحُ مِمَّا رَزَقَك اللَّهُ ، أَوْ يَرْضَحُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ .

(٣٠٩٧٢) حضرت ابوذر جن نؤ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول مُؤَلِّفَتُ آجے پوچھا: وہ کون سائمل ہے جو بندے کوجنم سے نبات دلاتا ہے؟ نو آپ مُؤلِّفَتُ آجے ارشاد فر مایا: اللہ پر ایمان لانا۔ آپ مٹائٹو فرماتے ہیں: میں نے پوچھا: اے اللہ کے نبی مُؤلِّفَتُ آجَا اللہ کے ارشاد فرمایا: تو دے اس رزق میں سے جواللہ نے تجھے دیا۔ یا یوں فرمایا: وہ دے اس رزق میں سے جواللہ نے تجھے دیا۔ یا یوں فرمایا: وہ دے اس رزق میں سے جواللہ نے اسے دیا ہے۔

( ٣.٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمَّ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَائِشَةَ مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَتْ: أَفْسَرُ أَمُ أُجْمِلُ ، قَالَ: لَا بَلُ أَجْمِلِي ، فقَالَتْ: مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَانَتُهُ سَيَّتَهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.

(٣٠٩٧٣) حضرت ام محمد طِینی فرماتی ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت عائشہ جی مند علی ایمان کی علامت کیا ہے؟ آپ ہُونیکو نے فرمایا: میں تفصیل سے بیان کروں یا مخصرطور پر بیان کروں؟ اس نے کہا بنہیں بلکہ اجمالا بیان کریں۔ تو آپ بڑی نے فرمایا: جس کواس کی نیکی اچھی گے ادراس کی برائی کھنکے تو وہ مومن ہے۔

( ٣.٩٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سابق ، قَالَ: حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّقَّانِ ، وَلا اللَّعَانِ ، وَلا بِالْفَاحِشِ ، وَلا بالْبَذِىء. (ترمذى ١٩٧٤ ـ احمد ٣٠٣)

(٣٠ ٩٧ ) حضرت عبدالله بن مسعود ولأولو فرمات مين كدرسول الله مَثَلِينَ فَيَقَ فِي أرشاد فرمايا: مومن طعن وتشنيع كرف والا لعن طعن

کرنے والا ،اورفخش کلای اور بدکلای کرنے والانہیں ہوتا۔

( ٣.٩٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ: الْمُؤْمِنُ يُطْبَع عَلَى الْخِلالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.

(٣٠٩٤٥) حضرت مصعب بن سعد مرافيط فر ماتے ہيں كدحضرت سعد وافو نے فر مايا: مومن تمام چيزوں كا عادى ہوسكتا ہے گر خمانت كااور جھوٹ كانبيں \_

( ٣.٩٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:الْمُؤْمِنُ يُطُوَى عَلَى الْخِلالِ كُلِّهَا غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ.

(٣٠٩٤١) حضرت عبدالرحمن بن يزيد وليفيذ فرمات بيس كه حضرت عبدالله بن مسعود ولافؤ نے ارشاد فر مايا: مومن تمام عادات كواپنا سكتا ہے سوائے خيانت اور جھوٹ كے۔

( ٣.٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ: حُدَّثُت عن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:يُطُوى الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ شيءٍ إلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.

(٣٠٩٧٧) حضرت ابوامامہ ری نوفر ماتے ہیں که رسول الله میں نفیج نے ارشاد فر مایا: مومن تمام عادات کوا پنا سکتا ہے مگر خیانت اور جھوٹ کونہیں۔

( ٣.٩٧٨ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: تَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤُمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا.

(۳۰۹۷۸) حضرت ابوموی وافو فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر استاد فرمایا؟ آخری زمانہ میں اتنے فتنہ ہوں گے جیسا کہ اندھیری رات کا نکرا ہوتا ہے۔ آدمی حکم سے مومن ہونے کی حالت میں۔اور شام کرے گا کافر ہونے کی حالت میں۔اور شام کرے گا کافر ہونے کی حالت میں۔
کرے گامومن ہونے کی حالت میں اور صبح کرے گا کافر ہونے کی حالت میں۔

( 7.909) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِى عُنْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِى ، قَالَ: كَانَتْ لِى جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًّا لِى فِى قِبَلِ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّة ، فَاطَّلَعْتَهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَإِذَا الذِّنْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا ، قَالَ: وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ ، لَكِنِّى صَكَّكْتَهَا صَكَّةً فَآتَيْت رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَى ، فَقُلْتُ يَا كُمَ السَّمَاءِ ، أَفَلا أُعْتِقُهَا وَلَى الْفَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَى ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَى ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَفَلا أُعْتِقُهَا وَالَ : انْتِنِي بِهَا ، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللّهُ ؟ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ ، قَالَ: مَنْ أَنَا ؟ قَالَتْ: أَنْتُ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ: أَفَلا أَعْتِقُهَا ، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ . (مسلم ٣٣- ابوداؤد ٩٢٤)

( ٣٠٩٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْحَكَمِ يَرُفَعُهُ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: إنَّ عَلَى أُمِّى رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، وَعِنْدِى رَقَبَّةً سَوْدَاءً أَعْجَمِيَّةٌ ، فَقَالَ: انْتِ بِهَا ، فَقَالَ: أَنَّشُهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَٱنِّى رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ: فَأَعْتِقُهَا. (بزار ١٣ـ طبراني ١٣٣٩)

(۳۰۹۸۰) حضرت ابن عباس بڑا ٹو فرماتے ہیں کہ حضرت تھم بایٹیز نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم میر آفتی کی ضدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگا: میری والدہ کے ذرمہ ایک مومنہ باندی تھی۔ اور میرے پاس ایک عجمی سیاہ رنگ کی باندی ہے۔ آپ میر آفتی آج نے ارشاد فرمایا: اس کومیرے پاس لاؤ۔ پھر آپ میر آپ میر آپ میر آپ میر آب میرونہیں، اور میں اللہ کارسول ہوں؟ اس نے کہا، جی ہاں! آپ میر آفتی آجے فرمایا: اس کوآزاد کردو۔

## (٥)بابٌ

#### باب

(٣.٩٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثْلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ ، وَلا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلاَّة ، وَمَثْلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ . (مسلم ٢١٦٣ـ ترمذى ٢٨٧١)

(٣٠٩٨١) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئو فرماتے ہیں که رسول الله مُؤلِفَقِیَّ نے ارشاد فرمایا: مومن کی مثال اس کھیتی کی ہے جس کو ہوا مسلسل جھکاتی رہتی ہے،اورای طرح مومن بھی ہمیشہ بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلار ہتا ہے۔اور کا فرکی مثال صنوبر کے درخت کی ہے۔ ہے وہ نشو ونمانہیں یا تا یہاں تک کداس کے کشنے کا وقت آجاتا ہے۔

( ٢٠٩٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ

أَبِيهِ كعب ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مثل الْمُؤْمِنُ كَمَثَلِ الخَامَةِ من الزَّرْعِ تَفِيئُهَا الرَّيحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَغْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيجَ ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصلهَا لَا يَفِيئُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً. (بخارى ٥٦٣٣ـ مسنم ٥٩)

(٣٠٩٨٢) حضرت كعب بنائنو فرماتے ميں كەرسول الله ئين في ارشادفر مايا: مومن كى مثال اس نا پخته كمزور كھيتى كى سے جس كو مواحر كت ويتى رہتى ہے۔ ايك مرتبداس كو بچپاڑتى ہے اور پھر دوسرى مرتبداس كوسيدها كھڑا كرديتى ہے يہاں تك كدوہ خشك مبو جاتى ہے، اور كافر كي مثال اس صنوبر كے درخت كى ہے جوا ہى جڑوں پر مضبوط كھڑا ہوتا ہے اس كوكوئى چيز بھى نہيں بلاسكتى يہاں تك كدوہ ايك مرتبہ بى اكھڑ جاتا ہے۔

( ٣.٩٨٣) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ يحيى بُنِ سعيد ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُمِيلُهَا الرِّيحُ مَرَّةً وَتُقِيمُهَا مَرَّةً ، قَالَ:قُلْتُ:فَالْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ ، قَالَ:مِثْلُ النَّخَلَةِ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينِ فِي ظِلَّهَا ذَلِكَ ، وَلا تُمِيلُهَا الرِّيحُ.

(٣٠٩٨٣) حضرت بشير بن نهيك بيشيخ فرماتے بين كه حضرت ابو بريره ونوافؤ نے ارشاد فرمايا: كمزورمومن كى مثال نا پخته بيتى كى ق ہے۔ ہوا بھى اس كو جھكا ديتى ہے۔ اور بھى اس كوسيدھا كھڑا كرديتى ہے۔ راوى كہتے ہيں: ميں نے بوچھا: اور قوى مومن كى مثال؟ آپ دولئوز نے فرمايا: اس كى مثال كھجور كے درخت كى تى ہے جوا بنا كھل ديتا ہے جب بھى كوئى اس كے سائے ميں ہوتا ہے اور ہوااس كو بھى نہيں جھكاتى۔

( ٣.٩٨٤ ) حَذَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَل النَّحْلَةِ تَأْكُلُ طَيِّبًا وَتَضَعُ طَيِّبًا.

(٣٠٩٨٣) حضرت عطاء جيني فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن عمر وجيني نے ارشا دفر مايا: مومن كى مثال شہد كى تكھى كى ت ب- جو ياك چيز كھاتى ہے اور ياك چيز ديتی ہے۔

( ٣.٩٨٥ ) حَذَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنيَانِ يَشُدُّ بَغْضُهُ بَغْضًا. (بخارى ٣٨١ ـ مسلم ١٩٩٩)

(٣٠٩٨٥) حضرت ابوموی مِیْتِینِ فرماتے ہیں که رسول الله مِینَوْنِیَنَیْجَ نے ارشاد فر مایا: مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض کومضبوط بنا تا ہے۔

( ٣.٩٨٦) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَمَّارًا مُلِءَ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.

( ١ ٩٨ ٣٠) حضرت عمر وبن شرحبيل مِينين فرمات بين كدرسول الله مَثَوَ الصَّحَةُ في أرشاه فرمايا: حضرت عمار جَاتِين كج جوڑوں تك ايمان

بھرا ہوا <u>ہے</u>۔

( ٣.٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَثَامٌ بُنُ عَلِمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءِ ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِمٌّ فَدَخَلَ عَمَّارٌ ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيَّبِ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ عَمَّارًا مُلِءَ إِيمَانًا إِلَى مَشَاشِهِ. (ابن ماجه ١٣٥)

(٣٠٩٨٧) حضرت هانی بن هانی میشید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی دہائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمار رہی تو تشریف لائے ۔تو حضرت علی دولتی نے فرمایا:خوش آمدید پاکیزہ اورخوشبود ارکو۔ میں نے رسول اللّه میرائی تیجی کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے: یقینا عمار دولتی کے جوڑوں تک میں ایمان بھرا ہوا ہے۔

( ٣٠٩٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّان ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ الإِيمَانُ لَيْسَ بِالتَّحَلِّى ، وَلا بِالتَّمَنِّى ، إِنَّمَا الإِيمَانُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعُمَلُ. (ابن عدى ٢٢٩٠) الإِيمَانُ لَيْسَ بِالتَّحَلِّى ، ولا بِالتَّمَنِّى ، إِنَّمَا الإِيمَانُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعُمَلُ. (ابن عدى ٢٢٩٠) (من عن عن الله على الله ١٤٠٥) حضرت حسن بِيثِيدُ فرمات من ين بون اور (٣٠٩٨٨) حضرت زكر يامِيثِيدُ فرمات بين كديس كديس كوفرل من رائح بواور عمل اس كي تصديق كر \_\_\_

### (٦)باب

#### بإب

( ٣.٩٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ زَوَّجْنَاهُ ، فَلا يَزْنِى مِنْكُمْ زَانٍ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ نُورَ الإِيمَانِ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمُنَعَهُ إِيَّاهُ مَنَعَهُ.

(۳۰۹۸۹) حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑھٹو نے اپنے لڑکوں سے ارشاد فرمایا :تم میں سے جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہوتو ہم اس کی شادی کردیتے ہیں۔اس لیے کہتم میں کوئی زنا کرنے والا زنانہیں کرے گا مگراللہ اس سے ایمان کا نور چھین لیس گے۔ پھرا گرلوٹانا چاہیں گے تولوٹادیں گے اورا گررو کنا چاہیں گے تو اس سے ایمان کوروک لیس گے۔

( ٣٠٩٠ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، عَجَبًا لإخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَ الْحَجَّاجَ مُؤْمِنًا.

(۳۰۹۹۰) حضرت ابن طاوس مِلِیَّید فرمات بین کهان کے والد حضرت طاوس مِلِیُفید نے ارشادفر مایا ہمارے عراقی بھائیوں کے لیے تعجب ہے کہ وہ حجاج بن یوسف کومومن گروانتے ہیں!۔

( ٢٠٩٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: أَشُهَدُ أَنَّهُ مُوْمِنٌ بِالطَّاغُوتِ كَافِرٌ بِاللهِ ،

(۳۰ ۹۹۱) حضرت اجلّے ویشینه فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی ویشینہ نے ارشاد فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ دہ شیاطین پرایمان رکھتا ہے اور اللہ سے کفر کرتا ہے۔ بعنی حجاج بن یوسف۔

( ٣.٩٩٢ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ،قَالَ:يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانْ يَجْتَمِعُونَ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ.

(٣٠٩٩٢) حضرت خیشمہ والیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ووٹاٹو نے ارشاد فرمایا: لوگوں پر ایک ایساز مانہ آئے گالوگ جمع ہوں گے اور مساجد میں نماز پڑھیں گے۔اس حال میں کہان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔

( ٣.٩٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِم ، قَالَ: قَلْنَا لِطَلْقِ بْنِ حَبِيب: صِفْ لَنَا التَّقُوَى ، قَالَ: التَّقُوَى عَمَلٌ بِطَاعَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوَى تَرُكُ مَعُّصِيَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوَى تَرُكُ مَعُّصِيَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ.

(۳۰۹۹۳) حضرت عاصم میشید فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت طلق بن حبیب میشید ہے عرض کیا: آپ ہمیں تقوی کی تعریف بیان کر د جیئے۔ تو آپ میشید نے فرمایا: تقوی نام ہاللہ کی رضامندی کے مطابق عمل کرنے کا ،اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے۔اللہ کی جانب سے نوربصیرت پر۔ جانب سے نوربصیرت پر۔ اور تقوی نام ہاللہ کی نافرمانی چھوڑنے کا ،اللہ سے ڈرنے کا۔اللہ کی جانب سے نوربصیرت پر۔

( ٣٠٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ الْحَجَّاجَ ، قَالَ:أَلا لَعَنْهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.

(٣٠٩٩٣) حفرت منصور طِینْد؛ فرماتے ہیں، کہ حفرت ابراہیم طِینْد؛ کے سامنے جب بھی تجاج بن یوسف کا ذکر کیا جاتا تو آپ طِینْد فرماتے: خبر دارظلم کرنے والوں پراللہ کی لعت۔

( ٣٠٩٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَفَى بِمَنْ شَكَّ فِي الْحَجَّاجِ لَحَاهُ اللَّهُ.

(۳۰۹۹۵) حضرت منصور ولیٹھیا فرماتے ہیں کہ حضرت اُبراہیم چیٹھیا نے ارشاد فرمایا: اس شخص کے حق میں جو نجاج کے بارے میں شک کرے اتن سزا کافی ہے: کہ اللہ اے اپنی رحمت ہے دور کردے۔

( ٣.٩٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِساور ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُؤْمِنُ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ طاوٍ إِلَى جَنْبِهِ.

(ابويعلي ٢٧٩١ حاكم ١٧٤)

(۳۰۹۹۲) حضرت ابن عباس من النو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرَافِقَةَ فَر مایا: مومن نہیں ہے وہ مخص جوخود پیٹ بھرنے کی حالت میں رات گزارے اور اس کا بڑوی بھوکا ہو۔

( ٣.٩٩٧) حَذَّنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِتَّى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الإِيمَانِ وَحَلاوَتَهُ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إَلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُعِبَّ فِى اللهِ وَيُبْغِضَ فِى اللهِ ، وَذَكَرَ الشَّرْكَ.

(۳۰۹۹۷) حضرت طلق بن حبیب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک وی پی کہ: الله اور مایا: تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس مختص میں بھی پائی جا کیں تو اس مختص نے ایمان کے ذاکقہ اور اس کی مشاس کو پالیا۔ وہ یہ ہیں کہ: الله اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، اور یہ کہ وہ کسی سے محبت کرے اللہ کی خوشنو دی میں ، اور کسی سے بغض رکھے اللہ کی خوشنو دی میں ، اور کسی سے بغض رکھے اللہ کی خوشنو دی میں ، اور کسی کے ذکر فرمایا۔

( ٣٠٩٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُمَا دَخَلا عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ ، فَقَالَ: الصَّلاةُ ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا خَطْ لأَحَدٍ فِي الإسلامِ أَضَاعَ الصَّلاةَ فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا. (بِيهة ي ٣٥٧)

(۳۰۹۹۸) حضرت مسور بن مخر مد بخالی اور حضرت ابن عباس جهانی و ونوں حضرات حضرت عمر مختافی کے پاس تشریف لے محتے جب انہیں نیز ہ مارا گیا۔ان دونوں نے کہا: نماز کا وقت: تو حضرت عمر مخالی نے نماز کو ضا کع کر دیا۔ پھرانہوں نے اس حال میں نماز پڑھی کدان کے ذخم سے خون رس رہاتھا۔

( ٣.٩٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شباك ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ : امْشُوا بِنَا نَزْدَاد إِيمَانًا.

(٣٠٩٩٩) حضرت ابراہیم ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ویشین اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ چلوتا کہ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔

( ٣١... ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلالٍ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ :قَالَ لِي مُعَاذٌ اجْلِسُ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً ، يَعْنِي نَذْكُرُ اللَّهَ.

(۱۳۰۰۰) حضرت اسود بن هلال المحار في جيشيد فرماتے ہيں كه حضرت معاذر الله بي محص سے فرمایا: ہمارے ساتھ بيٹھوہم بچھ گھڑى ايمان كاندا كره كرليس يعنى: ہم اللّذ كاذ كركرليس \_

( ٣١.٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُون ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو اللّهَ مَا أَبُو اللّهَ اللّهُ اللّ

(۱۰۰۰) حضرت معاویہ بن قرہ و فافی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء وفافی یوں دعا فرمائے تھے: اے اللہ! میں آپ سے مانگتا

ہوں ہمیشہ کاایمان ،اورعلم نا فع اورسیدھاراستہ۔

حضرت معاویہ بلتین فرماتے میں: پس جمیں کی اب شک ایمان ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ندرہے،اور علم ایسا بھی ہوتا ہے جو نفع نہ پہنچائے ،اورایسا بھی راسنہ ہوتا ہے جوسید ھانہ ہو۔

( ٣١.٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلالِ :قَالَ :كَانَ مُعَاذٌ يَقُولُ لِرَجُلِ مِنْ اِخُوانِهِ :اجْلِسُ بِنَا فَلْنُؤْمِنُ سَاعَةً ، فَيَجْلِسَانِ يَتَذَاكَرَانِ اللَّهَ وَيَحْمَدَانِهِ.

(۳۱۰۰۲) خطرت اسود بن حلال مِلِیْمِیْدِ فرمات میں کہ حضرت معافر ٹرانٹو اپنے ساتھیوں میں ہے کسی ایک سے کہتے : ہمارے ساتھ بیٹھوپس تا کہ ہم کچھد برایمان کا مذاکرہ کریں۔ پھروہ دونوں بیٹھ کرالند کاذکراوراس کی حمد و ثنابیان کرتے۔

( ٣١٠.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ زِرٍّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ مِمَّا يَأْخُذُ بِيَدِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ :قُمْ بِنَا نَزْدَاد إيمَانًا.

( ٣١٠٠٣ ) حضرت زرّ مِلَّتِيز فرمات ميں كەحضرت عمر بنوتُنو ان لوگوں ميں سے تھے جواپنے اسحاب ميں سے ايك يا دوآ دميوں كا ہاتھ بكڑ كرفر ماتے: بھارے ساتھ آؤ بھم ايمان ميں اضافه كريں۔

( ٣١٠٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ الْأَحْمَسِ كَمَثَلِ سِهَامِ الْغَنِيمَةِ ، فَمَنْ يَضْرِبُ فِيهَا الْأَحْمَسِ كَمَثَلِ سِهَامِ الْغَنِيمَةِ ، فَمَنْ يَضْرِبُ فِيهَا بِخَمْسَةٍ خَيْرٌ مِمَّنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِأَرْبَعَةٍ وَمَنْ يَضْرِبُ فِيهَا بِأَرْبَعَةٍ وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِشَهْمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُوبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ خَيْرٌ مِمَّنُ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُوبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَصُوبُ فِيهَا بِسَهْمَالِهُ عَمْنُ لَا سَهُمَ لَهُ .

(۱۹۰۰۳) مخضرت طارق بن شھاب الاحمى جيشية فرماتے ہيں كه حضرت سلمان بن بنے فرمایا: بے شك پانچ نمازوں كى مثال غنيمت كے حصول كى تى ہے۔ پس جو شخص اس ميں ہے پانچ حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہے جواس ميں ہے جار حصے ليتا ہے۔ اور جو شخص اس ميں ہے جار حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ميں ہے جار حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہيں ہے جواس ميں ہے تين حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہيں ہے دو جھے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہے جواس ميں ہے دو جھے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہے جواس ميں ہے دو جھے ليتا ہے وہ بہتر ہے، اس ہے جواس ميں ايک حصہ بواس كی طرح جس كاكوئى حصہ نبیس۔ اور التدنية بنائے اس شخص كو جس كا اسلام ميں ایک حصہ بواس كی طرح جس كاكوئى حصہ نبیس۔

( ٣١٠٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ الإِيمَانُ نُورٌ ، فَمَنْ زَنَا فَارَقَهُ الإِيمَانُ ، فَمَنْ لامَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الإِيمَانُ.

(۳۱۰۰۵) حضرت ابوزر مد بریشیز فرمات میں که حضرت ابو بریرہ بڑیٹن نے ارشا وفر مایا: ایمان تو ایک نورہے پس جوشخص ز تا کرتا ہے تو ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ پھر جوشخص اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے اور اللّٰہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ایمان اس کے پاس واپس

لوٹآ تا ہے۔

- ( ٣١.٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أُخْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (٣١٠٠٦) حضرت ابو ہریرہ ڈوٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِفَظَ نے ارشاد فرمایا: مومنین میں سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جواخلاق کے اعتبار سے زیادہ اچھے ہیں۔
- ( ٣١..٧ ) حَذَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمَانًا وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (ے ۱۰۰ س) حضرت ابو ہر پرہ ہو ہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر فی ارشاد فرمایا: مومنین میں سے کامل ایمان والے اور افضل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جوان میں سے اخلاق کے اعتبار سے زیادہ اجھے ہیں۔
- ( ٣١٠.٨) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (٣١٠٠٨) حضرت عائشہ می الدینفافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ رَبِّوْتَقَفَعَ نے ارشاد فر مایا: مونین میں سے کامل ترین ایمان والے وولوگ ہیں جواخلاق کے زیاد واجھے ہیں۔
- ( ٣١..٩ ) حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (٣١٠٠٩) حضرت ابو ہر برہ و ناہنے فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤفِظ نے ارشاد فرمایا: مونین میں سے کامل ترین ایمان والےوہ اوگ ہیں جوا خلاق کے زیادہ اجھے ہیں۔
- ( ٣١.٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : أَكْبَرُ ظَنِّى ، أَنَّهُ قَالَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَكْبَرُ ظَنِّى ، أَنَّهُ قَالَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِن الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا ، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآخَرُ.
- (٣١٠١٠) معند بن جبير طِيَّيْ فرمات بي كه حضرت ابن عمر طَيْنُو نے ارشاد فرمایا: بِشُک حیا اور ایمان دونوں کو ملا دیا گیا ہے۔ پس جب ان دونوں میں سے ایک اٹھتا ہے تو دوسرے کوبھی اٹھالیا جاتا ہے۔
- (٣١.١١) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ : إنّى مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ : قُلُ : إِنّى فِي الْجَنَّةِ ، وَلَكِنَّا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَلانِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.
- (۳۱۰۱۱) حضرت علقمہ مریشین فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود روائی کے پاس یوں کہا: یقینا میں موکن ہوں۔ آپ روائن نے فرمایا: یوں کہد! یقیناً میں اہل جنت میں سے ہوں؟!اور فرمایا لیکن ہم اللہ پراوراس کے فرشتوں پر ،اوراس کی کتابوں

پراوراس کےرسولوں پرایمان لاتے ہیں۔

- ( ٣١.١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قيلَ لَهُ :أَمُوْمِنٌ أَنْتَ ، قَالَ :أَرْجُو.
- (٣١٠١٢) حفرت ابراہيم بيشيد فرمات ميں كەحفرت علقمہ بيشيد سے بوچھا گيا كيا آب موكن بير؟ آپ بيشيد نے فرمايا: ميں اميد كرتا ہوں۔
- ( ٣١٠١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِصْمَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : أَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
- (٣١٠١٣) حضرت عبدالرحمٰن بن عصمه ولينظير فرمات بين كه حضرت عائشه تفعظ فان ارشاد فرمايا: اگرالله نے چاہاتو تم ايمان والے ہو۔
- ( ٣١٠١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :إِذَا سُنِلَ أَحَدُكُمْ : أَمُوْ مِنْ أَنْتَ ، فَلا يَشُكَّنَ.
- (۳۱۰۱۴) حفزت عطاء بن السائب ولِیٹیو فر ماتے ہیں کہ حضزت ابوعبد الرحمٰن ولِیٹیو نے ارشاد فر مایا: جب تم میں ہے کی ایک ہے سوال کیا جائے: کیاتم مومن ہو؟ تو وہ ہرگز شک مت کرے۔
- ( ٢١٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :إذَا سُئِلَ أَحَدُكُمُ :أُمُوْمِنْ أَنْتَ ؟ فَلا يَشُكُّ فِي إِيمَانِهِ.
- (۱۵-۱۵) حفرت زیاد بن علاقد مِلتِیلا فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن بزید مِلتُولا نے ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے کسی ایک ہے سوال کیا جائے: کہ کیاتم مومن ہو؟ تو وہ ہرگز اپنے ایمان میں شک مت کرے۔
- ( ٣١.١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : أَنَا مُؤْمِنٌ.
  - (٣١٠١٦) حضرت ابوكثير طيني فرمات بي كديس نے حضرت عبدالله بن مسعود مزافظ كوفر ماتے ہوئے سنا: كديس مومن ہوں ۔
- ( ٣١.١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :لَقِيت رَكُبًا ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتُمْ ، قَالُوا :نَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ ، قَالَ :أَفَلا قَالُوا :نَحْنُ فِي الْجَنَّةِ.
- (۱۱۰۱۲) حضرت اعمش بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابودائل جاہئو نے فرمایا: ایک آدی آکر کہنے لگا: میں چندسواروں سے ملاتو میں نے ان سے بوجھا: تم کون لوگ ہو؟ وہ کہنے لگے: ہم ایمان والے ہیں، آپ بیشید نے فرمایا: انہوں نے بوں کیوں نہیں کہد میا: کہ ہم جنت میں ہیں!!
- ( ٣١٠١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ مُحِلٍّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ

أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا سُئِلا قَالا : آمَنَّا بِاللهِ وَمَلانِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُله.

(۱۸-۱۸) حفرت طاوس مِلَيْنَا فرماتے ہیں کہ حضرت کی اور حضرت ابراہیم مِلَیْنَا جب ان دونوں سے ایمان کا پوچھا جاتا تو فرماتے: ہم ایمان لائے اللہ پر،اوراس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں پراوراس کے رسولوں پر۔

( ٢١.١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : لَقِيت عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ

٣١.١٩ ) حَدْنَنَا أَبُو مُعَاوِيهُ ، عَنِ الشَّيبانِي ، قال :لقِيتُ عَبدُ اللهِ بن مَعْقِلٍ ، فَقَلَتُ له : إن الناسا مِن الْعَلِ الصَّلَاحِ يَعِيبُونَ عَلَى أَنْ أَقُولَ : أَنَا مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنَ مَعْقِلِ :لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنًا.

(١١٠١٩) حضرت شيباني بيتيد فرمات بيس كدميس في حضرت عبدالله بن معقل بينيد سے ملاقات كي تو ميس في ان سے عرض كى:

دین داروں میں سے پچھلوگ عیب لگاتے ہیں میرے یوں کہنے پر: میں مومن ہوں۔ تو حضرت عبدالله بن معقل موانو نے فر مایا: تحقیق تم نا کام و نامراد ہوا گرتم مومن نہ ہو۔

( ٣١.٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ سَوَّارٍ بْنِ شَبِيبٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ :إنَّ هَاهُنَا قَوْمًا يَشْهَدُونَ عَلَىَّ بِالْكُفْرِ ، فَقَالَ :أَلا تَقُولُ :لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ فَنُكَذِّبُهُمْ.

(۳۱۰۲۰) حضرت سوار بن شبیب مینینید فر مائتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عمر دی نئی کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا: یہاں پھھ لوگ ہیں جومیرے خلاف کفر کی گواہی دیتے ہیں ،تو آپ دی ٹئی نے فر مایا:تم یوں کیوں نہیں کہتے ؛اللہ کے سواکوئی معبودنہیں۔اس

رن اللهِ اللهِ اللهِ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : تَسَمَّوُا

بِأَسْمَانِكُمَ الَّتِي سَمَّاكُمَ اللَّهُ بِالْحَنِيفِيَّةِ وَالإِسْلامِ وَالإِيمَانِ. (٣١٠٢١) حضرت ابوقلابه بِيَنْيَةِ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بزیدالانصاری ویشیز نے ارشادفر مایا:تم اپنے آپ کوان ناموں کے

( ٣١.٢٢ ) حَلَّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ سَبْرَةً ، قَالَ : خَطَبَنَا مُعَاذٌ ، فَقَالَ : أَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَنْتُمُ أَهُلُ الْجَنَّةِ.

(۳۱۰۲۲) حضرت سلمہ بن سر و واٹیا فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ واٹی نے ہم سے خطاب فرمایا: اور فرمانے لگے: تم لوگ ایمان والے ہواورتم جنتی ہو۔

( ٣١٠٢٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْفَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ عُرَى اللّهِ عَلَمُ اللّهِ وَإِقَامُ الصَّلاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا.

(۳۱۰۲۳) حضرت جعفر بن برقان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز واٹیلیز نے ہمیں خط لکھا جس میں فرمایا: حمد وصوۃ کے بعد یقنیا دین کی مضبوطی اور اسلام کی بنیاد، ایمان باللہ، اور نمازوں کی پابندی کرنا، اور زکوۃ وینا ہے، پستم لوگ نماز کواس کے وقت پر ( ٣١.٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ شَعِيرَةً ، ثُمَّ قَالَ النَّانِيَةَ :يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ ، وفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ قَالَ : يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّة.

اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّة.

(۳۱۰۲۳) حضرت انس بڑو ٹھڑ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بی مُؤلفظ ہے نے ارشاد فرمایا: جہنم سے نظے گاوہ شخص جس نے اس کلمہ کو پڑھا ہو:
اللہ کے سواکوئی مجبود نہیں اوراس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھلائی ہو، پھر دوسری مرتبہ فرمایا: اور جہنم سے نظے گاوہ شخص جس نے اس کلمہ کو پڑھا ہو: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اوراس کے دل میں گیہوں کے وزن کے برابر بھلائی ہو، پھر فرمایا: جہنم سے نظے گاوہ شخص بھی جس نے اس کلمہ کو پڑھا ہو: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اس حال میں کہ اس کے دل میں قررے کے وزن کے برابر بھلائی ہو۔

( ٣١.٢٥) حَلَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ نَفُرًا أَتُوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطَاهُمُ إِلَّا رَجُلاً مِنْهُمُ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَ فُلانًا وَاللهِ إِنِّى لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَالُو مُسَلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَلُونُ مُسُلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَلُو اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ ذَلِكُ ثَلاثًا .

( ٢١.٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : يُقَالُ لَهُ : سَلْ تُعْطَهُ ، يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ وَادْعُ تُجَبُ ، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ : أُمَّتِى أُمَّتِى مَرَّتَيْنِ ، أَوْ تَلاثًا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانُ يَشْفَعُ فِي كُلِّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ حِنْطَةٍ مِنْ إيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ حَبَّةٍ سَلْمَانُ يَشْفَعُ فِي كُلِّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ حِنْطَةٍ مِنْ إيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ حَبَةٍ خَرْدُلِ مِنْ إيمَان ، قَالَ سَلْمَانُ : فَلَذِلِكُمُ الْمَقَامُ الْمُحْمُودُ.

(٣١٠٢٦) حضرت ابوعثمان دوائل فرمات میں كەحضرت سلمان دوائل نے ارشادفر مايا:ان كوكبا جائے گا: ما نگوته ہیں عطا كيا جائے گا۔ يعنی نبی كريم مُنِزَّنَظَةً كو۔ شفاعت كرو بتمبارى شفاعت قبول كی جائے گی۔ دعا كروقبول كی جائے گی۔ پھرآپ مِنْرِفَظَةَ اِبْاسرا تھا نمیں گے اور ارشاوفر مائیں گے دویا تین مرتبہ! میرے رب! میری امت ،میری امت! پھر حضرت سلمان واپنو نے فر مایا: آپ سِنُونِ ﷺ شفاعت کریں گے براس شخص کے بارے میں جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، یافر مایا: کہ جو کے دانے ک برابرایمان ہو، یافر مایا: کہ رائی کے دانے کے برابرایمان ہو حضرت سلمان جی شخونے فر مایا: بیتمبارے لیے مقام محود ہے۔ (۲۱،۲۷) حَدَّثُنَا یَوْیدٌ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِی هُریُورَةَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ

٣١٠) حدثنا يزيد بن هارون ، قال : الحبرنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمه ، عن أبي هريره ، قال : قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَزُنِي الزَّانِي حِينَ يَزُنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْمُحْمَرُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْهِبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

(٣١٠٢٧) حضرت ابو ہریرہ حق فی اتنے ہیں کدرسول اللہ میٹونٹیٹیٹی نے ارشاد فرمایا: زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کا بیمان باقی نہیں رہتا،اور چور جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا،اورشراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس گا ایمان باقی نہیں رہتا،اور ڈاکو جب ڈاکہ ڈالتا ہے اس حال میں کہ لوگوں کی آنکھیں اس کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔

( ٣١.٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشُوبُ ، يَعْنِى الْخَمْرَ حِينَ يَشُوبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّا كُمْ إِيَّاكُمْ.

(۳۱۰۲۸) حضرت عائشہ جن فیفین فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله مِنْ الله عِنْ الله جو نے سنا ہے: زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کا بیمان باقی نہیں رہتا ،اور شراب پینے والا جب چوری کرتا ہے تو اس کا بیمان باقی نہیں رہتا ،اور شراب پینے والا

جب شراب پیتا ہے تو اس کا بمان باتی نہیں رہتا۔ پس تم بچو(ان گناموں ہے)۔ د معروب کے ذکئر کا ڈرٹر مُحاکمات کے ذکر شریع کی ڈرٹر کا دیمی ان کر گرفر کے قال نے قال کرٹر کا اللہ ہے کہ اللّٰہ عَلَیْ

( ٢١.٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُدُرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزْنِى الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا رُؤُوسَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

(۳۱۰۲۹) حضرت ابن ابی اونی بڑاٹنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِئَلِفَتِکُفِیْ نے ارشاد فرمایا: زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔اورشراب پینے والا جب شراب بیتا ہے تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔اورشراب پینے والا جب شراب بیتا ہے تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا،اور ڈاکو جب کسی شریف سے چھینا جھٹی کرتا ہے اور مسلمانوں کے سربے بسی سے اس کی طرف اٹھتے ہیں تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔

٢١.٣.١ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ مُدْرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... نَحْوَهُ. (٣١٠٣٠) حضرت ابن ابي اوني رون النه فرمات بين كه نبي كريم مَثِلِ النه في ارشاد فرمايا: پهرراوي نه ماقبل والي حديث نقل كي \_

( ٢١٠٣١ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ وَالإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءِ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ.

(۳۱۰۳) حفرت ابو ہریرہ رہ گھنے فرماتے ہیں کہرسول اللہ مُرَّفَقَعَ نے ارشادفر مایا: حیاایمان کا حصہ ہےاورایمان جنت میں ہوگا اور بداخلاقی سنگد لی کا حصہ ہے۔اورسنگد لی جہنم میں ہوگی۔

( ٣١.٣٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا ، قَالَ رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا ، قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

(٣١٠٣٢) حفرت جابر بن عبد الله وفاق فرمات ميں: يو جها كيا: اے الله كے رسول مُرَفِّقَةً إ كون سے اعمال الفل ميں؟ آپ مُرَفِّقَةً نے فرمایا: صبر كرنا اور سخاوت كرنا، يو جها كيا: پس مونين ميں سے كامل ترين ايمان والا كون ہے! آپ مُرَفِّقَةً فَحَمَّا فَعَلَمُ مَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّ

( ٣١٠٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ الْعَلْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ. (ابوداؤد ٣١٣٥ـ ترمذي ٢١٣٠)

(۳۱۰۳۳) حضرت جابر می این فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں آئی نے ارشا دفر مایا: بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز جھوڑنے کا فاصلہ ہے۔

( ٣١٠٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... نَحْوَةُ. (مسلم ٨٨\_ ترمذي ٢٦١٩)

(۳۱۰ me) حضرت جابر وفاق فرمات بین که نبی کریم مُؤَنِّفَ فَحَمَّانِ ارشاد فرمایا پھرراوی نے مذکورہ صدیث نقل کی۔

( ٣١٠٣٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ وَاضِح ، عَنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ بُرَيْدَةَ يَقُولُ : سَمِعْت أَبِي يَقُولُ : سَمِعْت أَبِي يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمَ الصَّلاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

(ترمذی ۲۷۲۱ احمد ۳۳۲)

(۳۱۰۳۵) حضرت بریدہ بڑا تو ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُؤْفِقَةَ کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے: ہمارے درمیان اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ پس جس نے نماز کوچھوڑ دیا تحقیق اس نے کفر کیا۔

( ٢١٠٣٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلا دِينَ لَهُ.

(٣١٠٣٦) حصرت زر دين فو مات بي كه حضرت عبدالله بن مسعود دين في نه ارشاد قر مايا: جو خص نمازنبيس پر هتااس كادين ميس پچھ

حصة نبيل ـ

(٣١.٣٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنِ بُرُيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

(۳۱۰۳۷) حضرت بریدہ خافی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُشِلِّقَتِیَا نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے عصر کی نماز جھوڑ دی تحقیق اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔

( ٣١.٣٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

(۳۱۰۳۸) حضرت بریدہ بڑا ٹی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ اَنْتَا کُھُنْ اِنْتُ اِنْتُ اِن کے ارشاد فرمایا: جس مخص نے عصر کی نماز جھوڑ دی تحقیق اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔

( ٣١.٣٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ مَيْسَرَةَ الْمُنْقِرِيُّ ، عَنُ أَبِى قِلابَةَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا كَانَا جَالِسَيْنِ، فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ : قَالَ أَبُو اللَّرُدَاءِ : مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرٍ عُذُر فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ صَلاةً مَكْتُوبَةً حَتَّى تَفُوتَه مِنْ غَيْرٍ عُذُر فَقَدْ حَبطَ عَمَلُهُ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ صَلاةً مَكْتُوبَةً حَتَّى تَفُوتَه مِنْ غَيْرٍ عُذُر فَقَدْ حَبطَ عَمَلُهُ.

(۳۱۰۴۰) حفرت عوف طینی فرماتے ہیں کہ حضرت قسامہ بن زهیر طبیعیائے ارشادفر مایا: جوشخص امانت دارنہیں اس کا ایمان میں پچھ حصنہیں ۔اور جوشخص عہد کی وفا نہ کر ہے تو اس کا دین میں پچھ حصنہیں ۔

( ٣١.٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ الرَّأْيُ الْحَسَنُ.

(٣١٠٣١) حضرت أعمش ويشي فرمات جي كه حضرت مجامد ويشيئ نے فر مايا؛ بلاشبه افضل ترين عبادت اچھامشورہ ہے۔

( ٣١.٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءِ إِنَّ قِبَلَنَا قَوْمًا نَعُدُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ إِنْ قُلْنَا نَحْنُ مُؤْمِنُونَ عَابُوا ذَلِكَ عَلَيْنَا ، قَالَ \*: فَقَالَ عَطَاءٌ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ الْمُؤْمِنُونَ ، وَكَذَلِكَ أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ.

(۳۱۰ ۳۲) حضرت یوسف بن میمون ویشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ویشید سے عرض کیا: اگر ہم پچھلوگوں کی صفانت کریں تو ہم انہیں نیکوکار پاتے ہیں: اگر ہم یوں کہیں: ہم مونین ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے ہم پرعیب لگاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عطاء ویشید نے فر مایا: ہم تو مونین اور مسلمان ہیں، ہم نے رسول الله میلائے کے اصحاب کواس طرح ہی کہتے ہوئے پایا تھا۔

( ٣١.٤٢) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ : قَلْبٌ مُصَفَّحْ ، فَذَلِكَ قَلْبٌ الْمُنَافِقِ ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ ، فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُنَافِقِ ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ ، فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ ، وَقَلْبٌ الْمُنَافِقِ ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ ، فَمَثْلُهُ كَمَثُلِ قُرْحَةٍ يَمُدُّ بِهَا قَيْحٌ وَدَمٌ ، وَمَثَلُهُ كَمَثُلِ شَجَرَةٍ يَسُقِيهَا مَا ۚ خَبِيكُ وَمَا ۚ طَيْبٌ ، فَأَيُّ مَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهَا غَلَبَ . (طبرى ٢٠٦)

(سام سام) حفرت ابوالبطش ی وشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وقات نے ارشادفر مایا: دل چارطرح کے ہوتے ہیں ایک وہ دل جس میں کھوٹ ہے یہ منافق کا دل ہے۔ ایک وہ دل جو خلاف ہیں لپٹا ہوا ہے یہ کا فرکا دل ہے۔ ایک وہ دل جوشفاف ہاور اس سے روشنی جھلکتی ہے یہ مومن کا دل ہے۔ ایک وہ دل جس میں نفاق اور ایمان ہے۔ اس کی مثال اس چھوڑے کی ہے جس میں نفاق اور ایمان ہے۔ اس کی مثال اس چھوڑے کی ہے جس میں نبی بیپ اور خون ہے۔ اس کی مثال اس درخت کی ہے جس کوصاف اور گندا پانی ملتا ہے جو پانی غالب آ جائے اس میں اس کا اثر ہوتا ہے۔

( ٣١.٤٤) أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنُ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبَّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ : آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِنْت بِهِ فَهَلُ تَخَافُ عَلَيْنَا ، قَالَ : إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا.

(٣١٠ ٣٣) حضرت انس وَقَ فَوْ مَاتَ بِين كَهُ بَي كُرِيم مِنْ النَّهِ فَا مَلْ بِدِها مَا نَكَا كُرِ تَهِ فَا اللهُ كَرِيرَ فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

( ٣١.٤٥) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو كَعْبِ صَاحِبُ الْحَرِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَهْرُ بُنُ حَوْشَبِ ، قَالَ : قُلْتُ لأَمِّ سَلَمَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ ، قَالَ : قُلْتُ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قُلْتُ : يا رسول الله ، مَا أَكْثَرُ دُعَائِكَ يَا فُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قُلْتُ : يا رسول الله ، مَا أَكْثَرُ دُعَائِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِن آدَمِيٌّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِع اللهِ مَا شَاءَ أَقَامَ ، وَمَا شَاءَ أَزَا عُ.

(٣١٠٢٥) حضرت هم بن حوشب والنيل فرماتے ہیں كه ميں نے حضرت ام الموشين ام سلمه بنى فضف بن دريافت كيا: جب رسول الله عَلَيْفَظَ آپ كے پاس ہوتے تو آپ عَلَيْفَظَ کُم ت ہے كون مى دعا كرتے تھے؟ راوى كہتے ہيں: آپ بنى فضف نے ارشاد فر مايا: آپ عَلَيْفَظَ کُم ت سے بيد عا كرتے تھے: اے دلوں كو پھير نے والے! مير ے دل كواپ دين پر ثبات عطا فرما - ميں نے عرض كيا: اے الله كے رسول عَلَيْفَظَ اَآپ عَلَيْفَظَ اَآپ عَلَيْفَظَ اَآپ عَلَيْفَظُ اَآپ عَلَيْفِظُ اَآپ عَلَيْفِظُ اَآپ عَلَيْفِظُ اَآپ عَلَيْفِلُ اَللَيْدِي بِي اللهِ عَلَيْفِظُ اِللّهِ عَلَيْ مِلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْفِلُ الله عَلَيْفِلُ الله عَلَيْفِلُ الله عَلَيْفِلُ اللهُ عَلَيْفِلُ اللهُ اللهُ عَلَيْفِلُ اللهُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ اللهُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ اللهُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفُولُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفُولُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفُولُ عَلَيْفُرُ اللهُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفُ عَلَيْفِلُ عَلَيْفُولُ عَلَيْفُولُ عَلَيْفُولُ عَلَيْفُولُ عَلَيْفُولُ عَلَيْفُولُ عَلَيْفُولُ عَلَيْفُ عَلَيْفُولُ عَلَيْفُولُ عَلَيْفُ عَلَيْفُولُ عَلَيْفُولُ عَلَيْفُ عَلَيْفُولُ عَلَيْفُ عَل

( ٣١.٤٦) حَذَّنَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمَّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبَّتْ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ ، قَالَ : يَا عَانِشَةُ ، أَو مَا عَلِمُت أَنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إِصَابِعَيِ اللهِ ، إذَا شَاءَ أَنْ يُقَلِّبُهُ إِلَى ضَلالَةٍ قَلَّبُهُ.

(٣١٠٣٦) حضرت عائشہ جن ہی فاقی خی کہ رسول اللہ مَا فَقَاتُہ ہِد عاما نگا کرتے تھے: اے دلول کے پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثبات عطا فر ماریمیں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَا فَقَقَعَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

( ٢١.٤٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُنَيْبَة ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى يُحَدَّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَدُعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ :يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِك.

(٣١٠٣٧) حضرت ابن الى ليلى جن تأثير فرمات بين كدرسول الله مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم ال

( ٣١.٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ مُهَانَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا رَأَيْت مِنْ نَاقِصِ الدِّينِ وَالرَّأْيِ أَغْلَبَ لِلرِّجَالِ ذَوِى الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النَّسَاءِ ، قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَا نُقُصَانُ دِينِهَا ، قَالَ : تَرْكُهَا الصَّلاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، قَالُوا : فَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَ أَتَيْنِ إلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُل.

(۳۱۰۴۸) حضرت وائل بن مہانہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ویشید نے ارشاد فرمایا: میں نے نہیں ویکھا کسی کو عورتول سے زیادہ ناقص دین اور مشورہ دینے کے اعتبار سے اور ہوشیار مردوں پران کے معاملات میں غالب آنے کے اعتبار سے ۔لوگول نے عرض کیا: اے ابوعبدالرحمٰن!ان کے دین میں کیا کمی ہے؟ آپ وٹاٹیز نے فرمایا: حیض کے دنوں میں ان کانماز ترک کرنا ۔ لوگوں نے عرض کیا: اور ان کی عقل کی کی کیے ہے؟ آپ دیاؤ نے فرمایا: دوعورتوں کی گواہی جائز نہیں مگرا کی آ دی کی گواہی کے ساتھ ۔

( ٣١.٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ حسن بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَمُوْمِنْ أَنْتَ ، قَالَ :الْجَوَابُ فيه بِدْعَةٌ ، وَمَا يَسُرُّنِي أَنِي شَكَكْت.

(۳۱۰۴۹) حفرت مغیرہ پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشین سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی آدمی سے پوجھے! کیا تو مومن ہے؟ آپ پیشین نے فرمایا: اس کا جواب وینا بدعت ہے۔ اور میں خوش نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ مجھے ایمان میں شک ہے۔

( ٣١.٥. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ حَبِيبٍ بُنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : لَا يَزُنِى الزَّانِي حِينَ يَزُنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

(۳۱۰۵۰) حضرت عطاء ويشية فرمات بين كدحضرت ابو بريره والتي ني ارشاد فرمايا: زنا كرنے والا جب زنا كرتا ہے تواس كاايمان باتى نہيں رہتا اور شراب پينے والا جب جورى كرتا ہے تواس كاايمان باتى نہيں رہتا اور شراب پينے والا جب شراب پيتا ہے تواس كا ايمان باتى نہيں رہتا اور شراب پينے والا جب شراب پيتا ہے تواس كا ايمان باتى نہيں رہتا۔

( ٣١٠٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصْبِحُ بَصِيرًا ، ثُمَّ يُمُسِى ، وَمَا يَنْظُرُ بِشُفْرٍ.

(٣١٠٥١) حضرت ابوعتمار ولينيو فرماتے ہيں كەحضرت حذيف جل في أرشاد فرمايا: الله كانتم ! يقيناً آ دى صبح كرے گاد كيھنے كى حالت ميں، پھروہ شام كرے گاس حال ميں كدہ ويلك بھى نہيں دكھ سكتا ہوگا۔ '

(٣١.٥٢) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْلِمَحَاقَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلاً بِالشَّامِ يَزْعُمُ ، أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ، قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنِ اجْلِبُوهُ عَلَى ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : أَنْتَ الَّذِى تَزْعُمُ أَنَّك مَرُومِنْ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هَلُ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى ثَلاَئَةٍ مَنَازِلَ : مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ وَمُنَافِقٌ ، وَاللهِ مَا أَنَا بِكَافِرٍ ، وَلا نَافَقُتُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ابْسُطُ يَدَك ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : قُلْتُ : رَضِيً بِمَا قَالَ : وَلِي مَا قَالَ .

(۳۱۰۵۲) حفرت سعید بن بیار پریٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہاؤی کوفیر یہو نچی کہ شام میں ایک آ دی ہے جودعویٰ کرتا ہے کہ یقینا وہ مون ہے۔ راوی فرماتے ہیں تو حضرت عمر وہاؤی نے تحریک کہ اس کومیر ہے پاس حاضر کرد چنا نچہ وہ حضرت عمر وہاؤی کے پاس حاضر ہوا تو آپ وہاؤی نے فرمایا: تو ہی وہ فحض ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ تو مون ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! کیا لوگ رسول اللہ مِلْفِیْقِیْقِ کے زمانے میں تین قتم کے نہیں تھے؟ مومن ، منافق اور کافر ، اللہ کی قتم میں کافر نہیں ہوں۔ اور نہ میں منافقت کرتا ہوں۔ راوی کہتے

ہیں: پس جضرت عمر میں فی اس سے قرمایا: اپنام تھ کشادہ کر۔

حصرت ابن ادریس پرلیٹی فر ماتے ہیں: میں نے پوچھا: انہوں نے پہند کیا جواس نے کہا؟ راوی کہتے ہیں: ہاں! انہوں نے پہند کیا جواس نے کہا۔

( ٣١.٥٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عن يزيد عَنُ سَعْد بُنِ سِنَان ، عَنُ أَنَس ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَكُونُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَّ كَقِطعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصَّبِحُ الرَّجُلُّ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا وَيُمُسِى مُؤْمِنًا . (حاكم ٣٣٨ ـ ترمذى ٢١٩٤)

(۱۱۰۵۳) حفرت انس بڑا ٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَرِ اُنظافِی آئے ارشاد فرمایا: قیامت کے قریب بہت سے فتنے ہوں گے اندھیری رات کے حصد کی طرح ۔ جس میں آ دمی صبح کرے گاموئن ہونے کی حالت میں اور شام کرے گا کا فرہونے کی حالت میں ۔ اور صبح کرے گا کا فرہونے کی حالت میں ۔ کرے گا کا فرہونے کی حالت میں ۔

( ٢١.٥٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي عَمْرٍ و السَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إنِّي لَأَعْلَمُ أَهْلَ دِينِيَثِنِ ، أَهْلُ ذَيْنِكَ الدِّينَيْنِ فِي النَّارِ : أَهْلُ دِينٍ يَقُولُونَ : الإيمَانُ كَلامُ ، وَلا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ وَلَا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ وَلَا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ وَلَا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ عَلَى إِنَّا مُولُونَ اللَّهِ عَمْلِ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَا عَمْلُ وَإِنْ عَلَى يَاللَّهُ عَلَى يَوْمُ وَلَا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ عَلَى يَوْمُ وَلَا عَمْلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ عَلَى يَوْمُ وَلَا أَوْلُونَ أَوْلُونَا أَرَاهُ ذَكَرَ كَلِمَةً سَقَطَتُ عَنِّى لِيَأْمُرُ وننَا بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمِ وَكُلْ يَوْمُ ، وَإِنَّمَا هِي صَلاَتًا نِ عَمْلاَةً الْفَجُورِ.

(۱۱۰۵۴) حضرت کی بن ابوعمر والسیبانی بیشیا فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ واٹنو نے ارشاد فرمایا: میں دین کے دوگر وہوں کے بارے میں جانتا ہوں بید دونوں دین کے گروہ والے جہنم میں ہوں گے۔ایک دین والاگر وہ کہتا ہے! ایمان نام ہے کلام کا نہ کھل کا۔
اگر چہوہ قبل کرےاگر چہوہ زنا کرے،اور ایک دین کے گروہ والے کہتے ہیں: ہم سے پہلے والے لوگ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ واٹنو نے یہاں ایک کلمہ کا ذکر کیا تھا جو مجھ سے ساقط ہوگیا۔ہمیں پانچ نماز وں کا تھم دیتے تھے پورے دن میں۔حالانکہ وہصرف دونمازیں ہیں،عشاء کی نماز اور فجرکی نماز۔

( ٣١.٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ سِتُّونَ ، أَوْ سَبُّعُونَ ، أَوْ بِضُعَةٌ ، أَوْ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ أَعْلاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ , وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

(۳۱۰۵۵) حضرت ابو ہریرہ توانٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِؤْفِیَ نے ارشاد فرمایا: ایمان کے شعبے ساٹھ یاستر یاستر سے پھے او پر ہیں یا ان دوعد دول میں کوئی ایک عدد مراد ہے۔اس میں افضل ترین شعبہ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں۔اور سب سے ادنی شعبہ راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹادینا ہے۔اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

( ٣١٠٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ. (مسلم ١٣٠ ترمذي ٢٦١٥)

(٣١٠٥٢) حفرت عبدالله بن عمر والفو فرمات بيل كدرول الله مَ الفَيْفَ فَقَافَ الله مَ الشَّاوْر ما يا: حيا ايمان كا حصد ب-

( ٣١.٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَلَمَةَ أَنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّةَ أَنِ جُويْنِ الْعُرَنِيِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلُمَانَ وَقَدْ صَافَنَا الْعَدُوُّ ، فَقَالَ : هَوُلاءِ الْمُؤْمِنُونَ وَهَوُّلاءِ الْمُنَافِقُونَ وَهَوُّلاءِ الْمُنَافِقِينَ الْمُنَافِقِينَ بِدَعُوةِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيُؤَيِّدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِدَعُوةِ الْمُنَافِقِينَ.

(۱۰۵۷) حضرت حبد بن جوین العرنی بیشید فرمات بین که بهم لوگ حضرت سلمان فاری بیشی کے ساتھ وشن کے سامنے صف بنائے کھڑے تھے تو آپ بیانی نے ارشادفر مایا: بیلوگ موسین بین ،اور بیرمنافقین بین اور بیشتر کین بین ۔ پس الله موسین کی دعاؤں کی وجہ سے منافقین کی مد دفر ما کیں گے ،اور منافقین کی دعاؤں کی وجہ سے موشین کی تا کیدکریں گے۔

( ٣١.٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ لِرَجُلٍ :لَوْ قَطَعْت أَعْضَاءً مَا بَلَغْت الإِيمَانَ.

(۳۱۰۵۸) حضرت ابوقر ہ بیٹنی فرمائے ہیں کہ حضرت سلمان جھٹن نے ایک آ دمی سے کہا: اگر تیرے اعضاء کوکٹڑ ہے ککڑے بھی کر دیا جائے تب بھی تو ایمان کی حقیقت کونہیں بہنچ سکتا۔

( ٣١.٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوْنَقُ عُرَى الإِسُلامِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ. (احمد ٢٨٢)

(۳۱۰۵۹) حفرت براء رہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلِّ الصَّحَةِ نے ارشاد فرمایا: اسلام کی مضبوط ترین بنیاد کسی سے اللہ کی خوشنو دی کے لیے مجت کرتا ہے، اور اللہ ہی کی خوشنو دی میں کسی سے بغض رکھنا ہے۔

( ٣١.٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُوّلٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوْتَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِيهِ.

(۳۱۰۹۰) حضرت زبید طبیعیا فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد طبیعیا نے ارشاد فرمایا: ایمان کی مضبوط ترین بنیاد ، کسی سے اللہ کی خوشنودی کے لیے مجت کرنا اور اللہ ہی کی خوشنودی میں کسی ہے بغض رکھنا ہے۔

(٣١.٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ صَلاةً الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ : انْظُرُوا هَلْ لَّهُ مِنْ تَطَوَّعٍ ، فَأَكْمِلَت الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوَّعِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُمُلَ الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوَّعٌ أُخِذَ بِطَرَقَيْهِ فَقُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ.

(ابن ماجه ۱۳۲۷ ـ دارمي ۱۳۵۵)

(۳۱۰ ۲۱) حضرت زراہ بن اوفی ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم الداری وی شونے نے ارشاد فرمایا: قیامت ہیں آ دی کے اعمال میں سب

سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا ،اگر وہ پوری نکل آئی تو ٹھیک ورنہ کہا جائے گا: دیکھوکیا اس کے پاس نفلوں کا بھی کوئی ذخیرہ ہے؟ اگر ہوا تو پھراس کے نفلوں سے فرض کی تکمیل کر دی جائے گی۔اورا گراس کے فرائض کممل نہ ہوئے اوراس کے پاس نفلوں کا ذخیرہ بھی نہ ہوا۔تو پھراس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا جائے گا۔اوراس طرح سے اس کوجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

( ٣١.٦٢) حَدَّثَنَا يُونُسَ بْن هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْبَحْت يَا عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : أَصْبَحْت مَا عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : أَصْبَحْت مَا مُؤْمِنًا حَقًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً ، فَمَا ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرُ إِلَى عَرْشٍ رَبِّى ، وَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى عَرْشٍ رَبِّى ، وَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْبَعْتَةِ يَتَوَاوَرُونَ فِيهَا ، وَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَصَاعُونَ فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرَفْت أَوْ رَونَ فِيهَا ، وَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَصَاعُونَ فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرَفْت أَوْ آوَرُونَ فِيهَا ، وَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَصَاعُونَ فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرَفْت أَوْ آمَنْت فَالْزَهُ.

(۱۰۱۹۲) حضرت محمہ بن صالح الانصاری واٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله فِرَافِیَّ نے حضرت عوف بن مالک واٹو ہے ملاقات کی تو فرمایا: اے عوف بن مالک! تو نے کس حال ہیں صبح کی؟ آپ واٹو نے عرض کیا: میں نے جاموکن ہونے کی حالت میں صبح کی ۔ پھر رسول الله مِرَافِیَکَا نِیْ نے ارشاد فرمایا: بے شک ہرقول کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ آپ واٹو نے عرض کیا: اسلا کے رسول الله مِرَافِیکَا نَا ارشاد فرمایا: بے شک ہرقول کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ آپ واٹو نے عرض کیا: اسلا کے رسول الله کے میں اہل جنت کی طرف د کھے رہا ہوں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جنت میں باتیں کر رہے ہیں، اور گویا کہ میں اہل جنب کی طرف د کھے رہا ہوں کہ وہ جنب میں چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ تو رسول الله مِرَافِقَکُمُ نے ارشاد فر مایا: تو نے بہچان لیا یا فر مایا تو ایک اس کولا زم پکڑے رکھ۔

( ٣١.٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذُكُو فِيهِ وَيُؤْخَذُ بِطَرَفَيْهِ فَيُقُذَفُ بِهِ فِي النَّارِ .

(۳۱۰ ۲۳) حضرت زراہ بن او فی طِیٹیو فر ماتے ہیں کہ حضرت تمیم الداری دیٹی نے فر مایا: پھر راوی نے ماقبل حدیث بزید کو ذکر کیا مگر یہ جملہ ذکر نہیں کیا،اوراس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

( ٣١.٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

كَيْفَ أَصْبَحْت يَا حَارِثَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : أَصْبَحْت مُؤْمِنًا حَقًّا ، قَالَ : إِنَّ لِكُلِّ قَوْل حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةً ذَلِكَ ، قَالَ : أَصْبَحْت عَزَفَتُ نَفْسِى عَنِ الدُّنْيَا فَأَسُهَرْت لَيْلِى وَأَظْمَأْت نَهَارِى وَلكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ ذَلِكَ ، قَالَ : أَصْبَحْت عَزَفَتُ نَفْسِى عَنِ الدُّنْيَا فَأَسُهَرْت لَيْلِى وَأَظْمَأْت نَهَارِى وَلكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّى قَدْ أَبْوِزَ لِلْحِسَابِ ، وَلكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِى الْجَنَّةِ ، وَلكَأَنِّى أَسْمَعُ عُواءَ أَهْلِ النَّارِ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : عَبْدٌ نَوَّرَ الإِيمَانِ فِى قَلْبِهِ ، إِذْ عَرَفْت فَالْزَمُ. (عبدالرزاق ٢٠١٣٠ـ بزار ٢٣)

(۳۱۰ ۲۳) حضرت زبید بیشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فران نظر مایا: اے حارث بن ما لک جہائی تم نے کس حال میں صبح کی؟

آپ جہائی نے عرض کیا: میں نے سپا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی۔ آپ فران نظر فرایا: یقینا ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ ہوائی نے نے عرض کیا! میں نے اس حال میں صبح کی کہ میر نے قس نے و نیا ہے کنارہ کشی اختیار کی ، پس میں نے راتوں میں خود کو جگایا۔ اور دن میں خود کو پیاسار کھا۔ گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کی طرف د کھے دہا ہوں کہ وہ حساب لینے کے لیے ظاہر ہوگیا۔ اور گویا کہ میں اہل جنت کی طرف و کھے دہا ہوں کہ وہ جنت میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں اور گویا کہ میں اہل جنت کی طرف و کھے ہیں، پھر آپ مُران کی فران سے ارشاو فر مایا: بیا ایسا بندہ ہے کہ ایمان نے اس کے دل میں نور کو بھر دیا ہے۔ آگر تونے اس کو بہجان لیا تو پھر اس کو لا زم پکڑو۔

( ٣١٠٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِم ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ سَابِطٍ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ يُأْخُذُ بِيكِ النَّفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ : تَعَالُوا نُوْمِنُ سَاعَةً تَعَالُوا فَلْنَذْكُرُ اللَّهَ وَنَزْدَذْ إِيمَانًا ، تَعَالُوا نَذْكُرُهُ بِطَاعَتِهِ لَعَلَّهُ يَذْكُرُنَا بِمَغْفِرَتِهِ. (احمد ٢٦٥)

(۱۵۰ ۱۵) حفرت ابن سابط ویشیط فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن رواحہ داللہ اپنے اصحاب میں سے چندلوگوں کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے! آؤہم کچھ دیر کے لیے ایمان ویقین کی ہاتیں کریں۔آؤپس ہم اللہ کا ذکر کر کے ایمان میں اضافہ کریں۔آؤہم اس کی اطاعت کا ذکر کریں تاکہ دو بھی ہماراذ کر کرے مغفرت کرتے ہوئے۔

(٣١.٦٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى صَادِقِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ الإسلامَ ثَلاثُ أَثَافِي : الإِيمَانُ وَالصَّلاةُ وَالْجَمَاعَةُ ، فَلا تُقْبَلُ صَلاةٌ إِلاَّ بِإِيمَانٍ ، وَمَّنُ آمَنَ صَلَّى وَمَنُ صَلَّى جَامَعَ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرِ فَقَدْ خَلَعَ رِبُقَةَ الإسلامِ مِنْ عُنُقِهِ.

(٣١٠٦٦) حفرت ابوصادق بيني فرماتے بين كه حفرت على رفي ني نے ارشاد فرمایا: اسلام كے تين پائے بين: ايمان، نماز اور جماعت \_ پس نماز بغير ايمان كے قبول نہيں ہوگى \_ اور جوايمان لايا وہ نماز پڑھے گا، اور جونماز پڑھے گا وہ جماعت كے ساتھ ہو گا۔اور جوشخص جماعت سے ايک بالشت فاصلہ جتنا بھى جدا ہوگيا تواس نے اسلام كاہارا پنے گلے سے اتارديا۔

(٣١.٦٧) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ ، عَنُ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنُ أَبِى أَمَامَةَ الباهلى، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الإِيمَانِ. (احمد ٢٦٩ـ حاكم ٥٣) (٣١٠٧٤) حضرت ابوامامه باصل وَاتَّ عِن كرسول الله مَا اللهِ عَالِيْ فَي اللهِ عَلَيْهِ عَنِي اللهِ عَلَيْهِ عِي

( ٣١.٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ: وَرَدُنَا الْمَدِينَةِ ، فَالَّذِي عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ: وَرَدُنَا الْمَدِينَةِ ، فَالَّذَى عَبْدَ اللّهِ بُنَ عُمُونَ أَنْ لاَ قَدَرَ ، فَالَّذَى عَبْد الرَّحْمَنِ ، إنَّا نُمْعِنُ فِي الْأَرْضِ فَنَلْقَى قَوْمًا يَزُعُمُونَ أَنْ لاَ قَدَرَ ، فَقَالَ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يُصَلِّى إِلَى الْقِبْلَةِ ، قُلْنَا نَعَمْ مِمَّنْ يُصَلِّى إِلَى الْقِبْلَةِ ، قَالَ : فَعَضِبَ حَتَّى وَدِدُت

أَنِّى لَمْ أَكُنُ سَأَلْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا لَقِيت أُولِئِكَ فَأَخْبِرُهُمْ ، أَنْ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ مِنْهُمْ بَرِى ۚ وَأَنَّهُمْ مِنْهُ بُوآ ءُ ثُمَّ قَالَ : إِنْ شِنْتَ حَدَّثَتُك ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقلت : أَجَلُ فَقَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلُمَ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَلَمُ وَلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَاللَهُ وَسُلَمَ وَاللَهُ وَسُلَمَ وَاللَهُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَاللّهُ وَسُلَمَ وَاللّهُ وَسُلَمَ وَلَمُ وَاللّمَ وَسُلَمَ وَاللّمُ وَاللّمُ وَلَمُ وَلَمُ وَالمُوالِمُ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَالمُوالِمُ وَالمُولِمُ وَالَ

(۳۱۰ ۲۸) حضرت مجارب بن دخار بیشید فرمات بین که حضرت این بریده خواشید نے ارشاد فرمایا: ہم مدیدہ آئے تو حضرت عبداللہ بن مرحواشید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے عرض کیا: اے ابوعبدالرحلیٰ! ہم اپ شہروں ہے بہت دور تھے ۔ تو ہماری چندا ہے لوگوں ہے ملا قات ہوئی ہو کہتے ہیں کہ تفدر کوئی چیز نہیں، آپ خواشی نے بوچھا: کیا وہ لوگ مسلمانوں ہیں ہے ہیں؟ اور قبلدر نے ہوکر نماز پڑھتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا: بی بال! راوی کہتے ہیں: پس آپ تواشی استے غضبناک ہوئے کہ ہیں نے چا کہ میں آپ تواشی استے خصبال نہ کہ ہوئے کہ ہیں آپ تواشی استے بری ہم نے عرض کیا: بی بال! راوی کہتے ہیں: پس آپ تواشی استے خصبال کہ ہوئے کہ ہیں آپ تواشی استے خواس کیا ایک ہیں آپ تواشی استے خواس کیا ایک ہیں آپ تواشی استے میں استے بری ہم نے عرض کیا! بی استے بری ہیں، پھر فرمایا: ہم لوگ رسول اللہ میاشی تھے۔ پس ایک آوی آیا صاف تھرے کپڑوں والا، اپھی خوشبووال اورخوبصورت چیرے والا، کہتے لگا: اے اللہ کے رسول میاشی آپ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ میاشی آپ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ میاشی آپ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ میاشی آپ نے بھر فرمایا: بی کو قادو، اور درمضان کے روز ہر میں اللہ میاشی آپ نے بی کو قابیان لائے اللہ پر، اور ترب بر، اور فرشتوں پر، اور ترب بر، اور ترب بر اور نہوں پر اور ترب بر، اور فرشتوں پر، اور ترب بر، بر، ای بر ترب بر، بر ترب بر ترب

( ٢١.٦٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى سَلَاّمٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْعَرِى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :الطَّهُرُ شَطُرُ الإِيمَانِ. (٣١٠٦٩) حضرت ابوما لك اشعرى رَنْ فِرمات بِين كرسول الله عَلِيْفَ فَيْمَا فِي السَّاعِ اللهِ عَلَيْهِ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :الطَّهُرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل ( ٣١.٧٠ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِكِّ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَدِقً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَّ الطَّهُورَ شَطُرُ الإِيمَان.

( ۲۰۷۰) حضرت جحربن عدى ويشيد فرمات بي كه حضرت على تؤاثون في ارشاد فرمايا: يا كي نصف ايمان ب-

( ٢١.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : الْوُضُوءُ شَطْرُ الإِيمَانِ.

(۱۷۰۱۱) امام اوزا کی پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن عطیہ پیشیؤ نے ارشاوفر مایا: وضونصف ایمان ہے۔

( ٢١.٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لِيْلَى الْكِنْدِيِّ ، عَنْ غُلامٍ لِحُجْر ، أَنَّ حُجُرًا رَأَى ابْنًا لَهُ خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ ، فَقَالَ : يَا غُلامُ نَاوِلْنِي الصَّحِيفَةَ مِنَ الْكُوَّةِ فَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : الطَّهُورُ يِصْفُ الإِيمَانِ. \*\*

(۳۱۰۷۲) حضرت ابولیلی کندی پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت جمر پریشینہ کے لڑکے نے فرمایا کہ حضرت جمر پریشین نے اپنے ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ بیت الخلاء سے نکل کر کہنے لگا،ا لے لڑکے مجھے طاقچے سے قرآن دو: میں نے حضرت علی ٹریٹی کوفر اتے ہوئے سا ہے کہ پاکی نصف ایمان ہے۔

( ٣١.٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ :حَدَّثِنِى الْحَوَارِيُّ ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عمر ، قَالَ :إنَّ عُرَى الدِّينِ وَقِوَامَهُ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَإِنَّ مِنْ إصْلاحِ الْأَعْمَالِ الصَّدَقَةَ وَالْجِهَادَ ، قُمْ فَانْطَلِقُ.

(۳۱۰۷۳) حضرت حواری طیفید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر واٹھ نے ارشاد فرمایا: دین کی بنیا و اور روح نماز اور ز کو ۃ ہے ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا،اور بیت اللہ کا حج کرنا،اور دمضان کے روزے رکھنا ہے،اور یقینا المجھے اعمال میں ہے صدقہ اور جہاد ہے،اٹھواور جہادیر جاؤ۔

( ٣١.٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

(٣١٠٧٣) حضرت حسن را ينطي فرمات بين كدرسول الله ميز النظي في في ارشاد فرمايا: مونين ميس سے كامل ترين ايمان والے وہ لوگ بيس جواخلاق كے اعتبار سے زياد واقعے بيں۔

( ٣١.٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَعْقِلِ الْخَثْقِمِيِّ ، قَالَ :أَتَى عَلِيًّا رَجُلَّ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ ، فِقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَرَى فِي أَمْرَأَةٍ لَا تُصَلِّى ، قَالَ :مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ.

(۳۱۰۷۵) حفرت معقل معمی وایشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت علی جانٹی کی خدمت میں عاضر ہوااس حال میں کہ وہ گھر ک صحن میں تھے۔ پھر وہ کہنے لگا: اے امیر المونین! آپ جانٹی کی کیا رائے ہے اب عورت کے بارے میں جونماز نہیں پڑھتی،

آپ وٹاٹٹونے فرمایا: جو محص نماز نہیں پڑھتاوہ کا فرہے۔

( ٣١.٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : مَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ فَقَدْ تَوسَّطَ الإِيمَانَ.

(۳۱۰۷۲) حصرت عبدالله بن ضمر ه مِلينيو فرمائتے ہیں که حصرت کعب دائنو نے ارشاد فرمایا: جو شخص نماز قائم کرتا ہے اورز کو ۃ اوا کرتا ہے تحقیق اس کا ایمان درمیانے درجہ کا ہے۔

( ٣١.٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بُنُ عُبَيْد ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : مَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَقَدُ تَوَسَّطَ الإِيمَانَ ، وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الإِيمَانَ .

(۳۱۰۷۷) حضرت عبداللہ بن ضمر ہور تھین فرماتے ہیں کہ حضرت کعب تھاتھ نے ارشاد فرمایا: جو محض نماز قائم کرتا اور زکو ۃ ادا کرتا نے۔اور سنتا ہے اوراطاعت کرتا ہے ، تحقیق اس کا ہمان ورمیانے درجہ کا ہے، اور جو محض اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، اوراللہ ہی کے لیے بغض رکھتا ہے، اوراللہ ہی کے لیے روکتا ہے تحقیق اس کا ہمان مکمل ہوگیا۔ لیے بغض رکھتا ہے، اوراللہ ہی کے لیے عطا کرتا ہے اوراللہ ہی کے لیے روکتا ہے تحقیق اس کا ہمان مکمل ہوگیا۔

( ٣١.٧٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عُبَيِّدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدٍ الْكَلاعِيِّ ، قَالَ : أَخَذَ بِيَدِى مَكْحُولٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا وَهُبٍ ، لِيَعْظُمُ شَأْنُ الإِيمَانِ فِي نَفْسِكَ ، مَنْ تَرَكَ صَلاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ ، وَمَنْ بَرِنَتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ

(۳۱۰۷۸) حضرت عبیدالله بن عبیدالکلاعی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت مکمول میشید نے میرا آباتھ پکر کرارشادفر مایا: اے ابووھب ویشید! اپنے نفس میں ایمان کی عظمت بڑھاؤ، جس شخص نے جان ہو جھ کر فرض نماز چھوڑی تحقیق اللہ کا ذمه اس سے بری ہے، اور جس سے اللہ کا ذمہ بری ہوتحقیق اس نے کفر کیا۔

( ٣١.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الصَّبُرُ مِنَ الإِيمَانِ بِمُنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الصَّبُرُ ذَهَبَ الإِيمَانُ.

(۳۱۰۷۹) حضرت ابواسحاق ولینی فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہی شئونے ارشاد فرمایا: صبر کا ایمان میں وہی درجہ ہے جوسر کاجسم میں ہے۔ پس جب صبر گیا تو ایمان بھی چلاجا تا ہے۔

( ٢١.٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : ثَلاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ جَمَعَ الإِيمَانَ :الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ ، وَبَذُلُ السَّلامِ لِلْعَالِمِ.

(۳۱۰۸۰) حضرت صلہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمار جڑا ہوئے ارشاد فرمایا: تمن چیزیں ایسی ہیں جس نے ان کوجمع کیا اس نے ایمان کوجمع کرلیا!اپنےنفس سے انصاف کرنا ،اور کنجوی کی بجائے خرچ کرنا ،اور دنیا میں سلامتی پھیلانا۔ ( ٣١٠٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ : ﴿إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ قَالَ : لاَ عَهْدَ لَهُمْ.

(۳۱۰۸۱) حضرت صله ولیٹینیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رہا ہوئے نے ارشاد فرمایا: ان لوگوں کا ایمان میں کچھ حصہ نہیں ۔ فرمایا: جن میں وعدے کی وفانہیں ۔

( ٣١.٨٢ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : لاَ يَدُخُلُ النَّارَ إِنْسَانٌ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ. (مسلم ٩٣)

(۱۰۸۲) حضرت منصور پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشید نے ارشادفر مایا: بوں کہا جاتا ہے! وہ انسان جہنم میں داخل نہیں ہو گاجس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہو۔

( ٣١٠٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزْن ، قَالَ :حدَّثِنى عَقِيلُ الْجَعْدِى ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوْثَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِى اللهِ وَالْبُغْضُ فِى اللهِ. (طيالسي ٣٤٨ ـ حاكم ٣٨٠)

(۳۱۰۸۳) حضرت ابن مسعود رہی فی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَنِفِیکا فی نے ارشاد فر مایا: ایمان کی مضبوط بنیاد ،کسی سے اللہ کی فوشنو دی میں محبت کرنا ،اور اللہ ہی کی خوشنو دی میں بغض رکھنا ہے۔

( ٣١.٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِم ، قَالَ :حَدَّثَنِى عِيسَى بْنُ عَاصِم ، قَالَ :حَدَّثَنا عَدِى بُنُ عَدِى ، قَالَ :حَدَّثَنا عَدِى بُنُ عَدِى ، قَالَ :حَدَّثَنا عَدِى بُنُ عَدِى ، قَالَ :كَتَبَ إِلَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ الإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودَ وَسُنَن ، فَمَنِ اسْتَكُمَلُهَا اسْتَكُمَلُهَا الْمُ يَسْتَكُمِلُهَا لَمُ يَسْتَكُمِلُهَا لَمُ يَسْتَكُمِلُها لَمْ يَسْتَكُمِلُها لَمْ يَسْتَكُمِلُ الإِيمَانَ ، فَإِنْ أَعِشْ فَسَأَبَيْنَهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا ، وَإِنْ أَمُثُ قَبْلُ فَلِكَ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْيَتِكُمْ بِحَرِيصٍ.

(۱۰۸۴) حضرت عدی بن عدی براینی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز براینی نے مجھے لکھااور فرمایا: حمد وصلوۃ کے بعد ، یقینا ایمان کے بچھ فرائض واحکام اور حدوداور ضا بطے ہیں۔ پس جس نے ان کو پورا کرلیااس کا ایمان کمل ہوگیا ، اور جس شخص نے ان کو پورانہ کیااس کا ایمان بھی کمل نہ ہوا۔ پس اگر میں زندہ رہاتو عنقریب میں ان کوتمہارے سامنے بیان کروں گا تا کہتم ان پڑمل کرنے لگو ، اوراگر میں یہ بتانے سے پہلے ہی مرجاؤں تو میں تمہاری صحبت پرزیادہ حریص نہیں ہوں۔

( ٣١٠٨٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ ذُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، قَالَ : لَا بُدَّ لأَهْلِ هَذَا الدِّينِ مِنْ أَرْبَعِ : دُخُولٌ فِى دَعُوةِ الإسْلامِ ، وَلا بُدَّ مِنَ الإِيمَانِ وَتَصْدِيقٌ بِاللهِ وَبِالْمُرْسَلِينَ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمُ وَبِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبُعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلا بُدَّ مِن أَنْ تَعْمَلَ عَمَلًا تُصَدِّقُ بِهِ ، وَلا بُدَّ مِنْ أَنْ تَعْلَمَ عِلْمَا يُخْسِنُ بِهِ عَمَلَك ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾. (۳۱۰۸۵) حضرت هشام بن سعد والله فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن اسلم والله نے ارشاد فرمایا: دین والوں کے لیے چار ہاتیں لازی ہیں، اسلام کی دعوت میں واخل ہونا، اور ایمان لا ناضروری ہے، اور تصدیق کرنا اللہ کی، اور اس کے پہلے اور آخری رسولوں کی، اور جنت، جہنم کی، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کی، اور ضروری ہے کہ ایساعمل کریں جوان کے ایمان کے پچا ہونے کی تصدیق کرے، اور ضروری ہے کہ ورف ناعلم سیکھیں جس کے ذریعہ ان کامل اچھا ہوجائے۔ پھر آپ واللہ نے نیم آب واللہ تا مل اور کے ایمان کے بیم آب وی اور بے کہ مسیدھی راہ پر چتارہا۔
میں عفار ہوں اس محض کے قت میں جس نے تو ہی اور ایمان لایا اور ایکھے کام کیے پھر سیدھی راہ پر چتارہا۔

( ٣١.٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : مَا كَانُوا يَقُولُونَ لِعَمَلٍ تَرَكَهُ رَجُلٌ كُفُرٌ غَيْرِ الصَّلاةِ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : تَرْكُهَا كُفُرٌ.

(٣١٠٨٦) حفرت جریری ویشید فرماتے ہیں كه حضرت عبدالله بن شقیق ویشید نے ارشادفر مایا: صحابہ تفاقید محمل كے بھی چھوڑنے كى وجہ سے آدمى كوكافرنبيس كردانتے تھے سوائے نمازك ، راوى كہتے ہیں: وہ لوگ فرمایا كرتے تھے نمازكا جھوڑنا كفر ہے۔

( ٣١.٨٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي وَائِل ، قَالَ : قَيلَ لَهُ : إِنَّ أَنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْمُؤُمِنِينَ يَدْخُلُونَ النَّارَ ، قَالَ :لَعَمْرُكُ وَاللهِ إِنَّ حَشُّوهَا غَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ.

(۱۱۰۸۷) حضرت عاصم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو واکل وائٹ ہا گیا: بے شک بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مونین جہنم میں داخل ہوں گے، آپ وائٹو نے فرمایا: اللہ کی تنم اجہنم کی بھرتی مکونین کے علاوہ لوگوں سے ہوگی۔

( ٣١.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : سَمِعْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ قُلْيَشْهَدْ ، أَنَهُ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ : نَعَمْ.

(٣١٠٨٨) حفرت مغيره ويشيئ فرمات بين كدايك آدمى في حفرت شقيق ويشيئ سے پوچھا: كيا آپ ويشيئ في حفرت ابن مسعود والا كو يوك فرماتے سناہ: بلاشبہ جوشخص اس بات كى گوائى دے كدوه مومن ہے ليس أسے جاہيے كدوه اس بات كى گواہى بھى دے كہ يقيناً وہ جنت ميں ہوگا؟ حضرت شقيق ويشيئ في فرمايا: جى ہاں! ميں في بيسنا ہے۔

تم كتاب الإيمان والحمد لله رب العالمين, والصلاة على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ايمان كابيان كمل موا\_)

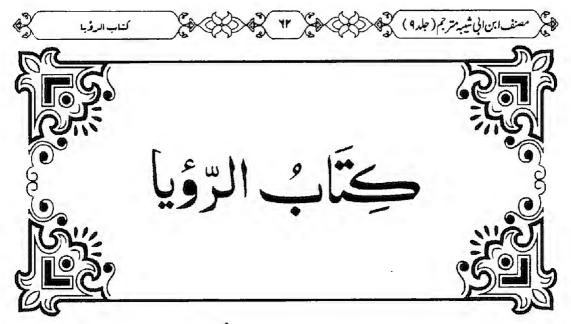

## (١) مَا قَالُوا فِي تَعْبَيْرِ الرُّؤْيَا

وہ باتیں جوخواب کی تعبیر کے بارے میں اسلاف نے فرمائی ہیں

( ٣١.٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ وَكِيعِ بُنِ عُدُسِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَمَّهِ أَبِي رَزِينٍ :أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الرَّوْيَا عَلَى رِجُلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُغَبِّرُ فَإِذَا عُبِرَتُ وَقَعَتُ.

قَالَ :وَالرُّوْيَا جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : لاَ تَقُصَّهَا إلَّا عَلَى وَادٌّ ، أَوْ ذِي رَأْي. (احمد ١٢ـ حاكم ٣٩٠)

(۳۱۰۸۹) حضرت ابورزین دین فی طی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کرئیم مُشِفِظِ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ خواب کی جب تک تعبیر بیان ندکی جائے ،وہ پرندے کے پاؤں میں انکامواموتا ہے، پھر جب اس کی تعبیر بیان کردی جاتی ہے تو وہ واقع ہوجا تا ہے۔

رادی فرماتے ہیں کہ خواب نبوت کے چھیالیس حقوں میں سے ایک حقد ہے۔

راوی فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ میلائے ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ خواب کو دوست یا عظمند آ دی مے علاوہ کسی شخص کے سامنے بہان نہ کرو۔

( ٣١.٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :رُوْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(بخاری ۱۹۸۸ مسلم ۱۵۵۳)

(٣١٠٩٠) حضرت ابو ہریرہ والفو نبی کریم مِرافظة اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِرافظة نے فر مایا کہ مسلمان کا خواب نبوت کا

چھیالیسوال حصہ ہے۔

( ٣١.٩١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُوْيًا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ . (مسلم ١٤٥٣- ١ حمد ١٩٥٥) (٣١٠٩١) حضرت ابو برره و وَالْيُو فرمات بين كدرسول اللهُ مِرْافِيَ فَيْ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَرَمايا كم سلمان كاخواب بوت كا في اليسوال حقد عهد

( ٣١.٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي صَالِح ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلِ كَانَ يُفْتِي بِمِصْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ قَالَ مَا سَأَلَنِي عنها أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ فَنَالَ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ قَالَ نَا السَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ ، وَفِي الآخِرَةِ الْجَنَّةُ. (ترمذى ٣٠٤- احمد ٣٠٤)

(۳۱۰۹۲) حفرت عطاء بن بیار ولینی ایک محدث سے روایت کرتے ہیں جومصر میں فتو کا کی خدمت سرانجام دیتے تھے، وہ محدث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابودر داء والیئی سے اس آیت کی تغییر بوچی : ﴿ لَهُمُ الْبُشُو ی فِی الْحَیافِ اللَّهُ نَیا﴾ فرمانے لگے کہ میں نے جب سے اس آیت کی تغییر رسول الله مَرَّافِقَیَافَۃ ہے بوچی ہے اس وقت سے لے کراب تک کسی نے جھے سے اس کی تغییر نہیں بوچی ، اس سے مرادوہ بوچی ، رسول الله مَرَّافِقَیَافَۃ نے بھی مجھ سے اس وقت فرمایا تھا تم سے پہلے کسی نے مجھ سے اس آیت کی تغییر نہیں بوچی ، اس سے مرادوہ نیک خواب ہے جو مسلمان دیکھتا ہے یا اس کو دکھایا جاتا ہے، اور آخرت میں جس چیز کی خوشخبری ملے گی وہ جنت ہے۔

ي وب ب ب و النّبي مَنْ عَبَالَهُ مُنُ سَوَّادٍ ، قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: رُؤْيًا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزُنًا مِنَ النّبُوَّةِ . (بخارى ١٩٨٧- مسلم ١٤٧٣) (٣١٠٩٣) حفرت عباده بن صامت وَانْ نِي كريم مَ النَّفَيَّةَ سِنْ عَلَى كرت بِين كه معرت ابو بريره وَفَيْ فرمات بين كه رمول

الله مَنْزَقَقَعَ آنے فرمایا کہ سلمان کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔ پر تاہیر بچو پرشر دم برق سر در سرم سروی کے برین سروی کا بری قریب کاری ساڑ میں ایک سروی کاری کا کہ ہوگا تھا ہے ک

( ٣١.٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ. ( ۱۹۰۹۵) حضرت ابن عمر وفي الله عند وايت ب كدرسول الله مُؤلِّفَ فَيْ الله عَلَى الله الله الله عند ب-

( ٣١.٩٦ ) حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّتْرَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِى بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُّ ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ.

(۳۱۰۹۲) حضرت ابن عباس منطق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُرَافِظَةً نے اپنے حجر ہُ مبارک کا پردہ اٹھایا، جبکہ لوگ حضرت ابو بکر منطق کے پیچھے صف بستہ تھے، آپ مِرَافِظَةَ فِی فر مایا: اے لوگو! نبوت کی خوشخبری میں سے ان اچھے خوابوں کے علاوہ کچھ بیس بچا جن کومسلمان دیکھے یا اس کودکھایا جائے۔

(٣١.٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلْفُلِ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ النَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتُ وَالرِّسَالَةُ ، فَحَرِجَ النَّاسُ ، فَقَالَ :قَدُّ بَقِيَتُ مُبَشِّرَاتٌ ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنَ النَّبُوَّةِ. (ترمذي ٢٢٤- احمد ٢٢٤)

(٣١٠٩٤) حضرت انس خالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِفَظَ آنے فرمایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہوچکی ہے، یہ سننے کے بعدلوگوں نے تنگی محسوس کی تو پھر آپ مُؤلِفظ آنے فرمایا کہ ہاں خوشخریاں باقی رہ گئی ہیں اوروہ نبوت کا جزء ہیں۔

( ٣١.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُفْهَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، قَالَ : قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ بُحِبَّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :تِلْكَ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ.

(مسلم ۱۲۱- ابن ماجه ۲۲۲۵)

( ۱۰۹۸) حضرت ابوذر رو این ہے روایت ہفر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا مہول الله مَلِفَظَةَ اِ بھی آ دمی کوئی ایساعمل کرتا ہے جس کی بنا پرلوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں ، آپ نے فر مایا کہ یہ مؤمن کے لیے خوشخبری ہے

( ٣١.٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْفَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو حَصِينِ ، عَنْ زَاهِرٍ الْأَسُلَمِيِّ :عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ :الرَّوُيَّا الصَّالِحَةُ الصَّادِقَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْنًا مِنَّ النَّبُوَّةِ. (طَبْراني ٩٠٥٧)

(۳۱۰۹۹) حضرت زاہر اسلمی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رہائٹی فر ماتے تھے کہ اچھے اور سپے خواب نبوت کا ستر وال رحقہ ہیں۔

( ٣١١.٠ ) حَدَّثَنَا الْقَسْمَلِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رُؤْيًا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(۱۱۱۰۰) حضرت انس دی ایس روایت ب فرمات بین کمومن کاخواب نبوت کا چھیالیسوال حقد ب-

( ٣١١٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: الرُّوْيَا مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ،

وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(۱۰۱۱ ) حضرت الو ہر رہ اٹھا تھؤ سے روایت ہے فر مایا کہ خواب خوشخر یوں میں سے ہے اور وہ نبوت کاستر وال حقیہ ہے۔

( ٣١١.٢ ) حَذَّثَنَا عَبُدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : ﴿لَهُمُ الْبُشُرَى فِى الْحَمَاةِ إِلدُّنْيَا﴾ قَالَ : هِى الرُّؤُيَّا الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ. (مالك ٩٥٨)

(٣١١٠٢) حضرت بشام بن عروه اپن والدے روایت كرتے بين كرانبوں نے فرمایا كه ﴿ لَهُمُ الْبُشُورَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ ہے مرادا چھے خواب بين جونيك آدى و كھا ہے۔

( ٣١١.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ قَالَ :هِيَ الرُّؤُيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ.

(٣١١٠٣) حفرت مجابد سے روایت ہے کہ ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ نِيَا ﴾ سے مرادا چھے خواب ہیں جومسلمان دیکھتا ہے یا اس کودکھائے جاتے ہیں۔

( ٣١١.٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿لَهُمُ الْبُشُوى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قَالَ :الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ لِنَفْسِهِ ، أَوْ لَأْخِيهِ.

( ٣١١.٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبان ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُوْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(بخاری ۱۳۵۷ ابویعلی ۱۳۵۷)

(٣١١٠٥) حضرت ابوسعيد وفافيز سے روايت ہے كدرسول الله مَرْ الله عَلَيْقَافِيمَ فَي في مايا كه نيك مسلمان كاخواب نبوت كاستر وال حقد ب-

(۲) ما قالوا فِيمَن رأى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنامِ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنامِ وَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنامِ وَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنامِ وَهِ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَي المنامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَي المنامِ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوالْمِعِلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَي

### خواب میں زیارت ہو

( ٣١١.٦ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنُ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي. (احمد ٣٤٢)

(٣١١٠٦) حفرت ابو مالك المجعى البينة والدست روايت كرت بين وه فرمات بين كدرسول الله مُؤْفِظَةُ في فرمايا: كدجس مخض كو

خواب میں میری زیارت نصیب ہوئی اس نے واتعۃ مجھے ہی دیکھا۔

( ٣١١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مُمُنْفَيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. وَعَنْ سُنْفَيَانَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي. (بخارى ١٩٩٣ـ مسلم ١٤٧٥)

(۱۱۰۷ ) حضرت ابو ہریرہ وٹائنو سے مروی ہے کہ رسول الله مُؤَنِّفَتُ فَقِی ایک جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھااس نے واقعۃ مجھے ہی ویکھا کی خواب میں دیکھااس نے واقعۃ مجھے ہی ویکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

( ٣١١.٨ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَوْفٌ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الْبُصْرَةِ ، قَالَ : قُلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ : إنِّى رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إنَّ الشَّيُطَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إنَّ الشَّيُطَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِى ، فَمَنْ رَآنِى فِى النَّوْمِ فَقَدُ رَآنِى. (ابن ماجه ٣٩٠٥ ـ احمد ٢٧٩)

(۱۱۰۸) حضرت یزبد فاری کے منقول ہے فرماتے ہیں گہ جس زمانے میں حضرت ابن عباس دیا ٹی بھرہ کے حاکم تھاس زمانے میں مجھے خواب میں رسول اللہ مَلِّوْفِظَةَ کی زیارت نصیب ہوئی، میں نے حضرت ابن عباس دیا ٹی سے عرض کیا کہ مجھے خواب میں حضور مُلِوَّفِظَةَ کی زیارت ہوئی ہے، تو حضرت ابن عباس دیا ٹیو نے جواب میں فرمایا کہ حضور مُلِوَّفظَةَ کا فرمان ہے کہ شیطان مجھ جسی صورت بنانے کی طاقت نہیں رکھتا، پس جس خخص نے خواب میں مجھے دیکھا ہووہ جان لے کہاس نے مجھ کو ہی دیکھا ہے۔

( ٣١١.٩ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي.

(amba 7221- 1-206 m)

(۳۱۱۰۹) حضرت جابر جل ٹن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلِّن ﷺ نے فر مایا کہ جس شخص نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقتا مجھے دیکھا، شیطان میری صورت میں نظر نہیں آ سکتا۔

( ٣١١٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي.

(بخاری ۱۹۹۳ ابویعلی ۳۲۵۱)

(۳۱۱۱۰) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹِلِفِیکَا نے فر مایا کہ جس مخص نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقتا مجھے دیکھا، شیطان میری صورت میں نظرنہیں آ سکتا۔

( ٣١١١١ ) حَدَّثْنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، إنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بي. (بخاري ١٩٩٧ـ ابن ماجه ٣٩٠٣)

(٣١١١) حضرت ابوسعيد من الله عن مروى ہے كه رسول الله مُؤلفظ أنے فرمايا كه جس مخص نے خواب ميں ميرى زيارت كى اس نے حقیقنا مجھے دیکھا، شيطان ميري صورت نہيں بناسكتا۔

# ( ٣ ) ما قالوا فِيما لاَ يخبِر بِهِ الرَّجل مِن الرَّفيا وہ روایات جواسلاف سے منقول ہیں ان خوابوں کے بارے میں جن کوکسی کے سامنے بیان نہیں کرنا جاہیے

( ٣١١٢) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : قَالَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى رَأَيْت كَأَنَّ عُنُقِى ضُرِبَتُ ! قَالَ : لِمَ يُخْبِرُ أَحَدُكُمْ بِلَعِبِ الشَّيْطانِ بِهِ؟!. (مسلم ٢٥١١- احمد ٣٨٣) (٢١١١٢) حضرت جابر جَنْ وَ سروايت ہے كوايک آوى نے بَی كريم ضَافِظَ ہے عَرَض كيا كريس نے خواب ميں و يكھا ہے كہ گويا ميرى گردن اڑادى گئى، آپ شِوْفَظَ ہِنَے فرمايا كرتم ميں ہے كوئى اپ ساتھ شيطان كے كھيلے كوكوں بيان كرتا ہے؟ ميرى گردن اڑادى گئى، آپ شِوْفَظَ ہِنَے فرمايا كرتم ميں ہے كوئى اپ ساتھ شيطان كے كھيلے كوكوں بيان كرتا ہے؟ ( ٣١١١٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْت فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأُسِي قُطِعٌ ! قَالَ : فَصَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْت فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأُسِي قُطِعٌ ! قَالَ : فَصَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْت فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأُسِي قُطِعٌ ! قَالَ : فَصَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَقَالَ :إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلاَ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ. (مسلم ١٥٧٥- احمد ٢١٥)

(٣١١١٣) حفرت جابر مَنْ فَوْ ہے منقول ہے کہ ایک آ دی نبی کریم مَنْ فَقَاعَ کَی پاس آیا اور عرض کی یا رسول الله مَنْ فَقَاعَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ ہے کہ خواب میں کھا ہے کہ میراسر کا ف دیا گیا، راوی فرماتے ہیں کہ اس پر نبی کریم مَنْ فَقَاعَ اللهِ اور فرمایا جبتم میں ہے کسی کے ساتھ شیطان خواب میں کھیلے قودہ اس کولوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔

( ٣١١١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِىُّ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِى الْحُسَينِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَطَاءُ بُنُ أَبِى رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتِ فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتِ فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأُسِى ضُورِبَتُ ، فَرَأَيْتِهِ بِيدِى هَذِهِ ! قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إلَى أَنْ مُنَوْدِهُ فَيَتَهَوَّلُ لَهُ ، ثُمَّ يَغُدُو فَيُخْبِرُ النَّاسَ! (ابن ماجه ٣٩١ ـ احمد ٣٩٣)

(۳۱۱۱۳) حضرت ابو ہریرہ شاش ہے روایت ہے کہ ایک آ دی نبی کریم مُؤَفِظَةُ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میراسر کاٹ دیا گیا ہے اور پھر میں نے اپناسراپنے اس ہاتھ میں رکھا ہوا دیکھا، آپ مُؤفِظَةُ نے فر مایا: کہ شیطان تم میں ہے گی کے پاس خوفنا کشکل میں آتا ہے اور اسے خوف میں مبتلا کرتا ہے، اور پھروہ آ دمی ضبح کے وقت یہ بات لوگوں کو بتانا شروع کردیتا ہے۔ ( ٣١١١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة بْن هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبِ : أَنَّ رَجُلاً رَأَى رُوْيَا : مَنْ صَلَّى اللَّيْلَةَ فِى الْمَسْجِدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ! ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقُولُ : اخْرُجُوا لَا تَغْتَرُّوا فَإِنَّمَا هِى نَفْخَةُ شَيْطَانِ!.

(٣١١١٥) حَفَرت حارث بن مفرّ بن نفل كرتے ہيں كه ايك آدمى نے خواب ميں ديكھا كه جس مخف نے آج رات مسجد ميں نما ز پردھى وہ جنت ميں داخل ہوگا، ميىن كرحفزت عبدالله بن مسعود جانونو ميفرماتے ہوئے نكلے كەنكل جاؤ، دھوكه نه كھاؤ، كيونكه ميەشىطانى وسوسە ہے۔

( ٤ ) ما قالوا فِيما يخبِره النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن الرَّفْيا وهروايات جواسلاف مع منقول بين ان خوابول كے بارے ميں جو نبي كريم مَرَّالْفَيْنَا فَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَيَعَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَيَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَ مِنْ الرَّفْظُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مِنْ الرَّفْظُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ مِن الرَّفْظُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ مِنْ الرَّفْظُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَي اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّ عَلَيْكُمُ عَلَيْقِيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَ

( ٣١١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت فِى يَدَىَّ سِوَارَيْن مِنْ ذَهَبٍ فَنَفَخْتَهُمَا فَأَوَّلْتُهِمَا هَذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ : مُسَيْلِمَةَ وَالْعَنْسِيَّ. (بخارى ٣١٢٦ ـ مسلم ١٤٨١)

(٣١١١٦) حضرت ابو ہریرہ وہا تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر الله میر این کہ میں نے خواب میں اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے، پس میں نے ان پر پھونک دیا، ان کنگنوں کی تعبیر میں نے یہ لی کہ بید وجھوٹے ہیں۔مسلمہ اور عنسی ۔

( ٣١١١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت كَأَنَّ وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت كَأَنَّ وَلِي يَدَى سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَكْرِهْتهمَا فَنَفَخْتهمَا فَذَهَبَا : كِسُرَى وَقَيْصَرَ.

(۱۱۱۷) حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤِفِقَعَ آئے فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے تنگن ہیں، مجھے وہ کنگن برے لگے تو میں نے ان پر پھونک دیا جس سے وہ اُڑ گئے ،ایک کسری اورایک قیصر۔

( ٣١١٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسُلِمٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْت رَجُلاً يَخُرُجُ مِنَ الأَرْضِ وَعَلَى رَأْسِهِ رَجُلٌ فِي يَلِهِ مِرُزَبَّةٌ مِنْ حَلِيلٍ ، كُلَّمَا أَخُرَجَ رَأْسَهُ ضَرَبَ رَأْسَهُ فَيَدُخُلُ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَخُورُجُ مِنْ مَكَانِ آخَرَ ، فَيَأْتِيهِ فَيَضُرِبُ رَأْسَهُ فَقَالَ : ذَاكَ أَبُو جَهُلِ بُنُ هِشَامِ ، لَا يَزَالُ يُصْنَعُ بِهِ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(۳۱۱۱۸) حضرت مسلم ولیٹی روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی نبی کریم میلان کے پاس آیا اور عرض کیایا رسول الله میلان ہیں نے خواب میں ایک آ دمی کوز مین سے نکلتے ہوئے دیکھا،اس کے سر پرایک آ دمی نگران تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرزتھا، جب بھی وہ ز بین سے سرنکالتا وہ آ دمی اس کے سر پر گرز مارتا جس سے وہ پھرز مین میں ھنس جاتا ، پھروہ دوسری جگہ سے نکلتا تو پھروہ آ دمی اس کے پاس آ کر اس کے سر پر گرز مارتا ، آپ مَرِ اَفْظِیَا نِے فر مایا کہ وہ فض ابوجھل بن ہشام ہے اس کے ساتھ قیامت تک یہی کیا جاتا رہے گا۔

( ٣١١١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَابِي بَكُرِ : إِنِّى رَأَيْتُنِى يَتَبَعَنِى غَنَمْ سُودٌ يَتَبَعُهَا غَنَمْ عُفْرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ الْعَرَبُ تَتَبَعُك تَتَبُعُهَا الْعَجَمُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَلِكَ عَبَرَهَا الْمَلَكُ.

(حاكم ٣٩٥ - أحمد ٥٤٥)

(۳۱۱۹) حفرت عبدالرحمٰن این الی کیلی ہے روایت ہے کہ رسول الله یَوَافِظَ نَے حضرت ابو بکر حیاتی ہے فرمایا کہ میں نے خواب میر ویکھا کہ میرے بیچھے کالی بھیٹریں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق جی اٹونو نے فرہ یا اور ان کے بیچھے خاکی رنگ کی بھیٹریں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق جی ٹونو نے فرہ یا ارسول الله الله مِوَافِظَةُ نَے اور ان کے بیچھے مجمی اوگ چلیں گے، راوی فرماتے ہیں کہ رسول الله مِوَافِظَةُ نَے فرمایا کہ فرضتے نے بھی اس خواب کی بیچ تعبیر بتائی ہے۔

( ٣١١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الْصَيَّاحِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ عَبَرَهَا الْمَلَكُ بِالسَّحَرِ.

(٣١١٢٠) حضرت جربن صياح فرمات بين كدرسول الله مُؤَلِّفَ فَي فرمايا كديجي تعبير فرشة نے بھي منج كروقت بتائى ہے۔

(٣١٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتَ ظُلَّةٌ تَنْطُفُ سَمْنًا وَعَسَلا ، وَكَأَنَّ النَّاسُ يَأْخُدُونَ مِنْهَا فَبَيْنَ مُسْتَكْثِرٍ وَبَيْنَ مُسْتَقِلٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَأَنَّ سَبَبًا دُلِّى مِنَ السَّمَاءِ فَجنْتَ وَكَأَنَّ النَّاسُ يَأْخُدُونَ مِنْهَا فَبَيْنَ مُسْتَكْثِرٍ وَبَيْنَ مُسْتَقِلٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَأَنَّ سَبَبًا دُلِّى مِنَ السَّمَاءِ فَجنْتَ فَأَخَذَت بِهِ فَعَلَوْتَ ، فَأَعْلَا اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَأَخَذَ بِهِ فَعَلَا ، فَأَعْلَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ ، ثُمَّ فَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَعْدَدُ بِهِ فَعَلا ، فَأَعْدَ بِهِ فَعَلا ، فَأَعْدَدُ بِهِ فَعَلا ، فَأَعْدَ بِهِ فَعَلا ، فَأَعْدَدُ بِهِ فَعَلا ، فَأَعْدَهُ اللّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ ، ثُمَّ قَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَعْدَدُ مِنْ بَعْدِكُمْ اللَّهُ ، لَمَّ عَلَاهُ وَاللَّهُ ، لَمْ عَلَى مِنْ اللهَ فَعَلا ، فَكَالَ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ا

فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ انْذَنْ لِى فَاعُبُرُهَا ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الظَّلَةُ فَالإِسْلَامُ ، وَأَمَّا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَالْفُرْ آنُ ، وَأَمَّا السَّبُ فَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ ، تَعْلُو فَيُعْلِيك اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ عَلَى مِنْهَاجِكَ فَيَعْلُو فَيُعْلِيه اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ فَيُعْلِيه اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ فَيُعْلِيه اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ عَلَى مِنْهَاجِكُمْ ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ عَلَى مِنْهَاجِكُمْ ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ عَلَى مِنْهَاجِكُمْ ثُمَّ يَعُولُ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ وَاللّهُ مِنْهُاجِكُمْ ثُمَّ يُقُولُونَ وَسُولَ اللهِ لَتُعْرِرَنِي ، قَالَ : لاَ تُقْسِمْ. (بخارى ٢٠٣١ م مسلم ١١٤٥)

(۱۱۲۱) حضرت ابن عباس نوائٹو سے روایت ہے کہ ایک آ دی نبی کریم مِشْنَقَقَةِ کے پاس آیا اور عرض کیا میں نے ایک بادل ویکھا جس سے تھی اور شہد ٹیک ربا تھا اور لوگ اس میں سے لے رہے ہیں، پس بعض زیادہ لے رہے ہیں اور بعض کم، اس دوران آسان سے ایک رسی لاکا کی گئی پس آپ تشریف لائے اور آپ نے اس رسی کو پکڑا اور او پر چڑھ گئے ۔ پس اللہ تعالیٰ آپ کو بلند یوں پر لے گئے، پھر آپ کے بعد ایک آ دی آئے انہوں نے بھی رسی کو پکڑا اور چڑھنے گئے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بلند یوں پر پہنچادیا، بلند یوں پر پہنچادیا، بلند یوں پر پہنچادیا، پھر آپ دونوں کے بعد ایک اور آ دی آئے انہوں نے رسی کو پکڑا اور چڑھنے گئے، اللہ نے ان کو بھی او پر پہنچادیا، پھر آپ تعدایک آ دی اس رسی کو پکڑا تو وہ رسی کا ہدی گئی، پھر اس کو جوڑا گیا تو وہ آ دی بھی او پر چڑھنے گئے اور اللہ فیم او پر پہنچادیا۔

حضرت ابو بکر جائی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میر النظامی ہے، اور تھی اور شہد سے مراد قر آن ہے، اور رہی سے مرادوہ نے اس کی اجازت دے دی، انہوں نے قر مایا کہ بادل سے مراد اسلام ہے، اور تھی اور شہد سے مراد قر آن ہے، اور رہی سے مرادوہ راستہ ہے، جس پر آپ چل رہے ہیں اور بلندیوں پر چہنچادیں گے، بھر آپ کے بعد ایک آ دی آپ کے نقشِ قدم پر چل جا بہ وابلندیوں پر چڑ ھتا چلا جائے گا، پس اللہ تعالی اس کو بھی او پر پہنچادیں گے، بھر ایک آ دی آپ دونوں کے بعد آپ بے نقشِ قدم پر چلے گا اور بلندی کی طرف جائے گا، اللہ تعالی اس کو بھی او پر پہنچادیں گے، بھر آپ تینوں کے بعد آپ بے نقشِ قدم پر چلے گا اور بلندی کی طرف جائے گا، اللہ تعالی اس کو بھی او پر پہنچادیں گے، بھر آپ تینوں کے بعد ایک آ دی آپ کے نقشِ قدم پر چلے گا ، ور پہنچادی کی طرف جائے گا، اللہ تعالی اس کو بھی او پر پہنچادیں گے، بھر آپ کے نقشِ قدم پر چلے گا ، بھر اس کے سامنے ایک رکاوٹ آ ئے گی، بھر وہ رکاوٹ ہوئے گی، بھر وہ رکاوٹ ہوئے گا ، اور اللہ تعالی اس کو بھی بلندی پر پہنچادیں گے۔ بس وہ بلندیوں کی طرف جلے گا ، اور اللہ تعالی اس کو بھی بلندی پر پہنچادیں گے۔

اس کے بعدانہوں نے عرض کیایا رسول اللہ مَلِفَظَةً ! کیا میں نے صحیح تعبیر بیان کی ؟ آپ نے فر مایا تم نے صحیح تعبیر بھی بیان کی اور غلطی بھی کی ، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں آپ کوشتم دیتا ہوں کہ آپ مجھے ضرور بتلا کیں ، آپ نے فر مایافتم نہ دو۔

( ٢١١٢٢) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةَ ، عَنْ الْبِيهِ ، قَالَ : وَقَدْنَا مَعَ زِيَادٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَمَا أُعْجِبَ بِوَفْدٍ مَا أُعْجِبُ بِنَا ، قَالَ : فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُرَةَ ! حَدِّثُنا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَشُولُ : رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا أَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ: - وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ يَسْأَلُ عنها - فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ : رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا أَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوَرْنَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو مَ وَوْزِنَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَعُمَرُ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثُمَانَ ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَكُذَنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَكُونَ فَالُ وَلَا لَهُ مُنْ يَشَاءُ ، قَالَ يَعْوَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : حَلَاقَةُ وَنَبُونَ وَنُو قَالَ وَلَا لَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَنُ عَلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهِ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى السَّمَاءِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمَالًا عَلَى السَّمَاءِ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى السَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَو اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ الْهُ مِنْ اللهِ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى السَّمَ الْمَالِقُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ الْمَالِقُ عَلَى السَّمَ اللّهُ الْمُلْكُ مَنْ يَسَامَ اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ الْمَالِقُ عَلَى اللّهُ الْمُعْتِقُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ

میں حضرت معاویہ بڑا ہے۔ پاس آئے ، وہ کمی وفد ہے اسے خوش نہیں ہوئے جتنا ہم سے خوش ہوئے ، راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: اسے ابو بکرہ! ہمیں کوئی الی بات بیان سیجئے جوآپ نے رسول اللہ مَالِفَظَیْقَ ہے تی ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَلِفَظِیْقَ کو یہ فرماتے ہوئے سا جبکہ آپ کو ایجھے خواب پہند تھے جن کے بارے میں آپ مَلِفَظَیْقَ ہے بو چھا جاتا تھا، آپ فرمار ہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے ایک تر از وا تاری گئی، پس اس میں میر ااور ابو یکر کاوزن کیا گیا پس میں ابو بکر سے جھک گیا، پھر ابو یکر کاوزن کیا گیا تو ابو بکر جھک گئے ، پھر تمراور عثمان کوتو لا گیا تو عمر عثمان سے جھک گئے ، پھر تر از وا تاری گئی ، پس اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو جا ہیں گے حکومت عطا طرف اٹھا لیا گیا، پھر رسول اللہ نیون فی فی فرمایا: یہ خلافت اور نبوت ہے ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو جا ہیں گے حکومت عطا فرما کیں گیں گئے ، حضرت ابو بکر وفر ماتے ہیں کہ پھر جمیں گئے ہی کہ کر کر نکال دیا گیا۔

( ٣١١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيِّب ، قَالَ : حَدَّثِنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى سَالِمْ ، عَنْ رُوْيًا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَبَاءِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوُدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَدِمَتْ مَهْيَعَةً ، فَأَوَّلُت أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةً. (بخارى ٢٠٣٨- ترمذى ٢٢٩٠)

(٣١١٢٣) حضرت موی بن عقبہ ویشیط فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سالم پیشین نے حضرت ابن عمر وزائن کے واسطے سے مدینہ کی وباء کے بارے میں حضور مُؤَفِّفَیُّ کا خواب بیان کیا کہ نبی کریم مِؤْفِکَ کَمْ نے فرمایا کہ میں نے ایک کالے رنگ کی عورت کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے کہ وہ مدینہ نے کئی یہاں تک کہ مقام مہیعہ میں بہنچ کر تھمرگئی، میں نے اس کی تعبیر میہ کی کہ مدینہ کی وباء مہیعہ کی طرف منتقل کر دی گئی ہے۔

( ٣١٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعْدِ ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَرُوانَ ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاقٍ ، فَقَالَ : رَأَيْت آنِفًا أَنِّى أَعْطِيت الْمَوَازِينَ وَالْمَقَالَيدَ ، فَأَمَّا الْمَقَالَيدُ فَهَذِهِ الْمَقَاتِيحُ ، فَوُضِعْت فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَرَجَحْت الْمَوَازِينَ وَالْمَقَالَيدَ ، فَأَمَّا الْمَقَالَيدُ فَهَذِهِ الْمَقَاتِيحُ ، فَوُضِعْت فِي كِفَةٍ وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَرَجُحْت ، قَالَ : بِهُمْ ، ثُمَّ جِيءَ بِفُنْمَانَ فَرَجَحَ ، قَالَ : ثُمَّ رِيعَ بَعُنْمَ وَكُونِهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَعَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَقَالِيدُ ، فَالَّهُ وَالْمَعَالِيدُ ، فَالَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَقِيقِ وَالْمَقِيقِ وَالْمَعَلِيدَ ، فَالَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ وَالْمَعَالِيدُ ، فَا أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ وَالْمَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَعَالِيدُ ، فَا أَمْ الْمُقَالِيدُ وَلَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى الل

(۳۱۱۲۳) حضرت ابن عمر تفایق سے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ مِنَّوْفِقَائِیَّۃ ہماری طرف نگلے اور فر مایا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ مجھے تر از واور تنجیاں دی گئی ہیں، تجیاں تو یہی جابیاں ہیں، مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کوایک بلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کوایک بلڑے میں رکھا گیا ہیں منس ان سے جھک گیا، پھر ابو بکر کولایا گیا اور ان کا وزن کیا گیا تو وہ جھک گیا پھر عمر کولایا گیا اور ان کا وزن کیا گیا وہ بھی جھک گئے، آپ نے فر مایا کہ پھر تر از وکوا ٹھالیا گیا۔

رادی فرماتے ہیں کدایک آ دی نے آپ سے عرض کیا کہ پھر ہم کہاں ہوں گے؟ آپ نے فر مایا کہ بنس جگہ تم اپنے آپ کو

( ٣١١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو بَكُو بُنُ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنِّي أَنْزَعُ بِدَلُو بَكُرَةٍ عَلَى عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنِّي أَنْزَعُ بِدَلُو بَكُرَةٍ عَلَى قَلْمُ أَوْ ذَنُوبَيْنِ ، فَنَزَعَ نَزْعًا ضَعِيفًا ، وَاللَّهُ يَفْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَقَى فَاسْتَعْقِ فَاسْتَعْ فَاسْتَلَامُ وَالْتُ اللّهُ الْمُعْتَالُ عَلْمُ اللّهُ الْتَاسُ وَالْسَتَقَى فَاسْتَقَى فَاسْتَعْ فَالْتَعْمُ اللّهُ الْمُ الْتَقْتُ الْتَقْتُ اللّهُ الْمُ الْتَاسُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

(۱۱۲۵) حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ دوالت سے روایت کرتے ہیں، وہ فر ماتے ہیں کے رسول اللہ مُؤَفِظَةَ نے فر مایا: کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں پر گئی جرخی کے ڈول کو تھنچ رہا ہوں، پس ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے، پس انہوں نے کمزوری کے ساتھ کھنچا اور اللہ تعالی ان کو معاف فر مادیں ہے، پھر عمر بن خطاب آئے اور انہوں نے پائی نکالنا شروع کیا تو وہ ڈول بہت بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا، میں نے کوئی ایساز ور آور خض نہیں دیکھا جو ان جیسا عمدہ کام کرنے والا ہو، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو یانی کے قریب تھہرانے گئے۔

( ٢١٢٦) حَدَّثَنَا هَوُذَهُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَوُفٌ ، عَنُ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَمُرَهُ بُنُ جُنْدُب ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ : هَلُ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُوْيًا ، فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ ، فَقَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : إِنِّى أَتَانِى اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، أَو اثنَانِ الشَّكُ مِنْ هَوُذَةَ ، فَقَالَا لِى : انْطَلِقُ ، فَانْطَلَقُ مَ مَعُهُمَا ، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضُطَحِع وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا هُو يَهُوى بِالصَّخْرَةِ لَا اللهِ مَا هَذَا فَقَالًا لِى : انْطَلِقُ ، لِكَ يُوجِعُ اللهِ مَا هَذَا فَقَالَا لِى : انْطُلِقُ ، وَلَا يَوْجِعُ اللّهِ مَا هَذَا فَقَالًا لِى : انْطُلِقُ . عَلَيْهِ مِنْلُ الْمَرَّةِ الْأُولَى ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا :سُبُحَانَ اللهِ مَا هَذَا فَقَالًا لِى : انْطُلِقُ .

فَانْطُلُقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلُقِ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبِ مِنُ حَدِيدٍ ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَى وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَنْهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخِرِ ، فَيُفْعَلُ بِهِ مَثْلَ ذَلِكَ ، فَمَا يَفُرُ غُ مِنْهُ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، فَقُلْتُ لَهُمَا : سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَا ؟ قَالَ لِى : انْطَلِقَ انْطَلِقَ انْطَلِقَ .

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ ، قَالَ :فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعَنَّا فِيهِ لَغَطُّا وَأَصُواتًا ، فَاطلعنَا فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسُفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضُوا ، قَالَ :قُلْتُ لَهُمَا :مَا هَوُلَاءِ ؟ قَالَ :فَالَا لِي :انْطلِقَ انْطلِقُ.

قَالَ : فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ - حَسِبْت أَنَّهُ قَالَ أَحْمَرَ - مِثْلِ الدَّمِ ، فَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ يَسْبَحُ وَإِذَا

عَلَى شَاطِىءِ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَشْبَحُ مَا سَبَحَ ، ثُمَّ يَأْتِى ذَلِكَ اللَّهِ عَلَى شَاطِىءِ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْمِحَجَارَةَ فَيَفْعَرُ لَهُ فَاهُ ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا ، فَيَذْهَبُ فَيَسْبَحُ مَا سَبَحَ ، ثُمَّ يَأْتِى ذَلِكَ الَّذِى لَذِى عَدْ جَمَعَ غَنْرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقُمَهُ الْحَجَرَ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : قَالَا : لِى : انْطَلِقَ انْطَلِقَ الْطَافَ.

قَالَ : فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ كَأَكُرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً ، وَإِذَا هُوَ عِنْدَ نَارٍ يَحشُهَا وَيَشْعَى حَوْلَهَا ، قَالَ : قُلُتُ لَهُمَا :مَا هَذَا ؟ قَالَا لِي :انْطَلِقَ انْطَلِقْ.

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانَي الرَّوْضَةِ رَجُلْ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِى السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ وَأَحْسَنِه ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا ؟ وَمَا هَوُلاَءِ ؟ قَالَ : قَالَ إِنْ طَلِقُ.

فَانْطَلَقُنَا ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى دَرَجَةٍ عَظِيمَةٍ لَمُ أَرَ قَطُّ دَرَجَةً أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ ، قَالَ : قَالا لِي : ارْقَ فِيهَا ، فَارْتَقَيْتُهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَيْنِيَّةٍ بِلَينِ ذَهَبٍ وَلَينِ فِضَّةٍ ، قَالَ : فَآتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَاهَا فَفُتِحَ لَنَا ، فَارْتَقَيْتُهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَيْنِيَّةٍ بِلَينِ ذَهَبٍ وَلَينِ فِضَّةٍ ، قَالَ : فَآلَ : قَالَا فَدَحُلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، قَالَ : قَالاَ لَهُمْ : الْمُعْرَا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهُو ، قَالَ : فَإِذَا نَهُرٌ مُعْتَوضٌ يَخُوى كَأَنَّ مَائَةُ الْمَحْضُ مِنَ الْبَيَاضِ ، قَالَ : فَذَهَبُ السُّوءُ عَنْهُمْ وَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ.

قَالَ :قَالَا لِى :هَذِهِ جَنَّةُ عَدُن ، وَهَا هُوَ ذَاكَ مَنْزِلُك ، قَالَ :فَسَمَا بَصَرِى صُعَدًا ، فَإِذَا الْبَيْضَاءِ ، قَالَ :قَالَا لِى :هَا هُوَ ذَاك مَنْزِلُك ، قَالَ :قُلْتُ لَهُمَا :بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَلَادُخُلُهُ ، قَالَ :قَالَا لِى :أَمَّا الآنَ فَلَا ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ.

قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : إِنِّى قَدُ رَأَيْتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ عَجَبًا ، فَمَا هَذَا الَّذِى رَأَيْتَ ؟ قَالَ : قَالَ : أَمَا إِنَّا سَنُحُبِرُك ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوْلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلُغُ رَأْسُهُ بِالْحَجِرِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُدُ الْقُرْآنَ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ . وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شَدُفَةُ وَعَيْنَهُ وَمَنْجِرَهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَغُدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكُذِبُ وَأَمَّا الرَّجُلُ الزِّفَاقَ. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمَ الزَّنَاةُ وَالزَّوَانِي. وَأَمَّا الرَّجُالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمَ الزَّنَاةُ وَالزَّوَانِي. وَأَمَّا الرَّجُلُ الرَّبُ عَلَى النَّوْمُ الرِّبَاءُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِ وَاللَّهُ النَّالِ كَرِيهِ الْمِرْآةِ الرَّبُ اللَّهُ عَلَى النَّهِرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّةُ آكِلُ الرِّبَا. وَأَمَّا الرَّجُلُ اللَّذِى عِنْدَ النَّارِ كَرِيهِ الْمِرْآةِ الرَّهُ فَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ وَأَمَّا الرَّجُلُ اللَّذِى عَلَى النَّوْمُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ .

وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ شَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا رَأَيْت وَشَطْرٌ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْت فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا

وَآخَرَ سَيُّنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ. (بخارى ١٣٨٦\_ مسلم ١٤٨١)

(٣١١٢٦) حفرت سمره بن جندب سے روایت ہے کہ بسااوقات رسول الله میزانظی آب سے سے فرمایا کرتے سے کہ کیاتم میں سے کس نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پس آپ پر جواللہ تعالی چاہتا بیان کیا جاتا ، ایک صبح آپ نے ہم سے فرمایا: بے شک میرے پاس آج رات دوآ دمی آئے ،'' راوی نے '' آنیان'' کا لفظ بیان کیا یا''اثنان'' کا،''ان دوآ دمیوں نے مجھ سے کہا چلو، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔

ہم ایک آ دی کے پاس پنچے جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آ دمی اس کے سر ہانے ایک چٹان اٹھائے کھڑا تھا،اچا تک اس نے اس کے سر پر چٹان پھینک کراس کا سر کچل دیا، پس پھر کو اٹھا، اچا تھے ہوئے کے سر پر چٹان پھینک کراس کا سر کچل دیا، پس پھر کو اٹھا تا ہے، اور ابھی اس لیٹے ہوئے آ دمی کے پاس نہیں پہنچتا کہ اس کا سر پہلے کی طرح صبح سلامت ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ پہلے والاعمل دہراتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا سجان اللہ! یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے چلو۔

پرہم چلے یہاں تک کہ ایک آدی کے پاس پنچ جوگذی کے بل لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی اس کے قریب لو ہے کا آکڑا اشائے کھڑا ہے اور وہ اس لیٹے ہوئے آدمی کے ایک کلنے کے قریب آکراس کے کلنے کو گذی تک چیر دیتا ہے اور اس کی آ کھو کھی اس کے کھڑا ہے اور اس کے ساتھ بھی بہی فعل کرتا ہے، وہ اس کدی تک چیر دیتا ہے اور اس کے ساتھ بھی بہی فعل کرتا ہے، وہ اس دوسرے سے کلنے سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب پہلے کی طرح سے و تندرست ہوجاتی ہے، پھر وہ دوسری مرتب وہ کھل کرتا ہے جو اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا، میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا: سجان اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جھے سے کہنے گئے کہ آپ میلے جلے ہے۔

پھرہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک تنورجیسی مثارت کے پاس پہنچے ، راوی فرماتے ہیں کہ غالبًا آپ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس تنور میں شوروغل کی آ وازیں نیس، ہم نے اس مثارت میں جھا نکا تو اس میں نظیم رواور نظی عور تیں تھیں ، اور نیچے ہے آگ کے شعلے آتے ہیں تو وہ چنخ و پکار کرتے ہیں ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے گئے کہ آپ طے چلیے ۔

آپ فرماتے ہیں کہ پھرہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک نہر پر پہنچے ، راوی کہتے ہیں کہ غالبًا آپ نے فرمایا: کہ وہ سرخ رنگ کی نہر تھی ، خون جیسے رنگ کی ، وہاں بید یکھا کہ نہر کے اندرایک آدمی تیررہا ہے اور نہر کے کنارے ایک آدمی ہے جس نے اپنے ارد گر رہت سے پھر اکٹھے کرر کھے ہیں وہ تیر نے والا اپنی بساط کے مطابق تیرتا ہوا اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے جس نے اپنے گرد پھر اکٹھے کرر کھے ہیں اور اس کے سامنے ہی کے والا آپئی بساط کے منابی کے مندمیں پھر ڈال دیتا ہے ، آپ نے فر مایا کہ میں نے کہا ہے ؟ وہ جھے ہے کہنے گرآپ چلے ہے۔

آب فرماتے ہیں کہ ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک نہایت بدصورت محض کے پاس پہنچ،ایسابدصورت کرسی نے اس جیسا

بدصورت نہیں دیکھا ہوگا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس آگ ہے جس کووہ بھڑ کا رہا ہے اور اس کے گر د چکر لگا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں ہے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا: چلیے ہے۔

چنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ ہم پنچ ایک ہاغ میں، جس کے اندرموسم بہار کے ہمہ اقسام کے پھول نگل رہے تھے، اور ہم نے باغ کے درمیان ایک لمبے قد کے آدمی کودیکھا، میں آسان کی طرف اس کے سرکی اونچائی کوٹھیک طرح ہے دکیٹیس پار ہاتھا، اور میں نے دیکھا کہ اس آدمی کے گرو بہت زیادہ تعداد میں اور بہت خوب رو بچے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں ہے کہا کہ میش خص کون ہے؟ اوریہ بچے کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جھے کہا کہ آپ چلیے۔

الغرض ہم چلاورایک بڑی سیرھی کے پاس پہنچہ میں نے اس سے پہلے اس سے بڑی اوراس سے انچھی سیرھی نہیں دیکھی، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جھے سے کہا کہ اس پر چڑ ھے، میں اس پر چڑ ھااور ہم ایک شہر میں پہنچ جوسونے اور چاندی کی اینٹوں سے بناہوا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم شہر کے درواز سے ہاور ہم نے دوراز و تھلوانا چاہا تو ہمارے لیے درواز و تھول دیا گیا، چنا نچہ ہم اس میں داخل ہوئے تو ہمیں کچھلوگ ملے جن کے جسم کا ایک حقد نہایت خوبصورت اور دوسراحقہ نہایت بوصورت، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اوراس نہر میں نموط لگاؤ میں نے دیکھا تو ایک نہر چل رہی تھی جس کا پانی انتہائی سفیدتھا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ گئے اوراس نہر میں کودگے، پھروہ ہمارے پاس ایک حالت میں لوئے کہ اِن سے برائی جاتی رہی، اور وہ خوبصورت شکل میں بدل گئے۔

آپ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کہنے لگے یہ بختِ عدن ہے،اور یہ دیکھیے یہ آپ کا گھرہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر او پر کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ کہا کہ وہ کی آپ کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ صفید بادل جیسا ایک محل ہے۔ آپ نے فرمایا: کہ ان دونوں نے جھے سے کہا کہ وہ کی آپ کی جائے قیام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اللہ تم دونوں میں برکت دے ذرا مجھے اپنے گھر میں جانے دو،وہ کہنے لگے کہ ایک آپ کی وقت اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے۔

آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آج رات عجیب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اب آپ کو ہتا کیں گے، پہلاآ دمی جس نے قر آن حفظ کیا ہولیکن وہ فرض نماز چیب پہلاآ دمی جس نے قر آن حفظ کیا ہولیکن وہ فرض نماز چیوڑ کرسویار ہے، اور وہ آدمی جس کے کلے اور آئکھیں اور کلہ گذ کی چیرے جار ہے تھے وہ شخص ہے جو سج کے وقت گھر ہے نکلتا ہے ادراییا جھوٹ بولتا ہے جو اطراف عالم میں پھیل جاتا ہے، اور وہ نظے مرداور عور تیں جو تنور جیسی عمارت کے اندر ہیں وہ زانی مرداور زانی عور تیں ہوتنور جیسی عمارت کے اندر ہیں وہ زانی مرداور زانیہ عور تیں ہیں، اور وہ آدمی جو نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پھر ڈالے جار ہے تھے وہ سودخور ہے، اور وہ بدصور ہے آدمی جو آگ کے پاس تھاوہ مالک جہنم کا داروغہ ہے۔

اور وه طویل قامت جو باغیچه میں تھے وہ ابراہیم علایتا ہیں ،اوران کے گرد جو بچے تھے یہ وہ تمام بچے ہیں جو فطرتِ اسلام . پرمر گئے ،راوی فرماتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلِّنْ فَلِيَّةً إِمشر کین کی اولا دکا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: کہ شرکین کے بچے بھی وہیں ہوں گے، آپ نے آگے بیان فر مایا کہ وہ لوگ جن کے جسم کا ایک حتمہ انتہا کی بدصورت اور دوسراحت نہایت خوب صورت تھا بیدوہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اور برے اعمال ملے جلے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔

( ٣١١٢) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ لَعَاصِمِ بْنِ بَهُدَلَةَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ : قَلِمْت الْمَدِينَة فَجَلَسْت إِلَى مَشْيَخَة فِى الْمَسْجِدِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَجَاءَ شَيْخٌ مُتَوَكِّءٌ عَلَى عَصًا لَهُ ، فَقَالَ الْقُوْمُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَذَا ، قَالَ : فَجَاءَ شَيْخٌ مُتَوكِّةٌ عَلَى عَصًا لَهُ ، فَقَالَ الْقُومُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُر إِلَى مَذَا ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَدُا وَكَذَا ، فَقَالَ : الْجَنَّةُ لِلَّهِ يُدُخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ ، وَإِنِّى رَأَيْت عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَنَا وَكَذَا ، فَقَالَ : الْجَنَّةُ لِلَّهِ يُدُخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ ، وَإِنِّى رَأَيْت عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَنَا وَكَذَا ، فَقَالَ : الْجَنَّةُ لِلَّهِ يُدُخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ ، وَإِنِّى رَأَيْت عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَنَا وَكَذَا ، فَقَالَ لِى : انْطَلِقُ فَذَهَبْت مَعَهُ فَسَلِكَ بِي فِى مَنْهَج عَظِيمٍ ، فَعَرَضَت لِى وَلِيقٌ عَنْ يَصِينِى ، وَوَلَا تَرَادُت أَنْ أَسُلُكُهَا ، فَقِيلَ : إِنَّك لَسْت مِنْ أَهْلِهَا ، ثُمَّ عَرَضَتُ لِى طَرِيقٌ عَنْ يَصِينِى ، فَرَوْتِهِ فَلَمْ التَقَارُ وَلَهُ فَسَلِكَ بِي فِى مَنْهُج عَظِيمٍ ، فَعَرَضَت لِى عَلَى فَرَوْتِهِ فَلَمْ الْتَقَارُ وَلَهُ فَسَلِكَ بِي فِى مَنْهُج عَظِيمٍ ، فَعَرَضَت لِي فَلَى اللهُ عَلَى فَرَوْتِهِ فَلَمْ الْتَقَارُ وَلَهُ فَلَامُ الْتَقَارُ وَلَهُ فَقَالَ : اسْتَمُسَكَ تَالُهُ مُودً مِنْ حَلَى اللهُ عَلَى فَرَوْتِهِ فَلَمْ الْعَمُودَ بِرِجُلِهِ وَاسْتَمْسَكَت بِالْعُرُوقِ .

فَقَصَصْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ : رَأَيْت خَيْرًا ، أَمَّا الْمُنْهَجُ الْعَظِيمُ : فَالْمَحْشَرُ ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضَتْ عَنْ يَصِينِكَ : فَطَرِيقُ عَرَضَتْ عَنْ يَصِينِكَ : فَطَرِيقُ أَهْلِ النَّارِ ، وَلَسْت مِنْ أَهْلِهَا ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضَتْ عَنْ يَصِينِكَ : فَطَرِيقُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ الْتِي اسْتَمْسَكُت بِهَا : فَعُرُوةُ الإِسْلَامِ ، فَاسْتَمْسِكُ بِهَا حَتَى تَمُوتَ.

قَالَ: فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ. (بخاری ۲۸۱۳۔ مسلم ۱۳۸۸) حفرت فرشن بن حصارت بن المجمل الله بن سروه آیا اور بس مجد میں کچھ عمر رسیده لوگوں کے پاس بیٹھ گیا جورسول الله مُؤلف کے کھی استے بن کہ ایک بزرگ لاٹھی شیکتے ہوئے تشریف لائے ، لوگوں نے کہا جس کوخواہش ہوکہ کی جنتی آدی کود کھے وہ ان کود کھے لے ، راوی فرماتے ہیں کہ وہ ایک ستون کے پیچے کھڑے ہوگئے اور دور کعتیں پڑھیں ، میں اٹھ کران کے پاس گیا اور عرض کیا کہ یعض لوگ اس طرح کہ درہ ہیں ، انہوں نے جواب دیا کہ جنت میں تو اللہ تعالی جس کوچاہیں کے داخل فرمائیں میں نے رسول الله مُؤلف کے خواب دیکھا تھا۔

میں نے ویکھا کہ ایک آ دمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ چلیے ، میں اس کے ساتھ چل دیا، وہ مجھے ایک بڑے راستہ کی طرف لے گیا، میرے باکس جانب ایک اور راستہ پھیل گیا، میں نے چاہا کہ اس راستے پرچلوں تو کہا گیا کہ تو اس راستے والوں میں ہے نہیں ہے، پھر میرے واکیں جانب ایک راستہ پھیل گیا، میں اس راستے پرچل پڑا یہاں تک کہ میں ایک چکنے پہاڑ پر پہنچا، اس

آ دی نے میراہاتھ پکڑ کر جھے چڑھایا، یہاں تک کہ میں اس کی چوٹی پر پہنچ عمیالیکن میں تھ ہزئیں پار ہاتھا اور میرے پاؤں نہیں جم رہے تھے، اس اثناء میں نے لو ہے کا ایک ستون دیکھا جس کے بالائی حقے پر سونے کا ایک دائرہ تھا، اس آ دمی نے میراہاتھ پکڑ کر جھے دھکیلا یہاں تک کہ میں نے کڑے کو پکڑلیا، اس نے کہا مضبوطی سے اس کوتھا ملو، میں نے کہاٹھیک ہے، اس نے ستون کو پاؤں سے تھوکردی اور میں نے کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا،

میں نے بیخواب رسول اللہ میرافیقی ہے سامنے بیان کیا، آپ نے فر مایا تم نے بھلائی کی چیز دیکھی ہے، برداراستہ تو میدانِ حشر ہے، اور وہ راستہ جو تمہارے دائیں حشر ہے، اور وہ راستہ جو تمہارے دائیں حشر ہے، اور وہ راستہ جو تمہارے دائیں جانب پھیلا وہ اہل جہنم کا راستہ ہے اور وہ کر اجس کو تم نے تھا ما تھا وہ اسلام کا کر اہے اس کو مضبوطی جانب پھیلا وہ اہل جنت کا راستہ ہے، اور چکنا پہاڑ شہداء کا مقام ہے، اور وہ کر اجس کو تم نے تھا ما تھا وہ اسلام کا کر اہے اس کو مضبوطی سے تھا مید ہے کہ میں اہل جنت میں ہے ہوں گا، راوی فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ وہ صحابی عبد اللہ بن سلام تنافظ ہیں۔

( ٣١١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ لَابِتٍ ، عَنْ أَنَس : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنِّى فِى دَارِ عُقْبَةَ بُنِ رَافِعٍ وَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطِبِ ابْنِ طَّاب، فَأَوَّلْت : أَنَّ الرَّفُحَةَ لَنَا فِى الدُّنيَا ، وَالْعَاقِبَةَ فِى الْأُخْرَى ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طُّابَ. (مسلم 221- ابوداؤد ٣٩٨٦)

(۳۱۱۲۸) حضرت انس خافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤفِظِیَّ نے فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عقبہ بن رافع کے گھر میں ہول اور جمارے پاس ابن طاب نامی شخص کی تازہ کھجوریں لائی گئیں، میں نے اس خواب کی تعبیر میدلی کہ جمارے لیے دنیا میں بلندی ورفعت ہے اور آخرت میں اچھا انجام ہے اور جمارادین یا کیزہ دین ہے۔

( ٣١١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِى الْزَّبِيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت كَأْنِّى فِى دِرْعٍ حَصِينَةٍ ، وَرَأَيْت بَقَرَاً مَنْحُورَةً ، فَأَوَّلْت : أَنَّ الدِّرْعَ الْمَدِينَةُ ، وَالْبَقَرَةَ نَفُرْ. (دارمی ٢١٥٩ ـ بزار ٢١٣٣)

(٣١٢٩) حضرت جابر من فحق سروایت ہے کہ رسول الله میر فقط فی فی ایک مضبوط نے خواب میں دیکھاہے کہ گویا میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور میں ہوں اور میں ہے اور گائے سے اور گائے سے اور گائے سے مراد مدینه منورہ ہے اور گائے سے مراد آدی ہیں۔ مراد آدی ہیں۔

( ٣١١٣ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَس :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّى مُرْدِفٌ كَبْشًا ، وَكَأَنَّ ضُبَّةَ سَيُّفِى انْكَسَرَتْ ، فَأَوَّلْت أَنِّى أَقْتُلُ صَاحِبَ الْكَتِيبَةِ ، قَالَ عَفَّانَ :كَانَ بَعْدَ هَذَا شَيْءٌ لَمْ أَدْرِ مَا هُوَ. (بزار ٢١٣١ـ طبراني ٢٩٥١)

(٣١١٣٠) حضرت انس وفي في سروايت ب كدرسول الله مِلْفَظِيَّة في قرمايا كديس في خواب كي حالت ميس ديكها كديس ايك

مینڈ ھے پرسوار ہوں اور گویا کہ میری تلوار کی دھارٹوٹ گئی ہے، میں نے اس خواب کی تعبیرید لی کہ میں علمبر دار کوتل کروں گا۔

عفان راوی فرماتے ہیں کہاس حدیث میں اس جملے کے بعد بھی کچھ تھالیکن مجھے بھول گیا ہے۔ پیمبرین کو سے بیر سے بیری کے دور مربرین سے بریکڑ دریں کا ڈیرین کا ڈیریو دوروں کیا در سے ڈیر دیگر ہے۔

( ٣١١٣١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت كَأَنَّ دَلُوًّا دُليَتُ مِنَ السَّمَاءِ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شُرْبًا وَفِيهِ ضَعْفٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً كُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ. (ابوداؤد ٣١٣٦ـ طبراني ١٩٢٥)

(۳۱۱۳) حضرت سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ میں کھیے ہے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے ایک ڈول اتارا گیا، حضرت ابو بکر آئے ،انہوں نے اس ڈول کی رسّی کو پکڑا اور پچھے پانی بی لیا،لیکن ان میں پچھے کمزوری تھی، پھر حضرت عمر آئے ،انہوں نے اس کی رسّی کو پکڑا اور پینے لگے یہاں تک کہ سیر ہوگئے، پھر حضرت عمان آئے اور انہوں نے بھی ڈول کی رسّی پوکڑریانی کھیں بیاں تک کہ وہ بھی سیر ہوگئے۔

( ٣١١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ أَبْنِ مُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ الرِّيَّ يَجْرِى بَيْنَ ظُفْرِى ، أَوْ أَظْفَارِى ، قَالُ : قُلُوا : مَا أُولُتُه ؟ قَالَ : الْعِلْمُ. (بخارى ٣١٨١ ـ مسلم ١٨٥٩)

(٣١١٣٢) حفرت ابن عمر والتي سروايت بفرمات بي كدرسول الله مَلِينَ فَيْ مايا كديس فرواب مين ديكها كدير ب ناخنول كدرميان ترى چل ربى ب، صحابه وكالتي في مايا كرآپ في اس كالتي كي تعبير لى؟ آپ في مايا: ميس في اس سامم مرادليا -

#### (٥) مَنْ قَالَ إذا رأى ما يكرة فليتعود

وہ روایات جن میں بیفر مایا گیا ہے کہ جب آ دمی کوئی ناپندیدہ چیز دیکھے تو تعو ذیڑھے

( ٣١١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي قَنَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي قَنَادَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ ، فَلْيَنُفِثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلَيْتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ.

(۳۱۱۳۳) حفرت ابوقادہ ڈھٹھ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُلِطَّقِیَّا کَمَ مِوعَ سَا کہ اچھاخواب الله تعالیٰ کی طرف سے ہے اور براخواب شیطان کی طرف سے ہے، جبتم میں سے کوئی بری چیز دیکھے تو بائیں طرف تین مرتبہ ہلکا ساتھوک دے، اور اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شرسے پناہ مائے ،وہ خواب اس کوضر زئیس بہنچائے گا۔ ( ٢١١٣٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَفْدٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، غَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمَ الرُّوْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبُصُقُ ، عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسَتَعِذُ عَنْ جَنْهِ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ.

(٣١١٣٣) حضرت جابر وَقَوْ سَدوايت بِ كدرسول الله مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن مِن مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله الله الله الله عَلَيْه وَسَلَم وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَالله وَالهُ وَالله والله والل

(ابن ماجه ۳۹۱۵ ابویعلی ۱۳۱۱)

(۳۱۱۳۵) حفرت انس و افزو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِرِ الله مِرِ الله مِرِ الله مِرِ الله مِرِ الله مِر الله مِر ہوتے ہیں، تم ان کی کنیتیں بیان کردیا کرواوران کے ناموں کے اعتبار سے ان کی تعبیریں بیان کردیا کرو، اور خواب پہلے تعبیر بیان کرنے والے کے مطابق ہوتا ہے۔

### (٦) ما عَبُرَة أبو بكر الصِّدِيق رضي الله عنه

# وہ تعبیرات جوحضرت ابو بکر رہائے ڈونے بیان فر ما ئیں

( ٣١١٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِم ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : مَرَّ صُهَيْبٌ بِأَبِى بَكُرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ : مَالَكَ أَعْرَضَت عَنِّى ؟ أَبْلَغَك شَىْءٌ تَكُرَهُهُ ؟ قَالَ : لَا وَاللهِ إِلَّا رُوْيَا رَأَيْتِهَا لَكَ كُوهُتُهَا ، قَالَ : وَمَا رَأَيْت ؟ قَالَ : رَأَيْتُ يَدَك مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ عَلَى بَابٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالَ لَهُ : أَبُو الْحَشْرِ ! فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ : نِعْمَ مَا رَأَيْت ، جَمَعَ لِى دَيْنِي إِلَى يَوْمِ الْحَشْرِ.

( ٣١١٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، غَنْ أَيُّوبَ ، غَنْ أَبِي قِلَابَةَ : أَنَّ عَانِشَةَ قَالَتُ لَأَبِيهَا : إِنِّي رَأَيْت فِي النَّوْمِ

كَأَنَّ قَمَرًا وَقَعَ فِي حُجْرَتِي حَتَّى ذَكَرَتُ ثَلَاثَ مِرار ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : إِنْ صَدَقَتُ رُؤْيَاكِ ، دُفِنَ فِي بَيْتِكَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ :ثَلَاثَةٌ. (طبرانی ۱۳۷)

(۱۱۱۳۷) حضرت ابوقلابہ ویشین روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ تفاطنانے اپنے والد ماجد سے عرض کی کہ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ چاند میری گود مین محر گیا ہے، یہ بات انہوں نے تین مرتبہ بیان کی ، حضرت ابو بکر مٹراٹھ نے ان سے فر مایا کہ اگر تیرا خواب بچاہواتو تیرے گھر میں روئے زمین کے تین بہترین آ دمی وفن ہول گے۔

( ٣١١٣٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَبُولُ دَمًا ، قَالَ : أَرَاك تُأْتِي امْرَأَتَكَ وَهِيَ حَانِضٌ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاتَّقِ اللَّهَوَلَا تَعُدْ.

(۳۱۱۳۸) حفرت ابوقلابہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت ابو بکر وہ ہونے کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں دکھائی دیا ہے کہ مجھے پیٹاب میں خون آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ میراخیال ہے کہ توانی بیوی کے پاس حالت چیض میں آتا ہے، اس نے عرض کیا جی بال! آپ نے فرمایا اللہ تعالی سے ڈراور آئندہ ایسانہ کرنا۔

( ٣١١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أَنَى رَجُلٌ أَبَا بَكُرٍ فَقَالَ : إِنِّى رَأَيُت فِى الْمَنَامِ كَأَنَّى أَبُو بِهِ الْمَنَامِ كَأَنَّى أَبُوكِ لَا تَعُدُ.

(۳۱۱۳۹) حفرت عامرے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت ابو بکر رہ اٹنڈ کے پاس آیا اور کہا میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میں لومڑی دوڑار ہا ہوں، آپ نے فواب میں ویکھا ہے کہ میں لومڑی دوڑار ہا ہوں، آپ نے فرمایا کہتم جھوٹے آ دمی ہواللہ ہے ڈرواور آئندہ ایسانہ کرنا۔

( ٣١١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قالَتُ عَائِشَةُ لَأَبِي بَكُرٍ : إِنِّي رَأَيْت فِي الْمَنَامِ بَقَرًا يُنْحَرُنَ حَوْلِي ، قَالَ : إِنْ صَدَقَتُ رُؤْيَاك قُتِلَتْ حَوْلَك فِئَةٌ!.

يُنْحُرُنَ حَوْلِي ، قَالَ : إِنْ صَدَقَتْ رُوْيَاكَ قَيِّلَتْ حَوْلَكَ فِنَهُ!. (٣١١٣٠) حفرت فعمى سے روایت ہے کہ حفرت عائشہ وہا تھ نے حفرت ابو بکر وہا تھ سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں ویلیعا

رہ ۱۱۱۱ کی صریحت کی مطارت ہے کہ صریحت کا سے تھاؤے سرت ہو، حریق و سے ران ہے کہ میں سے دوب مان ویک ہے کہ میرے ارد گر دبہت می گائیں و نح کی جارہی ہیں ،آپ نے فر مایا کہ اگر تیرا خواب پچا ہوا تو تیرے گر دایک جماعت قتل کی جائے گی۔

## (٧) ما عبّرة عمر رضى الله عنه مِنَ الرُّؤيا

## وہ تعبیرات جوحضرت عمر ہالٹی نے بیان فر مائی ہیں

( ٣١١٤١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادة ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ الْفَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ جُمُعَةِ ، أَوْ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهُ النَّاسُ! إِنِّى رَأَيْت دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقُرَتَيْنِ، وَلَا أُرَى ذَلِكَ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِى.

(مسلم ١٣٩٤ احمد ٢٨١)

(۳۱۱۳۱) حضرت معدان بن طلحه يعمرى سے روايت ہے كدا يك مرتبہ جمعہ كے روز حضرت عمر و الله في مايا ، يا راوى فرماتے ميں كه ايك مرتبہ جمعے كے دن خطبه ديا اور حمد و ثنا كے بعد فرمايا اے لوگو! ميں نے ايك سرخ مرخ خواب ميں ديكھا ہے كداس نے جمھے دو مرتبہ چو بنج مارى ہے ، اور مجھے اس كى تعبير يہى سمجھ ميں آتى كے ميرى موت كاوقت قريب آگيا ہے۔

( ٣١١٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنْ جَارِيَةَ بُنِ قُدَامَةَ السَّعْدِيّ، قَالَ: حجَجْت الْعَامَ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ عُمَرُ ، قَالَ : فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْت كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا.

(٣١١٣٢) حضرت جاريه بن قدامه سعدي روايت كرتے ہيں فرمايا كه جس سال حضرت عمر وہاؤد كوتل كيا گيااس سال ميں نے جج

كيا، فرماتے ہيں كرآپ نے خطبے ميں فرمايا تھا كہ ميں نے ايك مرغ ديكھا ہے جس نے مجھے دويا تين مرتبہ چونچ مارى ہے۔ ( ٣١١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُحْزَاعِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ يَقُولُ فِي خُطْيَتِهِ : إِنِّي رَأَيَّت الْبَارِحَةَ دِيكًا نَقَرَنِي وَرَّأَيَّته يُجُلِيه النَّاسُ عَنِّي ، فَلَمْ يَلْبَثُ إِلَّا ثَلَاثًا حَتَّى قَتَلَهُ عَبْدُ الْمُغِيرَةِ : أَبُو لُوْلُوَّةَ. (بيهقي ٢٣٢)

(۳۱۱۳۳) حضرت عبدالله بن حارث خزاعی ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب دیا ٹینے کوسنا کہ آپ اپنے خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے گزشتہ رات ایک مرغ کو دیکھا کہ اس نے مجھے ٹھونگ ماری ہے اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو مجھ سے دور کر رہے ہیں ، آپ اس کے بعد تین روزنہیں تھہرے کہ آپ کو مغیرہ بن شعبہ دیا ٹیزے کے غلام ابولؤلؤ نے شہید کر دیا۔

( ٣١١٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُمَر بُنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ ، فَرَأَيْتِه لاَ يَنْظُرُنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنِي ؟ قَالَ : أَلَسْتَ الَّذِي تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أُقَبِّلُ بَعْدَهَا وَأَنَا صَائِمٌ.

(۳۱۱۴۳) حفرت ابن عمر تفاقی سے روایت ہے کہ حضرت عمر مٹائی کُنے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول الله مِنَافِقَ کَی زیارت کی، میں نے دیکھا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں رہے تھے،، میں نے عرض کیایا رسول الله مِنَافِقَ اِمیری یہ کیسی حالت ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم وبی نہیں ہو جوروز ہے کی حالت میں یوی کا بوسہ لیتا ہے؟ میں نے عرض کیا اس ذات کی قیم جس نے آپ کوئ و سے کر بھیجا ہے میں آج کے بعدروز ہے کی حالت میں یوی کا بوسہ نہیں لوں گا۔

( ٣١١٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ : أَنْ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الشَّامِ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْت رُؤْيَا أَفْطَعَنْنِي ، قَالَ مَا هِي ؟ قَالَ : رَأَيْتُ الشَّمْسِ ، فَقَالَ وَالْقَمَرَ يَقْتَتِلَانِ وَالنَّجُومَ مَعَهُمَا نِصْفَيْنِ ، قَالَ : فَمَعَ أَيْهِمَا كُنْت ، قَالَ : مَعَ الْقَمَرِ عَلَى الشَّمْسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَعَلْنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحُوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ، قَالَ : فَانْطَلِقُ فَوَاللهِ لَا تَعْمَلُ لِي عَمَلًا أَبَدًا.

(٣١١٣٥) حفرت عطاء بن سائب فرمات بي كه مجھ سے بہت ہولوگوں نے بيان كيا كمشام كے قاضوں ميں سے ايك قاضى

حَشْرت عَمْرِ اللَّهُ كَ بِاسَ آئِ اورعُ شَكِيا اے امير المونين! ميں نے ايک خواب ديكھا ہے جس نے جھے گھبرا ہم في من وال ديا،

آپ نے فرمايا كيا خواب ہے؟ اس نے كہا كہ ميں نے سورج اور چاندكو آپس ميں جنگ كرتے ہوئے ديكھا جبكہ ستار ہے جسى آ دھے ان كے ساتھ تھے، آپ نے فرمايا: "وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَعُونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُنْصِرَةً" (اور ہم نے رات اور دن كو دونشانيال بنايا ہے پس ہم اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَعُونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُنْصِرةً " (اور ہم نے رات اور دن كو دونشانيال بنايا ہے پس ہم نے رات كى نشانى كومؤونا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُنْصِرةً " (اور ہم نے رات اور دن كودونشانيال بنايا ہے پس ہم نے رات كى نشانى كومؤاديا اور دن كى نشانى كوروثن بناديا) آپ نے فرمايا: چلے جاوَ ، خداكى تم تم جسى ميرے ليكام ندرو كے!۔

ز ۲۱۱٤٦) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعْمَان ، قَالَ : حدَّثِنِى عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ السَلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : خطَبَ عُمَرُ بُنُ الْخُطَّابِ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت فِي مَنامِى دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَبِي عَلَى مَعْقِدِ إِزَارِى ثَلَاتَ خَطَبَ عُمَرُ بُنُ الْخُطَابِ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت فِي مَنامِى دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَبِى عَلَى مَعْقِدِ إِزَارِى ثَلَاتَ نَقَرَاتٍ ، فَاسْتَعْبُر ثُهَا أَسْمَاءً بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَتْ : إِنْ صَدَقَتْ رُوْيَاكَ ، فَتَلَك رَجُلٌ مِنَ الْعُجَمِ.

(۳۱۱۴۲) حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹو نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک سرخ مرغ کو دیکھا ہے کہ اس نے میرے ازار باندھنے کی جگہ میں تین ٹھوٹکیں ماری ہیں، میں نے اساء بنت عمیس سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فر مایا کہ اگر آپ کا خواب بچا ہوا توایک عجمی آ دمی آپ کوٹل کرے گا۔

#### (۸)باب

#### باب

( ٣١١٤٧) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثِنَى يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبِيدَةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّوْبَا عَلَى ثَلَاثَةٍ : مِنْهَا عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّوْبَا عَلَى ثَلَاثَةٍ : مِنْهَا تَخُويفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهِ ابْنَ آدَمَ ، وَمِنْهُ الْأَمْرُ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ فِى الْيَقَظَةِ فَيرَاهُ فِى الْمَنَامِ ، وَمِنْهَا جُزْةً مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوّةِ. (ابن ماجه ٢٩٠٤- ابن حبان ٢٠٣٢)

(۳۱۱۴۷) حضرت عوف بن ما لک انتجعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَّرِفَقِیَّ نے فر مایا کہ خواب تین قتم کے ہوتے ہیں بعض خواب شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں ،اور بعض وہ معاملات ہوتے ہیں جن کوآ دمی بیداری میں سوچما ہے تو وہ خواب میں نظر آ جاتے ہیں،اور بعض خواب نبوت کا چھیالیسوال حصّہ ہوتے ہیں۔

( ٣١١٤٨ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الرُّوْيَا ثَلَاثٌ : فَالْبُشْرَى مِنَ اللهِ ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيًا تُعْجِبُهُ ، فَلْيَقُصَّهَا إِنْ شَاءَ ، وَإِذَا رَأَى شَيْنًا يَكُرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلَيْقُمْ يُصَلِّى.

(بخاری ۱۷۷۲ مسلم ۱۷۷۳)

(۱۱۴۸) حفرت ابو ہریرہ رہی ہوئے ہے روایت ہے کہ بی کریم مِنَوْفِیکَا آپ نے فرمایا کہ خواب تین قتم کے ہوتے ہیں ، بعض خواب اللہ تعالی کی طرف سے خوتخبری ہوتے ہیں ، اور بعض خواب دل کی باتیں ہوتی ہیں ، اور بعض خواب شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں ، جبتم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ بیان کردے اگر اس کا جی چاہ ، اور جب کوئی ناپند یدہ خواب دیکھے تو کسی کونہ بتائے اور کھڑ اہو کرنماز بڑھ لے۔

( ٣١١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الرُّوْيَا ثَلَاثَةٌ :حُضُّورُ الشَّيْطَانِ ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالنَّهَارِ فَيَرَاهُ بِاللَّيْلِ ، وَالرُّوْيَا الَّتِي هِيَ الرُّوْيَا.

(٣١١٣٩) حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ والتی نے فر مایا کہ خواب تین طرح کے ہیں بعض خواب شیطان کے آنے کی وجہ سے ہوتے ہیں ،اور بعض اوقات آ دمی دن کے دفت اپنے دل سے با تیں کرتا ہے تو اس کورات میں دیکھا ہے،اور بعض حقیق خواب ہوتے ہیں۔

### (٩) ما ذُكِر عن عثمان رضى الله عنه في الرويا

### وہ روایات جوحضرت عثمان رہائٹے سے خواب کے بارے میں مروی ہیں

( ٣١٥٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ هلَالِ بِنْتِ وَكِيعٍ، عَنِ امْرَأَةِ عُثْمَانَ ، قَالَتُ : أَغْفَى عُثْمَان ، فَلَمَّا السَّيْقَظَ قَالَ : إِنَّ الْقَوْمَ يَقُتُلُونَنِى ، قُلْتُ : كَلَّا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : إِنِّى رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُمٍ وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفْطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ ، أَوْ قَالَ : إِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ.

(۱۱۵۰) حفرت عثمان و النور کی اہلیہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان و النور بہلکی می نیندطاری ہوئی، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فر مایا کہ لوگ مجھے تل کردیں گے۔ میں نے عرض کیا ہر گرنہیں اے امیر المونین! آپ نے فر مایا میں نے رسول الله میر النور میر النور میر الله الله میر الله میر

( ٣١١٥١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُثْمَانَ أَصْبَحَ يُحَدِّثُ النَّاسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فِى الْمَنَامِ ، فَقَالَ : يَا عُثْمَانَ أَفْطِرُ عِنْدَنَا ، فَأَصْبَحَ صَائِماً وَقُبِلَ مِنْ يَوْمِهِ.

رکھااورای دن شہیدہو گئے۔

## (١٠) ما ذكِر عن أبِي هريرة رضى الله عنه فِي الرّؤيا

## وہ روایت جوحضرت ابو ہریرہ وٹاٹٹؤ سےخواب کے بارے میں نقل کی گئے ہے

( ٣١١٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :أُحِبُّ الْقَيْدَ فِي الْمَنَامِ ، وَأَكْرَهُ الْغُل، الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي اللَّمَنَ مِ وَأَكْرَهُ الْغُل، الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي اللَّمِنَ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اللَّبَنُ فِي الْمَنَامِ الْفِطْرَةُ.

(۱۵۲) حفرت محمر میشید، حضرت ابو ہریرہ وہانٹو نے قال کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ میں خواب میں بیزیوں کو پہند کرتا ہوں اور گلے کے طوق کو ٹاپیند کرتا ہوں، کیونکہ بیڑی دین میں ثابت قدمی کی علامت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ وہانٹو نے فر مایا کہ خواب میں دودھ فطرت ہے۔

#### ( ١١ ) رؤياً عائِشة رضى الله عنها

#### حضرت عائشه شكالله ففاكے خواب

( ٣١١٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : رَأَيْتَنِي عَلَى تَلِّ كَأَنَّ حَوْلِي بَقَرًا تُنْحَر ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : إِنِ اسْتَطَعْبُ أَنْ لَا تَكُونِي أَنْتِ هِي فَافْعَلِي ، قَالَ : فَابْتُلِيت بِذَلِكَ رَحِمَهَا اللَّهُ.

(٣١١٥٣) حضرت عائشہ شئ ہفتا ہا ہے۔ دوایت ہے فر ماتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کوخواب میں ایک نیلے پر دیکھا اور میرے گرد بہت ک گائیں ذرئح کی جار ہی تھیں، حضرت مسروق نے فر مایا اگر آپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ وہ نہ ہوتو ایسا ضرور کریں، کیکن حضرت عاکشہ شئ ہفتائ سیں مبتلا ہوگئیں اللہ تعالی ان پر دحم فر مائے۔

( ٣١١٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُو السَّهُمِيُّ ، عَنْ حَاتِم بُنِ أَبِي صَغِيرَةٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَتَلَتْ جَانًا ، فَأْتِيَتْ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، فَقِيلَ لَهَا :أَمَا وَاللهِ لَقَدُ فَتَلْتِ مُسُلِمًا ، قَالَتُ : فَلِمَ يَدْخُلُ عَلَى أَزُواجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقِيلَ لَهَا : مَا يَدُخُلُ عَلَيْكَ الاَّ مُسْلِمًا ، قَالَتُ : فَلِمَ يَدُخُلُ عَلَيْكَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقِيلَ لَهَا : مَا يَدُخُلُ عَلَيْكَ الاَّ وَعَلَيْكِ ثِيَابُك ، فَأَصْبَحَتُ فَزِعَةً وَأَمَرَتُ بِاثْنَى عَشَرَ ٱلْفًا ، فَجعلَت فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣١١٥٣) حضرت عائشہ بنت طلحہ نفی مذیخن حضرت عائشہ ام المؤمنین مؤہ المؤمنین سے دوایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک سانپ کوتل کر دیا، چنا نچیان سے خواب میں کہا گیا بخداتم نے ایک مسلمان کوتل کیا ہے، آپ نے فر مایا تو وہ نبی کریم مُرِطِّنَ فَحَظِ کی از واج کے ججروں میں کیوں داخل ہواتھا ؟ ان سے کہا گیا کہ وہ آپ کے باس اسی وقت آتا ہے جب آپ اپنے کیڑوں میں ہوتی ہیں، چنانچہ آپ گھبرا

## ( ١٢ ) رؤياً خزيمة بن ثابتٍ رضى الله عنه

#### حضرت خزیمه بن ثابت را الثن کے خواب

( ٣١١٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الْخَطْمِى ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّهُ رَأَى فِى الْمَنَامِ كَأَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ الرُّوحَ لَيَلْقَى الرُّوحَ ، فَلَا لَرُوحَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَسَجَدَ أَو قَالَ : الرُّوحُ يَلْقَى الرَّوحَ ، شَكَّ يَزِيدُ ، فَأَقْنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَسَجَدَ مِنْ خَلْفِهِ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

( ٣١١٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَلِى بُنُ زَيْدٍ وَأَبُو عِمُرَانَ الْجَوْنِيُّ :أَنَّ سَمُرَةَ بُنَ جُنْدُبٍ قَالَ لَأَبِى بَكْرٍ :رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنِّى أَفْتِلُ شَرِيطًا وَأَضَعُهُ إِلَى جُنْبِى وَنَقَدٌ يَأْكُلْنَهُ ، قَالَ : تَزَوَّجُ الْمَرَأَةُ ذَاتُ وَلَدٍ يَأْكُلُ كُسْبَكْ. قَالَ : وَرَأَيْت ثَوْرًا خَرَجَ مِنْ جُحْرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعُ يَعُودُ فِيهِ ، قَالَ : هَذِهِ الْمَوَلَةُ ذَاتُ وَلَدٍ يَأْكُلُ كُسْبَكْ. قَالَ : وَرَأَيْت ثَوْرًا خَرَجَ مِنْ جُحْرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعُ يَعُودُ فِيهِ ، قَالَ : هَذِهِ الْعَظِيمَةُ تَخُرُجُ مِنْ فِى الرَّجُلِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدُهَا ، قَالَ : وَرَأَيْت كَأَنَّهُ قِيلَ :الدَّجَّالُ يَخُرُجُ ، فَجَعَلْتُ الْعَظِيمَةُ نَخُرُجُ مِنْ فِى الرَّجُلِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدُهَا ، قَالَ : وَرَأَيْت كَأَنَّهُ قِيلَ :الدَّجَالُ يَخُرُجُ ، فَجَعَلْتُ الْعَظِيمَةُ لَحُرُجُ مِنْ فِى الرَّجُلِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدُهَا ، قَالَ : وَرَأَيْت كَأَنَّهُ قِيلَ :الدَّجَالُ يَخُورُجُ ، فَالْتَفَتْ خَلْفِى فَفُرِجَتْ لِى الأَرْضُ فَذَخَلْتَهَا ، قَالَ :تُصِيبُك فَحَمْ فِى دِينِكَ ، وَالدَّجَّالُ عَلَى الْرُولُ فَلَ اللَّهُ وَلَى الْإِنْ فَى الْرَبُولُ فَلَى اللَّهُ وَلِيلًا ، قَالَ : تُصِيبُك فَحَمْ فِى دِينِكَ ، وَالدَّجَّالُ عَلَى إِثْرِكَ قَوِيبًا.

(۳۱۵۲) حفرت علی بن زید ویشید اورابوعمران جونی ویشید سے دوایت ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب دیا ہو نے حضرت ابو بکر جاہوں ہے کہ اس کہا کہ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میں رشی بٹ رہا ہوں اور میں نے رشی بٹ کرا ہے پہلو میں رکھ دی ،اور چھوٹی بھیڑیں اے کھارہی ہیں،حضرت ابو بکر جاہوں نے فر مایا تم ایک لڑے والی عورت سے شادی کرو گے جو تہا را مال کھا جائے گی ،انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک بیل کود کھا کہ ایک سوراخ سے نکلا لیکن پھروہ اس کے اندر نہ جا سکا،حضرت ابو بکر جو ان نے جواب دیا کہ یہ برد ابول کے جو آدی کے منہ سے نکلتا ہے لیکن وہ اس کووا پس لیے جانے کی طاقت نہیں رکھتا ،انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ گویا کہا جارہا ہے کہ د جال نکل رہا ہے ، میں دیواروں کے پیچھے چھپنے لگا ،اچا تک میں نے اپنے بیچھے دیکھا کہ میرے لیے زمین پھٹ گئی ہے ،

چنانچے میں اس میں داخل ہو گیا،حضرت ابو بکر مزافؤ نے فر مایا کہ تختجے تیرے دین میں مشکلات پیش آئیں گی اور د جال تیرے بعد عنقریب آ جائے گا۔

(٣١١٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بَكُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَأْكُلُ تَمْرًا ، فَكَتَبْتُ إِلَّهِ :إنِّى رَأَيْتُك تَأْكُلُ تَمْرًا وَهُوَّ حَلاَوَةُ الإِيمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(۳۱۱۵۷) حضرت انس رہ ہوں ہے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ جھوہارے کھارہے ہیں ، چنانچہ میں نے ان کو خط لکھا کہ میں نے آپ کوچھوہارے کھاتے ہوئے دیکھا ہے،اوراس کی تعبیران شاءاللہ تعالیٰ حلاوت ایمان ہے۔

( ٣١١٥٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُوِيِّ ، عَنْ وَالْاَخْرَى قَدْ كَادَتْ تَذُهَبُ عَلَيْهَا الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : وَالْاَخْرَى قَدْ كَادَتْ تَذُهَبُ عَلَيْهَا الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : فَلْتُ : مَا أَنْتِ ؟ قَالَتْ : الذَّنيَا ، قُلْتُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَتْ ؛ الذَّنيَا ، قَلْتُ : الذَّنيَا ، قُلْتُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ، قَالَتْ : الذَّنيَا ، قَلْتُ : الذَّنيَا ، قَلْتُ : اللهِ مِنْ شَرِّكَ فَا بُغِضِ الدِّرُهُمَ.

(۱۱۵۸) حفرت جمید بن هلال حفرت علاء بن زیادعدوی سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ میں نے خواب میں ایک بوصیا کو دیکھا جس کی آنکھ کانی تھی ،اور دوسری آنکھ بھی ختم ہونے کے قریب تھی۔اس پر زبرجداور خوبصورت ترین زیورتھا،فر ماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہاتا کہ اللہ کا کہ تاہوں ، کہنے گئی کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تعراضہ میں نے کہا: میں تیرے شرسے اللہ کی بناہ چاہتا ہوں ، کہنے گئی کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تقالی مجتمعے میرے شرسے نجات دے تو درہم سے نفرت کرو۔

( ٣١١٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ ، فَقَالَ :بَيْنَ شَارِبٍ وَتَارِكٍ.

(۳۱۱۵۹) حفرت نفیل بن غزوان سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن قاسم نے مجھ سے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مُؤْفِظَةَ کودیکھا تو میں نے آپ سے شرابوں کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا بعض لوگ ان کے پینے والے ہیں اور بعض ان کوچھوڑنے والے ہیں۔

( ٣١١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : قِيلَ لِمُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ : إِنَّ فُلَانًا يَضْحَكُ ، قَالَ : وَلِمَ لَا يَضْحَكُ ، فَالَ : صَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَضْحَكُ ، فَقَدُ ضَحِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ، حُدَّثُت أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ : ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رُوْيًا قَصَّهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ ضَحِكًا مَا رَأَيْتُه ضَحِكَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَدُ عَلِمُت مَا الرُّوْيَا ، وَمَا تَأْوِيلُهَا ، رَأَى كَأَنَّ رَأْسَهُ قُطِعَ ، قَالَ : فَذَهَبَ يَتَبَعُهُ ، فَالرَّأْسُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو لَا يُدُرِكُهُ.

(٣١١٦٠) حفرت جريه ن حازم سے روايت ہے كہ مح بن سير ين والين شاك فلان آدى بنتا ہے، آپ ن فرمايا وہ كول نہ بنے؟ جبك اس سے بہترين وات بنى ہے، جھ سے بيان كيا گيا ہے كہ حفرت عائشہ ثفاظ بنا نے فرمايا كرسول الله مَوْفَظَةُ ايك آدى كا خواب من كراس قدر بنے كہ ميں نے آپ كواس سے زيادہ كى چيز پر ہنتے ہوئے ہيں و يكھا، محد بن سيرين فرماتے ہيں كہ جھے علم ہے كہ كيا خواب تھا اوراس كى كيا تعبير ہے؟ اس آدى نے و يكھا كہ اس كا سرقلم كرديا گيا، اوروہ اس كے چيچے چيچے جارہا ہے، تو سر سے مراد بى كريم مُؤافِظةٌ ہيں اور آدى چاہتا ہے كہ اچ مل ك ور يعے رسول الله مُؤفظةٌ كو پالے كيكن وہ آپ كؤيس پاسكا۔ مراد بى كريم مُؤافظةٌ ہيں اور آدى چاہتا ہے كہ اچ مل ك ور يعي رسول الله مُؤفظةٌ كو پالے كيكن وہ آپ كؤيس پاسكا۔ الله شُعرِيّ ، أَوْ أَنْسًا قَالَ : رَائِنْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّى أَخَذْت جُوادٌ كُونِيرَةٌ فَسَلَكُتهَا حَتَى النَّهُ يُعَلِي ، الله عَمَر ، فَقُلْتُ : إِنَّى بِلَيْهِ وَبِانَّا لِلّهِ وَإِنَّا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَوْقَ الْجَهَلِ ، وَأَبُو بَكُمٍ إِلَى جُنْبِهِ وَجَعَلَ يُومٍ ءُ بِيَدِهِ الّى عُمَر ، فَقُلْتُ : إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَاللّهِ عُمَر ، فَقُلْتُ : أَلَا تَكُتُ بِهِ إِلَى عُمَر ، فَقَالَ : مَا كُنْت أَنْعَى فَقُلْ : أَلَا يَكُوبُ بِهِ إِلَى عُمَر ، فَقُلْتُ : أَلَا يَلَيْهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَانَّى اللّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَاللّهِ عُمَر ، فَقُلْتُ : أَلَا تَكُتُ بِهِ إِلَى عُمَر ، فَقَالَ : مَا كُنْت أَنْعَى فَقَالَ : مَا كُنْت أَنْعَى فَقَالَ : مَا كُنْت أَنْعَى فَقَالًى اللّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَاللّه عُمَر ، فَقُلْتُ : أَلَا تُكُتُ بِهُ إِلَى عُمَر ، فَقَالَ : مَا تَ وَاللهِ عُمَر ، فَقُلْتُ : أَلَا تَكُتُ بِهِ إِلَى عُمَر ، فَقَالَ : مَا كُنْت أَنْعَى اللّه عُمَر ، فَقَالَ : مَا كُنْت أَنْعَى اللّه عُمْر ، فَقُلْ أَدَا وَسُلَامُ عُمْر ، فَقَالَ : مَا حَدَى اللّه عُمْر ، فَقُلْ اللّه عُمْر ، فَقَالَ : مَا كُنْ اللّه عُمْر ، فَقُلْ اللّه عُمْر ، فَقَالَ : مَا كُنْت أَنْعَى الْهُ اللّه عُمْر ، فَقَالَ : مَا مُولَعَلَ عَالَهُ اللّه عُولُ الْهُ اللّه عُلْدُ اللّه عُلْمَا اللّه عُمْر ، فَقُلْ اللّه عُمْر ،

(۱۲۱۱) حضرت انس بن ما لک بڑا ٹیو سے روایت ہے کہ حضرت ابوموی اشعری بڑا ٹیو نے یا خود حضرت انس بڑا ٹیو نے فرمایا کہ میں نے خواب میں و یکھا کہ میں بہت سے راستوں پر چلا یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے او پر رسول اللہ مِنْ اور آ ب کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق بڑا ٹیو ہیں، اور وہ حضرت عمر جڑا ٹیو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں نے کہا اللہ وانا اللہ واجعون، واللہ حضرت عمر جڑا ٹیو تو فوت ہو گئے، میں نے کہا کیا آپ بیخواب حضرت عمر جڑا ٹیو کو ت ہو گئے، میں نے کہا کیا آپ بیخواب حضرت عمر جڑا ٹیو کو ت ہو گئے، میں نے کہا کیا آپ بیخواب حضرت عمر جڑا ٹیو کے پاس لکھ کرنہیں منا تا۔

( ٣١١٦٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رُوْيَا : كَأَنَّ مَلَكًا انْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّارِ ، فَلَقِيَهُ مَلَكُ آخَرُ وَهُو يَزَعُهُ ، فَقَالَ : لَمْ تُرَعُ ، هَذَا نِعْمَ الرَّجُلُ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، انْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّارِ ، قَالَ : وَقَدِ انْتَهَى بِي إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا أَقُولُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، قَالَ : وَقَدِ انْتَهَى بِي إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا أَقُولُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، فَإِذَا هِيَ ضَيِّقَةٌ كَالْبَيْتِ أَسْفَلُهُ وَاسِعٌ وَأَعْلَاهُ ضَيِّقٌ ، وَإِذَا رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَعْرِفُهُمْ مُنكَسُونَ بِأَرْجُلِهِمْ.

(بخاری ۱۵۲۱ مسلم ۱۹۲۸)

(۱۱۹۲) حفرت نافع ہے روایت ہے کہ حفرت ابن عمر دوائو نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ان کو دوزخ کی طرف لے کر چلا، اس کو دوسرا فرشتہ ملا اور دہ اس فرشتے کو منع کرنے لگا، اور اس نے مجھ ہے کہا آپ ڈریے نہیں، میخض کیا ہی بہترین آ دمی ہے اگر رات کا پچھ حصہ نماز پڑھا کرے، راوی فرماتے ہیں کہ آپ اس کے بعد رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ وہ مجھے جہنم کے قریب لے گیا اور میں کہ رہا تھا کہ میں آگ سے اللہ کی بناہ جا ہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ ایک کمرے کی مانند ہے جس کا نچلا حصہ کشادہ اور اور او پر کاحصہ نگلہ ہو، اور میں نے دیکھا کہ قرایش کے بہت سے آ دمی اوند ھے منداس میں پڑے تیں

جن کومیں پہچا نتاہوں۔

### ( ١٣ ) ما حفِظت فِيمن عَبّر مِن الفقهاءِ

### وہ روایات جو مجھے فقہاء کے خوابوں کی تعبیر دینے کے بارے میں یا دہیں

( ٣١١٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيَّ يَقُولُ : إنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى مَجْلِسِي هَذَا أَنِّي رَأَيْت كَأْنِي أَقْسِمُ رَيْحَانًا بَيْنَ النَّاسِ ، فَذَكُرْت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، فَقَالَ : إِنَّ الرَّيْحَانَ لَهُ مَنْظُرٌ وَطَعْمُهُ مُرٌّ.

(٣١١٦٣) حفرت سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم تیمی کوییفر ماتے ہوئے سنا کہ مجھے میری اس مجلس پراس بات نے مجبور کیا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ میں لوگوں میں'' ریحان'' پھول تقسیم کررہا ہوں، میں نے یہ خواب ابراہیم مخفی سے ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ریحان کی صورت بہت خوشنما ہوتی ہے لیکن اس کا ذاکقہ کڑوا ہوتا ہے۔

( ٣١١٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شِبُلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَعَلَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْآحَادِيثِ﴾ قَالَ:عِبَارَةُ الرُّوُيَا.

(٣١١٦٣) حفرت مجام سروايت بفرمات بن كه ﴿ وَعَلَّمْتَنِى مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ سمراد فوايول كي تعبير بـ ( ٢١١٦٥ ) حَدَّفَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِى سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّهُ سَمِعَ قَوْمًا يَذُكُرُونَ رُوْيًا وَهُوَ يُصَلِّى ، فَلَمَّا انْصَرَفَ سَأَلُهُمْ عنها فَكَتَمُوهُ ، فُقَالَ : أَمَا أَنَّهُ جَاءَ تَأْوِيلُ رُوْيًا يُوسُفَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ . يَغْنِي : سَنَةً.

(۱۱۵۵) حفرت عبدالله بن شداد و التي سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے بچھلوگوں کوخواب بیان کرتے ہوئے سنا، جب آپ نماز ہے فارغ ہوئے تو ان سے اس خواب کے بارے میں پوچھا، انہوں نے چھپالیا، آپ نے فرمایا: خردار یوسف عَلاِئِظا کےخواب کی تعبیر جالیس سال بعد ظاہر ہوئی۔

( ٣١١٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌّ مُحَمَّدًا ، قَالَ :رَأَيْتُ كَأَنِّى آكُلُ خَبِيصًا فِى الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ :الْخَبِيصُ حَلَالٌ ، وَلاَ يَحِلُّ لَك الْآكُلُ فِى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ :تُقَبِّلُ امْرَأَتَكَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ، قَالَ :فَلاَ تَفُعَلُ.

(٣١١٦٢) حضرت الوب ويشين سے روايت ہے كہ ايك آ دمى نے محمد بن سيرين سے سوال كيا كہ ميں نے خواب ميں ديكھا ہے كہ ميں نماز ميں ' خبيص'' نامی حلوا كھار ہا ہوں ، آپ نے فر مايا خبيص حلال ہے، ليكن تمہارے ليے نماز ميں كھانا حلال نہيں ہے، آپ نے اس سے پوچھا كہ كيائم روزے ميں اپنى بيوى كا بوسہ ليتے ہو؟ اس نے كہا تى ہاں! آپ نے فر مايا ايسانہ كيا كرو۔

( ٢١١٦٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ رُوْيَا يُوسُفَ

( ۱۱۲۷ ) حضرت ابوعثمان حضرت سلمان زائفہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت پوسف مَلاِئِلا کے خواب اور اس کی تعبیر کے

درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے۔

( ٣١١٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا رَأَى أَحَدُهُمْ مَا يَكُرَهُ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا رَأَى أَحَدُهُمْ مَا يَكُرَهُ ، قَالَ : أَعُوذُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلاَئِكَةُ اللهِ وَرَسُولُهُ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيَّت فِى مَنَامِى أَنْ يُصِيبَنِى مِنْهُ شَىْءٌ أَكْرَهُهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(۱۱۲۸) حضرت عبداللہ بن عون حضرت ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں کہ جب سلف صالحین خواب میں کوئی ناپہندیدہ چیز دیکھتے تو سیدعا کرتے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس ذات کی جس کی پناہ میں ہے اللہ کے فرشتے اوراس کے رسول اوراس خواب کے شرسے جو معمر ان کی کہ جہ اس میں مجمد دار ہونے میں کی کہ دانتہ اور مہند جس معمر اور کی ہوروں کا میں اور میں معمر داروں

میں نے دیکھا ہے،اس بات سے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں کوئی ایبا نقصان پنچے جس کومیں نا پند کرتا ہوں۔

( ٣١١٦٩ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا بُكَيْر بُنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلِ رَأَى فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَعَهُ سَيْفًا مُخْتَرِطَةً ، فَقَالَ :وَلَدٌّ ذَكَرٌ ، قَالَ :انْدَقَّ السَّيْفُ ، قَالَ :يَمُوتُ.

قَالَ : وَسُنِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْحِجَارَةِ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ : فَسُورَةٌ.

وَسُنِلَ عَنِ الْخَشَبِ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ : نِفَاقٌ.

(۳۱۱۲۹) بگیر بن الی السُمیط ویشید سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین ویشید کو ریفرماتے ہوئے سا جبکہ ان سے ایسے آدی کے بارے میں سوال کیا گیا تھا جس نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کے پاس تلوار ہے جس کووہ نیام سے باہر نکال رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فدکراولاد ہے، اس آدی نے کہا کہ پھروہ تلوار ٹوٹ گئ، آپ نے فرمایا کہ وہ بچرمر جائے گا۔

رادی فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین رائی لائے خواب میں پھرد کھنے کی تعبیر پوچھی گئی توانہوں نے فرمایا کہ بخت دلی ہے،اور ان سے خواب میں لکڑی دیکھنے کی تعبیر پوچھی گئی تو فرمایا کہ نفاق ہے۔

( ٣١١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ رَأَى ضَوْنًا فِي جَوُفِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ :لَوْ كَانَ هَذَا خَيْرًا نَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۵۰ اس) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ محد بن سیرین ویشید سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے درمیانی شب میں روشنی دیکھی، آپ نے فرمایا کدا گریہ بھلائی کی چیز ہوتی تو اس کومحمد مُلِفَظَةَ کے صحابہ ضرورد کیھتے۔

( ٣١١٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ ، قَالَ :قَالَ صِلَةُ بُنُ أَشْيَمَ :رَأَيْت فِي النَّوْمِ كَأَنِّى فِي رَهُطٍ ، وَكَانَ رَجُلٌّ خَلْفِي مَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرُهُ ، قَالُ :كُلَّمَا أَتَى عَلَى أَحَدٍ مِنَّا ضَرَبَ رَأْسَهُ فَوَقَعَ ، ثُمَّ يَفْعُدُ فَيَعُودُ كَمَا كَانَ ، قَالَ :فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَتَى يُأْتِي عَلَى فَيصُنَعُ بِي ذَاكَ ، قَالَ :فَأَتَى عَلَى فَضَرَبَ رَأْسِي فَوَقَعَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَأْسِي حِينَ أَخَذْته أَنْفُضُ عَنْ شَفَتَى التُّرَابَ ، ثُمَّ أَخَذْته فَأَعَدْته كَانَ.

(۱۲۱۱ معرف حضرت جمید بن هلال صلد بن أشیم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ ہیں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جماعت کے درمیان ہوں اور میرے پیچھا یک آ دمی تلوار سونے کھڑا ہے، جب بھی وہ ہم میں سے کس کے پاس آتا ہے اس کا سرقلم کر دیتا ہے وہ سر مرکز جاتا ہے، پھر وہ مقتول بیٹے جاتا ہے اور پہلے کی طرح دوبارہ درست ہوجاتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں انظار کرنے لگا کہ میرے پاس کب آتا ہے اور میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ چنا نچہ وہ میرے پاس آیا اور میرے سر پر ماراتو میر اسرگر پڑا، گویا کہ میں اب بھی اس کب آتا ہے اور میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ چنا نچہ وہ میرے پاس آیا اور میرے سر پر ماراتو میر اسرگر پڑا، گویا کہ میں اب بھی اس کہ قبل کہ گور کے میں اس کے اپنا سر پکڑ کر پہلے کی طرح دوبارہ اس کی جگار کھکر درست کرلیا۔

( ٣١١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ صِلَةً : رَأَيْت أَبَا رِفَاعَةَ بَعْدَ مَا أُصِيبَ فِي النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ ، وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ ثَفَالَ قَطُوفٍ ، وَأَنَا آخِذ عَلَى أَثْرِهِ ، قَالَ : فَيُعَوِّجُهَا عَلَى، فَأَقُولُ : الآنَ أُسُمِعُهُ الصَّوْتُ ، فَسَرَّحَهَا ، وَأَنَا أَتُبُعُ أَثَرَهُ ، قَالَ : فَأَوَّلْت رُوْيَاى آخُذُ طَرِيقَ أَبِي رِفَاعَةَ وَأَنَا أَكْبُعُ أَثَرَهُ ، قَالَ : فَأَوَّلْت رُوْيَاى آخُذُ طَرِيقَ أَبِي رِفَاعَةَ وَأَنَا أَكُدُ الْعَمَلَ بَعْدَهُ كَدًّا. (حاكم ٣٣٢)

(۱۱۷۲) حفرت جمید بن هلال سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ میں نے حضرت رفاع کوان کے قبل ہونے کے بعد خواب میں و یکھا کہ ایک تیز رفتار اونٹی پرسوار ہیں اور میں ایک ست رفتار چھوٹے قدم رکھے والے اونٹ پرسوار ہوں اور ان کے بیچھے چلا جار ہا ہوں وہ میری طرف اونٹی کوموڑ لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اب میں ان کو آواز سنا سکتا ہوں ، بھر انہوں نے اونٹی کو چلا و یا ہوں وہ میری طرف اونٹی کو مور لیتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب کی بیتجیے بیچھے چل رہا ہوں ، فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب کی بیتجیر لی کہ ابور فاعہ کے راستہ پر چلوں گا اور میں ان کے بعد کام کرنے میں خوب کوشش کروں گا۔

(٣١١٧٣) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ : أَنَّ أَبَا ثَامِرٍ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ : وَيْلٌ لِلْمُتَسَمِّنَاتِ مِنْ فَتَرَةٍ فِي الْعِظَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۱۱۷۳) حضرت ثابت سے روایت ہے کہ ابو ثامر نے خواب میں دیکھا کہ ہلاکت ہے اپنے جسم کوموٹا کرنے والی عورتوں کے لیے قیامت کے بڑے بڑے کاموں میں کمزوری کی۔

تم كتاب الرؤيا والحمد لله رب العالمين (وصلى الله على سيدنا محمد و آله وسلم) (كتاب الرؤياكمل مولى)(والحمد لله رب العلمين)

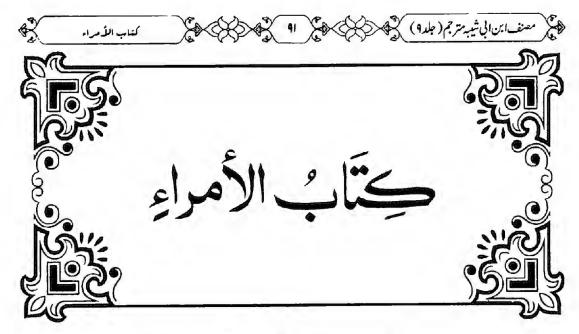

### (١) ما ذكر مِن حدِيثِ الأمراءِ والدّخول عليهم

وه روایات جوام راء کی با تول اور ان کے در بارول میں داخل ہونے کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں ( ۲۱۱۷٤) حَدَّثُنَا حُسَیْنُ بْنُ عَلِیِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : ذَخَلَ شَقِیقٌ عَلَی الْحَجَّاجِ فَقَالَ : مَا اسْمُك ؟ قَالَ : مَا بَعْثَ الْمَی الْحَجَّاجِ فَقَالَ : مَا اسْمُك ؟ قَالَ : مَا بَعْثَ الْمَی الْحَدِی اللّٰ مِیرُ حَتَّی عَلِمَ اسْمِی ، قَالَ : أَرِیدُ أَنْ أَسْتَعِینَ بِكَ عَلَی بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا اللّٰی اللّٰ مِی اللّٰمِی اللّٰمِی ، فَالَ : فَقَالَ : أَمَا اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی ، فَاسْتَعْفَاهُ فَا عَفَاهُ ، قَالَ : فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ قَامَ وَهُو يَقُولُ : هَكَذَا يَتَعَاشَى ، قَالَ : فَقَالَ الْحَجَّاجُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ ال

(۳۱۱۷۳) حضرت حسین بن علی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ عبد الملک نے فرمایا کہ شقیق والیے؛ عجاج کے پاس تشریف لائے، عجاج نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امیر نے میرانام جانے سے پہلے مجھے نہیں بلایا، تجاج نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اپنے بعض کا موں میں مدولوں، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ججھے تیرے پاس اپنی جان کا خوف ہے، چنا نچہ انہوں نے اس کے کام سے معذرت جابی اور تجاج نے ان کی معذرت قبول کرلی، راوی فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کے پاس نے اس کے کام سے معذرت جابی اور تجاج نے ان کی معذرت قبول کرلی، راوی فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کے پاس سے نکلے تو کھڑے ہوکر فرمانے سکے کہا: شخ کوسیدھا کرو، شخ کی کے سیدھا کرو، شخ

( ٢١١٧٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : بَعَثَ ابْنُ أَوْسَطَ بِالشَّغْبِيِّ إِلَى الْحَجَّاجِ وَكَانَ عَامِلاً عَلَى الرَّيِّ ، قَالَ : فَعَذَلَهُ ابْنُ أَبِي مُسْلِمٍ وَكَانَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لَطِيفًا ، قَالَ : فَعَذَلَهُ ابْنُ أَبِي مُسْلِمٍ وَكَانَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لَطِيفًا ، قَالَ : فَعَذَلَهُ ابْنُ أَبِي مُسْلِمٍ ، وَقَالَ : إِنِّي مُدْخِلُكُ عَلَيْهِ . إِنْ ضَحِكَ فِي وَجُهِكَ فَلَا تَضْحَكَنَّ ، قَالَ : فَأَدْخِلَ عَلَيْهِ .

(۱۱۷۵) حضرت ابن ابجر ویشین سے روایت ہے کہ ابن اوسط نے شععی ویشین کو تجاج کے پاس بھیجا جبکہ وہ رہے کا گورنر تھا راوی فر ماتے ہیں کہ ان کو ابن البی مسلم کے پاس بہنچا یا گیا ، ان دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات تھے، ابن البی مسلم نے ان کو طامت کی اور کہا کہ میں آپ کوامیر کے پاس بہنچا تا ہوں اگر امیر تیرے سامنے ہنے تو تم مت ہنستا ، راوی کہتے ہیں اس کے بعد ان کو تجاج کے پاس پہنچا یا گیا۔

( ٣١١٧٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ النَّخَعِ ، عَنْ جَلَّتِه ، قَالَتْ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مُسْتَخْفٍ عِنْدَ أَبِيك زَمَنَ الْحَجَّاجِ فَأَخْرَجَهُ أَبُوك فِي صُّنْدُوقِ إِلَى مَكَّةَ.

(۱۷۱۲) قبیلے نخع کے ایک بزرگ اپی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے فرمایا کہ حجاج کے زمانے میں سعید بن جبیر راٹھیز تیرے باپ کے پاس رو پوش تھے، آپ کے والدان کوایک صندوق میں ڈال کر مکہ مکرمہ لے گئے۔

( ٣١١٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ يَخُطُبُ :يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَعْزِمُ عَلَى مَنْ سَمَّانِى أَشُغَرَ بَرَكاً كُمَا قَامَ ، فَتَحَرَّجَ عَدِيٌّ مِنْ عَزْمَتِهِ ، فَقَامَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ لَذُو نَدبَة الَّذِى يَقُومُ فَيَقُولُ :أَنَا الَّذِى سَمَّيْتُك ، قَالَ ابْنُ عَوْن : وَكَانَ هُوَ الَّذِى سَمَّاهُ.

(۱۱۷۷) حضرت محمد ویشین سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ولید بن عقبہ نے فطبے کے دوران کہاا ہے اہل کوفہ! میں لازم کرتا ہوں اس مخف پر جس نے جھے'' سینے کے گھنے بالوں والا'' کانام دیا ہے کہ وہ کھڑا ہوجائے، چنا نچاس کے اس لازم کرنے سے پریشان ہو گئے،اوراس کو کہا کہ جوآ دمی کھڑا ہوکریہا قرار کرے گا کہ میں نے آپ کو بینام دیا ہے وہ قبل کر دیا جائے گا،ابن عون فرماتے ہیں کہ عدی نے ہی اس کو بینام دیا تھا۔

( ٣١١٧٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ ، قَالَ : فَخَرَجَ عَلِيٌّ مَرَّةً وَمَعَهُ عَقِيلٌ ، قَالَ : وَمَعَ عَقِيلٍ كَبْشٌ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : عضَّ أَحَدُنَا بِذِكْرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ عَقِيلٌ : أَمَّا أَنَا وَكُبْشِي فَلَا.

(۱۱۷۸) عبدالملک بن ابجر میشید سے روایت ہے کہ لوگ بائنس کررہے تھے کہ اس دوران حفرت علی وہی نئے ان کے ساتھ عقیل تھے اور عقیل کے ساتھ دنبہ تھا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی وہیٹن نے فر مایا کہ ہم میں سے کسی کی برائی کی جار ہی ہے، حضرت عقیل نے فر مایا کہ میری اور میرے دنبہ کی تو بہر حال نہیں کی جارہی۔

( ٣١١٧٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ مُجَمِّعٍ ، قَالَ : ذَخَلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى لَيْلَى عَلَى الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : إِذَا أَرَدْتُمُ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ يَسُبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ فَهَذَا عِنْدَكُمْ ، - يَغْنِى : عَبْدَ الرَّحْمَنِ - ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الْآمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ لَيَحْجُزينى عَنْ ذَلِكَ الرَّحْمَنِ - ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الْآمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ لَيَحْجُزينى عَنْ ذَلِكَ ثَلاث آيَاتٌ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَ الِهِمْ يَبْتَغُونَ ثَلَاثَ آيَاتُ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَ الِهِمْ يَبْتَغُونَ

فَضُلاً مِنَ اللهِ وَرِضُواناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ قَالَ :فَكَانَ عُثْمَان مِنْهُمْ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ : ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّوُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَيْلِهِمْ ﴾ ، فَكَانَ أَبِى مِنْهُمْ : ﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ﴾ فَكُنْت مِنْهُمْ ، قَالَ :صَدَقْت.

(۱۹۷۱) حضرت بحمع بیشیز سے روایت ہے کہ عبد الرحمٰ بن بالی پیشیز کیا کہ جا ہی تشریف لائے تو تجاج نے اپنی ہم نشینوں سے کہا کہ اگر تم چا ہو کہ اس آدی کو دیکھ لوجو حضرت امیر المومنین عثان واٹی کو گالی دیتا ہے تو یہ عبد الرحمٰ تہارے پاس ہیں ان کو دیکھ لو، حضرت عبد الرحمٰ واٹی نے نے فر مایا کہ اے امیر! میں اللہ کی پناہ چا ہتا ہوں اس بات سے کہ میں حضرت عثان واٹی کو برا بھلا کہوں ، مجھے اس بات سے کہ بین حضرت عثان واٹی کو برا بھلا کہوں ، مجھے اس بات سے کہ بین حضرت عثان واٹی کو برا بھلا کہوں ، مجھے اس بات سے کہ بین آئیڈوں فَضُلاً مِنَ اللهِ وَرِضُواْناً وَیَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولِیْكُ هُمَ الصَّادِ فُونَ که (ان جَرت ، مین اللهِ وَرِضُواْناً ویَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولِیْكُ هُمَ الصَّادِ فُونَ که (ان جَرت ، کرنے والے فقراء کے لیے جن کوان کے شہروں اور اموال سے بے دخل کر دیا گیا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رصول کی درکرتے ہیں ، وہی لوگ ہے ہیں ) حضرت عثان واٹی ہمی ان لوگوں بین سے تھے ، پھر آپ نے پر حاصو والگو بنہوں نے ان سے پہلے جگہ پکڑی گھر ہیں اور ایمان میں ) میرے والد ان لوگوں میں سے تھے۔ ہوا آلَدِینَ جَاؤُوا مِن بُعْدِهِمْ مِنْ فُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِا کُول میں سے تھے۔ ہوا آلَدِینَ جَاؤُوا مِن بُعْدِهِمْ مِنْ فُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلاِ خُوالِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا عَمْ اللهِ کُول کی جو ہم سے بہلے ایمان لوگوں میں سے ہوں ، جان نے بہا دیا ہے نے خوابال اللہ کے میں ان لوگوں میں سے ہوں ، جان نے بہا: آپ نے بے فرمایا۔

( ٣١١٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ النَّسَائِبِ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ :مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ :قُلْتُ :مِنْ قَوْمٍ يُبْغِضُهُمُ النَّاسُ :مِنْ ثَقِيفٍ.

( ۱۱۸۰ ) عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ مجھ سے الوجعفر محد بن علی نے بوچھا کہتم کن لوگوں میں سے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: ان لوگوں میں سے جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لینی ثقیف سے۔

( ٢١١٨١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ لِعَلِيٍّ : اكْتُبُ إلَى هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ بِعَهْدِهِمَا إلَى الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ ، يَعْنِى الزَّبُيْرَ وَطَلْحَةَ ، وَاكْتُبُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِعَهْدِهِ إلَى الشَّامِ فَإِنَّهُ سَيَرُضَى بِعَهْدِهِمَا إلَى الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ ، يَعْنِى الزَّبُيْرَ وَطَلْحَةَ ، وَاكْتُبُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِعَهْدِهِ إلَى الشَّامِ فَإِنَّهُ سَيَرُضَى مِنْكَ بِذَلِكَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ لَقِى الْمُغِيرَةُ مُعَاوِيَةً ، فَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ لَقِى الْمُغِيرَةُ مُعَاوِيَةً ، فَالَ نَعْمُ ، قَالَ : أَمَّ وَاللهِ مَا وَقَى شَرَّهَا إلَّا اللَّهُ.

(MIAI) حضرت ابوموی ویشید روایت کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ والتی نے حضرت علی جوالتی سے فرمایا کہ ان دو آ دمیوں یعنی زیاتی اورطلحہ والتی کی دو، اس طرح وہ آپ سے راضی زبیر والتی اورطلحہ والتی کی دو، اس طرح وہ آپ سے راضی ہوجا کی ولایت لکے دو، اس طرح وہ آپ سے راضی ہوجا کیں گئی گئی گئی نے بین کہ بعد میں حضرت ہوجا کیں گئی گئی گئی گئی گئی نے بین کہ بعد میں حضرت

مغیرہ دی اٹنے حضرت معاویہ دیا تھے سے تو حضرت معاویہ ٹاٹھ نے ان سے پوچھا کہ کیاوہ بات کہنے والے آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا بخدااس بات کے شرسے اللہ کے سواکوئی نہیں بچاسکا۔

( ٣١١٨٢ ) حَلَّائَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كَتَبَ زِيَادٌ إِلَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ : مِنْ زِيَادِ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ رَجَاءَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْهِ : ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : مِنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى زِيَادٍ ابْنِهَا.

(۱۱۸۲) حفرت ابوموی بیشیوسے روایت کے کہ زیاد نے حضرت ام المؤمنین عائشہ شکامیوط کی طرف اس طرح خطاکھا: ''زیاد بن الب سفیان کی طرف سے .....'، ،اس امید پر کہ وہ بھی اس کو'' ابن الب سفیان'' کھیں گے، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب میں کھا،''ام المؤمنین عائشہ کی طرف سے اس کے بیٹے زیاد کی طرف''

( ٣١١٨٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، قَالَ :مَا جَالَسْت فِي أَهْلِ بَيْتِهِ مِثْلَهُ : يَعْنِي :عَلِي بُن حُسَيْنِ.

(٣١١٨٣) حفرت ابن اسلم سے روایت ہے فرماتے ہیں كدميں ني كريم مَوْفَظَةُ كالل بيت ميں على بن حسين جيك كم فف كے ياس نہيں بيضا۔

( ٣١١٨٤ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ : يَا أَبَا سَعِيدٍ وَاللهِ مَا أَرَاكَ تَلْحَنُ ، قَالَ : ابْنَ أَخِي قَدُ سَبَقُتُ اللَّحْنَ.

(۳۱۱۸۳) حضرت ابومویٰ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت حسن ہے کہا کہ اے ابوسعید! خدا کی قتم میں آپ کو کلام میں غلطی کرتا ہوانہیں دیکھیا، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھیتے ! میں کلام کی غلطی ہے آ گے گزرگیا ہوں۔

( ٣١٨٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ شَدَّادٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَا أُعجِّبُك ! قَالَ : إِنِّي يَوُمَّا فِي الْمَنْزِلِ وَقَدْ أَخَذُت مَضْجِعِي لِلْقَائِلَةِ إِذْ قِيلَ : رَجُلٌ بِالْبَابِ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا جَاءَ هَذَا هَلِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، أَدْخِلُوهُ ، قَالَ : فَدَخَلَ ، قَالَ : قُلْتُ : لَك حَاجَةٌ ؟ قَالَ : قَلْتُ : لَك حَاجَةٌ ؟ قَالَ : مَتَى يُبْعَثُ حَتَى يَبْعَثَ حَتَى يَبْعَثَ اللّهُ مَنْ فِي الْقُبُورِ! قَالَ : فَقَالَ : تَقُولُ مَا يَقُولُ هَوْلَاءِ الْحَمُّقَى ! قَالَ : قُلْتُ : أَخْرِجُوا هَذَا عَنِي

(۱۱۸۵) حضرت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس والٹونے فرمایا کیا ہیں تہمیں تعجب میں ڈالنے والی بات نہ بتاؤں؟ پھر فرمانے گئے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھا اور قبلولے کے لیے بستر پرلیٹ چکا تھا، بچھے کہا گیا کہ دروازے پرایک آدی ہے، میں نے کہا پی خض اس وقت کی ضرورت سے بی آیا ہوگا ،اس کواندر بھیج دو، کہتے ہیں کہ وہ اندر داخل ہوا، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کس ضرورت سے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا آپ ان صاحب کو قبر سے کب نکالیں گے؟ میں نے کہا: کون سے آدی کو؟ کہنے گا حضرت علی کو، میں نے کہا ان کو قبر سے اس وقت اٹھایا جائے گا جب اللہ تعالی قبر والوں کو اٹھا کیں گے، فرماتے ہیں کہ وہ کہنے

لگاکیا آپ بھی الی بات کہتے ہیں جو یہ یوقو ف لوگ کہتے ہیں؟ میں نے کہااس آدمی کومیرے یاس سے نکال دو۔

( ٣١١٨٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ :انتهى الشعبى إلى رجلين وهما يغتابانه ويقعان فيه ، فقال :

ھنیٹا مَرِیٹا غَیْرَ دَاءِ مُنحَامِرِ لِعَزَّاۃَ مِنْ أَعْرَاحِهَا مَا اسْتَحَلَّتِ (۳۱۱۸۲) حفرت عبدالملک بن ابجر بیان فر ماتے ہیں کہ تعمی دوآ دمیوں کے پاس پہنچے جوان کی غیبت میں مصروف تصاوران کی برائیاں کررہے تھے۔انہوں نے فر مایا

عُرِّ هَ كَ لِيخُوشُ ذَا لَقَدَاوِرَ وَشُكُوارِ إِن مَارى عُرْ تَيْنُ اورا آبروكِين جواس نے طال بجھ لى بين بغيركى يَارى كـ ، ( ٣١١٨٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : لَمَّا دَخَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى الْحَجَّاجِ ، قَالَ : أَنْ الْمَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِنِّى قَاتِلُك ، قَالَ : لَيْنُ قَتَلْتَنِى ، لَقَدُ أَصَابَتُ أُمِّى السَّمِى.

(۳۱۱۸۷) عبدالملک این ابج ویشید روایت کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر ویشید جاج کے پاس تشریف لائے ،تو تجاج نے کہاتم بد بخت ہواور ٹو نے ہو کو تخص کے بیٹے ہو، وہ فرمانے لگے کہ میں خوش بخت ہوں اور جڑے ہوئے کا بیٹا ہوں ، جاج نے کہا میں تمہیں قبل کر دوں گا ، انہوں نے فرمایا اگر تو مجھے قبل کرتا ہے تو میری ماں نے بھر میرانا م درست ہی رکھا ہے۔

( ٣١١٨٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَائِشَةَ :إنَّ رَجُلاً مِنَ الطُّلَقَاءِ يَبَايَعُ لَهُ - يَعْنِي :مُعَاوِيَةَ - ، قَالَتُ :يَا بُنَيَّ لَا تَعْجَبُ ، هُوَ مُلْكُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

(۱۸۸۸) حضرت اسود سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ ٹنکافٹی نائے عرض کیا کہ فتح مکہ میں آزاد کیے جانے والے ایک آ دمی کی بیعت کی جارہی ہے، یعنی حضرت معاویہ وٹاٹٹو کی ،حضرت عائشہ ٹنکافٹو نانے فر مایا کہتم تعجب نہ کرو، بیاللہ تعالیٰ کا ملک ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

( ٣١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ :أَنَّهُ قَالَ : لَمْ تَكُنُ نُبُوَّةٌ إِلَّا كَانَ بَعْدَهَا مُلْكُ.

(۳۱۱۸۹) حفرت ولید بن عقبه فرماتے ہیں کہ کوئی نبوت ایک نہیں گز ری جس کے بعد بادشاہت نہ ہوئی ہو۔

( ٣١١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى ٰ قِلَابَةَ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ يُقَالَ لَهُ :ثُمَامَةُ كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ ، فَلَمَّا جَانَه قَتْلُ عُثْمَانَ بَكَى فَأَطَالَ البُّكَاءَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ :الْيَوْمُ انْتُزِعَتِ النَّبُوَّةُ - اُوَخِلَافَةُ النَّبُوَّةِ - مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَارَتْ مُلْكًا وَجَبْرِيَّةً ، مَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ أَكَلَهُ.

(۱۹۱۹۰) حضرت ابوقلابہ ویشین سے روایت ہے کہ قریش کا ایک آ دمی جس کوٹمامہ کہا جاتا تھا صنعاء کا حاکم تھا، جب اس کے پاس

حضرت عثمان چھٹو کی شہادت کی خبر پیچی تو وہ رونے لگا اور بہت رویا ، جب اس کوافاقہ ہوا تو اس نے کہا: آج کے دن نبوت چیسن لی عملی یا کہا کہ نبوت کی خلافت چیسن لی گئی ، محمد مِنْرِ النظی آج کی امت ہے ، اور بیر خلافت بادشاہت اور جبر کی حکومت میں تبدیل ہوگئی جو جس چیز برغالب ہوجائے گا اس کو ہڑپ کرجائے گا۔

( ٣١١٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ لِي الْحَسَنُ : أَلَا تَعْجَبُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ! دَخَلَ عَلَىَّ فَسَأَلَنِي عَنْ قِتَالِ الْحَجَّاجِ وَمَعَهُ بَعْضُ الرُّؤَسَاءِ ، يَعْنِي : أَصْحَابَ ابْنِ الْأَشْعَثِ.

(۱۹۱۹) حضرت ابوب بالتين سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حسن نے کہا کیا تمہیں سعید بن جبیر برتین پر تعجب نہیں ہوتا اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے حجاج کے ساتھ قال کے بارے میں پوچھنے لگے اور ان کے ساتھ بعض رؤساء بھی تھے بینی ابن الأ خعث کے ساتھی۔

( ٣١١٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ كَأَنَّهُمَا عَسِيبًا نَخُلٍ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لَوَدِدُت أَنِّى لَا أَغْبَرَ فِيكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَقَالُوا : إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِهِ ، فَقَالَ : مَا شَاءً اللَّهُ أَنْ يَفْعَلَ وَلَوْ كَرِهَ أَمْرًا غَيْرَهُ.

وَزَادَ فِيهِ ابْنُ بِشُرٍ : هَلِ الدُّنْيَا إلَّا مَا عَرَفْنَا وَجَرَّبْنَا؟!

(۱۱۹۲) حفرت قیس بیشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ جائی کوم الموت میں سنااوراس وقت انہوں نے اپنا و جازو جڑھا اس حفرت میں سنااوراس وقت انہوں نے اپنا و جڑھار کھے تھے اور وہ ایسے لگ رہے تھے چیسے تھجور کی شاخیس ہوتی ہیں اور فر مارہ تھے کہ میں تمہارے درمیان تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہوں گا،لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف جائیں گے آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ جوچاہتے ہیں کرتے ہیں، اورا گر کی بات کو تا پند کرتے ہیں تو اس کو تبدیل فر مادیتے ہیں، این بشر نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ ' دنیاو بی تو ہے جس کو ہم نے بہچا نا اور جس کا ہم نے تجربہ کیا۔

( ٣١١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي قَيْسُ بُنُ رُمَّانَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا قَاتَلُت عَلِيًّا إِلَّا فِي أَمُرٍ عُثْمَانَ.

(۳۱۱۹۳) حضرت ابو بردہ میشین سے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رفیاؤ نے فر مایا کہ میں حضرت علی جی شو سے محض حضرت عثمان بھا شینہ کی وجہ سے لڑا ہوں۔

( ٣١١٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : دَخَلَ شَابٌ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى مُعَاوِيَةً فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا ابْنَ أَخِي ، أَنْهَاكَ عَنِ السُّلُطَانِ ، إِنَّ السُّلُطانَ يَغْضَبُ غَضَبَ الصَّبِيِّ وَيُّأَخُذُ أَخُذَ الْأَسَدِ.

میں آتا ہے اور شیر کی طرح پکڑ کرتا ہے۔

( ٣١١٩٥) حُدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ :قَالَ زِيَادٌ : مَا غَلَيْنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِشَيْءٍ مِنَ السِّيَاسَةِ إِلَّا بِبَابِ وَاحِدٍ ، اسْتَعْمَلْت فُلَانًا فَكَسرَ خَرَاجُهُ فَخَشِي أَنْ أُعَاقِبَهُ ، فَفَرَّ إِلَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَكَتَبَ إِلَى قَيْلِي ، فَكَتَبَ إِلَى أَنْ نَشْقَى إِلَى وَلا لَك أَنْ نَسُوسَ النَّاسَ سِيَاسَةً فَكَتَبَ إِلَى أَنْ نَشْقَدَ جَمِيعًا فَيَمُرَجُ النَّاسُ فِي الْمَعْصِيةِ ، وَلا أَنْ نَشْقَدَّ جَمِيعًا فَنَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى الْمَهَالِكَ ، وَلَكِ أَنْ نَشْقَدَّ جَمِيعًا فَنَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى الْمَهَالِكَ ، وَلَكِنْ تَكُونُ لِللَّيْنِ وَالرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْوَلَمَةُ وَالْوَلْمَةِ وَالْوَلْمَةِ وَالْوَلْمَةِ وَالْوَلْمَةِ وَالْوَلْمَةِ وَالْوَلْمَةِ وَالْوَلْمَةِ وَالْوَحْمَةِ وَالْوَحْمَةِ وَالْوَلْمَةِ وَالْوَلْمَةِ وَالْوَلْمَةِ وَالْوَلْمَةِ وَالْوَلْمَةِ وَالْوَلِمُ وَالْوَلْمَةِ وَالْوَلْمَةِ وَالْوَلْمَةِ وَالْوَلْمَةِ وَالْوَلِكَ ،

(۳۱۱۹۵) حضرت شعبی میشید کتبے ہیں کہ زیاد نے کہا کہ امیر المؤمنین سیاست کے کی باب میں جھے پر غالب نہیں ہوئے سوائے ایک باب کے، میں نے ایک آ دمی کو ایک علاقے کا عامل بنایا اس نے اس کی آ مدنی کم کردی، اس کومیری سرزنش کا خوف ہوا تو وہ امیر المؤمنین کی طرف بھا گا، میں نے ان کی طرف کھا کہ بیکام پہلے لوگوں کے طرفہ کم کے خلاف ہے، انہوں نے میری طرف کھا امیر المؤمنین کی طرف بھا گا، میں نے ان کی طرف کھا کہ بیکام پہلے لوگوں سے ایک جیسی سیاست روار تھیں، اگر ہم سب کے لئے زم پڑ جا نمیں گے تو سب گنا ہوں میں پڑ جا نمیں گے، اورا گر بم سب کے لئے خت طبیعت ہوجا نمیں گئویہ ہلاکت کے داستوں پرلوگوں کو چلا نا ہوگا، صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم تحق و درشتی اور بحت طبیعت کے لئے مناسب ہوا۔ میں میں بڑ جا نمیں گئویہ ہلاکت کے داستوں پرلوگوں کو چلا نا ہوگا، صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم تحق و درشتی اور بحت طبیعت کے لئے مناسب ہوا ور میں نرمی ، محبت اور رحمت کے لیے مناسب ہوں۔

( ٣١١٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : مَا تَفَرَّقَتُ أُمَّةً . قَطُّ إِلَّا ظَهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ إِلَّا هَذِهِ الْأُمَّةَ.

(۱۱۹۲) حفرت عامر طِیْمیْ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ وَالَّوْ کو یہ فرماتے سنا کہ سی بھی امت کی تفرقہ بازی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اہل باطل اہل جن پر غالب آگئے ، سوائے اس امت کے۔

( ٣١١٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ ، عَنْ هُزَيْلَ بْنِ شُرَخْبِيلَ ، قَالَ : خَطَبَهُمْ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّكُمْ جِنْتُمْ فَبَايَعْتُمُونِي طَانِعِينَ ، وَلَوْ بَايَعْتُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا لَجِنْت حَتَّى أُبَايِعَهُ مَعَكُمْ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ قَالَ لَهُ عَمُرُو بْنُ الْعَاصِ : تَدْرِى أَىَّ شَيْءٍ جِنْت بِهِ الْيَوْمَ ؟! زَعَمْت أَنَّ النَّاسَ بَايَعُوك طَائِمِينَ ، وَلَوْ بَايَعُوا عَبْدًا حَبَيْتًا مُجَدَّعًا لَجِنْت حَتَّى تُبَايِعَهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : فَقَامَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمِنْبِرِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! وَهَلْ كَانَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنِّى؟.

(۱۱۹۸) حفرت هز بل بن شرصیل باتید فر ماتے بین کہ میں حضرت معاویہ فاؤی نے خطبہ دیا اور فر مایا اے لوگو! تم لوگ آئے اور تم نے میرے ہاتھ پر خوش دلی کے ساتھ بیعت کر لی، اور اگرتم کی کان ناک کئے ہوئے جبتی غلام کے ہاتھ پر بھی بیعت کر نیج تو بیل میں بھی تمہارے ساتھ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے جاتا، راوی فر ماتے بیں کہ جب آپ منبرے اتر ہے تو ان سے حضرت عمرو بن عاص بڑا تو نے فر مایا کہ تم جانے ہو کہ تم نے آج کیا کام کیا ہے؟ تم یہ گمان کرتے ہو کہ لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر خوش دلی کے ساتھ بیعت کرنے کے ساتھ بیعت کرنے جاتے، راوی فر ماتے ہیں کہ بین کر حضرت معاویہ بڑا تھ منبر پر چڑھے اور فر مایا کہ اے لوگو! کیا اس کام کا مجھ سے زیادہ حق دار بھی کوئی اور شخص ہے؟

( ٢١١٩٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاوِيَةُ : لَا حِلْمَ إِلَّا التَّجَارِبُ.

(۳۱۱۹۹) حفرت عروه دیشیز ہے روایت ہے کہ حضرت معادیہ ٹڈیٹنونے فر مایا کہ حلم تجربوں ہی کا نام ہے۔

(٣١٢٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ : أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيًّ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: لَأَجِيزَنَّكَ بِجَائِزَةٍ لَمْ أُجِزُ بِهَا أَحَدًا قَبْلُك، وَلَا أُجِيزُ بِهَا أَحَدًا بَعْدَكَ مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا أُجِيزُ بِهَا أَحَدًا بَعْدَكَ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَجَازَهُ بَأَرْبَعِمِنَةِ أَلْفٍ ، فَقَبِلَهَا.

(۳۱۲۰۰) حفر تعبداللہ بن بریدہ ویکھیا ہے روایت ہے کہ حضرت حسین بن علی ڈاٹٹو حضرت معاویہ ڈاٹٹو کے پاس تشریف لائے، حضرت معاویہ ڈاٹٹو نے فر مایا میں آج آپ کوالیا تخذ دیتا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے کسی کونبیں دیا اور عرب میں سے آپ کے بعد میں کسی کوالیا تخذ نبیں دوں گا، چنا نچے یہ کہہ کر آپ نے ان کو چار لا کھ عطافر مائے ،اور انہوں نے ان کوقیول فر مالیا۔

( ٣١٢.١ ) حَلَّاتُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ:دَخَلْت أَنَا وَأَبِي عَلَى مُعَاوِيَةً فَأَجْلَسَ أَبِي عَلَى السَّرِيرِ وَأَتِي بِالطَّعَامِ فَطَعِمنَا وَأَتَى بِشَرَابِ فَشَرِبَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ:مَا شَيْءٌ كُنْت أَسُتِلِذَهُ وَأَنَا شَابٌ فَآكُ الْيُومِ ، وَالْحَدِيثَ الْحَسَنَ. أَسْتَلِذَهُ وَأَنَا شَابٌ فَآخُذُهُ الْيُومِ ، وَالْحَدِيثَ الْحَسَنَ.

(۳۱۲۰۱) حضرت عبداللہ بن بریدہ مِیْقید فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ماجد حضرت معاویہ ڈڈاٹٹو کے پاس گئے انہوں نے میرے والد کو تخت پر بٹھالیا، پھر کھانالایا گیا اور ہم نے کھالیا پھرمشر وب لایا گیا، ہم نے پی لیا، حضرت معاویہ ڈڈاٹٹو نے فرمایا کوئی ایس چیز نہیں ہے جو جوانی میں مجھےلذیڈ لگتی تھی اور اب میں اس کو لے لیتا ہوں سوائے دودھاور اچھی بات کے، کہ میں اب بھی آئمیس لیتا ہوں۔ ( ٣١٢.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمُيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُحَلِّمِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أَنَى رَجُلٌ مُعَاوِيةَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عِدَتَكَ الَّتِي وَعَدْتِنِي ، قَالَ : وَمَّا وَعَدْتُك ؟ قَالَ : أَنْ تَزِيدَنِي مِئَة فِي عَطَانِي ، قَالَ : مَا فَعَلْت ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : مَنْ يَعْلَمُ ذَلِك ؟ قَالَ الْأَسُودُ ، أَو ابْنُ الْآسُودِ ، قَالَ : مَا يَقُولُ هَذَا يَا ابْنَ الْآسُودِ؟ قَالَ : نَعَمْ قَدْ زِدْته ، فَأَمَرَ لَهُ بِهَا ، ثُمَّ إِنَّ مُعَاوِيةَ ضَرَبَ بِيدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ، فَقَالَ : مَا بِي مِنَة وَلَا : نَعَمْ قَدْ زِدْته ، فَأَمَرَ لَهُ بِهَا ، ثُمَّ إِنَّ مُعَاوِيةَ ضَرَبَ بِيدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ، فَقَالَ : مَا بِي مِنَة وَلَا : فَا أَمِيرَ وَدُتهَ مَ قَدْ زِدْته ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْاسُودِ : يَا أَمِيرَ زِدْتها رَجُلًا وَلَكِنُ بِي غَفُلْتِي أَنْ أَزِيدَ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنَة ، ثُمَّ أَنْسَاهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْاسُودِ : يَا أَمِيرَ الْمُهُومِنِينَ ! فَهُو آمِن عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا زِدْته شَيْنًا وَلَكِنَّهُ لَا يَدْعُونِي رَجُلٌ إِلَى خَيْرٍ يُصِيبُهُ اللهِ مَا ذِدْته شَيْنًا وَلَكِنَّهُ لَا يَدْعُونِي رَجُلٌ إِلَى خَيْرٍ يُصِيبُهُ مِنْ ذِى سُلُطَانِ إِلَّا شَهِدْت لَهُ بِهِ ، وَلَا شَرِّ أَصُرِفُهُ عَنْهُ مِنْ ذِى سُلُطَانِ إِلَّا شَهِدْت لَهُ بِهِ .

(۳۱۲۰۲) حضرت عام رویشین فرماتے ہیں کہ ایک آدی حضرت معاویہ جنافی کے پاس آیا اوراس نے کہا اے امیر المؤمنین! میرے ساتھ کیا ہوا بنا وعدہ پورا کریں۔ آپ جن فیٹو نے پوچھا کہ بیس نے تجھ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہآ پ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے وظیفے بیں سودرہم کا اضافہ فر ما کیں گے، آپ نے فر مایا کہ کیا تو نے کوئی کام کیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ نے فر مایا اے این الاسودیہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا اسود، یا کہا این الا سود، آپ نے فر مایا اے این الاسودیہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا تی بان اس بات کو کون جانہ تی ہاں! آپ نے فر مایا تھا، آپ نے اس اضافہ فر مایا ہے اس اضافہ فر مایا تھا ہے۔ انہوں نے کہا تی بات کا غم نمیں کہ بیس نے کی آدی کے دینے کا حکم فر مادیا، پھر آپ نے اپنا ایک ہی خود در سے ہاتھ پر مارا اور فر مایا مجھے اس بات کا غم نمیں کہ بیس نے کی آدی کے لئے سودرا ہم کے اضافہ کیا اور پھر میں ان کو بھول گیا ، اس پر این ہا گوفالت کا افسوس ہے کہ میں نے کہا انٹہ وی کے بارے میں وہ بے خوف رہے گا آپ نے فر مایا بی ہاں! انہوں نے کہا انٹہ کی فتم آپ نے اس کے لئے کوئی اضافہ نہیں فر مایا ، لیکن جو خص مجھے دعوت دیتا ہے کہ میں اس کے لئے کوئی اضافہ نہیں گر ہیں گر کہا ہے کہ میں اس کے لئے کوئی اضافہ نہیں گر تا ہوں ، ای طرح جو خص مجھے مطالبہ کرتا ہے کہ میں اس کے لئے کوئی اضافہ بیس کے بارے میں اس کے لئے گوائی دیتا ہوں ، ای طرح جو خص محصے مطالبہ کرتا ہے کہ میں اس کے لئے کہا تو ف بوتو میں اس کے لئے گوائی دیتا ہوں ، ای طرح جو خص می دور کرنے کہ بارے میں گوائی دوں جو اس کوئی صاحب مزدلت آدی سے جنبنچنے کا خوف بوتو میں اس کے لئے گوائی دیتا ہوں ۔

( ٣١٢.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ ، عَنْ وَهْبِ بْن كَيْسَانَ ، قَالَ : سَمِهْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : لَمَّا كَانَ عَامُ الْجَمَاعَةِ بَعَثَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمَدِينَةِ بُسُرَ بْنَ أَرْطَاةَ لِيُبَايِعَ أَهْلَهَا عَلَى رَايَاتِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ جَانَتُهُ الْأَنْصَارُ ، جَانَتُهُ بَنُو سَلِمة ، قَالَ : أَفِيهِمْ جَابِرٌ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَلْيَرْجِعُوا وَقَبَائِلِهِمْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ جَانَتُهُ الْأَنْصَارُ ، جَانَتُهُ بَنُو سَلِمة ، قَالَ : أَفِيهِمْ جَابِرٌ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : فَلْيَرْجِعُوا فَإِنِّى لَسُتُ مُبَايِعَهُمْ حَتَى يَحْضُر جَابِرٌ ، قَالَ : فَأَتَانِي ، فَقَالَ : نَاشَدُتُكَ اللَّهُ إِلَّا مَا انْطَلَقْت مَعَنا فَبَايَعْتُ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَارِيْنَا ، قَالَ : فَآسُتَنْظُرْتِهُمْ إِلَى فَكَوْلُ وَيَلْكُ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ قُتِلَتُ مُقَالِكَ : يَا شَدِينَ فَرَارِيْنَا ، قَالَ : فَآسُتَنْظُرْتِهُمْ إلَى فَكَيْ وَسُلِيمَةً وَسُلَمَ وَرَارِيْنَا ، فَالَ : فَآسُتَنْظُرْتِهُمْ إلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُبَرُتُهَا الْخَبَرَ فَقَالَتُ : يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهَا الْخَبَرَ فَقَالَتُ : يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبُرُتُهَا الْخَبَرَ فَقَالَتُ : يَا

ابْنَ أَخِي ، انْطَلِقْ فَبَايِعُ وَاخْقِنْ دَمَكَ وَدِمَاءَ قَوْمِكَ ، فَإِنِّي قَدْ أَمَرْتِ ابْنَ أَخِي يَذْهَبُ فَيْبَايِعُ.

( ٣١٢.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً ، عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنُ أَهُلِ الْعِرَاقِ إلَى اللهِ الْبَنِ الزُّبَيْرِ حِينَ بُويِعَ :سَلاَمٌ عَلَيْكَ فَإِنِّى أَحْمَدُ إلَيْكَ اللّهَ الَّذِى لاَ إللهَ إلاَّ هُوَ ، أَمَّا بَعُدُ : فَإِنَّ لأَهْلِ طَاعَةِ اللهِ وَلاَّهْلِ الْنَحْيُرِ عَلَامَةٌ يُعْرَفُونَ بِهَا وَتُعْرَفُ فِيهِمْ : مِنَ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ اللهِ ، وَاعْلَمُ أَنَّمَا مَثَلُ الإِمَامِ مَثَلُ السُّوقِ : يَأْتِيهِ مَا كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبِرِّ بِبِرِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَاللهِ ، وَاغْلَمُ أَنْهُ الْبُرِّ بِبِرِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبِرِّ بِبِرِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبِرِّ بِبِرِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبُورِ بِفُجُورِهِمْ .

(۳۱۲۰۳) وہب بن کیسان سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر وہ نے کہ جب عبداللہ بن زبیر وہ نے کہ جب کہ جب عبداللہ بن زبیر وہ نے کہ جب عبداللہ بن زبیر وہ نے کہ جب عبداللہ بنائے ہیں آپ کے سامنے اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اما بعد! اللہ تعالی کے اطاعت گزار بندوں اور اہل خیر کی مجھ علامتیں ہیں جن کے ذریعے وہ بہچانے جاتے ہیں اور وہ چزیں ان میں نظر آتی ہیں، امر بالمعروف بھی عن الممتز ، اور اللہ تعالی کی فرما نبر داری بجالانا ، اور جان لوکہ امام کی مثال بازار کی ہے ، کہ اس میں اسی طرح کے لوگ آتے ہیں جس طرح کی اس کے اندر چزیں ہوتی ہیں، اگر وہ اہل خیر ہوتو اس کے پاس بھی نیک لوگ آتے ہیں اور اگر وہ فاجر ہوتو اس کے پاس بھی نیک لوگ آتے ہیں اور اگر وہ فاجر ہوتو اس کے پاس بھی فیک قاسق وفاجر لوگ اسے فتی و فجو رہے ساتھ آتے ہیں۔

( ٣١٢.٥ ) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسُرَانِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ الْمُخْتَارَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُوحَى إلَيْهِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، ثُمَّ تَلَا ﴿هَلُ أُنْبَنُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَقَالٍ أَثِيمٍ ﴾.

( ٢١٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ مُلُوكٌ ، ثُمَّ الْجَبَابِرَةُ ، ثُمَّ الطَّوَاغِيتُ.

(۳۱۲۰۲) حضرت شمر، حضرت انس بن ان کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ پہلے بہت سے بادشاہ ہوں گے، پھر جابر حکمران ہوں گے پھر سرکش سلاطین آئیں گے۔

( ٣١٣.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ أَبِي نَضرَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ يَنِي فُلَانٍ يُصِيبُهُمْ قَتْلٌ شَدِيدٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ هَرَبَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ إِلَى الرُّومِ ، فَجَلَبُوا الرُّومَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(۳۱۲۰۷) حضرت ابونضر ہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے بیہ بیان کیا جاتا تھا کہ فلاں قبیلے کےلوگوں مین بخت ترین خون ریز ئ کی جائے گی ، چنانچہ جب ایسا ہوا تو ان میں سے چارآ دی روم کی طرف بھاگ گئے اور رومیوں کومسلمانوں پر چڑھائی کرنے پر آمادہ کرلائے۔

( ٣١٢-٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةً ، قَالَ : خَبَرَنِى سَالِمٌ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُبَايِعُوا لِيَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةً ، قَامَ مَرُوَانُ فَقَالَ : سُنَّةُ أَبِى بَكْرٍ الرَّاشِدَةُ الْمَهُدِيَّةُ فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِسُنَّةٍ أَبِى بَكْرٍ وَقَدْ تَرَكَ أَبُو بَكْرٍ الْأَهْلَ وَالْعَشِيرَةَ وَالْأَصْلَ ، وَعَمَدَ الْى رَجُلٍ مِنْ يَنِى عَدِى بُنِ كَعْبٍ أَنْ رَأَى أَنَهُ لِذَلِكَ أَهْلٌ ، فَهَايَعَهُ.

(۳۱۲۰۸) حضرت سالم بڑھٹو فرماتے میں کہ جب لوگوں سے بزید بن معاویہ کے لئے بیعت کی جار ہی تھی اس دوران مروان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ حضرت ابو بکر بڑھٹو کا مثالی طریقہ ہے، حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر بڑھٹو کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بیہ حضرت ابو بکر بڑھٹو کا طریقے نہیں،اورانہوں نے تو اپنے اہل وعیال اور قبیلے کے لوگ چھوڑ دیے تھے،اور بی عدی بن کعب کے ایک آدمی کودیکھا کہ وہ اس کام کا سب سے زیادہ اہل ہے اس کے ہاتھ بربیعت کی تھی۔

( ٣١٣.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الْأَشْعَثِ : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ دَوْلَةً ، حَتَّى إِنَّ لِلْحُمْقِ عَلَى الْجِلْمِ دَوْلَةً. إِنَّ لِلْحُمْقِ عَلَى الْجِلْمِ دَوْلَةً.

(۳۱۲۰۹) حضرت عامر مِنَيْنَة ،حضرت محمد بن أشعث مِنَيْنَة كا يفر مان قل كرتے بيں كه بر چيز كابارى بارى غلب آتا ہے يہاں تك كه حماقت كوبھى عقل مندى يرغلب آيا كرتا ہے۔

( ٣١٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ عُمَرَ لَمَّا نَزَعَ شُرَخْبِيلَ بْنَ

حَسَنَةَ ، قَالَ : يَا عُمَرُ عَنْ سَخُطَةٍ نَزَعَتْنِى ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنَّا رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْك فَتَحَرَّجْنَا مِنَ اللهِ أَنْ نَتُرُكُكَ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْك ، فَقَالَ لَهُ شُرَحْبِيلُ : فَآعُذِرْنِى فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنبُو ، فَقَالَ : كُنّا اسْتَغْمَلْنَا شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ ، ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ سَخُطَةٍ وَجَدْتَهَا عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ ، فَتَطَرَ عُمَرُ مِنَ الْعَشِيِّ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَلُوذُونَ فَتَحَرَّجْنَا مِنَ اللهِ أَنْ نُقِرَّهُ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ ، فَنَظَرَ عُمَرُ مِنَ الْعَشِيِّ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَلُوذُونَ بِالْعَامِلِ الَّذِى السَّعْمِلَ ، وَشُرَحْبِيلُ مُحْتَبِ وَحُدَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ :أَمَّا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا لَكَاعْ.

(۳۱۲۱) حفرت این عمر وزایت ب که جب حفرت عمر وزایژ نے حفرت شرحیل بن حند وزایژ کو معزول کردیا تو انہوں نے عرض کیا اے عمر وزایژ ایل آپ نے مجھے کسی ناراضی کے سب معزول کردیا ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں ایکن ہم نے آپ سے زیادہ توت والا ایک آ دمی دیکھا ہے، حضرت شرحبیل وزایژ نے عرض کیا کہ پھر مجھے معذور رکھو، چنانچ حضرت عمر وزایژ منہر پر کھڑ ہے ہوئے اور فر مایا کہ ہم نے شرحبیل بن حسنہ کو عامل بنایا تھا پھر ہم نے بغیر کسی ناراضی کے ان کومعزول کردیا جس کی وجہ بیتھی کہ ہمیں ان سے قو کی شخص مل گیا ہے، اس کے بعد حضرت عمر وزایژ نے شام کے وقت دیکھا کہ وہ جارہے ہیں اس عامل کے پاس جس کو عامل بنایا گیا تھا اور حضرت شرحبیل وزایژ اکیلے ہاتھ باند ھے بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا دنیا تو کمینی ہے۔

( ٣١٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةً ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا يُصْلِحُ هَذَا الْأَمْرَ إلَّا شِدَّةٌ فِي غَيْرِ تَجَبُّرِ ، وَلِينٌ فِي غَيْرِ وَهَنِ.

(٣١٢١١) حفرت محد بيلين كاتب كتب بي كد حفرت عمر الأفار فرمايا كرتے تھے كداس كام كى اصلاح تنى كرسكتى ہے مگر بغير جركے ،اور نرى كرسكتى ہے مگر بغير كمزورى كے۔

( ٣١٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّقِنِي أَبِي ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسُمَةَ ، لإزَالَةُ الْجِبَالِ مِنْ مَكَانِهَا أَهْوَنُ مِنْ إِزَالَةٍ مَلِكٍ مُؤَجَّلٍ.

(٣١٢١٢) حفرت محمد بن عمر بن على ويشيز ،حضرت على دويؤ كافر مان نقل كرتے بيں كه جتم ہاس ذات كى جس نے دانے كو پھاڑااور جان داركو پيدا كياكه يہاڑوں كوا بني جگہ سے ثلانا آسان ہے طے شدہ بادشا ہت كوثلا نے سے۔

اس کوقبول فرمالیا، جب قاصد نکل گیا تو ہم نے عرض کیا!اے اُم المومنین کیا ہم مؤمنین نہیں ہیں اور وہ ہمارے امیر ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ تم ان شاءاللہ مؤمن ہواور وہ تہارے امیر ہیں۔

( ٣١٢١٤) حَدَّثَنَا جَرِيرُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ يَسَارِ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ حَذْلَمٍ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ سُلِّمَ عَلَى أَمِيرٌ بِالْكُوفَةِ بِالإِمْرَةِ ، قَالَ : خَرَجَ الْمُغِيرَة بُن شُعْبَةً مِنَ الْقَصْرِ ، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالإِمْرَةِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَتُرِكَتُ زَجَانًا ، ثُمَّ أَقَرَهَا بَعْدُ.

(٣١٢١٣) حفزت تميم بن حزلم فرماتے بيں كه بېلى مرتبه كوف كى امير كوامير كهه كرسلام كرنے كاقصه يول پيش آيا كه حضرت مغيره بن شعبه رئينًو اپ محل سے نكلے تو ان كے پاس قبيله كنده كاايك آدمى آيا اس نے ان كوامير كبه كرسلام كيا، انہوں نے فرمايا يه كيا ہے؟ ميں تو عام لوگوں كاايك فرد موں ، چنانچاس لقب كوا يك عرصے تك چھوڑا گيا، پھر بعد ميں اس كوشامل كرليا۔

( ٣١٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَلَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْهِ.

(۳۱۲۱۵) حفزت محمد بن منکد رفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ جانوں کو بیفر ماتے سنا کہ میں حجات کے پاس گیا اور میں نے اس کوسلام نہیں کیا۔

( ٢١٢١٦ ) حَدَّثَنَا وُكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بُويِعَ لَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ خَيْرًا رَضِينَا ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا صَبَرُنَا.

(٣١٢١٦) حضرت محر بن منكدرفر مات بين كدابن عمر والله كويد بيغام بنجاكديزيد بن معاويد كے لئے بيعت لى جاربى بآپ نے فرمايا اگريد خير بوكى تو بم راضى بوجائيں كاوراگريدشر بواتو بم صركريں كے۔

( ٣١٣١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِلُ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ : شَهِدْت عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ جَاءَ يَتَقَاضَى سَعُدًا دَرَاهِمَ أَسْلَفَهَا إِيَّاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَقَالَ : رُدَّ هَذَا الْمَالَ ، فَقَالَ سَعْدُ : قَلْ الْمَالِ ، فَقَالَ : رُدَّ هَذَا الْمَالَ ، فَقَالَ سَعْدُ : هَلْ أَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا عَبْدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَلُ قَالَ : رُدَّ هَذَا الْمَالَ ، قَالَ : فَقَالَ سَعْدُ : هَلْ أَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا عَبْدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَلُ أَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا عَبْدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ أَخِى سَعْدٌ : أَجَل ، أَنْكُما لَصَاحِبَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ أَنْ لَوْلًا مَخَافَةُ اللهِ لَدَعُوت عَلَيْك دَعُوةً لَا تُخْطِئك ، قَالَ : فَقَالَ سَعْدٌ : أَمْ وَاللهِ أَنْ لَوْلًا مَخَافَةُ اللهِ لَدَعُوت عَلَيْك دَعُوةً لَا تُخْطِئك ، قَالَ : فَقَالَ سَعْدٌ : أَمْ وَاللهِ أَنْ لَوْلًا مَخَافَةُ اللهِ لَدَعُوت عَلَيْك دَعُوةً لَا تُخْطِئك ، قَالَ : فَانُ صَرَفَ عَبْدُ اللهِ كَمَا هُو.

(٣١٢١٧) حفرت قيس بينتيد فرماتے ہيں كەمىل نے حضرت عبدالله بن مسعود مزانٹو كوديكھا كەدە حضرت سعد بڑانٹو سےان دراجم كا تقاضا كررہے ہيں جوانہوں نے ان كو بيت المال ہے قرض ديے تھے، حضرت سعد بڑانٹو نے فرمایا كەمىل تنہميں برا ملا قاتی سمجھتا ( ٣١٢١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بِشُوِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنُ زِيَادٍ ، قَالَ :لَمَّا أَرَادَ عُنْمَان أَنُ يَجْلِدَ الْوَلِيدَ ، قَالَ لِعَلِمٌ ، فَلَا مُحَدَّدُهُ ، فَجَعَلَ الْوَلِيدُ يَقُولُ لِعَلِمٌ : لِطَلْحَةَ :قُمْ فَاجُلِدُهُ ، قَالَ : إِنِّى لَمْ أَكُنُ مِنَ الْجَلَادِينَ ، فَقَامَ اللّهِ عَلِيٌّ فَجَلَدَهُ ، فَجَعَلَ الْوَلِيدُ يَقُولُ لِعَلِمٌ : أَنَا صَاحِبُ مَكِينَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِزِيَادٍ : وَمَا صَاحِبُ مَكِينَةٍ ؟ قَالَ : امْرَأَةٌ كَانَ يَتَحَدَّثُ إِلَيْهَا.

(۳۱۲۱۸) زیادراوی ہیں کہ جب حضرت عثان رہی ہونے ولید کوکوڑے مارنے کا ارادہ کیا تو حضرت طلحہ سے فرمایا کہ کھڑے ہوکران کوکوڑے مارو، وہ کہنے لگے میں کوڑے مارنے والانہیں ہوں، چنا نچہ حضرت علی جڑا ہوئے کھڑے ہوئے اوراس کوکوڑے لگائے تو ولید کہنے لگا کہ میں مکینہ کا ساتھی ہوں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے زیادے بوچھا کہ مکینہ کے ساتھی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مکینہ ایک عورت تھی جس سے وہ باتیں کیا کرتا تھا۔

( ٣١٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : كَانَ مَرْوَانُ مَعَ طَلْحَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَلَمَّا اشْتَبَكَت الْحَرْبُ ، قَالَ مَرْوَانُ : لَا أَطْلُبُ بِتَأْرِى بَعْدَ الْيَوْمِ ، قَالَ : ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَأَصَابَ رُكْبَتَهُ ، فَمَا رَقَا الدَّمُ حَتَى مَاتَ ، قَالَ : وَقَالَ طَلْحَةُ : دَعُوهُ فَإِنَّهُ سَهْمٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ.

(۳۱۲۱۹) حضرت قیس روایت کرتے ہیں کہ جمل کے قصے میں مروان حضرت طلحہ و التی کے ساتھ تھا، جب جنگ شعلہ پذیر ہوئی تو مروان نے کہا کہ میں اپنا خون بہا آج کے بعد طلب نہیں کروں گا، راوی کہتے ہیں کہ پھراس نے ان کوایک تیر مارا جوان کے گھٹے پر لگا، پس خون نہیں رکا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ والتی نے فر مایا کہ اس کوچھوڑ دو کیونکہ یہ تیراللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔

( ٣١٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَقِىَ أَبُو بَكْرَةَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَوْمًا نِصُفَ النَّهَارِ وَهُوَ مُتَقَنِّعٌ ، فَقَالَ :أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ :أُرِيدُ حَاجَةً ، قَالَ :إنَّ الْأَمِيرَ يُزَارُ ، وَلا يَزُورُ.

(۳۱۲۲۰) حفرت عمینه روایت کرتے ہیں که حضرت ابو بکرہ رفاظ ایک دن نصف النھار کے وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رفاظ کو ملے جبکہ انہوں نے سر پر کیڑا ڈال رکھا تھا، حضرت ابو بکرہ نے پوچھا کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں ایک ضرورت سے جار ہا ہوں ،آپ نے فرمایا کہ امیر کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے خودامیر کس کے پاس نہیں جاتا۔ ( ٣١٢٢١ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : بَلَغَيِي أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَلِي الْمَوْسِمَ ، فَبَلَغَهُ أَنْ أَمِيرًا يَقَدَمُ عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَجَعَلَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى.

(۱۲۲۲) هشام بن عروه فرمات ہیں کہ مجھے یہ بات پنچی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ دانٹو بچے کے امیر ہے ،ان کو یہ پیغام ملا کہ ان کے پاس امیرتشریف لارہے ہیں، چنانچہ وہ ان کے پاس عرفہ کے دن تشریف لائے تو انہوں نے خوشی میں اس کوعید کا دن بنالیا۔

( ٣١٢٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَشَامٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ قَيْسُ بُنُ سَعُد بُنُ عُبَادَةً مَعَ عَلِيٌّ عَلَى مُقَدِّمَتَهُ ، وَمَعَهُ خَمْسَةُ آلَافٍ قَدْ حَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَسَنُ فِي بَيْعَةِ مُعَاوِيَةَ أَبَى قَيْسٌ أَنْ يَدْخُلَ ، فَقَالَ لَأَصْحَابِهِ : مَا شِئتُمْ ، إِنْ شِئتُمْ جَالَدُت بِكُمْ أَبَدًا حَتَّى يَمُوتَ الْاَعْجَلُ ، وَإِنْ أَبَى قَيْسٌ أَنْ يَدْخُلَ ، فَقَالُوا لَهُ : خُذُ لَنَا أَمَانًا ، فَأَخَذَ لَهُمْ أَنَ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا يُعَاقِبُوا بِشَيْءٍ وَإِنِّى شِئتُمْ أَنَ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا يُعَاقِبُوا بِشَيْءٍ وَإِنِّى رَجُلٌ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ خَاصَة شَيْئًا ، فَلَمَّا ارْتَحَل نَحُو الْمَدِينَةِ وَمَضَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُلُّ يَوْمٍ جَزُورًا حَتَى بَلَغَ.

(۳۱۲۲۳) حفرت عروہ سے روایت ہے کی بن سعد بن عبادہ حضرت علی بڑیؤ کے ساتھ ان کے لئکر کے اگھے حقے میں رہے سے ،اوران کے ساتھ پانچ بڑارافراد سے جنبول نے حضرت علی بڑیؤ کی وفات کے بعدا پے سروں کومنڈ والیا تھا، پس جب حضرت من بڑیؤ حضرت معاویہ بڑیؤ کی بیعت میں داخل ہوئے وافل ہونے سے انکار کردیا، پھرا پے ساتھیوں سے کہاتم کیا چاہتے ہو؟ا اگرتم چاہتے ہوتو میں تمہیں لے کر جمیشہ لڑتار ہوں گا یہاں تک کہ ہم میں سے پہلے مرنے والا مرجائے ،اورا گرتم چاہوتو میں تمہیں لے کر جمیشہ لڑتار ہوں گا یہاں تک کہ ہم میں سے پہلے مرنے والا مرجائے ،اورا گرتم چاہوتو میں تمہیار سے لئے امان طلب کرلوں ،وہ کہنے گئے آپ ہمارے لئے امان طلب کرلوں ، وہ کہنے گئے آپ ہمارے لئے امان طلب کرلیں ، چنا نچانہوں نے ان کے لئے پھر انکا اور اپنے لئے معاوضے کے ساتھ سکے کرلی ،اور شرط خبرائی کہ ان کو کسی قتم کی سزانہ دی جائے ،اور یہ کہا کہ میں ان کا ایک فر دہوں گا ،اورا پنے لئے کوئی شرط نہیں لگائی ، جب وہ مدینہ کی طرف اپنے ساتھیوں کو لے کروا پس چلے تو سارے راستے میں روز اندان کے لئے ایک اون فرنے کرتے رہے یہاں تک کہ مدینہ بہتے گئے۔

( ٣١٢٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ شَيْءٌ ، فَقَالَ : لأَنْ أَخَذْتِه لَأْتُبُعْتُهُ أَخْجَارُهُ.

(٣١٢٣٣) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت علی نظائو کو حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹنو کی طرف سے کوئی ٹامناسب بات بینجی، آپ نے فرمایا اگر میں اس کی پکڑ کرنا چاہوں تو اس کے پھراس کو جالگیں۔

( ٣١٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ :أَنَّ فُلَانًا شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.

(۳۱۲۲۳) حضرت ابوجعفرے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بڑھنے کے پاس گواہی دی حضرت عمر بڑھنے نے اس کی گواہی کورڈ کردیا۔ ( ٣١٢٢٥ ) حَلَّثَنَا نُحُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ :أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرٌو بْنَ الْعَاصِ قَالَ :لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف ، قَالَ :لذَّهَبِ ابْنَ عَوْفٍ بِبَطْنَتك ، لَمْ تَتَغَضْغَضُ مِنْهَا بِشَيْءٍ.

(ابن سعد ۱۳۲ طبرانی ۲۲۳)

(٣١٢٢٥) حفرت ابراہيم سے روايت ہے كہ حضرت عمرو بن عاص والني نے جس وقت حضرت عبد الرحمٰن بن عوف والنی کی وفات ہوئی فر مایا: جاؤا ہے ابن عوف اپنی شکم سیری کی عادت كولے كرہتم نے اس میں كوئی كی نہیں گی۔

( ٣١٢٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُّو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ سِيرِينَ رَجُلًا يَسُبُ الْحَجَّاجَ ، فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِنَّ اللَّهَ حَكَمٌ عَدْلٌ ، يَأْخُذُ لِلْحَجَّاجِ مِمَّنُ ظَلَمَهُ ، كَمَا يَأْخُذُ لِمَنْ ظَلَمَهُ الْحَجَّاجُ.

(۳۱۲۲۷) حفرت ابوجعفرے روایت ہے کہ حضرت محمد بن سیرین نے ایک آدمی کودیکھا کہ جہاج کو برا بھلا کہدرہا ہے آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے میں اور عادل ہیں، تجاج کا بدلہ لیس گے ان لوگوں سے جنہوں نے اس برظلم کیا جیسا کہ حجاج سے جن لوگوں پراس نے ظلم کیا ہے ان کا بدلہ لیس گے۔

( ٣١٢٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبُو الْجَحَّاف ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ تُعْلَبَةٍ ، قَالَ :أَنْ مُكَايِّة ، فَقُلْتُ :إِنَّ رَسُولَ الْمُخْتَارِ أَتَانَا يَدْعُونَا ، قَالَ :فَقَالَ لِى : لَا تُقَاتِلُ ، إِنِّى لَا كُرَهُ أَنْ أَبْتَزَ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَمْرَهَا ، أَوْ آتِيهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِهَا.

(٣١٢٢٧) معاويه بن تغلبه فرماتے ہيں كه بين محمد بن حنفيہ كے پاس آيا اور عرض كيا كه مختار كا قاصد ہمارے پاس آيا ہے وہ ہميں بلاتا ہے، فرماتے ہيں كه انہوں نے مجھ سے فرمايا كه قبال مت كروميں ناپند كرتا ہوں كه اس امّت كے معاطع كوچھين لوں ياان پرناحق حكمرانى كروں۔

( ٣١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ :رَحِمَ اللَّهُ امْرَنَّا أَغْنَى نَفْسَهُ وَكَفَّ يَدَهُ ، وَأَمْسَكَ لِسَانَهُ ، وَجَلَسَ فِي بَيْتِهِ ، لَهُ مَا احْتَسَبَ ، وَهُوَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

(۳۱۲۲۸) حضرت حارث از دی ہے روایت ہے کہ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آ دمی پر دم فرما کیں جواپے نفس کوغن رکھے اورا پناہا تھے روک کرر کھے، اورا پنی زبان بندر کھے، اورا پنے گھر میں بیٹھ رہے کہ اس کے لئے جواس نے کیا اوروہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ ہونہ

( ٣١٢٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنُ رِضَى بْنِ أَبِى عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عَلَى بَابِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ بِالشَّعبِ فَخَرَجَ ابْنْ لَهُ - لَهُ ذُوَّابَتَانِ - فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ ، إِنَّ أَبِى يُقُرِنُكُمُ السَّلَامَ ، قَالَ : فَكَانَّمَا كَانَتُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ ، قَالَ : إِنَّ أَبِي يَقُولُ : إِنَّا لَا نُحِبُّ اللَّقَانِينَ ، وَلَا الْمُفْرِطِينَ ، وَلَا الْمُسْتَعْجِلِينَ بِالْقَدَرِ.

(٣١٢٢٩) ابو عقیل فرماتے ہیں کہ ہم آیک گھائی میں حضرت محمد ابن حنفیہ کے دروازے پر تھے، ان کا بیٹا گھرے نکلاجس کے دو

مینڈ ھیاں بی ہوئی تھیں اس نے کہاا سے حضرت علی کے ساتھیوں کی جماعت! میر سے والدصاحب آپ کوسلام کہتے ہیں ، راوی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح مؤ ذب ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں ، پھراس نے کہا میر سے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لعنت کرنے والوں ، حدسے تجاوز کرنے والوں اور تقذیر کے فیصلے میں جلدی کرنے والوں سے بیشیں کرتے۔

( ٣١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :لَوُ أَنَّ عَلِيًّا أَفْرَكَ أَمْرَنَا هَذَا ، كَانَ هَذَا مَوْضِعَ رَخْلِهِ ، يَغْنِي :الشُّغُبَ.

(۳۱۲۳۰) محمد بن حفی فرماتے ہیں کدا گر حضرت علی منافقہ ہماری اس حالت کود کیھتے تو ان کے کجاوے کی جگمہ یکھاٹی ہوتی۔

( ٣١٢٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُو جَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا مِنْهُمَ الْعَنْسِيُّ وَمُسَيْلِمَةُ وَالْمُخْتَارُ.

(ابویعلی ۲۷۸۱ بزار ۳۳۷۲)

(۳۱۲۳۱) حضرت ابن زبیر و این سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤفِظَةَ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تمیں جھوٹے ظاہر نہ ہوجا کمیں ، انہی میں سے ہیں اسوعنسی ، مسلمہ اور مختار۔

(۳۱۲۳۲) حضرت عمیرے روایت ہے کہ حضرت حسین منافی نوٹ نے ایک منادی کو تکلم دیا کہ بیاعلان کرد ہے: کہ میرے ساتھ وہ آ دمی نہ آئے جس پر قرضہ ہو،ایک آ دمی نے کہا کہ میں اپنی بیوی کواپنے قرض کا ضامن بنا تا ہوں، آپ نے فر مایا عورت کے ضان کا کیا حاصل ہے؟ رادی فرماتے ہیں کہ آپ نے آزاد شدہ غلاموں میں بیمنادی کروائی کہ جھے روایت پنچی ہے کہ جوآ دمی الیمی حالت میں قمل کیا جاتا ہے کہ اس نے کوئی مال چھوڑ اہوجس ہے قر ضدادا کیا جا سکے وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔

( ٣١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ : قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : إِيَّاكَ أَنْ تُقْتَلَ مَعَ فِتْنَةِ.

(٣١٢٣٣) حفرت زير بن عدى فرمات بين كه مجھ ابرائيم في فرمايا كه ماس بات ي بِحَكَمَ فَتْ كَسَاتُهُ فَلَ كَيهِ جاؤ ( ٣١٢٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : سَمِعْتُ مِسْعَرًا يَذْكُو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِو : أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَوْكُ بُكُ كُلَّ جُمُعَةٍ بَغُلَةً لَهُ وَيَجْعَلُنِي خَلْفَهُ ، فَيَأْتِي كُنَاسَةً بِالْحِيرَةِ قَدِيمَةً فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا بَغُلَتَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : الدُّنْيَا تَحْتَنَا. (۳۱۲۳۳) ابراہیم بن محمد بن منتشر سے روایت ہے کہ مسروق جائٹی ہر جمعے اپنے فچر پر سوار ہوتے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھاتے پھر مقام جیرہ کے گندگی کے ڈھیر پرآتے اوراس پراپنے گدھے کو کھڑ افر ماتے اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا بھارے نیچے ہے۔

(٣١٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدَ بُنَ عَبْدِ اللّه الْأَصَمِّ ، يَذْكُرُ عَنُ أُمِّ رَاشِدٍ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ : كُنْت عِنْدَ أُمِّ هَانِ إِ فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ ، قَالَتْ : وَنَوْلُت فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ فِي الرَّحْبَةِ ، فَسَمِعْتُ كُنْت عِنْدَ أُمِّ هَانِ إِ فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ ، قَالَتْ : وَنَوْلُت فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ فِي الرَّحْبَةِ ، فَسَمِعْتُ أَحَدَهُمَا يَقُولُ إِنَا ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَنْ هَذَانِ الرَّجُلَانِ ؟ قَالُوا : طَلْحَةُ وَالرَّبَيْرُ ، قُلْتُ : فَلَنْ الرَّجُلَانِ ؟ قَالُوا : طَلْحَةُ وَالرَّبَيْرُ ، قُلْتُ : فَلَنْ اللّهَ فَلَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : بَايَعَتْهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تُبَايِعْهُ قُلُوبُنَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : (فَمَنْ وَلَيْ بَاللّهُ فَسَيْوُتِهِ إِنَّا مَنْ فَلِي اللّهُ فَسَيْوُتِهِ إِنَّهَا يَنْكُنُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُؤُتِهِ أَجُرًا عَظِيمًا).

(۳۱۲۳۵) حَسْرت ام راشد ﷺ سے روایت ہے فرمائی ہیں کہ ہیں امّ ہانی ہیں نظام کے پاس تھی کہ ان کے پاس حسزت علی خاشی اللہ کا منافر سے انہوں نے ان کو کھانے کی دعوت دی اور فرمانے لگیں کہ ہیں میدان کی طرف اتری اور میں نے دوآ دی دیکھے تو ہیں نے ان میں سے ایک کوسنا کہ دوسرے سے یہ کہ رہا تھا کہ اس آ دمی سے ہمارے ہاتھوں نے بیعت کی ہے ہمارے دلوں نے بیعت نہیں کی ، فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو یہی کہتے ہوئے سنا نہیں کی ، فرماتے ہیں کہ میں نے کہاوہ دوآ دمی کون ہیں؟ لوگ کہنے لگے طلحہ اور زبیر ، فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو یہی کہتے ہوئے سنا کہ اس آ دمی سے ہمارے ہاتھوں نے بیعت کی ہمارے ہاتھ کہ انتہاں ہی ہمارے ہاتھوں نے بیعت کی ہے ہمارے دلوں نے بیعت نہیں کی ، حضرت علی ہوا ﷺ نے فرمایا جس شخص نے عبد شکنی کی اس کی عبد شکنی کا نقصان اس کو ہوگا اور جس نے اس وعدے کو پورا کیا جس کو اس نے اللہ کے ساتھ با عماقہ او عنقریب وہ اس کو اج عظیم عطافر ما کمل گے۔

( ٣١٣٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَرْسَلِنِي عَلِيٌّ إِلَى طَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُمَا : إِنَّ أَخَاكُمَا يُقْرِنُكُمَا السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكُمَا : هَلْ وَجَدْتُمَا عَلَىَّ فِي حَيْفٍ فِي حُكْمٍ ، أَوْ فِي اسْتِنْثَارٍ فِي فَيْءٍ ، أَوْ فِي كَذَا ، أَوْ فِي كَذَا ؟ قَالَ : فَقَالَ الزَّبَيْرُ : لَا وَلَا فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَلَكِنْ مَعَ الْخَوْفِ شِدَّةً الْمَطَامِعِ.

(۳۱۲۳۱) حضرت ابن عباس فی این فر ماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی بڑا تی نے طلحہ جہا تی اور زبیر می این کی طرف جنگ جمل کے دن قاصد بنا کر جیجا، میں نے ان دونوں سے کہا، آپ کے بھائی آپ کوسلام کہتے ہیں اور آپ سے فر ماتے ہیں کہ کیا آپ کو جھے پرکسی معاطے کے فیصلے میں ظلم کرنے پر ناراضگی ہے یا کسی مالی غنیمت پر اپنا قبضہ کرنے کے بارے میں یا فلاں فلاں بات میں؟ فر ماتے ہیں کہ حضرت زبیر واٹن نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، بلکہ پچھالیا خوف ہے جس کے ساتھ تحت نوع کی طبح جمع ہوگئی ہے۔

( ٣١٢٣ ) كَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي صَادِق ، عَنْ حَنَشٍ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ عُلَيمٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :لَيُحُرَقَنَ هَذَا الْبَيْتُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ. (۳۱۲۳۷) حفرت علیم کندی حضرت سلمان رفافت سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ یہ بیت اللہ حضرت زبیر رفافتن کی آل میں سے ایک آ دی کے ہاتھوں مطے گا۔

( ٢١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت رَجُلًا هُوَ أَسَبَّ مِنْهُ. يَعْنِي : ابْنَ الزَّبَيْرِ.

(٣١٢٣٨) حضرت ابونصين فرماتے ميں كەمىں نے ابن زبير رہائي سے زيادہ كوئی شخص برا بھلا كہنے والانبيں ديكھا۔

( ٣١٢٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَامِرٍ : إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْحَجَّاجَ مُؤْمِنٌ ؟ فَقَالَ :وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَهُ مُؤْمِنٌ بِالطَّاعُوتِ كَافِرٌ بِاللهِ.

فقال: وانا الشهد الله مؤمِن بالطاعوتِ كافِر باللهِ. (٣١٢٣٩) اجلح فرمات بين كدين في حضرت عامر عوض كيا كدلوك سجحة بين كدفجاج مؤمن عبي فرمايا كدين بهي كوابي ديتا

ہول کدوہ طاغوت وشیطان پرایمان لانے والا ہے اور اللہ کے احکام کا انکار کرنے والا ہے۔

ایسا کھانا جو نے فربہ کرے اور نہ بھوک مٹائے ، فرماتے ہیں کہ پھرانہوں نے بطور تدارک کے فرمایا: اگر آپ اس بات کو پسند فرمائیں، میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کو تجاج کے بارے میں ابھی تک شک ہے؟ انہوں نے فرمایا کیاتم اس بات کے اضافے کو گناہ سجھتے ہو۔ میں نہ ہیں جو دیوں سے دوج و رہتے ہیں دیں دور دور دور اور سے بیریں دوج کے سروج کے بیریں میں میں دوج کی سے میں ا

( ٣١٢٤١ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ ، قَالَ :بَلَغَ عَلِىّ بُنَ أَبِى طَالِبِ أَنَّ طَلْحَةَ يَقُولُ : إِنَّمَا بَايَعْت وَاللَّجُّ عَلَى قَفَاى ، فَأَرْسَل ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ ، قَالَ : فَقَالَ أُسَامَةُ : أَمَّا اللَّجُّ عَلَى قَفَاهُ فَلا ، وَلَكِنْ قَدْ بَايَعَ وَهُوَ كَارِهٌ ، قَالَ : فَوَثَبَ النَّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ : فَخَرَجَ

بیعت کی ہے کدمیری گذی پرتلوارر کھی ہوئی تھی ،آپ نے حضرت این عباس پڑا ٹیؤ کوان کے پاس بھیجاانہوں نے ان سے اس بات کی حقیقت پوچھی تو حضرت اسامہ زلا ٹیؤ نے فر مایا کہ گذی پرتلوار تو نہیں تھی لیکن دراصل بات یہ ہے کہ انہوں ایسی حالت میں بیعت

کی ہے کہ وہ مجبور کیے گئے تھے، چنانچہ لوگ ان پر بل پڑے قریب تھا کہ ان کو جان سے مار ڈالتے ، فرماتے ہیں کہ پھر حضرت صہیب دینٹو نگا اور میں ان کے پہلو میں تھا ، انہوں نے میری طرف دیکھ کرفر مایاتم جانے ہو کہ دیڈ کی ہلاک ہوکر ہی رہتی ہے۔ محمد میں تائیک یا دیم میں دو میں دیں ہے۔ ان کی دیس سے بہتریں تاہیں ہے۔ جو بھو دیس بہتریں ہوتے ہو اور میں میں

( ٣١٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، قَالَ : دَحَلْنَا عَلَى ابْنِ أَبِي الْهَذَيْلِ فَقَالَ : قَتَلُوا عُثْمَانَ ، ثُمَّ

جَائُونِي ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَرِيبُك نَفْسُك ؟.

(٣١٢٣٢) اعمش فرماتے ہیں کہ ہم ابن الى ہذیل کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں نے حضرت عثان رہ اُٹھو کو آگی کیا پھر میرے پاس آئے تو ہیں نے کہا آپ کادل آپ کو پچھ پریثان کررہاہے؟

( ٣١٢٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يَقُولُ : كَيْفَ أَرْجُو الشَّهَادَةَ بَعْدَ قَوْلِي :أَرَأَيْت أَبَاكَ يُزْجَرُ زَجْوَ الْأَعْرَابِ.

(۳۱۲۳۳) ہارون بن عنز وفرماتے ہیں کہ میں نے ابوعبیدہ کویہ کہتے ہوئے سنا کہ میں شہادت کی تمنا کیے کروں میرے اس بات کے کہنے کے بعد کہ کیا تم نے اپنے باپ کودیکھا ہے کہ اسے اعرابیوں کی طرح ڈانٹ پلائی جار ہی تھی ؟

( ٣١٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : أَتَيْنَا أَبَى بْنَ كَعْبِ لِنَتَحَدَّثَ مَعَهُ ، فَلَحِقهُ عُمَرُ فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَعُلَمُ مَا تَصْنَعُ ، فَلَا تَمَ يَمُ فِينَا لِلمَّابِعِ فَلَيْهِ الدِّرَّةَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَعُلَمُ مَا تَصْنَعُ ، قَالَ : مَا تَرَى فِتْنَةً لِلْمَثْبُوعِ فِلَّةً لِلتَّابِعِ.

(۳۱۲۳۳) حفرت سلیم بن حظلہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابی بن کعب رہا ہیں کے پاس حاضر ہوئے تا کہ ان سے بات چیت کریں ، جب آپ چلنے کے لئے کھڑے ہوئے ہم بھی ان کے ساتھ چلنے کے لئے کھڑے ہوگئے، چنا نچدان کو حضرت عمر وہ اُٹھ طے تو انہوں نے ان پر در ہ اٹھ الیا انہوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم یہ دکھی نہیں رہے؟ یہ چیز آگے چلنے والے کے لئے فتنہ ہے اور پیچھے چلنے والے کے لئے ذکت کی بات ہے۔

(٣١٢٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَوِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً فَجَعَلَ يَذْكُو عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَى ، وَمَا نَوْلَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَعِيبَهُ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَكُوْبَ بَنْ اللهِ بْنَ أَبَى، فَلَمْ يَكُنُ مِنْ كَعْب، فَالْتَقَى عُمَرُ كُعْبًا ، فَقَالَ : أَلَمْ أَخْبِرُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَى مُنْ يَكُنُ مِنْ كَعْب، فَالْتَقَى عُمَرُ كُعْبًا ، فَقَالَ : أَلَمْ أَخْبِرُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي مَنْ كَعْب، فَالْتَقَى عُمَرُ كُعْبًا ، فَقَالَ : أَلَمْ أَخْبِرُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي فَعَلَى عَلَى مَسَائِتِي ، قَالَ كُعْبُ : قَلْ سَمِعْتُ مَقَالَتُهُ ، فَلَمَّا رَأَيْتِه كَأَنَّهُ تَعَمَّد مَسَائِتِي ، قَالَ كُعْبُ : قَلْ سَمِعْتُ مَقَالَتُهُ ، فَلَمْ وَذِذْتَ أَنْ لَوْ كَسَرْتَ أَنْفَهُ . أَوْ وَدِذْتَ أَنْ لَوْ كَسَرْتَ أَنْفَهُ .

(۳۱۲۵) حضرت عبدالر من بن الى ليل بروايت ہے كه ايك آ دى حضرت كعب بن عجر ہ و الله كے پاس آ يا اور عبداللہ بن أبى كے بارے ميں قر آن ميں جو بجھ نازل ہوا بيان كرنے لگا اور اس كى عيب گوئى كرنے لگا ،ان دونوں كے درميان احتر ام اور قر ابت دارى كامعا ملہ بھى تھا ،حضرت كعب و الله غاموتى سے سنتے رہے ،اس كے بعد وہ آ دى حضرت عمر و الله غين كيا اور كہا اے امير المومنين ميں آپ كو بناؤں كہ ميں نے حضرت كعب كے سامنے عبداللہ بن ابى كے بارے ميں جوقر آن ميں نازل ہوا ہے بيان كياليكن انہوں نے اس كاكوئى اثر نہيں ليا ،اس كے بعد حضرت كعب و خشرت كعب و الله غين على اور فرما يا كہ مجھے خبر دى گئى ہے كہ آپ كے پاس

عبدالله بن انی کا ذکر کیا گیا آب نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا؟ حضرت کعب والی نے جواب دیا کہ میں نے اس کی بات سن کی تھی جب میں نے درکروں، جب میں نے درکروں، جب میں نے درکروں، جب میں نے درکروں، حضرت عمر دولی نے نامنا سب سمجھا کہ اپنے عیب پراس کی مدد کروں، حضرت عمر دولی نے نے فرمایا کہ اس کی ناک تو ٹرڈالیتے۔

( ٣١٢٤٦) حَلَّتَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هَارُونَ بُنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ: أَنَ الْأَشْتَوَ وَابْنَ الزَّبَيْرِ الْتَقَيَا ، فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ : مَا ضَرَبْته إلاَّ ضَرْبَةً حَتَّى ضَرَيْنِي خَمْسًا أَوْ سِتًّا ، ثُمَّ قَالَ : فَأَلْقَانِي بِرجلي ، ثُمَّ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ : مَا ضَرَبْته إلاَّ ضَرْبَةً حَتَّى ضَرَيْنِي خَمْسًا أَوْ سِتًّا ، ثُمَّ قَالَ : فَأَلْقَانِي بِرجلي ، ثُمَّ قَالَ : فَالَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكُت مِنْك عُضُوا مَعَ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : فَاللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكُت مِنْك عُضُوا مَعَ صَاحِبِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ أَعْطَتَ الَّذِي بَشَرَهَا ، أَنَّهُ حَتَى عَشَرَةَ آلَافٍ.

(۳۱۲۳۲) حضرت عبدالقد بن عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ اشتر اورا بن زبیر کی ملاقات ہوئی، ابن زبیر وٹا ٹیڈو نے فر مایا کہ میں نے اس کوایک ہی ضرب لگائی تھی کہ اس نے مجھے پانچ یا چھے بانچ یا چھے میر سے پاؤں کی طرف گراد یا اور پھر کہا بخداا گرتمہاری رسول اللہ مُؤافِظَة کے ساتھ رشتہ داری نہ ہوتی تو میں تیرا جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیتا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ وٹاٹو نے یہاں تک فرمادیا تھا کہ ہائے اساء کی بربادی! فرماتے ہیں کہ بعد میں جس آ دی نے انہیں میر سے زندہ ہونے کی فہر دی انہوں نے اس کودس ہزار درہم انعام میں عنایت فرمائے۔

( ٣١٢٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الشَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَا عَلِمُت أَحَدًا انْتَصَفَ مِنْ شُرَيْحِ إِلَّا أَعْرَابِيٌّ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : إِنَّ لِسَانَكَ أَطُولُ مِنْ يَلِاكَ ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : أَسَامِرِيُّ أَنْتَ فَلَا تُمَسُّ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : أَقْبِلُ قِبَلَ أَمْرِك ، قَالَ : ذَاكَ أَعملَنِي إلَيْك ، قَالَ : فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : إِنِّي لَمْ أَرِدُك بِقَوْلِي ، قَالَ : وَلَا اجْتَرَمْتُ عَلَيْك.

(٣١٢٧) حفرت على فرمات بين كدين في كا دى كونين و يكها كداس في حضرت شُرت كي انتقام ليا موسوائ ايك اعرائي كي الرائي عن الري الم الري موكتهين با تحفيل لگايا كي مشرت في الري نه مامرى موكتهين با تحفيل لگايا كي مشرت في الري في مامرى موكتهين با تحفيل لگايا و حضرت شرت في في مامرى موكتهين با توفيل لا يا به جب جباسكتا؟ حضرت شرت في في الي الي به بي موافيل الي بات معاطم على موثر الموافيل الي الموافيل الي بات الموافيل الي الموافيل الي الموافيل الي الموافيل الموافيل الي الموافيل الي الموافيل الي الموافيل الموافيل الي الموافيل الموافيل الي الموافيل الم

( ٣١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ : أَنَّ ابْنَ مِخْنَفٍ الْأَزْدِىَّ جَلَسَ إِلَى عَلِيٍّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : اقْرَا ، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَمَا فَرَغَ مِنْهَا حَتَّى شَقَّ عَلَى ّ ، قَالَ : فَبَعَثَهُ إِلَى أَصْبَهَانَ ، قَالَ : فَأَخَذَ مَا أَخَذَ وَحَمَلَ بَقِيَّةَ الْمَالِ إِلَى مُعَاوِيَةً .

(٣١٢٣٨) شمر بن عطيه فرمات بين كدابن مخصف از دى حصرت على جلاف كياس بيشھ تھ آپ نے اس سے فرمايا پر هو،اس نے

سورہ کبقرہ شروع کردی،ان کے فارغ ہونے سے پہلے میں مشقت محسوں کرنے لگا، پھرحصزت علی بڑی ٹنے نے ان کواصفہان کی طرف بھیجا،انہوں جتنا مال جاہا لےلیااور ہا تی حضرت معاویہ کے یاس بھیج دیا۔

( ٣١٢٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ ثَعْلِبَةَ بْنِ يَزِيدَ الْحِمَّانِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى هَذَا الْمِنْبُورِ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَعِينُونِى عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقَرْيَةُ لَكَ الْقَوْمِ يَضُوبُوا لَيُصْلِحُهَا السَّبْعَةُ ، وَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ مُنْتَهِبِيهِ فَهَلُمَّ حَتَّى أَفَسَمَهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ الْقَوْمَ مَتَى يَنْزِلُوا بِالْقَوْمِ يَضُوبُوا وَجُوهَهُمْ عَن قَرْيَتِهِمْ.

(۳۱۲۳۹) حضرت نظله بن یزید حمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی مطافظ کواس منبر سے بیفر ماتے سنا!ا بے لوگو!اپنی جانوں پر میری مدد کروتو پورئ بستی کی اصلاح کے لئے سات آ دمی کافی ہیں، اورا گرتم ضروراس میں اوٹ مار مجانا ہی جا ہتے ہوتو آؤییں اس کو تمہارے درمیان تقسیم کردیتا ہوں، کیونکہ جب کوئی قوم کسی قوم کے پاس آ کر تھم رتی ہے تو ان کے چروں کوان کی بستی سے بھیردیتی ہے۔

( ٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرُ بِحُذَيْفَةَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَقَدْ جَلَسَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا مَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَعْظَى مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا هَذَا الرَّجُلُ.

(۳۱۲۵۰) حفرت لیث سے روایت ہے کہ حفرت ابن عمر جانٹی حفرت حذیفہ ڈاٹٹی کے پاس سے گزرے قو حفرت حذیفہ جانٹی نے فرمایا کدرسول اللہ مَالِّنْ ﷺ کے سحابہ ایک مجلس میں بیٹھے ان میں سے کوئی بھی الیانہیں جس نے اپنا دین بچھونہ بچھودے ند دیا ہو سوائے اس آ دمی کے۔

( ٢١٢٥١ ) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبُواهِيمَ، عَنِ ابْنِ هِينَاءَ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمْرَ، وَإِنَّ أَحَدَ أَصَابِعِي فِي جُرْجِهِ هَذِهِ أَوْهُو يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ قُرْيُش ، إنّى لاَ أَحَافُ النّاسَ عَلَيْكُمْ ، إنّما أَحَافُكُم عَلَى النّاسِ ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكُت فِيكُمَ اثْنَتُينِ لَهُ تَبُرَحُوا بِخَيْرٍ مَا لَوْمُتُمُوهَا : الْعَدُلُ فِي الْحُكُمِ ، وَالْعَدُلُ فِي الْقَسْمِ ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكُتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مَخْرَفَةِ النّعَمِ إِلاَّ أَنْ يَعُوجٌ قَوْمٌ فَيْعُوجٌ بِهِمْ . (بيهِ فَي اللّهُ كُمِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى مِثْلِ مَخْرَفَةِ النّعَمِ إِلاَّ أَنْ يَعُوجٌ قَوْمٌ فَيْعُوجٌ بِهِمْ . (بيهِ فَي اللّهُ عَلَى مِثْلِ مَخْرَفَةِ النّعَمِ إِلاَّ أَنْ يَعُوجٌ قَوْمٌ فَيْعُوجٌ بِهِمْ . (بيهِ فَي اللّهُ عَلَى مِثْلِ مَخْرَفَةِ النّعَمِ إِلاَّ أَنْ يَعُوجٌ قَوْمٌ فَيْعُوجٌ بِهِمْ . (بيهِ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَى مِثْلِ مَنْ مَرَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مِثْلِ مَنْ مَرَاتِ عَلَى مِثْلِ مَنْ مَرْمُ وَلَا عَلَى عَلَى مِثْلِ مَنْ مَرْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

( ٣١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : مَرَّرْنَا عَلَى أَبِى ذَرَّ بِالرَّبَذَةِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ

مَنْزِلِهِ ، قَالَ : كُنْتُ بِالشَّامِ فَقَرَأْت هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ الَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : إنَّمَا هِيَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ ، فَكَتَبْتُ إِلَى عُنْمَان ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُنْمَان : أَنْ أَقْبِلُ ، فَلَمَّا قَدِمْت رَكِينِي النَّاسُ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرُونِني قَبْلَ ذَلِكَ ، فَشَكُوْت ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : لَوِ اغْتَزَلْت فَكُنْت قَرِيبًا ، فَنَوَلْت هَذَا الْمَنْزِلَ ، فَلَا أَدَعُ قَوْلَه وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَى عَبْدًا حَبَشِيًّا.

(۳۱۲۵۲) حفرت زید بن وہب فرماً تے ہیں کہ ہم مقام ریزہ میں حضرت ابوذر وافیز کے پاس سے گزر ہے تو ہم نے وہاں پران کی جو پہری ہوگائی بناہوں نے فرمایا کہ میں شام میں رہا کرتا تھا، وہاں میں نے بیا تیت پڑھی: ﴿ الَّذِینَ یَکُینُوونَ اللَّهُ هِ وَالْفِضَةُ وَ لَا یُسْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللهِ ﴾ حضرت معاویہ وافی نے کہا کہ بیا تیت اہل کتاب کے بارے میں ہے، میں نے کہا کہ بیا تیت ہمارے اوران کے بارے میں ہے، میں نے یہ بات حضرت عثان وافی کی انہوں نے میرے پاس بیغام بھیجا کہ میرے پاس بیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ، جب میں آیا تو لوگ میرے گرداس طرح جمع ہو گئے جیسا کہ انہوں نے جھے اس سے پہلے ویکھا بی نہیں تھا، میں میرے لئے اس بات کی حضرت عثان وافی میرے گرداس طرح جمع ہو گئے جیسا کہ انہوں نے جھے اس سے پہلے ویکھا بی نہیں تھا، میں نے اس بات کی حضرت عثان وافی میرے گرداس طرح جمع ہو گئے جیسا کہ انہوں نے جھے اس سے پہلے ویکھا بی نہیں تھا، میں انہوں نے اس بات کی حضرت عثان وافی میرے گئے اس بات کی حضرت عثان وافی ہے میں امیر کے فر مان کوئیں چھوڑ وں گا چا ہوہ میرے او پر کی جبٹی غلام کوبی امیر بنادیں۔ اختیار کر لیے ایمن امیر کر می میں کہ کہ کرنے والے کے لئے کائی ہو کہ اللّٰہ کو اس پر لاحت کرے۔ ( ۲۲۲۵۳ ) حضرت ابراتیم فرماتے ہیں کہ تجان کے بارے میں شکر نے والے کے لئے کائی ہا کہ کہ فی المحتجاج کے انکا کو ایکٹ کہ سُمار ، فکائ عکامَهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمُ أَنْ یَقُولَ لَا اَلْهُمُ ؛ إِذَا شِنْتُونُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمُ أَنْ یَقُولَ لَا ہُمُ ہُ ؛ إِذَا شِنْتُمُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمُ أَنْ یَقُولَ لَا ہُ مُنْ اِلْهُ مُنْ ؛ إِذَا شِنْتُمُ مُنَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ مُنْ بُنَهُ وَ بَیْنَهُ مُنْ اِلْهُ مُنْ اِلْهُ مُنْ اِلْهُ مُنْ اِلْهُ اِلْهُ مُنْ اِلْهُ اِلْهُ مُنْ اِلْهُ مُنْ اِلْهُ اِلْمُنْ اِلْهُ مُنْ اِلْهُ اِلْمُنْ اِلْهُ مُنْ اِلْهُ الْهُ اِلْهُ ا

(۳۱۲۵۳) حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کچھ قصہ کو تھے،ان کی آپس میں مجلس بر خاست کرنے کی علامت بیتھی کہ وہ ان سے فرماتے کہ ''اب جس وقت تم جا ہو'۔

( ٣١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَدْ رَأَيْت فَتَى يَغْشَى عَلْقَمَةَ فِي عَيْنِهِ بَيَاضٌ فَأَمَّا السَّغْبِيُّ فَقَدْ رَأَيْته. يَغْنِي :فِي زَمَانِ ابْنِ زِيَادٍ.

(۳۱۲۵۵) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین ویشیا کے سامنے جب حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا تو فرماتے کہ میں نے ان کو ایسا جوان دیکھا ہے کہ حضرت علقمہ کو ہروفت چینے رہتے ہیں ان کی آنکھ میں سفیدی تھی ،اور شعبی کوبھی میں نے ابن زیاد کے زمانے میں دیکھا ہے۔

( ٣١٢٥٦ ) حَلَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذُ شَأَبًا آدَمَ وَضَّاحَ النَّنَايَا ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ مَعَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُوْا لَهُ مَا يَرَوْنَ لِلْكُهْلِ.

(٣١٢٥٦) اعمش فرماتے ہیں کہ معاذ جوان مرد تھے، گندم گول رنگت والے، حیکتے دندان والے، اور جب وہ نبی کریم مُؤَفِّقَةُ کے

صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو لوگ دیکھتے کہ ان کواد حیز لوگوں میں مقام حاصل ہوتا تھا۔

( ٣١٢٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْجَمَلِ ، وَتَهَيَّا إِلَى صِفِينَ اجْتَمَعَتِ النَّخُعُ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى الْأَشْتَرِ ، فَقَالَ : هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا نَخْعِيٌّ ، قَالُوا : لَا ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَمَدَتُ إِلَى خَيْرِهَا فَقَتَلَتُهُ ، وَسِرْنَا إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَوْمٌ لَنَا عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ وَلَمْ لَنَا عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ ، فَلْيَنْظُرَ امْرُو هُ مِنْكُم فَنُصِرْنَا عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ ، فَلْيَنْظُرَ امْرُو هُ مِنْكُم أَيْنَ يَضَعُ سَيْفَةً ؟!.

(۱۲۵۷) حضرت عمیر بن سعد فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی بڑا ہو جنگ جمل ہے واپس ہوئے اور صفین کی تیار ک کرنے گئے و قبیلہ نخع والے جمع ہو کراشتر کے پاس پہنچ گئے، آپ نے پوچھا کہ اس گھر میں قبیلہ نخع کے لوگوں کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا، آپ نے فرمایا ہے شک اس جماعت نے اپنے بہترین آدمی قبل کردیے، اور ہم نے اہل بھرہ کی طرف پیش قدمی کی جن پر ہمارا بیعت کا حق تھا پس ان کی عہد شکنی کے ساتھ ہماری مددکی گئی، بے شک تم لوگ عنقریب اہل شام کی طرف کوچ کرو گئے جن پر تہمیں بیعت کا حق صاصل نہیں ہے، اس لئے ہم آدمی کوچا ہے کہ دیکھ لے اور خوب موج کے کہ اپنی آلوار کہاں چلائے گا۔ گے جن پر تہمیں بیعت کا حق صاصل نہیں ہے، اس لئے ہم آدمی کوچا ہے کہ دیکھ لے اور خوب موج لے کہ اپنی آلوار کہاں چلائے گا۔ گئے آئی ابن الم الم الم بھو الن قبل المعقور : اکتاب المی جو انان ، قال : و مَا جَوَانَانَ ، قال : و مَا جَوَانَانُ ، قَالُوا : حَيْرٌ الْفِوْتِیَانِ ، قَالُ : الْکُتُبُ الْمُن الْمُونَ : اکتاب اللہ عَوْن ، عَنِ الْمِن سِیرِینَ ، قالَ قِیلَ لِعُمَرَ : اکتاب اللہ جَوَانَانَ ، قالَ : و مَا جَوَانَانُ ، قَالُوا : حَیْرٌ الْفِیْکِانِ ، قَالُ : الْکُتُبُ الْمُن الْمِن الْمُن الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْمُ الْمُنْ

(۳۱۲۵۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمرے کہا گیا کہ جوانوں کی طرف پیغام لکھ دوآپ نے پوچھا جوان کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بہترین نوجوان ،آپ نے فرمایا: میں بدرین نوجوانوں کو پیغام لکھ دیتا ہوں۔

( ٣١٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِى لَيْلَى ضَرَبَهُ الْحَجَّاجُ وَأَوْقَفَهُ عَلَى بَاكِ الْمُسْجِدِ ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ : الْعَنِ الْكَذَّابِينَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : لَكَنَ اللَّهُ الْكَذَّابِينَ ، ثَمَّ سَكَتَ جِينَ سَكَتَ ، ثُمَّ يَقُولُ : عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ وَالْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، فَعَرَفْت حِينَ صَكَتَ ، ثُمَّ ابْتَدَأَهُمْ فَعِرَفَهُمْ ، أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُهُمْ.

(۳۱۲۵۹) اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحلٰ بن الی لیکی ڈٹاٹؤ کودیکھا کہ جاج نے ان کوکوڑے لگوا کرمسجد کے دروازے پر کھڑا کیا ہواتھا، فرماتے ہیں کہ پھروہ لوگ ان سے کہنے لگے کہ جھوٹوں پرلعنت کرو، وہ فرمانے لگے: اللہ تعالی لعنت فرمائے جھوٹوں پر مختصوڑارہ کرفرماتے ہیلی بن الی طالب، عبداللہ بن زبیراور مختار بن الی عبید، ان کے خاموش رہنے کے بعد ہولئے ہے جھے پیتا چل گیا کہ وہ انہیں مراذ ہیں لے رہے۔

( ٣١٢٦ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ زِيادٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِى الْبَخْتِرِكِّ الطَّائِيِّ وَالْحَجَّاجُ يَخُطُّبُ ، فَقَالَ : مَثَلُ عُثْمَانَ عِنْدَ اللهِ كَمَثْلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، قَالَ : فَوَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَأَوَّهَ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنِّى مُتَوَفِّيك وَرَافِعُك إِلَىّ﴾ إِلَى قَوْلِه ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوك فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ قَالَ :فَقَالَ أَبُو الْبَحْترِيِّ :كَفَرَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

(۳۱۲۱۰) عطاء بن سائب کہ بین ایک مرتبدابوالہضری طائی کے ساتھ بیٹھا ہواتھ جبکہ جہائی خطبہ دے رہاتھا اور کہہ رہاتھ کے حضرت عثان وائن کی مثال اللہ کے ساتھ حضرت عیسی بن مریم کی طرح ہے، کہتے ہیں کہ پھراس نے سراٹھا کرآ ہ نکا لی پر کہا ہوائی مُتوَقَیك وَرَافِعُك اِلْتَیْ ہُ سسہ ہو جاعِلُ الَّذِینَ اتَبَعُوك فَوْقَ الَّذِینَ کَفَرُوا اِلَی یَوْمِ الْقِیامَةِ ﴾ (اور بنانے والا ہول تیر سیسین کو کفار پر غالب قیامت کے دن تک ) عطاء فرماتے ہیں کہ اس پر ابوالبخری نے فرمایا رب کعب کی قصم! یہ کا فرہوگی۔

( ٣١٢٦١ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كِنَانَةٌ ، قَالَ :كُنْتُ أَقُودُ بِصَفِيَّةَ لِتَرُدَّ عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ :فَلَقِيَهَا الْأَشْتَرُ فَضَرَبَ وَجُهَ بَغُلَتِهَا حَتَّى مَالَتُ وَحَتَّى قَالَتُ :رُدُّونِي لَا يَفُضَحُنِي هَذَا.

(ابن سعد ۱۲۸)

(۳۱۲ ۱۱) کنانے فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفتہ کی سواری چلار ہاتھا تا کہ وہ حضرت عثمان جی ٹی کی طرف داری کرتے ہوئے ان کا دفاع کریں، کہاس اثناء میں ان کے سامنے اشتر آگیا اور اس نے ان کے فچر کے چبرے پر مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ فچروالیس ہوگیا، اور حضرت صفیہ بھی فرمانے لگیں کہ مجھے واپس کرووکہیں ہیآ دمی مجھے رسوانہ کر دے۔

( ١٦٦٦ ) حَدَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيُنْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ إِلَى وَاسِطٍ ، قَالَ : فَأَتَيْنَاهُ وَنَحُنُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٌ ، فَوَجَدُنَاهُ فِي كُنَاسَةِ لِيُنْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ إِلَى وَاسِطٍ ، قَالَ : فَأَتَيْنَاهُ وَنَحُنُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٌ ، فَوَجَدُنَاهُ فِي كُنَاسَةِ الْخَمْرِ ، الْخَصْبِ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ ، فَكَى رَجُلٌ مِنَّا ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : مَا يُنْكِيكِ ، قَالَ : أَبْكِي لِللّذِي نَزَلَ بِكَ مِنَ الْأَمْرِ ، وَلاَ قَلَلَ : فَلَا تَبْكِ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللهِ يَكُونُ هَذَا ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ ، وَلاَ فِي أَنْهُ سِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾.

(٣١٢٦٢) ربيج بن ابی صالح فر ماتے ہیں کہ جب سعید بن جمیر مکہ ہے کوفہ آئ کا ان کو داسط میں ججان کے پاس لے جایا جائے قو جم میں ہے ایک جم تین یا چار آدی ان کے پاس بیٹے تو جم میں ہے ایک قریر میں بیٹے ابواپایا۔ ہم ان کے پاس بیٹے تو ہم میں ہے ایک آدئی رو پڑا، سعید نے ان سے پوچھا کہ تہمیں کیا چیز اُلاتی ہے؟ عرض کیا کہ میں آپ کی مصیبت پر رو رہا ہوں ، آپ نے فر مایا ندرو و کو کو کہ کے دان میں ہے کہ اس طرح ہوگا ، پھر آپ نے پڑھا کھا اُصّابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی اللّارْضِ ، و لا فِی کونکہ الله کے بیا میں ہوئی ہے کہ اس طرح ہوگا ، پھر آپ نے پڑھا کھا اُصّابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی اللّارْضِ ، و لا فِی اَنْ فَسِیلُ اَنْ نَبُر اُھا اِنَّ فَلِكَ عَلَى اللهِ کیسیر کھی (زمین میں اور تہماری جانوں میں کوئی مصیب نہیں آتی مگروہ لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہے ہمارے اس زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ، بے شک بیاللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ نہیں آتی مگروہ لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہے ہمارے اس زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ، بے شک بیاللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ نہیں آتی میں اور تمان کے قان ، قال : حدّ ثنا الله عَلَیٰ الله عَلَیٰ مُو عَوَا لَدُ اللّٰ الله کے کھی الله عَلَیٰ مُن قالِ : حدّ ثنا الله عَلَیٰ الله عَلَیٰ قال : حدّ ثنا الله عَلَیٰ الله عَلَیٰ مَنْ قالِیٰ عَلَیٰ الله عَلَیْ الله عَلَیٰ الله عَلَیٰ الله عَلَیْ اللّٰ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ ال

الْمُخْتَارُ عَلِى بَنَ أَبِى طَالِب بِمَالٍ مِنَ الْمَدَائِنِ وَعَلَيْهَا عَمُّهُ سَعْدُ بُنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَوَضَعَ الْمَالَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَةٌ حَمْرًاءُ، قَالَ : فَأَدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَ كِيسًا فِيهِ نَحْوٌ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَة ، قَالَ : هَذَا مِنْ أُجُورِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمُالِ ، قَالَ لَهُ عَلِي قَالَهُ الله ، لَوْ شُقَّ عَلَى قَلْبِهِ لَوُجِدَ مَلاَنُ مِنْ حُبُ اللَّاتِ وَالْعُزَى.

(۳۱۲۹۳) عباد فرماتے ہیں کہ مختار حضرت علی وہا نیو کے پاس مدائن سے مال کے کرآیا اور مدائن پراس کے پچاسعد بن مسعود حاکم سے ، راوی کہتے ہیں کداس نے اپناہا تھاس میں داخل کیا اور ایک کہ تھی ، اس نے اپناہا تھاس میں داخل کیا اور ایک تھی ، اس نے اپناہا تھاس میں داخل کیا اور ایک تھیلی اس میں سے نکالی جس میں تقریباً پندرہ سودرہم تھے ، کہنے لگا کہ بیزانیہ ورتوں کی اجرتوں کی وکر فرورت نہیں ، فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہا ٹیو نے پھر مدائن کے مال کو بیت المال میں داخل کرنے کا تھی ورتوں کی اجرتوں کی کوئی ضرورت نہیں ، فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہا ٹیو نے پھر مدائن کے مال کو بیت المال میں داخل کرنے کا تھی دیا اور جب مختار چلا گیا تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالی اس کوغارت کرے اگر اس کا سینہ چیر کرد یکھا جائے تو لات اور عزکی کی مجت سے بھرا ہوا ہے۔

( ٣١٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ : فِى هَذِهِ الآيَةِ : ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ قَالَ لَقَدْ نَزَلَتُ ، وَمَا نَدْرِى مَنْ يَحْلُفُ لَهَا ، قَالَ :فَقَالَ بَغْضُهُمْ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، فَلِمَ جِئْت إلَى الْبَصْرَةِ ؟ قَالَ :وَيُحَك إِنَّا نُبْصِرُ وَلَكِنَّا لَا نَصْبِرُ.

(٣١٢٦٣) حفرت حسن حفرت زبير بن عوام روايت كرتے بين كه ﴿ وَاتّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ عَاصَّةً ﴾ نازل مونى اور بم ينهيں جانے كه اس فقنے كا پيچها كون كرے؟ راوى كہتے بين كه اس پلهض لوگوں نے كہا كه اے ابوعبد الله! بھرآ پ بعره كيوں آ گئے؟ آپ نے فرمايا تيراناس موجم خوب ديكھتے بين كين جم صبز بين كرياتے۔

(٣١٢٦٥) حُدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ قُدَامَةَ بُنِ عِتَابِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخُطُبُ فَأَتَاهُ آتٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَدْرِكُ بَكُرَ بُنَ وَائِلٍ فَقَدْ ضَرَبَتُهَا بَنُو تَمِيمٍ بِالْكُنَاسَةِ ، قَالَ عَلِيٌّ : هَاه ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ ، أَو الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ : أَدْرِكُ بَكُرَ أَنَ وَائِلٍ فَقَدْ ضَرَبَتُهَا بَنُو تَمِيمٍ هِي بِالْكُنَاسَةِ ، فَقَالَ : آو ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ ، أَو الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ : أَدْرِكُ بَكُرَ بُنَ اللَّانَ صَدَقَتنِي سِن بَكُولِكَ يَا شَدَّادُ ؟ أَدْرِكُ بَكُرَ بُنَ وَائِلٍ وَيَنِي تَمِيمٍ فَأَقُرِعُ بَيُنَهُمُ .

(۳۱۲۷۵) قد امد بن عمّا ب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی بڑھٹو خطبہ فرمار ہے تھے کہ ان کے پاس ایک آوئی آیا اور کہا اے امیر المؤمنین! بکر بن واکل کی مددکو پہنچو کیونکہ ان کومقام مختاسہ میں بنوتمیم نے مار ہی ڈالا ہے، حضرت علی بڑھٹو نے آولی اور پھر خطبے کی طرف متوجہ ہوگئے، پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی کہا آپ نے بھی آوکیا، پھر وہ تیسری یا چوتھی مرتبہ آیا اور وہی بات حطبے کی طرف متوجہ ہوگئے، پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی کہا آپ نے بھی آوکیا، پھر وہ تیسری یا چوتھی مرتبہ آیا اور وہی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا کہ اے شداد! اب تو نے میرے ساتھ سچائی کا برتاؤ کیا، بکر بن وائل اور بنوتمیم کے پاس پہنچواور ان کے

درمیان قرعهاندازی کردو۔

(۳۱۲۹۲) ابودائل فرماتے ہیں کہ میرے پاس جہان کا پیغام آیا تو میں اس نے پاس ہواز گیا، اس نے بھے سوال کیا کہ آپ کو کتنا قر آن یاد ہے؟ میں نے کہا کہ بجھے اتنایاد ہے کہ اگر میں اس کی ہیروی کروں تو میرے لیے کافی ہے، وہ کہنے لگا کہ میں جا ہتا ہوں کہ اپنے بعض کا مول میں آپ سے مددلوں، میں نے کہااگر آپ بھے اس کام میں جھونک دیں تو میں اتر جاؤں گا، اور اگر آپ میرے ساتھ کی دوسرے آدمی کو بھی لگا کی میں گئو بھی برے راز دار کا خطرہ رہے گا، کہتے ہیں کہ اس پر جانج نے کہا: بخد ا آپ نے بخ فر مایا ہے شک برے راز دان انسان کی بگاڑ کا سب ہیں، میں نے کہا: میں رات بھر اپنے بستر پر اس بارے میں بھین رہا کہ کیس تم بھے قبل نہ کر ڈالو، کہنے لگا کہ میں تمہیں کیوں قبل کروں گا؟ بخد ااگر آپ نے یہ کہ ہی دیا ہے تو میں آپ کو بتا تا ہوں کہ میں کسی تھی آدمی کو اس جسی بات پقل کا خوف رکھتے تھے۔

( ٣١٢٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لِمَرُوانَ وَأَبُّطَأَ بِالْجُمُّعَةِ : تَظَلُّ عِنْدَ بِنْتِ فُلَّان تُرَوِّحُك بِالْمَرَاوِحِ وَتَسْقِيك الْمَاءَ الْبَارِدَ ، هُرَيْرَةَ يَقُولُ لِمَرُوانَ وَأَبُّطَأَ بِالْجُمُّعَةِ : تَظَلُّ عِنْدَ بِنْتِ فُلَان تُرَوِّحُك بِالْمَرَاوِحِ وَتَسْقِيك الْمَاءَ الْبَارِدَ ، وَأَبْنَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يُسْلَقُونَ مِنَ الْحَرِ ، لَقَدْ هَمَمْت أَنِّى أَفْعَلُ وَأَفْعَلُ ، ثُمَّ قَالَ : اسْمَعُوا لاَّ مِيرِكُمْ.

(۳۲۷۷) بلال قرشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ جانٹو کومروان سے اس وقت بیفرماتے سنا جبد مروان جمعہ کے لئے ویر سے پہنچا تھا، کہتم فلال کی بٹی کے پاس پڑے رہتے ہو جو تہبیں پھے جملتی اور مصندا پانی بلاتی ہے اور مہاجرین کی اولا دگری سے جنتی رہتی ہے میں نے ارادہ کرایا تھا کہ ایسا ایسا کروں گا، پھرلوگوں سے فرمایا کہ اسے امیر کی بات سنو۔

( ٢١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا حماد بن زيد ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ عَمْرُو بْنُ عِيسَى ، قَالَ : قَالَتُ عَانِشَةٌ : اللَّهُمَّ أَدْرِكُ خُفُرَتَكَ فِى عُنْمَانَ وَأَيْلِغِ الْقِصَاصَ فِى مُذَمَّمُ وَأَبْدِ عَوْرَةَ أَعْيَن رَجُلٌ مِنْ يَنِى تَمِيمٍ أَبِى امْرَأَةِ الْفَرَزُدَقَ.

(۳۱۲۷۸) ابونعامہ عمر و بن نیسلی حضرت عائشہ بڑھنیف کا بیقول نقل فرماتے ہیں: اے اللہ! عثان کے بارے میں اپنے وعدے کو پورا کر دیجیے! اور'' مذتم'' کوقصاص تک پہنچاہئے! اور اُغین کے عیوب کوظا ہر فرمادیجیے! اُنیس بنوتمیم کا ایک آ دمی تھا اور فرز دق کی

بیوی کا با پے تھا۔

( ٣١٢٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو نَضْرَةَ :أَنَّ رَبِيعَةَ كَلَّمَت طَلْحَةً فِى مَسْجِدِ بَنِي سَلَمَةَ ، فَقَالَت :كُنَّا فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ حِينَ جَائَتْنَا بَيْعَتُك هَذَا الرَّجُلَ ، ثُمَّ أَنْتَ الآنَ تُقَاتِلُهُ ، أَوْ كَمَا قَالُوا ، فَقَالَ : إِنِّي سَلَمَة ، فَقَالَ : إِنِّي اللَّهِ عَلَى عُنُقِى اللَّج ، فَقِيلَ : بَايِعُ وَإِلَّا قَتَلْنَاك ، قَالَ : فَبَايَعْت ، وَعُرَفْتُ أَنَّهَا بَيْعَةُ صَلَالَةٍ .

قَالَ التَّيْمِيُّ : وَقَالَ وَلِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : إنَّ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقِي أَهْلِ الْعِرَاقِ جَبَلَةَ بْنَ حَكِيمٍ قَالَ لِلزُّبَيْرِ : فَإِلَّا قَدْ بَايِعُ وَإِلَّا قَتَلْنَاك ، قَالَ إِلنَّ بَيْرِ : فَإِلَّا قَتَلْنَاك ، قَالَ : فَبَايَعُت.

(۳۱۲۹) ابونضر ہ روایت کرتے ہیں کہ رہید نے طلح وٹاٹٹو سے مجد بنوسلمہ میں بات کی ،اور کہا کہ ہم وٹمن سے مقابلہ کر رہ تھے جب ہمیں آپ کی اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی خبر پہنچی ، پھراب آپ ان سے قبال کر رہے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ جھے ایک نگ جب ہمیں اخل کر رہے میری گردن پر تلوار رکھ دی گئی اور مجھ سے کہا گیا بیعت کروور نہ ہم آپ کو آل کر دیں گے اس لیے میں نے یہ جانتے ہوئے بیعت کی کہ یہ گرائی کی بیعت ہے۔

ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ ولید بن عبدالملک نے کہا کہ اہل عراق کے ایک منافق جبلہ بن تکیم نے حضرت زبیر سے کہا کہ آپ نے تو بیعت کرلی تھی؟ حضرت زبیر نے جواب دیا کہ میری گردن پر تلوار رکھ کر مجھے کہا گیا بیعت کروور نہ ہم تمہیں قل کردیں گے،اس لیے میں نے بیعت کرلی۔

( ٣١٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَعِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَنَاسًا كَانُوا عِنْدَ فَسُطَاطِ عَائِشَةَ ، فَمَرَّ عُثْمَان أُرى ذَاكَ بِمَكَّةَ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَمَا بَقِي أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا لَعَنَهُ ، أَوْ سَبَّهُ غَيْرِى ، فَسُطَاطِ عَائِشَةَ ، فَمَرَّ عُثْمَان أُو لِمَكَّةَ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَمَا بَقِي أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا لَعَنَهُ ، أَوْ سَبَّهُ غَيْرِى ، وَكَانَ عِنْمَان عَلَى الْكُوفِي أَجُرا مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا كُوفِي ، أَشَلِ الْكُوفِةِ ، فَكَانَ عُنْمَان عَلَى الْكُوفِي أَجُرا مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا كُوفِي ، أَشَلِ الْمُولِيةَ ، فَالَ اللّهُ مِنْهُ عَلَى عَلَيْك بِطَلْحَةٍ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ مَعَهُ اللّهُ مَنْ أَلُولُ اللّهُ مَنْ أَوْلِلهِ لَا جُلِدَنّكَ مِنْهَ ، قَالَ طَلْحَةُ : وَاللهِ لَا تَجْلِدُهُ مِنَة إِلّا أَنْ يَكُونَ وَاللهِ لَا جُلِدَنّكَ مِنْهَ ، قَالَ طَلْحَةُ : وَاللهِ لَا تَجْلِدُهُ مِنَة إِلّا أَنْ يَكُونَ وَاللّهِ لَا جُلِدَنّكَ مِنْهُ ، قَالَ طَلْحَةً : وَاللهِ لَا جُلِدَنّكَ مِنْهُ ، قَالَ طَلْحَةً : وَاللهِ لَا تَجْلِدُهُ مِنَة إِلّا أَنْ يَكُونَ وَاللّهِ لَا جُلِدَنّكَ مِنْهُ أَنْ اللّهُ سَيَرُونُ قُهُ.

(۱۳۱۷) حضرت ابوسعید بروایت بی که بهت سے لوگ حضرت عائشہ فی دین کے خیمہ کے پاس تھے کہ ادھر سے حضرت عائشہ فی دین کا گزرہوا، میراخیال ہے کہ یہ کہ کہ کا واقعہ ہے، ابوسعید فرماتے ہیں کہ میر سے علاوہ ان تمام آ دمیوں نے حضرت عثان بڑا اُن کی اوران کو برا بھلا کہا ، ان میں ایک آ دمی المل کوفہ میں سے تھا، حضرت عثان بڑا توز نے دوسروں کے مقالے میں اس کو فی پر پر بعث کی اوران کو برا بھلا کہا ، ان میں ایک آ دمی المل کوفہ میں سے تھا، حضرت عثان بڑا توز نے دوسروں کے مقالے میں اس کو فی پر ایرہ جراکت دھائی اور کہا اے کوفہ والے ! کیاتم مجھے گالیاں ویتے ہو؟ ذرا مدینہ آ و، یہ بات آ ب نے دھمکی کے انداز میں فرمائی ، وہ آ دمی مدینہ تا یا، اس کو کہا گیا کہ طفرت عثان بڑا توز اس کے ساتھ چلے یہاں تک کے حضرت عثان بڑا توز

کے پاس آئے،عثان بڑاٹھ نے فرمایا: بخدا میں تمہیں سوکوڑے لگاؤں گا،حضرت طلحہ جڑاٹھ نے فرمایا اللہ کی تشم تم اس کوصرف زانی ہونے کی صورت میں ہی سوکوڑے لگا سکتے ہو،آپ نے اس سے فرمایا میں تجھ کو تیرے وظیفے سے محروم کروں گا،حضرت طلحہ بڑاٹھ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کوروزی دے دیں گے۔

( ٣١٣٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصِّيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ ، عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجُّ ، قَالَ الْأَحْنَفُ ۚ : فَانْطَلَقْتُ فَآتَيْتُ طَلْحَةً وَالزُّبَيْرَ ، فَقُلْتُ : مَنْ تَأْمُرَانِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ؟ فَإِنِّي مَا أَرَى هَذَا إِلاَّ مَقْتُولاً ، يَعْنِي عُثْمَانَ ، قَالَا : نَأْمُرُك بِعَلِيّ ، قُلْتُ تَأْمُرُ انِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ؟ قَالَا :نَعَمْ ، قَالَ :ثُمَّ انْطَلَقْت حَاجًا حَتَّى قَلِيمْت مَكَّةَ ، فَبَيْنَا نَحْنُ بِهَا إِذْ أَتَانَا قَتْلُ عُثْمَانَ ، وَبِهَا عَانِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَقِيتُهَا ، فَقُلْتُ : مَنْ تَأْمُرِينِي بِهِ أَنْ أَبَايِعَ ؟ قَالَتْ : عَلِي ، قُلْتُ : أَتَأْمُرِينِي بِهِ وَتَرْضَيْنَهُ لِي ؟ قَالَتُ : نَعَمْ ، فَمَرَرْت عَلَى عَلِيٌّ بِالْمَدِينَةِ فَايَعْته ، ثُمَّ رَجَعْت إلَى الْبَصْرَةِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ الْأَمْرَ قَدِ اسْتَقَامَ. فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذًا أَتَانِي آتٍ ، فَقَالَ :هَذِهِ عَائِشَةُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَطَلْحَةُ وَالزُّبُيْرُ قَدْ نَزَلُوا جَانِبَ الْخُرَيْبَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا جَاءَ بِهِمْ ؟ قَالُوا : أَرْسَلُوا إِلَيْك يَسْتَنْصِرُونَك عَلَى دَمِ عُثْمَانَ ، قُتِلَ مَظْلُومًا ، قَالَ : فَأَتَانِي أَفْظَعُ أَمْرٍ أَتَانِي قَطُّ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ خِذَلَانِي هَزُلَاءِ وَمَعَهُمْ لَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَشَدِيدٌ ، وَإِنَّ قِتَالِى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أَمَرُ ونِي بِبَيْعَتِهِ لَشَدِيدٌ. قَالَ : فَلَمَّا أَتَيْتِهِمُ ، قَالُوا : جِنْنَا نَسْتَنْصِرُك عَلَى دَمِ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أُنْشِدُك بِاللَّهِ أَقُلْتُ لَكِ : مَنْ تَأْمُرِينِي فَقُلْتِ :عَلِيَّ ، وَقُلْتُ :تَأْمُرِينِي بِهِ وَتَرْضِينَهُ لِي ؟ قُلْتُ :نَعَم ؟ قَالَتْ : نَعَمُ ، وَلَكِنَّهُ بَدَّل ، فَقُلْتُ : يَا زُبَيْرٌ يَا حَوَارِتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَا طَلْحَةُ ، نَشَدْتُكُمَا بِاللهِ: أَقُلْت لَكُمَا : مَنْ تَأْمُرَ انِي بِهِ ، فَقُلْتُمَا : عَلِيًّا ، فَقُلْتُ : تَأْمُرَ انِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ، فَقُلْتُمَا : نَعُمْ ؟ قَالًا :

قَالَ: قُلْتُ لَا أَقَاتِلُكُمْ وَمَعَكُمُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَقَاتِلُ ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُرْتُمُونِى بِبَيْعَتِهِ ، اخْتَارُوا مِنِّى إِحْدَى ثَلَاثَ خِصَال : إمَّا أَنْ تَفْتَحُوا لِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُرْتُمُونِى بِبَيْعَتِهِ ، اخْتَارُوا مِنِّى إِحْدَى ثَلَاثَ خِصَال : إمَّا أَنْ تَفْتَحُوا لِى بَابَ الْجِسُرِ فَأَلْحَقَ بِأَرْضِ الْأَعَاجِمِ حَتَّى يَقْضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَلْحَقَ بِمَكَّةَ فَاكُونَ بِهَا حَتَّى يَقْضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَغْتَوْلُ فَأَكُونَ قَرِيبًا ، قَالُوا : نَأْتَمَو ، ثُمَّ نُوْسِلُ إلَيْكَ ، فَأَتَمَرُوا ، فَقَالُوا : نَقْتَحُ لَهُ بَابَ الْجِسُرِ يَلْحَقُ بِهِ الْمُفَارِقُ وَالْخَاذِلُ ، أَوْ يَلْحَقُ بِمَكَّةَ فَيَتَعَجَّسَكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيُخْرِدُهُمْ فَا فَي اللهَ مُن أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَغْتَوْلُ ، أَوْ يَلْحَقُ بِمَكَّةَ فَيَتَعَجَّسَكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيُخْرِدُهُمْ فَيَعَجَسَكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيُخْرِدُهُمْ فِي الْمُفَارِقُ وَالْخَاذِلُ ، أَوْ يَلْحَقُ بِمَكَةَ فَيَتَعَجَّسَكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيُخْرِدُهُمْ فَا اللهِ مَنْ اللّهُ مِنْ أَمْرُونَ إلَيْهِ الْمُفَارِقُ وَالْخَاذِلُ ، أَوْ يَلْحَقُ بِمَكَةَ فَيَتَعَجَّسَكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيُخْرِدُهُمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الْمَالُونَ وَلَا اللّهُ مَا لَولَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا لَهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لَعْمَ مَا لَعْنَ اللّهُ مَا لَهُ مِنْ اللّهُ مَا لَعْضَى مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ اللّهُ الْحَدْلُولُهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَاعْتَزَلَ بِالْجَلْحَاءِ مِنَ ٱلْبَصْرَةِ وَاعْتَزَلَ مَعَهُ زُهَاءُ سِتَّةِ آلافٍ ، ثُمَّ الْتَقَى الْقَوْمُ ، فَكَانَ أَوَّلُ قَتِيلِ طَلْحَةَ

وَكَعْبَ بُنَ سُورِ وَمَعَهُ الْمُصْحَفُ ، يُذَكِّرُ هَوُ لَا عِ وَهَوُ لَا عِ حَتَى قُتِلَ بَيْنَهُمْ ، وَبَلَغَ الزُّبَيْرُ سَفَوَانَ مِنَ الْبَصْرَةِ كَمَكَانِ الْقَادِسِيَّةِ مِنْكُمْ ، فَلَقِيهُ النَّعِرُ : رَجُلٌ مِنْ مُجَاشِعٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ تَذْهَبُ يَا حَوَارِيَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِلَى ، فَأَنْتَ فِي ذِمَّتِي لَا يُوصَلُ إلَيْك ، فَأَقْبَلَ مَعَهُ ، فَأَتَى إِنْسَانٌ الأَحْنَف ، فَقَالَ : هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِلَى ، فَأَنْتَ فِي ذِمِّتِي لَا يُوصَلُ إلَيْك ، فَأَقْبَلَ مَعَهُ ، فَأَتَى إِنْسَانٌ الأَحْنَف ، فَقَالَ : هَذَا الزَّبَيْرُ قَدْ لَحِقَ بِسَفُوانَ ، قَالَ : فَمَا يَأْمَن ؟ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى ضَرَبَ بَعْضُهُمْ حَوَاجِبَ بَعْضٍ بِللشَّيُوفِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِسَفُوانَ ، قَالَ : فَمَا يَأْمَن ؟ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى ضَرَبَ بَعْضُهُمْ حَوَاجِبَ بَعْضٍ بالشَّيُوفِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِبَيْتِهِ وَأَهْلِهِ.

قَالَ: فَسَمِعَهُ عُمَيْرُ بُنُ جُرْمُوزِ ، وَغُوَاةٌ مِنْ غُوَاةِ يَنِي تَمِيمٍ ، وَفُضَالَةُ بُنُ حَابِس ، وَنُفَيْعٌ ، فَرَكِبُوا فِي طَلَيِهِ فَلَكُوهُ مَعَ النَّعِرِ ، فَأَتَاهُ عُمَيْرٌ بُنُ جُرْمُوزِ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ عَلَى فَرَسِ لَهُ ضَعِيفَة فَطَعَنَهُ طَعْنَةٌ خَفِيفَةً ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ الزَّبَيْرُ وَهُوَ عَلَى فَرَسِ لَهُ يُقَالَ لَهُ : ذُو الْخِمَارِ ، حَتَّى إِذَا ظُنَّ ، أَنَّهُ نَائِلُهُ نَادَى صَاحِبَيْه يَا نُفَيْعٌ ، يَا فُضَالَةُ ، فَحَمَلُو ا عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلُوهُ .

(۱۳۲۱) احف بن قیس طِیٹید کہتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے اور ہم نج کے لئے جانا چاہتے تھے، کہتے ہیں میں چل کر طلحہ وہ اتنے اور سے زیر دہ تو تھے کہ اور کہا کہ مجھے کس کے ساتھ رہنے کا تھم دیتے ہواور کس کو میرے لیے پند کرتے ہو؟ کیونکہ میرے خیال میں تو یہ صاحب بعنی حضرت عثان دہ تی تو قل ہو جا کیں گے، فرمانے لگے کہ ہم تہ ہیں علی دہ تی تو یہ ساتھ رہنے کا تھم دیتے ہیں، میں نے کہا کیا تم جھے ان کے ساتھ رہنے کا تھم دیتے ہواور ان کو میرے لیے پند کرتے ہو؟ فرمانے لگے بی بال! کہتے ہیں کہ بھر میں جج کو چلا گیا یہاں تک کہ مکہ مرمہ پہنچ گیا، ہم و ہیں تھے کہ ہمیں حضرت عثان دہاتو کے قبل کی خبر پہنچی، اور حضرت عائشہ تنکہ نیونا کی میں کہ و ہیں تھے کہ ہمیں حضرت عثان دہاتو کے قبل کی خبر پہنچی، اور حضرت عائشہ تنکہ نیونا کی میں کہ و ہیں تھی کہ ہمیں کہ میں کہ دیتے کہا کیا آپ مجھے ان کی بیعت کا تھم کرتی ہیں اور ان کو میرے لیے پند کرتی ہیں؟ فرمانے لگیں کہ حضرات کی بیعت کا میں اس کے بعد میں مدینہ میں حضرت علی کے پاس سے گزراتو میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں بھر میں بھرہ چلا گیا اور میراخیال تھا کہ معاملہ مدینہ ہو گیا ہے۔

اس دوران ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کہا کہ حضرت عائشہ جی ایڈی حضرت طلحہ دی ایٹی اور حضرت زبیر جی ٹیٹی خریبہ کے کنارے پر اؤ ڈالے ہوئے ہیں میں نے کہاوہ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے حضرت عثان جی ٹین میں نے کہا وہ کس بیاں مددلیں، کیونکہ ان کوظلماً قبل کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ بین کر میں اتنا گھبرا گیا کہ اس سے جھزت عثان جی گونوں کے بارے میں مددلیں، کیونکہ ان کوظلماً قبل کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ بین کر میں اتنا گھبرا گیا کہ اس کے جاتھ ام المؤمنین کہ اس سے پہلے ای گھبراہٹ بھے پرنہیں آئی تھی، اور میں نے سوچا کہ میرا ان حضرات کو چھوڑ و بنا جن کے ساتھ ام المؤمنین اور میں اور اس طرح میرارسول اللہ مِنْوَقِقَیْنَ کے چھاز اوے قبل کر نابعداز ال کہ بید حضرات مجھے ان کی بیعت کا تھم بھی فر ما جی ہیں بہت ہی مشکل کام ہے۔

فر ماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ فرمانے لگے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم آپ سے حضرت

عثان روافی کے خون کے خلاف مدد لینا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیااے ام الموسنین! میں آپ کوالڈعز وجل کی قتم دیتا ہوں آپ بتا کیں کہ کیا میں کہ کیا میں کہ کیا میں کہ کیا میں کہ اور پھر میں نے آپ بتا کیں کہ کیا میں نے آپ نے بی پوچھا تھا کہ آپ جھے کس کی بیعت کا تھم دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بی اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا واقعی آپ جھے ان کی بیعت کا تھم دیتی اور ان کو میرے لیے بہند کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا جی ہاں! فرمانے کئیں ایسانی ہوا ہے لیکن حضرت ملی بدل گئے ہیں، پھر میں نے کہا اے ذہیر!اے رسول اللہ میافی کی جواری!ا سے اللہ اس کے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا جملی کی میلات کا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا جملی کی بہند کی تھے کس کی جملت کا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا جملی کی بال! میں نے پوچھا تھا کہ کیا واقعی آپ جھے ان کی بیعت کا تھم دیتے اور ان کو میرے لیے بہند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا جی ہاں!

کتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں تہمارے ساتھ قال نہیں کروں گا کیونکہ تہمارے ساتھ ام المؤمنین اور رسول اللہ سِلُونِ اِنْ مِی کے حواری ہیں، اور نہ میں رسول اللہ سِلُونِ اِنْ کے بچازادہ ہی سے لاوں گاجن کی بیعت کا تم نے مجھے تھم دیا ہے۔ میری تین باتوں میں سے ایک قبول کر لو! یا تو میرے لیے بل کا راستہ کھول دو، میں مجمیوں کے علاقے میں چلا جا تا ہوں یباں تک کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں، یا میں مکہ مکر مہ چلا جاؤں اور وہیں رہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرما دیں، یا میں علیحد گی افتیار کر کے قریب ہی کہیں رہنے لگوں، فرمانے گئے کہ ہم مشورہ کرتے ہیں، پھر ہم آپ کے پاس پیغا م بھیج دیں گئے انہوں نے مشورہ کرتے ہیں، تو جو تحص الفکر سے جدا ہونا چاہے گایا تا کا م اور پہا ہوجائے گا دہ اس کے لئے بل کا راستہ کھول دیتے ہیں تو جو تحص الفکر سے جدا ہونا چاہے گایا تا کا م اور پہا ہوجائے گا دہ اس کے باس چلا جائے گا ، اور آئر اس کو مکہ مکر مہ بھیج دیا جائے تو قریش مکہ سے تہماری خبریں لیتار ہے گا اور آئر اس کو مکہ مکر مہ بھیج دیا جائے تو قریش مکہ سے تہماری خبریں لیتار ہے گا اور آئر اس کو مکہ مکر مہ بھیج دیا جائے تو قریش مکہ سے تہماری خبریں لیتار ہے گا اور اس کی ایس کی بیس قریب ہی رکھو جہاں تم اس کو اپنے لئے زم گوش بھی رکھو گے اور اس کی گرانی بھی کرسکو گے۔

چنانچہ وہ بھرہ سے مقام ''جلحاء'' میں علیحدہ ہو گئے اوران کے ساتھ چھ بزار کے لگ بھگ آ دی بھی بل گئے ، پھران کی ملکھ جھ بزار کے لگ بھگ آ دی بھی بل گئے ، پھران کی ملکھ بھیٹر ہوئی تو سب سے پہلے تل ہونے والے حضر سطحہ اور کعب بن مسور تھے جن کے پاس قر آن کر یم کانسخہ تھا جو دونوں جماعتوں کونسیحت کرر ہے تھے یہاں تک کہ انہی جماعتوں کے درمیان شہید ہو گئے ، اور حضر سن زبیر بھرہ کے مقام پر سفوان میں بہنچ گئے ، اتنا دور جتنا کہتم سے مقام قادسیہ ہے ، چنانچہ ان کوقبیلہ مجاشع کا ایک نعرنا می آ دمی ملا اور بو چھا اسے رسول اللہ مُؤفِّفَا کے حواری! آپ کہاں جار ہے ہیں؟ میر سے ساتھ آ ہے میر سے ضان میں ہیں ، آپ تک کوئی نہیں پہنچ سے گا ، چنانچہ آپ اس کے نساتھ چلے گئے ، چنانچہ ایک آ دمی احذف کے پاس آ یا اور کہا زبیر یہاں سفوان میں بہنچ گئے ہیں ، اس نے کہا کہ اب وہ بے خوف کسے رہ سے جی بیں انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح جمع کر دیا کہ ان میں سے بعض بعض کے سروں کو مار نے لگے پھر بیا ہے گھر کو واپس چلے حارہے ہیں۔

یہ بات عمیر بن جرموذ اور بنوتمیم کے بدمعاشوں نے س لی ،اس طرح فضالہ بن عبید اور نفیع نے بھی ، چنانچہ وہ ان کا پیچھا

کرنے لگے اوران کی حضرت زیبر کے ساتھ ملاقات ہوئی جبکہ حضرت زیبر نعر کے ساتھ تھے، عمیر بن جرموذان کے پیچھے آیا جبکہ وہ ایک کمزور سے گھوڑے پر سوارتھا، اور آکران کو ہلکی می ضرب لگائی، حضرت زیبر ورشونے نے اس کا پیچھا کیا جبکہ وہ الخمار تا می گھوڑے پر سوار تھے، جب اس کو یقین ہوگیا کہ وہ حضرت زیبر کی پہنچ میں آگیا ہے تو اپنے ساتھیوں کو آواز لگائی ان نفیج! اے فضالہ! چنانچوانہوں نے حضرت زبیر پر حملہ کیا اور آپ وقل کردیا۔

( ٣١٢٧٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللهِ بْن أَبِى قَتَادَةَ، قَالَ: مَازَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا قَتَادَةَ، فَقَالَ: لَاجُزَّنَّ جُمَّتَكَ، فَقَالَ لَهُ: لَك مَكَانُهَا أَسِيرٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: أَكْرِمُهَا، فَكَانَ يَتَّخِذُ لَهَا السُّك.

(۳۱۲۷۲) یکی بن عبداللہ بن الی قنادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ اِنْتَظَافِیَّ نے ابوقادہ کے ساتھ مزاً ح فرمایا کہ ہیں تمہار کی رافقیں کات دول گا انہوں نے فرمایا کہ ان کے بدلے میں آپ کوایک نلام دیتا ہوں۔ آپ نے بعد میں ان سے فرمایا ان کا خوب خیال رکھو، چنانچہ دہ ان پرخوشبولگا کرر کھتے تھے۔

( ٣١٢٧٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَوٍ ، عَنُ أَبِى بَكْوِ بُنِ حَفْصٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ جَعْفَوٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَخَلَا بِهَا ، فَقَالَ لَهَا : إِذَا نَزَلَ بِكَ الْمَوْتُ ، أَوْ أَمْرٌ مِنْ أَمُورِ الدُّنِيَا فَظِيعٌ فَاسْتَقْبِلِيهِ بِأَنْ تَقُولِى لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكُويمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ : فَبَعَثَ إِلَى الْحَجَّاجُ فَقُلْتِهِنَ ، فَلَمَّا مَثْلُت بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : لَقَدْ بَعَثْت إلَيْك وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَضُرِبَ عُنُقَك ، وَلَقَدْ صِرْت وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَدٌ أَكُومُ عَلَى مِنْك ، سَلْنِي حَاجَتَك.

(٣١٢٧٣) حضرت حسن بن حسن روايت كرتے بين كەعبدالله بن جعفر ولافؤ نے اپنى بنى كا نكاح كيااور تنبائى بين اس كونسيحت فرمائى كد جب تنهيس موت آنے لگے ياونياكى كوئى گھبراہٹ بين والنے والى حالت پيش آجائے تو الله تعالىٰ كے سامنے ان الفاظ بين وعا كرنا: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكُويمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حسن بن حسن فرماتے ہیں کہ حجاج نے میرے پاس پیغام بھیجا تو میں نے یہ الفاظ پڑھ لیے، جب میں اس کے سامنے چش کیا گیا تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کوال لیے بلایا تھا کہ آپ کولل کروں، لیکن میرے او پر آپ کے اہل بیت میں ہے آپ کولل کرنا تھا کہ تاہدی میں آپ کودیتا ہوں۔
کرنا بخت دشوار ہور ہاہے، اس لئے آپ اپنی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں تو بتا ہے میں آپ کودیتا ہوں۔

( ٢١٢٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ نَافِعَ بُنِ عُمَر ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْن الزَّبَيْرُ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ :كُلْمُ هَوُلَاءِ لأَهْلِ الشَّامِ رَجَاءَ أَنْ يَرُدَّهُمْ ذَاكَ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ الْحَجَّاجُ فَآرُسَلِ اللَّهِمْ : ارْفَعُوا أَصُواتكُمْ ، فَلَا تَسْمَعُوا مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ عُبَيْدٌ : وَيُحَكُمْ ، لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا : ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَٱلْفَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُ نَهُ.

لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُ نَهُ.

(٣١٢٧) ابن الى مليك روايت كرتے بين كه ابن زير نے عبيد بن عمير سے فر مايا كه ان شاميوں سے بات كروتا كه وه واپس لوٹ

جا کیں ، حجاج نے بین کرلوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنی آوازیں بلند کرلوتہ ہیں ان کی بات سنائی نددے ، تو عبید نے فر مایا تمہاری ہلاکت ہوان لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے کہا''اس قرآن کونہ سنواوراس میں شور وغل کروتا کیتم غالب ہوجاؤ''

( ٣١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَسْتُ لَهُمْ بِإِمَامٍ.

(۳۱۲۷ ) حفزت مغیرہ فر ماتے ہیں کہ ابوجعفر محمد بن علی نے فر مایا: اے اللہ! بے شک آ پ جانتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا امام نہیں معدل

( ٣١٢٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا السَّلَاح ، فَجَعَلَ يَقُولُ : لَقَدْ أَعْظَمْتُمَ الدُّنْيَا ! حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.

(۳۱۲۷۱) جریرین حازم اہل کوفد کے ایک شخ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فر مایا کہ میں نے عبد اللہ بن زبیر کے زمانے میں ابن عمر زنا تُؤ کود یکھا کہ محبد میں واخل ہوئے تو اسلحہ دکھائی دیا ،فر مانے گئے کہتم نے دنیا کی تعظیم شروع کر دی ہے، یہاں تک کہ آپ نے جمرا اسود کا استلام کیا۔

( ٣١٢٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :أَرْسَلَ الْحَجَّاجُ إِلَى سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ فَقَالَ :لاَ تَؤُمَّ قَوْمَك ، وَإِذَا رَجَعْتَ فَاسْبِبُ عَلِيًّا ، قَالَ :قُلْتُ سَمْع وَطَاعَةً.

(۳۱۲۷۷) حضرت ابراہیم بن عبداملیٰ فر ماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے سوید بن غفلہ کو پیغام بھجوایا کہلوگوں کونماز نہ پڑھاؤ۔وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تھم کی تنسل ہوگی۔

( ٣١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ :أَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ زَمَنَ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ ، قَالَ :فَطَلَا وَجْهَهُ بِطِلَاءٍ ، وَشَرِبَ دَوَاءً ، فَلَمْ يَأْتِهِمْ فَتَرَكُوهُ.

( ۳۱۲۷۸ ) ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرے پاس مختار کے زمانے میں ملاوا آیا تو میں نے اپنے چہرے پر روغن ٹل لیا اور کوئی دوا پی لی اوران کے پاس نہیں گیا، چنانجے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔

( ٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلُ بِسَخَطِ اللهِ يُعَدُّ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًّا. (حميدى ٢٢٦ـ ابن حبان ٢٤٥)

(۳۱۲۷۹) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹئ مینئونا نے حضرت معاویہ جھٹٹو کے پاس بیغام بھیجا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضی والے اعمال کرتا ہے اس کی تعریف کرنے والے لوگ بھی ندمت کرنے والے شار کیے جانے لگتے ہیں۔

( ٣١٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ حُجْرٌ بْنَ عَدِتِّى وَهُوَ يَقُولُ :هاه !

بَيْعَتِي لَا أَقِيلُهَا وَلَا أَسْتَقِيلُهَا ، سَمَاعُ اللهِ وَالنَّاسِ. يَعْنِي بِقَوْلِهِ الْمُغِيرَةَ.

(۱۳۲۸) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے جربن عدی کویہ کہتے ہوئے سنا: ہائے میری بیعت! جس کو میں ختم کرسکتا ہوں نہاس سے سبکدوشی طلب کرسکتا ہوں ، کہ وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی سنی ہوئی ہے، لوگوں سے ان کی مراد حضرت مغیرہ ویا ہوتھے۔

( ٣١٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :كَتَبَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْبَ عُنْمَانَ فَقَالُوا :مَنْ يَذْهَبُ بِهِ إلَيْهِ، فَقَالَ عَمَّارُ : أَنَا ، فَذَهَبَ بِهِ إلَيْهِ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ : أَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ ، فَقَالَ عَمَّارُ : وَبِأَنْفِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَامَ وَوَطِنَهُ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَكَانَ عَلَيْهِ تَبَّان.

قَالَ :ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِ الرُّبَيْرِ وَطَلْحَةَ فَقَالاً لَهُ : اخْتَرُ إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ تَغْفُو ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْشَ ، وَإِمَّا أَنْ تَقْتَصَّ ، قَالَ :فَقَالَ عَمَّارُ :لاَ أَقْبَلُ مِنْهُنَّ شَيْئًا حَتَى أَلْقَى اللَّهَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : سَمِفْت يَحْيَى بُنَ آدَمَ ، قَالَ : ذَكَرْت هَذَا الْحَدِيثَ لِحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، فَقَالَ : مَا كَانَ عَلَى عُثْمَانَ أَكُثُرُ مِمَّا صَنَعَ.

(۱۲۸۱) حفرت سالم بن افی المجعد روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ہی گئیز نے حضرت عثان جھٹی کا کوئی عیب لکھا، اس کے بعد وہ پوچھنے گئے یہ تحریران کے پاس کون لے کر جائے گا؟ حضرت عمار نے فر مایا میں لے کر جاؤں گا، وہ لے کر گئے، جب حضرت عمان جھٹان جھٹی نے وہ تحریر پر بھی تو فر مایا اللہ تعالیٰ آپ کی ناک خاک آلود کرے، حضرت عمار نے اس پر فر مایا: تو پھر حضرت ابو بکر وعمر کی ناک کو بھی ، کہتے ہیں کہ اس پر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور ان کوگر الیا اور پاؤں سے روند نے لگے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اس وقت انہوں نے جا نگیا بہمن رکھا تھا، پھر حضرت عثمان نے ان کے پاس حضرت زبیراور طلحہ کو بھیجا اور انہوں نے ان سے کہا کہ تین باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، یا تو معاف کر دویا تا وان لے ویا بدلہ لے لو، حضرت عمار نے فر مایا میں ان میں سے بچھ تول نہیں کرتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملوں۔

ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے یجیٰ بن آ دم کو بی فرماتے سنا کہ میں نے حسن بن صالح کے سامنے بیرحدیث ذکر کی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثان بران کے اس فعل سے زیادہ کوئی الزام نہیں۔

( ٣١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ الْكُتُب تَجِيءُ مِنْ قِبَلِ قُتَيْبَةَ فِيهَا الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ ، فَإِذَا أَرَدْت أَنْ أُحَدِّثَ جَلِيسِي أَفْعَلُ ؟ قَالَ : لَا بَلُ أَنْصِتُ.

(۳۱۲۸۲) حماد فرماتے ہیں کہ میں نے اہراہیم سے کہا کہ قتیبہ کی طرف سے خط آتے ہیں جن میں باطل اور جھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں، جب میں اپنے کسی جمنشین کواس کے بارے میں بیان کرنا جا ہوں تو کردوں؟ فر ماینہیں! بلکہ خاموش رہو۔

( ٣١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِتْي ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ : ذَهَبْتُمْ بِالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : لَكُمْ أَمُوالٌ تَصَدَّقُونَ مِنْهَا وَتَصِلُونَ مِنْهَا ، وَلَيْسَتُ لَنَا أَمُوالٌ ، قَالَ : لَدِرْهَمٌ يَأْخُذُهُ أَخَدُنَا عَيْضًا مِنْ فَيْضِ فَلاَ يَجِدُ لَهَا مَشًا.

(٣١٢٨٣) اسرائيل فرماتے ہيں كه ايك آدمى نے عثان بن الى العاص ہے كہا كہ تم دنيا اور آخر أن دونوں بى لے محكے ، انہوں نے
پوچھا كيے؟ كہنے لگا آپ كے پاس مال ہيں جن ميں ہے آپ صدقه كرتے ہيں اور صلد حى كرتے ہيں ، اور ہمارے پاس مال نہيں
ہيں ، آپ نے فرمايا ايك درہم جس كوتم ميں سے كوئی شخص لے كرحق طریقے سے خرج كرتا ہے ان دس ہزار دراہم سے افضل ہے جو
ہم ميں سے كوئى بہت زيادہ ميں سے ليتا ہے كيكن اس ميں اس كوتھرف كاكوئى حق نہيں ہوتا۔

( ٣١٢٨٤ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ سَعْدٍ كَلَامُ ، قَالَ :فَتَنَاوَلَ رَجُلٌ خَالِدًا عِنْد سَعْدٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ :مَهُ ، إنَّ مَا بَيْنَنَا لَمْ يَبُلُغُ دِينَنَا.

(۳۱۲۸۳) ظارق بن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولیداور سعد بن ابی وقاص کے درمیان میچھ کمرار ہوگئی تھی ، ایک آ دمی نے حضرت سعد رفتا تھ کے سامنے حضرت خالد کی برائی کی تو آپ نے فر مایا خاموش ہو جاؤ ، ہمارا جھٹر اا تنازیادہ نہیں کہ ہمارے دین تک پہنچ جائے۔

( ٣١٢٨٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مَنْ سَمِعَ سَالِمًا ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا نَهَى النَّاسَ عَنْ شَيْءٍ جَمَّعَ أَهْلَ بَيْتِهِ ، فَقَالَ : إِنِّى نَهَيْتِ النَّاسَ عَنْ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَيَنْظُرُونَ النِّكُمْ نَظَرَ الطَّيْرِ إِلَى اللَّحْمِ ، وَايْمُ اللهِ لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْكُمْ فَعَلَهُ إِلَّا أَضْعَفْتُ لَهُ الْعُقُوبَةَ ضِعْفَيْنِ.

(۳۱۲۸۵) عبیداللہ بن عمر سالم کے ایک شاگرد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اٹنے جب لوگوں کو کی چیز ہے منع فرماتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے فرماتے کہ میں نے لوگوں کوفلاں فلاں کام ہے منع کر دیا ہے اور لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے پرندہ گوشت کی طرف دیکھتا ہے، آورخدا کی قتم اہتم میں ہے جس کو بھی میں بیکام کرتے دیکھوں گااس کو دوسروں سے دوگئی سزادوں گا۔

( ٣١٢٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الصَّبَاحِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِى يَسْمَعُ الْخَادِمَ تَسُبُّ الشَّاةَ ، فَيَقُولُ : تَسُبِّينَ شَاةً تَشْرَبِينَ مِنْ لَيَنِهَا.

(۳۱۲۸۲)صباح بن ثابت فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد خادمہ کو سنتے کہ بکری کو برا بھلاکہتی ہے تو فرماتے کہتم اس بکری کو برا بھلا کہتی ہوجس کا دودھ پیتی ہو!

( ٣١٢٨٧ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارِ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : قَالَ لِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : اكْتُبُ إِلَىَّ بِسُنَّةِ عُمَرَ ، قَالَ : قُلْتُ : إنَّكُ إِنْ عَمِلْت بِمَا عَمِلَ عُمَرُ فَأَنْتَ أَفْضَلُ مِنْ عُمَرَ ، إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِثْلُ زَمَانِ عُمَرَ ، وَلاَ رِجَالٌ مِثْلُ رِجَالٍ عُمَرَ. (٣١٢٨) سالم بن عبدالله فرماتے بیں کہ مجھ سے عمر بن عبدالعزیز طِیْن نے فرمایا که حضرت عمر وزائق کا طریقہ میرے پاس لکھ جیجو، میں نے کہا:اگر آپ اس طرح عمل کرلیں جس طرح حضرت عمر نے عمل کیا تو آپ حضرت عمر سے افضل تضہریں گے، کیونکہ نہ تو آپ کازمانہ ہی حضرت عمر والا زمانہ ہے اور نہ آپ کیساتھ حضرت عمر کے ساتھیوں جیسے آ دمی ہیں۔

( ٣١٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ عَمَّنْ حَدَّثُهُ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الْكَفْبَةِ نَحْوَ الْحَجَرِ وَهُوَ يَقُولُ :إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَسَوِّطُ.

(۳۱۲۸۸) عثمان بن واقد ایک بیان کرنے والے کے واسطے سے حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حطیم کعبہ میں حجر اسود کے قریب تجدے میں بیدعا کررہے تھے اے اللہ! میں ان فتنوں ہے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جوقر لیش بریا کررہے ہیں۔

( ٣١٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّنِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرٌ بُنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : كُنْتُ نَازِلاً عِنْدَ عَمْرِو بُنِ النَّعْمَان بُنِ مُقَرِّن ، فَلَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ ، جَاءَهُ رَجُلٌ بِأَلْفَى دِرْهَمٍ مِنْ قِبَلِ مُصْعَبِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ : إِنَّ الأَمِيرَ يُقُونُكُ السَّلَامَ وَيَقُولُ : إِنَّا لَمُ نَدَعُ قَارِنًا مُرَوفٌ ، فَاسْتَعِنْ بِهَذَيْنِ عَلَى نَفَقَةِ شَهْرِكَ هَذَا ، فَقَالَ عَمْرٌ و : اقْرَأَ عَلَى الْأَمِيرِ السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ : إِنَّا وَاللهِ مَا قَرَأَنَا الْقُرْآنَ نُرِيدُ بِهِ الدُّنِيَا ، وَرَدَّةُ عَلَيْهِ.

(۳۱۲۹) ابوایاس معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں کہ میں عمرو بن نعمان بن مقرن کے پاس تھہرا ہواتھا، جب رمضان کامہینہ آیا تو ان
کے پاس ایک آدمی مصعب بن زبیر کی طرف ہے درہم لے کرآیا اور کہا کہ امیر آپ کوسلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے
کی صاحب شرافت قاری کو بھی اپنی جانب سے بھلائی سے محروم نہیں کیا، آپ یہ دو ہزار درہم لے لیں اور اس مہینے کے خرج میں اس
سے مدد حاصل کرلیں، حضرت عمرو نے جواب میں فرمایا کہ امیر کومیر اسلام کہواور ان سے کہو کہ داللہ! ہم نے دنیا حاصل کرنے ک
نیت سے قرآن نہیں بڑھا، یہ کہہ کروہ درا ہم واپس کردیے۔

( ٣١٢٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِيَ اللهَ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةٍ وَابْنَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ، وَقَدْ خَطَبَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةٍ وَابْنَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ، وَقَدْ خَطَبَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ النَّاسَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلَا إِنَّ ابْنُ الزِّبُيْرِ نَكَسَ كِتَابَ اللهِ ، نَكْسَ اللَّهُ قَلْبُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلَا إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِطُويلٍ - ، ثُمَّ بِيَدِكَ ، وَلَا بِيَدِهِ ، فَسَكَتَ الْحَجَّاجُ هُنَيْهَةً - إِنْ شِئْتَ قُلْتَ طُويلًا ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ لَيْسَ بِطُويلٍ - ، ثُمَّ بِيَدِكَ ، وَلا بِيَدِهِ ، فَسَكَتَ الْحَجَّاجُ هُنَيْهَةً - إِنْ شِئْتَ قُلْتَ طُويلًا ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ لَيْسَ بِطُويلٍ - ، ثُمَّ قَلَ : أَلَا إِنَّ اللّهَ قَدْ عَلَمَنَا وَكُلَّ مُسْلِمٍ وَإِيَّاكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ ، أَنَّهُ هُوَ نفعك ، قَالَ : فَجَعَلَ ابْنُ عُمْرَ يَضْحَكُ وَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : أَمَّا إِنِّى قَدْ تَرَكُت الَّتِي فِيهَا الْفَصْلُ : أَنْ أَقُولَ : كَذَبْتَ.

(۳۱۲۹۰) صبیب بن الی ثابت فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم مجدِحرام میں بیٹھے تھے حضرت ابن عمر رہائی مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرماتھے،اوران کے داکیں باکیں ان کے صاحبزادی بیٹھے ہوئے تھے، جہاج بن پوسف نے لوگوں سے خطبے میں کہاتھا: خبردار! بے شک عبداللہ بن زبیر نے کتاب اللہ کو بگاڑ دیا ہے اللہ تعالی اس کے دل کو بگاڑ ہے، اس پر ابن عمر وہ کٹو نے فرمایا: خبر دار! نہ
ریتمہارے اختیار میں ہے نہ ان کے اختیار میں ہے۔ جہاج اس بات پر تھوڑی دیر خاموش رہا، اتنا کہ اگر میں اس خاموشی کوطویل کہوں
تو بھی کہہ سکتا ہوں اور اگر کہوں کہ زیادہ طویل خاموشی نہیں تھی تب بھی درست ہوگا، پھر کہنے لگا: اے بڈھے! آگاہ ہوجا دَ! بے شک
اللہ تعالی نے ہمیں ، تہ ہیں اور ہر مسلمان کو علم بخش ہے اگر وہ علم مجھے نفع دے، رادی کہتے ہیں کہ اس پر حضرت ابن عمر ہننے لگے، اور
اردگرد کے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں نے نصلیات والی بات جھوڑ دی، یہ کہ میں کہتا کہ تو نے جھوٹ کہا۔

( ٢١٢٩١ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، عَنْ كَامِلِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ أَقْرَبَ شَحْمَةِ أَذَنْ إِلَى السَّمَاءِ.

(۳۱۲۹۱) حضرت کامل بن حبیب فرماتے ہیں کہ حضرت عباس ہڑا تھی دوسرے لوگوں کی ہنسبت آسان کی طرف زیاً وہ قریب کان کی لو اور کہ تھے

( ٣١٢٩٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : بَيْنَمَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، إذْ رَأَى الْحُسَيْنَ بْن عَلِيٍّ مُقْبِلًا ، فَقَالَ : هَذَا أَحَبُّ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ.

(۳۱۲۹۲) ولید بن عیز ارفر ماتے ہیں کہ عمرو بن عاص وی تی کعبہ کے سائے میں تھے کہ انہوں نے حضرت حسین بن علی دوئٹو کو تقدیمات سے میں میں شخص

تشریف لاتے دیکھاتو فرمایا که پیخص زمین والوں میں آسان والوں کے زد یک سب سے زیادہ مجبوب ہے۔

( ٣١٢٩٣ ) حَذَّنَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، قَالَ : قُلُتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ : إِنَّكَ قَادِمٌ عَلَى الْحَجَّاجِ فَانْظُرْ مَإِذَا تَقُولُ ، لَا تَقُلُ مَا يَسْتَحِلُّ بِهِ دَمَك ، قَالَ : إِنَّمَا يَسْأَلُنِي كَافِرٌ أَنَا أَوْ مُؤْمِنٌ ؟ فَلَمْ أَكُنْ لَاشْهَدَ عَلَى نَفْسِى بِالْكُفْرِ وَأَنَا لَا أَدْرِى أَنْجُو مِنْهُ أَمْ لَا.

(۳۱۲۹۳) عبدالواحد بن ایمن فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر ہے کہا کہ آپ جاج کے پاس جارہے ہیں تو ذرا دھیان سے بات کرنا، کہیں ایسی بات نہ کہ بیٹھنا جس سے وہ تہہارے خون کومباح سمجھ کرفتل کر ڈالے ، انہوں نے فرمایا: وہ مجھ یو چھے گا کہتم کا فرہویا مؤمن؟ میں تواپی ذات پر کفر کی گوائی نہیں دے سکتا، اور مجھے اس کا کوئی علم نہیں کہ میں اس کے شرسے۔ نجات یا وُں گایانہیں۔

( ٣١٢٩٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ :الْزَمِ الْحَقَّ يَلْزَمُك الْحَقُّ.

(۳۱۲۹۳) نعمان سے روایت ہے کہ حضرت عمر وہ اُٹھو نے حضرت معاویہ وہ اُٹھو کو لکھا کہ آپ حق کے ساتھ ساتھ رہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہول گے۔

( ٣١٢٩٥ ) حَذَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : نَسْتَعِينُ بِقُوَّةِ الْمُنَافِق وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ.

(٣١٢٩٥) عبدالملك بن عبيد فرمات بي كه حضرت عمر والفي نفر مايا كه بهم منافق كي قوت عدد حاصل كر ليت بين اوراس كا كناه

ای پررہتاہے۔

( ٣١٢٩٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْفَرَزْدَقَ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ حِطَّانَ مِنْ أَشْعَرِ النَّاسِ . (٣١٢٩٢ ) ابن شِرمة مات بين كه مِن فرزوق كويه كهتے سنا كه ابن طان قابل ترين شعراء مِن سے تجاد

( ٣١٢٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا لَقِيت عُبَيْد اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَكَانَّمَا أُفَجِّرُ بِهِ بَحْرًا.

(۳۱۲۹۷) زہری فرماتے ہیں کہ جب میں عبیداللہ بن عبداللہ براتھ یا سے ملتا تو مجھے ایسا لگتا کدان کی باتوں سے میرے اندرعلم کے سمندرجاری ہوگئے ہیں۔ م

( ٣١٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حَمْزَةَ أَبِى عُمَارَةَ ، قَالَ :قَللَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : مَالَك وَلِلشِّعْرِ ، قَالَ :هَلْ يَسْتَطِيعُ الْمَصْدُورُ إِلَّا أَنْ يَنْفِئ.

(۳۱۲۹۸) حمز ہ بن ابی عمارہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبیداللہ بن عبداللہ ہے فرمایا کہ آپ کا شعر سے کیا تعلق؟ انہوں نے فرمایا کہ تپ دق کامریض چھو تکنے کے سوااور کیا کرسکتا ہے؟

( ٣١٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أُخْضَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :كَانَ مُسْلِمُ بُنُ يَسَارِ أَرْفَعَ عِنْدَ أَهُلِ الْبُصْرَةِ مِنَ الْحَسَنِ ، حَتَّى خَفَّ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ وَكَفَّ الآخَرُّ ، فَلَمْ يَزَلُ أَبُو سَعِيدٍ فِى عُلوَّ مِنْهَا وَسَقَطَ الآخَوُ.

(۳۱۲۹۹) ابن عون فرماتے ہیں کہ سلم بن بیاراہل بھرہ میں حسن بھری سے زیادہ مقام کے حامل تھے یہاں تک کہ ابن الا معت کے ساتھ رہنے کی دجہ سے ان کا مرتبہ گھٹ گیا، اس لئے ابوسعید حسن بھری بلند مرتبہ ہی رہے اور دوسرے کا مقام گر گیا۔

( ٣١٢٠٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَوْبَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَيْرُ بُنُ هَانِءٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُنْقِذٌ صَاحِبُ الْحَجَّاجِ : أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمَّا قَتَلَ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ مَكَّتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَقُولُ : مَالِي وَلِسَعِيدِ بُن جُبَيْرٍ

(۱۳۰۰)عمیر بن ہانی فرماتے ہیں کہ مجھے جاج کے ساتھی منقذ نے خبر دی کہ جب حجاج نے سعید بن جبیر وقل کیا تو تین رات تک یہی کہتا ہوا جا گنار ہا کہ سعید بن جبیر میر اکیساد ثمن ہوگیا۔

( ٣١٣٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُرَادِى ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : بَيْنَا شَاعِرٌ يَوْمَ صِفِّينَ يُنْشِدُ هِجَاءً لِمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ، قَالَ : وَعَمَّارٌ يَقُولُ : اللهِ بُنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلَّ :سُبُحَانَ اللهِ ، تَقُولُ هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَقُولُ : اللهِ مَا لَهُ عَمَّارٌ : إِنْ شِنْتَ أَنْ تَجْلِسَ فَاجْلِسُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَذْهَبَ فَاذْهَبُ.

(۳۱۳۰۱) عبدالله بن سلیمه فرماتے میں کہ صفین کی جنگ میں ایک شاعر حضرت معاویہ وہ اپنے اور عمرو بن عاص وہ اپنے کے جوکرر ہا تھااور عمار وہ اور اللہ بنا کے بیار دولوں کے معار دولوں کے معاردی ہوں کہ اس بات پر ایک آدمی نے کہا کہ آپ رسول اللہ مَنافِظَةَ کے صحابہ ہیں؟ حضرت عمار دولوں نے مایا اگر تو بیٹھنا جا ہے تو بیٹھ جااورا کر جانا جا ہے تو جلاجا۔

( ٣١٣٠٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ :رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ الزَّبُيْرِ ، أَرَادَ دَنَانِيرَ الشَّامِ ، رَحِمَ اللَّهُ مَرُوانَ أَرَادَ دَرَاهِمَ الْعِرَاقِ.

(۳۱۳۰۳) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹاؤٹو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن زبیر پر رحم فرمائے کہ وہ شام کے دیتار چاہتے تھے،اوراللہ تعالیٰ مروان پر رحم فرمائے کہ وہ عراق کے درہم چاہتا تھا۔

( ۱۹۲۳ ) حَدَّقَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ زِيادٌ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ عَمَّرُو الْفِفَارِي وَهُوَ عَلَى خُواسَانَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ : أَنْ تُصْطَفَى لَهُ الصَّفْرَاءُ وَالْبُيْضَاءُ ، فَلَا يُقَسَّمُ بَيْنَ الْنَاسِ ذَهِبًا وَلاَ فِضَةً ، فَلَا يُقَسَّمُ بَيْنَ النَّسِ وَهَبًا وَلاَ فَصَلَّهُ وَاللَّهُ فَكَتَبَ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَيْلَ كِتَابِ اللّهِ فَيْلَ كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهُ وَاللّهِ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتُقًا عَلَى عَبْدٍ ثُمَّ اتَقَى كَتَابُ اللّهِ فَيْلَ كُمْ ، فَهُ قَالَ لِلنَّاسِ : اغْدُوا عَلَى بِمَالِكُمْ ، فَعَدُوا ، فَقَسَمَةُ بَيْنَهُمْ. اللّهُ بَعَلَ اللّهُ لَهُ مَخْرَجًا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : اغْدُوا عَلَى بِمَالِكُمْ ، فَعَدُوا ، فَقَسَمَةُ بَيْنَهُمْ. اللّهُ جَعَلَ اللّهُ لَهُ مَخْرَجًا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : اغْدُوا عَلَى بِمَالِكُمْ ، فَعَدُوا ، فَقَسَمَةُ بَيْنَهُمْ. اللّهَ جَعَلَ اللّهُ لَهُ مَخْرَجًا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : اغْدُوا عَلَى بِمِالِكُمْ ، فَعَدُوا ، فَقَسَمَةُ بَيْنَهُمْ. اللّهُ بَعْنَ اللّهُ لَهُ مَخْرَجًا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، مُعْمَ قَالَ لِلنَّاسِ : اغْدُوا عَلَى بِعَامِ بَعِجَا بِورَاسِانَ كَ عَالِ اللّهُ وَمُعْتَلَ مُلْ الْمُوسِينَ فَي عِنْ مَعِيام بَعِجَا بُورَاسِانَ كَ عَالَ عَلَا مَعِ كَامِ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُ مِلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ عَلَيْ مُعْمَلُونَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَ

( ٣١٣٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : مَا زَالُ الزُّبَيْرِ كَأَنَّهُ رَجُلٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَى أَدْرِكَ بُنَيَّهُ عَبْدُ اللهِ فَلَفَتَهُ عَنَّا.

(۳۱۳۰۴) عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی سے روایت ہے کہ حضرت علی جی تیز نے فرمایا: کہ زبیر جی تیز بمیشہ سے ہمارے ساتھ اس طرح رہے جیسے وہ ہمارے گھر کے ایک فر د ہول یہاں تک کہ جب وہ اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس پہنچ گئے تو اس نے ان کی توجہ ہم سے ہٹادی۔

( ٣١٣٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِى شُرَاعَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَىًّ ، قَالَ : ذَكَرُوا الشُّعَرَاء عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا امْرَأَ الْقِيسِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَذْكُورٌ فِى الدُّنْيَا مَذْكُورٌ فِى الآخِرَةِ : حَامِلٌ لِوَاءَ الشُّعُرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي جَهَنَّمَ ، أَو قَالَ فِي النَّارِ.

(۳۱۳۰۵) عباده بن نُس فُر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام جھکھنے نے حضور سَلِفَظَافَۃ کے سامنے شعراء کا تذکرہ کیا، جب امرؤالقیس کا تذکرہ آیا نو آپ نے فرمایا: اس شاعر کا ذکر دنیا میں بھی لوگوں کی زبانوں پررہے گا، آخرت میں بھی لوگوں کی زبانوں پررہے گا، اوروہ قیامت کے دن جہنم میں شعر کاعکم اٹھائے ہوگا، یافر مایا آگ میں شعر کاعکم اٹھائے ہوگا۔

( ٣١٣.٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُنَيْدَةَ بُنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ رَأْسٍ أُهُدِى فِي الإسْلَامِ : رَأْسُ ابْنِ الْحَمِقِ.

(۱۳۰۳ ) هُذيده بن خالدخزاعي فرمات جي كه بهلاسرجواسلام مين تحفة بهيجا كمياده ابن الحين كاسرتها .

( ٣١٣.٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى الْجُويْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنُ صَارَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَوْمَ الْخَازِرِ ، فَالْتَقَيْنَا ، فَهَبَّ الرِّيحُ عَلَيْهِمُ ، فَأَدْبَرُوا ، فَقَتَلْنَاهُمُ عَشِيَّتَنَا وَلَيْلَتَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا ، قَالَ : فَقَالَ : إِبْوَاهِيمُ. يَعْنِى : ابْنَ الْأَشْتَرِ : إِنِّى قَتَلْت الْبَارِحَةَ رَجُلاً وَإِنِّى وَجَدْت مِنْهُ رِيحَ طِيبٍ ، وَمَا أَرَادُ إِلَّا ابْنَ مَرْجَانَةَ ، فَرَقَ رَأْسُهُ وَغَرَّبَتُ رِجُلاَهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُوَ وَاللّهِ هُوَ. شَرَّقَ رَأْسُهُ وَغَرَّبَتُ رِجُلاَهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُوَ وَاللّهِ هُو.

(۳۱۳۰۸) ابوجهم قریش اپ والد سے روایت کرتے ہیں، فر مایا کہ حضرت علی بڑی ٹیز کومیرے بارے میں کوئی بری خبر پنجی تو انہوں نے مجھے کوڑے لگوائے، پھر ان کوخبر پنجی کہ حضرت معاویہ ڈاٹٹو نے مجھے کوئی خطائکھا ہے چنانچہ انہوں نے دو آ دمی میرا گھر تاش کرنے بھیج، انہوں نے میرے گھر میں وہ خط پالیا، تو میں نے ان میں سے ایک آ دمی ہے جومیرے خاندان سے تھا کہا کہ تو میرے خاندان کا ہے اس لئے میری پر دہ پوشی کرنا، چنانچہ دہ آ دمی حضرت علی جی ٹیٹ کے پاس گئے اوران کو بات بتائی، ابوجهم فر ماتے ہیں کہ پھر میرے والداور حضرت علی مین فیز سوار ہوکر نکلے تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ ہم نے آپ کے بارے میں تحقیق کی ہے تو و و بات باطل محض ثابت ہوئی ہے، میرے والدنے کہا کہ جس معاطے میں آپ نے جھے کوڑے لگوائے ہیں و واس نے زیادہ باصل ہے۔ ( ٣١٣.٩ ) حَذَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ مُّوسَى ، حَدَّثَنَا شَیْبَانُ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِی الصَّحَی ، قَالَ : حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ عُمَرَ یَقُولُ إِذَا رَأَی الْمُغِیرَةَ بْنَ شُعْبَةً : وَیْحَك یَا مُغِیرَةً ، وَاللّٰهِ مَا رَأَیْتُك فَطُّ إِلَّا حَشِیت.

(٣١٣٠٩) ابوالفحى بروايت بفرمات بي كه جمه ايك صاحب في بيان كيا جنهول في حفرت عمر بين فرات في بات في بك جب آب حضرت مغيره بن شعبه والمؤود كله تو تو فرمات كه مغيره التيراناس بوجب بحل بين في آپ كود يكها بين ورى كيار (٣١٣٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنان ، قَالَ : خَوَجَ إلْيُنَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ فُقِدَت مِنْ بَيْتِ مَالِكُمُ اللَّيْلَةُ مِنَةَ أَلْفٍ لَمْ يَأْتِنِي بِهَا كَتَابٌ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.

(۳۱۳۱۰) عبدالله بن سنان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مجد میں تھے کہ ہمارے پاس حضرت ابن مسعود رہ تھی تشریف لائے اور فرمایا اے کوفیہ والو! آج رات تمہارے بیت المال میں ہے ایک لا کھ درہم غائب ہو گئے جن کے بارے میں میرے پاس امیر المؤمنین ک کوئی خط بھی نہیں آیا۔

( ٣١٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا فِطُرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُنْذِرٌ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِى ّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :اتَّقُوا هَذِهِ الْفِتَنَ فَإِنَّهُ لَا يُشُرِفُ لَهَا أَحَدٌ إِلَّا انْتَسَفَتُهُ ، أَلَا إِنَّ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ لَهُمْ أَجَلٌ وَمُدَّةٌ ، لَوْ أَجْمَعَ مَنْ فِي الْأَرْضِ أَنْ يُزِيلُوا مُلْكَهُمْ لَمُ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَأْذَنُ فِيهِ ، أَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُزِيلُوا هَذِهِ الْجَبَالَ ؟!.

(۱۳۱۳) محمد بن حفیہ سے روایت ہے فرمایا کہ ان فتنوں سے بچو کیونکہ جو بھی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے بیاس کو بربا دکر دیتے ہیں، آگاہ رہو! بے شک اس قوم کا ایک وقت اور ایک مدت مقرر ہے اگرتمام زمین والے اس مدت میں ان کی سلطنت زائل کرنا چاہیں تو نہیں کر حکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی اجازت وے دیں، کیاتم ان پہاڑوں کوٹلا سکتے ہو؟!

( ٣١٣١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، حَدَّثِنِي أَبُو بَكُرِ بُنُ عَمْرِوَ بُنِ عُتَبَةً ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً ، قَالَ : بَعَثَنِي سَعُدٌ أَقْسِمُ بَيْنَ الزُّبُيْرِ وَخَبَّابٍ أَرْضًا ، فَتَرَامَيَا بِالْجَنْدَلِ ، فَرَجَفْت فَأَخْبَرُت سَغْدًا ذَلِكَ ، فَضَحِكَ حَتَّى ضَرَبَ بِرِجُلِهِ ، وَقَالَ : فِي الْأَرْضِ مِثْلُ هَذَا الْمَسْجِدِ ، أَو قلَّ مَا يَزِيدُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَهَلا رَدَدُتهمَا.

(۳۱۳۱۲) حفرت جابر بن سمرہ وٹاٹی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد وٹاٹی نے مجھے حضرت زبیر وٹاٹی اور حضرت حبّاب وٹاٹی کے درمیان ایک زمین کوتشیم کرنے کے لئے بھیجاتو وہ ایک دوسرے کو کنکر مارنے لگے، میں نے واپس آ کر حضرت سعد وٹاٹی کو یہ بات بتائی تو وہ بننے لگے یہاں تک کہ انہوں نے اپنا یا وُں زمین پر مارا اور فر مایا کہ وہ زمین اس مبحد جتنی یا اس سے ذرا بڑی ہوگی، پھر فر مایا کتم نے

ان کوروک کیون تبیس دیا؟

( ٣١٣١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قُدْمَ اِلْيَهِ لَحْمُ جَدَاوِلاً ، فَقَالَ : أَنْهِشُوا نَهُشًا.

( ٣١٣١٣ ) حضرت عدى بن حاتم ولي فو ك بارے ميں روايت ہے كدا يك مرتبدان كے پاس كوشت كے بار بي لائے محتے ، انہوں نے حاضرين سے فر ماياس كونو جى كركھاؤ۔

( ١٦٣١٤ ) حَدَّثَنَا اللهُ عُلَيْهَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مَافِع ، عَنِ اللهِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا بُويِع لِقِلِيُّ أَتَانِي فَقَالَ : إنَّك المُرُوُّ مُحَبِّ فِي أَهُي الشَّام ، وَقَدِ الشَّعْمَلُنَك عُلَيْهِم ، فَيسِرُ النِّهِم ، فَالَ : فَدَرَ عَنِي وَخَرَج ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِك جَاءَ اللهُ عَمَرَ الْمَ عُمَرَ اللهَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ اللهَ عَمَرَ فَلُهُ تَوَجَّةَ الْي الشَّام ، فَالْتَنْفِرُ فَلَا اللّهِ عَلَيْ رَحمه الله فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ اللهَ عُمَرَ فَلُهُ تَوَجَّةَ الْي الشَّام ، فَالْتَنْفِرُ النَّيْسَ ، فَالَ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيعُجُلُ حَتَى يُلْقِي رِدَانَهُ فِي عُنْقِ بَعِيرِهِ ، قَالَ : وَلَتَيْتَ أَمَّ كُلُمُوم فَأَخْرِثُ ، فَالْمَ عَلَى الشَّامِ ، فَاللهَ فَقِيلَ لَهُ اللّهَ عُلَيْ وَوَمِيرَ عَلَى الشَّامِ ، فَاللهَ فَقِيلَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ وَمِعْ اللّهِ مَا لَكُ مِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْ وَمِعْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ وَمَعْ مَلْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَمَعْ مَلْ اللّهِ عَلَيْ اللّه وَمَعْ مَلْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَمَعْ مَعْ اللّه مَعْ اللّه مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَمَعْ مِلْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

( ٣١٣١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَفْخَرُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعَةٍ : بِفَقِيهِنَا وَقَاصَنَا وَمُؤَذِّنِنَا وَقَارِنِنَا ، فَفَقِيهُنَا : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمُؤَذِّنَنَا : أَبُو مَحْذُورَةَ ، وَقَاصُنَا :عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَقَارِئُنَا : عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّانِبِ.

(۳۱۳۱۵) حفزت مجاہد میر نئیز فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں پر جارآ دمیوں کے ذریعے فخر کیا کرتے تھے، اپ فقیہ کے ذریعے، اپ واعظ کے ذریعے، اور اپنے مؤذن اور قاری کے ذریعے، ہمارے فقیہ ابن عباس جھ ٹٹو تھے، ہمارے مؤذن ابو محذورہ تھے، ہمارے واعظ عبید بن عمیر تھے، اور ہمارے قاری عبداللہ بن سائب تھے۔ ( ٣١٣١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَمَّا أَجْمَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهَا ، خَرَجْنَا إِلَى مِنَّى ، نَنْتَظِرُ الْعَذَابَ ، يَعْنِى هَدْمَ الْكَفْبَةِ.

(۳۱۳۱۷) مجابد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر ٹھٹھ نے کعبے کے منہدم کرنے کا فیصلہ کرلیا تو ہم من کی طرف نکل گئے اور ہم عذاب کا انظار کرر ہے تھے۔

(٣١٣١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتُ : ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ الْمَسْجِدَ ، وَابْنُ الزَّبَيْرِ مَصْلُوبٌ ، فَقَالُوا لَهُ : هَذِهِ أَسُمَاءٌ ، فَآتَاهَا فَذَكَرَهَا وَوَعَظَهَا ، وَقَالَ : إِنَّ الْجُثَّةُ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا الْأَرْوَاحُ عِنْدَ اللهِ ، فَاصْبِرِى وَاحْتَسِبِى ، فَقَالَتُ : مَا يَمْنَعُنِى مِنَ الصَّبْرِ ، وَقَدْ أُهْدِى رَأْسُ يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا إلَى بَغِتَى مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.

(۳۱۳۱۸) ابن الی ملید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر وہا ٹی گو کے لی بعد حضرت اساء بنی ہذین کے پاس حاضر ہوا، وہ فرمانے لگیں کہ مجھے بینجر پہنچی ہے کہ لوگوں نے عبداللہ کو الٹا کر کے سولی چڑھایا ہے، اوراس کے ساتھ ایک بلی کوبھی لٹکا یا ہے، بخدا میں چاہتی ہوں کہ میری موت سے پہلے مجھے اس کی لغش دی جائے تو میں اس کوشسل دوں خوشبولگاؤں، کفن دوں اور فن کر دوں، کچھ بی دیر بعد عبدالملک کا خط آگیا کہ ان کی لغش کو ان کے گھروالوں کے سپر دکر دیا جائے، چنانچیان کوحضرت اساء کے پاس لایا گیا ،انہوں نے ان کوشسل دیا ،خوشبولگائی ،کفن دیا اور دفنادیا۔

( ٣١٣١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلْت أَنَا وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ عَلَى أَسْمَاءً قَبْلَ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بِعَشْرِ لَبَالِ ، وَأَسْمَاءُ وَجِعَةٌ ، فَقَالَ لَهَا عَبُدُ اللهِ :كَيْفَ تَجِدِينَك ، فَالَتُ : وَجِعَةٌ ، قَالَ : إِنَّ فِى الْمَوْتِ لَعَافِيَةً ، قَالَتُ : لَعَلَّكَ تشمتُ بِمَوْتِى فَلِذَلِكَ تَتَمَنَّاهُ ؟ فَلَا تَفْعَلُ ، فَوَاللهِ مَا أَشْتَهِى أَنْ أَمُوتَ حَتَّى يُأْتِى عَلَى الْحَد طَوفَيْك ، إِمَّا أَنْ تُقْتَلَ فَأَحْتَسِبَك ، وَإِمَّا تَظْهَرَ فَتَقَرُّ عَيْنِي ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْك خِطَّة لَا تُوافِقُك ، فَتَقْبُلُهَا كَرَاهَةَ الْمُوْتِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا عَنَى الْأُ الزُّبَيْرِ لَيُقْتَل فَيُحْزِنُهَا ذَلِكَ.

(۳۱۳۱۹) حضرت عبداللہ کے این کہ میں اور عبداللہ بن زیر حضرت اساء کے پاس حضرت عبداللہ کے قبل سے دس دات پہلے حاضر ہوئے ، حضرت اساء بنی ہذی خا کو تکلیف تھی ، حضرت عبداللہ نے ان سے بو چھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فر مایا کہ جھے تکلیف ہو حضرت عبداللہ نے فر مایا کہ جماری موت کی فبر سنار ہے ہو، کیا تم یہ چھا ہے حضرت عبداللہ نے فر مایا کہ شایدتم جھے میری موت کی فبر سنار ہے ہو، کیا تم یہ چھا ہے ہو؟ ایسا نہ کرو، اللہ کی قتم ! میں اس وقت تک مر تا نہیں چا ہی جب تک میر سے پاس تمہاری دوحالتوں میں سے ایک حالت کی فبر نہ آ جائے ، یا تو تمہیں قبل کر دیا جائے تو میں تجھے پر ثواب کی امیدر کھوں اور صبر کروں ، یا تم کو غلبہ حاصل ہو جائے تو میری آ تکھیں شعنڈی ہو جائے ، یا تو تمہیں قبل کر دیا جائے تو میں تجھے پر ثواب کی امیدر کھوں اور مبر کروں ، یا تم کو غلبہ حاصل ہو جائے تو میری آ تکھیں شعنڈی ہو جائے موافق نہ ہواور تم موت سے بچنے کے لئے جائیں ، اس بات سے بچے رہنا کہ تم پر کوئی ایسی حالت پیش کردی جائے جو تمہار سے لئے موافق نہ ہواور تم موت سے بچنے کے لئے اس کو قبول کرلو، راوی کہتے ہیں این زبیر وہ فرائی نے یہ بات ان سے اس وجہ سے کی تھی کہ ان کوئل کا یقین تھا اور انہوں نے سوچا کہ ہیں حضرت اساء شخف کوان کے قبل کی وجہ سے غم نہ کہتے ۔

( ٣١٣٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :أُخُبَرَنِي أَبِي :أَنَّ الْحَجَّاجَ حِينَ قَتَلَ ابْنَ الزَّبَيْرِ جَاءَ بِهِ إلَى مِنَى فَصَلَبُهُ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ فِي بَطُنِ الْوَادِي ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : انْظُرُوا إلَى هَذَا ! هَذَا شَرُّ الْأُمَّةِ ، فَقَالَ : إنِّى رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ جَاءَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ فَذَهَبَ لِيُدُنِيهَا مِنَ الْجِذْعِ فَجَعَلَتُ تَنْفِرُ ، فَقَالَ لِمَوْلَاهُ : وَيُحَك خُدُ لِلجَامِهَا فَآذُنِهَا ، وَلَقَدُ ، قَالَ لِمَوْلَاهُ ، إِنْ كُنْت لَصَوَّامًا ، وَلَقَدُ ، قَالَ : وَجَمَك اللّهُ ، إِنْ كُنْت لَصَوَّامًا ، وَلَقَدُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ وَهُو يَقُولُ : رَحِمَك اللّهُ ، إِنْ كُنْت لَصَوَّامًا فَوَّامًا ، وَلَقَدُ اللّهَ مُنْ أَنْكَ شَرَّهُمَا فَوَقَفَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ وَهُو يَقُولُ : رَحِمَك اللّهُ ، إِنْ كُنْت لَصَوَّامًا فَوَّامًا ، وَلَقَدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْحَرْدُ فَيَعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۳۱۳۲۰) خلیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب جاج نے عبداللہ بن زبیر بڑاٹی کول کرڈالاتو ان کومنی لے میااوران کو وادی کے درمیان ایک مٹیلہ کے قریب سولی دے دی، پھرلوگوں سے کہا کہ اس آ دمی کودیکھو بیامت کا بدترین آ دمی ہے، راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر بڑاٹی کو ایک فجر پر آتے ہوئے دیکھا، وہ اپنے فجر کوشہتر سے قریب کرنے لگے اور فجر بد کئے لگا، حضرت نے خلام سے فر مایا اس کی لگام بکر کرشہتر کے قریب کرد، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے فچر کوشہتر کے قریب کردیا، حضرت ابن عمر بڑاٹی و بال رکے اور فر مایا: اللہ تعالی تھے پر حم کرے، بےشک تو بہت روزے رکھنے والا اور بہت نماز کے لئے قیام کرنے والا تھا، اور یقیناً وہ امت فلاح یا گئی جس کا بدترین آ دی تھے جیسا ہو۔

( ٣١٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنُ شَمِرٍ ، عَنُ هَلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى الْبَرِيدُ الَّذِى جَاءَ بِرَأْسِ الْمُخْتَارِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :فَلَمَّا وَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ :مَا حَدَّثَنِى كَعْبٌ بِحَدِيثٍ إِلَّا رَأَيْت مِصْدَاقَهُ غَيْرَ هَذَا ، فَإِنَّهُ حَدَّثِنِى أَنَّهُ يَقْتُلُنِى رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، أَرَانِي أَنَا الَّذِى قَتَلْته.

(٣١٣٢١) هلال بن بياف روايت كرتے ہيں كہ جھے اس قاصد نے بيان كيا جومخار كا سرحفزت عبداللہ بن زبير كے پاس لايا تھا، اس نے كہا كہ جب ميں نے مخار كا سران كے سامنے ركھا تو انہوں نے فر مايا كەكعب نے جھے جو بات بھى بيان كى ميں نے اس كا مصداق دیکھ لیا، سوائے اس بات کے کہانہوں نے مجھ ہے کہاتھا کہ مجھے قبیلہ بنوثقیف کا ایک آ دمی قبل کرے گا ،میرا خیال ہے کہ میں نے ہی اس ثقفی توقل کردیا ہے۔

( ٣١٣٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى بُنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : تَكَلَّمَ الْحَجَّاجُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ فَأَطَالَ الْكَلَامُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ : أَلَا إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ ذِكْرٍ ، قَالَ : فَمَضَى الْحَجَّاجُ فِى خُطْيَتِهِ ، قَالَ : فَأَعَادَهَا عَبْدُ اللهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : يَا نَافِعُ نَادِ بِالصَّلَاةِ ، فَنَزَلَ الْحَجَّاجُ.

(۳۱۳۲۲) یعلی بن حرّ مله فرماتے ہیں کہ تجاج نے عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن گفتگو کی اور بہت کمی گفتگو کی ،حضرت عبدالله بن عمر رفاق نے اس سے فرمایا آج کادن ذکر کادن ہے، کہتے ہیں کہ حجاج نے اپنا خطبہ جاری رکھا،حضرت عبداللہ نے دویا تین مرتبہ یہ بات دہرائی، پھر فرمایا اے نافع! نماز کے لئے اذان کہو، یہن کر حجاج منبر سے اتر گیا۔

( ٣١٣٣) حَذَّنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : قَالَ عُمَوٌ : أَلَا تُخْبِرانِي عَنْ مَنْزِلِيكُمْ هَذَيْنِ ، وَمَعَ هَذَا إِنِّي لأَسْأَلُكُمَا ، وَإِنِّي لأَتَبَيَّنُ فِي وُجُوهِكُمَا أَيُّ الْمَنْزِلَيْنِ حَيْرٌ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ : أَنَا أَخْبِرُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا إِحْدَى الْمَنْزِلَتَيْنِ : فَأَذْنَى نَخْلَةٍ بِالسَّوَادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمَنْزِلُ الآ خَرُ : فَأَدْنَى نَخْلَةٍ بِالسَّوَادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمَنْزِلُ الآ خَرُ : فَأَرْضُ فَارِسٍ ، وَعُكُهَا وَحَرُّهَا وَبَقُهَا. يَغْنِى : الْمَدَائِنَ ، قَالَ : فَكَذَّبِنِي عَمَّارٌ ، فَقَالَ : كَذَبْت ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَا تُخْبِرُ ونِي عَنْ أَمِيرِكُمْ هَذَا أَمُجْزِيءٌ هُو ؟ قُلْتُ : وَاللهِ مَا هُو بِمُجْزِيءٍ وَلَا كَافٍ وَلَا عَالِمٌ بِالسَّيَاسَةِ ، فَعَزَلَهُ وَبَعَتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةً.

(۳۱۳۲۳) قیس روایت کرتے ہیں کہ حَفرت عمر وَ اَلَّهُ نَے فرمایا کہ تم مجھے جُردیۃ نہیں اپنی ان وومنزلوں کے بارے ہیں ، لیکن اس کے باوجود میں تم ہے ہوچوں گا اور میں تمہارے چہروں سے معلوم کروں گا کہ کون کی منزل بہتر ہے، کہتے ہیں کہ جربر نے آپ ہے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! میں آپ کو بتا تا ہوں، ایک منزل تو درخوں کے اعتبار سے عرب کی زمین کے قریب قریب ہے، اور دوسری منزل فارس کی زمین ہے جس میں خت بخار اور گری اور کھٹل ہیں، یعنی مدائن، کہتے ہیں کہ جھے حضرت مار نے جھٹلا یا اور کہا کہ تم نے جھوٹ کہا، حضرت عمر شوہنو نے فر مایا: تم نے اس سے زیادہ جھوٹ بولا، پھر حضرت عمر شوہنو نے فر مایا: تم جھے اپ اس امیر کے بارے میں بتاؤ، کیا یہ معقول اور مناسب آ دی ہے؟ لوگوں نے کہا واللہ! نیتو یہ بہتر کام کرنے والے ہیں اور ندا کیا کھایت کرنے والے ہیں اور زدا کیا گوئی ہیں، چنا نچ آپ نے ان کومعزول کردیا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ شوہنو کو کوئیج ویا۔

کرنے والے ہیں اور زندی سیاست کو جانتے ہیں، چنا نچ آپ نے ان کومعزول کردیا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ شوہنو کو وَالْوَرُلِيدِ بْنِ عُقْبَةً کَسُنَ اَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّ فَنَا إِسْمَاعِيلٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : کَانَ بَيْنَ ابْنِ مَسْعُو فِر وَالْوَرُلِيدِ بْنِ عُقْبَةً حَسَنٌ ، قَالَ : فَدَعًا عَلَيْهِ مَا سَعْدٌ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أُمِسَّ بَیْنَهُمَا ، فَکَانَ أَحَدُهُمَا یَقُولُ لِصَاحِبِهِ : لَقَدُ أُجِبَ

( ٣١٣٢٧ ) حضرت قيس فر مات بي كه حضرت ابن مسعود والنيز اور وليد بن عقبه كے درميان التجھے تعلقات تھے، حضرت سعد دہائنو

نے ان دونوں پر بدوعا کر دی، اور کہا اے اللہ! ان دونوں میں اتر اہث اور اکڑ پیدا کر دے، چنانچہ بعد میں ان میں ہے ایک دوسرے سے کہا کرتا تھا کہ ہمارے بارے میں حصرت سعد کی بدوعا قبول ہوگئی ہے۔

( ٣١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ طَاوِسٍ ، قَالَ :ذَكَرْت الْأَمَرَاءَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَابْتَرَك فِيهِمُّ رَجُلٌ فَتَطَاوَلَ حَتَّى مَا أَرَى فِى الْبَيْتِ أَطُولَ مِنْهُ ، فَسَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : يَا هَزَهَازُ ، لَا تَجْعَلُ نَفْسَك فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ، فَتَقَاصَرَ حَتَّى مَا رَأَيْت فِى الْقَوْمِ أَقْصَرَ مِنْهُ.

(۳۱۳۲۵) حفرت طاول سے روایت ہے کہ حفرت ابن عباس جانٹو کے سامنے امراء کا ذکر کیا گیاان لوگوں میں ایک آ دمی امراء کو خوب برا بھلا کہنے لگا یہاں تک کہ جھے گھر میں کوئی آ دمی اس سے لمبی بات کرنے والانہیں ملا ، پھر میں نے حضرت ابن عباس جانٹو کو بیفر ماتے سنا کہ اے حرکت کرنے والے!اپنے آپ کوظالموں کے لئے فتندنہ بناؤ! چنا نچہ وہ خاموش ہو گیا یہاں تک کہ پھر میں نے لوگوں میں اس سے زیادہ کم گوشخص نہیں دیکھا۔

( ٢١٣٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِىُّ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَخْيَى بُنُ الْمُهَلَّبِ أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ الْخُلَفَاءَ وَحُبَّ النَّاسُ تَفْيِيرَهُمْ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :لَوْ وَلِي النَّاسَ صَاحِبُ هَذِهِ السَّارِيَةِ مَا رَضُوا بِهِ. يَغْنِي :عَبْدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوانَ.

(۳۱۳۲۷) اعمش ہے روایت ہے کہ لوگوں نے حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹو کے سامنے خلفاء کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ لوگ ان کا تبدیل کرنا پہند کرتے ہیں ، اس پر حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹو نے فر مایا کہ اگر اس ستون والاقتحف لوگوں کا حاکم بن جائے تو بھی لوگ اس کو پہند نہیں کریں گے یعنی عبدالملک بن مروان ۔

( ٢١٣٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْوَى ، عَنْ عَلِمَّ الْخَلَةِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْسَوَادَ. أَبْزَى ، عَنْ عَلِمَّ ، قَالَ: إِنَّ حُمَةً كَحُمَةِ الْعَقْرَبِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْحَقُوا بِعَمَّتِكُمُ النَّخُلَةِ . يَعْنِي: السَّوَادَ. (٣١٣٢٤) حضرت عبدالرحمٰن بن ابز كل حضرت على فائِو كاليمشلي فرمان فل كرتے بيل كربہت سے ذيك بَجَعو كو تُلك كے سے بوتے بيں ، جب ايسا بوتو تم ابني پھوپھى كھوركے ساتھ بوجاؤيعني عام لوگوں كے ساتھ ۔

( ٢١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ ذَاوُدَ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ عَلِيِّ :أَنَّهُ قَالَ: سَتَكُونُ عَكَرَةً. ( ٣١٣٢٨ ) داؤدايك آدى كواسط عصرت على زائن كايفر مان قل كرت بين كعنْقريب شديد كر بو بوجائي ك

( ٣١٣٢٩) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى مُصْعَبُ بُنُ الزَّبَيْرِ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتُ ؟ فَقَالَ : ابْنُ أَخِيك مُصْعَبُ بْنُ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : صَاحِبُ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، جِنْتُك لَاسُأَلَك عَنْ قَوْمٍ خَلَعُوا الطَّاعَةَ ، وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ ، وَجَبُوا الأَمُوالَ ، فَقُوتِلُوا فَعُلِبُوا فَدَخَلُوا قَصْرًا فَتَحَصَّنُوا فِيهِ ، ثُمَّ سَأَلُوا الْأَمَانَ فَأَعْطُوهُ ، ثُمَّ قَبِلُوا ؟ قَالَ : وَكَمَ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ : خَمْسَةُ آلَافٍ ، قَالَ :فَسَبَّحَ ابْنُ عُمَرَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَقَالَ :عَمْرَكَ اللهِ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ! لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى مَاشِيَةً لِلزُّبَيْرِ فَذَبَحَ مِنْهَا فِى غَدَاةٍ خَمْسَةَ آلَافٍ أَكُنْتَ تَرَاهُ مُسْرِفًا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَتَرَاهُ إِسُرَافًا فِى بَهَائِمَ لَا تَدُرِى مَا اللَّهُ ، وَتَسْتَحِلُّهُ مِمَّنْ هَلَّلَ اللَّهَ يَوْمًا وَاحِدًا ؟.

(۳۱۳۲۹) حضرت سعید سے روایت ہے کہ مصعب بن زبیر وہاٹھ ،عبداللہ بن عمر وہاٹھ کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ صفا مروہ کے

درمیان طواف کررہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ آپ کا بھتیجامصعب بن زبیر، پوچھا کہ عراق کا حاکم؟
جواب دیا جی باں! میں آپ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جواطاعت چھوڑ دیں اورخون بہائیں اور مال چھین لیں،
ان سے قال کیا جائے اور اس میں وہ مغلوب ہوجا کیں پھروہ قلعہ بند ہو کر امان طلب کریں ان کوامان دے دی جائے یا پھران کوئل
کر دیا جائے؟ آپ نے پوچھاوہ کتنے ہیں؟ عرض کیا بائے ہزار۔ کہتے ہیں کہ اس بات کوئ کر عبداللہ بن عمر وائے نے سجان اللہ کہا،
اور فر مایا اے ابن زبیر! اللہ تمہاری عمر در از کرے، اگر کوئی آ دمی زبیر وائے کی کمریوں کے پاس آئے اور ایک ہی وقت میں ان میں
سے بائے ہزار کمریاں ذبح کر ڈالے تو کیا تم اس آئ دمی وحد سے تجاوز کرنے والا مجھو گے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! فر مایا کہ تم

ے پانچ ہزار بلریاں ذرح کر ڈالے تو کیاتم اس آ دی ہوجۃ سے تجاوز کرنے والا جھو کے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! فر مایا کہم اس بات کوان جانو روں کے حق میں اسراف سبھتے ہوجواللہ تعالی کوئیں جانتے ، تو کلمہ پڑھنے والے اپنے لوگوں کوایک ہی دن میں قتل کرنے کو کیسے طلال سمجھ بیٹھے ہو؟!

( ٣١٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَبْدَ اللهِ بُنَ الزَّبِيْرِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ ، إِيَّاكَ وَالإِلْحَادَ فِى حَرَمِ اللهِ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَيُلُحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ النَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ عَلَيْهِ. فَانْظُوْ لَا تَكُنْهُ.

## (احمد ۱۳۷ - حاکم ۲۸۸)

(۳۱۳۳۰) سعیدروایت کرتے ہیں کے عبداللہ بن عمر مٹاٹھ عبداللہ بن زبیر ٹٹاٹھ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے ابن زبیر اللہ تعالی کے حرم میں شریف لائے اور فرمایا اے ابن زبیر اللہ تعالی کے حرم میں ہے دینی کا ارتکاب کرنے ہے بچو، کیونکہ میں نے رسول اللہ مِنْ فَافِیْنَ کَا کُونہ میں تو اس ایک آدی کے گناہ وں کے ساتھ تولے جا کیں تو اس ایک آدی کے گناہ و

کا لیک آ دمی ہے دینی کا ارتکاب کرے گا اگر اس کے گناہ جن وانس کے گنا ہوں کے ساتھ تو لے جا کمیں تو اس ایک آ دمی کے گناہ جھک جا کمیں ،خوب دھیان رکھو کہتم کہیں وہ شخص نہ بنو۔

( ٢١٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، قَالَ : خَطَبَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : إِنَّا قَدِ الْبُتُلِينَا بِمَا قَدْ تَرَوْنَ ، فَمَا أَمَرْنَاكُمْ بِأَمْرٍ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلَنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ، وَمَا أَمَرُنَاكُمْ فِيهِ طَاعَةٌ ، وَلاَ نِعْمَةُ عَيْنٍ.

بِأَمْرٍ لِيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلَيْسَ لَنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ طَاعَةٌ ، وَلاَ نِعْمَةُ عَيْنٍ.

(۳۱۳۳) ابوسفیان ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر دلاٹؤ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہتم دیکھ رہے ہو کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں ،اس لئے میں اگر تمہیں ایسے کام کا حکم کروں جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہوتو تم پر ہمارے خُوْتُ بَكَى نَهُ وَلَى . ( ٣١٣٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّب ، عَنْ عَلِمٌّ : أَنَّهُ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ ابْنَ أَخِيكُمَ الْحَسَنَ بُنَ عَلِمٌّ قَدْ جَمَعَ مَالاً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُقَسِّمَهُ بَيْنَكُمْ ، فَحَضَرَ النَّاسُ فَقَامَ الْحَسَنُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا جَمَعْته لِفُقَرَ الِكُمْ ، فَقَامَ نِصْفُ النَّاسِ ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ الْأَشْعَتُ بُنُ قَيْسٍ.

(۳۱۳۳۲) عارفہ بن مفترب روایت کرتے ہیں کہ حفزت علی ہوڑ ٹونے خطبہ دیا پھر فر مایا تمہارے بھتیج حسن بن علی نے مال جمع کر دکھا ہے اور دہ تمہارے بھتیج حسن بن علی نے مال جمع کر دکھا ہے اور دہ تمہارے درمیان اسے تقسیم کرنا چاہتے ہیں ،سب کے سب لوگ آگئے تو حضرت حسن نے کھڑے ہو کرفر مایا میں مال میں مال تمہارے فقراء کے لیے جمع کیا ہے، یہ من کرآ و ھے آ دمی کھڑے ہو کرچل دیے، پھر وہ مخص جس نے سب سے پہلے اس مال میں سے لیا افعد بن قبیں تھے۔

( ٣١٣٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِتَّى ، قَالَ : لَيْقُتَكَنَّ الْحُسَيْنُ ظُلْمًا ، وَإِنِّى لَاعْرَفُ تُرْبَةَ الْأَرْضِ الَّتِى يُقْتَلُ فِيهَا :قَرِيبًا مِنَ النَّهُرَيْنِ. (طبرانى ٢٨٢٣)

(۳۱۳۳۳) حضرت ہائی ُحضرت علی ڈیاٹھ کا یہ فر مان نقل کرتے ہیں کہ:البتہ حسین کوظلما قتل کیا جائے گا،اورالبتہ میں جانتا ہوں اس زمین کی مٹی کوجس میں ان کوتل کیا جائے گا،وہ جگہ دونہروں کے قریب ہے۔

( ٢١٣٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُرَّةً ، عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةً السُّلَمِيِّ ، قَالَ : جَاءَ الْأَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ فَجَلَسَ إِلَى كَعْبِ بُنِ عُجُرَةً فِى الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى ، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ :ضَعْهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَصُلُحُ لِبَشَرٍ.

(۳۱۳۳۳) عمرو بن مرّ سَلَمی فر ماتے ہیں کہافعث بن قیس مجدمیں آئے اور کعب بن مجر ہ کے پاس بیٹھ گئے اور اپنا ایک پاؤں دوسرے پررکھ لیا، حضرت کعب زینٹونے نے ان سے فرمایا اس کو نیچے رکھو کیونکہ بید ہیئت انسان کے لئے مناسب نہیں ہے۔

( ٣١٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ :وَفَدْت إلَى عُمَرَ فَفَضَّلَ أَهْلَ الشَّامِ عَلَيْنَا فِي الْجَائِزَةِ ، فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ :يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَجَزِعُتُمْ أَنْى فَضَّلْت عَلَيْكُمْ أَهْلَ

فَفَضَّلَ أَهُلَ الشَّامِ عَلَيْنَا فِي الْجَائِزَةِ ، فَقَلْنَا لَهُ ، فَقَالَ :يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَجَزِعُتُمُ أَنَى فَصَّلَت عَلَيْكُمُ أَهُلَ الشَّامِ فِي الْجَائِزَةِ ، لِبُعْدِ شُقَتكُمُ ، فَقَدْ آثَرُتُكُمْ بِابْنِ أَمْ عَبْدِ. معسوس الدنال في التجائِر على عمر حصرة على التراك وفي التراك التراك التراك التراك في التراك على النام المنظم

(۳۱۳۳۵) ابوخالد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس ایک وفد کے ساتھ گیا، انہوں نے اہل شام کوہم پر انعام اور عطیہ میں فوقیت دی، ہم نے ان سے یہ بات عرض کی ، تو آپ نے فر مایا اے کوفہ والو! تم دور ہونے کی وجہ سے اس بات پر پریشان ہو رہے ہو کہ میں نے شام والوں کوتم پر فوقیت دی ہے، لیکن میں نے تمہیں عبداللہ بن مسعود جھ ٹیو کی صورت میں فوقیت اور ترجیح بھی

تو دی ہے۔

( ٣١٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَرَأَيْته يَتَقَلَّبُ عَلَى غِرَاشِهِ وَيَنْفُخُ ، فَقَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ : مَا يَكُوثُك مِنْ أَمْرِ عَدُّولًا هَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِي عَدُولً اللهِ هَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ، وَلَكِنْ بِي مَا يُفْعَلُ فِي حَرَمِهِ غَدًّا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمُّ أَنْتَ الْعُلَى أَنْ الزَّبَيْرِ ، وَلَكِنْ بِي مَا يُفْعَلُ فِي حَرَمِهِ غَدًّا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمُّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنْ يَكُونُ بِي مَا يُفْعَلُ فِي حَرَمِهِ غَدًّا ، قَالَ : يُمْ رَفَع يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمُّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنْ يَكُونُ بِي مَا يَفْعَلُ فِي حَرَمِهِ عَدًّا ، قَالَ : يُمْ يَطُولُ فِي الْأَمْصَارِ ، أَوْ فِي الْأَسُواقِ.

(۱۳۳۷) منذرفر ماتے ہیں کہ میں محمد بن حقیہ کے پاس تھا کہ میں نے ان کود یکھا کہ بستر پر بے چینی سے کروٹیس بدل رہے ہیں اور لمجے لمجے سانس لے رہے ہیں ،ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ آپ کوآپ کے اس دشمن عبداللہ بن زبیر کی کون تی بات نے بے چین کررکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ واللہ! مجھے یہ پریٹانی نہیں کہ ابن زبیراللہ کا دشن ہے کہ کی مجھے یہ بات پریٹان کر رہی ہے کہ کل اللہ تعالی کے حرم میں کیا ہوگا! کہتے ہیں کہ پھر آپ نے آسان کی طرف ہاتھا تھا کے اور یہ کہا: اے اللہ! آپ جانے ہیں کہ میں جانتا تھا اس علم سے جو آپ نے مجھے عطافر مایا ہے کہ وہ اس حرم سے قبل ہو کر تکلیں گے اور ان کے سرکوشہوں یہ بازاروں میں پھرایا تھا اس علم سے جو آپ نے بیازاروں میں پھرایا تھا گا۔

( ٣١٣٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ :خَرَجْت إلَى الْمَدِينَةِ أَطُلُبُ الشَّرَفَ وَالْعِلْمَ ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ خُلَّةٌ جَمِيلَةٌ ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَى عُمَرَ ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ، فَقَالُوا :عَلِيَّ بْنُ أَبِى طَالِبِ.

(۳۱۳۳۷) قیس بن عباد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کی طرف بزرگی اورعلم کی تلاش میں نکلاء میں نے ایک آ دمی کو دیکھا جس نے خوبصورت جوڑازیب تن کیا ہواتھا پس اس نے اپنے ہاتھ حضرت عمر زہائٹو کے کندھے پرر کھ دیے، میں نے لوگوں ہے بوچھا بیآ دمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیعلی بن افی طالب ہیں۔

( ٣١٣٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :لَمَّا حُصِرَ عُثْمَان أَتَى عَلِيٌّ طُلْحَةً وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى وَسَائِدَ فِى بَيْتِهِ ، فَقَالَ : أُنْشِدُكُ اللَّهَ لَمَّا رَذَدُت النَّاسَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ طَلْحَةُ :حَتَّى يُعْطُوا الْحَقَّ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

(۳۱۳۳۸) تھیم بن جاہر بڑائیو فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثان دائیو کا محاصرہ کرلیا گیا تو حضرت علی دولیو حضرت طلحہ کے پاس تشریف لے گئے جبکہ انہوں نے اپنے گھر میں تکیول کے ساتھ ٹیک لگار کھی تھی ،حضرت علی دولیٹو نے فرمایا کہ بیس آپ کواللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ توگوں کوامیر المؤمنین سے بازر کھیں ،حضرت طلحہ نے فرمایا: بیاس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک ان کوان کی جانوں کا بدلہ خدے دیا جائے۔

( ٣١٣٣٩ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ وَهُبٍ ، أَوِ ابُنِ أَخِيهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ سَمِعَ الْمُخْتَارَ

وَهُوَ يَقُولُ : مَا يَقِىَ مِنْ عِمَامَةِ عَلِيٍّ إِلَّا زِرَاعَانِ حَتَّى يَجِىءَ ، قَالَ : قَلْت : لِمَ تُضِلُّ النَّاسَ ؟ قَالَ : دَعَنْى أَتَالَقُهُمْ.

(۳۱۳۳۹) ابواسحاق سعید بن وہب یا ان کے بھتیج عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں ، کہ انہوں نے مخارکو یہ کہتے سنا کہ حضرت علی میں فیٹ سے عمامے کے صرف دوگز رہ گئے ہیں پھروہ ظاہر ہوجا کیں گے ، کہتے ہیں میں نے کہاتم لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا: مجھے لوگوں کو مانوس کرنے دو۔

( ٢١٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى ابْنُ عُيَّنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَرِكِيم بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : مِدَّ بَنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَرِكِيم بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : مِدُ بَدَّ اللهِ يَقُولُ يَوْمَ الْجَمَلِ : إِنَّا كُنَّا قَدْ دَاهَنَّا فِى أَمْرِ عُثْمَانَ ، فَلَا نَجِدُ بُدُّا مِنَ الْمُبَالُفَةِ . سَمِعْتُ طَلْحَتُ بَنَ جَالِمُ مِنْ جَابِرُ اللهِ يَقُولُ يَوْمَ الْجَمَلِ عَنْ وَن حَفْرت طَلْح بن عبيدالله وي كَتِ مناكم مَ فَ حَفْرت عَنَان وَاتَنْ اللهِ اللهُ وَلِي كَتَ مِن جَابِرُ وَمُن عَنْ اللهِ اللهُ وَلِي كَتَ مِن جَابِرُ وَمُ الْحَمْلِ عَنْ وَن حَفْرت طَلْح بن عبيدالله وي كَتَ مناكم مَ فَ حَفْرت عَنَان وَاللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

ر ۱۱۱۷ کی میں بارہ دیا ہے۔ ان کریں سے جب سے اسے دن سفرے حدین جیداندویہ ہے سا ندہ سے سفرے سان دی ہو۔ کی امارت کے معاملے میں مداہوت سے کام لیا تھااب ہمارے لئے ان کی طرف داری میں صدھے گز رجانے کے علاوہ کوئی چارہ ک کارنہیں ہے۔

(٣١٣٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُينْنَةَ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ الصَّلُحُ بَيْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَرَادَ الْحَسَنُ الْخُرُوجَ - يَعْنِي : إلَى الْمَدِينَةِ - الصَّلُحُ بَيْنَ الْحَسَنِ الْخُرُوجَ - يَعْنِي : إلَى الْمَدِينَةِ - فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً : مَا أَنْتَ بِالَّذِى تَذْهَبُ حَتَّى تَخُطُّبَ النَّاسَ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَسَمِعْتِه عَلَى الْمِنبِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَكُيسَ الْكَيْسِ التَّقَى ، وَإِنَّ أَعْجَزَ الْعُجْوِرُ ، وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَكُيسَ الْكَيْسِ التَّقَى ، وَإِنَّ أَعْجَزَ الْعُجْورُ ، وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرِ اللَّهُ اللهُ عَلَى الْمِنْ عَلَيْهِ مِنْ يَا وَمُعَاوِيَةً حَقَّ كَانَ لِي فَتَرَكْتِهِ لِمُعَاوِيَةً ، أَوْ حَقَّ كَانَ لِامْرِءٍ أَحَقَّ بِهِ مِنْى ، وَإِنَّ هَا لَكُونُ لِلْمُوءِ أَحَقَّ بِهِ مِنْى ، وَإِنَّ هَا لَكُمْ وَمَتَاعُ إلَى حِينٍ ﴾.

(۱۳۳۸) فعمی کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن بن علی اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان صلح ہوگئ تو حضرت حسن نے مدینہ کی طرف والیسی کا ارادہ کیا ،حضرت معاویہ نے ان سے فر مایا کہ آپ اس وقت تک نہیں جا کیں گے جب تک لوگوں کو خطبہ ند دے دیں ، طرف والیسی کا ارادہ کیا ،حضرت معاویہ نے ان سے فر مایا کہ آب اس سے ضعمی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے حضرت حسن کو منبر پر سنا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنا بیان کی پھر فر مایا: اما بعد! سب سے بڑی عاجزی گنا ہوں کا ارتکاب کرنا ہے ، اور بے شک بیا مارت جس میں میر ااور حضرت معاویہ زائو گئا اختلاف ہوا تھا میر احق تھا جس کو میں نے حضرت معاویہ کے لئے چھوڑ دیایا پھریکی ایسے آدمی کا حق تھا جو مجھ سے زیادہ اس کا حق دار ہو، اور میں نے یہ کام تمہاری جانوں کے تحفظ کے لئے کیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ ممکن ہے یہ کام تمہاری جانوں کے تحفظ کے لئے کیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ ممکن ہے یہ کام تمہارے سانان ہو۔

( ٣١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ النِّك مِنْ مُغِيرَةَ وَبَيَانَ. (۳۱۳۴۲)ابوالفتی روایت کرتے ہیں کہ ابوجعفر نے فر مایا کہ اے اللہ! میں آپ کے سامنے براءت کا اعلان کرتا ہوں مغیرہ اور بیان ہے۔

( ٣١٣٤٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :لِكُلِّ زَمَانٍ مُلُوك ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرَّا بَعَثَ فِيهِمْ مُتُرَفِيهِمْ. اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا بَعَثَ فِيهِمْ مُصْلِحِيهِمْ ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرَّا بَعَثَ فِيهِمْ مُتُرَفِيهِمْ.

(۳۱۳۴۳)سمیط حضرت کعب سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ ہر زمانے کے علیحدہ بادشاہ ہوا کرتے ہیں، جب اللہ تعالی کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر ماتے ہیں تو ان پر نیک لوگوں کو بادشاہ بناتے ہیں اور جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فر ماتے ہیں تو ان پر بدمع ش لوگوں کو بادشاہ بنادیتے ہیں۔

( ٣١٣٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضُلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : كَانَ يَمُرُّ عَلَيْهِ الْغُلَامُ ، أَو الْجَارِيَةُ مِمَّنُ يَخُرِجُهُ الْحَجَّاجُ إِلَى السَّوَادِ فَيَقُولُ : مَنْ رَبُّك ؟ فَيَقُولُ : اللَّهُ ، فَيَقُولُ : مَنْ نَبِيَّك ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : فَيَقُولُ : وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ ، لَا أَجِدُ أَحَدًا يُقَاتِلُ الْحَجَّاجَ إِلاَّ قَاتَلْت مَعَهُ الْحَجَّاجَ ! لَا قَاتَلْت مَعَهُ الْحَجَّاجَ !

(۳۱۳۳۳) میسره فرماتے ہیں کہ میرے قریب سے لڑکا یا لڑک گزرا کرتے تھے جن کا تعلق ان لوگوں سے تھا جن کو حجاج نے دیا دیباتوں کی طرف نکال دیا تھا، دہ لوگوں سے کہتے :تمہارارب کون ہے؟ لوگ کہتے ''اللہ'' وہ کہتے :تمہارا نبی کون ہے؟ لوگ کہتے : محمد رسول اللہ مَؤَلِقَظَةً ، پھروہ کہتے : اس اللہ کی فتم جس کے سواکوئی معبود نہیں میں جس شخص کو بھی حجاج کے ساتھ قبال کرتا ہواد کمچے لوں گا اس کے ساتھ مل کر حجاج سے قبال کروں گا۔

( ٣١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا انْحَازَ ، فَقَالَ :حرُّ النَّارِ أَشَدُّ مِنْ حَرِّ السَّيْفِ.

(۳۱۳۴۵) یز بدفرماتے ہیں کہ ابوالیطنز ی نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جنگ میں پشت دے کر بھاگ رہا تھا، انہوں نے فرمایا: دوزخ کی آگ کی گری تلوار کی گرمی سے زیادہ سخت ہے۔

( ٢١٣٤٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ أَبِى لَيْلَى يُحَضِّضُ النَّاسَ أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ.

(٣١٣٣٦) حصين فرماتے ہيں كەمىں نے عبدالرحمٰن بن ابى ليل كود يكھا كہ جماجم كے دنوں ميں لوگوں كو جنگ كى ترغيب دے رے تھے۔

( ٣١٣٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجَّرَيرِيِّ ، عَنِ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ : قالُوا لِمُطَرِّفٍ : هَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَشْعَثِ قَدْ أَقْبَلَ ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ : وَاللّهِ لَقَدْ نَزَى بَيْنَ أَمْرَيْنِ ، لَنِنْ ظَهَرَ لَا يَقُومُ لِلَّهِ دِينٌ ، وَلَئِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ لَا

تَزَالُون أَذِلَّةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣١٣٣٧) ابوالعلا ،فر مائے بین كه لوگوں نے مطرف سے كہا كه بيعبدالرحمٰن بن اضعث آرہا ہے،مطرف نے فر مايا: الله كاقتم! بيدو باتوں كے على ميں ملمة وربوا ہے، اگر بيانو تم قيامت تك باتوں كے على ميں ملكة وربوا ہے، اگر بيانو تم قيامت تك ذين قائم نبيس بوگا، اور اگر مغلوب بوگيا تو تم قيامت تك ذيل ربوگے۔

( ٣١٣٤٨) حَدَّتُنَا ابْنُ فَطَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ : أَنَّ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الشَّامِ

اَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْت رُؤْيَا أَفْظَعَتْنِي ، قَالَ : وَمَا رَأَيْت ؟ قَالَ : رَأَيْتُ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ

يَقْتَتِلَانِ ، وَالنَّجُومَ مَعَهُمَا نِصُفَيْنِ ، قَالَ : فَمَعَ أَيِّهِمَا كُنْت ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْقَمَرِ عَلَى الشَّمْسِ ، فَقَالَ : عُمَرُ : ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ فَانْطَلِقُ فَوَاللّهِ لَا تَعْمَلُ عُمَلً أَيْدًا.

ل عَمَلًا أَنَدًا.

قَالَ عَطَاءٌ : فَبَلَغَنِي ، أَنَّهُ قُتِلَ مُعَ مُعَاوِيَّةَ يَوْمَ صِفِّينَ.

(۳۱۳۳۹) عطاءفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دن میں دوعیدیں اسمعی ہوگئیں، چنانچے پہلی عید کی نماز کے وقت تجاج کھڑا ہوا اور کہنے لگا: جوشخص ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنا چاہے پڑھ لے، اور جوشخص جانا چاہے چلا جائے کوئی حرج نہیں، بین کر ابوالبختری اور میسر و نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے اس پر بیدو تی کہاں ہے آپڑی۔

( ٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، قَالَ : رَأَى إِبْرَاهِيمُ أَمِيرَ حُلُوانَ يَمُرُّ بِدَوَابَّه فِي زَرْعِ قَوْمٍ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيم :الْجَوْرُ فِي الطَّرِيقِ تَحْيُرٌ مِنَ الْجَوْرِ فِي الدِّينِ. (۳۱۳۵۰) واصل اُحدب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حلوان کے امیر کود یکھا کہ اپنے چو پایوں کولوگوں کی کھیتیوں سے گزارتا ہوا چلا جار ہا تھا، آپ نے فرمایا: راستے کی بے راہ روی دین کی بے راہ روی سے بہتر ہے۔

( ٣١٣٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبُعِيَّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ عَمْرُ و بُنُ الْعَاصِ : لَنَنْ كَانَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ تَرَكَا هَذَا الْمَالَ وَهُوَّ يَحِلُّ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ لَقَدْ غُبِنَا وَنَقَصَ رَأَيُهُمَا ، وَلَعَمْرُ اللهِ مَا كَانَا بِمَغْبُونَيْنِ ، وَلَا نَاقِصِى الرَّأَى ، وَلَئَنْ كَانَا امْرَأَيْنِ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا مِنْ هَذَا الْمَالِ الَّذِي أَصَبْنَا بَعْدَهُمَا لَقَدُ هَلَكُنَا وَايْمُ اللهِ مَا جَاءَ الْوَهَمُ إِلَّا مِنْ قِبَلِنَا.

(۳۱۳۵۱) حضرت ابوموی بین تین سے روایت ہے کہ حضرت عمر و بن عاص ویا نین نے فر مایا: اگر حضرت ابو بکراور عمر جیا نین نے یہ مال اس حال میں چھوڑا کہ ان کے لئے اس میں سے پچھے حلال نھا تو وہ گھائے میں رہ گئے اوران کی رائے کمزور رہی ،اور خدا کی تنم ! نہ وہ گھا تا کھانے والے نتھے اور نہ نہم ہلاک ہو گئے ،اور بخدا کھانے والے نتھے اور نہ نہم ہلاک ہو گئے ،اور بخدا غلطی ہم لوگوں کو ہی گئی ہے۔

( ٢١٢٥٢ ) حَدَّنَنَا أَسُودُ بُنُ عَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ سَمِعْتَ مُحَمَّدُ بُنَ سِيرِينَ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيًّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ قَيْسَ بُنَ سَعُدٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، قَالَ : فَكُتَبَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةٌ وَعَمْرُو بُنُ الْعَاصِ بِكِتَابٍ فَأَغْلَظَا لَهُ فِيمَا فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَتَاهُمَا الْكِتَابَ كَنْ يُقَارِبُهُمَا وَيُطْمِعُهُمَا فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَتَاهُمَا الْكِتَابِ كَيْنِ يَقَارِبُهُمَا وَيُطْمِعُهُمَا فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا الْكَمَّا الْكَتَابِ لَيْنِ يَذَكُرَانِ فَضَلَهُ وَيُطْمِعَانِهِ فِيمَا قِبِلَهُمَا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ مِكِتَابٍ كَيْنِ يَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخِرِ: لا وَاللهِ مَا نُطِيقُ نَحْنُ قَيْسَ بُنَ سَعْدٍ ، وَلَكِنْ تَعَالَ لَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ : عَدُونً اللهِ قَيْسُ بُنَ سَعْدٍ ، وَلَكِنْ تَعَالَ نَمُكُرُ بِهِ عِنْدَ عَلِيٍّ ، قَالَ : فَهُعَنَا بِكِتَابِهِ الْأُولَى إلَى عَلِيٍّ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٍّ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٍّ ، قَالَ الْعَلَيْ مُكْرَبِهِ عِنْدَ عَلِيٍّ ، قَالَ : فَهُعَنَا بِكِتَابِهِ الْأُولَى إلَى عَلِيٍّ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٍّ ، قَالَ اللهِ قَيْسُ بُنُ سَعْدٍ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٍّ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٍّ ، قَالَ اللهِ قَيْسُ بُنُ سَعْدٍ ، قَالَ اللهِ إَلْهُ مَا أَمُولُ اللهِ أَوْلَى الْعُولِ اللهِ أَعْلَمُ هُمَا وَيَهُ بِكَذَا فَاعُنَا فِي مَا آمُولُكَ بِهِ ، إِذَا كَتَبَ إلَيْهِ بِكَذَا وَكَنَا ، وَإِذَا صَنَعَ كَذَا فَاصَنَعُ كَذَا ، وَإِيَاكَ أَنْ تُعَلِيفَ مَا أَمُولُكَ بِهِ ، وَاللهِ لَكَانَى وَكَذَا إِلَيْهِ لِكَانَا فِي جَوْفَ حِمَارٍ فَأَخْوِلُو مَا اللّهِ لَكَانً هُولَكَ بِهِ ، وَاللهِ لَكَانًى النَّهُ لَهُ اللهِ لَكَانَى الْفُولُ الْهُ لِكَانَ اللهِ الْعَلَى فَلِكَ بِهِ ، وَاللهِ لَكَانًى اللهُ الْفُولُ الْمُؤْلِكَ بِهِ ، وَاللهِ لَكَانًى اللهُ الْمُؤْلُكَ إِلَى اللهُ الْمُؤْلِكَ بِهِ مُؤْلِكَ بِهِ مَلْوَا اللهِ الْمُؤْلِكَ بِهِ مَا أَنْ أَلْهُ اللّهُ الْمُؤْلِكَ بِهِ اللهُ الْمُؤْلِكَ بِهِ اللْمُؤْلِكَ بِهِ اللهُ الْمُؤْلِكَ بِهِ اللهُ الْمُؤْلِكَ بِهُ اللهُ الْمُؤْلِكَ بِهِ اللْهُ الْمُؤْلِكَ بِهُ الْمُؤْلِكَ بِكَ الْمُؤْلِكَ اللهُ الْمُؤْلِكُ الللهُ الْمُؤْل

(۳۱۳۵۲) محمد بن سیر بین فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے قیس بن سعد کومصر کا امیر بنا کر بھیجا، حضرت معاویداور عمرو بن العاص والی فرنے ان کو خط لکھ بھیجا جس میں ان کو سخت الفاظ میں خطاب کیا، چنانچہ انہوں نے ان کی طرف جواب میں زم الفاظ میں خط لکھا جس میں ان کواپنے قریب کیا اور ان کواپنے ہارے میں طبع ولائی، جب ان کے پاس خط بہنچا تو انہوں نے حضرت قیس کے پاس زم الفاظ پر شتمل خط بھیجا جس میں ان کی فضیلت تحریر کی اور ان کواس خط میں اپنی جانب لالے دیا، چنانچے قیس نے ان کو پہلے خط کا جواب دیا جس میں ان کے لئے سخت الفاظ استعمال کیے، اور کوئی بات جواب کے بغیر نہیں چھوڑی، یہ دیکھ کر ان دونوں نے ایک دوسرے ہے کہا: واللہ! ہم قیس بن سعد پر غلب حاصل نہیں کر کیتے ،لیکن ہم حضرت علی کے پاس خط لکھ کرقیس کے ساتھ ایک مذیبر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہانہوں نے حضرت علی واٹھ کوان کا پہلا خط بھیج دیا، جب خط پہنچا تو حضرت علی جانٹیو ہے کوف والوں نے کہا: قیس بن سعدالله کا دشمن ہےاس کومعزول کر دیں ،حضرت علی بیاشئو نے فر مایا:تمہارا ناس ہو ، بخدا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں بیتو قیس

بن سعد کا ایک کردار ہے،لیکن کوفیہ والےمسلسل قیس بن سعد کی معزولی کا مطالبہ کرنے لگے، جیارونا جیار حضرت علی مخاشؤ نے ان ' • معزول کر دیا اوران کی جگہ مخمّد بن ابی بکر کوامیر بنا کر بھیجا، جب محمد بن ابی بکرقیس بن سعد کے پاس پینچے تو قیس نے فر مایا میر ک

یات غور سے سنو! اگر حضرت معاویه تمهاری طرف اس مضمون کا خطانگھیں تو تم یہ یہ بات لکھ کر جواب دینا ،اور جب وہ یہ یہ کام کریں تو تم اس طرح کرنا ،اورخبر دار! میرےاس حکم کی مخالفت نہ کرنا ،اللّٰہ کی تشم ! گویا کہ میں تنہیں دیکھ رہا ہوں کہ اگرتم میرے حکم كى خالفت كرو كے توتم قتل كرديے جاؤ كے اور پر گدھے كے پيٹ ميں ڈال كرجلاديے جاؤ كے ، راوى كہتے ہيں : كه بعد ميں ال

( ٣١٣٥٣ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا عَلِمُت أَنَّ عَلِيُّ اتُّهِمَ فِي قَاتِلٍ عُثْمَانَ حَتَّى بُويِعَ ، فَلَمَّا بُويِعَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ.

(٣١٣٥٣) محد بن سيرين فرمات بين كدمير علم ك مطابق حضرت على مؤافؤ كم باته يربيعت سي يبليلو كول في ان يرحضرت عثان مخافی کے قتل کی تہمت نہیں لگائی ، جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تولو گول نے ان پرحضرت عثان کے قتل کی تہمت لگا دی۔

( ٢١٣٥٤ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْزِ

بُن عُبَادَةَ : لَوْلَا أَنْ يَمُكُرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَفُجُرَ لَمَكُرْت بِأَهْلِ الشَّامِ مَكُرًّا يَضُطُرِبُونَ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ.

(٣١٣٥٣) محد بن سيرين فرمات بين كه حضرت قيس بن سعد والثي فرمات بين كداكر آ دى مكر سے فاجر نه ہوجا تا ہوتو ميں اہل شام کے ساتھ ایسا مرکروں جس سے وہ دن رات بے چینی میں مبتلار ہیں۔

( ٣١٣٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِى مَعْدَانَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَازٍ ، قَالَ : شَهِدُت الْحَسَنَ وَمَالِكَ بْنَ دِينَارِ وَمُسْلِمَ بُنَ يَسَارٍ وَسَعِيدًا يُأْمُرُونَ بِقِتَالِ الْحَجَّاجِ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : إنَّ الْحَجَّاجِ عُقُوبًا ٚ جَائَتُ مِنَ السَّمَاءِ ، فَلْنَسْتَقْبِلْ عُقُوبَةَ اللهِ بِالسَّيْفِ.

(۳۱۳۵۵) ما لک بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں نے حسن بھری اور ما لک بن دیناراور مسلم بن بیاراور سعید کودِ بیکھا کہ ابن الأشعث كے ساتھ ہوكر حجاج كے خلاف قبال كا حكم ديتے تھے، حسن بھرى نے فر مايا: حجاج ايك سزا ہے جوآسان سے اترى ہے، تو ہم الله تعالى کی سز ا کا سامنا تلوارہے کرنے والے ہوں گے۔

ا ٢١٣٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَخِذَ جَارِيَةً لِلتَّلَذُّذِ فَلْيَتَّخِذُهَا بَرْبَرِيَّةً ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَهَا لِلْوَلَدِ فَلْيَتَّخِذُهَا فَارِسِيَّةً ، وَمَنْ

أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَهَا لِلْخِدْمَةِ فَلْيَتَّخِذُهَا رُومِيَّةً.

(۳۱۳۵۲) خالد بن محمد فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ جو مخص لذت حاصل کرنے کے لئے لوئڈی خریدنا چاہوہ بربری باندی خریدے، اور جو مخص اولا دے لئے باندی خرید نا چاہے وہ فارس کی باندی خریدے، اور جو مخص خدمت کے لئے باندی خریدنا چاہے دہ روی باندی خریدے۔

( ٣١٣٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُنْيَةً ، عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةً : أَنَا أُولُ الْمُلُوكِ.

(۳۱۳۵۷) ابن انی غنیه مدینه کے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ ان پینے فرمایا: میں پہلا با دشاہ ہوں۔

( ٣١٣٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ مُعَاوِيَةٌ : مَا زِلْت أَطْمَعُ فِي الْخِلَافَةِ مُنَّذُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا مُعَاوِيَةٌ ، إِنْ مَلَكْت فَأَخْسِنْ.

(طبرانی ۸۵۰ بیهقی ۳۳۲)

(۳۱۳۵۸) عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جھٹھ نے فرمایا: میں مسلس خلافت کی طمع میں بہتلا رہاجب سے مجھے رسول الله مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّمُ عَلَ

تم كتاب الأمراء والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد و آله والسلام.
" كتّاب الأمراء كمل بوكن" والحمد لله رب العالمين





#### (١) ما جاء فِي الوصِيّةِ لِوارِثٍ

# وہ روایات جو کسی وارث کے لئے وصیت کرنے کے بارے میں وار دہوئی ہیں

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ، قَالَ :

( ٣١٣٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بُّنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيَّلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِتَّ يَقُولُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خُطُيَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ يَقُولُ :إنَّ اللَّهَ قَدُ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقَّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

(۳۱۳۵۹) شرحیل بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ باھلی بڑھٹو کو پیفر ماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ فیلٹھٹے کو چیہ الوداع کے خطبے میں پیفر ماتے سنا: ہے شک اللہ تعالی نے حق دار کواس کا حق دے دیا ہے، پس سی وارث کے لئے کوئی وصیت معتبر نہیں۔

( ٣١٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

(٣١٣٦٠)عمروبن خارجه ني كريم مَرافِينَ السيارة عن المرتبع بين كرآب في ماياد كسي وارث ك لئي وصيت معترنبين \_

( ٢١٣٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةً.

(۳۱۳ ۱۱) حضرت حارث حضرت علی رفی این سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا : کسی دارث کے لئے وصیت کا کوئی اشتبار نہیں۔

( ٢١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ :يَا ابْنَ عُمَرَ مَّا تَرَى

فِى الْوَصِيَّةِ لِلْوَادِثِ ؟ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ : هَلْ قَارَبْت الْحَرُودِيَّةَ ، فَقَالَ : لاَ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَادِثِ. (٣١٣٦٢) عبدالله بن بدرروايت كرتے بين كمايك آدى نے عبدالله بن عمر اللهٰ عسوال كيا كما ابن عمر! آپ كى وارث ك

لئے وصیت کرنے کے بارے میں کیارائے ہے؟ آپ نے اس کوڈانٹا اور فر مایا: کیا تمہارا خارجیوں سے تعلق ہے؟ سی وارث کے لئے وصیت کرنا حائز نہیں۔

( ۱۲۳۱۳) حَلَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ: لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلاَّ إِنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ. (۳۱۳۷۳) هشام روایت کرتے ہیں کہ حسن بھری اور محمد بن سیرین نے فرمایا: کسی وارث کے لئے وصیت معتر نہیں مگر اس وقت جبکہ تمام ورثاء جا ہیں۔

( ٢١٣٦٤) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ أَبِی مِسْکِینِ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، قَالَ : کَیْسَ لِوَادِثٍ وَصِیّةٌ. ( ٣١٣٦٣) ابومکین روایت کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر واٹیا نے فر مایا: کی وارث کے لئے وصیت معتز نہیں۔

(٢) فِي الرَّجلِ يستأذِن ورثته أن يوصِي بِأكثر مِن التَّلثِ

یہ باب ہاس آدمی کے تم کے بیان میں جوا پنے ور ثاء سے ایک تہائی سے زائد مال کی

# وصیت کرنے کی اجازت طلب کرے

( ٣١٣٦٥ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، ثُمَّ رَجِعَ الْوَرَثَةُ بَغْدَ مَوْتِهِ ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَة عَلَى النَّلُثِ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَتُ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ.

(۳۱۳۷۵) ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دی کسی دارث کے لئے دصیت کرے اوراس کے مرنے سے پہلے اس کے در ٹاءاس کی اجاز رت دے دیں پھراس کے مرنے کے بعدا پنے فیصلے سے رجوع کرلیں تو ان کواس کا اختیار ہے، اورا گر کسی غیر وارث شخص کے لئے ایک تہائی سے کم کی کے لئے ایک تہائی سے کم کی وصیت کی گئی ہوتب بھی ایسا ہی ہے، اورا گر کسی نے غیر وارث کے لئے ایک تہائی ہے کم کی وصیت کی ہوتو وہ نافذ ہوجاتی ہے۔

( ٣١٣٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُّ وَرَثَتَهُ فِى الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثِ ، فَطَيَّبُوا لَهُ ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمُّ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، إِنْ شَاؤُوا أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا.

(۳۱۳۷۲) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دی اپنے ور ثاء سے وصیت کی اجازت ما نگ کرایک تبائی سے زائد مال کی وصیت کونا فذ

کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حاصل ہوجا تا ہے۔

( ٣١٣٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبِينَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلَتُه ؟ فَقَالَ : هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ. (٣١٣٦٧ ) صالح بن مسلم فرمات بين كهين في شعبي سے ايسي وصيت كے بارے ميں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ان كو شئے سرے سے اختیار مل جائے گا۔

( ٣١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يَرْجِعُونَ إِنْ شَاؤُوا. (٣١٣٦٨ ) ابن طاوس الني والدَّ روايت كرت بين الي ورثاء أكر عا بين توالي فضل عدر جوع كر سكت بين -

( ٣١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَلَمَّا مَاتَ أَنْكُرُوا ذَلِكَ ، قَالَ :هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمُ.

(۳۱۳ ۱۹) یونس حضرت حسن ولینی سے روایت کرتے ہیں ان سے ایسے آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ورثاء کی رضامند ک سے ان کے لئے ایک تہائی مال سے زیاد دکی وصیت کی اور جب وہ مرگیا تو ورثاء نے ایک تہائی سے زیادہ نکا لئے سے انکار کر دیا، آپ نے فر مایا بیان کے لئے جائز ہے۔

( ٢١٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : جَائِزٌ ، فَدُ أَذِنُوا.

(۳۱۳۷۰) ابن جریج فرماتے ہیں گہ عطا فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات ورثاء کے لئے جائز ہے،علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔

( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ :أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ، ثُمَّ يَرْجعُونَ فِيهِ ؟ قَالَ :لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا ، وَقَالَ الْحَكَمُ :إنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِيهِ.

(۱۳۱۳) شعبہ جمادے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کے بارے میں جوایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کرے، ورثاء اس کی اجازت دے دیں اور پھر بعد میں رجوع کرلیں فر مایا: ان کوائ طرح رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور حکم فر ماتے ہیں کہ اگر جا ہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔

. يَ يَكُ عَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَرَادَ عَلَى النَّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ الْبَنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إِلَى الْبِيهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَذَّهُ.

(٣١٣٧٢) حطرت علم فرمائے ہیں کہ جب کوئی آ دمی ایک تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کرے اور اپنی زندگی میں اپنے بیٹے سے اس کی جازت لے اور بیٹا اس کو اجازت دے دے، تب بھی اس آ دمی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو اختیار ہوگا، چاہتو اس وصیت کونا فذکر دے اور چاہے تورد کردے۔

( ٣١٣٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْفُودِيِّ ، عَنْ أَبِى عَوْن ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ :أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِى مَرَضِهِ فِى أَنْ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّكْثِ فَأَذِنُوا لَّهُ ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :ذَلِكَ لُهُمْ ، ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ. (۳۱۳۷۳) قاسم بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے مرضِ وفات میں اپنے ورٹاء سے اس بات کی اجازت ما گل کہ ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرے، انہوں نے اس کی اجازت دے دی ،لیکن جب وہ آ دمی مراتو وہ انکاری ہوگئے، حضرت ابن مسعود دی تھی سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا نہیں اس بات کا اختیار ہے اور ان کواس کے خلاف پرمجبور کرنا جائز نہیں۔

( ٣١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ بُنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ. وَعَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا أُوْصَى الرَّجُلُ فِى مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ ، فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ، ثُمَّ مَاتَ فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا.

(۳۱۳۷۳) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دی ایٹ مرض الموت میں کسی غیر دارث یا دارث کے لیے ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرے ادر ورٹا م بھی اس کی اجازت دیدیں، پھر دہ آ دمی مرجائے تو ان کورجوع کاحق حاصل ہے۔

( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِى خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَوْن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ قَالَ ؛ فِى الرَّجُولِ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ، ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ :ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ.

(۳۱۳۷۵) عبدالرطن حفر تعبدالله في روايت كرتے ہيں كه انہول نے اس آدى كے بارے ميں جوا يك تبائى سے زائد مال كى وصيت كرے اور وارث بھى اس كونا فذكر نے كى اجازت وے دے ليكن اس كے مرنے كے بعد اس كونا فذنه كرے فر مايا: اس پر جبر كرنا جائز نہيں۔

# (٣) الرَّجل يوصِي بِالوصِيّةِ ثمّ يوصِي بِأخرى بعدها

# اس آ دمی کابیان جو پہلے ایک وصیت کرے پھر دوسری وصیت کر ڈالے

( ٣١٣٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، أَوْ هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ أَوْصَى بِأَخُرَى وَالْحَرَى مِنْهُمَا. ـ بَعْدَهَا ، قَالَ :يُوْخَذُ بِالْأَخْرَى مِنْهُمَا.

(٣١٣٧٦) يونس حضرت حسن سے روايت كرتے ہيں فر مايا كه جب كوئی شخص ايك وصيت كرے اوراس كے بعدكوئی دوسری وصيت كردے تو دوسرى وصيت برگل كياجائے گا۔

( ٣١٣٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ وَأَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالُوا : يُؤْخَذُ بِآخِرِ وَصِيَّةٍ. ( ٣١٣٧٤ ) عمرو بن دينار حفرت عطاء، طاوس اور ابوالشعثاء سے روايت كر تے بين كه انہوں نے فرمايا كه ايسے آدى كى آخرى وصيت بِعَمْل كيا جائے گا۔ ( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا ، فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلَامِى فُلَانًا إِنْ حَدَثَ بِى حَدَثٌ فَهُو حُرٌّ ، فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَقِيلَ لَهُ :أَعْنَفْت فُلَانًا وَتَرَكْت فُلَانًا وَكَانَ أَحْسَنَ بَلَاءً ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَى الْبَيْنَة ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ رَجَعْت فِى عِتْقِ فُلَان ، وَأَنَّ فُلَانًا فَلَانًا وَكَانَ أَحْسَنَ بَلَاءً ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَى الْبَيْنَة ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ رَجَعْت فِى عِتْقِ فُلَان ، وَأَنَّ فُلانًا لِعَبْدِهِ الآخَرِ إِنْ حَدَثَ بِى حَدَثُ فَهُو حُرٌّ ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ الْأَوَّلُ : أَنَا حُرٌّ ، وَقَالَ الآخُرُ : أَنَا حُرٌ ، فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ اللَّوْلُ وَأَجَازَ عِتْقَ الآخَو.

(۱۳۵۸) ہشام حضرت حسن سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک آدی کے وصیت کی ،اورلوگوں کو بلا کر کہا: اگر جھے موت آئی تو میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کہا: اگر جھے موت آئی تو میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرافلاں غلام آزاد ہے، اس سے کہا گیا کہ تم نے فلاں غلام کوتو آزاد کر دیالیکن دوسرافلاں غلام ہو اس سے زیادہ خدمت کرنے والا تھا اس کوتم نے چھوڑ دیا، اس پراس نے کہالوگوں کو دوبارہ بلا و !اوران سے کہا ہیں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس غلام کی آزاد کی ہے دو جو کے کرلیا اور دوسرافلاں غلام آزاد ہے آگر میں مرجاؤں، چنا نچہ وہ آدی مرگیا تو پہلے غلام نے دعویٰ کیا کہ میں آزاد ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں آزاد ہوں، چنا نچہ وہ عبدالملک بن مروان کے پاس فیصلہ کروانے کے لئے گئے تو انہوں نے پہلے غلام کی آزاد کی کا اعلان فرمادیا۔

( ٣١٣٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الآخِرَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْهَا فَإِنَّهُمَا تَجُوزُانِ جَمِيعًا فِي ثُلُثِهِ بِالْحِصَصِ.

(۳۱۳۷) معمرز مری سے نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی آ دی کوئی وصیت کرے اور پھراس کوتو ژکر دوسری وصیت کر دیے قو دوسری وصیت ہی کا عتبار کیا جائے گا ،اوراگروہ پہلی وصیت کو نہ تو ژے تو اپنے اپنے ھفے کے تناسب سے اس کے ثلث میں دونوں وصیتیں نافذ ہوجا کیں گا۔

( ٣١٣٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ :أَنَّ ابْنَ أَبِى رَبِيعَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ :فِى الرَّجُلُ يُوصِى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِى بِأُخْرَى ، قَالَ :أَمْلَكُهُمَّا آخِرُهُمَا.

(۳۱۲۸) عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ ابن اُلی رہید نے حضرت عمر بن خطاب سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جس نے ایک وصیت کی پھر دوسری وصیت کر ڈالی ، آپ نے فر مایا کہ ان دونوں میں سے آخری وصیت نافذ ہونے کی زیاد وحق دار ہے۔

( ٣١٣٨١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِيثِ ، عَنْ عَلِيٍّ . فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ

الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيهُ ، قَالَ : هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ.

(۳۱۳۸۱) عارث حضرت علی میں شونے سے اس آ دی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے کسی آ دمی کے لئے وصیت کی پھر جس کے لئے وصیت کی پھر جس کے لئے وصیت کی تھر جس کے لئے وصیت کے قتی وہ اس وصیت کے قتی وہ اس وصیت کے قتی وہ اس وصیت کے در ثاء ہیں۔

( ٣١٣٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، قَالَ سَأَلَتْ عَمْرًا عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ.

(۳۱۳۸۲) حفص فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں عمرو مٹاٹٹھ سے سوال کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن بریشیز فرمایا کرتے تھے کہ بیدوصیت اس شخص کے ورثاء کو جائے گی۔

( ٣١٣٨٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَوْصَى لِرَجُلِ وَهُوَ مَيِّتٌ يَوْمَ يُوصِى لَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَّثَةِ الْمُوصَى لَهُ. لَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِى ، وَإِذًا أَوْصَى لِرَجُلِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَّثَةِ الْمُوصَى لَهُ.

(۳۱۳۸۳) ابومعشر حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی کسی کے لئے کچھ مال کی وصیت کرے اور جس دن اُس نے وصیت کی اُسی دن مرجائے تو وصیت ورثاء کی طرف لوٹے گی (کہوہ اس کو نافذ کریں گے ) اور جب کسی کے لئے وصیت کی

اورجس کے لئے دصیت کی تھی مرجائے تو اس کے ور ٹاء دصیت کے حق دار ہوں گے۔

( ٣١٣٨٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً ، قَالَ : لاَ وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ.

(٣١٣٨٣) ابوقلا بقرمات بين كمرد \_ كے لئے وصيت معترنبيں \_

( ٣١٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ.

(۳۱۳۸۵) شعمی فرماتے ہیں کدمردے کے لئے وصیت معترنیں۔

( ٢١٢٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ.

(٣١٣٨١) زہری اس شخص کے بارے میں جو کچھ دھیت کر ہے لیکن جس کے لئے وصیت کی وہ اس سے پہلے ہی مرجائے فرماتے

ہیں:اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اس نے گویا مردے کے لئے وصیت کی ہے۔

( ٣١٣٨٧ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى ، قَالَ :تَبْطُلُ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَوْصَى ، ثُمَّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ ، كَانَ لِوَرَثَتِهِ.

(۳۱۳۸۷) حماد فرماتے ہیں اس محف کے بارے میں جس نے کوئی وصیت کی اور جس کے لئے وصیت کی تھی وہ اس سے پہلے مر جائے ، کدوہ وصیت باطل ہوجائے گی ،اور اگر پہلے وصیت کرنے والا مرجائے پھروہ جس کے لئے وصیت کی گئی تھی تو اس کے ورثاء اس مال کے حق دار ہوں گے۔

# ( ٥ ) فِي الرّجلِ يوصِي لِرجلِ بِثلثِ مالِهِ ثمّة أفاد بعد ذلِكَ مالًا يوصِي لِرجلِ بِثلثِ مالِهِ ثمّة أفاد بعد ذلِكَ مالًا يه باب ہاس آدمی كے بيان ميں جوكس كے لئے ايك تهائی مال كی وصيت كرے پھر مرنے سے پہلے وصيت كے بعد كچھ مال اسے مزيد حاصل ہوجائے مرنے سے پہلے وصيت كے بعد كچھ مال اسے مزيد حاصل ہوجائے مرانے ہے۔

( ٣١٢٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلِ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالاً قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : لَهُ ثُلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ.

(۳۱۳۸۸) حفرت ابراہیم ہے اس آ دمی کے بارے میں روایت ہے جو کسی کے لئے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کرے اور پھر مرنے سے پہلے اس کا مال بڑھ جائے ، پھر مرجائے ، فر مایا: اس شخص کوجس کے لئے وصیت کی گئی ہے اس کے پہلے مال کا ایک تہائی حقہ ہے اور اس کے ساتھ اس نئے حاصل شدہ مال کا ایک تہائی حقہ ہے۔

( ٣١٣٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّى : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأَ، قَالَ :الثَّلُثُ دَاخِلٌ فِي دِيَتِهِ.

(۳۱۳۸۹) خلاس حضرت علی وینو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس آ دمی کے بارے میں جس نے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کی پھر خلطی سے تل ہو گیا، فر مایا: ایک تہائی کی وصیت اس کی دیت میں بھی جائے گی۔

( ٢١٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَك، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ: لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ ، وَثُلُثُ دِيتِه.

(۳۱۳۹۰) حارث حضرت علی و این کو مان نقل کرتے ہیں کہ اس آ دمی کو اس وصیت کرنے والے کا ایک تہائی اور اس کی ویت کا بھی ایک تہائی دیا جائے گا۔

( ٣١٣٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ خَطَأً ، قَالَ : يَدْخُلُ ثُلُثُ الدِّيَة فِي ثُلُثِ مَالِهِ.

(٣١٣٩١) حضرت حسن بليٹيلا ہے اس آ دمی کے بارے میں روایت ہے جس نے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کی پھر خلطی ہے تی ہوگیا ، آپ نے فرمایا: دیت کا ایک تہائی اس کے مال کے ایک تہائی میں داخل ہوجائے گا۔

( ٣١٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِى الْوَصِيَّةِ ، إِنْ زَادَتْ وَإِنْ نَقَصَتْ ، قَالَ :فَأَخْبَرُت بِهِ ابْنَ سِيرِينَ ۖ أَغْجَبَهُ ذَلِكَ.

(٣١٣٩٢) اشعث ،حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں آپ نے فر مایا: وصیت کے مالک وصیت کے مال بیل شریک ہوں گے چاہے وہ بڑھے یا گھٹے ،افتعث فر ماتے ہیں کہ بیس نے بیہ ہات محمد بن سیرین سے بیان کی تو انہوں نے اس کو پسند کیا۔

( ٣١٣٩٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي رَجُلٍ

أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ جَانَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالًا ، قَالَ : لاَ يَذْخُلُ فِيهِ.

(۳۱۳۹۳) یزید بن انبی صبیب حضرت عمر بن عبدالعزیز واثین سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جس نے کسی کے لئے کوئی وصیت کی ، پھراس کے پاس مال آ گیا ، فر ما یا کہ وہ اضافی مال اس وصیت میں داخل نہیں ہوگا۔

#### (٦) فِي الرَّجلِ يوصِي لِلرَّجلِ بِشيءٍ مِن مالِهِ

يد باب ہے اس شخص كے بيان ميں جوا پنے مال كے كھ حصے كى كى كے لئے وصيت كرے ( ٢١٣٩٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِحَمْسِينَ دِرُهَمَّا عُجْلَتُ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ ، وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ كَانَ فِى الْعَيْنِ وَاللَّيْنِ.

(۳۱۳۹۳) آعمش سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: جب کوئی آ دعی کسی کے لئے پچاس درہم کی وصیت کرے تو اس کووہ دراہم میت کے نفتہ مال میں سے دے دیے جا کیں گے، اور جب کوئی ایک تہائی یا ایک چوتھائی مال کی وصیت کرے تو وہ مال اس آ دمی کومیت کے نفتہ مال اور قرض دونوں سے نکال کردیا جائے گا۔

( ٣١٢٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرُهَمًا مِنُ مَالِهِ ، قَالَ : يُعَجِّلُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الْعَيْنِ.

(۳۱۳۹۵) عمر وحضرت حسن سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جو کسی کے لئے اپنے مال میں سے پچاس درہم کی وصیت کرے، آپ نے فرمایا کہ موجودہ نفتہ مال کے ایک تہائی جھے سے نکال کردے دیے جائیں۔

# (٧) فِي رجلٍ أوصى لِبنِي عَمِّهِ وهم رِجالٌ ونِساءٌ

اس آ دمى كابيان جوائي بچازادول كے لئے وصيت كرے جن ميں مرداور عور تيں دونوں ہول ( ١٣٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ يَغْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ وَقَنَادَةَ. وَعَنْ مَطَوٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِلَيْنِي ( ٣٢٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ يَغْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ وَقَنَادَةَ. وَعَنْ مَطَوٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِلَيْنِي عَلَّهِ وَجَالٍ وَنِسَاءٍ ، قَالُوا لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْثَى ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَالَ : ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْثَيْنِ ﴾ .

(۳۱۳۹۲) مطرحفزت حسن سے روایت کرتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنے بچپا کی اولا دکے لئے وصیت کی جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ،علاء فر ماتے ہیں کہ الی صورت میں مرد کوعورت کے برابر حصد دیا جائے گا ،کیکن اگراس نے یہ کہا ہو کہ ایک مرد کو دوعور توں کے برابر حصّہ دیا جائے گا تو ممکن ہے ایسا ہی کیا ہو۔

( ٣١٣٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ الْأَعْلَمِ الْحَنَفِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى لَأَرَاهِلَ يَنِي حَنِيفَةَ ، فَقَالَ الشَّغْبِيُّ : هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ خَرَجَ مِنْ كَمَرَةٍ حَنِيفَةَ.



(۳۱۳۹۷) طلحہ بن اُعلم حنفی حضرت معنی ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے قبیلہ بنوصنیفہ کی بیوہ عورتوں کے لیے وصیت کی ، حضرت معنمی نے فر مایا: پیوصیت ہراس مردوعورت کے لئے ہے جو حنیفہ کی نسل ہے ہو۔

# ( ٨ ) فِي رجلٍ قَالَ لِبنِي فلانٍ ، يعطَى الأغنِياء ؟

اس آ دمی کابیان جووصیت میں یوں کہے: فلاں کی اولا دے لئے ، کیااس وصیت کے

#### مال سے مال داروں کو بھی ھتے دیا جائے گا

( ٣١٣٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يَقُولُ :لِيَنِي فُلَانِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :هُوَ لِغَنِيَّهِمُ وَفَقِيرِهمُ وَذَكَرِهمُّ وَأَنْنَاهُمُ .

(۳۱۳۹۸) پوٹس حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے جووصیت میں یوں کہے: فلاں کی اولا د کے لئے اتنااتنا مال ہے، آپ نے فر مایا: مال ان کے مال داروں اور فقراءادر مر دوعورت سب کے لئے ہوگا۔

(٩) فِي رجلٍ له دورٌ فأوصى بِثلثِها، أتجمع له فِي موضِعٍ أمر لا

اس آ دمی کابیان جس کے کچھ گھر ہوں ،اوروہ ان کے ایک تہائی صفے کی وصیت کرے، کیا

## ان جگہوں کوایک جگہ ہے جمع کر کے وصیت میں دیا جاسکتا ہے یانہیں؟

( ٢١٣٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَن رَجُلٍ كَانَتُ لَهُ مَسَاكِنُ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ لَهُ ؟ قَالَ :يُخْرَجُ حَتَّى يَكُونَ فِي مَسْكَنِ وَاحِدٍ.

(۳۱۳۹۹)سعد بن ابراہم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم ہے اس آ دمی کے بارے میں دریافت کیا جس کے پچھ گھرتھ، پھر

اس نے ہرگھر کے ایک تہائی کی وصیت کردی ،آپ نے فر مایا:اس پورے حضے کوایک مکان سے نکال کردیا جائے گا۔

( ٣١٤٠٠ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ ، وَتَوَكَ ذَارًا ا

تَكُونُ ثُلُثُهَا ، أَيُعْطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالنَّلُثِ ، قَالَ : لَا وَلَكِنْ يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنَ الْمَالِ وَالدَّارِ.

(۳۱۴۰۰) حفزت عطاء سے اس آ دمی کے بارے میں روایت ہے جس نے ایک تہائی مال ادراس کے علاوہ کچھاشیاء کی وصیت کی ،

اورا یک گھر چھوڑ کرمرا جواس کے مال کا ایک تہائی ہوتا ہے،ان سے بوچھا گیا کیا جس آ دمی کے لئے وصیت کی گئی ہےا ہے وہ گھر ایک تہائی حقے میں دیا جاسکتا ہے؟انہوں نے فرمایا بنہیں، بلکہاس کو مال اور گھر دونوں کا ایک حصّہ دیا جائے گا۔

# (١٠) فِي رجلٍ قَالَ ثلثي ثلاثمنةٍ ، لِفلانٍ مِنةٌ ، ومِئةٌ لِفلانٍ

اس آ دمی کا بیان جو کیے میرے مال کا ایک تہائی تین سو درہم ہیں جن میں سے فلاں کوسو

## درہم ، اور فلال کوسوورہم دے دیے جا کیں

( ٣١٤٠١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : ثُلُثَى ثَلَاثُمِئَة دِرُهَمِ : مِنَةٌ لِفُلَان ، وَمِنَةٌ لِفُلَان ، وَمَا بَقِى مِنْ ثُلُثى ؛ فَهُوَ لِفُلَانٍ ، قَالَ : فَلِفُلَانٍ مِنَةٌ ، وَلِفُلَانٍ مِنَةٌ ، وَمَا بَقِى فَلِفُلَان ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

(۱۳۴۱) تھم اور حماد حضرت ابرائیم سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے اس آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے کہا تھا کہ میرے مال کا تہائی حضہ تین سودرہم ہیں، سوفلاں آ دمی کو دیے جائیں، سوفلاں آ دمی کو، اور جو باقی بچیں وہ فلاں تیسر شے خص کو دے دیے جائیں، آپ نے فرمایا: پہلے مخص کے لئے سو درہم ، دوسرے کے لئے بھی سو درہم ، اور تہائی مال سے جتنا بچے وہ سب کا سب تیسرے آ دمی کا ہے، اگر کچھ نہ بچے تو تیسرے آ دمی کو کچھ نہ ملے گا۔

#### ( ١١ ) إذا قَالَ ثلثي لِفلانٍ ، فإن مات فهو لِفلانٍ

اگر کوئی آ دمی کہے کہ میرا تہائی مال فلاں آ دمی ئے لئے ہےاورا گروہ میری زندگی میں مرجائے تو فلاں دوسرے آ دمی کے لئے ہے

( ٣١٤.٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى ، قَالَ :ثُلُثُنَى لِفُلَانِ ، فَإِنْ مَاَّتَ فَهُوَ لِفُلَانِ ، قَالَ :هُوَ لِلْأَوَّلِ.

(۳۱۴۰۲) قنادہ حضرت سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جو کیے کہ میرا تہائی مال فلاں آ دمی کے لئے ہے،اوراگروہ میری زندگی میں وفات پا جائے تو فلاں دوسر شے خص کے لئے ہے، آپ نے فر مایاوہ مال پہلے آ دمی کو زماجائے گا۔

- ( ٣١٤٠٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ لِلْأُوَّلِ .
  - (٣١٨٠٣) قناده حضرت حسن في يمي روايت كرتے ميں۔
- ( ٣١٤.٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يُجْرِى كَمَا قَالَ. (٣١٣٠٣) قَاده حَفْرت مُميد بن عَبدالرحمٰن سے روایت مَرتے ہیں کہ جس طرح اس وصیت کرنے والے نے کہا ہے اس طرح عمل کیا جائے گا۔

هي مسنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده) کي کاب الوصيايا

( ٣١٤.٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلَهُ.

(۳۱۳۰۵) ہشام بن عروہ اپنے والد ماجد ہے بھی یہی مضمون نقل کرتے ہیں۔

( ۱۲ ) فِی الوصِیّةِ لِلیهودِیِّ والنّصرانِیِّ من رآها جائِزةً په باب ہے یہودی اور نصرانی کے لئے وصیت کرنے کے بیان میں اور پیر کہون

#### حفرات ال کوجائز سجھتے ہیں

( ٣١٤.٦) حَدَّنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِیُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِی أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِهَالِ عَظِیمٍ، وَکَیْدٍ مِنَ الْیَهُودِ کَانُوا وَرَنَتَهَا لُوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ فَوَرِثَهَا غَیْرُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَجَازَ لَهُمْ هَا أَوْصَتْ. عظیم، و کَیْدِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَجَازَ لَهُمْ هَا أَوْصَتْ. (۳۱۴۰۲) کی بن سعید فرماتے ہیں کہ جھے یہ فہر پہنی ہے کہ حضرت صفیہ میں این این کے ایس میں اور سے داروں کے لئے بہت سے مال کی وصیت کی تھی ، اب بہت سے یہودی ان کے خاندان کے ایسے تھا گروہ مسلمان ہوتے تو ان کے وارث ہوتے ، لیکن ان کی فرجہ سے ان کے خاندان کے مسلمان ان کے وارث ہوتے ، اس لئے جومسلمان نہ تھان کے حق میں ان کی وصیت نافذ ہوگئی۔

( ٣١٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعِ :أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتُ لِقَرَابَةٍ لَهَا يَهُود.

(١٠٠٧) حفرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ وہ اور نے اپنے بعض رشتہ داروں کے لئے وصیت کی تھی جو یہودی تھے۔

( ٣١٤.٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : وَصِيَّةُ الرَّجُلِ جَائِزَةٌ لِذِمِّي كَانَ أَوْ لِغَيْرِهِ.

(۳۱۴۰۸) محمد سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آ دمی کی وصیت جائز ہے ذمی کے لئے ہو یاکسی اور کے لئے۔

( ٣١٤.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : الْوَصِيَّةُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمَمْلُوكِ جَانِزَةً.

(٣١٣٠٩) علم روايت كرتے بيں كەحفرت ابراجيم فرمايا كرتے تھے كه يمبودى ، نصرانى ، مجوى اورغلام كيليے وصيت كرناجائز ب

( ٣١٤١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ الْمَرَأَةً مِنْ أَزُوَاجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ.

(۳۱۳۱+) کیث حضرت عطاء ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنْ فَقَطَعْ کَم ایک زوجہ محتر مدنے اپنے یہودی رشتہ داروں کے لئے وصیت کی تھی۔

( ٣١٤١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُوصَى لِلْيَهُودِي وَالنَّصُرَانِيِّ. (٣١٤١١ ) جابر حضرت عامر سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ یہودی اور نصر انی کے لئے وصیت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

هي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلده) في المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

( ٣١٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَانِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾ قالَ : أَوْلِيَائِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، يَقُولُ : وَصِيَّةٌ وَلَا مِيرَاتَ لَهُمْ.

(٣١٣١٢) قاده آيت ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَانِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾ كقفير من فرمات بين كرآيت من اولياء عدم اوابل كتاب

میں سے اولیاء ہیں جن کے بارے میں میے ممار شاد ہے کدان کے لئے وراثت نہیں لیکن وصیت ہو عتی ہے۔

( ٣١٤١٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُون، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ:سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لَأَهْلِ الشَّرْكِ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا.

(٣١٣١٣) ابن جریج فرماتے بین كه میں نے حضرت عطاء كوفر ماتے سنا جبكه ان ہے مشركين كے لئے وصيت كرنے كاتھم يو چھا جا ر ہاتھا،فر مایاس میں کوئی حرج نبیں۔

#### ( ١٣ ) فِي الوصِيّةِ إلى المرأةِ

#### یہ باب ہے عورت کو وصیت نا فذکرنے کی ذمنہ دار بنانے کے بیان میں

( ٢١٤١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ :أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ. (۱۳۱۳)عمرو بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ہواٹھ نے حضرت حفصہ ہواٹھ کواپنی وصیت کی ذمہ داری دی۔

( ٢١٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ أَبِي عَوْنِ الثَّقَفِيِّ. أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ شُرَيْعٌ.

(۳۱۳۱۵) ابوعون تقفی فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے اپنی بیوی کو آپنی وصیت پورا کرنے کی ذمہ دار بنایا ،تو حضرت شریح نے اس کی

( ٣١٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَمْرِو الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنِني خَالَتِي ، وَكَانَتِ امْرَأَةُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَتْ : أُوْصَى إِلَى إِبْرَاهِيمُ بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ.

(٣١٣١٢) حضرت ابراہيم كى الميفر ماتى بين كه حضرت ابراہيم بياتين في الله علي وصيت كے بجھ صفے كے نافذ كرنے كى ذ مدارى دى۔ ( ٣١٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ وَصِيًّا ، فَإِنْ فَعَلَ نُظِرَ إِلَى رَجُلٍ يَوْثَقُ بهِ ، فَجُعِلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ

(۱۳۱۷) عبدالملك حضرت عطاء سے روایت كرتے ہیں ،انہوں نے فرمایا كه عورت كو وصیت نافذكرنے كى ذمه وارى نہیں سونيى

جا سکتی ،اگر کوئی آ دمی ایسا کر بیٹھے تو کوئی بااعتبار آ دمی ڈھونڈ کراس کو پیذمہ داری دی جا سکتی ہے۔

( ٣١٤١٨ ) وَسَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ :قَالَ سُفْيَانُ :تَكُونُ وَصِيًّا ، رُبَّ اهْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ.

(۱۸۱۸) وکیج فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان کو بیفرماتے سنا کہ عورت وصیت کی ذمہ دار بن سکتی ہے کیونکہ بہت سی عورتیں آ دمی ہے بہتر ہوتی ہیں۔

#### ( ١٤ ) رجلٌ أوصى لِلمحاويجِ أين يجعل ؟

اس آ دمی کابیان جس نے حاجت مندول کیلئے وصیت کی ہو،اس کی وصیت کہاں صرف کی جائے ( ۲۱٤١٩) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِکْوِمَةَ :فِی رَجُلٍ أَوْصَی وَصِیَّةً لِلْمُحْوِجِینَ ، قَالَ : یُجُعَلُ فِی الْقَرَابَةِ ، فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا فَلْلْمَوْالِی ، فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا فَلْلْجِیرَان.

(۳۱۲۱۹) معمرایک آدمی کے واسطے سے عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آدمی کے بارے میں فر مایا جس نے حاجت مندول کے لئے وصیت کی تھی کہ اس وصیت کوسب سے پہلے اس کے رشتہ داروں میں خرج کیا جائے ، اگر وہ نہوں تو غلاموں میں اوراگر وہ بھی نہوں تو بڑوسیوں میں۔

( ۱۵ ) فِی الرَّجلِ یوصِی بِثلثِهِ لِغیرِ ذِی قرابةٍ مَنْ أَجازَه ؟ اس آدمی کابیان جواین مال کے ایک تہائی صفے کی غیررشته داروں کے لئے وصیت کرے،اوران حضرات کا ذکر جواس کو جائز قرار دیتے ہیں

( ٣١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ : مَنْ سَمَّى :جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى ، وَمَنْ قَالَ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ :جَعَلْنَاهَا فِي قَرَاكِتِهِ. (عبدالرزاق ١٦٣٣٠)

(۳۱۴۲۰) محدروایت کرتے ہیں کہ عبیداللہ بن عبداللہ بن معمر نے وصیت کے بارے میں فر مایا جس شخص نے وصیت کرتے ہوئے

آ دمی کا نام لیا تو ہم اس آ دمی کواس کا مال دلا دیں گے جس کااس نے وصیت میں نام لیا ،اور جس نے اس طرح وصیت کی جہاں اللّٰہ کا تھم ہے وہیں خرچ کردیا جائے تو ہم اس کے قرابت داروں کو مال ولا کیں گے۔

( ٢١٤٢١ ) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتُرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ

ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ : لِلْأَقَارِبِ ثُلُّنَانِ ، وَلِلْآبَاعِدِ ثُلُثٌ ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بُنُ كَغْبٍ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، أَعْطَاهُ اللَّهُ ، يَضَغُهُ خَيْثُ أَحَبَّ.

(۳۱۴۲۱) معتمر اپنے والد سے وہ حضرت حسن سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو دور کے رشتہ داروں کے لئے وصیت کرے اور قریب کے رشتہ داروں کوچھوڑ دے ،فر مایا کہ اس کے وصیت شدہ مال کو تین حقوں میں تقلیم کیا جائے گا ،قریبی رشتہ داروں کے لئے ایک تہائی ،اور محمد بن کعب فر ماتے تھے کہ بیتو اللہ کا دیا ہوا مال ہے جہاں اس کا جی جا ہے خرج کرے۔

( ٣١٤٢٢ ) حَدَّثُنا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :ضَعُوهَا حَيْثُ أَمَر بِهَا.

(٣١٣٢٢) مُميد محمد بن سيرين كاليفر مان نقل مُرت بين كدوست كرف والے في جس جگدوست كے مال كوخرج كرف كا محكم ديا ہا ی جگہائے خرج کرو۔

( ٢١٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّي ، عَنْ هَمَّامٍ : أَنَّ قَتَادَةَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِى لِفَيْرِ قَرَايَتِهِ ؟ قَالَ : كَانَ سَالِمٌ

وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ وَعَطَاءٌ يَقُولُونَ : هِيَ لِمَنْ أُوصِي لَهُ بِهَا. (۳۱۳۲۳) هام سے روایت ہے کہ قمادہ سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جوان لوگوں کے لیے وصیت کرتا ہے جن کا اس

ہے کوئی رشتہ نہیں ،فر مایا کہ سالم ،سلیمان بن بیاراورعطاءفر مایا کرتے تھے کہ وہ مال اس کودیا جائے گا جس کے لئے اس نے اس مال

( ٣١٤٢٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَفِي الْمَسَاكِينِ ، وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ ؟ قَالَ : وَصِيَّتُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهَا.

(٣١٣٢٣) ابن جرت عطاء سے روایت كرتے ہيں فرماتے ہيں كه ميس نے عطاء سے سوال كيا كدايك آدى نے مجامدين اور مسكينون کے لئے وصیت کی لیکن اس کے رشتہ داروں میں بہت سے حاجت مندلوگ ہیں، فرمایا کہ اس کی وصیت وہیں نا فذکی جائے گ

( ٣١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ وَبَنْسَ مَا صَنَعُوا ، وَقَدْ كَانَ عَطَاء قَالَ : ذُو الْقَرَابَةِ أَحَقُّ بِهَا.

(٣١٨٢٥) ابن جرج روايت كرتے بين كدابن الى مُليك نے فرمايا كدوصيت كرنے والے نے وصيت كے ذمد داروں كو يہ تعم ديا ہے،اگروہ اس حکم کی مخالفت کریں تب بھی نافذ تو ہو جائے گی لیکن ان کا پیغل برا ہوگا،اور حضرت عطاء فر مایا کرتے تھے کہ قرابت

٣١٤٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ، يَطُرَحُهُ فِي الْبَحْرِ إِنْ شَاءَ. (۳۱۳۲۲) چابر حفزت عامر سے روایت کرتے ہیں ، فر مایا کہ آ دی کوائیخ تہائی مال کا اختیار ہے ، چاہے تو اس کوسمندر میں کھینک دے۔

# ( ١٦ ) مَنْ قَالَ يرد على ذِي القرابةِ

ان اسلاف کے فر مان جوفر ماتے ہیں کہ رشتہ داروں میں وصیت کو نا فیذ کیا جائے

ارزياده في دارين-

٣١٤٢٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثُلَاثَةَ أَثُلَاثٍ :لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ.

(۳۱۳۲۷) حمید حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جود در کے رشتہ داروں کے لئے وصیت کر دے اور قریبی رشتہ داروں کوچھوڑ دے، آپ نے فر مایا کہ اس کے وصیت شدہ مال کے تین حصے کیے جا کیں ، قریبی رشتہ داروں کے لئے دو تہائی اور دور کے رشتہ داروں کے لئے ایک تہائی۔

( ٣١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى الْوَصِيَّةَ إِلَّا لِذَوِى الْأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقْرِ ، فَإِنْ أَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِمْ إِنْتُزِعَتْ مِنْهُمْ فَرُدَّتْ إِلَيْهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ فُقَرَاءُ فَلَاهُلِ الْفَقْدِ مَا كَانُوا ، وَإِنْ سَمَّى أَهْلُهَا الَّذِينَ أُوصِى لَهُمْ.

(۳۱۳۲۸) ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ طاؤس حاجت مندول ذوی الأرحام رشتہ داروں کے علاوہ کی کے لئے وصیت کرنے کو جائز نہیں بچھتے تھے، اور بیرائے رکھتے تھے کہ اگر کوئی ان کے علاوہ کسی کے لئے وصیت کرے تو ان سے مال لے کر ذوی الأرحام رشتہ داروں کو دلایا جائے گا، اور اگر ذوی الأرحام رشتہ داروں میں حاجت مند نہ ہوں تو وصیت کا مال فقراء میں تقسیم کیا جائے گا جا ہوہ کوئی بھی ہوں، اگر چہ وصیت کرنے والے نے ان لوگوں کا نام بھی لیا ہوجن کے لئے وصیت ہے۔

( ٣١٤٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ ؟ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ قَالاً: هِيَ لِلْقَرَابَةِ.

( ٣١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ هَمَّامِ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى ، قَالاً : تُرَدُّ عَلَى قَرَائِتِهِ. (٣١٣٣٠) قَاده روايت كرتے بين كه حضرت حسن اور حضرت عبد الملك بن يعلىٰ في فرمايا كه وصيت رشته داروں كى طرف لونا دى حائے گى۔

( ٣١٤٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس : أَنَّ أَبَا طَلُحَةَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى جَعَلْت حَائِطِى لِلَّهِ ، وَلَوَ اسْتَطَعْت أَنْ أُخْفِيَهُ لَمْ أُظْهِرْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلْهُ فِى فُقَرَاءِ أَهْلِك. (مسلم ٢٨٥ـ ابوداؤد ١٢٨٢)

(۳۱۳۳۱) حمید حضرت انس و این سے روایت کرتے ہیں کہ ابوطلحہ و انٹو نبی کریم میر انٹی کے پاس حاضر ہوئے ،اورعرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے اپنا باغ اللہ کے نام پردے ویا ،اور اگر میں اس بات کو چھپا سکتا تو اس کو ظاہر نہ کرتا ، نبی کریم میر انٹی کے فر مایا: اس باغ کواپنے حاجت مند قرابت داروں میں تقسیم کردو۔

# (۱۷) الرّجل یوصِی بِالوصِیّةِ فِی مرضِهِ ثمّ یبراْ فلا یغیّرها اس آدمی کابیان جو بیاری کے زمانے میں وصیت کردے پھر تندرست ہوجائے کیکن اس

#### وصیت کوتبدیل نه کرے

( ٣١٤٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدُ ، قَالَ :يُؤْخَذُ بِمَا فِيهَا.

(۳۱۳۳۲) بولس سے روایت ہے کہ حضرت حسن فر مایا کرتے تھے اس آ دمی کے بارے میں جو بیاری کے زمانے میں وصیت کرے پھر تندرست ہوجائے اور اپنی اس وصیت کو تبدیل نہ کرے یہاں تک کداس حالت میں مرجائے ، فر ماتے ہیں کداس کی وصیت کے مطابق اس کا مال لے لیا جائے گا۔

( ٣١٤٣٣ ) حَلَّنَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ فَبَرَأَثْمَ تَرَكَهَا حَتَّى مَاتَ ، قَالَ :جَائِزَةٌ.

(۳۱۳۳۳) قنادہ عبدالملک سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے بیاری کے زمانے میں کوئی وصیت کی پھر تندرست ہوگیااورمرنے تک اس وصیت کواسی حال میں جھوڑے رکھا،فر مایا کہ وہ وصیت نا فذ ہوجائے گی۔

( ۱۸ ) رجلٌ مات و ترك ثلاثة بنين ، وأوصى بِبِثلِ نصِيبِ أحدِهِم اَس آ دمی كابيان جس نے مرتے وقت تين بيٹے جھوڑے اورا يک بيٹے کے حصے کے بفترر

#### مال کی وصیت کردی

( ٣١٤٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :سُيْلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ ثَلَاثَةَ يَنِينَ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ؟ قَالَ :هُوَ رَابِعٌ ، لَهُ الرُّبُعُ.

(٣١٢٣٣) داؤد بن الى مندفر مات بين كدهفرت عامر ساس آدى كے بارے مين سوال كيا گيا جس في مرت وقت تين بينے چھوڑ اورا يك بينے كھتے كے بقر مال كى وصيت كردى آپ فر مايا: وه آدى جو چوتھا ہے، اس كوا يك چوتھا كى حقد ملے گا۔ ( ٣١٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَوكَ الرَّجُلُ ثَلاَثَةَ يَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَد يَنِيةِ ، قَالَ : إِذْ وَاحِدًا اجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ.

(۳۱۳۳۵) منصوراور آعمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت اُبراہیم نے فر مایا: جب کوئی آ دی تین بیٹے چھوڑ کرمرے اور ایک بیٹے کے حضے کے بقدر مال کی وصیت کردے تو ایک آ دی کا اضافہ بچھ کر مال کو چار حضوں میں تقتیم کرلو۔

( ٣١٤٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : زِدْ وَاحِدًا وَاجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ. (٣١٢٣ ) عَنى دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : زِدْ وَاحِدًا وَاجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ.

( ۱۹ ) إذا ترك ابنين وأبوين، وأوصى بِمِثلِ نصِيبِ أحدِ الإبنينِ جبكولَى دو بين اوروالدين جيور كرمر اورايك بين كحق كرابر مال كى وصيت كردية كياتكم بع؟

( ٣١٤٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبُويْنِ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الإِبْنَيْنِ ، قَالَ ، هِى مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

(٣١٣٣٧) منصور حضرت ابراہيم سے روايت كرتے ہيں اس آ دى كے بارے ميں جس نے دو بيٹے اور والدين جھوڑے اور ايك بيٹے كے حضے كے برابر مال كى وصيت كى ،فر ما يا كداس كو آتھ ميں سے ايك حضد ملے گا۔

(۲۰) إذا ترك سِتَّة بنِين وأوصى بِمِثْلِ نصِيبِ بعضِ ولدِهِ جبكوئى آدى چھ بيٹے چھوڑ كرمرے اور بعض بيٹوں كے حضے كے برابر مال كى وصيت كر

# دےتو کیا تھم ہے؟

( ٢١٤٣٨ ) حُدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةً ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ يَنِينَ وَأَوْصَى بِهِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ ، قَالَ : قَالَ مَنْصُورٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ ، يَذْخُلُ مَعَهُمْ ، وَقَالَ مُغِيرَةُ : يُنْقَصُ وَلَا يُتَمَّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ.

(۳۱۳۳۸) منصوراورمغیرہ حضرت ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جس نے چھے بیٹھے چھوڑے اور چند بیٹوں کے حقے کے برابر مال کی وصیت کردی منصور کی روایت کے مطابق انہوں نے فر مایا: اس کوسات میں ہے ایک حقہ ان بیٹوں کے برابر دیا جائے گا،اورمغیرہ کی روایت کے مطابق فر مایا کہ اس کے حقے کو کم رکھا جائے گا اور کسی ایک بیٹے کے برابرنہیں دیا جائے گا۔

### ( ٢١ ) رجلٌ أوصى بِنِصفِه وثلثه وربعِهِ

اس آ ومى كابيان جس نے آ و ھے، اور ايك تنهائى اور ايك چوتھائى مال كى وصيت كى ( ٢١٤٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّقَفِيُّ ، قَالَ : لَقِينِى إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى يِنصُفِهِ وَنُلُثِهِ وَرُبُعِهِ ، قَالَ : فَكُمْ يَكُنُ عِنْدِى فِيهَا شَىْءٌ ، فَقَالَ : إِبْرَاهِيمُ ، خُذُ مَالاً لَهُ نِصُفْ وَتُلُثُ وَرُبُعْ : يِنصُفِهِ وَتُلُثِهِ وَرُبُعِهِ ، قَالَ : فَكُمْ يَكُنُ عِنْدِى فِيهَا شَىءٌ ، فَقَالَ : إِبْرَاهِيمُ ، خُذُ مَالاً لَهُ نِصُفْ وَتُلُثُ وَرُبُعْ :

اثنا عَشَرَ فَحُدُ نِصْفَهَا سِتَةً وَثُلَّتُهَا أَرْبَعَةً وَرُبُعَهَا ثَلَائَةً ، فَافْسِمَ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةً عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ سِتَةً كَانَ لِصَاحِبِ النَّلُثِ ، وَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً كَانَ لِصَاحِبِ الرَّبُعِ.

کان لِصَاحِبِ النَّصْفِ ، وَمَا أَصَابَ أَرْبَعَةً كَانَ لِصَاحِبِ النَّلُثِ ، وَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً كَانَ لِصَاحِبِ الرَّبُعِ.

کان لِصَاحِبِ النَّصُفِ ، وَمَا أَصَابَ أَرْبَعَةً كَانَ لِصَاحِبِ النَّلُثِ ، وَمَا أَصَابَ ثَلاَثَةً عَنْ لِصَاحِبِ الرَّبُعِ.

آد هے، اورا کی تہائی اورا کی چوتھائی مال کی وصیت کردی ، مجھاس کے جواب کا کوئی علم نہیں تھا، خود ہی انہوں نے فر مایا: اس کے اسے ضے کروجس سے آدھا، ایک تبائی اورا یک چوتھائی نگل آئیں، یعنی بارہ صفے کراو، اس کا آدھا چھے ہے اوراس کا ایک تیا فی اس کے اسے اوراس کا آلے ہوتھائی نگل آئیں، یعنی بارہ صفے کراو، اس کا آدھا چھے ہے اوراس کا ایک تیرہ صفی کرو، چھے کے مقابلے میں جتنا مال آئے آ دے صفے والے کود دو، اور تین کے مقابلے میں جتنا مال آئے ایک چوتھائی حقے والے کود دو، اور تین کے مقابلے میں جتنا مال آئے ایک چوتھائی حقے والے کود دو، اور تین کے مقابلے میں جتنا مال آئے ایک چوتھائی حقے والے کود دو، اور تین کے مقابلے میں جتنا مال آئے ایک تبائی حقے والے کود دو، اور تین کے مقابلے میں جتنا مال آئے ایک چوتھائی حقے والے کود دو، اور تین کے مقابلے میں جتنا مال آئے ایک جوتھائی حقے والے کود دو، اور تین کے مقابلے میں جتنا مال آئے ایک جوتھائی حقے والے کھی کودے دو۔

# ان حفر احد الورثة ومن رخص فيه المورثة ومن رخص فيه المن كرة أن يوصى ببيثل أحد الورثة ومن رخص فيه المن كر مقرات كاذكر جواس كا جازت دية بين اوران حفرات كاذكر جواس كى اجازت دية بين

( ٣١٤١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَكُونَ أَقَلَّ.

(۱۳۴۰) منصورے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا علاء ناپند کرتے تھے اس بات کو کد آ دمی کسی ایک وارث کے تھے کے برابر مال کی کسی کے لئے وصیت کردے، بلکہ وہ فر ماتے تھے کہ وصیت وارث کے حضے سے کم ہونی چاہیے۔

( ٣١٤٤١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَادَةُ الصَّيْدَلَانِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ :أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيب أَحَدِ وَلَدِهِ.

(٣١٣٨) تأبت روايت كرتے ہيں كەحفرت انس تائن نے اپن اولا ديس سے ايك بچے كے هے كے برابر مال كى وصيت كى تھى۔

#### ( ٢٣ ) فِي الرَّجلِ يوصِي لِلرَّجلِ بِسهمٍ مِن مالِهِ

اس آ دمی کابیان جو کس کے لئے اپنے مال کے ' ایک غیر متعین صفے' کی وصیت کرے ( ۱۳۵۲) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ أَبُو فَتَیْبَةَ الْهَمْدَائِنَّ ، عَنْ یَسَادِ بْنِ أَبِی کُرِبٍ ، عَنْ شُرَیْحٍ : أَنَّهُ فَضَی فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَهُمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ یُسَمِّ ، قَالَ : نُرُفَعُ السَّهَامُ فَیکُونُ لِلْمُوصَی لَهُ سَهُمْ.

( ٣١٣٨٢ ) بيار بن الى كرب حضرت شريح سے روايت كرتے ہيں كدانہوں نے ايك آ دى كے بارے ميں فيصله كيا تھا جس نے كسى

کے لئے اپنے مال کے ایک غیر متعین صفے کی وصیت کی تھی اور مال کی تحدید نہیں کی تھی ، آپ نے فرمایا: مال کے حضے بنا لیے جا کیں اور جس کے لئے وصیت کی گئی ہے اس کو بھی ایک حصّہ دے دیا جائے۔

- ( ٣١٤٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، هَذَا مَجْهُولٌ.
- ( ٣١٣٣٣) سفيان ايک خراساني کے حوالے ہے روايت کرتے ہيں کہ حضرت عکر مدنے فر مايا: اس آ دمی کو پھھنيس ملے گا کيونک سيہ مجهول وصيت ہے۔
- ( ٣١٤٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ عَطَاءٍ. وَيَعْقُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَّجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُبَيِّنُ.
- (۳۱۳۳۳) تحد بن صہیب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عکر مدنے اس آدی کے بارے میں فرمایا جس نے کسی کے لئے اپنے مال کے ایک حقے کی وصیت کی نماس وصیت کی کوئی وقعت نہیں کیونکہ اس نے مال کی مقدار بیان نہیں کی۔
- ( ٣١٤٤٥ ) حَلَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ :لَهُ السُّدُسُ.
  - (٣١٨٨٥) ايوب روايت كرتے جي كه حضرت اياس بن معاويہ نے فرمايا عرب كہا كرتے تھے كه اس آ دمي كو چھٹا حتمہ ملے گا۔
- ( ٣١٤٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ : أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ سَهُمَّا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :لَهُ السُّدُسُ.
- (۳۱۳۴۷) گھزیل ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے کس کے لئے اپنے مال کے ایک ھنے کی وصیت کر دی اور مقدار بیان نہیں کی تو حضرت عبدالللہ ڈٹاٹٹڑ نے فرمایا اس کے لئے چھٹا ھتے ہے۔
- ( ٣١٤٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ : أَنْ عَدِيًّا سَأَلَ إِيَاسًا ؟ فَقَالَ : السَّهُمُ فِي كَلَامُ الْعَرَبِ السُّدُسُ.
- (۳۱۳۴۷) تُحمید سے روایت ہے کہ عدی نے حضرت ایاس بن معاویہ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا'' حصے'' سے مرادا بل عرب کے محاورات میں چھٹاھتہ ہوتا ہے۔
  - ( ۲۶ ) امرأةٌ قِيل لها أوصِى ، فجعلوا يقولون لها أوصِى بِكذا فجعلت تومر ۽ بِرأسِها نعم اسعورت كابيان جس ہے كہا گيا كه وصيت كردو،اس كے بعدلوگ كننے لگے فلاس چيز كى وصيت كردو،فلاس كى كردواوروه اثبات ميں سر ہلاتى رہى
- ( ٣١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، أَنَّ الْمَرَأَةً قِيلَ لَهَا فِي مَرَضِهَا :أُوْصِي

بِكَذَا ، أَوْصِي بِكَذَا ، فَأَوْمَأْتُ بِرَأْسِهَا ، فَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

(٣١٣٩٨) خلاس سے روایت ہے کہ ایک عورت سے مرض الموت میں کہا گیا کہ فلاں وصیت کردو، فلاں وصیت کر دواور وہ سرکو اثبات میں ہلاتی رہی، حضرت علی ڈیٹنو کے پاس فیصلہ گیا تو آپ نے اس وصیت کونا فذہبیں کیا۔

# ( ٢٥ ) الرّجل يوصِي بِالوصِيّةِ ثمّ يرِيد أن يغيّرها

# اس آ دمی کابیان جوکوئی وصیت کردے پھراس وصیت کو بدلنا جا ہے

( ٣١٤٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْوِ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ : شَىْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، يُوصِى الرَّجُلُ، وَبِيعَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ : شَيْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، يُوصِى الرَّجُلُ، وَمِيَّتِهِ. وَمُوسِيَّتِهِ.

(۳۱۳۳۹)عبداللہ بن حارث بن الی رسیعہ یا حارث بن عبداللہ بن الی رسید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ڈوٹوٹو سے عرض کیا کہ اہل یمن میرکام کرتے ہیں کہ آ دی کوئی وصیت کر دیتا ہے پھراپنی وصیت کو ہدل دیتا ہے، آپ نے فرمایا آ دمی کو اختیار ہے کہ اپنی وصیت میں تبدیلی کرے۔

( ٣١٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَقِيقِهِ فَهِيَ وَصِيَّةٌ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا.

(۱۳۵۰) مجاہدے روایت ہے کہ حضرت عمر وہ اٹنو نے فر مایا: آ دمی اپنے مرض الموت میں جوغلام آ زاد کرتا ہے وہ وصیت کے حکم میں داخل ہے اگر جا ہے تو رجوع بھی کرسکتا ہے۔

( ٢١٤٥١ ) حَدَّثَنَا خَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إلَّا الْعَتَاقَة.

(۳۱۳۵۱) ابن جریج سے روایت ہے کہ عطاء نے فرمایا: آ دمی اپنی وصیت میں جو تبدیلی چاہے کرسکتا ہے سوائے غلاموں کی آن دری کر

( ٣١٤٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ وَصِيَّةٍ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا غَيْرِ الْعَنَاقَةَ.

(٣١٣٥٢) شيباني روايت كرتے ہيں كەحفرت فعلى نے فر مايا: آدى اپنى وصيت ميں جوتبديلى جائے كرسكتا ہے سوائے غلاموں كى آزادى كے۔

( ٣١٤٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أُوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا، وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ، قَالَ: لَا يَرُجِعُ فِي الْهِتْقِ؛ لَيْسَ الْهِتْق كَسَانِرِ الْوَصِيَّة. (۳۱۴۵۳) بھم سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: جب آ دمی بہت می وصیتیں کرد ہےاوراپنے غلام کو بھی آ زاد کرد ہےاس شرط پر کہا گراس کوموت آگئی تو وہ آ زاد ہیں ، تو غلاموں کی آ زادی میں وہ رجوع نہیں کرسکتا ، کیونکہ غلام کی آ زادی دوسری وصیتوں کی طرح نہیں ہے۔

( ٣١٤٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَوْصَى الرَّجُلُّ فَإِنَّهُ يُفَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ ، قِيلَ لَهُ :فَالْعَتَاقَةُ ، قَالَ الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا.

(۳۱۳۵۴)ھشام روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن راٹیٹیا نے ارشاد فر مایا جب کوئی آ دمی وصیت کرے تو اپنی وصیت میں جو تبدیلی چاہے کرسکتا ہے، پوچھا گیا: غلاموں کی آزادی کی وصیت کا بھی یہی تھم ہے؟ فر مایا غلاموں کی آزادی اور دوسری وصیتوں کا یہی تھم ہے،صرف اس آ دمی کی آخری وصیت کونا فذکیا جائے گا۔

( ٣١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقِهِ.

(۳۱٬۵۵)عمرو بن دینارروایت کرتے ہیں کہ حضرت طاؤس اس بات میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے کہ آ دمی مرض الموت میں آزاد کیے ہوئے غلاموں کی آزادی میں رجوع کر لے۔

( ٣١٤٥٦ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةَ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ، فَقَالَ :إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أُعْتِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّنًا فَهُو عَتِيقٌ ، وَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ :﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾.

(٣١٣٥٢) عاصم فرماتے ہیں كەابوالعاليد يمار ہو گئے اور انہوں نے ايك غلام آزادكر ديا، لوگوں نے ان كو بتايا كه و فھر ہے آگے گيا ہوا ہے فرمايا اگروہ زندہ ہے تو ميں اس كوآزاد نہيں كرتا اور اگروہ مرگيا ہے تو آزاد ہے، اور پھر اس آیت كی تلاوت كی ﴿وَلَهُ ذُرِيَّةً ضُعَفَاءُ﴾ (اور اس كى كمزوراولا دہے)۔

( ٣١٤٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُوصُونَ ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِى وَصِيَّتِهِ : إنْ حَدَثَ بِى حَدَثُ قِبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِى هَذِهِ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَ إِنْ شَاءَ الْعَتَاقَةَ وَغَيْرَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَفُنِ فِى وَصِيَّتِهِ غَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرُ الْعَتَاقَةِ.

(۳۱۲۵۷) ہشام سے روایت ہے کہ محمد نے فر مایا لوگ اس طرح وصیت کیا کرتے تھے کہ آ دمی اپنی وصیت میں لکھتا کہ'' اگر مجھے موت آگئی قبل ازیں کہ میں اپنی وصیت میں تبدیلی کروں''اگر اس کوتبدیلی کی ضرورت محسوں ہوتو تبدیلی کرسکتا ہے جا ہے غلام کی آزادی کی وصیت ہو یا اور کوئی ، اور اگر اس نے وصیت میں کوئی شرطنہیں لگائی تھی تب بھی وصیت میں تبدیلی کرسکتا ہے سوائے غلام کی آزادی کے۔

( ٣١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ رُوحٍ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : كَانَ يُقْسِمُ عَلَيْهِ قَسَمًا ، أَنَّ

الْمُعْتَقَ عَنْ دُبُرِ وَصِيَّةٍ ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ.

(٣١٣٥٨) ابن الى بچى سے روايت ہے كر بجابد والني اس بات ريشم كھايا كرتے تھے كہ جس غلام كومرنے كے بعد آزادكيا جائے اس كى

آ زادی دصیت کے حکم میں ہے،اورآ دی کواپنی وصیت میں تبدیلی کااختیار ہےاگراس کا جی جا ہے۔

( ٣١٤٥٩ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُنْيْمٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَرْجِعُ مَوْلَى الْمُدَبَّرِ فِيهِ مَتَى شَاءَ.

(٣١٣٥٩) خطله روايت كرتے ہيں كه طاؤس نے فرمايا كه مديّر غلام كا آقاجب جا ہے اس كى آزادى سے رجوع كرسكتا ہے۔

( ٢٦ ) مَنُ كَانَ يستحِبُّ أن يكتب فِي وصِيَّتِهِ إن حدث بِي حدثٌ قبل أن أغيَّر وصِيَّتِي

ان حفرات كاذكر جواني وصيت ميں بيربات لكھنااچھا تبجھتے تھے: اگر مجھے موت آجائے

# قبل اس کے کہ میں اپنی وصیت میں تبدیلی کروں

( ٣١٤٦ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :قالَتُ عَائِشَةُ :لِيَكْتُبَ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.

(٣١٨٦٠) نافع بروايت ب كدهفرت عائشه تفاينه فالنافز مايا: آدى كوچا بيكدا في وصيت مين بدبات لكه در: "اگر مجھے موت آجائے بل ازیں کہ میں اپنی اس وصیت کو تبدیل کروں۔"

( ٣١٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى فَكَتَبَ فِي

وَصِيَّتِهِ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ فِي مَرَضِهِ هَذَا. (١٣١١) عامر بن عبدالله بن زبير سے روايت ب كرحفرت ابن معود والتي نے وصيت كى اورائى وصيت ميں لكھا: "بسيم المله

الر حمن الرجيم بيوصت إبن معودى الراس كواس بارى ميس موت آجائ

( ٣١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُوصُونَ فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ قَبْلَ أَنْ أَغَيَّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.

(٣١٣٦٢) ہشام روایت كرتے ہیں كہ محد نے فرمایا: لوگ جب وصیت كيا كرتے تھے توانى وصیت ميں لكھ ديا كرتے تھے كه: "اگر مجھانی وصیت میں تبدیلی کرنے سے پہلے موت آ جائے۔"

( ٣١٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :أوْصَيْت بِضُعَ عَشْرَ مَرَّةٍ أُوَقَّت

وَقْتًا إِذَا جَاءَ الْوَقْتُ كُنْت بِالْخِيَارِ.

( ۱۳۲۳ ) ابوخلدہ سے روایت ہے کہ ابوالعالیہ نے فر مایا: میں دس سے زا کدم تبہ وصیت کر چکا ہوں، میں وصیت کا ایک وقت مقرر کردیتا ہوں، جب وہ وفت آتا ہے تو مجھے اختیار حاصل ہوجاتا ہے (اس وصیت کو باقی رکھوں یابدل دوں)۔

هِ اللهِ ال

( ٣١٤٦٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، غَنْ أَبِي عُمَيْرِ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَو : أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرَطُ :إنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ قَبْلَ أُغَيَّرَ كِتَابِي هَذَا.

(٣١٣٦٣) نافع سے روایت ہے كہ حضرت ابن عمر ول فرنے اپنى وصیت میں بيشرط لگائى تھى ''اگر مجھے اس تحریر میں تبدیلی كرنے سے پہلے موت آجائے۔''

( ۲۷ ) فی الرّجل یمرض فیوصِی بِعِتقِ ممالِیکِهِ ولا یقول فِی مرضِی هذا اس آدمی کابیان جو بیمار ہوجائے اوراپنے غلاموں کی آزادی کی وصیت کردے ،کیکن یوں نہ کہے: میری اس بیماری میں

( ٣١٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوْصَى ، فَقَالَ : فُلَانٌ حُرُّ وَفُلَانٌ حُرُّ - وَلَمْ يُسَمِّ - إِنْ مِتْ فِى مَرَضِى هَذَا ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَخَاصَمَهُ مَمْلُوكَاهُ إِلَى قَاضِى أَهْلِ الْجَندِ ، وَفُلَانٌ حُرُّ - وَلَمْ يُسَمِّ - إِنْ مِتْ فِي مَرَضِى هَذَا ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَخَاصَمَهُ مَمْلُوكَاهُ إِلَى قَاضِى أَهْلِ الْجَندِ ، فَشَاوَرَ فِى ذَلِكَ طَاوُوسًا ، فَقَالَ طَاوُوس : هُمْ عَبِيدٌ ، إِنَّمَا كَانَتُ نِيَّتُهُ : إِنْ حَدَث بِهِ حَدَثُ.

(۳۱۳۷۵) ابن طاؤس سے روایت ہے کہ یمن کے ایک باشنگرے نے وصیت کی اور یوں کہا: فلاں علام آزاد ہے، اور فلاں غلام آزاد ہے، اور پنہیں کہا:''اگر میں اس بیماری میں مرجاؤں'' چنانچہ وہ آ دمی صحت یا ب ہوگیا، اس کے غلاموں نے بحکد کے قاضی کے پاس دعویٰ وائر کیا، انہوں نے حضرت طاؤس سے مشورہ کیا تو طاؤس نے فرمایا: وہ غلام ہیں کیونکہ اس آ دمی کی نیت ہی میں یہ بات تقمی کہ:''اگر مجھے موت آ جائے۔''

( ۲۸ ) فِی رجلِ اُوصی بِجارِیتِهِ لابنِ اُخِیهِ ثُمَّ وقع علیها اس آ دمی کابیان جس نے اپنی باندی کی اپنے بھتیج کے لئے وصیت کی ، پھراس باندی کے ساتھ جمبستری کرلی

( ٣١٤٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِإِبْنِ أَخِيهِ ، ثُمَّ وَطِئَهَا ؟ قَالَ : أَفْسَدَ وَصِيَّتَهُ.

(٣١٣٦٢) عاصم سے روایت ہے کہ شعبی ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اپنے بھتیجے کے لئے اپنی باندی کی وصیت کی پھراس کے ساتھ وطی کرلی، آپ نے فرمایا اس آ دمی نے اپنی وصیت کوفا سد کردیا۔

# ( ٢٩ ) الرّجل يوصِى بِالحجّ وبِالزّكاةِ تكون قد وجبت عليهِ قبل موتِهِ تكون مِن الثّلثِ أو مِن جمِيعِ المالِ ؟

اس آ دمی کابیان جس نے حج اورز کو قاکی وصیت کی جواس پُرموت سے پہلے واجب تھے، آیاان کی ادائیگی ایک تہائی مال سے ہوگی یا پورے مال سے؟

( ٣١٤٦٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أُوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثَّلُثِ. يَغْنِي : الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ.

(۳۱۴۷۷) حماد سےروایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا جب کوئی آ دی تج اورز کو قدونوں کی ادائیگی کی وصیت کردے توان کی ادائیگی ایک تہائی مال سے کی جائے گی۔

رُون لِيَ بِهِ لَهِ اللهِ عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِحَجَّة وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۳۹۸) مغیرہ حضرت ابراہیم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے جج کی وصیت کرے جواس نے ادا کیا تھا تو اس کی ادائیگ ایک تہائی مال سے کی جائے گی۔

( ٣١٤٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : هِنَ الثَّكُثِ.

(۳۱۳۹۹) صفام روایت کرتے ہیں کو تحد بن سیرین نے بھی فر مایا ہے کدایک تبائی مال سے ادائیگی ہوگ۔

( ٣١٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

( ٣١٨٧ ) يونس اور منصور سے روايت ہے كه حضرت حسن ويشيز نے فرمايا كدان كى ادائيكى بورے مال سے كى جائے گى۔

( ٣١٤٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ : فِي الْرَّجُلِ عَلَيْهِ حِجَّةُ الإسْلَامِ وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ ؟ قَالَا :يَكُونَانِ هَذَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.

(۳۱۴۷) سلیمان تیمی سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت طاؤس نے اس آ دمی کے ہارے میں فرمایا جس پر فرض حج بھی واجب تھااور مال میں زکو ق بھی واجب تھی ، کہ بید دونوں قرض کے درجے میں ہیں۔

( ٣١٤٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينِ ؟ قَالَ :مِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۴۷۲)عبدالعزیز سے روایت ہے کہ تعمی نے اس آ دمی ٹے بارے میں فر مایا جومرنے سے پہلے وصیت کردے کہ اس کی جانب سے حج کروادیا جائے یارمضان کے روزوں کا کفارہ صدقہ کردیا جائے یافتم کا کفارہ صدقہ کردیا جائے ، کہ ان کی ادائیگی ایک تہزئی مال سے ہوگی۔ ( ٣١٤٧٣ ) حَدَّنَنَا عَبْدُالَا عَلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (٣١٤٧٣ ) معمر سے روایت ہے کہ زہری نے فرمایا جب کی آ دمی پرکوئی واجب چیز رہتی ہوتو اس کی اوا لیگی پورے مال سے کی

( ٣١٤٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (٣١٣٧ ) ليث سروايت م كه حفرت طاؤس فَفر مايا: اس كى ادائيكى بورے مال سے كى جائے گى۔

### ( ٣٠ ) المكاتب يوصِي أو يهب أو يعتِق، أيجوز ذلِكَ ؟

اس مکا تب کابیان جوکوئی وصیت کرے، یا کوئی چیز ہبہ کرے، یاغلام آ زاد کرے کیااس کا

#### ایا کرناجازے؟

( ٣١٤٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ ، وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْن مَوْلَاهُ.

(۳۱۴۷۵)عبدالله بن ابی بکرے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ مکا تب کے لئے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر

( ٣١٤٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ لَا يَعْتِقُ ، وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْن مَوْلَاهُ.

(٢ ١١٢٧) افعث ويشيئ سے روايت ہے كه حضرت حسن نے فر مايا: مكاتب اپنة قاكى اجازت كے بغير نه غلام آزاد كرسكتا ہے اور نه

#### ( ٣١ ) فِي وصِيّةِ المجنونِ

# یہ باب ہے مجنون کی وصیت کے بیان میں

( ٣١٤٧٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْأَحْمَقُ وَالمُوَسُوسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا إِنْ أَصَابَا الْحَقُّ وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عُقُولِهِمَا ؟ قَالَ :مَا أَحْسَبُ لَهُمَا وَصِيَّة.

(٣١٣٧٤) ابن جريج فرماتے بيں كه ميں نے عطاء سے يو چھا: بوقوف اور بدحواس آدمي اگر درست وصيت كردي جبكه ان كى عقل مغلوب ہوتو کیاان کی وصیت نا فذہوگی ،آپ نے فر مایا: میں اس کی وصیت کو معترنہیں سمجھتا۔

( ٣١٤٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ : فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ

( ٣١٤٧٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّة وَلَا طَلَاق إِلَّا نِي عَقْل.

(۳۱۴۷۹) قَادہ سے روایت ہے کہ حمید بن عبدالرحمٰن نے فر مایا: وصیت اور طلاق عقل کے بغیر نا فذنہیں ہوتیں۔

الله : سَبيلُهُ.

# ( ٣٢ ) فِي الرَّجلِ يوصِي بِالشَّيءِ فِي سبيلِ اللهِ ، من يعطاه ؟

اس آ دمى كابيان جوكوئى چيز الله كراسة مين دين كى وصيت كراس چيزكوك رياجائ كا؟ (٣١٤٨) حَدَّنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ سَمَّى الْفُزَاةَ : أَغْطِى الْغُزَاةَ ، وَإِلَّا : طاعَةُ

( • ٣١٨٨ ) عباد بن عوام سے روایت ہے كه اگر اس وصيت كرنے والے نے مجاہدين كانام ليا تھا تو مجاہدين كو وہ چيز دے دى جائے ،

ورنــاللهْ تعالىٰ كَى فرما نيردارى اسكاراستہے۔ ( ٣١٤٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ :فِي الرَّجُلِ أَوْصَى

بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ فِي الْمُجَاهِدِينَ.

(۳۱۳۸۱) ابوحبیبہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوالدرداء واللہ نے اس آ دی کے بارے میں فرمایا جس نے کسی چیز کواللہ کے راستے میں دینے کی وصیت کی ، کہ وہ مجاہدین کو دی جائے گی۔

( ٣١٤٨٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ امْرَأَةً أَوْصَتُ بِثَلَاثِينَ دِرُهَمًّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَنُعْطِيهَا فِي الْحَجِّ ؟ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الفُرْقَةِ قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : امْرَأَةٌ أَوْصَتُ بِثَلَاثِينَ دِرُهَمًّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَنُعْطِيهَا فِي الْحَجِّ ؟ فَقَالَ :أَمَا إِنَّهُ مِنْ سَبيل اللهِ.

(٣١٣٨٢) انس بن سيرين فرماتے ہيں كدا يك عورت نے الله كراست ميں ميں درہم دينے كى وصيت كى ، ميں نے جدائى كے زمانے ميں حضرت ابن عمر مذائل سے حرض كيا كدا يك عورت نے الله كراستة ميں تميں درہم دينے كى وصيت كى ہے كيا ہم وہ درہم

هج میں لگادیں؟ آپ نے فرمایا: هج بھی اللہ کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ میں سرور کا بیار دو و سر سرور و سرور میں ہے دیں در و سرور کا در سرور کا میں میں ہوتا ہے۔

( ٣١٤٨٣ ) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ :أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَأَوْصَى بِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : أَعْطِهِ عُمَّالَ اللهِ ، قَالَ : وَمَا عُمَّالُ اللهِ ؟ قَالَ :حُجَّاجُ بَيْتِ اللهِ. (۳۱۴۸۳) واقد بن مجمہ بن زیدے روایت ہے کہ ایک آ دی نے مرتے وقت کچھ مال چھوڑ ااوراس کواللہ کے راہتے میں دیخے کہ وصیت کر گیا ،اس کی وصیت کے ذمہ دار نے یہ بات حضرت عمر مذافق کے سامنے ذکر کی تو آپ نے فرمایا وہ مال اللہ تعالیٰ کے کا

كرنے والوں كود يدوءاس نے يو چھااللہ تعالى كے كام كرنے والے كون ميں؟ آپ نے فرمايا: ميت اللہ كے حاجى \_

( ٣١٤٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ مُجَاهِدًا عَنْ رَجُلِ ، قَالَ :كُلُّ شَيْءٍ لِى فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْسَ سَبِيلُ اللهِ وَاحِدًا ، كُلُّ خَيْرِ عَمِلَهُ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣١٨٨٣) ايمن بن نابل فرماتے ہيں كدايك آدى فے حضرت مجام سے اس آدى كے بارے بيں يو چھاجس نے كہا تھا كدميرى

چیز اللہ کے راہتے میں دے دی جائے ، آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک راستے نہیں ، بلکہ ہر نیک عمل کرنے والا ، اللہ تعالیٰ کے

( ٣١٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُهَ الْحَجُّ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣١٨٥) انس بن سيرين فرمات بي كدايك آدى في ايك چيز الله كراسة مين ديني كي وصيت كي ،حضرت ابن عمر ولافتو -فرمایا: حج بھی اللہ کاراستہ ہے۔

( ٣٣ ) الرَّجل يوصِي أن يتصدَّق عنه بمالِهِ كُلِّهِ فلا ينفَّذ ذلِكَ حتَّى يموت اس آ دمی کابیان جس نے وصیت کی کہاس کی جانب سے اس کا سارا مال صدقہ کردیا جائے ،تو یہ وصیت موت سے پہلے نافذ نہیں ہوگی

( ٣١٤٨٦ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كُتَبَ فِي رَجُلِ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ مُ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ ، ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ ، يُرَدُّ ذَلِكَ إِلَى النُّكُثِ.

(٣١٣٨ ) اوزاعي روايت كرتے ہيں كەحفرت عمر بن عبدالعزيز نے اس آ دى كے بارے ميں لكھا جس نے غير وارث پر سارا، '' صدقه كرديا اور پراس مال كواين باس ركھا يهان تك كەمر كيا، كداس مال ميس سايك تهانى اس غير وارث هخص كوديا جائے گا۔

( ٣١٤٨٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُورِ ، عَنَ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يُنَفُّذُهُ حَتَّ يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ :فَهُوَ فِي سَبِيلِهِ.

(٣١٣٨٧) عثمان بن أسودفر ماتے ہيں كەحفرت مجامد نے فر مايا: جس نے اپنے مال ميں كوئى اليى وصيت كى جھے اس نے موت تك نا فذنہیں کیا تووہ اس مصرف میں جائے گا۔

#### ( ٣٤ ) الرَّجل يوصِي بالوصِيّةِ، ويقول اشهدوا على ما فِيها

اس آدمی کابیان جوکوئی وصیت کرے اور کہاس وصیت نامے کے اندر جو پھے لکھا ہوا

# ہےتم لوگ اس کے گواہ ہوجاؤ!

٣١٤٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بِوَصِيَّةٍ مَخْتُومَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ :مَا تَجِدُ فِى هَوُّلَاءِ النَّاسِ رَجُلَيْنِ تَثِقْهُمَا تُشْهِدُهُمَا عَلَى كِتَابِكَ هَذَا ؟!.

المعامل الله عرب وی مو و ایک من و بعین میسها مستولات علی رسایت مدد این ایک مدد این مدد این این من من من من من م (۳۱۲۸۸) یونس فرمات میں کدایک آدمی حضرت حسن کے پاس ایک وصیت نامہ لے کرآیا جو مُهر بند تھا، تا کہ حضرت حسن مراتید کو

س پر گواہ بنا لے، حضرت حسن نے فر مایا کیا تنہیں ان لوگوں میں کوئی دو بااعتاد نہیں ملتے جن کوتم اس تحریر پر گواہ بنا سکو؟

٣١٤٨٩) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :أَرَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ وَصِيَّتَهُ ، وَيَقُولُ لِلْقَوْمِ :اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا ، قَالَ :لَا تَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَقُرَاهَا عَلَيْهِمُ ، أَوْ تُقُرَأَ عَلَيْهِ فَيُقِرَّ بِمَا فِيهَا.

٣١٣٨٩) جرير نے مغيرہ سے روايت كيا، اور فر مايا كەمير سے خيال ميں انہوں نے به بات حضرت ابراہيم سے نقل كى ہے، كه انہوں نے اس آ دمى كے بارے ميں فر مايا جس نے اپنے وصيت نامے كومېر بند كيا اور لوگوں سے كہتا ہے كه اس ميں جو بجھ كھا ہوا ہے اس پر گواہ ہو جا ؤ! كەبىر جا ئرنہيں ہے يہاں تك كه ان كووہ وصيت پڑھ كرسائے، يااس آ دمى كے سامنے وہ وصيت نامه پڑھا جائے اور وہ

س تحرير كا قرار كر\_\_

. ٣١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ :فِى الرَّجُلِ يَكْتب الوَصِيَّة وَيَقُولُ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، قَالَ :لا ، حَتَّى يُفْلَمَ مَا فِيهَا.

۳۱۴۹۰) ایوب حضرت قلابہ سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے وصیت نامہ لکھااور کہتا ہے: گواہ ہوجاؤاس

ِمِت نامے کی تحریر پر فرمایا کہ جائز نہیں جب تک وہ لوگوں کواس میں کسی ہوئی وصیت بتا نہ دے۔ ٣١٤٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِدِی ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ زَیْدٍ ، قَالَ : ذَهَبْت مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ إلَی

٣٠٠ عنگ بَن عَهْدِى ، عَن طَبُو النَّهِ النَّهِ بِي طَفَّر ، عَلَى شَلِيْتِ بَنِ رَايَةٍ ، فَانْ رَفْهَبُ مَع سَالِمٍ وَقَلْدُ خَتَمَ وَصِيَّتَهُ ، فَقَالَ : إِنْ حَدَثَ بِي حَادِثٌ فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا.

بربندكرديا تقا، فرمايا الرجيح موت آجائے تو تم اس وصيت نامے پر گواه بوجانا۔ ٣١٤٩٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَاضِى الْبَصْرَةِ فِي

١٩٤ ، محدثنا ريد بن العبابِ ، عن محماد بن سلمه ، عن فناده ، عن عبد المبلك بن يعلى فاضى البصرة : في الرُّجُلِ يَكُتُبُ وَصِيَّتُهُ ، ثُمَّ يَخْتِمُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا ، قَالَ : جَانِزٌ .

(۳۱۳۹۲) قمادہ سے روایت ہے کہ بھر و کے قاضی عبدالملک بن یعلیٰ نے فر مایا اس آ دمی کے بارے میں جو دصیت نامے کولکھ کرمبر

لگادے اور پھرلوگوں سے کہے کہ اس میں جولکھا ہوا ہے اس پر گواہ ہوجاؤ! کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

# ( ٣٤ م ) مَنْ قَالَ تجوز وصِيّة الصّبيّ

( ٣١٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا حُضِرَ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا حُضِرَ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَتْ : أَفَهُوصِي ؟ قَالَ : احْتَلَمَ بَعْدُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَلَيُوصِ، قَالَ : فَأَوْصِ، قَالَ : فَأَوْصَى لَهَا بِنَحْلِ ، فَبِعْتِه أَنَا لَهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.

(۱۳۹۳) ابو بکر بن عمر و بن حزم فرماتے ہیں کہ غسان کا ایک نو جوان لڑکا مدینہ بیں رہتا تھا جس کے ورثاء شام میں رہتے تھے اور
اس کی ایک پھوپھی مدینہ منورہ میں تھی، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی پھوپھی حضرت عمر بن خطاب ہوں تھو کے پاس
آئی، اور اس کی حالت کا ذکر کر کے بوچھا کہ کیا وہ لڑکا کوئی وصیت کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا وہ بالغ ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں میں
نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا: پھر وہ وصیت کر سکتا ہے، کہتے ہیں اس لڑکے نے اپنی پھوپھی کے لئے ایک نخلتان کی وصیت کی، راوی
کہتے ہیں کہ میں نے وہ نخلتان اس عورت کے لئے تمیں ہزار در جم میں بچا۔

( ٣١٤٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً.

( ۱۳۹۴ ) زہری ہے روایت ہے کہ حضرت عثان جن شئونے گیارہ سالہ لڑکے کی وصیت کونا فذ فر مایا۔

( ٣١٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ.

(١١٣٩٥) زبرى بى سےروايت بے كەحفرت عمر بن عبدالعزيز نے بيچ كى وصيت كونا فذفر مايا۔

( ٣١٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَبْد اللهِ بْنِ عُتْبَةَ سُيْلَ عَنْ وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا ؟ فَقَالَ :مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أُجِر.

(٣١٣٩٢) محمد سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عتبہ سے ایک بچی کی وصیت کے بارے میں سوال کیا گیا جس کولوگوں نے کم عمر اور حقارت کے انداز میں بیان کیا تھا آپ نے فر مایا: جس شخص نے حق کے مطابق وصیت کی اس کواجر دیا جائے گا۔

( ٣١٤٩٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :أَوْصَى ابْنُ لَابِي مُوسَى غُلَامٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةٍ ، فَأَرَادَ إِخُوتُهُ أَنْ يَرُدُّوا وَصِيَّتَهُ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَأَجَازَ وَصِيَّةَ الْغُلَامِ.

( ٣١٢٩٧) ابو بكرين الى موى سے روايت بك ابوموى والي كا يك كم عمر بينے نے وصيت كردى ،اس كے بھائيوں نے جاہا كه اس كى وصيت كونا فذفر ماديا۔ اس كى وصيت كونا فذفر ماديا۔ اس كى وصيت كونا فذفر ماديا۔ ( ٢١٤٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَجُوزُ وَصِيَّةُ الطَّبِيِّ فِي مَالِهِ

(٣١٣٩٨) حماد سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: بچے کی اپنے مال میں ایک تہائی پاس ہے کم میں وصیت جائز ہے۔

( ٣١٤٩٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغِبِيْ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ ؟ قَالَ : جَائِزَةٌ.

(٣١٣٩٩) مطرف سے روایت ہے کہتے ہیں شعبی سے میں نے سوال کیا: کیا بچے کی وصیت جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے۔

( ٣١٥٠٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو بُنِ الْأَجْدَعِ ، قَالَ :اخْتَصَمَ إلَى عَلِيٍّ ظِنْرُ غُلَامٍ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ نُعْتِقَهُ ، فَأَعْتَقْنَاهُ.

(٣١٥٠٠) مُمَارُّه فرماتے ہیں کہ میں نے ابوعمر بن اجدع کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت علی مختلفے کے پاس ایک بیچ کی دایہ کا شوہر

مقدمه نے کرآیا،آپ نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اے آزاد کردیں، چنانچہ ہم نے اے آزاد کردیا۔ ( ٢١٥.١) حَدَّنَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُويْحٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ : أَيَّمَا مُوصٍ

٣١٥،١ ) حَدْتُنَا و رِدِيع ، قال :حدْتُنَا إسماعِيل ، عَنِ الشَّعْبِي ، عن شريحٍ : انه قال فِي وَصِيةِ الصبِي : ايما موص أَوْصَي فَأَصَابَ حَقًّا جَازَ.

(۳۱۵۰۱) قعمی سے روایت ہے کہ حفرت شریح نے بچے کی وصیت کے بارے میں فرمایا کہ جس وصیت کرنے والے نے کوئی درست وصیت کی وہ نافذ ہوجائے گی۔

( ٢١٥.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ صَبِيًّا أَوْصَى لِظِنْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْجِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ.

(۳۱۵۰۲) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ایک بچے نے اپنے جیرہ کے علاقے کی ایک دامیے کے لئے چالیس درہم کی وصیت کی ، قاضی شرح نے اس وصیت کونا فذفر مادیا۔

( ٣١٥.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا اتَّقَى الصَّبِيِّ الرُّكِي، أَنْ يَقَعَ فِيهَا فَقَدُ جَازَتُ وَصِيَّتُهُ.

(٣١٥٠٣) ابواسحاق سے روایت ہے کہ قاضی شرح نے فرمایا: جب بچہا تنابر اہوجائے کہ کنویں کی منڈیر پراس خوف سے نہ جائے

که کنویں میں گر جائے گا تواس کی کی گئی وصیت نا فذہو جائے گی۔

( ٢١٥.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ عُلامٍ وَلاَ جَارِيَةٍ حَتَّى يُصَلِّياً. (٣١٥٠٣) زكريا سروايت بكشعى نے فرمايا كەكىلاك يالاكى كوصيت جائز نبيس يهال تك كدوه نمازك عمركو بَيْ جائيس ـ

# ( ٣٥ ) مَنْ قَالَ لاَ تجوز وصِيّة الصّبِيّ حتّى يحتلِم

ان حضرات كابيان جوفر ماتے بيل كهنچ كى وصيت جائز نهيں جب تك وه بالغ نه ہوجائے ( ٢١٥٠٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ عِنْقُ الصَّبِيِّ ، وَلاَ وَحِيَّتُهُ، وَلاَ

بَيْعُهُ ، وَلا شِرَاؤُهُ ، وَلا طَلاقُهُ.

(۵+۵) حضرت عطاء حضرت ابن عباس من تاثيز كا فر مان نقل كرتے ہيں كه بيجے غلام كا آزاد كرنا،اس كى وصيت اوراس كى خريد و

فروخت اوراس کی طلاق درست نہیں ہے۔

( ٢١٥.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلامٍ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلاَ جَارِيَةٍ حَتَّى تَحِيضَ. (٣١٥٠١) هشام روايت كرتے ہيں كه حفرت حسن نے فرمايا كسى لڑ كے كى وصيت بالغ ہونے سے پہلے درست نہيں اور كممى لڑكى كى وصیت اس کوفیض آنے سے پہلے درست نہیں۔

( ٣١٥.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إلاَّ مَا لَيْسَ بِذِى بَالِ.

(۷۰۷ سام) زهری فرماتے ہیں کہ بیچ کی وصیت جائز نہیں ، سوائے اس مال کے جس کی بہت اہمیت ندہو۔

( ٣١٥.٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :سَمِقْتُهُ يَقُولُ :إذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةُ عَشَرَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.

(۳۱۵۰۸) مکول فرماتے ہیں کہ جب بچہ پندرہ سال کا ہوجائے تواس کے لئے وصیت کرنا جائز ہے۔

( ٣١٥.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ.

(٣١٥٠٩) حضرت حسن سے منقول ہے کہ ناباً تغ بچے کی وصیت جائز نہیں ہے۔

( ٢١٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بُنِ الرَّيّانِ ، قَالَ :حضَرْت جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، وَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْقَصَاءِ : أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى غُلاهٌ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الأوْلِياءُ ، فَرَأَيْت أَنْ أَرُدَّ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُؤدِّى الْغُلَامُ ، حَتَّى يَشِبَّ الْغُلَامُ وَيُجِبُّ الْمَالَ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ أَمْضَى ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُو**دُّ** رَدُّ.

(۳۱۵۱۰) متمر بن ریّان ہے روایت ہے فرمایا کہ میں جامع مسجد میں حضرت جابر بن زید کے پاس تھا جبکہ ان کوحضرت زرارہ بن او فی نے جواس وقت قاضی تھے فر مایا کہ میرے پاس ایک نابالغ بیچے کا مقدمہ آیا ہے جس نے اینے غلام کو آزاد کر دیا تھا اور اولیاء نے اس کو ماننے ہے اٹکار کر دیا تھا،میری رائے بیہوئی کہاس آ زادی کورڈ کردوں پھر بعد میں لڑ کا جب بالغ ہوجائے گا اور اس کے دل میں مال کی محبت آنے گگے گی اس وقت اگر وہ لڑ کا غلام کی آزادی کونا فذکرنا جاہے تو کر لے اور اگر آزادی سے دستبردار ہونا چاہے تو ہوجائے۔

# ( ٣٦ ) من یوصی بیمثل نصیب أحید الورثة وله ذكر وأنثی اس آدمی كابیان جوایک وارث كے صفے كے برابر مال كی وصیت كرے جبكه اس كے ورثاء میں مذكراورمؤنث دونوں فتم كے لوگ ہوں

( ٣١٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَوْف ، قَالَ : شَهِدُت هِشَامَ بُنَ هُبَيْرَةٍ قَضَى فِى رَجُلٍ أَوْصَى لَأَخْتِ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِهِثْلِ نَصِيبِ اثْنَيْنِ مِنُ وَلَدِهِ ، وَتَوَكَ الْمَيِّتُ يَنِينَ وَبَنَاتٍ ، فَأَرَادَتِ الْمُوصَى لَهَا أَنْ تَجْعَلَ نَفْسَهَا بِمَنْزِلَةِ الذَّكَرِ ، وَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يَجْعَلُوهَا إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْأَنْثَى ، فَقَضَى أَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ لَمُ تَكُنْ تُبَيِّنَ.

(۱۱۵۱۱) عوف کہتے ہیں کہ بیں ہشام بن ہمیرہ کے پاس اس وقت موجود تھا جب انہوں نے ایک آ دی کے بارے بیں فیصلہ کیا جس نے مرتے وقت اپنی بہن کے لئے اپنے دو بچول کے برابر مال کی وصیت کی تھی ، اور اس کے ورثاء میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں تھے، اس بہن نے جس کے لئے وصیت کی تھی بیر چاہا کہ اپنے آپ کو ذکر اولا د کے برابر قر ارد سے اور ورثاء چاہتے تھے کہ اس کومؤنث اولا د کے برابر حمقہ دیں ، انہوں نے فیصلہ فر مایلہ کہ اس بہن کومؤنث اولا د کے برابر حمقہ دیں ، انہوں نے فیصلہ فر مایلہ کہ اس بہن کومؤنث اولا د کے برابر سمجھا جائے گا اگر وہ واضح طور بر بیان نہ کرے۔

( ٣١٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْفِ الْأَعْرَابِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ هُبَيْرَةَ : أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ ، وَلَهُ ذَكَرٌ وَأَنشَى ، أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الْأَنشَى. قَالَ أَبُو بَكُو : قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ سُفْيَانُ :لَهُ نَصِيبُ أَنشَى.

(۳۱۵۱۲) عوف اعرابی روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن هیر ہ نے ایک آ دی کے بارے میں فیصلہ کیا جس نے کسی کے لئے اپنے ایک بیارے میں فیصلہ کیا جس نے کسی کے لئے اپنے ایک بیچ کے برابر مال کی وصیت کی تھی جبکہ اس کی اولاد میں مذکر اور مؤنث دونوں ہوں ، کہ اس آ دمی کولز کی کے برابر مال کی وصیت کی تھی بہن قبل کرتے ہیں کہ اس کولز کی کے حصے کے برابر مال دیا جائے گا۔

میرے مال کا تیسراصتہ فلاں اور فلاں کے لئے ہے، جبکہ اس کا گھوڑا اس کے ایک تہائی مال کے برابر تھا، زہری فرماتے ہیں کہ ہماری رائے یہ ہے کہ اس کاایک تہائی مال ان کے حقوں کے برابرتقسیم کردیا جائے۔

( ٣١٥١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعُضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِدَرَاهِمٍ وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ : يَتُحَاصُّونَ جَمِيعًا.

(٣١٥١٣) حفرت حن ہے روایت ہے کہ انہوں نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے کسی کے لئے دراہم کی وصیت کی اور کسی کے لئے مال کے چھٹے حصے کی وصیت کی اور اس طرح کی دوسری وصیتیں کی ، کدوہ سب حصے بانث لیں گے۔

#### ( ٣٨ ) الرّجل يوصِي لِعبدِهِ بِالشّيءِ

# اس آدمی کابیان جواینے غلام کے لئے کسی چیز کی وصیت کرے

( ٣١٥١٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ بِمِنَةِ دِرْهَمِ وَالْمِئَتَيْنِ إِذَا رَضِيَ الْأُولِيَاءُ ، وَإِنْ جَعَلَ لَهُ شَيْنًا مِنْ ثُلُثِهِ فَهُوَ فِي عُنُقِهِ.

(١٥١٥) يونس روايت كرتے بيل كه حضرت حسن إس بات ميل كوئى حرج نبيل مجھتے تھے كه كوئى آ دمى اسنے غلام كے لئے سويا دوسو

درہم کی وصیت کرے جبکہ اس آ دمی کے اولیاءراضی ہوں ،اوراگروہ اس کے لئے اپنے مال کے تیسرے بھنے کی وصیت کر دے تو وہ اس کی گردن رہے

( ٣١٥١٦ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرًا عَنِ الرَّجُلِ يُوصِى لِعَبْدِهِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : لَوْ أَوَصَى لَهُ بِرَغِيفٍ وَصِلَتُهُ عَنَاقَتُهُ.

(۳۱۵۱۲) حفص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جواپنے غلام کے لئے وصیت کرے، م انہوں نے فرمایا: حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اگروہ اس کے لئے ایک چپاتی کی وصیت بھی کرے تو اس کی آزادی اس کے ساتھ مل جائے گی۔

#### ( ٣٩ ) فِي العبدِ يوصِي أتجوز لَهُ وصِيّته ؟

#### كياغلام كے لئے وصيت كرنا جائز ہے؟

( ٣١٥١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ شَبِيبِ بُنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، قَالَ :سَأَلَ طَهْمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَيُوصِى الْعَبْدُ ؟ قَالَ : لاَ .

(١١٥١٤) جندب فرمات بين كطهمان في حفرت ابن عباس والثي المراكيا كدكيا غلام وصيت كرسكتا بنج فرمايانهين!

# (٤٠) مَنْ قَالَ وصِيّة العبدِ حيث جعلها

ان حضرات كابيان جوفر ماتے ہيں كُه غلام كى وصيت اس جگه نا فذ ہوجائے گی جہال اس نے كى (٢١٥١٨) حَدَّنَا عَبُدُ الأَّعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إلاَّ أَنْ يُتَهَمَّ الْوَصِيُّ بِهِ.
الْوُصِيُّ بِهِ.

(۳۱۵۱۸) بشام روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور محد بن سیرین فرماتے ہیں کہ آ دمی کی وصیت اس جگد نافذ ہو جائے گی جہاں اس نے کی الاً یہ کہ وصیت کے فیعددار پرتہمت آ جائے۔

( ٣١٥١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ ، وَإِذَا اتَّهِمَ الْوَصِيُّ عُزِلَ ، أَوْ جُعِلَ مَعَهُ غَيْرُهُ

(۳۱۵۱۹) جابر سے روایت ہے کہ حضرت عامر نے فر مایا: وصیت کا ذمہ دارتو باپ کے در جے میں ہے، اور جب اس پر کوئی تہت لگ جائے تو اس کومعز ول کر دیا جائے یا اس کے ساتھ دوسرا آ دمی ملادیا جائے۔

# (٤١) فِي الرَّجلِ يوصِي بِوصِيَّةٍ فِيها عتاقةً

اس آدمی کابیان جوالی وصیت کرے جس میں غلام کی آزادی بھی شامل ہو

( ٣١٥٢ ) بَحَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُوا.

(۳۱۵۲۰) مجاہد حضرت عمر والخفی سے روایت کرتے ہیں کہ جب وصیت اور غلام کی آزاد کی جمع ہو جائے تو اس کو حضوں پرتقسیم کر لیا جائے۔

( ٢١٥٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِءَ بِالْعَتَاقَةِ.

(۳۱۵۲۱) نافع حضرت ابن عمر را الله سے روایت کرتے ہیں کہ جب علام کی آزادی اور وصیت جمع ہو جا کیں تو غلام کی آزادی ہے ابتدا کی جائے۔

( ٢١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ وَحَجَّاجٌ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ يَبْذَأُ بِالْعَتَاقَةِ.

(٣١٥٢٢) علم روايت كرتے بين كه حضرت شريح بيشيد غلام كي آزادي سے ابتدا كيا كرتے تھے۔

( ٣١٥٢٣ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِى الرَّجُلِ يُوصِى بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِى مَرَضِهِ وَيُوصِى مَعَهُ بِوَصَايَا، قَالَ : يُبْدَأُ بِعَتَاقِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْوَصَايَا ، فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِىَ لَهُ نَسَمَةً فَتَعْتِقُ : كَانَتِ النَّسَمَةُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ. (۳۱۵۲۳) مغیرہ راوی کہتے ہیں کہ حفرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے اپنی بیاری میں اپنے غلام کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی اور اس کے ساتھ دوسری بچھ وصیتیں بھی کی تھیں کہ غلام کو دوسری وصیتوں کے پورا کرنے سے پہلے آزاد کیا جائے گا،البتد اگر اس نے بیوصیت کی ہوکدا یک غلام خرید کر آزاد کیا جائے تو وہ وصیت دوسری وصیتوں کی طرح ہوگ۔

( ٣١٥٢٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى الثَّلُثِ كُلّهِ. (٣١٥٢٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى الثَّلُثِ كُلّهِ.

(٣١٥٢٣) يونس روايت كرتے ہيں كەحفزت حسن فرمايا كرتے تھے كەپېلے غلام كوآ زاد كيا جائے گا چاہيا تہائى مال ميں سے صرف وہ غلام ہى نكلتا ہو۔

( ٣١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِنْقُ فَتَزِيدُ عَلَى النَّلُثِ ، قَالَ : النَّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.

(۳۱۵۲۵) ابوب روایت کرتے ہیں کہ محمر فر مائتے ہیں کہ جس وصیت میں غلام کی آ زادی بھی بیان کی گئی ہواور و و وصیت ایک تہائی مال سے بڑھ جائے تو ایک تہائی مال وصیت کے حق داروں میں حضوں کی بنیاد پرتقسیم کیا جائے گا۔

( ٣١٥٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مَسْرُوقِ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَنَاقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، قَالَ: يُبُدَّأُ بِالْوَصِيَّةِ.

(٣١٥٢٦) شيبانی ايک واسطے سے حضرت مسروق سے روايت كرتے ہيں كدانہوں نے غلام كی آزادی اور دوسری وصيت كے بارے يس فرمايا كدوسری وصيت سے ابتداكی جائے گی۔

( ٢١٥٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطرُّفٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ بِالْعِصَصِ.

(٣١٥٢٧) مطر ف معنى سے وصيت كے حقول كى بنياد پر حق وارول كے درميان تقسيم كرنے كے روايت كرتے ہيں۔

( ٣١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.

(٣١٥٢٨)منصور حفزت ابراجيم عدوايت كرتے بين كه غلام كي آزادي سے ابتداكى جائے گا۔

( ٣١٥٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَنَاقَةِ إِذَا سَمَّى مَمْلُوكًا بِعَيْنِهِ.

(٣١٥٢٩) حمادروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ غلام کی آزادی ہے اس وقت ہے ابتدا کی جائے گی جب وصیت کرنے والا غلام کو متعین کرکے آزاد کرے۔

( ٣١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ :إِذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ ، وَقَالَ :أَغْنِقُوا عَنِّى فَبِالْمِصَصِ ، وَإِذَا أَوْصَى ، فَقَالَ :فُلَانٌ حُرٌّ ، بُدِءَ بِالْعَنَاقَةِ.

(۳۱۵۳۰) وکیج سے روایت ہے کہ حضرت سفیان نے فر مایا جب کوئی آ دمی مختلف چیزوں کی وصیت کرے اور پھر کہے: میری جانب سے ایک غلام بھی آزاد کر دوتو وصیت کو حضوں کی بنیاد پرتقسیم کیا جائے گا،اور جب کہے کہ فلال غلام آزاد ہے تو غلام کی آزاد نی پہلے نافذ کی جائے گی۔

- ( ٢١٥٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.
  - (٣١٥٣١) ابن جريج بے روايت ہے كەحفىرت عطاء نے فرمايا كه پہلے غلام كوآ زاد كياجائے گا۔
    - ( ٣١٥٣٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : بِالْحِصُصِ.

كداكريية يت ند بوتى توبيسب كام ميرك مال سے بوتا۔

- (٣١٥٣٢) جاج حفرت عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ وصیت کوحفوں کی بنیاد پرتقسیم کیا جائے گا۔
- ( ٣١٥٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ، يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.
  - (٣١٥٣٣) تلم روايت كرتے بين كه حضرت ابرا بيم نے فرمايا پہلے غلام كوآ زاد كيا جائے گا۔
- ( ٣١٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : فِي رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَى دِرْهَمٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرُهَمٍ ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِخَمْسِمِنَةٍ وَأَعْتَق الْعَبْد ، قَالَ :يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ.
- (۳۱۵۳۳) ججاج روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعمی نے اس آ دی کے بارے میں فر مایا جس نے مرتے وقت دو ہزار در ہم اورایک غلام چھوڑا جس کی قیمت ایک ہزار در ہم تھی اوراس نے ایک آ دمی کو پانچ سورو پے دینے کی وصیت کی اور غلام کوآزاد کر دیا ،فر مایا کہ غلام کوآزاد کر دیا جائے گااور باقی وصیت باطل ہوجائے گی۔

## ( ٢٢ ) فِي قوله تعالى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُوا الْقَرْبَي)

# الله تعالى كفر مان (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى) كابيان

- ( ٣١٥٢٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : فِى قَوْلِهِ : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنَهُ ﴾ فَحَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ :أنَّهُ وَلِى وَصِيَّةٌ فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصَنَعَ طَعَامًا لَأَجْلِ هَذِهِ الآيَةِ ، وَقَالَ :لَوْلَا هَذِهِ الآيَةُ لَكَانَ هَذَا مِنْ مَالِي.
- (٣١٥٣٥) سعيد بن ميتب نے الله تعالى ك فرمان ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْدُو فُوهُم مِنْهُ كَى كَاتِيرِ مِن مِحر بن مِن كِواسط ب حضرت عبيده كے بارے مِن بيان فرمايا كدوه ايك وصيت كے ذمد دار بن گئة وانبول نے ايك بكرى ذبح كرنے كا حكم ديا اور اس سے اس آيت مِن بيان كرده لوگوں كے لئے كھانا تيار كرايا، اور پجرفر مايا
- ( ٣١٥٣٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْكَتَامَى وَالْكَتَامَى وَالْكَتَامَى وَالْكَتَامَى وَالْكَتَامَى وَالْكَتَامَى وَالْكَتَامَى وَالْكَتَامَى وَالْكَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ فَالَ : كَانَ إِذَا قَسَمَ الْقُوْمُ الْمِيرَاتُ ، وَكَانَ هَوُلَاءِ شُهُودًا رُضِخَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ ، فَإِنْ كَانُوا غَيَبًا وَأَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى مِنْ نَصِيبِهِ وَإِلَّا قَالَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ، قَالَ : يَقُولُ : إِنَّ لَكُمْ فِيهِ حَقًا.

(٣١٥٣١) مغيره روايت كرتے بين كه حضرت ابراہيم نے الله تعالى كے فرمان ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُولَى وَالْهَا الْقُولَى مِراثَ تَسْمِ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ﴾ كي تغيير بين فرمايا كه جب لوگ ميراث تشيم كرتے اور بيلوگ و بال موجود بوت ان كور اث ميں سے تعور ابہت دے ديا جاتا تھا، اورا گرور تاء موجود فيہوتے اوراس وقت ان لوگول ميں سے كوئى و بال موجود بوتا تو اگرا بے حصّے سے دينا جا بتا تو دے دينا ورندان سے مناسب بات كهدديتا، يعنى يول كبتا؛ بلاشبة تمهار الس مال ميں حق ہے۔

( ٣١٥٣٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ ، قَالَا : يَرْضَخُونَ وَيَقُولُونَ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

(٣١٥٣٧) عاصم روايت كرتے ہيں كەحصرت ابوالعاليه جِيْمَة اورحسن جِيْمَة نے فرمايا كدان لوگوں كو بچھ مال دے ديا جائے گا اور ورٹاءان سے اچھى بات كہيں۔

( ٣١٥٣٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَجُلْ يَقْسِمُ مِيرَاثًا ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : أَلَا تَجِىءُ نُحْيِى آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ قَدْ أُمِيتَتْ ، فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ.

(٣١٥٣٨) مغيره روايت كرتے ہيں كه حضرت شعبى نے فرمايا كه ايك آ دى ميراث تقيم كرر ما تھااس دوران وہ اپنے ساتھى سے كہنے لگا: كيوں نه ہم كتاب الله كى ايك آيت پرعمل كريں جس پرلوگوں نے عمل چھوڑ ديا ہے! اس كے بعداس نے ان لوگوں كے درميان اپنے حقے ميں سے بچھ مال تقييم كرديا۔

( ٢١٥٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ: فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ

أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ﴾ ، قَالاً :هِى مُنبتةٌ ، فَإِذَا حَضَرَتُ وَحَضَرَ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ أَعْطُوا مِنْهَا وَرُضِخَ لَهُمُ. (٣١٥٣٩) سفيان بن سين روايت كرتے بين كه حضرت حسن اور محمد بن سيرين ويشير نے الله تعالىٰ كے فرمان ﴿وَإِذَا حَضَرَ

ر المبید المقرب المقربی و الیّهَامّی و الْمَسَاكِینُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ کَ بارے میں فر مایا کدیمنسوخ نہیں ہوئی ،اس لئے جب میراث تقلیم کی جارہی ہواور بیلوگ وہاں موجود ہوں توان کو کچھ مال دے دیا جاتا جا ہے۔

( ٢١٥٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى فَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى ﴾ إنَّهَا مُحْكَمَةٌ. (٣١٥٣٠) معمر حضرت زبرى سے نقل كرتے بين كه الله تعالى كا فرمان ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَعَامَى

وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنَّهُ ﴾ منوخ شدة بيل-

( ٣١٥٤١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بُنَ جُبَيْر يُحَدِّثُ عَنْ حِطَّانَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى: فِى هَذِهِ الآيَةِ :﴿إِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ قَالَ :فَضَى بِهَا أَبُو مُوسَى.

(٣١٥٨١) طان حفرت ابوموى فل الله المقركرت بين كدانهول في آيت ﴿إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ كمطابق فيصله جارى فرمايا ـ

( ٣١٥٤٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ :أَنَّ عُرُوَةَ فَسَمَ مِيرَاتَ أَخِيهِ مُصْعَبٍ ، فَأَعْطَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَبَنُوهُ صِغَارٌ.

(٣١٥٣٢)هشام بنعروه سے روایت ہے کہ حضرت عروہ نے اپنے بھائی مصعب کی میراث تقسیم کی تو آیت میں ندکور ہ لوگوں میں

سے جووم ال موجود تھان کو بھی اس میں ہے دیا، حالانکدان کے بیچے نابالغ تھے۔

( ٣١٥٤٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ :أَنَّهُمَا كَانَا يُعْطِيَان مَنْ حَضَرَ مِّنْ هَؤُلَاءٍ.

(۳۱۵۴۳)ایواسحاق حضرت ابو بکر بن ابومویٰ اورعبدالرحمَّن بن ابی بکر کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ آیت میں مذکورلو گوں میں جوموجو دہوتا اس کو مال دیا کرتے تھے۔

( ٣١٥٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ السُّدِّىِّ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾، قَالَ : إِنْ كَانُوا كِبَارًا رُضِخُوا ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا اغْتُذِرَ الِيَّهِمْ ، فَلَوْلِكَ قَوْلِه ﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾.

(٣١٥٣٣) ابوسعد سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن جبیر بلیٹی نے آیت ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْبَنَامَى وَالْمَنَامَى وَالْمَنَامِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾ کی تفیر میں فرمایا کہ اگرور ٹاءنابالغ ہوں تو ان لوگوں کو بچھ مال دے دیا جائے ، اورا گرور ٹاءنابالغ ہوں تو ان لوگوں سے معذرت کرلی جائے ، بیمطلب ہے ﴿قَوْلًا مَعْوُوفًا ﴾ کا۔

( ٣١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : وَلِي أَبِي مِيرَاثًا فَأَمَى شَاهَ فَانُ يَ يُرْفَقُ مِنْ يَنْ فَانَا قَ مَ ذَالِ الْهِ مِيرِينَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : وَلِي أَبِي مِيرَاثًا

فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتُ فَصُّنِعَتُ ، فَلَمَّا قَسَمَ ذَلِكَ الْمِيرَاكَ أَطْعَمَهُمْ ، وَقَالَ زَلِمَنْ لَمْ يَرِكَ مَعُرُوفًا. (٣١٥٣٥) محمد بن بيرين سروايت م كه حضرت ميد بن عبدالرحن نے فرمايا كه مير سوالدا يك مرتبه وراثت كے مال كة مه

دار ہے ، تو انہوں نے ایک بکری ذرج کروا کر بکوائی پھر جب میراث تقسیم کر چکے تو ان لوگوں کو کھلا دیا جو وہاں موجود تھے اور اس کے

بعد جولوگ دارث نہیں تنصان ہے اچھی بات فر مادی۔ مربع میں سرد سرد موسور میں موجور میں میں تاتا ہے دیجا میں میں مرد موجود

( ٢١٥٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : نَسَخَتُهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ.

(٣١٥٣١) سدى روايت كرتے بين كدابوما لك في مايا كداس آيت كوميراث كي آيت في منسوخ كرديا ہے۔

( ٣١٥٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْلِنِيِّ، عَنْ عِكْمِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مُحْكَمَةٌ لَيْسَتُ بِمَنْسُوخَةٍ. (٣١٥٣٤) عَرَمَهُ حَفْرت ابْنَ عِبَاسِ وَإِنْ كَافْرِ مَانْ قُلْ كَرْتَ بِينَ كَهِ بِي آيِتُ كُلُمْ جِمِنُمُ وَ فَنْبِينٍ \_

## ( ٤٣ ) مَنْ رخَّصَ أن يوصِي بمالِهِ كلِّهِ

#### ان حضرات کابیان جنہوں نے بورے مال کی وصیت کرنے کو جائز فر مایا ہے

( ٣١٥٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْيِيَّ يَقُولُ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّةً :سَمِعْت حَدِيثًا مَا بَقِيَ أَحَدٌ سَمِعَهُ غَيْرِى، سَمِعْت عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ قَوْمٍ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ، وَلَا يَدُعُ عُصْبَةً فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ الشَّعْبِيّ، قَالَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنِي هَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.

(سعید بن منصور ۲۱۷)

(۳۱۵ ۴۸) اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت معنی کو مجد میں بیفر ماتے ہوئے سنا: میں نے ایک حدیث الی کی ہوئی ہے کہ اس کے سننے والوں میں میرے علاوہ کوئی زندہ نہیں رہا، میں نے عمرو بن شرحیل کوفر ماتے ہوئے سنا: حضرت عبدالقد جوڑ نوندہ فرمایا کہ اے یمن والوا بتم میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی مرجاتا ہے اور عصبہ بننے والے رشتہ داروں میں سے کوئی چھوڑ کرنہیں جاتا، ایسے آ دمی کو اختیار ہے کہ جہاں جا ہے اپنامال لگادے۔

اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے عرض کیا کشعمی نے اس طرح فرمایا ہے،حضرت ابراہیم فرمانے لگے: مجھے هتما م بن الحارث نے عمرو بن شرصیل کے واسطے سے حضرت عبداللہ سے یہی بیان کیا ہے۔

( ٣١٥٤٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُصْبَةٌ ، يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(٣١٥٣٩) محمد بن سيرين فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عبيدہ في ايسے آدى كے بارے ميں سوال كيا جس نے ندكين كے ساتھ كوئى معاملہ كرركھا ہے اور نداس كاعصبہ بننے والاكوئى رشتہ دار زندہ ہے، كہ كيا وہ خص مرتے وقت پورے مال كى وصيت كرسكتا ہے؟ انہوں نے فرمايا: جي بان!

( ٣١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ مَوْلًى عَتَاقَةٍ ، وَلاَ وَارِثًا ؟ قَالَ :مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۱۵۵۰) شعبی فر ماتے ہیں کہ حضرت مسروق ہے ایسے آدی کے بارے میں دریافت کیا گیا جس نے مرتے وقت آزاد کرنے والا آقا چھوڑا ہے نہ ہی کوئی وارث ، فر مانے گئے کہ حضرت سالم نے فر مایا ہے کہ اس کا مال وہیں صَرف کیا جائے گا جہال صَرف کرنے کی اس نے وصیت کی ہوہ اورا گراس نے کوئی وصیت نہ کی ہوتو اس کا مال بیت المال میں جمع کرلیا جائے گا۔

( ٢١٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : إنْ شَاءَ

(٣١٥٥١) يونس روايت كرتے ہيں كەحفرت حسن ويشيز نے اس آ دمى كے بارے ميں فرمايا جس نے كسى كے ساتھ موالات كامعاملہ

کیااور پھراس کے ہاتھ پرمسلمان ہو گیا، کہ اگریہ آ دی بھی جا ہے قومرتے وقت اپنے پورے مال کی وصیت کرسکتا ہے۔

( ٢١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ ، عَنْ مُغِيرَةً : أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَى بِعِيرَاثِهِ لِيَنِي هَاشِمٍ.

(٣١٥٥٢) مغيره فرماتے ہيں كەحضرت ابوالعاليه نے اپنے مال وراثت كى بنو ہاشم كے لئے وصيت كر دى تقى -

( ٤٤ ) فِي قبول الوصِيّةِ، مَنْ كَانَ يوصِي إلى الرّجل، فيقبل ذلِك وصیت کی ذمہ داری قبول کرنے کا بیان ،اگر کوئی آ دمی کسی کووصیت کا ذمہ دار بنائے تواس

#### آ دمی کو جاہیے کہ اس ذمہ داری کو قبول کر لے

( ٣١٥٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسُودِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ وَمُطِيعَ بْنَ الْأَسُودِ أَوْصَوا إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : وَأَوْصَى إِلَى عَبْدِ اللهِ بن الزُّبَيْرِ.

(٣١٥٥٣) حضرت عروه فرماتے ہیں كەعبدالله بن مسعود،عثان ،مقداد بن أسود،عبدالرحمٰن بن عوف اورمطیع بن أسود هيأتينز نے حضرت زبیر بن عوّ ام رفیقی کو وصیت کا ذ مددار بنایاتها ،اورعبدالرحمٰن بن زبیر و فیقونے مجھے وصیت کا ذ مددار بنایا۔

( ٣١٥٥٤ ) حَدَّثَنَا أَزُهُرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :كَانَ وَصَّى لِرَجُلٍ .

(٣١٥٥٣) نا فع فرماتے ہیں كه حضرت أبن عمر من الله في آدى كى وصيت كى ذ مددارى الله أن تقى -

( ٢١٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : أَوْصَى إِلَىَّ ابْن عَمِّ لِي ، قَالَ : فَكُرِهْت ذَلِكَ ، فَسَأَلْت عَمْرًا ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْبَلَهَا ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقْبَلُ الْوَصِيَّةَ.

(٣١٥٥٥) ابن عون فرماتے ہیں كەمىر ساكى چيازاد نے مجھے وصيت كا ذمددار بنايا، ميں نے ناپنديدگى كا اظہار كيا، اس ك بعد میں نے حضرت عمرو سے اس بارے میں یو چھا تو انہوں نے مجھے بیذ مدداری قبول کر لینے کا تھم فر مایا، فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین بھی وصیت کی ذمہ داری لے لیا کرتے تھے۔

( ٣١٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنُ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو عُبَيْد عَبَرَ الْفُرَاتِ فَأُوصَى إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

(٣١٥٥٦) قيس فرياتے ہيں كه حضرت الوعبيد فرات كے يار چلے كے اورانهوں نے حضرت عمر بن خطاب والله كو كواپناوسى بنا جھوڑ ا تھا۔

( ٣١٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمَّ ، قَالَ :بَعَثَ الْمَيَّ ابْرَاهِيمُ فَأَوْصَى الْمَيْ

(١٥٥٤ ) ابوالهيثم فرمات بيس كه حضرت ابراتيم نے پيغام بھيج كر مجھے اپناوسى بنايا تھا۔

#### ( ٤٥ ) ما يجوز لِلرَّجلِ مِن الوصِيَّةِ فِي مالِهِ ؟

## آدمی کے لئے اینے کتنے مال کی وصیت کر ہا جا تزہے؟

( ٢١٥٥٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّهُ قَالَ :مَرِضَ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِى مَالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِى إِلَّا ابْنَهُ لِى ، أَفَاتَصَدَّقُ بِالنَّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَالشَّطْرَ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَالثَّلُثُ ؟ قَالَ : النَّلُثُ كَثِيرٌ.

(بخاری ۱۲۵۳ مسلم ۱۲۵۲)

(۳۱۵۵۸) عامر بن سعدروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص وزائر نے فر مایا کہ میں ایک مرتب اتنا بیار ہوا کہ قریب المرگ ہوگیا ،میرے یاس معدروایت کے لئے نبی کریم مُلِ النظافیۃ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یار سول اللہ مَلِ النظافیۃ المیرے یاس بہت سامال ہوار میراوارث میری ایک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں ، کیا میں اپنے مال کا دو تبائی ھتہ صدقہ کرسکتا ہوں؟ آپ نے فر مایا : نہیں! میں نے عرض کیا: اور ایک تبائی؟ آپ نے فر مایا: ایک تبائی بہت ہے۔ بہت ہے۔

( ٣١٥٥٩ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَدِدْت أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ النُّلُثِ إِلَى الرَّبُع ، لَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :النُّلُثُ كَثِيرٌ. (بخارى ٢٢٣٣ـ مسلم ١٢٥٣)

(۳۱۵۵۹)عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت این عبا<sup>ن</sup>س زائو نے فرمایا کہلوگوں نے ایک تہائی ہے کم کر کے ایک چوتھائی مال کی وصیت کرنا شروع کردی ،اس لئے کہ رسول اللہ <u>مُؤلِّفْقَعَ</u> ہم نے فرمایا تھا: ایک تہائی بہت ہے۔

( ٢١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ أَوْصَى بِتُكْنِهِ.

(۳۱۵ ۲۰) عروه فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر ہڑ ٹھونے ایک تہائی مال کی وصیت کی تھی۔

( ٣١٥٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ النَّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ ، قَالَ :النَّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسٌ ، وَلَا شَطَطٌ .

(٣١٥٦١) نا فع سے روایت ہے کہ حفرت ابن عمر و اللہ فی نے فر مایا کہ حفرت عمر و فائن کے سامنے ایک تبائی مال کی وصیت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فر مایا: ایک تبائی درمیانی مقدار ہے۔ نہ بہت کم ہے نہ بہت زیادہ۔

( ٣١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمُوَ الِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ. يَعْنِي :الْوَصِيَّةَ.

(٣١٥ ٦٢) مكحول ہے روایت ہے كہ حضرت معاذبن جبل ولاڑو نے فر مایا: اللہ تعالی نے تنہیں تمہارے مالوں كاا يک تهائی عطافر ماكر

تمہاری زندگی میں اضافہ فرمادیا ہے، اوروہ اس سے وصیت مراد لےرہے تھے۔

( ٣١٥٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ جَعُفَوِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَزَّةً ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُو ٍ : آخُذُ مِنْ مَالِي مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْفَيْءِ فَأَوْصَى بِالْخُمُسِ.

(٣١٥ ٦٣) غالد بن ابي عرِّ وفر ماتے ہيں كەحضرت ابو بكرنے فر مايا ميں اپنے مال ميں سے اتناليتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ نے مال فی ميں ے لیاہے، اس کے بعدایے مال کے پانچویں صفے کی وصیت کردی۔

( ٣١٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :أَوْصَى أَبُو بَكُرٍ وَعَلِيٌّ بِالْخُمُسِ.

(٣١٥ ٢٨) ضحاك فرمات بي كه حضرت أبو بكر حلي التي اورعلى خلي نا البين مال كے بانچوي حصے كى وصيت فر ما كي تقي -

( ٣١٥٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ : أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : مَا كُنْت لَأَفْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بالتُّكُثِ وَلَهُ وَلَدٌ.

(۳۱۵ ۲۵) بگر فرماتے ہیں کہ حضرت مُمید بن عبدالرحمٰن نے فرمایا کہ میں اس آ دمی کی وصیت قبول نہیں کرتا جس نے اولا د کے ہوتے ہوئے ایک تہائی مال کی وصیت کی ہو۔

( ٢١٥٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : النَّلُثُ جَيِّدٌ وَهُوَ جَائِزٌ. (٣١٥٧٧) محدروايت كرت بين كد حضرت شرح في مايا كدا يكتهائي مال بهت عده به اوراس كي وصيت جائز بـ

( ٣١٥٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ بَشِيرِ بُنِ عُقْبَةً ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ الشُّخِّيرِ ، قَالَ : كَانَ مُطَرِّفٌ يَرَى الْخُمُسَ فِي

(٣١٥٦٤) يزيد بن تخير فرمات بين كدحفرت مطرّ ف مال كے پانچويں صفے كى وصيت كواچھا سمجھتے تھے۔

( ٢١٥٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ، وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالتَّكْثِ.

(٣١٥٦٨) أعمش روايت كرتے ہيں كەحضرت ابرا بيم نے فرمايا كەعلاءفر مايا كرتے تھے كہ جوآ دى مال كے يانچويں حضے كى وصيت . کرے وہ اس آ دی ہے بہتر ہے جواکی چوتھائی مال کی وصیت کرے، اور ایک چوتھائی مال کی وصیت کرنے والا ایک تہائی مال کی وصیت کرنے والے سے افضل ہے۔

( ٣١٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ ، وَالثَّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ :مُنْتَهَى الْجِمَاحِ.

(٣١٥٦٩) اساعيل بروايت برحضرت على في فرمايا كه بهلالوك بإنجويس صفى يا چوتھائى مال كى وصيت كرتے تھے، اور تہائى مال جلد بازی آخری صدے ،ابن نمیر کی روایت میں ہے کدایک تبائی جلد بازی کی انتہا ہے۔ ( ٣١٥٧ ) حَلَّاثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لَأَنُ أُوصِىَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُوصِىَ بِالرُّبُعِ ، وَلَأَنْ أُوصِىَ بِالرَّبُعِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُوصِىَ بِالثَّكُثِ ، وَمَنْ أَوْصَى لَمْ يَتُوكُ.

(۳۱۵۷۰) حارث روایت کرتے ہیں کہ حفزت علی رہ اتنے نے فرمایا کہ میں مال کے پانچویں حقے کی وصیت کروں مجھے زیادہ پسندیدہ ہاں بات سے کہ میں چوتھائی مال کی وصیت سے زیادہ نیسند ہے،اور جس شخص نے وصیت سے زیادہ نیسند ہے،اور جس شخص نے وصیت کی اس نے اپنے ورثاء کے لئے بچھ نہ چھوڑا۔

( ٣١٥٧١ ) حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَنْدَل ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِى عَمَّارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :الثَّلُثُ حَيْفٌ وَالرَّبُعُ حَيْفٌ.

(۳۱۵۷۱) ابو تمارے روایت ہے کہ حضرت عمر و بن شرحیل نے فر مایا کہ ایک تہائی مال کی وصیت ظلم ہے اور ایک چوتھائی مال کی وصیت بھی ظلم ہے۔ وصیت بھی ظلم ہے۔

َ ( ٣١٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَنْدَل ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : الرَّبُعُ حَيْثٌ وَالنَّلُثُ حَيْثٌ.

(۳۱۵۷۲) ما لک بن حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت عباس نے فر مایا ایک چوتھائی کی وصیت ظلم ہے اور ایک تہائی مال کی وصیت ظلم ہے۔

رَ ٢١٥٧٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : كَانَ يُقَالَ : السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ التَّكُثِ فِي الْوَصِيَّةِ.

(٣١٥٧٣) حضرت منصور سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایاوصیت میں چھنے حصہ کا ہونا تہائی ہونے سے بہتر ہے۔

( ٣١٥٧٤ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتُوكُوا مِنَ الثَّلُثِ.

(٣١٥٧٣) عطاءروايت كرئتے ہيں كەحضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہيں كەعلاءاس بات كواچھا بمجھتے تھے كه آ دمى ايك تبائى مال ميں سے كچھەر ثاء كے لئے چھوڑ دے۔

#### (٤٦) مَنْ كَانَ يوصِي ويستحِبّها

## ان حضرات کابیان جودصیت کیا کرتے تھے اور اس کوا چھا سمجھتے تھے

( ٣١٥٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ قُثُم مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : وَصِيَّتِى إِلَى أَكْبَرِ وَلَدِى غَيْرَ طَاعن عَلَيْهِ فِى بَطْنِ وَلَا فِى فَرْجِ.

(٣١٥٧٥) فتم مولى ابن عباس فرمات بين كه حضرت على من في نافذ في مايا: ميري وصيت كا ذمه دار مير ابرا بينا ب- اس حال ميس كه

میں نے اس پر بید اور شرمگاہ کے معاطع میں کوئی زیادتی نہیں کی۔

( ٣١٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا حَقُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِى بِهِ ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

(مسلم ۱۲۳۹ ابوداؤد ۲۸۵۳)

(٣١٥٧٦) نافع روايت كرتے ہيں كەحفزت عبدالله بن عمر بن تؤنه ايا كه نبى كريم مِثَلِفَظَةً كاارشاد ہے كەمسلمان آ دى پريه واجب ہے دورا تيں بھى اس پراس حال ميں نه گزريں كه اس كے پاس وصيت كے قابل كوئى چيز ہواوراس نے اس كى وصيت اپنے ياس لكھ نه ركھى ہو۔

( ٣١٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَجِفْ فِيهَا وَلَمْ يُضَارَّ أَحَدًّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْأَجُرِ مَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي صِحَّتِهِ.

(٣١٥٤٤) داؤد سے روایت ہے كەحفرت عامر نے فرمایا كه جس شخص نے كوئى وصیت كى اوراس بيس كسى برظلم نہيں كيا اور نہ كسى كو تقصان پہنچايا اس كوا تنا بى اور بسلى اللہ اس كوا بى زندگى ميس تندرتى كے ذمانے ميس صدقه كرنے برمات ـ

( ٣١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الضَّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، ثُمَّ تَلَا ﴿غَيْرَ مُضَارُّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ ﴾.

(٣١٥٤٨) عكرمدروايت كرتے بين كدحظرت ابن عباس والله نے فرمایا كدوميت كے ذريعے ہے كسى كونقصان ببنجانا كبيره المنابول ميں سے ہجرآپ نے بيآيت تلاوت فرمائی: ﴿غَيْرٌ مُضَارٌ وَصِيَّةٌ مِنَ اللهِ ﴾ ۔

( ٣١٥٧٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيب ، قَالَ : ذَهَبْت أَنَا وَالْحُكُمُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَسَأَلَتُهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلِيهِمْ ﴾ إلى قُوْله ﴿سَدِيدًا﴾ قَالَ : هُوَ اللَّهُ عَانُهُمْ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَلَهُ عَنْ يَخْضُرُهُ : اتَّقِ اللَّهَ وَأَعْطِهِمْ صِنْهُمْ بَرَّهُمْ وَلَوْ كَانُوا هُمَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَهُ اللَّهِ عَنْ عَالْمُومِيَّةِ لَا حَبُّوا أَنْ يُنْفِقُوا لَا وَلاَدِهمْ.

فَأَتَيْنَا مِقْسَمًّا فَسَالَنَاه ؟ فَقَالَ :مَا قَالَ سَعِيدٌ ؟ فَقُلْنَا :كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيْقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ وَأَمْسِكُ عَلَيْك مَالِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِمَالِكَ مِنْ وَلَدِكَ وَلَوْ كَانَ الَّذِى يُوصِى ذَا قَرَابَةٍ لاَحَبُّوا أَنْ يُوصِى لَهُمْ.

(٣١٥٧٩) سفيان سے روايت ہے كہ حضرت حبيب نے فر مايا كہ ميں اور حكم حضرت سعيد بن جبير كے پاس مكے اور ميں نے ان سے آيت ﴿وَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ فَرِيَّةً ضِعَافًا حَافُوا عَلَيْهِمْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَدْرِيَّةً ضِعَافًا حَافُوا عَلَيْهِمْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَرَيَّةً عَلَيْهِمْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ أَدْرِيْ اللهِ عَلَيْهِمْ أَدْرِيْ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ فَرَيَّ اللهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَي

هي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) و المحال ا

اوروہ ان حاضرین کوصلہ رحمی اوراحسان کے طور پر کچھ دے، حالا مکہ اگراس آ دمی کی جگہ خودیہ لوگ ہوں تو وہ یہ چاہیں کہ اپنی اولا د کے لئے خرچ کریں۔

پھر ہم حضرت مقسم کے پاس آئے ،اوران ہے بھی اس آیت کے متعلق سوال کیا انہوں نے پوچھا کہ حضرت سعید نے کیا فر مایا؟ ہم نے عرض کیا کہ بیر بیفر مایا ہے،فر مایا بیدورست نہیں، بلکہ بیآیت اس آدمی کے متعلق ہے جس کوموت کے وقت کہا جارہا ہو کہ اللہ سے ڈراورا پنا مال اپنے پاس روک رکھ! کہ تیرے مال کا تیری اولا دے زیادہ جن دارکوئی نہیں ہے،اوراگر وصیت کرنے والا

اس کارشتہ دار ہوتو وہ میہ چاہیں کہوہ ان کے لئے وصیت کرے۔ اس کارشتہ دار ہوتو وہ میہ چاہیں کہوہ ان کے لئے وصیت کرے۔

( ٣١٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمْرُو ، قَالَ : اشْتَكَى أَبِي فَلَقِيت ثُمَامَةَ بْنَ حَزَنِ الْقُشْيْرِيَّ ، فَقَالَ لِي : أُوْصَى أَبُوكَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْت أَنْ يُوصِى فَلْيُوصِ ، فَإِنَّهَا تَمَامٌ لِمَا ٱنْتَقَصَ مِنْ زَكَاتِهِ. (طبراني ٢٩)

' (۳۱۵۸۰) قاسم بن عمروفر ماتے ہیں کہ میرے والد بیار ہو گئے ، بیں حضرت نمامہ بن نحون تُشیری سے ملاتو انہوں نے جھ سے
پوچھا: کیاتمہارے والدنے وصیت کی ہے؟ بیس نے کہا: نہیں! فرمانے گئے: اگرتم سے ہو سکے کدان سے وصیت کرواسکوتو کروادو،
کیونکہ وصیت زکا ق کی کمی کو پورا کرتی ہے۔

( ٢١٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الضَّرَّارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ

الْكَبَائِرِ ، ثُمَّ قَرَاً: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُحِلُهُ نَارًا حَالِدًا فِيهَا ﴾. (٣١٥٨١) عَرَمه عَ روايت بِ كه حفرت ابن عباس وَيْ اللهِ عَنْ ما يا كه وصيت مِن كي تونقصان پنجانا كبيره كنامول مِن سے ب،

( ٣١٥٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةً ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُوقِنُ بِالْوَصِيَّةِ يَمُوتُ لَمْ يُوصِّ إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوفُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ. '

(٣١٥٨٢) ابراہيم بن ميسره فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت طاؤس كويہ فرماتے سنا: جومسلمان وصيت كا پختة اراد ہ ركھتا ہے، مگر يغير وصيت كے مرجا تا ہے اس كے در ٹاء پر واجب ہے اس كی طرف سے وصيت كريں۔

( ٣١٥٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يَكُوَهُونَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُوصِى قَبْلَ أَنْ تُنزَّلَ الْمَوَارِيثُ.

یہ کو روق فایسو میں کہ میں میں فایو یہی میں میں طون مصوریت. (۱۹۸۳) ابراہیم فرماتے ہیں کہ محابہ کرام وسیت کرنے سے پہلے مرجانے کو میراث کی آیات نازل ہونے سے پہلے تک ہی نالیند کما کرتے تھے۔

( ٣١٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لاِبْنِ أَبِى أَوْفَى :أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْوَصِيَّةِ ؟ قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.

(بخاری ۲۷۳۰ مسلم ۱۲۵۲)

(٣١٥٨٣) حضرت طلح فرماتے ہيں كەميں نے ابن الى اوفئ ولائٹو سے بوچھا: كيارسول الله مَلِّفْظَةَ نے وصيت كى تقى؟ فرمايا كنہيں!

میں نے بوچھا کہ پھرلوگوں کو وصیت کا حکم کیے دیا گیا؟ فرمانے لگے: آپ نے کتاب الله یومل کرنے کی وصیت کی تھی۔

( ٣١٥٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيق ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا تَوَكَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ دِينَارًا ، وَلا دِرْهَمًا ، وَلا أَوْصَى بِشَيْءٍ. (مُسلم ١٢٥٦ ابن ماجه ٢٦٩٥)

(٣١٥٨٥) مسروق سے روایت ہے كەحفرت عائشہ تفاید خوایا كه نبى كريم مِرَّاتِ اَنْ كَوْ كَى دینار چھوڑاندور ہم ،اورند ہی كسى چزكى وصیت فرمائی۔

( ٣١٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَرَقُمَ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَلَمْ يُوصٍ. (احمد ٣٣٣ـ ابويعلى ٢٥٥٣)

(٣١٥٨٦) اُرقم بن شرحبيل بروايت ہے كەحفرت ابن عباس والتي نے فرمايا: نبى كريم مَثَلِقَطَةُ اس حال ميں فوت ہوئے كه آپ نے كوئى وصيت نبيس كى تقى \_

( ٣١٥٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : ذَكُرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا ، فَقَالَتُ : مَتَى أُوْصَى إِلَيْهِ ؟ فَلُقَدْ كُنْت مُسْنِدَتَهُ إِلَى حِجْرِى ، فَانْخَنَتُ فَمَاتَ ، فَمَتَى أُوْصَى إِلَيْهِ؟!. (بخارى ٣٢ـ١- احمد ٣٢)

( ٤٧ ) فِي الرَّجلِ يكون له المال الجدِيد القلِيل، أيوصِي فِيهِ ؟

اس آ دمی کابیان جس کے پاس تھوڑ اسانیا مال ہو، کیادہ اس میں وصیت کرسکتا ہے؟

( ٣١٥٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ، قَالَ: إِذَا تَرَكَ الْمَيِّت سَبْعَمِنة دِرْهَم فَلا يُوصِى.

(سعید بن منصور ۲۵۰)

(۳۱۵۸۸) طاوک سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس ویافو نے فر مایا: جب مرنے والا سات سودر ہم چھوڑ کر جار ہا ہوتو وصیت نہ کرے۔ ۱۱۵۱۸ ، معتقد ريد بن حب مي معتمام ، عن معاده الوزن مرك ميوا الوقيقية عال . عير المعال ، عال يفال : أَلْفُ دِرْهُم فَصَاعِدًا.

(٣١٥٨٩) هام سے روایت ہے کہ حضرت قنادہ نے فرمان باری تعالی ﴿إِنْ تَوَلَا خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ کی تشریح میں فرمایا: اس وقت لوگوں میں یہ بات معروف تھی کہ بہتر مال ایک ہزار درہم ہے۔

( ٢١٥٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيًّا ذَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ ، فَأَرَادَ أَنْ

يُوصِيَ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ وَإِنَّك لَمْ تَذَعْ مَالًا ، فَدَعُهُ لِعِيَالِكُ. ١٤٠٤ عن الله الله الله الله الله يقُولُ : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ وَإِنَّك لَمْ تَذَعْ مَالًا ، فَدَعُهُ لِعِيَالِكُ.

(۳۱۵۹۰) عروہ سے روایت ہے کہ حضرت علی وٹاٹھ بنو ہاشم کے ایک آ دمی کے پاس اس کی تیار داری کے لئے آئے، وہ وصیت کرنے لگا تو آپ نے اس کوشع فر مایا اور فر مایا کہ اللہ تعالی نے بیفر مایا ہے کہ''اگر (مرنے والا) مال چھوڑ کے 'اورتم تو کوئی مال چھوڑ کرنہیں مررہے،اس لئے جو ہے وہ اپنے بچوں کے لئے چھوڑ دو!۔

( ٣١٥٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَ : قَالَ لَهَا رَجُلَّ : إِنِّى أَرِيدُ أَنْ أُوصِى ، قَالَتُ : كَمْ مَالُك ؟ قَالَ : ثَلَائَةُ آلَافٍ ، قَالَتُ : فَكُمْ عِيَالُك ؟ قَالَ : أَرْبَعَةٌ ، قَالَتُ : فَإِنَّ اللَّهَ يَعُولُ : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ وَإِنَّهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ ، فَدَعْهُ لِعِيَالِكَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

(۳۱۵۹۱) ابن الی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عاکثہ منی فائن سے عرض کیا کہ میں وصیت کرنا جا ہتا ہوں ، انہوں نے بع چھا تیرے بالی وعیال کتنے افراد ہیں؟ کہنے لگا، چار، آپ نے فرمایا:

الله تعالیٰ نے بیشرط ذکر فرمائی ہے'' اگر مال جھوڑے' اور تیرے پاس تو بہت معمولی سامال ہے اس کو اپنے بچوں کے لئے جھوڑ دو،

یمی افضل ہے۔

## ( ٤٨ ) فِي قولِهِ (إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ)

# الله تعالى كافر مان (إن تَركَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ) كابيان

( ٢١٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي قَوْلِهِ ﴿ وَصِيَّةً لَأَزُواجِهِمْ ﴾ قَالَ: هِي مَنْسُوخَةٌ.

(٣١٥٩٢) عبيب بروايت ب كه حضرت ابرائيم فرماتي بين كدالله تعالى كافرمان: ﴿ وَصِيَّةٌ لَأَزُوا إِجِهِمْ ﴾ منسوخ بـ

(٣١٥٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَهْضَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿إِنْ تَوَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ ، قَالَ :نَسَخَتُهَا آيَةُ الْمِيرَاثُ.

(٣١٥٩٣) عبدالله بن بدر بروايت ب كه حفزت ابن عمر والله غن فرمايا كه ﴿إِنْ قَرَكَ حَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ كوميراث كي آيت في منسوخ كرديات.



( ٣١٥٩٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنُ أَشُعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: نَسَخَتُهَا آيَةُ الْفُرَافِضِ، وَتَرَكَ الْأَفُرَبُونَ مِمَّنُ لَا يَرِثُ. (٣١٥٩٣ ) أفعت سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ اس آیت کومیراٹ کی آیت نے منسوخ کر دیا ہے، اور قریبی رشتہ واروں میں سے ان کوچھوڑ دیا ہے جو وارث نہیں ہوتے۔

## ( ٤٩ ) مَنْ قَالَ الوصِيّة مضمونةٌ أمر لاً ؟

ان حضرات کابیان جن سے منقول ہے کہ وصیت ذمہ داری میں آتی ہے یانہیں؟

( ٣١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْوَصِيَّةُ لَيْسَتُ بِمَضْمُونَةٍ ، إنَّمَا هِى بِمَنْزِلَةِ الدَّيْن فِي مَال الرَّجُل.

(۳۱۵۹۵) ابن جرتَجَ روایتَ کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فر مایا کہ وصیت کا صال نہیں ہے بیتو آ دی کے مال میں قر ضے کی طرت

( ٣١٥٩٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ :أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْوَصِيَّةَ مَضْمُونَةً.

(٣١٥٩١) ابراہيم بن ميسره روايت كرتے ہيں كەحفرت طاؤس دصيت كوذ مدداري ميں داخل كياكرتے تھے۔

( ٥٠ ) فِي الرَّجلِ يوصِي إلى الرَّجلِ فيقبل ثمَّ ينكِر

اس آ دمی کا بیان جو کسی کو وصیت کرے، وہ قبول کر لے اور پھرا نکار کر دے

( ٣١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ، ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَرَّ بِالْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ أَنْكَرَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(٣١٥٩٤) هشام ہے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فرمایا: جب کوئی آ دمی کسی غیر حاضر آ دمی کو دصیت کرے، اور وہ آ دمی آ کر وصیت کا قر ارکرے اور اس کے بعد انکارکرنا چاہے تو اس کواس کا اختیار نہیں ہے۔

( ٥١ ) الحامِل توصِى ، والرّجل يوصِي فِي المزاحفةِ وركوبِ البحرِ

اس حاملہ عورت کا بیان جووصیت کرے،اوراس آ دمی کا بیان جو جنگ میں اور سمندر کے

سفرمیں جاتے ہوئے وصیت کرے

( ٣١٥٩٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،

عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضُرِبُهَا الْمَخَاضُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إِلَّا الثُّلُثُ.

(۳۱۵۹۸) مجاہر سے روایت ہے کہ حضرت عمر ٹٹاٹھ نے فر مایا: جب دولشکروں میں لڑائی چھڑ جائے اور جب عورت حاملہ ہوتو ان کو اپنے مال کے ایک تہائی سے زیادہ میں تصرف کرنے کاحق نہیں۔

( ٣١٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُعْطِى فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ ، قَالَ :مَا أَغْطُوا فَهُوَ جَائِزٌ ، لاَ يَكُن مِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۵۹۹) ھٹام سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جو جنگ کے دوران کی کو پچھ دے دے یا سمندر کے سفر کے دوران یا طاعون کے زمانے میں، یا حاملہ عورت کسی کو پچھ دے دے، کہ جو پچھانہوں نے دیا اس کا دینا درست ہے،اوروہ ایک تہائی مال میں شازمبیں کیا جائے گا۔

( ٢١٦٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا صَنَعَت الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.

(۳۱۲۰۰) افعث سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ حاملہ اپنے حمل کے مہینے میں مال کے اندر جوتصرف کرے وہ ایک تبائی میں سے شار کیا جائے گا۔

( ٣٦.١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ السِّلُّ وَالْحُمَّى وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ ، قَالَ :مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أُضْنِي عَلَى فِرَاشِهِ.

(۳۱۲۰۱) عبدالملک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس کوتپ دق یا بخار کا مرض ہواور وہ چتنا پھرتا ہو، کہ دہ اپنے مال میں جوتصرف کرے وہ پورے مال میں سے ثار ہوگا، ہاں گر اس صورت میں جبکہ وہ بستر پر پڑا ہوا ہو(چلنے پھرنے کی طاقت ندر کھتا ہو)۔

( ٢١٦.٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فَهُو وَصِيَّةٌ.

(۳۱۲۰۲) ابن جریج روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فر مایا کہ حاملہ مال میں جوتصرف کرے وہ وصیت سمجھی جائے گی۔

( ٣١٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ.

(٣١٢٠٣) دوسري سند ہے بھي حضرت عطاء ہے - بن ارشاد منقول ہے۔

( ٢١٦.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :الْحَامِلُ وَصِيَّةً.

(٣١٧٠٣) عام حضرت شريح سے بھي يہي ارشاد تقل كرتے ہيں۔

( ٣١٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ أَعْطَتِ امْرَأَتِي عَطَيَّة وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَالَتْ لِلْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ :هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

قَالَ حَمَّادٌ : قَالَ يَكْخِيى : وَنَحْنُ نَقُولُ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَا لَمْ يَضْرِبُهَا الطَّلْقُ.

ا المنظمة المن المنظمة من المنظمة المن المنظمة ا

(٣١٧٠٥) يكي بن سعيد فرمات بي كدميرى الميه في حمل كرز مان مي كوئى عطيه ديا اوراس بات كوقاسم بن محد اذكر كيا تو انهول في فرمايا كدي عطيه يورك مال ساليا جائ كا جماد قل كرت بين كديجي في فرمايا كد بهم كهتم بين كدي عطيه يورك مال مين

انہوں نے فرمایا کہ بیعظیہ پورے مال سے کیا جائے کا جماد س کرتے ہیں کہ ہی نے فرمایا کہ ہم تہے ہیں کہ بیعظیہ پورے مال یک سے ہوگا جب تک اس کودر دِ زِ وشروع نہ ہو۔

( ٢١٦.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْحَامِلُ وَصِيَّةً.

(۳۱۲۰۱) جابر حضرت عامر نے قل کرتے ہیں کہ حاملہ کا مال میں تصرف کرنا وصیت کے تھم میں ہے۔

#### ( ٥٢ ) فِي الرَّجلِ يحبُّس، ما يجوز له مِن مالِهِ ؟

اس آدمی کابیان جوقید کردیا جائے ،اس کے لئے اس کے مال کی کتنی مقدار جائز ہے

( ٣١٦.٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حُبِسَ إِيَاسُ بُنُ مُعَاوِيَةً فِى الظَّنَّةِ ، فَأَرْسَلِنِى ، فَقَالَ : انْطَلِقُ إِلَى الْخَسَنِ فَاسُأَلُهُ مَا حَالِى فِيمَا أَخَدْتُ مِنْ مَالِى عَلَى حَالِى هَذِهِ ؟ قَالَ : فَأَتَيْت الْحَسَنَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَخَاك الْحَسَنِ فَاسُأَلُهُ مَا حَالِى فِيمَا أَخْدَتُ مِنْ مَالِى عَلَى حَالِى هَذِهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ : حَالُهُ حَالُ الْمَرِيضِ ، لاَ إِيَاسًا يُقُونُكُ السَّلَامَ وَيَقُولُ : مَالِى فِيمَا أَحِدِثُ فِى يَوْمِى هَذَا ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : حَالُهُ حَالُ الْمَرِيضِ ، لاَ يَجُوذُ لَهُ إِلاَّ الثَّلُثُ .

(۳۱۸-۷) محمد فرماتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ کو ایک تہت کی بناء پر گرفتار کرلیا گیا، انہوں نے جھے سے فرمایا کہ حضرت حسن کے پاس گیا ہوں جا کر پوچھوکہ اس ھالت میں میرے لئے اپنے مال میں سے پچھے لینے کا کیا تھم ہے؟ کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے پاس گیا اور میں نے جا کران سے عرض کیا کہ آپ کے بھائی ایاس آپ کوسلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے لئے اپنے مال میں اس حال میں تصرف کرنا کیا ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا ان کا تھم مریض کے تھم کی طرح ہے، اس لئے ان کے لئے ایک تہائی سے زیادہ مال میں تصرف جا رُنہیں۔

( ٥٣ ) فِي الرَّجلِ يرِيد السَّفر فيوصِي، ما يجوز له مِن ذلِكَ ؟

اس آ دمی کابیان جوسفر کے ارادے کے بعد وصیت کرے،اس کے لئے کتنے مال میں

#### تفرف كرناجا تزيع؟

( ٣١٦.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا وَضَعَ رِجُلَهُ فِى الْغَرُّزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ النَّلُثِ.

(۳۱۹۰۸) ساک روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعمی نے فرمایا کہ جب کوئی آ دمی اپنے پاؤں رکا ب میں ڈال دی تواس وقت وہ جو وصیت کرے ایک تہائی مال سے پوری کی جائے گی۔ ( ٣١٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إذَا وَضَعَ رِجُلَهُ فِى الْغَرْزِ فَمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ.

(٣١٦٠٩) شعمی سے روایت ہے کہ حضرت شریح نے ارشاد فر مایا جب کوئی آ دمی اپنے پاؤں رکاب میں ڈالے تو اس وقت وہ اپنے مال کے بارے میں جو بات کہے ایک تہائی مال میں سے پوری کی جائے گی۔

( ٣١٦١ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا وَضَعَ الرَّجُلُ رِجُلَهُ فِي الْغَرْزِ يَقُولُ : إذَا سَافَرَ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۲۱۰) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسروق نے فر مایا: کہ جب کوئی آ دمی اپنے پاؤں رکاب میں ڈال دے تو اس وقت وہ جووصیت کرےا بکے تہائی مال سے پوری کی جائے گی۔

#### ( ٥٤ ) فِي الْسِيرِ فِي أَيدِي العدوّ ، ما يجوز له مِن مالِهِ

اس آدمی کابیان جور شمن کے ہاتھ قید ہو،اس کے لئے کتنے مال میں تصرف جائز ہے

( ٣١٦١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِى الْعَدُّقُ : إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ، أَوْ نَحَلَ نَخْلًا ، أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ .

(۱۱۱۱) مشام سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ وہ آ دمی جس کو دشمن نے قید کر رکھا ہوا گر کسی کوکوئی عطیہ دَ سے یا ایک تہائی مال کی وسیت کرے توبیاس کے لئے جائز ہے۔

( ٢١٦١٢ ) حَدَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلأسِيرَ فِي مَالِهِ إلَّا النُّلُثُ.

(٣١٦١٢ ابن الى ذئب راوى بين كرز هرى في مايا كرقيدًى كے لئے اپنال كاكستهائى سے زيادہ ميں تصرف كرنا جائز نہيں۔

#### ( ٥٥ ) مَنْ قَالَ أمر الوصِيِّ جائِزٌ وهو بِمنزِلةِ الوالِدِ

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ وصی کا معاملہ کرنا جائز ہے اوروہ باپ کے در ہے میں ہے ( ۲۱۶۱۲ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَيْعُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ .

(٣١٦١٣)مغيره حضرت ابراجيم في الكرت بين كدوسي كامال كو يبينا جائز ب

( ٢١٦١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : الْوَصِيّ بِمَنْزِلَةِ الأب

(١١١٣) شيباني حفرت معنى في الكرت بين كروسى باب كرد جين بوتا ب

( ٣١٦١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِى وَهُبٍ ، قَالَ :امُرُ الْوَصِیِّ جَائِزٌ الَّا فِی الرِّبَاعِ ، وَإِنْ بَاعَ بَیْعًا لَمْ یُقُلُ. (۳۱۷۱۵) کیلیٰ بن حزہ حضرت ابو وصب کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ وصی کا معاملہ کرنا جائز ہے سوائے زمینوں کے ،اوراگر وہ کو کی چیز چے دیے قواس کی فرونشکی کوختم نہ کیا جائے۔

( ٣١٦١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَنْظُرُ والِى الْيَتِيمِ مِثْلُ مَا يُرَى لِلْيَتِيمِ يَعْمَل لِلْيَتِيم بهِ.

(٣١٦١٢) يَزيد بن ابراہيم نقل کرتے ہيں کہ حضرت حسن نے فر مایا: ينتيم کاولی غور کرے اور پھر جومناسب سمجھے ينتيم کے مال میں وہی تصرف کر ہے۔۔

( ٣١٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ. (٣١٦١٤) شيباني حضرت فعمي نفل كرت بين كه وصى باب كرد ج بين بوتا بـ

(٥٦) فِي الوصِيِّ يشهد، هل يجوز أمر لاً؟

جووصی گواہی و بے کیااس کی گواہی قبول کی جائے گی یانہیں؟

( ٢١٦١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : أَنَّ شُوَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأُوصِيَاءِ.

(٣١٦١٨) ابواحاق فرماتے ہیں كەحفرت شرح وصيت كي فرمدداروں كي كوائي قبول كرليا كرتے تھے۔

( ٣١٦١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۱۹۱۹) حاد نے حضرت أبراجيم سے بھی كيمي بات نقل كى ہے۔

( ٣١٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ ، هُوَ خَصْمٌ.

(٣١٦٢٠) جابر حضرت عامر نے قل کرتے ہیں کہ وصی کی گواہی جائز نہیں، بلکہ وہ فریق نخالف کے حکم میں ہے۔

( ٥٧ ) فِي الرَّجلِ يوصِي لاِمِّ ولدِهِ، يجوز ذلك لها

اس آومی کابیان جوابی اُمِم ولد با ندی کے لئے وصیت کرے، کیابیاس کے لئے جائز ہے؟

( ۱۹۲۲) حَدَّنَنَا هُشَیْمٌ ، عَنْ حُمَیْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى الْأَمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، أَرْبَعَةِ آلَافٍ .

( ۱۹۲۲) حَدَّنَنَا اُبْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَیْنٍ أَوْصَى الْأَمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ .

( ۱۹۲۲) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ سَلَمَة بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَیْنٍ أَوْصَى الْأَمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ .

( ۱۹۲۲) حن فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین جُن فرنے اپنی اُمِ ولد باند یوں کے لئے وصیت کی تھی۔

( ٣١٦٢٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِمَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ :الرَّجُلُ يُوصِى لَأُمُّ وَلَلِدِهِ ؟ قَالَ :هُوَ جَائِزٌ . (٣١٦٢٣) جعفر بن برقان فرماتے ہیں کہ میں نے میمون بن مہران ہے پوچھا کہ کیا آ دمی اپنی ام ولد باندی کے لئے وصیت کرسکٹا ہے؟ آپ نے فرمایاایسا کرنا جائز ہے۔

( ٢١٦٢٤ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَوْصَى الشَّغْبِيُّ لَأُمْ وَلَكِهِ.

(٣١٦٢٣) جابر فرماتے ہیں كه حضرت فعلى نے اپني أمم ولد باندى كے لئے وصيت كي تھى۔

( ٣١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الرَّجُلِ يَهَبُ لَأُمُّ وَلَدِهِ ، قَالَ :هُوَ جَائِزٌ.

(۳۱۲۲۵) تھم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جواپی اُمِ ولد با ندی کو پچھے مال دے کہ اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے۔

( ٣١٦٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ :قُلْتُ لِيُونُسَ : رَجُلٌ وَهَبَ لَأُمَّ وَلَدٍ شَيْنًا ثُمَّ مَاتَ؟ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : هُوَ لَهَا.

(٣١٦٢٦)معمر کہتے ہیں کہ میں نے حصرت یونس ہے عرض کیا کہ اس آ دمی کا کیا تھم ہے جس نے اپنی ام ولد یا ندی کو پچھ عطیہ دیا بھر مرگیا ،فر مایا کہ حضرت حسن فر مایا کرتے تھے کہ وہ عطیہ اس باندی کا ہے۔

( ٣١٦٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَخُرَزَتُ أُمَّ الْوَلَدِ شَيْئًا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا فَمَاتَ سَيِّدُهَا فَهُوَ لَهَا وَقَدْ عَتَقَتْ ، فَإِنِ الْتَزَعَ الْمَيِّتُ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، أَوْ أَوْصَى بِشَىءٍ مِمَّا كَانَتُ أَخْرَزَتُ فِي حَيَاتِهِ : يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ.

(۱۹۲۷) جمادروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: جب ام ولد باندی کوئی چیز اپنے آقا کی زندگی میں محفوظ کرلے اور پھر اس کا آقامر جائے تو وہ چیز ای باندی کی ہوگی ، اور باندی آزاد ہو جائے گی ، اوراگر مرنے والا مرنے سے پہلے پچھو واپس لے لے یا جو چیز باندی کے پاس ہے اس کے بارے میں وصیت کردے تو اس کواریا کرنے کا اختیار ہے۔

( ۵۸ ) رجل أوصی و ترك مالًا ورقیقًا فقال عبدی فلاتٌ لِفلانٍ اس آدمی کا بیان جس نے وصیت کی اور ترکے میں مال اور غلام چھوڑے، اور یوں کہا: میر ا فلال غلام فلال کے لیے ہے

( ٣١٦٢٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ بُنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :تُوُفِّى رَجُلٌ بِالرَّى وَتَرَكَ مَالاً وَرَقِيقًا ، فَقَالَ : عَبُدِى فُلاَنْ لِفُلان وَعَبُدِى فُلانْ لِفُلان وَعَبُدِى فُلانْ لِفُلان ، وَلَمْ تَبُلُغُ وَصِيَّتُهُ النَّلُث ، فَلَمَّا أَقْبَلَ بِالرَّقِيقِ إِلَى الْكُوفَةِ مَاتَ بَعُضُ رَقِيقِ فُلانْ لِفُلان ، وَلَمْ تَبُلُغُ وَصِيَّتُهُ النَّلُث إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : يُعْطَى أَصْحَابَ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا أَوْصَى لِهُمْ ، فَسَأَلْت إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : يُعْطَى أَصْحَابَ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ صَاحِبُهُ.

(٣١٦٢٨) عبدالكريم بن رُفع فرماتے بيں كدرے ميں ايك آ دى فوت ہو گيا اور اس نے مال اور غلام تر كے ميں چھوڑے ، اور

مصنف ائن الي شيبه مترجم (جلده) في المحالي المح

وصیت میں کہا: میرافلاں غلام فلاں کے لئے ہے،اورفلاں غلام فلال شخص کے لئے ہے،اوراس کی وصیت ایک تہائی مال تک نہیں کیچٹی ، پھر جب غلاموں کو کوفہ لایا گیا تو بعض غلام مر گئے ،اوروہ غلام نہیں مرے جن کی اس نے ان لوگوں کے لئے وصیت کی تھی ، میں نے اس معاملے کے بارے میں حضرت ابراہیم ہے بوچھا تو انہوں نے فر مایا جن لوگوں کے غلاموں کی وصیت کی گئی ہے ان کو وصیت کرنے والے کی وصیت کے مطابق غلام دے دیے جائیں۔

## ( ٥٩ ) فِي الرَّجلِ يوصِي إلى عبدِيدِ وإلى مكاتبِهِ

# اس آ دمی کا بیان جواپنے غلام اور اپنے مکا تب کو کچھ وصیت کرے

( ٣١٦٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ وَصِيَّتُهُ إِلَى مُكَاتَبِهِ ، فَقَالَ : الْمُكَاتَبُ : إِنِّى قَدْ أَنْفَقْت مُكَاتَبَتِى عَلَى عِيَالٍ مَوْلَاىَ ، فَقَالَ : يُصَدَّقُ ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُوصِى إلَى عَبْدِهِ ، فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ : إِنِّى قَدْ كَاتَبْت نَفْسِى ، أَوْ بِعْت نَفْسِى ، لَمْ يَجُوزُ ذَلِكَ .

(٣١٢٩) مغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنی وصیت کا ذمہ دارا پنے مکا تب غلام کو بنایا تھا اور بعد میں مکا تب کی تصدیق غلام کو بنایا تھا اور بعد میں مکا تب کی تصدیق کی جائے گی اور ایسا کرنا جائز ہے، اور آدمی کے لئے اپنے غلام کو وصیت کرنا بھی جائز ہے، کیکن اگر غلام بعد میں کہے کہ میں نے اپنے آپ کو بچے دیا تو بیاس کے لئے جائز نہیں۔

#### (٦٠) فِي رجلِ أوصى لِبنِي هاشِمٍ ، ألِمَوالِيهِم مِن ذلِكَ شَيْءٌ ؟

اس آ دمی کابیان جس نے بنوہاشم کے لئے وصیت کی ،کیا بنوہاشم کے آزاد کردہ غلاموں کو

#### بھی اس وصیت میں سے بچھ حضہ مل سکتا ہے؟

( ٣١٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِى هَاشِمٍ ، أَيَدْخُلُ مَوَالِيهِمْ مَعَهُمْ ؟ قَالَ : لَا .

(٣١٦٣٠) عبدالملك روايت كرتے بين كه حضرت عطاء سے ايك آ دمی كے بارے ميں پوچھا گيا جس نے بنو ہاشم كے لئے وصيت كى تھى ،كياان كے آزادكردہ غلام بھى اس وصيت ميں داخل ہوں عے؟ فر مايا نہيں!

## ( ٦١ ) الرَّجل يلِي المال وفِيهِم صغِيرٌ وكبيرٌ كيف ينفِق ؟

اس آدمی کابیان جو کسی مال کاؤمددارہے جبکہ اس کے حق داروں میں نابالغ اور بالغ دونوں طرح

#### کےلوگ ہوں ،اس آ دمی کو کسے خرچ کرنا جا ہے؟

( ٣١٦٣١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ : أَنَّ سَعُدَ بْنَ عُبَادَةَ فَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى كَتَابِ اللهِ ، وَامْرَأَةٌ لَهُ قَدُ وَضَعَتُ رَجُلًا ، فَأَرْسَلِ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ أَخْرِ جُ لِهَذَا الْعُلَامِ كَتَابِ اللهِ ، وَامْرَأَةٌ لَهُ قَدْ وَضَعَتُ رَجُلًا ، فَأَرْسَلِ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ أَخْرِ جُ لِهَذَا الْعُلَامِ حَقَّهُ ، قَالَ :قَالَ أَمَّا شَيْءٌ صَنَعَهُ سَعْدٌ فَلاَ أَرْجِعُ فِيهِ ، وَلَكِنُ نَصِيبِى لَهُ ، فَقِبَلاَ ذَلِكَ مِنْهُ.

(۱۹۳۱) عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ وہی ٹیے نے اپنامال اپنے ورٹاء میں کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کردیا، اور پھر ان کی ایک بیوی نے ایک لڑکا جنا، حضرت ابو بکر وہی ٹی اور عمر دی ٹی نے حضرت قیس بن سعد دی ٹی کو پیغام بھیجا کہ اس لڑکے کے لئے اس کا حق نکالو! انہوں نے فرمایا: حضرت سعد نے جو تقسیم کردی ہے اس کو تو میں ختم نہیں کرسکتا، البتہ میر احصّہ جو بنمآ ہے وہ اس لڑکے کو بتا ہوں، چنا نچے حضرت ابو بکر وعمر وہی میں بات کو منظور فرمالیا۔

( ٦٢ ) رجلٌ اشترى أختًا له وابنًا لها لاَ يُدرَى من أبوه، ثه مات ابنها اس آدمى كابيان جوابني بهن اوراس كے ايك بيٹے كوخريدے جس كاباپ معلوم نه ہو، پھر

#### اس بہن کا بیامرجائے

(٣١٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ وَبَرَةً ، قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ كَانَتُ سُبِيَّت فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاشْتَرَاهَا وَابْنًا لَهَا لَا يُدُرَى مَنْ أَبُّوهُ ، فَشَبَّ فَأَصَابَ مَالًا ، ثُمَّ مَاتَ فَأَتُوا عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : خُدُوا مِيرَاثَهُ فَاجْعَلُوهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ ، مَا أُرَاهُ تَرَكَ وَلِيَّ نِعْمَةٍ ، وَلَا أَرَى لَكَ فَرِيضَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسُعُونٍ ، فَقَالَ : مَهُ ، حَتَّى أَلْقَاهُ ، فَلَقِيهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَصَبَةٌ وَوَلِيُّ نِعْمَةٍ ، قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ . نَعَمُ، فَأَعْطَهُ الْمَالَ .

(۳۱۲۳۲) و بر و فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی ایک بہن کوخریدا جوز مانہ جاہلیت میں قید ہوگئ تھی ، اس نے اس کواس کے ایک بیٹے سمیت خرید لیا جس کا باپ نامعلوم تھا، چنا نچہ وہ جوان ہوگیا، اور اس نے مال حاصل کرلیا، پھر وہ مرگیا، لوگ حضرت عمر شاہ تو کے بیٹے سمیت خرید لیا جس کا باپ نامعلوم تھا، چنا نچہ وہ جوان ہوگیا، اور اس نے مال علی واضل کردو، میرے خیال میں اس نے کوئی وارٹ نہیں چھوڑا جواس کے مال کاحق دار ہوتا، اور میری رائے میں تمہارے لئے کوئی میراٹ نہیں، یہ بات حضرت ابن مسعود میں تو این نے کوئی میراٹ نہیں، یہ بات حضرت ابن مسعود میں تو دیفر نازوں نے اس بات کی تر دیفر مادی، اس کے بعد وہ حضرت عمر میں تو فر مایا: اے

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في المحالي المحالية المحالي

امیر المؤمنین! وہ آ دمی عصبہ ہے اور اس میت کے مال کاحق دار ہے، آپ نے پوچھا؛ ایسا بی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہال! چنانچہ آپ نے اس کو مال عطافر مادیا۔

## ر ٦٣) فِی رَجلِ کانت له أختٌ بغِیٌّ فتوفِّیت و ترکت ابنًا فعات اس آ دی کابیان جس کی ایک زانیه بهن تقی، وه فوت ہوگئ اورایک بچه چھوڑ کرمری، بعد میں وہ بچہ بھی فوت ہوگیا

( ٣١٦٣٣) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عُمَر ، فَقَالَ لَهُ : كَانَتْ لِى أُخْتٌ بَغِيٌّ فَتُوْفِيتْ وَتَرَكَّتُ عُلَامًا فَمَاتَ وَتَرَكَ ذَوْدًا مِنَ الإِبِلِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَرَى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَسَبًا ، اثْتِ بِهَا فَاجْعَلْهَا فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : مَا أَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَكَلِي يَعْمَتِهِ ؟ فَقَالَ : مَا تَوَى ؟ قَالَ : أَرَى أَنَهُ أَحَقُ بِمَالِهِ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرُ.

(ساسس) اسود فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر وہ ہونے کے پاس آیا اور ان ہے عرض کرنے لگا کہ میری ایک زانیہ بہن تھی ، وہ فوت ہوگئی اور اس نے ایک بچے چھوڑا جو بعد ہیں فوت ہوگیا اور ترکے ہیں بچھاونٹ چھوڑ کرمرا، حضرت عمر جھاڑی نے ارشاد فرمایا کہ میرے خیال ہیں تمہارے درمیان نسب کا کوئی رشتہ نہیں ، اس لئے تم ان اونٹوں کو لا کرصد قد کے اونٹوں ہیں واخل کر دو، راوی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اس کے بعد حضرت ابن مسعود جھاڑئے کے پاس آیا اور ان سے ساری بات بیان کی ، چنا نچہ حضرت عبداللہ بن مسعود جھاڑئ اٹھ کر حضرت عمر جھاڑئے کے پاس پہنچے ، اور فرمایا: اے امیر المؤمنین! آپ نے اس مسئلے کے بارے ہیں کیا ارشاو فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ان دونوں کے درمیان نسب کا کوئی رشتہ نہیں ، حضرت ابن مسعود جھاڑئے نے فرمایا کہ کیا وہ اس بچکے کا ماموں اور اس کے مال کاحق وار نہیں؟ آپ نے بھی کے اپنی جھارت عمر جھاڑئے نے وہ ال اس آدمی کو والی لونا دیا۔

( ٦٤ ) فِي الرَّجلِ يوصِي بِالشَّيءِ فِي الفقراءِ أيفضَّل بعضهم على بعضٍ ؟ اس كابيان جو سي چيز كوفقراء كودرميان تقسيم كرنے كى وصيت كردے، كيا كچھ فقراء كو

## دوسرول پرتر جیح دی جاسکتی ہے؟

( ٣١٦٣١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، قَالَ :سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَوَاءِ بِدَرَاهِمَ ؟ قَالَ :لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُفَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. هي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلده) في معنف ابن الي شيبرمترجم (جلده)

(٣١٦٣٣) ابوعواندفر ماتے ہیں کہ حمادے ایک آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے فقراءکو کچھ درہم دینے کی وصیت کی تھی، انہوں نے فرمایا کہ ہم اس بات میں کوئی حرج نہیں بچھتے کہ کچھ فقراءکو دوسروں پرضرورت کے مطابق ترجیح دی جائے۔

## ( ٦٥ ) فِي الرَّجلِ يفضُّل بعض ولدِةٍ على بعضٍ

# اس آ دمی کابیان جوایخ کچھ بچوں کودوسروں پرتر جیح دے

( ٣١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَحَقَّ تَسْوِيَةُ النَّحَلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :سَوَّيْت بَيْنَ وَلَدِكَ ؟ قُلْتُ : فِى النَّعْمَان؟ قَالَ :وَغَيْرِهِ ، زَعَمُوا.

(۳۱۲۳) ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ کیا کتاب اللہ کی رُوسے بچوں کو مال دیے میں برابری ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اور ہمیں نی کریم مَرْفَظَةً ہے یہ بات پنجی ہے کہ آپ نے صحابی سے پوچھا تھا کہ کیاتم نے اپنے بچوں میں برابری کی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ بات حضرت نعمان کے بارے میں منقول ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ بچھاور صحابہ کے بارے میں بھی بجی بات منقول ہے۔

( ٣١٦٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : أَعُطَانِى أَبِي عَطِيَّةً ، فَقَالَتُ أُمِّى عَمْرَةُ ابْنَةُ رَوَاحَةً : فَلَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادٍ كُمْ ، قَالَ : فَوَالَ : فَقَالَ : وَعَلِيْهُ اللهُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادٍ كُمْ ، قَالَ : فَوَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

(بخاری ۲۵۸۷ مسلم ۱۲۳۲)

بعدول معلم المسلم المسل

دیا تو میری دالده عمره بنت رواحه نے فرمایا که میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ اس پر نبی کریم مِرَافِظَةِ کو گواه نه بنا لیں، چنانچه دو نبی کریم مِرَافِظَةِ کے پاس پنچه اورعرض کیایارسول اللہ! میں نے عمره کے بیٹے کو پچھ مال دیا ہے، دہ کہتی ہے کہ میں آپ کواس پر گواہ بناؤں، آپ نے بوچھا کہ کیا تم نے اتنامال اپنے ہر بچے کو دیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہنیں! آپ نے ارشادفر مایا کہ''

الله ے دُرواورا پنے بچوں کے درمیان برابری کیا کرو' فرماتے ہیں انہوں نے واپس آکرا بنامال واپس لے لیا۔ ( ٢١٦٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ الزَّهُورِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنْ

أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ ، فَقَالَ : أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتِه مِثْلَ هَذَا ، قَالَ : لاَ قَالَ : فَارْدُدُهُ. (مسلم ١٣٦٢ ترمذي ١٣٦٤)

(٣١٧٣٧) محمد بن نعمان اينے والد سے روايت كرتے ہيں كدان كے والد نے ان كوايك غلام ببدكيا، اور پھر جي كريم ميل في ا یاس حاضر ہوئے تا کہ آپ کواس بات پر گواہ بناویں، آپ نے پوچھا کہ کیاتم نے اپنے ہر بیچے کواس طرح کا غلام ببہ کیا ہے؟''

انہوں نے جواب دیا کنہیں! آپ نے فرمایا کداس سے وہ غلام واپس لےلو۔ ( ٣١٦٣٨ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّهْبِيِّ ، عَنِ النَّهْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا ، قَالَ : لَك غَيْرُهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كُلَّهُم

أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ أَعْطِيَّتِهِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَلاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ . (بخارى ٢٦٥٠ ـ احمد ٢٦٨)

یاس لے گئے تا کہ آپ کوایک ہبد کا گواہ بنا تکیں جوانہوں نے مجھےعطا فر مایا تھا، آپ نے بوچھا'' کیا تمہارے پاس اس کےعلاوہ

بھی کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا'' جی ہاں'' آپ نے یو چھا'' کیاتم نے ہر بچے کواس جیسا مال دیاہے؟'' انہوں نے عرض کیا'' تہیں' اس برآ پ نے فر مایا'' میں ظلم برگواہ نہیں بن سکتا''۔

( ٣١٦٣٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : كَانَ طَاوس إذَا سُئِلَ عَنْهُ ، قَرَأَ : ﴿أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ

(٣١٧٣٩) ابن الي في خرمات مين كدجب حضرت طاوس ساس بارے ميں سوال كيا جاتا توبيآيت تلاوت فرمات ﴿ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْفُونَ ﴾ (كياده جالميت كافيصله جاتي بي)

( ٢١٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:قَالَ عُرْوَةٌ :يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْحَيِّ مَا يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْمَيَّتِ. (٣١٦٢٠) زبري سے روايت ہے كه حضرت عروه نے ارشاد فرمايا: "جوظلم مرنے والے كا تا قابلِ قبول ہے وہ زندہ آ دى كا بھي نا قامل قبول ہے۔''

> ( ٣١٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُهُ. (٣١٦٣) مسمع بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمداس بات کونالپندفر ماتے تھے۔

( ٣١٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقَبَلِ.

(٣١٢٥٢) ابومعشر سدوايت ب كدحفرت ابراجيم في فرمايا كه فقهاء ال بات كومتحب مجعة تقد كم وي اين بجول ميل برابرى رکھے، یہاں تک کدان کابوسہ لینے میں بھی۔

( ٣١٦٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَصِّلَ الرَّجُلُ بَغْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ وَكَانَ يُجِيزُهُ فِي الْقَضَاءِ.

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٩) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٩) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٩) ( ٣١٦٣٣ ) اشعث بروايت ب كه حضرت حكم اس بات كوناليند فر ماتے تھے كه آ دمى بچھ بچول كود وسرول پرتر جيح د ب بيكن فيصله

میں اس کی اجازت بھی دے دیا کرتے تھے۔

( ٣١٦٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَصِّلَ الرَّجُلُّ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْض.

(٣١٦٨٨) عامر فرماتے ہيں كه حضرت شريح نے ارشاد فرمايا كداس بات ميں كوئى حرج نہيں كدآ دى كچھ بچوں كودوسرول يرتر جي دے۔

( ٣١٦٤٥ ) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَضَرَ جَارٌ لِشُويْحِ وَ. بَنُونَ ، فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ لَا يَأْلُو أَنْ يَعْدِلَ ، ثُمَّ دَعَا شُرَيْحًا فَجَاءَ ، فَقَالَ : أَبَا أُمَيَّةَ إِنَّى قَسَمْت مَالِي بَيْرَ

وَلَدِى وَلَمْ آلُ ، وَقَدْ أَشْهَدْتُك ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : فِسْمَةُ اللهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِكَ ، فَارْدُدْهُمْ إلَى سِهَامِ اللّ

وَفَرَ ائِضِهِ وَأَشْهِدُنِي وَإِلَّا فَلَا تُشْهِدُنِي ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.

(٣١٦٥٥) ابوحيان النيخ والد سے روايت كرتے ہيں كه حضرت شرح كاليك بروى جس كے ايك سے زاكد بيچے تھے ان كے پار

آیا،اورا پنامال ان بچوں کے درمیان برابری کالحاظ کیے بغیرتقسیم کردیا، پھراس نے حضرت شریح کو بلایا،آپ گئے تو اس نے کہاا.

ابوامیا میں نے ابنا مال اپنے بچوں کے درمیان تقیم کر دیا ہے اور میں نے برابری کی رعایت نہیں کی ،اوراب میں آپ کو گواہ بنا

ہوں،حضرت شریح نے فر مایا: "الله کی تقسیم تیری تقسیم ہے زیادہ انصاف والی ہے، اس تقسیم کوختم کر کے الله تعالی کے مقرر کیے ہو۔ ھوں کےمطابق تقسیم کرواور پھر مجھے گواہ بناؤ ،ورنہ مجھے گواہ مت بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا جا ہتا۔''

( ٣١٦٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ : أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلاً يُوصِى فَأَوْصَى بأَشْيَا

لَا تُنْبِغِي ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يَضِل

أَوْصِ لِذَوِى قَرَايَتِكَ مِمَّنُ لَا يَرْغَب ، ثُمَّ دَع الْمَالَ عَلَى مَنْ فَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

(٣١٧٣٦)مسلم روايت كرتے ہيں كەحضرت مسروق ايك آدمى كے پاس كئے جودصيت كرر ہاتھا،اس نے مچھ نامناسب وصيتير

کیں،حضرت نے فرمایا:'' بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان بہت اچھی تقسیم فرمادی ہے،اور بلاشبہ جورائے اختیار کرنے میں ا'

تعالیٰ کے فیلے ہے روگر دانی کرے گا وہ گمراہ ہوجائے گا ،تم اپن قرابت داروں میں سے ان لوگوں کے لئے وصیت کر دوجوتمہار مال میں رغبت رکھتے ہیں ، پھر مال کوان لوگوں کے درمیان رہنے دوجن پراللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے۔

( ٦٦ ) الرّجل يكون بهِ الجذام فيقِرّ بِالشَّيءِ

اس آ دمی کابیان جس کوکوڑھ کا مرض ہوا وروہ کسی کے لئے کسی چیز کا اقرار کرے

( ٣١٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَالشَّعْبِيِّ :فِى رَجُلٍ كَانَ بِهِ جُذَامٌ ، فَقَالَ :أخِ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي ١٠٥ كي ١٠٥ كي ١٠٥ كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده)

شریکی فی مالی ، فقال : إِنْ شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ أَوْصَی بِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ وَجَعَهُ شَرَّكَهُ. (٣١٢١٤) جابر حفرت قاسم اور معمی سے روایت کرتے ہیں کہوہ آ دمی جس کوکوڑھ کا مرض لاحق ہواوروہ اقر ارکرے کہ میرا بھائی

میرے مال میں شریک ہے اگر گواہ گواہی دے دیں کہاس نے بیاری لگنے سے پہلے بیدوسیت کی تقی تو وہ اپنے بھائی کواپنے مال میں شریرے مال میں شریک ہے اگر گواہ گواہی دے دیں کہاس نے بیاری لگنے سے پہلے بیدوسیت کی تقی تو وہ اپنے بھائی کواپنے مال میں

# ( ٦٧ ) فِي بعضِ الورثةِ يقِرّ بِالدّينِ على الميّتِ

#### ان ورثاء کابیان جومیت پرقر ضه ہونے کا قرار کریں

' ٣١٦٤٨ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ.

(٣١٢٣٨) منصور حضرت علم اورحسن سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی وارث میت پر کسی قرضے کا اقر ار کرے تو وہ اقر اراس ارث کی میراث میں ملنے والے حصے کے اندر معتر سمجھا جائے گا۔

٣١٦٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : فِي وَارِثٍ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعُدَ ذَلِكَ : يُخَرَّ جُ مِنْ نَصِيبِهِ.

۳۱۲۳۹) مطرف حضرت فعی سے اس دارث کے بارے میں اقر ارکرتے ہیں جوقر ضے کا اقر ارکرے انہوں نے فر مایا کہ اس رضے میں اس کے حقے کے برابراس پر داجب ہو جائے گا، راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے فر مایا کہ اس کے حقے سے اتنا نکال لیا جائے گا۔

. ٢١٦٥ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّيهِ

(٣١٧٥) يونس سے روايت ب كرحفرت حسن فرمايا كدوه قرضاس كے حفى كے بقدراس پرواجب الا داء بوجائے گا۔ ٢١٦٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ ، وَتَرَكَ مِنَتَى دِينَارٍ ،

فَاقُورٌ أَحَدُ الإِبْنَيْنِ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ خَمْسِينَ دِينَارًا ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِ هَذَا وَيَسْلَمُ لِلآخَوِ نَصِيبُهُ. (٣١٦٥) مغيره روايت كرتے بي كه حضرت عامر نے اس آدى كے بارے ميں فرمايا جس نے مرتے وقت دو بينے اور تركے ميں دو ودينار جھوڑے، پھرايك بينے نے اقر اركيا كه اس كے والد پر پچاس دينار قرضہ تھا، آپ نے فرمايا وه قرضه اس اقر اركرنے والے

رویں وب روٹ میں ہے ہے ہے ، مراری کدہ سے دانگہ پر بیچ کا دیمار مرسمتھا، اپ سے سر مایا وہ سر صدا کا ادر کے هتے میں سے لے کیا جائے ااور دوسر سے کا هتہ صحیح سلامت محفوظ رہے گا۔

٣١٦٥٢) حَنَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ.

ھنے میں سے واجب الا داء ہوگا۔

# ( ٦٨ ) إذا شهِد الرّجل مِن الورثةِ بدينٍ على الميّتِ

جب در ثاء میں ہے کوئی میت پر قرضے کی گواہی دے

( ٢١٦٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ رَجُلانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ. (٣١٧٥٣) افعت سے روایت ہے کہ حضرت شعبی نے فرمایا کہ جب ورثاء میں سے دویا تین آ دی گواہی دی تو یہ گواہی ان کی طرف ہے اقرار ہی جھی جائے گی۔

( ٣١٦٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا. (٣١٦٥٣) تھم اور جماد حضرت ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں کدوہ قرضہ ورثاء پران کے ملنے والی وراثت کے حساب سے لا کوہو

. ( ٣١٦٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْفَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :هُمَا شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْوَرَثَةِ كُلُّهُمْ.

(٣١٧٥٥) افعد سے روایت ہے كه حضرت حسن نے فر مایا كه وہ دونوں كواه مسلمان ہيں ،اس لئے ان كى كوائى تمام ورثاء پر

( ٣١٦٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا شَهِدَ الْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْصِبَائِهِمَا ، وَقَالَ الْحَكُمُ : يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.

(٣١٦٥٢) تلم سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ جب دو دارث کوائی دے دیں تو قرضدانہی کے حقول میں واجب ہوگا،اورخودحفزت محمفرماتے ہیں کہوہ قرضہ سب ورثاء پر واجب ہوگا۔

( ٣١٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ لِرَجُلِ بِدَيْنَ أَغْطِيَ دَيْنَهُ.

(٣١٦٥٤) منصورے روایت ہے کہ حضرت حارث نے فر مایا کہ جب دووارث کی آ دی کے لئے قرضے کی گواہی دے دیں تواس كواس كا قرضه ولا ديا جائے گا۔

( ٣١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ. (٣١٢٥٨) ينس روايت كرتے ہيں كەحفرت حسن نے فرمايا كەجبكونى وارث كوائى دے ديتو تمام ورثاء برقرضه لا كوجوجائے گا۔

## ( ٦٩ ) رجلٌ قَالَ لِغلامِهِ إن مِتّ فِي مرضِي هذا فأنت حرٌّ

· اس آدمی کابیان جس نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں اس بیاری میں مرگیا تو تو آزاد ہے

٣١٦٥٩ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :إنْ حَدَثَ

بِي حَدَثْ فَعَبْدِي حُرٌّ ، فَاحْتَاجَ إِلَيْهِ ، أَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ. (٣١٦٥٩) ابراہيم روايت كرتے ہيں كەحفزت محمد بن سيرين سے ايك آ دی كے بارے ميں پوچھا گيا جس نے كہا تھا كه اگر

مجھے کوئی بیاری لاحق ہوجائے تو میراغلام آزاد ہے، پھراس کواس کے بیچنے کی ضرورت پڑگئی، کیاوہ اس کو چھ سکتا ہے؟ فر مایا:''

ا ٢١٦٦٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : إنْ مِتّ فِي مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَمُوتَ.

(۳۱۷۲۰) جابر سے روایت ہے کہ حضرت عامر نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں اس ہاری میں مرجاؤں تو تو آزاد ہے، کہاس کے لئے موت تک اس غلام کو بیچنا جا ترنہیں ہے۔

## ( ٧٠ ) فِي الوصِيِّ الَّذِي يشترى مِن المِيراثِ شيئًا أو مِمّا ولَى عليهِ

اس وصی کابیان جوورا ثت کے مال سے کوئی چیز خرید لے یااس مال میں سے جس کاوہ ذمتہ دار ہے ٢١٦٦١) حَذَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ: أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِى الْوَصِيُّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا. ٣١٦٦١) ہشام ہے روایت ہے کہ حفرت حسن اور محمد نے اس بات کو تا پسند کیا ہے کہ وصی وراثت کے مال میں ہے کچھٹر بیدے۔

٣١٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَا يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِىَ مِمَّا وَلِي عَلَيْهِ.

قَالَ :وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تَشْتَرِ إِخْدَى يَدَيْك مِنَ الْأُخْرَى. ٣١٦٦٢) عثمان بن أسودفر ماتے ہیں كەحضرت مجاہداورعطاءنے فر مایا كەسى ذ مەدار كے لئے اس مال میں سے بچھخرید نا جائز نبیس

واس کی ذمہ داری میں ہو، راوی کہتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے میھی فر مایا کہ تمہاراایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پچھنیں خریدسکتا۔ ٣١٦٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسِ أَبْلَقِ ، فَقَالَ : تَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا شَأْنَهُ ؟ قَالَ : أَوْصَى إِلَىَّ رَجُلٌ وَتَرَكَّهُ فَأَقَمْته فِي السُّوقِ

عَلَى ثَمَنٍ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِهِ ، وَلَا تَسْتَسْلِفُ مِنْ مَالِهِ.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ :سَمِعْته مِنْ صِلَةً مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً.

مسنف این ابی شیبر مترجم (جلد ۹) کی در مساور الله کا پیشت کی است الله مساور کی در کان کے پاس ایک چتکبر کے گھوڑ سے پر سوار ہو کر آیا ، اور اس نے کہا کیا آپ جھے تھم دیتے ہیں کہ ہیں اس مال میں سے کچھ تر یدوں؟ آپ نے بوچھان کے کیسا مال ہے؟''اس نے کہا: ایک آدی نے مجھے وصیت کی اور یہ مال جھوڑ کر مرا ، ہیں نے اس کوایک ثمن کے بدلے بازار میں لگا دیا ، آپ نے فر ما یا اس کو نہ فر یدواور اس کے مال سے کچھ ندلو۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے صلہ بن زفر سے بیات ساٹھ سال پہلے تی تھی۔

#### ( ٧١ ) فِي الرَّجلِ يوصِي لِعبدِهِ بِثلثِهِ

## اس آ دمی کا بیان جواپنے غلام کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کرے

( ٣١٦٦٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سِنَانُ بْنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِیُّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا :فِى رَجُلِ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِالنَّلُثِ ، قَالَا : ذَلِكَ مِنْ رَقَيَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ النَّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ لَمَنِهِ عَتَقَ وَدَفَعَ اللّهِ مَا بَقِى ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثُمَّنِهِ عَتَقَ وَسَعَى لَهُمْ فِيمَا بَقِى ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُمْ بِدَرَاهِمَ ، فَإِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا.

(٣١٦٩٣) افعف سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور محمد بن سیرین نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنے غلام کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کی تھی کہ یہ مال اس کی گردن میں ہے ہی دیا جائے گا، سواگر ایک تہائی اس کی قیمت سے زائد ہوتو اس کو آزاد کر دیا جائے گا اور باقی مال اس کو دے دیا جائے گا، اور اگر اس کی قیمت سے کم ہوتو وہ آزاد ہوجائے گا اور باقی قیمت ور ٹاء کے لئے کمائے گا، اور اگر کسی مرنے والے نے غلاموں کو در اہم دینے کی وصیت کی تو اگر ور ٹاء چاہیں تو اس وصیت کو نافذ کر دیں اور حیا ہیں تو نافذ کر دیں۔

#### (٧٢) مَنْ كَانَ يقول الورثة أحقّ مِن غيرهم بالمال

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ ورثاء مال کے دوسروں سے زیادہ حق دار ہیں ( ۲۱۶۵ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِی خَالِدٍ ، عَنْ حَکِیمِ بْنِ جَابِرٍ : أَنَّهُ قِیلَ لَهُ فِی

٣١٠) حَدَثُنَا يَحْيَى بَنَ آدُمُ ، قَالَ : حَدَثُنَا سَقَيَانَ ، عَنِ ابْنِ ابِي حَالِمَهُ ، قَنْ حَجْيَمُ بنِ جَابِرٍ ، اللَّهِ عِنْ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ : لَوْ أَغْتَقُت غُلَامَك ! فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَلَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾.

(٣١٦٦٥) ابن ابی خالد فرماتے ہیں کہ حکیم بن جابر ہے موت کے وقت وصیت کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ اپنے غلام کوآزاد کردیں تو کیا ہی اچھا ہو! انہوں نے بیآیت پڑھی ﴿وَلَیْخُتُ الَّذِینَ لَوْ تَوَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَّیَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَیْهِمْ ﴾۔

حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَكَانَ لَهُ عُلَامٌ فَقِيلَ لَهُ : لَوْ أَعْتَقُت هَذَا ؟ فَقَالَ : إِنِّى لَمُ أَثُرُكُ لِوَلَدِى غَيْرَهُ ، قَالَ : فَأَعَادُوا عَلَيْهِ : لَوْ أَعْتَقَهُ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ إلى قَدْله ﴿سَدِيدًا﴾.

قَوْلِهِ ﴿ سَدِيدًا ﴾ . (٣١٩٦٩) اساعيل خفرت عيم بن جابر كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدان كى موت كا وقت آيا اور ان كا ايك غلام تھا، ان سے كہا گيا كدا چھا ہوگا گرآپ اس كوآزادكرديں ، فرمانے لگے كہ ميں اپنے ورثاء كے لئے اس كے علاوہ كوئى غلام چھوڑ كرنہيں جار ہا، راوى كہتے ہيں كدانہوں نے دوبارہ كہا كرآپ آزادكرديں تو اچھا ہوگا، چنا نچاس پر آپ نے آنيت ﴿ وَلَيْخُشُ الَّذِينَ لَوْ تَوَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ..... سَدِيدًا ﴾ كى تلاوت فرمائى ۔

مِنْ خَلَفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ..... سَدِيدًا ﴾ كالاوت فرمان -( ٢١٦٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ نُسَیْر ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلرَّبِيعِ بْسِ خُفَیْمِ : أَوْصِ لِی بِمُصْحَفِكَ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَى ابْنِ لَهُ صَغِيرٍ ، فَقَالَ : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِی كِتَابِ اللهِ ﴾ . (٣١٩٦٤) نُسِرِ فرماتے ہیں کرایک آدی نے حضرت رہے بن فشیم سے فرمایا کرآپ اپ صُحف کی میرے لئے وصیت فرمادی ! آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف د کھے کراس آیٹ کی تلاوت فرمائی (بعض رشتہ دارائلد کی کتاب میں بعض سے بڑھ کرہیں )۔

( ٢١٦٦٨) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَاصِم ، قَالَ : مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا ، ذَكَرُوا لَهُ أَنَّه مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ حَبًّا فَلَا أَعْتِفُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيْتًا فَهُوَ عَتِيقٌ وَذَكَرَ هَذِهِ الآيةَ ﴿وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾.
(٣١٦٨) عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ بیار ہوئے تو انہوں نے ابنا ایک غلام آزاد فرمایا جس کے بارے میں ان سے کہا

(۳۱۷۱۸) عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ بیار ہوئے تو انہوں نے اپناایک غلام ازاد فرمایا جس کے بارے بیل ان سے کہا گیا کہ وہ نہر پارگیا ہوا ہے،فر مایا کہا گروہ زندہ ہےتو میں اس کوآ زادنہیں کرتا اورا گرمر گیا ہےتو وہ آزاد ہے،اور پھراس آیت کا ذکر فرمایا:﴿وَلَهُ ذُرِیَّةٌ صُّعَفَاءُ﴾۔

## (٧٧) الرَّجل يوصِي بِثلثِهِ لِرجلينِ فيوجد أحدهما ميَّتًا

اس آ دمی کابیان جوایک تہائی مال کی دوآ دمیوا ) کے لئے وصیت کرے، پھران میں سے

#### ایک آ دمی مردہ پایا جائے

( ٣١٦٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ سَمِعَ سُفْيَانَ يَقُولُ : فِى رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلَثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُّ أَحَدُهُمَا مَيَّتًا ، قَالَ :يَكُونُ لِلآخَرِ. يَغْنِى :النَّلُكُ كُلَّهُ. قَالَ يَحْيَى :وَهُوَ الْقَوْلُ.

وں پیلیبی ،وسو مسون . (۳۱۷۱۹) انتجعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان کو اس آ دمی کے بارے میں جس نے دوآ دمیوں کے لئے وصیت کی تھی پھر ا یک مردہ پایا گیا بیفر ماتے سنا کہوہ مال یعنی پورا تہائی مال دوسرے کے لئے ہوگا۔

یجیٰ فرماتے ہیں' یہی مضبوط قول ہے۔''

## الرّجل یوصِی لِعقِبِ بنِی فلانٍ اس آ دمی کابیان جوکس کے ''بعدوالوں کے لئے''وصیت کر ہے

( ٣١٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِى رَجُلٍ أَوْصَى لِعَقِبِ يَنِى فُلَانٍ ، قَالَ :لَيْسَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَقِّب.

(۳۱۷۵۰) عبدالملک سے روایت ہے کہ حضرت عطاء نے اس آدی کے بارے میں فرمایا جس نے کسی کے بعد والوں کے لئے وصیت کی تھی کہ "عورت آدمی کے بعد والوں میں ہے ہیں''

( ٣١٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : عَقِبُ الرَّجُلِ :وَلَدُهُ ، وَوَلَدُ وَلَدِهِ مِنَ الذُّكُورِ .

(۳۱۶۷) ابن الی ذئب ہے روایت ہے کہ زہری نے فر مایا کہ آ دمی کے بعد والےلوگوں میں اس کی مذکر اولا داور پھران کی مذکر اولا د ہے۔

( ۷۵ ) فِی رجلِ ترك ثلاثة بنِین ، وَقَالَ ثلث مالِی لأصغرِ بنِی اس آ دمی كابیان جس نے تین مبلے چھوڑ ہے اور کہا كہ میرا تہائی مال میر ہے سب سے چھوٹے میٹے کے لئے ہے

( ٣١٦٧٢ ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَضَّاحٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ :فِى رَجُلٍ تُوُفِّى وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ يَنِينَ ، وَقَالَ :ثُلُثُ مَالِى لَأَصْغَرِ يَنِيَّ ، فَقَالَ : الْأَكْبَرُ :أَنَا لَا أُجِيزُ ، وَقَالَ الْأَوْسَطُ :أَنَا أُجِيزُ ، فَقَالَ : اجْعَلُهَا عَلَى تِسْعَةِ أَسُهُم :يُرْفَعُ ثَلَاثَة ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَهُ.

وَقَالَ حَمَّادٌ : يُرَدُّ عَلَيْهِمَ السَّهُمُ جَمِيعًا.

وَقَالَ عَامِرٌ : الَّذِي رَدَّ إَنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ.

(٣١٦٧٢) مغيره سے روایت ہے کہ حضرت حماد نے اس آ دی کے بارے میں فر مایا جس نے مرتے ہوئے تین بیٹے جھوڑے اور کہا کہ میراا کی تہائی مال میرے سب سے چھوٹے بیٹے کے لئے ہے، بعد میں بڑے بیٹے نے کہا میں الی وصیت نافذ نہیں کرتا اور درمیان والے بیٹے نے کہا کہ میں اسے نافذ کرتا ہوں ،فر مایا کہ میری رائے میں اس مال کے نوجتے کیے جا کیں ، تین حقے بڑے بیٹے هي مصنف ابن ابي شير سرجم ( جلد ٩) کي په ١١٠ کي کاب الوصايا کي کي ال

کودیے جائیں گے،اور پھرچھوٹے بیٹے کواس کاحتیہ اور وصیت کونا فذکرنے والے کاحصہ دے دیا جائے گا،حماد فرماتے ہیں کدا ن سب پروہ حتیہ لوٹایا جائے گااور عامر فرماتے ہیں کہ جس نے وصیت کور ڈکیااس نے فقط اپنے حضے میں سے ہی رڈکیا ہے۔

#### ( ٧٦ ) فِي امرأةٍ أوصت بثلثِ مالِها لِزوجها فِي سبيلِ اللهِ

اس عورت كابيان جس في الكن تهائى مال كى البيخ شو بركيلية فى سبيل الله و ي جانے كى وصيت كى ( ٢١٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْفُزَادِيِّ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الْمُزَأَةِ أَوْصَتُ بِعُلُثِ مَالِهَا

لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ إلاَّ أَنْ تَقُولَ : هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ إلَى ۚ زَوْجِي ، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاء . (٣١٦٧٣) اوزا ئ فرمات بي كرز برى سے ايك مورت كے بارے ميں سوال كيا گيا جس نے اپنے ايك تبائى مال كى اپنے شو بركو

ر منظم میں اللہ دینے کی وصیت کی تھی ،فر مایا کہ بیدوصیت جائز نہیں ، ہاں مگر اس وقت جبکہ وہ یوں کیے کہ بیر مال اللہ کے راہتے میں دینے فی سبیل اللہ دینے کی وصیت کی تھی ،فر مایا کہ بیدوصیت جائز نہیں ، ہاں مگر اس وقت جبکہ وہ یوں کیے کہ بیر مال اللہ کر لئے میں دیشتہ مرکد والد در کی مادر موجد الربیداری استراک ہے گئے کہ بیر

كے لئے ميرے شوبركوديا جائے، اوروہ جہاں چاہے اسے خرج كرے۔ ( ٣١٦٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، فَجَاءَ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَيْنَهُمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بِكِتَابِ فِي صَحِيفَةٍ ذَكُرُوا أَنَّهَا وَصِيَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ ،

بَيْنَهُمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِى بَكُمٍ ، وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بَكِتَابٌ فِى صَحِيفَةٍ ذَكَوُّوا أَنَّهَا وَصِيَّةُ أَنَسَ بْنِ مَالِكَ ، فَفُتِحْت صَدْرُهَا : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ هَذَا ذِكُرُّ مَا كَتَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ أَمْوِ وَصِيَّةِ ، إِنِّى أُوصِى مَنْ تَرَكْت مِنْ أَهْلِى كُلَهُم بِتَقُوى اللهِ وَشُكْرِهِ وَاسْتِمْسَاكِ بِحَيْلِهِ ، وَإِيمَانِ بوَعْدِهِ ، وَصِيَّةِ ، إِنِّى أُوصِى مَنْ تَرَكْت مِنْ أَهْلِى كُلَهُم بِتَقُوى اللهِ وَشُكْرِهِ وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَيْلِهِ ، وَإِيمَانِ بوَعْدِهِ ، وَأُوصِيهِمْ بِصَلاحِ ذَاتِ بَيْنِهِم وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرِّ وَالنَّقُوى ، ثُمَّ أَوْصَى إِنْ تُوفِّى أَنَّ ثُلُكَ مَالِهِ صَدَّقَةً إِلاَّاأَنُ وَأُوصِيهِمْ بِصَلاحِ ذَاتِ بَيْنِهِم وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرِّ وَالنَّقُوى ، ثُمَّ أَوْصَى إِنْ تُوفِى أَنَّ ثُلُكَ مَالِهِ صَدَّقَةً إِلاَّاأَنُ يَعْتَى بِلَهِ ، أَلْف فِى سَبِيلِ اللهِ إِنْ كَانَ أَمْرُ الْأَمَّةِ يَوْمِئِذٍ جَمِيعًا ، وَفِى الرِّقَابِ يُغَيِّرُ وَصِيَّتِى فِى الرِّقَابِ وَالْأَقْرَبِينَ ، وَمَنْ سَمَّيْتِ لَهُ الْمُعْتَى مِنْ رَقِيقِى يَوْمَ ذُبُر مِنِّى فَآذُرَكَهُ الْعِثْقُ فَإِنَّهُ يَقِيمُهُ وَلِكَ وَصِيَّتِى فِى النَّكِ فِى النَّهُ لِلهِ إِنْ كَانَ أَهُونُ الْمَاقِي فَالْمَافِ وَلِي وَصِيَّتِى فِى النَّكُوبِ وَالْأَقْرَبِينَ ، وَمَنْ سَمَيْتِ لَهُ الْمُعْتَى مِنْ رَقِيقِى يَوْمَ ذُبُر مِنِّى فَآذُرَكَهُ الْعِثْقُ فَإِنَّهُ يَقِيمُهُ وَلِكَى وَصِيَّتِى فِى النَّلُاثِ عَ

اس وصیت کا جوانس بن ما لک نے اس دستاویز میں لکھی ہے، میں اپنے تمام گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ڈرنے اور اس کا شکر اوا کرنے اور اس کا شکر نے اور اس کی رہتے کو مضبوطی کے ساتھ تھا منے اور اس کے وعدے پرایمان لانے کی وصیت کرتا ہوں ، اور ان کو میں آپس میں اس تھے طریقے ہے رہنے اور اللہ ہے ڈرتے رہنے کی اس تھے طریقے ہے رہنے اور اللہ ہے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں ، پھرانہوں نے وصیت فرمائی کہ ان کے مال کا ایک تہائی حصّہ صدقہ ہے، ہاں مگرید کہ وہ موت سے پہلے اپنی وصیت



کو تبدیل کر دیں، جس میں سے ایک ہزار اللہ کے رائے کے مجاہدین کے لئے ہے اگر اس وقت امت کا شیراز ومنتشر نہ ہو، اور غلاموں کو آزاد کرنے اور رشتہ داروں میں تقتیم کرنے کے لئے ہے، اور میرے وہ غلام جن کو میں نے اپنے بعد آزاد کر دیا ہے اور اس کی آزادی کا وقت آگیا تو میری وصیت کا ذمہ دارا یک تہائی اس کوشامل کرے، اس طرح کہ کوئی پریشانی اور جھٹڑ اپیدانہ کرے۔

#### ( ۷۷ ) ما كان النّاس يورّثونه

#### اس مال کابیان جولوگ ورا ثت میں چھوڑتے تھے

( ٣١٦٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُورَّثُ الصَّامِتَ وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يُورَّنُهُ. (٣١٦٧٥) محمد بن سيرين فرماتے بيں كه اسلاف ميں سے بعض لوگ بے زبان مال (درہم ودينار) جھوڑتے تھے اور بعض نہيں چھوڑتے تھے۔

#### ( ٧٨ ) الوصِيّة لأهلِ الحربِ

#### حربی لوگول کے لئے وصیت کابیان

( ٣١٦٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لَاهُلِ الْحَرْبِ.

(٣١٦٤١)عبيدالله بن موى فرماتے ہيں كيسفيان نے فرمايا كدالل حرب كے لئے وصيت كرناجا ترقبيں ہے۔

( ٧٩ ) الرّجل يوصِي بِعِتقِ رقبتينٍ، فلا توجد إلّا رقبةٌ

اس آدمی کابیان جودوغلاموں کے آزاد کرنے کی وصیت کر کے مربے کین ایک غلام سے

#### زیادہ نیل سکے

( ٣١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ : أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ رَقَبَتَان بِشَمَنٍ ، وَسَمَّاهُ ، فَلَمْ يُوجَدُ بِذَلِكَ النَّمَنُ رَقَبَتَان ، فَسَأَلْت عَطَاءً ، فَقَالَ :اشْتَرُوا رَقَبَةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقُوهَا عَنْهُ.

(٣١٦٧٧) سعيد بن سائب فرماتے ہيں كدا يك آدمى نے وصيت كى كداس كى طرف سے دوغلام خريد كر آزاد كرد ہے جائيں، اور قيت بھى بتائى، كيكن اس قيمت ميں دوغلام نہيں مل سكے، ميں نے حضرت عطاء سے اس بارے ميں پوچھا تو انہوں نے فرمايا كدا يك غلام خريد كراس كى طرف سے آزاد كرديا جائے۔

( ٣١٦٧٨ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّان ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ وَصِيَّةِ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ :هَذَا مَا أَوْصَى يِهِ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَمْرَةَ ، أَنَّهُ يَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ صَى يَنِيهِ

وَأَهْلِهِ أَنِ ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ ، وأُوصِيهِمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ يَنِيهِ وَيَعْقُوبُ : ﴿ يَا يَنِى إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ وَزُعَمَ أَنَّهَا كَانَتْ أُولَ وَصِيَّةِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ.

(٣١٦٧٨) هشام بن حمان فرماتے ہیں كرمحم بن سرين براتين كى پہلى وصت يتھى: يوه وصت بے جومحمد بن ابى عمرہ نے كى ، يس موائى ديتا ہوں كه الله كے علاوہ كوئى معبود نہيں اور محمد مؤلف تالله كے بند باوراس كے رسول ہيں ، اور ميں اپنے بيٹول اور اپنے گھر والوں كوالله تعالى سے ڈرنے كى وصيت كرتا ہوں اوراس بات كى كه آپس ميں اجھے طريقے ہے رہيں ، اورا گرائيمان والے ہيں تو الله اوراس كے رسول كى اطاعت كريں ، اور ميں ان كواس بات كى وصيت كرتا ہوں جس كى حضرت ابراہيم علين الله اپنے اپنے بہوں اور حضرت يعقوب علين الله كو وصيت كي تھى كه "اب مير بيٹو! بے شك الله تعالى نے تمہارے لئے دين كو پسندكيا ہے ، سو بيٹوں اور حضرت اين حالت ميں آئے كہم مسلمان ہو' اور وہ فرماتے ہيں كه يمي حضرت انس بن ما لك وفائق كى بھى پہلى وصيت تھى ۔
تم كتاب الو صايا بحمد الله و عو نه

6-10-2

(بحمدالله كتاب الوصايا اختتام كونينجي)



## (١) ما قالوا فِي تعلِيمِ الفرائِضِ

وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بار نے میں ارشادفر مائی ہیں

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ٢١٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ تَعَلَّمَ الْقُوْآنَ فَلْبَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ ، وَلَا يَكُنُ كَرَجُلٍ لَقِيَهُ أَغْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ :أَمُهَاجِرٌ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ ، فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي مَاتَ وَتَرَكَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ هُوَ عَلِمَهُ فَعِلْمٌ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ فَيَقُولُ : فَبِمَ تَفْضُلُونَا يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟. (بيهقى ٢٠٩)

(٣١٦٧٩) ابوالاً حوص فرمات ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جن فئے نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اس کو چاہے کہ علم الفرائف کی تعلیم بھی حاصل کی اس اس جائے کہ علم الفرائف کی تعلیم بھی حاصل کر لے اوراس آ دمی کی طرح نہ ہوجائے جس کوایک و یہاتی ملا اور اس سے بوچھا اے اللہ کے بندے! کیا آپ مباجر ہیں؟ اس نے کہا: جی بال! اس نے بوچھا: میری ابلیے فوت ہو گئی ہے اورا تنا اتنامال چھوڑگئی ہے، سواگر اس کو معلوم ہوا تب تو وہ اللہ تعالی کا عطا کیا ہوا علم ہے، اورا گراس معلوم نہ ہوا تو وہ و یہاتی کہنے لگا کہ اے مہاجرین کی جماعت! متمہیں ہم پر کس بات میں برتری حاصل ہے؟

( ٢١٦٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بِنَحْوِهِ.

(٣١٦٨٠) حضرت عبدالله زين سے ايک دوسري سند ہے بھی يہي بات منقول ہے۔

( ٢١٦٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ :تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ.

ابن الى شيرمتر قبر ( جلد ٩) كي المحالي المحالي

(٣١٦٨١) ابراہيم فرماتے ہيں كەحضرت ممر زائن نے ارشادفر مايا بعلم ميراث كوحاصل كرو كيونكه ميراث تمہارے دين كاحضه ہے۔ ( ٣١٦٨٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ زِيَاد بُنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُوْآنَ ، وَلَا يُحْسِنُ الْفَرَائِضَ كَالْيَدَيْنِ بِلَا رَأْسٍ.

(٣١٦٨٢) صالح ابوالخليل ہے روايت ہے كه حضرت ابوموى فران في فر مايا: اس آ دمی کی مثال جوقر آن پڑ هتا ہے اور ميراث ك علم وہیں جانتاا ہے ہے جیئے کی کے دوہاتھ ہوں کیکن سر نہ ہو۔

( ٣١٦٨٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ ، فَعَلِمَ مَا يَحْجُبُ مِمَّا لَا يَحْجُبُ عَلِمَ الْفَرَائِضَ. (٣١٧٨٣)عبدالله بن فيس سے روايت ہے كەحضرت ابن عباس پرہنٹونے نے فر مایا: جس آ دمی نے سور ۃ نساء پڑھی اوراس كومعلوم ہو جائے کہ کون تی چیزیں میراث میں رکاوٹ بنتی ہیں اور کون تی چیزیں رکاوٹ نہیں بنتیں تو اس شخص کومیراث کاعلم حاصل ہو گیا۔

( ٣١٦٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ :أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ ، فَقَالَ : إى وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ رَأَيْت مَشْيَخَةَ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَكَابِرَ يَسْأَلُونَهَا ، عَنِ الْفَرَائِضِ ؟

(٣١٦٨٣)مسلم سے روایت ہے کہ حضرت مسروق سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت عائشہ جی پذیخا میراث کاعلم جانی تھیں؟ فریائے لگے کو تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے بڑے مشائع سحابہ کودیکھا ہے کہ ان سے میراث کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے۔

( ٢١٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت أَحَدًا أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ ، وَلَا أَعْلَمَ بِفِقْهٍ وَلَا بِشِعْرٍ :مِنْ عَائِشَةَ.

(٣١٦٨٥) صشام ہے روایت ہے کہ ان کے والد ماجد نے فر مایا کہ میں نے کسی کو حضرت عائشہ شی مذہبی ہے زیادہ میراث ، فقداور

شعركاعكم ركضة والانبيس يايا \_

( ٣١٦٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُلَى بُنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلِيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلِيَأْتِ أَبَى بُنَ كُعْبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلِيَأْتِ زَيْدَ بُنَ تَابِتٍ.

(٣١٧٨٢)على بن رباح بروايت بي كه حضرت عمر ظافو نے لوگول كومقام جابيه ميں خطبه ديا جمدو ثنا كے بعد ارشاد فرمايا: جوقر آن کے بارے میں سوال کرنا جا ہے وہ ابی بن کعب کے پاس آئے ،اور جوعلم الفرائض (علم المير اث) کے بارے میں سوال کرنا جا ہے

وہ زید بن ثابت کے پاس آئے۔

( ٣١٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفُتَهِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ ، أَوْ يُبْقَى فِي قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ.

(٣١٦٨٥) قاسم بن عبدالرحمٰن فرياتے ہيں كەحفرت عبدالله ولائد فيان فرمايا: قرآن اورميراث كاعلم كوحاصل كرو، كيونكه وه وقت

قریب ہے کہ آ دی اس علم کامتاج ہوجائے گا جس کوہ وجانتا تھا، یا ایسی قوم میں رہ جائے گا جواس کونہیں جانتے۔

( ٣١٦٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَبْطَلَ مِيرَاتًا فَرَضَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَبْطَلَ اللَّهُ مِيرَاتُهُ

مِنَ الْجَنَّةِ. (سعيد بن منصور ٢٨٥)

(٣١٦٨٨) حضرت سليمان بن موي سے روايت ہے كدرسول الله مَلِافِقَةَ نے ارشاد فرمایا: جس مخص نے اس ميراث كي خلاف

ورزی کی جس کواللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرض فر مایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کی وراثت کو ختم فر مادیں گے۔ ( ٣١٦٨٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَّابٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٌ ، قَالَ .

كَانُوا إِذَا اخْتَلَفُوا فِي فَرِيضَةٍ أَتُواْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتُهُمْ بِهَا.

(٣١٧٨٩) عمروبن ميمون فرماتے ہيں كه جب صحابه ميں ميراث كے بارے ميں اختلاف موتا تو حضرت عاكشہ مخاصط كے ياس حاضر ہوتے اور وہ ان کواس معاملے کے بارے میں ارشادفر ماتیں۔

( ٢١٦٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ:قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: عَلَّمْنِي الْفَرَائِضَ، قَالَ: اثْتِ جيرَانك. (٣١٦٩٠) ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ سے عرض کیا کہ مجھے علم الفرائض سکھا دیں ، فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے

( ٣١٦٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُوَرِّقٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ وَالْفَرَائِضَ وَالسُّنَّةَ كَهَ تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ.

(٣١٦٩١)مورّ ق فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر <sub>(ت</sub>افیز نے ارشاد فر مایا کہ کبوں اور میراث اور حدیث کاعلم بھی حاصل کروجیسا کہتم قر آن یاک کاعلم حاصل کرتے ہو۔

## (٢) فِي الفِقهِ فِي الدِّينِ

یہ باب ہے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بیان میں

( ٣١٦٩٣ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَعْبَدٍ الْجَهْنَى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقُّهُهُ فِي الدِّينِ. (بخارى الهـ مسلم ١١٨)

(٣١٦٩٢) حضرت معاويد وبالله فرماتے ہيں كہ ميں نے رسول الله عَرِّفَظَ كَار اده فرماتے ہوئے سنا: جس مخص كے ساتھ الله تعالى عملائى كاراده فرماتے ہيں اس كودين كى مجھء عطافر ماديتے ہيں۔

( ٣١٦٩٣ ) حَلَّانَنَا يَعْلَى ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِى ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِى سُفْيَانَ يَخُطُّبُ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ

لِمَا أَعْطَيْت ، وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقُّهُهُ فِي الدِّينِ. (احمد ٩٥- مالك ٩٠٠)

(٣١٦٩٣) حضرت محمد بن کعب قرظی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو خطبے میں فر ماتے سنا کہ'' میں نے رسول اللّٰهُ مَثَلِّ اَنْتَکِیَّ آ کِوان لکڑیوں کے اوپرتشریف فر ماہوکرارشاد فر ماتے ہوئے سنا:اےاللہ! جوآپ عطافر مائیس اس کوکوئی رو کنے والانہیں، اور جس چیز کوآپ روک لیس اس کوکوئی دینے والانہیں،اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر ماتے ہیں اس کو دین کی مجھ عطا فر ماتے ہیں۔

( ٣١٦٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ.

(٣١٦٩٣) ابوعبيده فرماتے ہيں كەحفزت عبدالله الله الله الله عن ارشاد فرمایا: جس مخف كے ساتھ الله تعالی بھلائی كااراده فرماتے ہيں اس كودين كى مجھ عطافر ماتے ہيں۔

( ٣١٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ حَيْرًا فَقَهَهُ . فِي الدِّينِ وَٱلْهَمَةُ رُشْدَهُ.

(۳۱۹۵) ابوسفیان ہے روایت ہے کہ حضرت عبید بن عمیر نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالی کی بندے کے ساتھ جملائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کورین کی مجھ عطافر ماتے ہیں اوراس کے دل میں اس کی بھلائی کی بات ڈال دیتے ہیں۔

رُبِّكَ بِنَ رَبِّنَ رَبِّنِ مِنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَيْفٍ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا ، فَقَّهَهُ فِى اللَّمِنِ ، وَزَهَّدَهُ فِى الدُّنْيَا ، وَبَصَّرَهُ عَيْبَهُ ، فَمَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدُ أُوتِيَّ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

و ٣١٦٩٦) مویٰ بن عبیدہ سے روایت ہے کہ محمد بن کعب بن گئونے فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کورین کی سمجھ عطافر ماتے ہیں اور اس کو دنیا میں بے رغبت کردیتے ہیں اور اس کو دنیا کی برائیاں دکھلا دیتے ہیں ، اور جس شخص کو نیہ چیزیں دے دی گئیں اس کو نیاو آخرت کی بھلائی کل گئی۔

#### (٣) فِي امرأةٍ وأبوينٍ، مِن كمر هِي

## بيوى اور والدين كابيان ، كهان كاحته كتنا نكے گا؟

( ٣١٦٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ : أَنَّ عُثْمَانَ سُولَ عَنْهَا ،

فَقَالَ :لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمُّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَسَانِرٌ ذَلِكَ لِلَّابِ.

(٣١٦٩٤) ابومبلّب ہے روایت ہے کہ حضرت عثمان بڑا تؤ ہے اس صورت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: عورت کے لئے ایک چوتھائی مال ہے، اور مال کے لئے باقی ماندہ مال کا ایک تہائی، اور اس کے علاوہ باقی سار امال باپ کے لئر سر

كتاب الفرائض كتي

( ٣١٦٩٨ ) خَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِتَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :أَنَّ زَيْدَ بْنَ قَابِتٍ سُئِلَ عَنِ الْمَرَأَةِ وَأَبْوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَالْأَمَّ ثُلُكَ مَا بَقِىَ ، وَمَا بَقِى لِلْأب

(۳۱۲۹۹) شعبی سے روایت ہے کہ حضرت علی دائٹو سے بیوی اور والدین کے حصّوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فر مایا کہ بیوی کے لئے ایک چوتھائی اور ماں کے لئے باقی ماند د کا ایک تہائی ہے۔

( ٣١٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أُتِى عَبْدُ اللهِ فِى امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ :إنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلِكَ طُرِيقًا فَسَلِكُنَاهُ وَجَدُنَاهُ سَهْلا ، وَإِنَّهُ أَتِى فِى امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ . فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرَّبُعَ ، وَالْأُمْ ثُلُكَ مَا بَقِى ، وَأَعْطَى الْآبَ سَائِرَ ذَلِكَ.

(۰۰) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بڑی ہوں اور والدین کے حضوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا: حضرت عمر ہوڑ ہوں جس رائے پر چلتے جب ہم اس رائے پر چلتے تواہے ہموار پاتے، اور ان کے پاس ایک بیوی اور والدین کے حضوں کا مسئلہ لایا گیا تو انہوں نے مال کے چارھے کر کے بیوی کوایک چوتھائی اور ماں کو باتی ماندہ مال کا ایک تبائی دیا، اور باتی سارامال باپ کودیا۔

( ٢١٧٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ.

(۳۱۷-۱۱) حفزت عمر جاپنے سے ایک دوسری سند کے ساتھ بھی یہی منقول ہے۔

( ٣١٧.٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ :فِي الْمَرَأَةِ وَأَبُوَيْنِ :لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاَّبِ

(۳۱۷۰۲) شعبی حضرت علی مزایق ہے اس صورت کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب ورثاء میں بیوی اور والدین ہوں کہ بیوی کے لئے ایک چوتھائی اور ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ہے،اوراس کے علاوہ باقی باپ کے لئے ہے۔ هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده) كي المحالي الفرانف المحالي المحالية المعالية المع ( ٣١٧.٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ ، إلَّا

أَنَّهُ قَالَ : أَتِي فِي امْرَأَةٍ وَأَبُويْنِ.

(۳۱۷ • ۳۱۷ ) حضرت عبدالله نے حضرت عمر وزائن ہے بھی میں مضمون نقل کیا ہے،البیند انہوں نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ ان سے اس صورت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جب میت کے ورثاء میں بیوی اور والدین ہوں۔

( ٣١٧٠٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :أَنَّهُ قَالَ :كَانَ عُمَرٌ إذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكُنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهُلا ، فَسُئِلَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ :لِلزَّوْجَةِ الرَّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا يَقِيَ ، وَمَا

بَقِيَ فَلِلْأَبِ. (٣١٤٠١٣) حضرت عبدالله بن ثني فرماتے ہيں كەحضرت عمر مخاتف جب كوئى رائے اختيار كرتے اور پھر ہم اس رائے كواختيار كرتے تو

اس کوآ سان پاتے ، چنانچے ان سے بیوی اور والدین کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا: بیوی کے لئے ایک چوتھا کی اور مال کے

لئے بقید مال کا ایک تہائی ہے، اور جو باتی بچے وہ باپ کے لئے ہے۔

( ٢١٧٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبُوَيْنِ وَزُوْجٍ ، قَالَ :لِلْأُمُّ النَّكُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (عبدالرزاق ١٩٠١٨ بيهقي ٢٢٨)

(۵۰۷ ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دی ٹئے نے بیوی ، والدین اور شوہر کے وارث ہونے کے سیلے میں جمہور علماء کی مخالفت کی ہے۔ فرمایا کہ ماں کے لئے بورے مال کا ایک تہائی ہے۔

٣١٧.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبِيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنَ اثْنَى عَشَرَ سَهْمًا ، فَيْعُطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ أَسْهُم وَلِلْأَمْ أَرْبَعَةَ أَسْهُم وَلِلَّابِ خَمْسَةَ أَسْهُم.

(٣١٤٠١) اليوب روايت كرتے ہيں كەمحر بن سيرين مِنْ تِيدْ نے ارشاد فر مايا كدلوگوں كوكيا چيز اس بات ہے روكتی ہے كه اس مسلكے و١٦

کے عدد سے نکالیں ،اورعورت کو تین حقے ، مال کو جا رحقے ،اور باپ کو پانچ حقے دے دیں۔ ٣١٧.٧ حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا كَانَ اللَّهُ

لِيُرَانِي أَفَضَّلُ أَمُّا عَلَى أَب. (۷-۷۱) میتب بن رافع فر مائے ہیں کہ حضرت عبداللہ زلائٹو نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ مجھےا بیانہیں دیکھیں گے کہ میں مال کو باپ پر

٣١٧.٨ كَذَنْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكُنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهُلا ، وَأَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمُّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ.

(۸۰ سار) حضرت عبداللہ فریاتے ہیں کہ حضرت عمر رہ ٹھٹے جب کوئی رائے اختیار کرتے اوران کی اتباع میں ہم اس رائے کواختیار کرتے تو ہم اس کوآسان پاتے ، چنانچہان سے بیوی اور والدین کے وارث ہونے کے مسئلے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں ۔ نہیوی کوا کہ حوتھائی اور مال کو بقہ مال کا ایک تہائی دیا ،اور یاقی مال باپ کودینے کا حکم کیا۔

انہوں نے بیوی کواکی چوتھائی اور ماں کو بقیہ مال کا ایک تہائی دیا، اور باقی مال باپ کودیئے کا حکم کیا۔ ( ۲۱۷.۹ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : فِي الْمَرَأَةِ وَأَبُويْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرَّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ

ثُلُثُ مَا بَقِيَ. قَالَ أَبُوبَكُمٍ : فَهَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُم لِلْمَرْأَةِ سَهُمَّ وَهُوَ الرَّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا يَقِيَ وَهُوَ سَهُمَّ، وَلِلأَبِ سَهُمَانِ.

(۳۱۷۰۹) حجاج آیک شیخ کے واسطے سے محمر بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیوی اور والدین کے وارث ہونے کی صورت میں بیوی کوایک چوتھائی اور مال کو بقیہ کا ایک تہائی دیا جائے گا ،

ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ چارصوں میں ہے ہوگا ،ا یک حضہ بیوی کے لئے ، یعنی ایک چوتھا کی ،اور مال کے لئے بقیہ مال

ایک تہائی، یہ بھی ایک صند ہوگا، اور باپ کے لنے دوھتے ہوں گے۔

## (٤) فِي زُوجٍ وأبوينِ، مِن كمه هِي ؟

یہ باب ہے شوہراوروالدین کے بارے میں ، کہان کاحقہ کس طرح نکالا جائے گا

( ٣١٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :بَعَنِنِي انْهُ عَبَّاسِ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبْوَيْنِ ، فَقَالَ زَيْدٌ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَلِلْأُمْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ

طباس بنى ريو بن مبل الله عَبَّاسٍ : أَفِى كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا ؟ قَالَ : أَكُرَهُ أَنْ أَفَضَلَ أَمَّا علَى أَبٍ ، وَكَارَ السُّدُّسُ ، فَأَرْسَلِ اللهِ الْبُنُ عَبَّاسٍ : أَفِى كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا ؟ قَالَ : أَكُرَهُ أَنْ أَفَضَلَ أَمَّا علَى أَبٍ ، وَكَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِى الْأُمَّ الثَّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۳۱۷۱۰) عکرمہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس والی نے حضرت زید بن ثابت والیون کے پاس شوہراا

ر ۱۹۱۷ ہے) سرمہ سے روایت ہے سرماسے ہیں لدھے سرت ہی جا ہی رہا ہوئے سسرت زید مٹن ٹھوٹے ہوئے ہی سرم ہے ل والدین کے وارث ہونے کے مسئلے کے بارے میں دریا فت کرنے کے لئے بھیجا، چنا نچید حضرت زید مٹن ٹھوٹے فر مایا کہ شوہر کے لئے آ وصا مال ہے ، اور ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ، اور وہ کل مال کا چھٹا حتیہ ہوگا ، حضرت ابن عباس نے ان کے پاس پیغام ہم

کہ کیا آپ اُس بات کو کتاب اللہ میں پاتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں اس بات کونا پسند کرتا ہوں کہ ماں کو باپ پرتر جیح دوں ، او حضرت ابن عباس جانے ماں کو یورے مال کا ایک تہائی دیا کرتے تھے۔

( ٣١٧١١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَفُرِضُهَا كَمَا فَرَضَهَا زَيْدٌ.

( ۲۱۷۱۱ ) حدث حسین بن عیبی ، عن در نده ، عن مسیقان ، حن ببر برسیم این مسئلے کا وہی جواب دیا کرتے تھے جو حضرت ( ۱۱ ۲۱۱ ) زائدہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اس مسئلے کا وہی جواب دیا کرتے تھے جو حضر

زید منافئه دیا کرتے تھے۔

هي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلده) كي المعلى ( ٣١٧١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْن الْحَنَفِيَّةِ زِفِي زَوْجٍ وَأَبُوَيْنِ زِلِلزَّوْجِ النَّصْفُ،

وَلِلْأُمُّ ثُلُثُ مَا بَقِي ، وَمَا بَقِي فَلِلَّابِ. (۱۲ ا۲ ا۳) جاج ایک شیخ کے واسطے سے حضرت محمد بن حفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ شو ہراور والدین کے وارث ہونے کی صورت میں شوہر کے لئے آ دھامال ہے اور مال کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ،اور باتی مال باپ کے لئے ہے۔

( ٣١٧١٣ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثْنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٌّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :فِي امْرَأَةٍ وَأَبُوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبُوَيْنِ ، قَالَ :قَالَ :لِلْأُمُّ ثُلُثُ مَا بَقِىَ.

(٣١٤١٣) ابراہيم سے روايت ہے كەحفرت على دلائؤ اورزيد بن ثابت رفائؤ نے'' بيوى اور والدين' اور' شو ہراور والدين' كےمسئلے ك بارك مين ارشاد فرمايا كدمال ك لئين اقى بيخ والے مال كاايك تهائى ہے۔"

٣١٧١٤) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلِ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبْوَيْنِ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَلِلْأُمُّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجِدُ لَهَا فِي كِتَابِ اللهِ ثُلُكَ مَّا بَقِيَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : هَذَا رَأْيِي

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : هَذِهِ سِنَّةً أَسْهُم : لِلزَّوْجِ ثَلَائَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهُمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهُمَان. (۳۱۷۱۳) اعمش سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس مزالتی نے حضرت زید کے پاس شو ہراور والدین کے مسئلے کے بارے میں

دریافت کرنے کے لئے آ دمی بھیجا، تو انہوں نے فر مایا: کہ شو ہر کے لئے آ دھامال ہے ادر ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ،حضرت بن عباس و النوني في حياك كياكتاب الله ميس آب مال كے لئے بقيد مال كاايك تهائى ياتے ہيں؟ حضرت زيدنے فرمايا كه يدميري ائے ہاللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ابو بكر فر ماتے ہیں كديہ چھ ھے ہوتے ہیں، شوہر كے تين ھے ، مال كاايك ھته، اور باپ كے دوھے ـ

## (٥) فِي رجلٍ مات وترك ابنته وأخته

# اس آ دمی کابیان جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اور ایک بہن جھوڑی

٣١٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بُنِ أَبِي الشُّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قضَى مُعَاذّ

بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأَخْتٍ لَابِ وَأَمُّ زِلِلْاخْتِ النَّصْفُ، وَلِلابْنَةِ النَّصْفُ. ۱۵۷۱ ) اسود بن یز بدفر ماتے ہیں کہ حضرت معاذر واٹنو نے بٹی اور حقیقی بہن کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ بہن کے لئے نصف

ال ہوگا اور نصنف مال بیٹی کے لئے۔

٢١٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(۳۱۷۱۲) ایک دوسری سند ہے بھی حضرت اسود سے یہی ارشاد منقول ہے۔

( ٣١٧١٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن وَبَرَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزَّبُيْرِ لَا يُغْطِى الْأُخْتَ مَعَ الاَبْنَةِ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثْتِه أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِى ابْنَةٍ وَأَخْتٍ لَأَبٍ وَأَمَّ زِلِلابِنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، فَقَالَ :أَنْتَ رَسُولِى إلَى ابْنِ عُتْبَةً فَمُرْهُ بِذَلِكَ.

(۳۱۷۱۷) اسود بن یزیدفر ماتے ہیں کہ ابن زبیر ٹوٹٹو بٹی کی موجودگی میں بہن کو پچھ نددیے جائے کے قائل تھے۔ یہاں تک کہ میں نے ان سے بیھ دیث بیان کی کہ حضرت معافر ٹوٹٹو نے یمن میں بٹی اور حقیق بہن کے بارے میں بی تھم ارشاد فر مایا کہ نصف مال بٹی کے لئے ہوگا اور نصف بہن کے لئے ،اس پرانہوں نے فر مایا کہتم ابن عشبہ کی طرف میرے قاصد بن کر جاؤاوراس کواس مات کا حکم دو۔

( ٣١٧١٨ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :حَلَّثُت ابْنَ الزُّبَيْرِ بِقَوْلِ مُعَادٍ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُتْبَةَ فَمُرُهُ بِلَولِكَ.

(۱۷۱۸) اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر وہاٹھ کوحضرت معاذ جہاٹھ کا فرمان بتایا تو انہوں نے کہا کہتم ابن عتبہ کی طرف میرے قاصد ہواس کواس کا تھم دو۔

( ٣١٧١٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّنِني يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ :أَنَّ عُمَرَ جَعَلُ الْمَالَ بَيْنَ الابْنَةِ وَالْأَخْتِ نِصْفَيْنِ.

(۱۹۷۳) ابوسلمه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وزائنونے بٹی اور بہن کے درمیان مال کوآ دھا آ دھاتقسیم فرمایا۔

( ٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتَبَةً : فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ ، قَالَ : النَّصْفُ ، وَالنَّصْفُ ، وَالنَّصْفُ .

(۳۱۷۲۰) ابونصین ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے بیٹی اور بہن کے بارے میں ارشادفر مایا کہ ان کوآ دھا آ دھا ماس

( ٣١٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ هَمَّ أَنْ يَمْنَعَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ الْمِيرَاتَ فَحَدَّثُته أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِهِ فِينَا :وَرَّتَ ابْنَةً وَأُخْتًا.

(۱۲۵۳) اسود فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رہ گاڑنے نے بیارادہ کرلیا تھا کہ بیٹیوں کی موجود گی میں بہنوں کومیراث سے محروم رکھیں، جب میں نے ان کو بیصدیث سنائی کہ حضرت معاذ میں ٹئونے ہمارے درمیان اس بارے میں فیصلہ فرمایا ہے تو انہوں نے بہن اور بیٹی کووارث قرار دیا۔

( ٣١٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِي ابْنَةٍ

وَأُخْتِ : النَّصْفُ وَالنَّصْفُ، وَهُو قَوْلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا ابْنَ الزَّبَيْرِ، وَابْنَ عَبَّاسٍ. (٣١٤٢٢) حضرت عامر فرمات بي كه حضرت على ، ابن مسعود اور معاذ رَّقَ أَيْرًا بين اور بَهن كه حقول كے بارے بيل فرمات تھے كه

آ دھا آ دھا ہے،اور یبی محمد مُنِوَّنِیْنَیَیْنَ کے صحاب کی رائے ہے سوائے حضرت ابن نو بیر وزینی اور حضرت ابن عباس دوانیو کے۔ آ دھا آ دھا ہے،اور یبی محمد مُنوَّنِیْنِیَیْنَیْ کے صحاب کی رائے ہے سوائے حضرت ابن فریانیو اور حضرت ابن عباس دوانیو کے۔

( ٣١٧٢٣ ) حَدَّثْنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِع ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ وَقَدْ أَمْرَنِى أَنْ أَصْلِحَ بَيْنَ الاِبْنَةِ وَالْأَخْتِ فِى الْهِيرَاثِ ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ أَمْرَهُ أَنْ لَا يُؤَرِّتَ

غَتَبَةً وَقَدَ آمَرَنِي أَنَ آصَلِحَ بَيْنَ الإبْنَةِ وَالآحَتِ فِي المِيرَاثِ ، وَقَدَ كَانَ ابْنَ الزّبَيْرِ آمَرَهُ أَنَ لَا يَوَرَتُ الْأَخْتَ مَعَ الْإِبْنَةِ شَيْئًا ، فَإِنِّى لَأُصْلِحُ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ إِذَا جَاءَ الْأَسُودُ بُنُ يَزِيدَ ، فَقَالَ : إِنِّى شَهِدُت مُعَاذًا الْأَخْتَ مَعَ الإِبْنَةِ شَيْئًا ، فَإِنِّى أَنِّهُمَا عِنْدَهُ إِذَا جَاءَ الْأَسُودُ بُنُ يَزِيدَ ، فَقَالَ : إِنِّى شَهِدُت مُعَاذًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بِالْيَمَنِ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ الإِبْنَةِ وَالْأُخْتِ ، وَإِنِّى أَتَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ فَأَغْلَمْته ذَلِكَ ، فَأَمَرَنِى أَنْ آتِيك فَأَغْلِمَك ذَلِكَ لِتَقْضِىَ بِهِ وَتَكُتُبَ بِهِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَسُودُ ، إِنَّك عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ فَأْتِهِ فَأَعْلِمُهُ ذَلِكَ فَلِيَقْضِ بِهِ.

قَالَ أَبُو بَكُو يَوْ هَذِهِ مِنْ سَهُمَيْنِ إِللابْنَةِ سَهُمْ وَلِلْأَخْتِ سَهُمْ. (٣١٤٢٣) مسيّب بن رافع فرماتے ہیں كہ میں عبداللہ بن عتبہ كے پاس بیشا ہوا تھا جبكہ انہوں نے مجھے حكم دیا تھا كہ بٹي اور بہن كے درميان صلح كروا دول، اور حضرت ابن زبير رفئ نُو نے ان كو حكم دیا تھا كہ بہن كو بٹي كی موجودگ میں وارث نہ بنا كيں، میں ان

دونوں کے درمیان سلح کروانے کوئی تھا کہ اسود بن پزید تشریف لائے اور فر مایا کہ میں نے حضرت معافر ہوں تئے کو بھی دیکھا کہ انہوں نے انہوں نے بیٹی اور بہن کے درمیان مال تقسیم فر مایا تھا، میں نے حضرت ابن زبیر ہوں تئے کے پاس جا کران کو بیر بات بتائی تو انہوں نے جھے تھم دیا کہ آپ کے پاس آکر آپ کو بھی بتا دوں تا کہ آپ اس کے مطابق فیصلہ فر مادیں اور بیر بات خط میں لکھ کران کی طرف بھیج میں ، اور انہوں نے کہنا اے اسود! آپ بھارے خیال میں سچے آ دمی ہیں ان کے پاس جا کیں اور ان کو بیر بات بتا کیں تا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔

ابو برفر ماتے ہیں کہ بیمسئلہ دوھوں سے نکلے گاجن میں سے ایک حصہ بیٹی کا ہوگا اور ایک بہن کا۔

(٦) فِي ابنةٍ ، وأختٍ ، وابنةِ ابنٍ

# یہ باب ہے بیٹی، بہن اور پوتی کے صفے کے بیان میں

فَقَالَ : لَقَدُ ضَلَلْت إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهُتَّدِينَ ، وَلَكِنُ سَأَقْضِى بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلاِبْنَةِ النَّصْفُ ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثَّلْثَيْنِ ، وَمَا بَقِى فَلِلْأَخْتِ.

معنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ٩) كي المستقل ال (٣١٧٢٣) هز مل بن شرحبيل فرماتے ہيں كه ايك آ دى حضرت ابوموى اور حضرت سليمان بن ربيعہ كے پاس آيا اور ان سے بيني، پوتی اور حقیق بہن کے حقے کے بارے میں سوال کیا ،ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ بیٹی کے لئے نصف مال ہے اور باقی بہن کے کئے ہے، اور آپ حضرت ابن مسعود رہ گئو کے پاس چلے جائیں وہ ہماری تائید کریں گے، راوی کہتے ہیں کہ وہ آ دمی حضرت ابن مسعود والنوك ياس آيا اوران سے اس مسئلے كے بارے ميں يو چھااور جومسئلدان دوحصرات نے بيان فرمايا تھا بتايا ، آپ نے فرمايا: اگر میں ان کی تائید کروں تو میں گمراہ ہوں گا اور اس بارے میں درست رائے رکھنے والا نہ ہوں گا،کین میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله من الله من الله الله من ( ٢١٧٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنَةٍ ، وَالْبَنَةِ ابْنِ ، وَأَخْتُ : أَعْطَى الْبِنْتِ النَّصْفَ ، وَابْنَةَ الإبْنِ السُّدُسَ

تَكْمِلَةَ الثُّلُكُيْنِ ، وَالْأَخْتُ مَا بَقِيَ. قَالَ أَبُو بَكُرٍ ۚ وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُم إلِلابِنَةِ ثَلَاتُهُ أَسُهُم ، وَلابِنَةِ الابْنِ سَهُمٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهُمَانِ.

(٣١٧٢٥) هز بل روايت كرتے بين كەحفرت عبدالله ولائله خاتف فرمايا كەرسول الله مَلِلَّفْتَ فِي مَي ، يوتى اور بمن كے بارے ميں

ا یک فیصله فر مایا، جس میں بیٹی کونصف مال، پوتی کو چھٹاھتہ، دوتہائی ھے کو پورا کرنے کے لئے ،اور باتی جہن کوعطافر مایا۔ ابو بكر فر ماتے ہیں بيدستلمة كے عدد سے ال ہوگا، بني كے لئے تين حقے ، بوتى كے لئے ايك حقد اور بہن كے لئے دو حقے۔

(٧) رجلٌ مات وترك أختيهِ لأبِيهِ وأمِّهِ، وإخوةٌ وأخواتٍ لأبٍ، أو ترك ابنته،

#### وبناتِ ابنه ، وابن ابنه

اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت اپنی دو حقیقی بہنیں ،اور علاتی بہن بھائی حجموڑے یا

# ایک بیٹی، بہت می پوتیاں اور ایک بیوتا چھوڑے

( ٢١٧٢٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْوُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْاَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُفَيْنِ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ لِللَّاكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، وَأَنَّ عَائِشَةَ شَرَّكَتْ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَتْ مَا بَقِيَ بَغْدُ الثُّلُثَيْنِ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظٌّ الْأَنشَيْنِ ﴾.

(٣١٤٢٦) مسروق سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود واللہ بہنوں اور بیٹیوں کو دو تہائی مال دینے کے قائل تھے اور باقی مال مردوں کو دینے کے قائل تھے نہ کہ عورتوں کو، اور حضرت عائشہ ٹئاملیونغا مردوں اورعورتوں کو ورا ثت میں شریک کرنے کی قائل تھیں : اور دو تہائی مال کے علاوہ مال میں بھی ایک مر دکوروعور توں کے حصے کے برا آبردینے کی قائل تھیں۔

ه مسنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٩) كي مسنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٩) كي مسنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٩) ( ٣١٧٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :أَنَّهُ قَالَ فِيهَا :هَذَا مِنْ قَضَاءِ

أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ :يَرِثُ الرَّجَالُ دُونَ النَّسَاءِ.

(۳۱۷۲۷) عکیم بن جابر ہے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹنو نے اس رائے کے بارے میں فیصلہ فر مایا کہ بیانال جاہلیت کے فیصلوں میں سے ہے کہمر دوارث ہوں اور عور تیں وارث نہ ہوں۔

( ٣١٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ :كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي أُخَوَاتٍ لْأُمُّ وَأَبٍ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لَأَبٍ ، يَجْعَلُ مَا بَقِىَ عَلَى النَّكُنَيْنِ لِلذِّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، فَخَرَجَ خَرْجَةً إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ :فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى أَنْ يُشَرِّكَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ :مَا رَدَّك عَنْ قَوْلِ عَبْدِ

اللهِ ؟ أَلَقِيت أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنُ لَقِيت زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْته مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ.

(٣١٧٢٨) ابراتيم سے روايت ہے كەسروق حقيقى بېنول اورعلاتى بھائيول اورعلاتى بېنول كے بارے ميں حضرت عبدالله والله ع رائے رکھتے تھے، کد دوتہائی کےعلاوہ بچنے والے مال کومرووں میں تقسیم کرنے کے قائل تھے نہ کہ عورتوں کے درمیان، چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ ایک مرتبہ مدینہ منو رہ تشریف لے گئے اور جب والی آئے توان کی رائے میہ وچکی تھی کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان باتی مال بھی تقسیم ہونا جا ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ان سے فر مایا کہ مہیں حضرت عبداللہ جھٹو کی رائے ہے کس نے پھیرا؟

کیا تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ باوثو ق شخصیت کوئی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کنہیں! لیکن میں حضرت زید ( ٢١٧٢٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قبِمَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ :مَا

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِنَبْتٍ ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ : كَلاَّ ، وَلَكِنْ رَأَيْت زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشُرُّكُونَ. (٣١٧٢٩) ابراہيم فرماتے ہيں كەحضرت مسروق مديند منوره ہے آئے تو ان سے علقمہ نے فرمايا كه كيا حضرت ابن مسعود وہائند یاوثو ق آ دمی نہیں تھے؟ تو حصرت مسروق نے فر مایا کہ ایسا ہر گزنہیں! لیکن میں نے حصرت زید بن ٹابت رہ کھٹے اور اہل مدینہ کو دیکھیا

ہے کہ وہ مردوں اور عور توں کو مال میں شریک کرتے ہیں ( ٣١٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لأُخْتَيْهِ لأبِيهِ وَأُمِّهِ الثَّلْثَانِ ، وَلإِخْوَتِهِ لَابِيهِ وَأَخَوَاتِهِ مَا بَقِيَ ﴿لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشِيْنِ﴾ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لأُخْتَيْهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ النُّلُئَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ مِنْ إِخُورِيهِ دُونَ إِنَاثِهِمْ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَذِهِ فِي الْقُوْلَيْنِ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمِ لِلْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ النَّكُثَانِ ، وَيَبْقَى الثَّكُّ فَهُوَ بَيْنَ الإِخُوَةِ وَالْأَخُوَاتِ ، أَوْ بَيْنَ بَنَاتِ ابْنِهِ ، وَبَنِي ابْنِهِ ، لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْتَيينِ. (۳۱۷۳) ابراہیم فرماتے ہیں کہ دو حقیقی بہنوں کے لئے دو تہائی حقد ہادرعلاً تی بھائیوں اور بہنوں کے لئے باتی مال ہا اس کا طرح کہ ایک مرد کے لئے دو عورتوں کے حقے کے برابر مال ہوگا، یہ حضرت علی جھائی اور زیدین ثابت جھائی کی رائے ہے، اور حضرت علی جھائی اور باتی میت کے بہن بھائیوں میں سے صرف عبداللہ جھائی کے ان کے عورتوں کے لئے دو تہائی اور باتی میت کے بہن بھائیوں میں سے صرف مردوں کے لئے ہے نہ کے عورتوں کے لئے۔

حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ بیر سکلہ دونوں آراء کے مطابق تین کے عدد سے طل ہوگا، بہنوں اور بیٹیوں کے لئے دو تبالی مال ہے اور جوایک تہائی باقی بچے گاوہ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان تقسیم ہوگایا میت کی پوتیوں اور بیٹے کے درمیان تقسیم ہوگا کہ ایک مرد کا حصّہ دوعور توں کے حصے کے برابر ہوگا۔

# ( ۸ ) فِی رجلٍ ترك ابنتیهِ ، وابنة ابنِهِ ، وابن ابنِ أسفل مِنها اس آدمی کابیان جس نے اپنی دو بیٹیاں ،ایک پوتی اورایک پڑیوتا چھوڑ ا

( ٢١٧٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَوَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنِ ، وَابْنَ ابْنِ أَيْنِهِ ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ ، فِي قَوْلِ عَلِيًّ أَسُفَلَ مِنْهُ وَقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ ، فِي قَوْلِ عَلِيًّ وَرَيْهٍ : ﴿ وَلِللَّهُ كُونِهُ مَا يَلِهُ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَسُفَلَ مِنْهُ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لاِبْنَتُهِ النَّلُنَانِ ، وَلا يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَسُفَلَ مِنْهُ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لاِبْنَتُهِ النَّلُنَانِ ، وَلا عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ السَّتَكُمَلَ الثَّلُمُيْنِ.

قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ مِنْ تِسْعَةٍ فِى قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : فَيَصِيرُ لِلابْنَتُيْنِ الثَّلُثَانِ : وَتَبْقَى ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : فَلابُنِ اللهِ نَفْلُونَ سَهُمَانِ ، وَلا بُنِ اللهِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ ثَلَاثَةٍ أَسْهُمٍ : لِلْبِنْتُيْنِ الثَّلُثَانِ سَهُمَانِ ، وَلا بُنِ الابْنِ مَا اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَانِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَاللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُوا اللهِ عَلَمْ عَلَا اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَالْمُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَالْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَالْمُعُوْمُ اللهِ عَلَالْمُوا اللهِ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَالْمُ اللهِ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْ

(۳۱۷۳) ابراہیم اس آ دمی کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے اپنی دو بیٹیاں اورایک پوتی اورایک پر بوتا جھوڑا کہ اس کی بیٹیوں کے لئے دو تہائی مال ہے اور باقی پر بوت جھوڑا کہ اس کے لئے دو تہائی مال ہے اور باقی پر بوت جھوڑا کہ اس طرح کہ اس سے اوپر ادراس کے ساتھ کی بہنوں کی طرف بھی مال لوٹا یا جائے گا ، وحداس کے حضوں کے برابر حصّہ دیا جائے گا ، اوراس جائے گا ، اور اس سے فیچ کے کسی محقوں کے برابر حصّہ دیا جائے گا ، اور حضرت عبداللہ وہنی کے قول کے مطابق اس آ دمی کی دو بیٹیوں کے لئے دو تہائی مال اوراس کے بوتے کے لئے باقی مال ہے ، باقی مال اس کی بہن پر نہیں لوٹا یا جائے گا اور نداس بوتے سے اوپر کی کسی مورت پر کہوٹا یا جائے گا اس وجہ سے کہ ان بہنوں نے دو تہائی پوراوصول کرلیا ہے۔

من حضرت ابو برفر ماتے ہیں کہ یہ سئلہ حضرت علی اور حضرت زید رہائی کی رائے کے مطابق نو کے عدد سے نظے گا، دو تہائی مال بیٹی کے لئے ہوگا، اور حضرت مال بیٹی کے لئے ہوگا، اور حضرت مال بیٹی کے لئے ہوگا، اور حضرت

معنف ابن الي شير مترجم (جلده) و المعرف المعر

عبداللہ جان فر کی رائے کے مطابق تین کے عدد سے نکلے گا، دو تہائی بیٹیوں کے لئے اور باقی مال جوایک تہائی حصر ہے پوتے کے

# ( ٩ ) فِي ابنةٍ ، وابنةِ ابن ، وبنِي ابنٍ ، وبنِي أحَتٍ لأبٍ وأمَّر ، وأجِ وأخواتٍ لأبٍ على ابنَّةٍ ، يوتو ، وتقى بهن كے بيون اورعلاقي بھائيوں اور بہنوں كابيان

( ٣١٧٣٢ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّمُنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِى ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنِ ، وَيَنِى ابْنِ ، وَيَنِى أُخْتٍ لَأَبٍ وَأُمَّ ، وَأُخْتٍ وَإِخْوَةٍ لَآبِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِى هَذِهِ النَّصْفَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ، فَإِنْ كَانَ إِذَا قَاسَمَتِ اللَّمُورَ أَصَابَهَا أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ ، لَمْ يُزِدْهَا عَلَى السُّدُسِ ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَقَلُّ

مِنَ السُّذُسِ قَاسَمَ بِهَا ، لَمُ يُلُزِمُهَا الصَّرَرُ ، وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لِهَذِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِى فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْكِيْنِ.

قَالَ أَبُو بَكُو : هَذِهِ أَصُلُهَا مِنْ سِتَّةِ أَمْهُم. (۳۱۷۳) أَمْشُ فُرِماتِ بِين كه حضرت عبدالله ولأَثْنُ بيثي، بوتى، بوتول، حقيقى بهن كے بيٹوں اور علاتى بهن بھائيوں كے بارے بيس اس طرح تقسيم فرمايا كرتے تھے كہ بيثي كونصف مال ديتے، پھرد كھتے، اگرا تنامال بچتا كەمردوں كودين تواس كوچھے ھے سے ذا كدمات

ہے تواس کو چھٹے تھے سے زیادہ نہیں دیتے تھے اور اگر چھٹے تھے سے کم ملتا تواس کو دے دیتے تھے اور اس پر نقصان لازم نہیں کرتے تھے، اور دوسرے اصحاب نبی تک کُٹی فر ماتے تھے کہ اس عورت کے لئے نصف مال ہے اور باقی مال اس طرح تقیم ہوگا کہ ایک آ دمی کو دوع ورتوں کے برابر حصّہ دیا جائے گا۔

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ اس مسلے کی اصل چھ کے عدد سے نکلے گی۔

# (١٠) فِي بنِي عمَّ ، أحدهم أخَّ لامَّ

#### ان چیازاد بھائیوں کا بیان جن مین سے ایک ماں شریک بھائی بھی ہو

( ٣١٧٣٣ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَقُولَانِ فِي بَنِي عَمِّ احَدُّهُمْ أَخْ لَأُمُّ : يُعْطِيَانِهِ السَّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَنِي عَمِّهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ.

(۳۱۷۳۳) شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت زید میں دستان چپازاد بھائیوں کے بارے میں جن میں ہے ایک مال شریک بھائی ہوفر مایا کرتے تھے کہ اس کو چھٹا حصّہ دیا جائے گا ،اور باقی اس کے اور دوسرے چپازاد بھائیوں کے درمیان تقسیم ہوگا ، اور

حضرت عبدالله ولأفوال ججازا دكو بورامال دلوات تھے۔

( ٣١٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أُتِيَ فِي يَنِي عَمَّ أَحَدُهُمُ أَخْ لَأُمَّ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَعُطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوْ كُنْت أَنَا لَاعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ، وَكَانَ شَرِيكَهُمْ.

(۳۱۷۳۳) حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت علی جڑا ٹیؤ کے پاس ان چچا زاد بھائیوں کا مسئلہ لایا گیا جن میں ہے ایک ماں شریک بھائی تھا، جبکہ حضرت ابن مسعود جڑا ٹیؤ نے اس ماں شریک کو پورا مال دیا تھا، حضرت علی جڑا ٹیؤ نے فر مایا: اللہ تعالی ابوعبد الرحمٰن پررحم فر مائے،

وہ بلاشبہ نقیہ تھے،اگر میں ہوتا تو اس کو چھٹاھتہ دیتا،اور پھروہ مال میں دوسرے جیازاد بھائیوں کا شریک ہوتا۔

( ٣١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ يَقُضِى فِي يَنِي عَمِّ أَحَدُهُمْ أَخْ لَأَمْ بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ.

(۳۱۷۳۵) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت شریح ان چھاڑاد بھائیوں کے بارے میں جن میں سے ایک ماں شریک بھائی ہو حضرت عبداللہ ڈٹاٹنز کے فیصلے کے مطابق فیصلہ فر مایا کرتے تھے۔

( ٣١٧٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ يَنِي عَمِّهَا ، أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لَا اللهُ اللهُ وَهُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ، وَقَصَى فِيهَا عُبُدُ اللهِ : أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ يَنِي عَمِّهِ. وَقَضَى فِيهَا عَبُدُ اللهِ : أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ يَنِي عَمِّهِ.

رست و الله و ال

اس کے بارے میں حضرت عمر ،حضرت علی اور حضرت زید خوکھٹیز نے فیصلہ فر مایا کہاس کے ماں شریک بھائی کو چھٹا حقہ ملے گا ،اور پھرو د مال میں :وسروں کے ساتھ شریک ہوگا ،اوراس کے بارے میں حضرت عبداللہ مٹافٹیز نے فیصلہ فر مایا کہ مال ای کوہی ملے گا نہ کہ

اس میت کے دوسرے بچپازاد بھائیوں کو۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حضرت عمر، حضرت علی ، اور حضرت زید جڑھٹو کے قول کے مطابق چھ حصوں سے نکلے گا ، اور حضرت عبداللہ اور شریح جڑھٹو کے قول کے مطابق ایک حصے سے نکلے گا ، اور وہ بیر رامال ہوگا۔

#### (١١) فِي بنِي عمرٌ أحدهم زُوج

یہ باب ہےان چیازاد بھائیوں کے بارے میں جن میں سےایک شوہر ہو میں میں میں میں میں دوروں کے بارے میں جن میں سے ایک شوہر ہو

( ٢١٧٣٧ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ أَوْسٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ عِقَالٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ فِي ابْنَىٰ عَمِّمَ أَحَدُهُمَا

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) زَوْجٌ، وَالآخَرُ أَخْ لَأُمُّ ، فَقَالَ لِشُرَيْحِ :قُلْ فِيهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاَّخِ ، فَقَالَ لَهُ

عَلِيٌّ : رَأَيُّ ؟ قَالَ : كَلَلِكَ رَأَيْت ، فَأَغْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النَّصْفَ ، وَالْأَخِ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا. (٣١٧٣٧) ڪيم بن عقال فرماتے ہيں كەحضرت على والتؤ كے پاس دو چچازاد بھائيوں كے بارے ميں مسئلدلايا گيا جن ميں ہے

ایک شوہر تقااور دوسرا ماں شریک بھائی تھا، آپ نے حصرت شرح سے فر مایا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت

شری نے فرمایا کہ شوہر کے لئے نصف ہے اور باقی بھائی کے لئے ،حصرت علی جائی نے ارشاد فرمایا: کیا آپ کی یہی رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا: میری رائے تو یہی ہے، چنانچے حضرت علی واٹوز نے شوہر کونصف مال دے دیا اور بھائی کو چھٹاھتہ دے دیا ،اور باقی مال دونوں کے درمیان تقسیم فر مادیا۔

( ٣١٧٣٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكُرِيًّا بُنُ أَبِي زَائِلَةً ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الْمُرَأَةِ تَرَكَّتُ ثَلَائَةً يَنِي عَمٌّ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا ، وَالآخَرُ أَخُوهَا لَأُمُّهَا ، فَقَالَ عَلِنَّى وَزَيْدٌ ۚ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَلِلَاخِ مِنَ الْأَمُّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُو بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاَّخِ مِنَ الْأُمِّ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِمٌ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلاثَة ، وَلِلأَخِ لِلْأُمَّ السُّدُسُ ، وَيَنْفَى سَهُمَانِ ، فَهُمَا بَيْنَهُمَا ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِي فَلِلاَّ خِ لِلْأُمِّ.

(۳۱۷۳۸) ابراہیم ہےروایت ہے کہ وہ عورت جس نے تین چچازاد بھائیوں کوچھوڑا جن میں ہے ایک اس کا شوہرتھا اور دوسرا اس کا مال شریک بھائی تھا،اس کے بارے میں حضرت علی اور حضرت زید مزہ ٹو فرماتے ہیں کہ نصف مال شو ہر کے لئے اور جھٹا حصہ ماں شریک بھائی کے لئے ہوگا،اور باتی ان کے درمیان برابر کے ساتھ تقتیم کیا جائے گا،اور حضرت ابن مسعود خاتھ نے فرمایا کہ

نصف مال شوہر کے لئے ہاور ہاتی مال ماں شریک بھائی کے لئے ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیر مسئلہ حضرت علی وٹاٹٹو اور زید ٹٹاٹٹو کی رائے مطابق چھے کے عدد ہے نکلے گا جن میں ہے

تین حقے (لیمن آ دھامال) شو ہر کے لئے ،اور ماں شریک بھائی کے لئے چھٹا حتیہ ہوگا،اور دو حقے باقی بچیں گے جوان دونوں کے در میان تقسیم ہوں گے،اور حضرت ابن مسعود زائز کے قول کے مطابق مید مسئلہ دوحقوں سے نکلے گاجن میں سے نصف شو ہر کے لئے اور باتی مال شریک بھائی کے لئے ہوگا۔

# (١٢) فِي أَحُويٰنِ لَأُمُّ أَحِدُهُمَا ابن عَمُّ

# دومال تتریک بھائیوں کا بیان جن میں ہے ایک چچاز او بھائی بھی ہو

( ٣١٧٣٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكْرِيًّا ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى امْرَأَةٍ تَوَكَّتُ أَخَوَيْهَا لَأُمُّهَا ، أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمَّهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: التَّلُثُ بَيْنَهُمَا، وَمَا بَقِي فَلاِبْنِ عَمَّهَا، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا.

هي مصنف ابن الى شيبرستر جم (جلده) كي مسنف ابن الى شيبرستر جم (جلده)

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِي وَزَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهُمَيْنِ.

(۳۱۷۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس نے اپنے دو ماں شریک بھائی چھوڑے ہوں جن میں ہے ایک اس کا بچا زاد بھائی ہواس کے بارے میں حضرت علی اور حضرت زید جھٹٹو نے فر مایا کدایک تہائی مال ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا اور باتی

عورت کے بچپازاد بھائی کے لئے ہوگا ،اورحضرت ابن مسعود جانٹو نے فرمایا کہ مال ان کے درمیان برابری کے ساتھ تقسیم ہوگا۔

حصرت ابو بکرفر ماتے ہیں کہ بیر مسئلہ حضرت علی جھٹٹے اور حصرت زید جھٹٹو کے اقوال کے مطابق تین حصوں سے نگلے گا اور حصرت ابن مسعود جھٹٹو کے قول کے مطابق دوحصوں سے نگلے گا۔

# ( ١٢ ) فِي ابنةٍ ، وابني عمَّ أحدهما أُخُ لامِّ

ایک بیٹی اور دو چھا کے بیٹوں کا بیان جن میں سے ایک ماں شریک بھائی ہو

( ٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنُ أَبْنَةٍ وَابْنَى عَمِّ

أَحَدُهُمَا أَخْ لِأُمَّ ؟ فَقَالَ :لِلإِبْنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنِ الْعَمَّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخِ لَأُمَّ ، وَلَا يَوِثُ أَخْ لُأُمَّ مَعَ كَانِ قَالَ مَذَكَالًا مِنْكَالًا مُقَالَ الْمُصْلُ ، وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنِ الْعَمَّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخِ لأُمَّ مَعَ

وَلَدٍ ، قَالَ : فَسَأَلُت عَطَاءً ، فَقَالَ : أَخُطأَ سَعِيدٌ ، لِلإِبْنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

قَالَ :أَبُو بَكُو ٍ :فَهَذِهِ فِى قَوْلِ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ مِنْ سَهُمَيْنِ :لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلابْنِ الْعُمُّ الَّذِى لَيْسَ بِأَخٍ لأَمُّ النَّصْفُ ، وَفِى قَوْلِ عَطَاءٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ :سَهُمَانِ لِلابْنَةِ ، وَسَهْمَانِ بَيْنَهُمَا.

(۳۱۷۴۰)ا ساعیل بن عبد الملک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر پیٹیٹے سے ایک بیٹی اور دو چچا کے بیٹول کے بارے

ر منظم ہوں میں جو میں روٹ بین حریات کے سے میں ہوں ہے۔ میں پوچھا جن میں ہے ایک ماں شریک بھائی تھا ،انہوں نے فرمایا: بٹی کے لئے نصف مال ہےاور باتی اس چیازاو بھائی کے لئے فریس کرنے میں کرنے میں میں کرنے کے ایک میں ایک میں ایک میں میں میں میں میں میں کرنے ہوئے کہ میں میں میں میں م

ہے جو ماں شریک بھائی نہیں ، اور مال شریک بھائی اولا د کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتا ، راوی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت عطاء سے یوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت سعید سے غلطی ہوئی ، بٹی کے لئے نصف مال ہے اور باتی ان دونوں کے

حظرت عطاء سے پوچھا کو انہوں نے فرمایا کہ حظرت سعید سے سی ہوئ، بی نے لئے نصف مال ہے اور ہانی ان دونوں کے درمیان آ دھا آ دھاتھیم ہوگا ،

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیہ مسئلہ حضرت سعید بن جبیر مرتبطی کے قول کے مطابق دوحقوں ہے نکلے گا، بیٹی کے لئے نصف، اور اس جچازاد بھائی کے لئے جو مال شریک بھائی نہیں ہے نصف مال ہوگا، اور حضرت عطاء مِیٹیٹیڈ کے قول کے مطابق چار حقوں سے نکلے گا۔ دوحقے بیٹی کے لئے ہوں گے اور دوحقے ان کے درمیان تقسیم ہوں گے۔

# ( ١٤ ) فِي امرأةٍ تركت أعمامها، أحدهم أخوها لُّامُّهَا

اس عورت كابيان جس نے اپنے چچا چھوڑ ہے جن ميں سے ايك اس كا مال شريك بھائى تھا ( ٢١٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أَغْمَامُهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كل المعنف ابن الي شيرمتر جم (جلده)

لْأُمِّهَا ، فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّ لَأَخِيهَا لَأُمِّهَا السُّدُسَ ، ثُمَّ هُوَ شَرِيكُهُمْ بَعُدُ فِي الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ ، وَهَذَا نَسَب يَكُونُ فِي الشِّرُكِ ، ثُمَّ يُسلمُ أَهْلَهُ بَعْدُ.

قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِنَّى وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُم ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: مِنْ سَهُم وَاحِدٍ لَأَنَّهُ الْمَالُ كُلَّهُ.

(٣١٧٣) فضيل حَفرت ابرابيم سے اس عورت كے بارے بين قُل كرتے ہيں جس نے اپنے جِهاوُں كوچھوڑا جن بيں ہے ايك اس كا مال شريك بھائى تھا، اس كے بارے بيں حضرت الله ورحضرت زيد زائِنْ نے يہ فيصلہ كيا كراس كے مال شريك بھائى كے لئے چھناھتہ ہے، پھروہ بعد بيں ان جِهاوَں كے ساتھ مال بيں شريك ہوجائے گا، اور اس مسئلے بيں حضرت ابن مسعود وزائِنْ نے يہ فيصله فرما يا كرتمام مال اس كا ہے، اور يہ مسئلہ اس نہ جو حالت شرك بيں ہو پھراس كے گھروالے بعد بيں مسلمان ہوجائيں۔

امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حضرت علی را نظر اور زید جی نظر کے قول میں چھ سے نظر گا اور حضرت عبد اللہ کے قول میں ایک حصے سے نظر کا کیونکہ وہ سارا مال ای کا ہے۔

( ١٥) فِي امرأةٍ تركت إخوتها للامِّهَا رِجالًا ونِساءً وهم بنو عمَّها فِي العصبةِ اسَعُورت كَ بارك مِين جوائِ النَّم يك بِهائي اوربهنين چهور كرم ع، اوروه

#### عصبہ میں ہے اس کے چیازاد بھائی بھی ہوں

( ٣١٧٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُلِ، عَنُ بَسَّامٍ، عَنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ إِخُوتَهَا لَأُمَّهَا رَجَالًا وَنِسَاءً، وَهُمْ بَنُو عَمْهَا فِي الْمُواَةِ ، وَالنَّلْنَانِ الْبَاقِيَانِ وَهُمْ بَنُو عَمْهَا فِي الْفَصَبَةِ ، قَالَ : يَقْتَسِمُونَ النَّلُتُ بَيْنَهُمْ : الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَالنَّلْنَانِ الْبَاقِيَانِ لِلْبَاقِيَانِ لِلْهُ عَلَيْهِ وَالنَّسَاءُ فِي الْفَصَبَةِ ، قَالَ : يَقْتَسِمُونَ النَّلُكَ بَيْنَهُمْ : الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَالنَّلُكَانِ الْبَاقِيَانِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّهِمُ. لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّهِمُ.

لِذُكُورِهِمْ خَالِصًا دُونَ النِّسَاءِ فِي قَضَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّهِمْ وَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ.

(۳۱۷ ۳۲) حفزت ابراہیم سے اس عورت کے بارے میں روایت ہے جواپنے مال نثریک بھائی اور بہن چھوڑ کرم سے اور وہ عصبہ میں سے اس کے چچازا دبھائی بھی ہوں فر مایا کہ وہ ایک تہائی مال آپس میں تقسیم کرلیں گے جس میں مردوں اور عورتوں کا حصہ برابر ہوگا اور باتی دوتہائی ان میں سے صرف مردوں کے لئے ہوگا نہ کہ عورتوں کے لئے بیتمام صحابہ کرام کا فیصلہ ہے۔

ن دومہان ان کی سے سرف مردوں نے سے ہوہا نہ کہ تورتوں نے سے بیمام سحابہ کرام کا فیصلہ ہے۔ اور بیمسکلہ تمام حضرات کی رائے کے مطابق تین حصول سے نکلے گا۔

# (١٦) فِي ابنتينِ وبنِي ابنٍ رِجالٍ ونِساءٍ

یہ باب ہے دوبیٹیوں اور پوتوں ، پوتیوں کے بیان میں

( ٣١٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَيَنِي الْبِيهِ رِجَالًا وَنِسَاءً :

هي معنف ابن الي شيب مترجم ( جلد ٩) كي معنف ابن الي شيب مترجم ( جلد ٩)

فَلابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، وَكَانَ عَبُدُ اللهِ لاَ يَزِيدُ الأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى الثُّلُقَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ ﴿لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشَيْنِ ﴾.

قَالَ أَبُو بَكُرِ : فَهَذِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسُهُم فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.

(۳۱۷ سے سرت فضیل حضرت ابراہیم تخفی پیشیو ہے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جواتی دو بیٹیاں اور پوتے، یوتیاں چھوڑ کرمرے کہاس کی دونوں بیٹیوں کے لئے دوتہائی مال ہےاور باتی مردوں کے لئے ہےند کے عورتوں کے لئے اور حضرت عبدالله بن مسعود رہ اور بیٹیوں اور بیٹیوں کا حصد دو تہائی سے زیادہ نہیں لگایا کرتے تھے اور حضرت علی جھ اور حضرت زید جھ انہو آپس

میں شریک بنایا کرتے تھے اور باقی مال اس طرح تقلیم کیا جائے گا کدا یک مرد کے لئے دوعورتوں کے حقے کے بزاہر حقہ لگایا جائے گا۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ بہ سئلہ تمام حضرات کے قول میں تمین حضوں ہے نکلے گا۔

( ١٧ ) فِي زوجٍ وأمَّ وإخوةٍ وأخواتٍ لأبٍ وأمَّ ، وأخواتٍ وإخوةٍ لأمَّ ، مِن شرك بينهم شو ہراور ماں اور بھائیوں اور حقیقی بہنوں اور ماں شریک بھائیوں اور بہنوں کے بیان

#### میں،اوران حضرات کا بیان جنہوں نے ان کوشرا کت دارقر اردیا

﴿ ٣١٧٤٤ ﴾ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبًا يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :شَهِدْت عُمَرَ أَشُرَكَ الإِخُوَةَ مِنَ الأَبِ وَالْأُمُّ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي النَّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : قَدُ قَضَيْت فِي هَذَه عَامَ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا ، قَالَ : وَكَيْفَ قَضَيْت ؟ قَالَ : جَعَلْته لِلإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَلَمْ تَجْعَلْ لِلإِخُوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمُّ شَيْئًا ، فَقَالَ : ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا ، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي. (عبدالرزاق ١٩٠٠٥)

( ٣١٧ ) علم بن مسعود فر ماتے ہيں كه ميں نے حضرت عمر جواٹئ كود يكھا كه انہوں نے حقیقی بھائيوں كو مال شريك بھائيوں كے ساتھ ایک تہائی مال میں برابرشریک کیا،ان ہے ایک آ دمی نے کہا کہ آپ نے اس جیے ایک مسئلے میں گذشتہ سال مجھاور فیصلہ دیا تھا،آپ نے بوچھا کہ میں نے کیا فیصلہ کیا تھا؟اس نے کہا کہ آپ نے مال ماں شریک بھائیوں کودے دیا تھااور حقیقی بھائیوں کو پچھ نہیں دیا تھا،آپ نے فرمایا کہ وہ فیصلہ بھی ای طرح درست تھا جس طرح ہم نے کیا تھا،اوریہ فیصلہ بھی ای طرح درست ہےجس

( ٢١٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمَّ وَإِخْوَةٍ لَأَمَّ وَأَبِ وَأَخَوَاتٍ لَأَمَّ ، يُشَرِّكُونَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ مَعَ الإِخْوَةِ لِلْأُمَّ فِي سَهُمٍ ، وَ كَانُوا يَقُولُونَ :لَمْ يَزِذْهُمَ الْأَبُ إلاَّ قُرْبًا ، وَيَجْعَلُونَ ذُكُورَهُمْ وَإِنَانَهُمْ فِيهِ سَوَاءً.

(۳۵ ۳۱۷) ابرا ہیم فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر، زیداور ابن مسعود ڈی میٹنے شو ہر، ماں جھیقی بھائیوں اور ماں شریک بہنوں کو مال میں

هي مصنف ابن الى شيه مرجم (جلده) و المحال الفرانف المحال الفرانف المحال المحال الفرانف المحال المحال

برابرشر یک کیا کرتے تھے،اور فرماتے تھے کہ ان کو باپ نے صرف قر ابت داری کا بی فائدہ پنچایا ہے،اور وہ مردوں اورعورتوں کو برابرهنه دماكرتے تھے۔

( ٣١٧٤٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَلَهَا لَابِيهَا وَأُمُّهَا وَإِخْوَتَهَا لَأُمُّهَا : فَلِزَوْجِهَا النَّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلَأَمُّهَا السُّدُسُ سَهُمٌ ، وَلِإِخْوَتِهَا لَأُمُّهَا التُّلُثُ سَهْمَان ، وَلَمْ يَجْعَلُ لِإِخْوَتِهَا لَابِيهَا وَأَمُّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِي ، وَشَرَّك بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ :بَيْنَ الإِخُوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِى الْأُمِّ فِي الثَّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا ، غَيْرَ أَنَّهُمْ شُرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَّاءُ.

(٣١٧) حفرت ابراهيم نے اس عورت كے بارے ميں فرمايا جس نے موت كے وقت اپنے شوہر، مال جھيتى بھائى اور مال شریک بھائی چھوڑے کہ اس کے شوہر کے تین حصے یعن کل مال کا نصف ہوگا اور اس کی ماں کے لئے ایک حصہ یعن کل مال کا چھٹا ھتہ ہوگا، اور اس کے ماں شریک بھائیوں کے لئے دوھتے یعنی ایک تہائی مال ہوگا، اور آپ نے اس عورت کے باپ اور ماں کو میراث کا کوئی ھتے نہیں دلایا حضرت علی نٹاٹنڈ کے فیصلے پڑممل کرتے ہوئے جبکہ حضرت عمراور عبداللہ اورزید بن ثابت نٹائنڈ نے حقیقی

بھائیوں کو مال شریک بھائیوں کا شریک بنایا اس ایک تہائی مال میں جس کے وہ وارث ہوئے ،سوائے اس بات کے کہ ان حضرات نے ان میں سے مردول اور عور تو ان کو برابر حقه ولایا۔

> ( ٣١٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ : أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّك بَيْنَهُمْ. ( ٣١٧ ٣١٧ )حضرت ابوكبلزفر ماتے ہيں كەحضرت عثمان شائنو نے بھى ان در ثاءكو برابر كاشر يك بنايا قعاب

( ٢١٧٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ : أَنَّهُمَا شَرَّكَا الإِخُوَّةَ مِنَ

الأبِ وَالأُمُّ مَعَ الإِخُوَةِ مِنَ الْأُمِّ. ( ۱۷۸ سام) ابن المنتشر فرماتے ہیں کہ حضرت شرح اور مسروق نے بھی حقیقی بھائیوں کو ماں شریک بھائیوں کا شریک بنایا۔

( ٣١٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، بِمِثْلِهِ ، قَالَ :مَا زَادَهُمّ الأُبُ إِلاَّ قُرْبًا.

(۳۱۷ سیکے میں ایسابی فیصلہ کیا ،اورفر مایا کہ باپ کہ انہوں نے بھی اس مسکلے میں ایسابی فیصلہ کیا ،اورفر مایا کہ باپ نے صرف ان میں قرابت کا ہی اضافہ کیا ہے۔

( ٣١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَأَمِّهَا السُّدُسُ ، وَيْرَوْ جِهَا الشَّطُرُ ، وَالنَّلْتُ بَيْنَ الإِخُوةِ مِنَ الْأُمِّ وَالإِخُوةِ مِنَ الَّابِ وَالْأُمِّ.

(۳۱۷۵۰) ابن طاؤس روایت کرتے ہیں کہ حضرت طاؤس نے فر مایا کہ اس میت کی ماں کو چھٹاھتہ اور اس کے شوہر کونصف مال

دیا جائے گا۔اورایک تہائی ماں شریک بھائیوں اور حقیقی بھائیوں کے در میان تقسیم کیا جائے گا۔

( ٣١٧٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ
بُنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَّتُ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخُوتَهَا لأُمَّهَا وَإِخُوتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النَّصْفَ ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأُمُّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمُّ ،
وَقَالَ لِلزَّوْجِ : أَمْسِكُ عَنْ أَثْرَابِكَ ، أَيَلُحَقُ بِهِمْ سَهُمْ آخَرُ ، حَتَى يُنْظِر خُلَى هِى أَمُّ لَا ؟.

(۳۱۷۵۱)عبدالله بن محمد بن تقبل فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن حسن کی ایک بیٹی فوت ہوگئی اوراس نے شوہر، ماں ، ماں شریک بما اگر اور حقق بھوائی جھوٹ میں انہوں نے مصل حصرت عرب میں العزیز دواللہ بھی سیندال آرنے ہیں نے شرک نے نہ مال م

بھائی اور حقیقی بھائی چھوڑے،انہوں نے معاملہ حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹھیز تک پہنچایا تو انہوں نے شوہر کونصف مال اور ماں کو چھٹا حقیہ دیا،اور مال شریک بھائیوں اور حقیقی بھائیوں کو برابر کا شریک بنایا،اور شوہرے فرمایا کہا ہے ہم عمروں سے رکے رہو کہ آیاان کو ۔

ايك اور صقد ملتا ہے؟ يبال تك كديد بات معلوم بوجائے كدوه حالمہ ہے يانبيں؟ ( ٢١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ وَعُمَرٌ يُشَرِّكَانِ ، قَالَ : وَكَانَ

٣١٧) حَدَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيهُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنَ إَبُرَاهِيمَ ، قَالَ : كَا عَلِيٌّ لَا يُشَرِّكُ.

عَلَى أَبُو بَكُمٍ : وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُمٍ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسُهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ الشَّدُسُ ، وَلِلإِخُوَةِ مِنَ الْأُمِّ النَّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانَ.

(۳۱۷۵۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ اور عمر ڈیا پیننان کو برابر کا شریک رکھا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹنوان کو برابرشریک نہیں بناتے تھے۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیمسئلہ چھے حضوں سے نکلے گاشو ہر کے لیے تین حضے بعنی آ دھا مال اور مال کے لئے چھٹا حضہ اور مال شریک بھائیوں کے لئے ایک تہائی مال جو کہ دوھتے ہیں۔

( ١٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يُشَرِّكَ بين الإِحوةِ والأخواتِ لأمِّ و أَبٍ مع الإِخوةِ لِلأمِّ فِي ثَانَ لاَ يُشَرِّكَ بين الإِحوةِ والأخواتِ لأمِّ و أَبُ

ان حضرات کا بیان جوحقیقی بھائیوں اور بہنوں کوشریک نہیں بناتے ماں شریک بھائیوں

کے ساتھان کے ایک تہائی مال میں ،اور فر ماتے ہیں کہوہ مال انہی کے لئے ہے

( ٢١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ لا بُشَرِّكُ. (٣١٤٥٣)عبدالله بن سلمفر مات بين كه حضرت على جِنْ إن كوبرا برشر يك نبين ركها كرتے تھے۔

( ٣١٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ :أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ.

- (٣١٧٥) حفرت حارث ،حفرت على ولا تأذيب يبي بات نقل كرتے ہيں۔
- ( ٣١٧٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشَرِّكُ.
  - (۳۱۷۵۵) حضرت ابراجیم نے بھی حضرت علی مزافظ سے یہی روایت کی ہے۔
- ( ٣١٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ ، وَيَقُولُ : تَنَاهَت السِّهَاهُ.
- (٣١٤٥٦) حفرت هزيل سے روایت ہے كەحفرت عبدالله بنائي ان بھائيوں كوشر يكنبيں ركھا كرتے تھے اور فرماتے تھے كہ حقے ختم ہو گئے۔
  - ( ٣١٧٥٧ ) حَدَّثَنَا مَعْشُرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ لا يُشَرِّكُ بَينَهُم.
  - (۳۱۷۵۷) حضرت ابو مجلز حضرت علی دبی فوی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ بھی ان بھائیوں کوشر کیٹ نہیں بنایا کرتے تھے۔
    - ( ٢١٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرُّكُ.
      - ( ۱۷۵۸) حضرت محمعی بھی حضرت زید بن ثابت میں تفتی ہے یہی مضمون نقل کرتے ہیں۔
- ( ٣١٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِح ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِر :أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَأُبَيًّا كَانُوا لَا يُشَرِّكُونَ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اخْتَلَفُوا عَنْهُ فِى الشَّرِكَةِ ، إِلَّا عَلِيٌّ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّلُهُ.
- (۳۱۷۵۹) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت ابومویٰ اور حضرت الی بڑاٹی بھی ان بھا نیوں کوشریک نہیں بنایا کرتے تھے۔ حضرت وکیج فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُیٹِر ﷺ کے صحابہ کرام نے ان سے اختلاف کیا ہے شریک کرنے کے بارے میں سوائے حضرت علی بڑاٹیؤ کے کہ وہ شریک نہیں بناتے تھے۔

## ( ١٩ ) فِي الخَالَةِ وَالْعُمَّةِ ، مَنْ كَانَ يُورِّئُهُمَا

خالہاور پھوپھی کابیان ،اوران حضرات کابیان جوان کووارث قرار دیتے ہیں

( ٣١٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ فَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ.

(۲۰ ۲۱ ) حضرت زرحضرت عمر جنافؤ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مال بھو بھی اور خالہ کے درمیان تقسیم فر مایا۔

( ٣١٧٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنُ زِيَادٍ ، قَالَ : إِنِّى لَأَعْلَمُ مَا صَنَعَ عُمَرُ ، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْحَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.

(۲۱ کاس) زیاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ حضرت عمر جھا نے اس بارے میں کیاعمل فرمایا، انہوں نے پھوپھی کو

باپ کے قائم مقام قرار دیا اور خالہ کو ماں کے برابر قرار دیا۔

( ٢١٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :لِلْعَمَّةِ النَّكُثَانِ ، وَلِلْحَالَةِ الثَّلُثُ. ( ٣١٤٦٢ ) حفرت حن سے روایت ہے کہ حضرت عمر وہ اللہ نے فرمایا پھو پھی کے لئے دو تہائی مال ہے اور خالہ کے لئے ایک تہائی مال ہے۔

( ٣١٧٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ بِقَوْلِ عُمَرَ :لِلْعَمَّةِ الثَّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثَّلُثُ.

(۳۱۷ ۲۳) حضرت سلیمان عبسی ایک آ دمی کے واسطے سے حضرت علی ٹٹی ٹئی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ چھو پھی اور خالہ کے بارے میں حضرت عمر مزافق کے موافق ارشادفر ماتے تھے کہ پھو پھی کے لیے دو تہائی مال اور خالہ کے لئے ایک تہائی مال ہے۔

(٣١٧٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بَمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.

(٣١٤ ١٢٢) شعبی حضرت مسروق سے روایت كرتے ہیں كدوہ چھو پھی كوباپ كے قائم مقام تشبراتے تھے اور خالہ كو مال كے قائم مقام \_

( ٣١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرٌ وَعَبْدُ اللهِ يُورِّثَانِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ إِذَا لَهْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا

﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : كَانُوا يَجْعَلُونَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الَّابِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

(۳۱۷ ۲۵) اعمش حصرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ حصرت عمر نٹائٹؤ اور حصرت عبداللہ ڈٹائٹؤ خالہ اور پھوپھی کو دارٹ تھہراتے تھے جب ان کے علاوہ کوئی اور دارث نہ ہو، حصرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ حصرات پھوپھی کو باپ کے قائم مقام اور خالہ کو مال کے قائم مقام رکھتے تھے۔

( ٣١٧٦٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ بَشِيرِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَالَةِ - وَالْعَمَّةِ :لِلْعَمَّةِ الثَّلْثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثَّلُثُ.

(۳۱۷ ۲۱۲) شعبی فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رہی ٹئے خالہ اور پھوپھی کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ پھوپھی کے لئے دوتہائی مال اور خالہ کے لئے ایک تہائی مال ہے۔

( ٢١٧٦٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُورَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ. ( ٣٤٤ ٣١ ) حضرت منصوراورمغيره فرمات بين كه حضرت ابرابيم نے فرمايا كه صحابہ كرام ان كى رشته داريوں كے مطابق ان كووارث تشهرايا كرتے تھے۔

( ٣١٧٦٨ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّشَفِيِّ ، حَنْ يُونُسَ ، عَنِ انْحَسَنِ : أَنَّ عُمر وَزْتُ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ ، فَوَرَّتُ الْعَمَّةَ

(٣١٤٦٨) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیا تی نے خالہ اور پھوپھی کو دارث بنایا اور پھوپھی کو دو تہائی مال دلایا اور خالہ کو ایک تہائی مال۔

( ٣٧٦٩ ) حَلَّثْنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرو ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : الْكَتَّ تِالنَّانِينِ مِنْ أَخِلَةِ النَّذُ كُ

لِلْعَمَّةِ النَّكُنَّانِ ، وَلِلْحَالَةِ النَّلُكُ. (٣١٤ ٢٩) حضرت ابراتيم فرمات بين كه حضرت ابن مسعود وليُّوْ نے فرمايا كه پھوپھى كے لئے دوتهائى مال اور خالہ كے لئے ايك

تَهَا لَى اللهِ صَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّفَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : دُعِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ ، فَقَالَ : مَا تَرَكَ ؟ قَالُوا : تَرَكَ عَمَّةٌ وَخَالَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةٌ وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ :رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ :رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً

وَ خَالَةً ، ثُمَّ قَالَ : لَمُ أَجِدُ لَهُمَا شَيْنًا. (ابوداؤد ا٣٦۔ سعید بن منصور ١٦٢)

(٣١٧٤) حفرت زید بن اسلم مُنْ فَقُ ہے روایت ہے کہ بی کریم مِنْ فَقِیْجَ کَوایک انصاری کے جنازے میں بلایا گیا لی آپ ویشیئ ایک گلاھے پرسوار ہوکر تشریف لائے آپ مِنْ فَقِیْجَ نے فر مایا اس نے کون کون سے رشتہ دار چھوڑے لوگوں نے کہا کہ اس نے ایک کیوچی اورایک خالہ چھوڑ کیا چھوڑ گیا چھوچی اورایک خالہ چھوڑ گیا چھر تھوڑ ا

چلے اور پھر فرمایا کہ یہ آ دمی ہے جس نے مرتے ہوئے پھوپھی اور خالہ کو چھوڑا ہے پھر فرمایا کہ بیں ان کے لئے کوئی صدنہیں یا تا۔ ( ۲۱۷۷۱ ) حَلَّمَنْنَا ابْنُ اِدْرِیسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورِثُ، وَلَا تَرِثُ.

( ٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، قَالَ :سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَسَكَّتَ ، ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ :حَدَّثِنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ

لا مِیوات لَهُمَا. لا مِیوات لَهُمَا. (۳۱۷۷) شریک بن عبدالله فرماتے بین که نی کریم مُرِفِظَةِ سے پھوپھی اور خالد کی میراث کے بارے میں سوال کیا گیا جبکہ

آپ مَلِفَظُةً سواری پر شے آپ مَلِفظَةً بچه دريا كے لئے خاموش ہو گئے بھر تھوڑا چلے پھر آپ مِلِفظَةً نے فرمایا كه مجھ سے جرائيل علايتان كيا ہے كمان كاوراخت ميں كوئى حق نہيں۔

مسنف این الی شید مترجم (جلده) کی ۱۳۸۸ کی کستاب الفرانف

( ٣١٧٧٣) حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاتَ لِلْمَوَالِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ. (٣١٧٢) افعت فرمات بين كه حضرت حسن الله مُن آقاول كے لئے ميراث كے تو قائل تھے ليكن پيوپھى اور خالہ كے ليے ميراث كے قائل نہيں تھے۔ ميراث كے قائل نہيں تھے۔

# ( ٢٠ ) رجلٌ مات ولم يترك إلاّ خالًا

#### اس آ دمی کابیان جس نے مرتے وقت صرف ایک ماموں چھوڑا

( ٣١٧٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاش بْنِ أَبِي رَبِيعَة الزُّرَقِيِّ ، عَنْ حَكِيم بْنِ حَكِيم بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَة بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ رَجُلاً رَمَى عَنْ حَكِيم بْنِ حَبَيْهِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ رَجُلاً رَمَى ثَنْ حَكِيم بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ رَجُلاً رَمَى ثَنْ الْمَحْرَّاحِ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثُ مَنْ لاَ مَوْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ مَوْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ مُنْ لاَ مَوْلَى لَهُ ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ مَاحِه عَامِرً مَنْ لاَ مَامِهُ مَنْ اللّهُ مَنْ لاَ مَوْلَى اللّهُ مَامِلًا مَا مِنْ مَا عَالْمَ اللّهِ مَامِلَا مِنْ مَا عَلَى اللّهُ مَالِكُونُ مَامِنْ لا مَوْلَى اللّهُ مَامِلًا مِنْ مَا عَالًا وَالْمَالَا اللّهُ مُولَى مَنْ لاَ مَوْلَى اللّهُ اللّهُ مَامِلًا مُعْلَى اللّهُ مُولَى مُنْ لاَ مُؤْلِى اللّهُ مِنْ لاَ مَاحِهُ مِاللّهُ مُولَى مَامِنْ لاَ مُولِى مَا اللّهُ مُولَى مَالِلْهُ مَامُولُولُولُولُولُولُ مُنْ اللّهُ مُولِي مُنْ لَا مُؤْلِولُولُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَامِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ لَا مُؤْلِقُ مَا مُؤْلِقُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللْمُ مُنْ لَا مُؤْلِقُ مُنْ لَا مُؤْلِقُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ لَا مُؤْلِقُ مُنْ لَا مُؤْلِقُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ لَا مُؤْلِقُ مُنْ لَا مُؤْلِقُ مُنْ لاَ مُؤْلِقُ مُنْ لَا مُؤْلِقُ مُنْ اللّهُ مُؤْلِقُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ لَا مُؤْلِقُ مُنْ مُنْ لَا مُؤْلِقُ مُنْ لَا مُؤْلِقُ مُنْ لَا م

(۳۱۷۷) حضرت ابوامامہ بن تعمل بن حنیف شاخ فریاتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ایک آ دمی کو تیر مارا جس سے وہ آ دمی مرگیا جبکہ اس کا ایک ماموں کے علاوہ کوئی وارث نہیں تھا تو اس کے بارے میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح شاخ نے حضرت عمر شاخ کی کے طرف خط کھا، حضرت عمر شاخ نے نے حواب میں لکھا کہ رسول اللہ مُؤنف کے فرمایا ہے کہ اللہ اوراس کا رسول اس آ دمی کے ولی ہیں جس کا کوئی ولی نہ ہواور ماموں اس آ دمی کا وارث نہ ہو۔

( ٢١٧٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَرَّتَ عُمَرُ الْحَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، قَالَ: كَانَ حَالاً وَمَوْلَى. (٣١٤٧٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه حضرت عمر رَبِي فين في امول كوتمام مال كاوارث قرار ديا آپ وَيَا فَيْوَ نِهْ ما يا كه بير مامول مامول بھى تقااورولى بھى تقا۔

( ٣١٧٧٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَّرَ وَرَّتَ خَالاً وَمَوْلَى مِنْ مَوْلاَهُ. (٣١٧٤٦) حفرت عبدالله بن عبيد بن عمير را اللهِ عن الله عند عبر اللهُ عند عبر اللهُ اللهِ عند الله عند عند الله عند الله

( ٣١٧٧٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بُنُ مَيْسَرَةَ الْعَقَيْلِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهَوْزَنِيُّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهَوْزَنِيُّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ. (ابوداؤد ١٩٩١ ـ ابن حبان ١٠٣٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ. (ابوداؤد ١٩٩١ ـ ابن حبان ٢٠٣٥) من عَدام مِنْ فِي الْمَالِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَا

#### ( ٢١ ) رجلٌ مات وترك خاله وابنة أخِيهِ ، أو ابنة أختهِ

#### اس آ دمی کا بیان جومرتے ہوئے اپناماموں اورا یک جیتجی یا بھانجی حجھوڑ جائے

( ٣١٧٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سُئِلَ مَسْرُوقٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ إِلَّا خَالُهُ وَابْنَةُ أَخِيه ؟ قَالَ :لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ ، وَلا بُنَةِ الْأخ نَصِيبُ أَبِيهَا.

(۳۱۷۷۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جواس حال میں مرا کہ اس کا سوائے ماموں اور جینچی کے کوئی وارث نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ماموں کے لیے اس کی بہن جتنا مال اور جینچی کے لیے اس کے ا ۔ ۔ ۔ تنا

( ٣١٧٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ : هَلَكَ ابْنُ دَحْدَاحَةَ وَكَانَ ذَا رَأْي فِيهِمْ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ ، فَقَالَ : هَلْ كَانَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ. (عبدالرزاق ١٩١٢)

(۳۱۷۷۹) حضرت واسع بن حبّان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن دحداحہ وٹاٹٹو فوت ہو گئے جو کہ صحابہ کرام میں صاحب رائے آ دمی تقے تو رسول اللّٰہ مِلِّفَقِیکَیَجَ نے حضرت عاصم بن عدمی ٹاٹٹو کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ان کی تمہارے ساتھ کو کی قرابت داری تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں رادی کہتے ہیں کہ پھررسول اللّٰہ مِلِّفَقِکِیجَ نے ان کی میراث ان کے بھانچ ابولبا بہ بن عبدالحمنذ ر مِنْاتُونِ دے دی۔

( ٣١٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلْحِفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَأُولَى رَجُلٍ. (بخارى ٢٧٣٢ ـ مسلم ١٢٣٣)

(۳۱۷۸۰) حضرت ابن عباس وٹاٹھ فرماتے ہیں کدرسول اللہ عَرَّشَقَعَ آغے فرمایا کدوراشیں ان کے حق داروں کو پہنچا دواور جو مال کج جائے ، وہ قریب ترین رشتہ دار کے لیے ہے۔

٣١٧٨١) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَنْ مَعْمَدِ وَاسِع بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ :كَانَ ثَابِتُ ابْنُ الدَّحْدَاحَ رَجُلاً أَنِيًّا - يَعْنِى :طَارِئًا - وَكَانَ فِى يَنِى أُنَيْفٍ ، أَوْ فِى يَنِى أُنَيْفٍ ، أَوْ فِى يَنِى أُنَيْفٍ ، أَوْ فِى يَنِى الْبَعْ مُلَى اللَّهُ فِى يَنِى الْعَبْدُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلْمُ لِلْهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَ

(٣١٤٨١) حضرت واسع ابن حبّان فرماتے ہیں كه ثابت ابن دحداح بين تُقالِي اجنبي آ دمي تنصوه بنوأنيف يا بنومجلان كےعلاقے

میں رہتے تھے چنانچہ وہ فوت ہو گئے اوراپ بھانج کے علاوہ کوئی وارث نہیں جھوڑ ااوران کا نام لبابہ بن عبدالمنذ رتھا پس نبی کریم مِیلِفِیکیجَ نے ان کی میراث انہی کو دے دی۔

#### ( ٢٢ ) فِي ابنةٍ ومولاه

# بٹی اور آزاد کردہ غلام کی میراث کے بیان میں

( ٣١٧٨٢ ) حَذَّنَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : تَدْرِى مَا ابْنَةً حَمْزَةَ مِنِّى هِى أُخْتِى لَأُمِّى ، أَعْتَقَتْ رَجُلاً فَمَاتَ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا ، قَالَ : عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ. (سعيد بن منصور ١٤٣)

(۳۱۷۸۲) حضرت عبید بن الی الجعد سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن شداد و الله نے فرمایا کہ کیاتم جانتے ہو کہ حضرت حمزہ و اللہ کی بیٹی کا مجھ سے کیار شتہ ہے؟ وہ میری مال شریک بہن ہے، انہوں نے ایک آ دمی آ زاد کیا چنا نچہ وہ مرگیا اس کی وراثت النے اور اس کی بیٹی کے درمیان تقسیم ہوگئی۔اور یہ کا مرسول اللہ مُؤْفِقَاتِهُمْ کے زمانے میں ہوا۔

( ٣١٧٨٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْمَحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ - قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهِى أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمَّهِ - قَالَتْ : مَاتَ مَوْلَى لِى وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِى وَبَيْنَ ابْنَتِهِ ، فَجَعَلَ لِى النَّصْفَ وَلَهَا النَّصْفَ.

(۳۱۷۸۳) حضرت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی بیٹی (جو حضرت عبدالله بن شداد کی ماں شریک بہن تھیں ) نے فرمایا کہ میرا آزاد کر دہ غلام فوت ہو گیا اوراپی ایک بیٹی حجوز گیا رسول الله میر نے اس کامال میرے اوراس کی بیٹی کے درمیان تقسیم فرمایا آ دھامال مجھے اور آ دھااہے عطافر مایا۔

( ٢١٧٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النَّصْفَ وَابْنَتَهُ النِّصْفَ.

' (۳۱۷۸۳) حضرت عبدالله بن شداد خلطهٔ فرماتے ہیں که رسول الله صِلاَقَاعَ نے حضرت حمز ه اللهُ کی بنی کوآ دھامال اوران کے غلام کی بنی کوآ دھامال عطافر ہایا۔

( ٣١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الحَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ : أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النَّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النَّصُفَ وَمَوَالِيَهُ النَّصُفَ وَمَوَالِيَهُ النَّصُفَ وَمَوَالِيَهُ النَّصُفَ وَمَوَالِيَهُ النَّصُفَ . (ابو داؤ د ٣٣٣ ـ بيهني ٣٣١)

(٣١٤٨٥) حسرت ابو برده طبطی سے روایت ہے كمايك آدمی فوت جوااوراس نے ايك بیٹی اور پھھ آقا چھوڑ سے جنہوں نے اس

كوآ زادكرديا تفاتو نبى كريم مَرَّضَعَةً نے اس كى بيٹى كواوراس كے آتا ؤں كوآ دھا آ دھامال عطافر مايا۔

( ٣١٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ شَمُوسِ الْكِنْدِيَّةِ ، قَالَتْ : قاضَيْت إلَى عَلِيٍّ فِى أَبِى :مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ غَيْرِى وَمَوْلَاهُ ، فَأَعْطَانِى النَّصُفَ وَمَوْلَاهُ النَّصُفَ.

(۳۱۷۸۲) حفزت شموس کندیہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے بارے میں حضرت علی دیکٹوئے سے فیصلہ لیا۔ جبکہ میرے والدصاحب فوت ہوئے تھے اور سوائے میرے اور اپنے آتا کے کسی کونہیں چھوڑ اتو انہوں نے آدھا مال جھے عطافر مایا اورآ دھا مال ان کے آتا کو۔

( ٣١٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ شَمُوسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، بِمِثْلِهِ.

(٣١٤٨٤) ايك دوسرى سند ي محمى حضرت على الأثنة سے يهى دا قعه منقول ب\_

( ٣١٧٨٨ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، عَنْ عَلِيٍّ :أَنَّهُ قَضَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلَى ، أَعْطَى الْبِنْتَ النَّصُّفَ ، وَالْمَوْلَى النَّصْفَ.

(۸۸ اس) ابوالکنو دردایت کرتے ہیں کہ حضرت علی وہ اُٹھ نے ایک بیٹی اور ایک آقا کے دارث ہونے کی صورت میں یہ فیصلہ فر مایا کہ آدھا مال بیٹی کو اور آدھا مال آقا کودے دیا جائے۔

( ٣١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ مَوْلِي لِإِبْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ ، وَابْنَتَهُ النَّصْفَ.

(۳۱۷۸۹) حضرت معنمی فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ دلائٹوئہ کی بیٹی کا آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا ادراس نے اپنی بیٹی اور حضرت حمزہ رائٹوئہ کی بیٹی کواپنے بیچھے چھوڑ ارسول اللہ مُزَافِقَعَةً نے آ دھامال حضرت حمزہ کی بیٹی کواورآ دھامال میت کی بیٹی کودے دیا۔

( ٣١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : خَاصَمْت إلَى شُرَيْحٍ فِى مَوْلَى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى شُرَيْحٌ ابْنَتَيْهِ الثَّلُثَيْنِ ، وَأَعْطَى مَوْلَاهُ الثَّلُكَ.

(۹۰ سام) ابو حمین سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح بیشی سے اس مسلے میں فیصلہ طلب کیا کہ ہمارا ایک آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا اور اپنی دویٹیاں اور چند آقاؤں کو چھوڑ گیا، حضرت شریح نے اس کی دوبیٹیوں کو دو تہائی مال عطافر مایا اور اس کے مولا کو ایک تہائی مال عطافر مایا۔

( ٣١٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ ابْنَةِ حَمْزَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا النَّصْفَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعُمَةً.

(۳۱۷۹۱) اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابرا ہیم کے سامنے حضرت حمزہ وہاٹی کی بیٹی کی حدیث ذکر کی گئی کہ نبی کریم مِنْ الفَظَافِیَّةِ نے اس کونصف مال عطافر مایا آپ نے فرمایا کہ ان کو نبی کریم مِنْ الفَظَافِیَّةِ نے بطور عطبے کے مال عطافر مایا ہے۔ ( ٣١٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ مَوْلًى لاِيْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النَّصْفَ ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النَّصْفَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ :لِلْبِنْتِ النَّصْفُ وَلِلْمَوْلَى النَّصْفُ. (طحاوى ٢٠١- بيهقى ٢٠١)

(٣١٤٩٢) حضرتٌ عبدالله بن شداد فر مائة بين كدحضرت حمز ه وفاشؤ كى بيثى كا آ زاد كرده غلام فوت ہو گيا اور اپني بيثي اور حضرت

حمزہ میں پنٹوز کی بیٹی جیموڑ گیا آپ مِیَوَانفِیکَا کِیم اِس کی بیٹی کواورآ دھامال حضرت حمزہ دراہنو کی بیٹی کوعطا فرمایا۔

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بیمسئلد وحصوں سے نکلے گا آ دھا مال بنی کے لئے اور آ دھا مال آ تا کے لئے۔

( ٢٣ ) فِي المملوثِ وأهلِ الكِتابِ مَنْ قَالَ لاَ يحجبون ولا يرثون

غلاموں اور اہل کتاب کا بیان اور ان حضرات کا بیان کہ جن کے نز دیک بیلوگ نہ کسی کو

وراثت ہے روکتے ہیں نہ کسی کے دارث ہوتے ہیں

( ٣١٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَعَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ :أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ :لَا يَحْجُبُونَ ، وَلَا يَرِثُونَ.

(۳۱۷۹۳) حفرت ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت علی رہائٹھ غلاموں اور اہل کتاب کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے کہ نہ وہ کسی کو وراثت سے روکتے ہیں اور نہ کسی مسلمان کے وارث ہوتے ہیں۔

( ٣١٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَنِ زَيْدِ بُنِ قَابِتٍ قَالَ : لَا يَحُجُبُونَ وَلَا يَوِثُونَ. (٣١٤٩٣ ) حفزت ابراہيم حفزت زيد بن ثابت والله ہے يہى بات ُقل فرماتے ہیں۔

( ٣١٧٩٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : لاَ يَحْجُبُ مَنْ لاَ يَرِثُ.

(۳۱۷۹۵) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شاہنے کے فرمایا کہ جوآ دمی خود وارث نہیں بن سکتا وہ کسی کو ورا ثت ہے روک بھی نہیں سکتا۔

( ٣١٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : الْمَمْلُوكُونَ لَا يَرِثُونَ ، وَلَا يَخْجُبُونَ.

(٣١٤٩٢) ابوصادق سے روایت ہے كہ حضرت على جان في نے فرمایا كه غلام كى كے وارث موتے ہيں نہى كى كوورا ثت سے روكتے ہيں۔ (٣١٧٩٧) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقِ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ امْوَأَةٍ مَا تَتُ وَتَرَكَّتُ أُخْتُهَا وَأَمَّهَا مَمْلُوكَةٌ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : هَلْ يُجِيطُ السُّدُسُ بِرُقَيَتِهَا ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : دَعْنًا مِنْهَا

مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٩) كي المستقل المس (٣١٧٩٤) ابوصا دق سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت علی بڑاؤنہ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جس کی بہن فوت

ہوگئی اس حال میں کہ اس کی مال غلام ہے۔حضرت علی نٹاٹنو نے فر ما یا کہ کیا اس کے مال کا چھٹا حصہ اس کی مال کوآزاوکرانے کے لئے کا فی ہوسکتا ہے؟ اس نے کہانہیں ۔ آپ ڈاٹٹو نے فر مایا کہ مجھے آج کا دن اس میں غور کرنے کی مہلت دو۔

( ٣١٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَعْطَى مِيوَاتَ رَجُلِ - أَخُوهُ مَمْلُوكٌ - يَنِي أَخِيهِ الْأَحْرَارَ.

(۳۱۷ ۹۸) حضرت ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح نے ایک آ دمی کی میراث (جس کا بھائی غلام تھا)اس کے آزاد بھتیجوں كوبھى دلا دى تھى\_

( ٣١٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَرِثُهُ بَنُو أَخِيهِ الْأَحْرَارُ. (۳۱۷۹۹) حفرت جابر رہی تی سے روایت ہے کہ حضرت عامر نے فر مایا کہا ہے آ دمی کے دارث اس کے آزاد جیتیج ہوں گے۔

( ٢١٨٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً ، وَجَدَّتَهُ حُرَّةً ، قَالَ : الْمَالُ

(۳۱۸۰۰) هشام روایت کرتے ہیں ان کے والدنے اس آ دمی کے بارے میں کہ جس نے مرتے ہوئے اپنی مال کوغلامی کی حالت میں اورانی دادی کوآزادی کی حالت میں چھوڑ اتھا کہاس آ دمی کامال دادی کے لئے ہوگا۔

( ٣١٨٠١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَلِيٌّ وَزَيْدٍ : فِي الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، قَالَا : لاَ يَخْجُبُونَ ، وَلاَ يَرِثُونَ.

(۳۱۸۰۱) حفترت ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حفزت علی بڑاٹھ اور حضرت زید دہاٹھ نے غلاموں اور مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ نہ وہ کمی کوورا ثت ہے رو کتے ہیں اور نہ خود کسی کے وارث ہوتے ہیں۔

# ( ٢٤ ) مَنْ كَانَ يحجب بهم ولا يورُثهم

ان حضرات کابیان جوان لوگول کو درا ثت سے مانع تو قرار دیتے ہیں لیکن ان کوکسی کا

# وارث تبیں بناتے

( ٣١٨٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّي ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ :أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلاَ يُورَّتُهُمْ.

(۳۱۸۰۲) حضرت شعبی ہے روایت ہے کہ حضرت عبد الله بن مسعود جاہئے غلاموں کواوراہل کتاب کووراثت ہے رو کنے والما تو قرار

دیتے تھے لیکن ان کووارث نہیں بناتے تھے۔

( ٢١٨.٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ ، أَوْ أَخَاهُ، أُو ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتُوكُ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى فَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوزَّتُ.

(٣١٨٠٣) حفرت اعمش سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت عبداللہ ڈواٹھ کا ارشاد تقل فر مایا کہ جبآ دمی مرجائے اور ا پنابا پ یا بھائی یا بیٹا غلامی کی حالت میں جھوڑ ۔ ہے اور کوئی وارث نہ چھوڑ ہے تو اس کوخرید لیا جائے بھراس کوآ زاد کر دیا جائے اور پھر

( ٢١٨.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَهِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ :فِي رَجُلِ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا ، قَالَ : يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُورَّثُ ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ.

(۳۱۸۰۳) حفزت محمد سے روایت ہے کہ حفزت ابن مسعود واٹھڑنے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے مرتے ہوئے اپنے باپ کوغلامی کی حالت میں چھوڑا تھا کہاس کواس کے مال سے خریدلیا جائے گھرآ زاد کر دیا جائے اور پھروارث بنا دیا جائے ،راوی کہتے ہیں کرحفرت حس رافیز بھی ای بات کے قائل تھے۔

( ٣١٨.٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَمِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ.

(۳۱۸۰۵) حضرت ابراہیم نے ایک دوسری سندے حضرت عبداللہ دواللہ سے ہی بات تقل فر مائی ہے۔

#### ( ٢٥ ) مَنْ كَانَ يورُّث ذوى الأرحام دون الموالِي

ان حضرات کابیان جوذ وی الأ رحام کووارث قر اردیتے ہیں ،اورموالی کووارث قر ارتہیں دیتے

( ٣١٨.٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُعْطِيَانِ الْمِيرَاتَ ذَوِى الْأَرْحَامِ، قَالَ فُضَيْلٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ:فَعَلِيٌّ؟ قَالَ: كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ:أَنْ يُعْطِي ذَوِي الْأَرْحَامِ.

(٣١٨٠٢) حضرت ابراجيم سے روايت ہے كەحفرت عمر روائني اور حضرت عبدالله رفائني ذوى الأرحام كوميراث دلايا كرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم سے بو چھا کہ حضرت علی وٹائٹھ کیا فرماتے تھے انہوں نے فرمایا کہ وہ ذوی الأرحام کومیراث

دلانے میں پہلے سے دونوں حضرات سے زیادہ بخت تھے۔

( ٣١٨.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ وَعَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ.

( ٣١٨.٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ - قَالَ أَبُو بَكُرٍ :أَطُنَّهُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ - قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ - وَكَانَ فَاضِيًّا - فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :إنَّ ابْنَ أُخْتِي مَاتَ وَلَمْ يَلَاعُ

وَارِثًا ، فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ ؟ قَالَ :انْطَلِقُ فَاقْبِضْهُ.

(۱۸۰۸) حفرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو در داء دی گئی کے پاس بیٹھا ہوا تھا جبکہ وہ قاضی تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میر ابھائی فوت ہو گیا ہے اور اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑ ا آپ اس کے مال کے بارے میں کیا فرماتے میں آپ نے فرمایا کہ جاوًا وراس کا مال لے لو۔

( ٣١٨.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةً : أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَامْرَأَةٍ وَامْرَأَةٍ وَامْرَأَةٍ وَامْرَأَةٍ الشَّمُنَ ، وَرَدَّ مَا يَقِيَ عَلَى الْإِبْنَةِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِي شَيْئًا.

(۳۱۸۰۹) سوید بن غفلہ سے روایت ہے کہ حضرت علی جائٹو سے بیٹی اور بیوی اور آقاؤں کی وراثت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے بیٹی کوآ دھامال دیا اور بیوی کو مال کا آٹھوال حقیہ ،اور باقی ماندہ مال واپس بیٹی کولوٹا دیا اور آقاؤں کوکوئی چیز نہیں دی۔

( ٣١٨١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعُبَةٌ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ أَنْكَرَ حَدِيكَ ابْنَةِ حَمْزَةَ ، وَقَالَ :إنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً.

(۱۸۱۰) حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت حمزہ تفاشی کی بیٹی کی حدیث کومنسر قرار دیا اور فرمایا کہ نبی کریم مِزَّالْفَظَیْجَ نے ان کوبطورعطیہ کے مال دیا ہے۔

﴿ ٣١٨١١ ﴾ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أَوْصَى مَوْلِي لِعَلْقَمَةَ لَأَهْلِ عَلْقَمَةَ بِالنَّلُثِ ، وَأَعْطَى ابْنَ أَخِيهِ لَأُمِّهِ الثَّلْثَيْنِ.

(۳۱۸۱۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ کے ایک آزاد کردہ غلام نے حضرت علقمہ کے گھر والوں کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کی اوراس نے اپنے مال شریک بھائی کے بیٹے کودو تہائی مال دیا۔

( ٣١٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : أُتِى عَلِقٌ فِى رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ دُونَ الْمَوَالِي.

(۳۱۸۱۲) حضرت سالم فرماتے ہیں حضرت علی وٹاٹنو کے پاس اس آ دمی کے بارے میں مسئلہ لایا گیا جس نے اپنی دادی اور اپنے آتا چھوڑے، آپ نے اس کامال دادی کودے دیا،اور آتا وار کونچینیس دیا۔

( ٣١٨١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِى مَعَهُ فَآذُرَكَتُهُ امْرَأَةً عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَتُ : بَارَكَ اللَّهُ لَك فِيهِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لَا لَهُ لَكُ ، وَإِنَّهُ لَمُ مَاتَتُ فَخُذْ مِيرَاثُهَا ، قَالَ : هُوَ لَك ، فَقَالَتُ : بَارَكَ اللَّهُ لَك فِيهِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِي لَمْ أَدَعُهُ لَك ، وَإِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ يَوْمَئِذٍ إلَى تَوْرٍ يُصِيبهُ مِنْ مِيرَاثِهَا ، مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ مِنْهَا : قَالَ : ابْنَهُ أُخْتِهَا لُأُمْهَا.

(٣١٨١٣) حفرت أعمش بروايت ب كديس حفرت ابراجيم كرماته چل رباتها كدان كے پاس صيا قلد كے بازار كے قريب ايك عورت آئى اوراس نے كبا كد آپ كى آزاد كردہ باندى فوت ہوگئى ہے آپ اس كى ميراث لے ليس آپ نے فرمايا كدوہ

کی مسنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ہ ) کی کی ساب الفر انطق کی سے مسنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ہ ) کی ساب الفر انطق کی سے تیرے لیے ہے۔ وہ کہنے گلی اللہ تعالیٰ آپ کے لئے برکت عطافر مائے ( میں نہیں لینا چائی ) آپ نے فر مایا کہ اگر اس مال میں میر احق ہوتا تو میں شہیں نہ ویتا۔ جبکہ حصرت ابن مسعود روز ٹیٹو یا نئے در ہم کی ایک طشت کے بھی محتاج تھے جوان کو اس کی وراشت میں سے ملتی۔ اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حصرت ابراہیم سے لوچھا کہ بیعورت اس کی کیا گئی ہے آپ نے فر مایا کہ اس کی ماں شریک بہن کی ہٹی ہے۔

#### ( ٢٦ ) فِي الرَّدُّ، واختِلافِهِم فِيهِ

#### ردّ کابیان،اوراس بارے میں فقہاء کے اختلاف کابیان

( ٣١٨١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أُتِى ابْنُ مَسْعُودٍ فِى أُمَّ وَإِخْوَةٍ لأُمَّ ، فَأَعْطَى الإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثَّلُّكَ ، وَأَعُطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ ، وَقَالَ :الْأُمُّ عَصَبَةٌ مَنْ لَا عَصَبَةً لَهُ.

(۳۱۸۱۴) حضرت علقمہ فرماتنے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جڑ ٹھنے ہے مال اور مال ٹٹریک بھائیوں کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے مال ٹٹریک بھائیوں کو ایک تہائی مال عطا فر مایا اور باتی مال ماں کو دے دیا اور فر مایا کہ ماں اس آ دمی کا عصبہ ہے جس کا کوئی عصبہ نہ ہو۔

( ٢١٨١٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ : أَتِى عَبُدُ اللهِ فِي أَمْ وَإِخُوةٍ لَأَمْ ، وَقَالَ : الْأُمَّ عَصَبَةُ مَنْ لاَ أُمْ وَإِخُوةٍ لَأَمْ ، وَقَالَ : الْأُمَّ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةً مَنْ لاَ عَصَبَةً لَهُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأَمْ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ. عَصَبَةً لَهُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأَمْ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ. عَصَبَةً لَهُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَخْتٍ لأَبٍ مَعَ أَخْتٍ لأَبِ وَأَمْ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ. (٣١٨١٥) عَرْتَ مَروقَ فَرَاتَ مِينَ كَرَحْرَتَ عَبِدَاللهُ وَيَرُونَ كَ إِسَ مَالِ اور مَالَ شَرِيكُ بَعَا يَولَ كَ باركَ يَنْ مَسَالِهُ إِي الْمَالِ اللهِ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَ

(۱۸۱۵) حفرت مسروں فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ وہ ہوئے کے پاس ماں اور ماں شریک بھائیوں کے بارے ہیں مسئلہ لایا کیا تو آپ نے مال کا چھٹا حقہ ماں کودے دیا اورا کیک تہائی مال بھائیوں کودے دیا اور باتی مال ماں کودے دیا۔ اور فر مایا ماں اس آ دمی کی عصبہ ہے جس کا کوئی آ دمی عصبہ نہ ہو، اور حضرت ابن مسعود وہ ٹھٹے حقیقی بہن کے ہوتے ہوئے باپ شریک بہن پر مال لوٹانے کے قائل نہیں تھے اور نصلی بیٹی کے ہوتے ہوئے یوتی پر مال لوٹایا کرتے تھے۔

( ٣١٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِى سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ.

(٣١٨١٦) حضرت ابرائيم فرماتے ہيں كەحضرت على ديافي برحصددار يرمال لوٹانے كے قائل تقے سوائے شو براور بيوى كے۔

( ٣١٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :بَلَغَنِى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِى سَهْمٍ إلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ.

(٣١٨١٤) حضرت منصور فرمات مي كم مجھ ينجر بيني ب كه حضرت على والني مرحصه دارير مال لونانے كے قائل تصورات شو مراور

( ٣١٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِى السِّهَامِ مِنْ ذَوِى الْأَرْحَامِ.

( ٢١٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِر ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ : أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ قَضَاءً قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنْ عَبْدِ

اللهِ :أَنَّهُ أَعْطَى ابْنَةً أَوْ أُخْتِاً الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ :هَذَا قَضَاءُ عَبْدِ اللهِ. (٣١٨١٩) حفزت شياني سے روايت م كه حفزت ضعى كرمامنے ايك فيصلے كاذكركيا كيا جوحفزت ابوعبيده بن عبدالله نے كيا تھا

کدانہوں نے بیٹی یا بہن کو پورامال دے دیا جھنرت ضعمی نے فر مایا کہ یمی حضرت عبداللہ دی فیے کا فیصلہ ہے۔

( ٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى الإِبْنَةِ وَالْأَخْتِ وَالْأَمْ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ ، وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا نَصِيبُهُمْ.

(۳۱۸۲۰) حضرت عامرے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ واقتی بٹی ، بہن اور ماں پر مال لوتا دیا کرتے تھے۔ جبکہ وہ عصب بھی نہ ہو، اور حضرت زید زنا ٹنڈ ان کوصرف ان کوان کا حصہ ہی دیتے تھے۔

( ٢١٨٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ لاَ يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : عَلَى زَوْجٍ ، وَلاَ الْمَرَأَةِ ، وَلاَ جَدَّةٍ ، وَلاَ عَلَى بَنَاتِ ابْنِ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلاَ عَلَى أَخْوَاتٍ لأَبِ مَعَ أَخُواتٍ لأَبِ وَأَمْ ، وَلاَ عَلَى بَنَاتِ ابْنِ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلاَ عَلَى أُخْتِ لُأُمْ مَعَ أُمِّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ يُرَدُّ عَلَى الْأَخْوَةِ مِنَ الْأُمْ مَعَ الْجَدَّةِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ يُرَدُّ عَلَى الْأَخْوَةِ مِنَ الْأُمْ مَعَ الْجَدَّةِ ، قَالَ : إِنْ شِئْت ،

عَلَى أُخْتٍ لأُمْ مَعَ أُمْ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ يُرَدُّ عَلَى الْأَخُوةِ مِنَ الْأَمْ مَعَ الْجَدَّةِ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، قَالَ : وَكَانَ عَلِي يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمُ إِلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ. قَالَ : وَكَانَ عَلِي يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمُ إِلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ. (٣١٨٢١) حضرت ابرا بيم فرمات بين كه حضرت عبدالله والنَّرُ جِها دميون برمال دوبارة بين لونايا كرت تح : شو بربر، يوى بر، دادى

پر بھیقی بہنوں کے بوتے ہوئے ملا تی بہنوں پر بھیقی بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتیوں پرادر مال کے ہوتے ہوئے ماں شریک بہن پر ابراہیم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ملقمہ سے عرض کیا کہ کیادادی کے ہوتے ہوئے ماں شریک بھا ئیوں پر مال لوٹا یا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا: ہاں!اگر آپ چاہیں فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹٹ ان سب پر مال لوٹا یا کرتے تھے موائے شو ہراور بیوی کے۔

(٣١٨٢٢) حفرت ابراجيم ايك دوسرى سند سے حضرت عبداللد ولائي كا يبى مذہب نقل فرماتے ہیں۔

( ٣١٨٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :ٱسْتُشْهِدَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ ، قَالَ :فَأَعْطَى أَبُو بَكْرِ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَأَعْطَى النَّصْفَ الثَّانِي فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣١٨٢٣) شعبى فرماتے ہیں كەحصرت سالم مولى الى حذیفہ شہید ہوئے تو حضرت ابو بكر چھھٹونے ان كى بيني كوآ وها مال عطافر مايا اور باقى آ دھا مال اللہ كے رائے ميں خرچ فرماديا۔

( ٣١٨٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :قَالَ ابْرَاهِيمُ :لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا ، قَالَ : وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِى كُلَّ ذِى فَرُضٍ فَرِيضَتَهُ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(٣١٨٢٣) ابراجيم فرماتے ہيں كه نبى كريم مُؤْفِظَةَ كے صحابہ ميں سے كوئى بھى شوہراور بيوى پر پچھ مال بھى دوبار ہنبيں لوٹا تا تھا، فرماتے ہيں كەحضرت زيد دنائو ہرحقداركواس كاحقيد ديتے اور باقى مال بيت المال ميں جمع كرواديتے -

( ٣١٨٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لَأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لَآبٍ وَأَمِّ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لَأَمَّ مَعَ أُمَّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى زُوْجٍ ، وَلَا امْرَأَةٍ.

(٣١٨٢٥) ابراہيم فرماتے ہيں كرحضرت عبدالله والله حقيقى بهن كى موجودگى بين باب شريك بهن كو كي نهيں ولاتے تھے،اك طرح بني كے ہوتے ہوئے ہوتى كو، مال كے ہوتے ہوئے مال شريك بهن كواورشو ہراور بيوى كو۔

( ٢١٨٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ وَالْأَعْمَشِ ، قَالَا :لَمْ يَكُنُ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَهَا.

(۳۱۸۲۷)مغیره اوراعمش روایت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دادی پر مال دوبار پنہیں لوٹا تا تھا، دوسر بے رشتہ دار ہوں تو ان پرلوٹا

ديتاتھا۔

#### ( ٢٧ ) فِي ابنةِ أخٍ وعمّةٍ ، لِمن المال

تجیتجی اور پھوپھی کے بیان میں، کہان میں ہے کس کو مال دیا جائے گا

( ٣١٨٢٧ ) حَلَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنِ الْعَشَّةِ :أَهِى أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ، أَو ابْنَةُ الَّاخِ ؟ قَالَ :فَقَالَ لِي : وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ذَلِكَ ، قَالَ :قُلْتُ : ابْنَةُ الْآخِ أَحَقُّ مِنَ الْعَشَّةِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَشَهِدَ عَامِرٌ عَلَى مَسْرُوقِ أَنَّهُ قَالَ :أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ.

ر سیب معلم مرسی کر مرسی ( ۳۱۸۲۷) شیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت تصعبی سے پھوپھی کے بارے میں سوال کیا کہ کیا وہ وراثت کی زیادہ حق دار ہے یا بھتھ نے میں سیب نے بیٹ کے سیب نہوں کہ جسے کہ جسے کا رہے ہیں کہ اس میں میں اس بھتیج کہ بھی ہے اور جس

جینجی؟ فرماتے ہیں کداس پروہ فرمانے لگے: کیاتم یہ بات نہیں جانتے؟ کہتے ہیں کہیں نے کہا کہ بینجی پھوپھی سے زیادہ فق دار ہے،ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عامرنے حضرت مسروق کے بارے میں گواہی دی کدانہوں نے فرمایا کدان کوان کے آباء کے

( ٣١٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ:أَنْزِلُوا ذَوِى الْأَرْحَامِ مَنَازِلُ آبَائِهِمُ.

(٣١٨٢٨) فعى حضرت مسروق سے روایت كرتے ہیں كمانہوں نے قرمایا كدفروى الأرصام كوان كي آباء كے درجے ميں ركھو۔

( ٣١٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:فِي ابْنَةِ أَخِ وَعَمَّةٍ، قَالَ:الْمَالُ لابْنَةِ الْأَخِ.

(٣١٨٢٩) شيباني نقل كرتے بين كرحضرت فعى نے جيجى اور پھوپھى كے بارے ميں ارشاوفر مايا كه مال جيجى كے لئے ہے۔

( ٣١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْمَالُ لِلْعَمَّةِ. (٣١٨٣٠) شيباني حضرت ابراجيم كافر مان نقل كرتے بين كه مال چوچى كوديا جائے گا۔

( ٣١٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةً وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:كَانُوا يُورَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ.

(۳۱۸۳۱) مغیرہ اورمنصور حضرت ابراہیم کا فر مان تقل کرتے ہیں کہ فقہارشتہ داروں کوان کی رشتہ داریوں کے مطابق وارث بنایا

( ٣١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشُّعْبِيُّ عَنِ ابْنَةِ أَخِ وَعَمَّةٍ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ؟ قَالَ : ابْنَةُ الْأَخِ ، قَالَ : أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ.

(٣١٨٣٢) شيباني لکھتے ہيں كہ ميں نے حضرت معمی سے جيتي اور پھو پھی كے بارے ميں سوال كيا كدان ميں ہے كون وراثت كا

زیادہ حق دار ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جنیجی ،اور فر مایا کدان کوان کے آباء کے در ہے میں رکھو۔

#### ( ٢٨ ) مَنْ قَالَ لايضرب بسهم من لأيرث

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہاس آ دمی کا حصنہیں لگایا جائے گا جووارث نہیں بنیآ

( ٢١٨٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ :قَالَ عَلِيٌّ : لَا يُضُرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ. (٣١٨٣٣)مغيره فقل كرتے ہيں كەحقرت ابراہيم نے فر مايا كەحفرت على رئائن كاارشاد ہے جووارث نبيس اس كاحقه بھى نبيس لگايا

( ٣١٨٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ :ذُو السَّهُمِ أَحَقُّ مِمَّنْ

(٣١٨٣٨) ابرا بيم فرماتے ہيں كه كہاجاتا تھا كەھتەداراس آدى سے زياده حق دار ہے جس كاكو كى متعين ھتەنبيى ہے۔

( ٣١٨٣٥ ) قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ غَيْرُ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ أُخْتَيْنِ لَآبٍ وَأُخْتَيْنِ

معنف ابن الى شيد متر جم (جلد ٩) و ١٥٠ معنف ابن الى شيد متر جم (جلد ٩)

لَابِ وَأَمَّ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : ذُو السَّهُمِ أَحَقُّ مِثَّنُ لَا سَهُمَ لَهُ.

(۳۱۸۳۵)مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے مرتے ہوئے دوباپ شریک بہنیں اور دوقیقی بہنیں چھوڑیں، کدبیکہاجا تا تھا کہ حصّہ دارزیا دہ حق دارہے اس سے جوحصّہ دارنہیں ہے۔

( ٢٩ ) فِي امرأةٍ مسلِمةٍ ماتت وتركت زوجها وإخوةً ألمَّ مسلِمِين وابنًا نصرانيًّا

اس مسلمان عورت کابیان جومرتے ہوئے شوہراور مان شریک مسلمان بھائیوں اور ایک

# نصرانی بیٹے کوچھوڑ جائے

( ٢٠٨٣٦) حَلَّنْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِى امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتُ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخُونَهَا لَأُمِّهَا مُسْلِمِينَ وَلَهَا ابْنَ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ يَهُودِيٌّ ، أَوْ كَافِرْ ، فَلِزَوْجِهَا النَّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسُهُم وَلِإِخُوتِهَا لَا اللَّهُمُ اللَّمِينَ وَلَهَا ابْنَ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ يَهُودِيٌّ ، أَوْ كَافِرْ ، فَلِزَوْجِهَا النَّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسُهُم وَلِإِخُوتِهَا لَالْمُعُ مِنْ أَجُلِ عَلِي وَزَيْدٍ ، وَلاَ يَرِثُ يَهُودِيٌّ ، وَلاَ نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِلزَّوْجِ الرَّبُعَ مِنْ أَجُلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًّا كَافِرًا ، وَهُمْ يَحْجِبُونَ فِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ، وَلاَ يَرِثُونَ ، وَهُمْ يَحْجِبُونَ فِى قَوْلِ عَلِي وَزَيْدٍ . اللهِ ، وَلاَ يَرِثُونَ ، وَلاَ يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ فِى قَوْلِ عَلِي وَزَيْدٍ . لَا يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ فِى قَوْلِ عَلِي وَزَيْدٍ . لَا يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ فِى قَوْلِ عَلِي وَزَيْدٍ . لَا يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ فِى قَوْلِ عَلِى وَزَيْدٍ . لَا يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ فِى قَوْلِ عَلِى وَزَيْدٍ . لاَ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ فِى قَوْلِ عَلِى وَزَيْدٍ . لاَ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ فِى قَوْلِ عَلِى مَا اللهِ ، وَلا يَرْفُونَ ، وَلِي عَلِى مَا اللهِ ، وَلا يَرْفُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُو يَهُونِهُ فَى وَلُو عَلِى عَلِى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلِى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْعَلَى الْمَالِقُولِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلْولِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ

مِنْ سِتَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ. (٣١٨٣٢) فضيل حضرت ابراجيم سے اس مسلمان عورت كے بارے ميں روايت كرتے ہيں جومسلمان شو ہراورمسلمان ماں شريك

بھائیوں کو چھوڑ جائے ،اوراس کا ایک نفرانی یا یہودی یا کافر بیٹا ہوکہ اس کے شوہر کے لئے آ دھا مال بعنی تین حصے ہیں اوراس کے مال شریک بھائیوں کے لئے ایک تہائی مال یعنی دو حصے ہیں،اور باقی مال حضرت علی ڈاٹھو اور زید حقاقو کے فرمان کے مطابق عصبہ کے لئے ہے،اور یہودی یا نفرانی آ دمی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا،اوراس مسئلہ میں حضرت عبداللہ ڈوٹھو نے یہ فیصلہ فرمایا کہ شوہر کے لئے ایک چوتھائی مال ہے اس وجہ سے کہ اس کا ایک کا فر بیٹا ہے،اور حضرت عبداللہ ڈوٹھو کی رائے میں کافررشتہ داردوس وں کے لئے ایک چوتھائی مال ہے اس وجہ سے کہ اس کا ایک کا فر بیٹا ہے،اور حضرت عبداللہ ڈوٹھو کی رائے میں کا فررشتہ داردوس وں کے سے کہ کر سکتے ہیں لیکن خود وارث نہیں ہوتے ،اور حضرت علی ڈوٹھو کی رائے میں نہ دوسروں کا حصہ کم کرتے ہیں اور نہ خود وارث ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حضرت علی ڈوٹھو اور زید جوٹھو کی رائے میں چوحصوں سے نکلے گا اور حضرت عبداللہ بین مسعود ڈوٹھو کی رائے میں چارحصوں ہے۔

( ٣٠ ) فِي امرأةٍ مسلِمةٍ تركت أمّها مسلِمةً ولها إخوةٌ نصاري أو يهود أو كفّارٌ

ال مسلمان عورت كابيان جواپي مسلمان مال چهور جائ اوراسكن فرانى، يبودى يا كافر بهائى بول ( ٢١٨٣٧) حَدَّنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، قَالَ إِبْرًاهِيمُ فِي امْوَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتُ أُمَّهَا مُسْلِمَةً

وَلَهَا اِخُوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ ، أَوْ كُفَّارٌ ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لَهَا مَعَهُمَ السُّدُسَ ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهِيَ فِيمَا قَضَى سَائِرُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرٌ عَبْدِ اللهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِى الْعَصَبَةِ ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبُدِ اللهِ : مِنْ حَمْسَةُ أَسُهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِى قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، إنْ كَانَ فِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : فَلِلْأَمُّ السُّدُسُ وَيَبْقَى خَمْسَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِى قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلِلْأُمِّ الثَّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَأَرْبَعَةٌ

لِسَائِرِ الْعَصَبَةِ. ( MIAPZ) فضیل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس مسلمان عورت کے بارے میں فیصلہ فرمایا جواپی مسلمان ماں چھوڑ

جائے ،اوراس کے نصرانی ، یہودی یا کا فربھائی ہوں ، کہ حضرت عبداللہ ڈواٹٹو نے یہ فیصلہ فر مایا کہاس عورت کے لئے ان لوگوں کے ہوتے ہوئے چھٹاھتہ ہے،ادرآپ نے ان کودوسروں کاھتہ رو کنے والا قرار دیا اورخودان کووارث نہیں بنایا ،اور نبی کریم مُزَاَّ فَتَعَاَّمْ کے باتی صحابے نے اس مسکلہ کے بارے میں بیر فیصلہ فر مایا کہ بیہ ند دوسروں کے تقے کو کم کرتے ہیں اور نہ خود وارث ہوتے ہیں۔

حضرت ابو بكر فر ماتے ہیں كه بيمسئله دوسر سے صحابه كرام الله تأثيث كے فيلے كے مطابق حيار حقوں سے فيلے گا اور ياعصه كا موگا اور حضرت ابن مسعود دلائن کے فیصلے کے مطابق پانچ حقول سے نکلے گا اور بیر شتہ داری کی وجہ سے عصبہ بن جانے والے رشتہ داروں

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بیمسکلدان تمام حضرات کے تول کے مطابق چھ صوں سے نکلے گا، حضرت عبداللہ دی تی ک رائے میں ماں کے لئے چھٹاھتے ہوگا اور باقی پانچ ھتے بجیس گے،اور باقی صحابہ ٹڈکٹٹٹز کی رائے میں ماں کے لئے ایک تہائی مال یعنی دوھتے ہیں اور بقیہ ج<u>ار</u>ھے عصبہ کے لئے۔

( ٣١ ) فِي امرأةٍ تركت زوجها وإخوتها لأمُّهَا أحرارًا ولها ابنُّ مملوكٌ اسعورت کابیان جواییخ شو ہراورآ زاد ماں شریک بھائی جیموڑ جائے جبکہاس کاایک

#### غلام بیٹا بھی زندہ ہو

( ٣١٨٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَّتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لْأُمُّهَا أَخْرَارًا ، وَلَهَا ابُّنَّ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النَّصّْفُ ثَلَائَةُ أَسْهُمٍ ، وَلإِخْوَتِهَا لأُمُّهَا الثَّلُثُ سَهْمَانِ ، وَيَنْفَى السُّدُسُ فَهُو لِلْعَصَبَةِ ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَصَاءِ عَلِي.

وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِزَوْجِهَا الزُّبْعَ سَهُم وَنِصْف ، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ

مَمْلُوكًا، وَلاَ يَرِثُ ابْنُهَا شَيْنًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ، وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْبَاقِيَةِ لِلْعَصَبَةِ.

وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ ؛ أَنَّ لِزَوْجِهَا النَّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ ، وَأَنَّ لِإِخُوتِهَا لَأُمُّهَا النَّلُكَ سَهْمَانِ ، وَمَا يَقِي فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنُ ، وَلَاءٌ ، وَلَا رَحِمْ

قَالَ أَبُو بَكُو إِفَهَاذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ مِنْ سِنَّةِ أَسْهُم ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُم.

(٣١٨٣٨) حضرت فضيل فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم نے اس عورت كے بارے ميں فرمايا جوابيع شو ہراور اپنے آزاد ماں

شریک بھائی کوچھوڑ کرمری جبکہاس کا ایک غلام بیٹا بھی تھا، کہاس کے شوہر کے لئے آ دھا مال یعنی تین حصے ہیں اور اس سے ماں

شریک بھائیوں کے لئے ایک تہائی مال یعنی دوھتے ہیں ،اور چھٹاھتہ جو باتی بیاد وعصبہ کے لئے ہے،ادراس کا غلام بیٹاکسی چیز کا

وارث نہ ہوگا حضرت علی جانو کے فضلے کے مطابق۔

اوراس مسکلے میں حصرت عبدالله وی فنو نے مید فیصلہ فر مایا کہ اس کے شوہر کے لئے چوتھائی مال یعنی ڈیز صحصہ ہے،اوراس کا بیٹا مال شریک بھائیوں کے حصے کے لئے مانع ہوگا جبکہ وہ غلام ہو،اورشو ہرکے حصے کو کم کردے گا،اور باتی تین چوتھائی مال عصب

اوراس مسئلے میں حضرت زید وہ افز نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس کے شوہر کے لئے آ دھامال یعنی تین حصے ہیں ،اوراس کے مال شريك بھائيوں كے لئے ايك تہائى مال يعنى دوحقے ميں ،اور باقى مال بيت المال ميں ركھاجائے گا جبكہ كوئى مولى ياذوى الأرحام ميں ہے کوئی رشتہ دار نہ ہو۔

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بیمسئلہ حضرت علی مٹائٹو اور زید جانوں کی رائے میں چھ حقوں سے نکلے گا ،اور حضرت عبداللہ بن مسعود و الله كارائ مين جار حقول سے نظے گا۔

## ( ٣٢ ) فِي الفرائِضِ مَنُ قَالَ لاَ تعول، ومن أعالها

ان حضرات کا ذکر جومیراث کے بارے میں بیارشادفر ماتے ہیں کہان میں''عول''

تہیں ہوتااوران حضرات کابیان جو''عول''ہونے کے قائل ہیں

( ٣١٨٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْفَرَائِضُ لَا تَعُولُ.

(٣١٨٣٩)عطاء حضرت ابن عباس من في كافر مان نقل كرتے بيں كدميراث كے حقو ل مين "عول" منبيس موتا\_

( ٣١٨٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِقٌ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ : أَنَّهُمْ أَعَالُوا الْفَريضَةَ.

(۳۱۸۴۰) ابراہیم حضرت علی نزاینو ،حضرت عبداللہ بنانیو اور حضرت زید جنانو کئے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ بید حضرات میراث

ھی مصنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۹) کی است الفرانفل کی مصنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۹) کی الفرانفل کی الفرانفل کی مصنف ابن الی میں "وی کی الفرانفل کی الفرانفل کی الفرانفل کی الفرانفل کی مصنف الفرانفل کی الفرانفل کی مصنف کی مصن

( ٣١٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :فِى أَخْتَيْنِ لَابٍ وَأَمَّمْ ، وَأَخْتَيْنِ لَأَمَّ ، وَزَوْجٍ ، وَأَمَّ ، قَالَ :مِنْ عَشَرَةٍ ، لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الَّابِ وَالْأَمَّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآمَ سَهُمَانِ ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٌ ، وَلِلْأُمْ سَهُمٌّ.

> وَقَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا ، وَهَذِهِ قِسْمَةُ ابْنِ الْفَرُّوخِ. ٣١٨ ) مُحد بن سيرين قَل كرت بين كه حضرت شريح في دوهي بهنول، دو،

(۳۱۸ ۳۱) محمد بن سیرین نقل کرتے ہیں کہ حضرت شریح نے دو حقیقی بہنوں ، دو مال شریک بہنوں ، شو ہراور مال کے مسئلے کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ بیدد س حقوں سے نکلے گا ، چار حقیے دونوں حقیقی بہنوں کے لئے ، دو حقیے دونوں مال شریک بہنوں کے لئے ، تین حقیے شوہر کے لئے ،اورا کہ حقیہ مال کے لئے۔

و کیج فر ماتے ہیں کہ لوگ یہی رائے رکھتے ہیں،اور یہی تقسیم ابن الفر وخ میشینے کی ہے۔

# ( ٣٣ ) فِي ابنِ ابنِ ، وأَجْ

# بوتے اور بھائی کے حصے کے بیان میں

( ٣١٨٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَخْجُنِني بَنُو يَنِيَّ دُونَ إِخُوتِي ، وَلَا أَخْجُبُهُمْ دُونَ إِخُوتِهِمْ.

(٣١٨٣٢) طاؤس حفرت ابن عباس رہ اُٹھ کا فرمان نقل کرتے ہیں فرمایا کہ میرے بچتے میرے ھنے کے لئے مانع ہیں نہ کہ میرے بھائی ، میں ان کے بھائیوں کے لئے مانع بن سکتا ہوں لیکن ان کے لئے نہیں۔

## ( ٣٤ ) فِي امرأةٍ تركت أختها لُامِّهَا وأمُّها

# اس عورت کا بیان جس نے اپنی ماں شریک بہن اوراینی ماں کو حجھوڑ ا

( ٣١٨٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ :فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لأُمِّهَا وَأُمَّهَا ، وَلاَ عَصَبَةً لَهَا ، فَلاَخْتِهَا مِنُ أُمِّهَا السُّدُّسُ ، وَلاَمِّهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ ، وقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لَهُمَا لاَخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ ، وَلاَمِّهَا الثُّلُكَ ، وَيَجْعَلُ سَائِرَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَلَىَّ : أَنَّ لَهُمَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا ، فَجَعَلَ لِللْاَحْتِ مِنَ الْأُمِّ الثَّلُثَ وَلِلْأُمِّ الثَّلُقَيْنِ.

قَالَ أَبُو بَكُو إِفَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُم ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللّهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةٍ. (٣١٨٣٣) نفيل حفرت ابراجيم نقل كرتے ہيں كمانهوں نے اس عورت كے بارے ميں فرمايا جوعورت اپنى مال شريك بهن

( ۱۱۸۲۳) میں حفرت ابرا بیم سے ک کرتے ہیں کہ انہوں کے آل فورت کے بارے میں فرمایا جو فورت آپی مال سریک بہن اور اپنی مال کوچھوڑ جائے اور اس کا کوئی عصبہ نہ ہواس کی مال شریک بہن کے لئے چھٹاھتیہ ہے اور اس کی مال کے لئے پانچ حفے ہیں، بید حضرت عبداللہ تراثی کا فیصلہ ہے،اوراس بارے میں حضرت زید دوائی نے نیارشا دفر مایا کہاس کی ماں شریک بہن کے لئے مال کا چھٹا حصّہ ہے،اوراس کی ماں کے لئے ایک تہائی مال ہے،اور باتی مال بیت المال میں رکھا جائے گا۔

اوراس مسئلے میں حضرت علی جڑتئؤ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ ان دونو ں کو مال ان کے وراثت میں حصے کے مطابق ہے،اس طرح انہوں نے ماں شریک بہن کے لئے ایک تہائی مال اور ماں کے لئے دوتہائی مال کا فیصلہ فر مایا۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بید مسئلہ حضرت علی وزائیؤ کے قول کے مطابق تین حصّوں سے اور حضرت عبداللہ وزائیؤ کی رائے میں چھ حصّوں سے نکلے گا۔

# ( ٣٥ ) فِي امرأةٍ تركت أختها لأبِيها ، وأختها لأبِيها وأمُّها

# اس عورت کابیان جوایک باپ شریک بهن اورایک حقیقی بهن جیمور جائے

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِي مِنْ ثَلَاثَةِ أَسُهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.

(۳۱۸۳۳) فضیل فرماتے ہیں کہ حفزت ابراہیم نے اس عور ت کے بار کے میں فرمایا جوائی ایک حقیقی بہن اورایک باپ شریک بہن چھوڑ جائے اوراس کا ان کے علاوہ کوئی عصبہ نہ ہو، کہ اس کی حقیقی بہن کیلئے تین چوتھائی مال ہے، اور بید حفزت علی ہی تھؤ کا فیصلہ ہے، اور حضزت عبداللہ ڈاٹھ نے اس مسئلہ میں یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ حقیقی بہن کے لئے پانچ حقے اور باپ شریک بہن کے لئے مال کا چھٹا حقہ ہے، اور اس مسئلے میں حضرت زید ڈاٹھ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ حقیقی بہن کے لئے تین حقے اور باپ شریک بہن کے لئے جھٹا حقہ ہے اور باتی بیت المال کے لئے ہے جبکہ کوئی مولی یا عصبہ نہ ہو۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیہ مسئلہ حضرت علی ڈوٹٹو کے قول کے مطابق تین حقوں سے نکلے گا اور حضرت عبد اللہ اور زید جاپٹنے کے قول میں چھرحقوں ہے نگلے گا۔

#### ( ٣٦ ) فِي امرأةٍ تركت ابنتها وابنة ابنِها وأمّها ولا عصبة لها

اس عورت كابيان جوابني بيني، پوٽى اورا بنى مال چھوڑ كرمرے اوراس كاكوئى عصبہ نہ ہو ( ٣١٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ايْنِهَا وَأُمَّهَا، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا :فَلاِبْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ، وَلاِبْنَةِ الْبِنَهِ اخْمُسٌ ، وَلَامَّهَا خُمُسٌ فِي قَضَاءِ عَلِى ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ :أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشُوِينَ سَهُمًا :فَلاِبْنَةِ الابْنِ مِنْ ذَلِكَ السَّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسُهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ رُبُعُ مَا بَقِيَ خَمُسَةُ أَسُهُمٍ ، وَلِلاَبْنَةِ ثَلَابُنَةِ النَّصُفُ وَلابِنَةٍ خَمُسَةً عَشَرَ سَهُمًا ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ :لِلْابْنَةِ النَّصُفُ وَلابْنَةٍ اللَّهُ لِنَا السَّدُسُ وَلَابْنَةٍ النَّصُفُ وَلابْنَةِ اللَّهُ لِلْهُ السُّدُسُ وَمَا بَقِي فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنُ وَلَاءٌ وَلاَ عَصَبَةٌ.

## ( ٣٧ ) فِيمن يرِث مِن النِّساءِ، كم هنّ ؟

## انعورتوں کا بیان جو دارث بنتی ہیں،اوریہ کہ دہ کتنی ہیں؟

ہے جبکہ نہ کوئی ولی ہواور نہ کوئی عصبہ موجود ہو۔

٢١٨٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَامٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرو ، قَالَ :قَالَ إِبْوَاهِيمُ : يَرِثُ مِنَ النَّسَاءِ سِتُ نِسُوَةٍ :
الإبْنَةُ ، وَابْنَةُ الإبْنِ ، وَالْأُمُّ ، وَالْجَدَّةُ ، وَالْأُحُتُ ، وَالْمَوْأَةُ ، وَيَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الرِّجَالِ سَبْعَةَ نَفَوِ : تَرِثُ أَبَاهَا ،
وَابْنَهَا ، وَابْنَ ابْنِهَا ، وَابْنَ ابْنِهَا ، وَأَخَاهَا ، وَزَوْجَهَا ، وَجَدَّهَا ، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنِيَهَا سُدُسًا إلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةً غَيْرُها .
وابنَهَا ، وَابْنَ ابْنِهَا ، وَابْنَ ابْنِهَا ، وَأَخَاهَا ، وَزَوْجَهَا ، وَجَدَّهَا ، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنِيَهَا سُدُسًا إلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةً غَيْرُها .
وابنَهَا ، وَابْنَ ابْنِهَا ، وَأَخَاهَا ، وَزَوْجَهَا ، وَجَدَّهَا ، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنِيَهَا سُدُسًا إلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةً غَيْرُها .

(٣١٨٣٢) حضرت فضيل بن عمروفرمات بين كه حضرت ابرا بيم في فرمايا كه چه ورتين وارث بنتي بين بي بي مان ، دادى ، ببن وريوى ، اور بيرمات آدميول كى وارث بنتي بين : باپ ، بينا ،

ابْنَتَهُ ، وَابْنَةَ الْبِنِهِ ، وَأُمَّهُ ، وَجَدَّتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَزَوْجَتَهُ ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ سَبْعَة نَفَرٍ : ابْنَهَا ، وَابْنَ الْبِنَهَا ، وَأَبَاهَا ، وَجَدَّهَا ، وَأَخَاهَا ، وَأَخَاهَا ، وَأَخَاهَا ، وَلَا يَرِثُ هُوَ مِنْهَا شَيْنًا فِي قَوْلِهِمْ كُلِّهِمْ.

(۳۱۸ ۳۷) اعمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مرد کی وارث بننے والی عورتیں چھے ہیں: بیٹی، پوتی ، ماں ، دادی ، بن اور بیوی ، اورعورت سات آ دمیوں کی وارث بنتی ہے: بیٹا، پوتا ، باپ، دادا، شو براور بھائی ، اور بیا پ پوتے سے چھٹے حضے ک

معنف ابن الب شيبه مترجم (جلده) كي المحالية المعالية المعا كتباب الفرائض

وارث بنتی ہے،اور بوتاان ہے کسی چیز کاوار شہیں ہوتاتمام حضرات کے قول کے مطابق۔

( ٣١٨٤٨ ) حُلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ ابْنَةٍ :أَرَأَيْت رَجُلاً

تَرَكَ ابْنِ ابْنَته ، أَيْرِثهُ ؟ قَالَ : لا.

(٣١٨٥٨) نعمان بن سالم فرماتے ہيں كه ميس فے حضرت ابن عمر ولائو سے پوتے كے بارے ميں دريافت كيا كه آب اس آدمى کے بارے میں کیا فر ماتے ہیں جواپنے بھانجے کو چھوڑ جائے؟ کیاوہ اس کا وارث ہوگا؟ فر مایا!نہیں۔

( ٣٨ ) فِي ابنِ الرِّبنِ مَنْ قَالَ يردُّ على من تحته بِحالِهِ وعلى من أسفل مِنه

یوتے کابیان ،اوران حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہوہ لوٹا تا ہےاس پر جواس سے

او پر ہےاس کے حال کے مطابق ،اوران پر جواس سے نیچے ہول

( ٣١٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ مِنْدَلِ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ : ابْنُ الإبْنِ يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ وَمَنْ فَوْقَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنشِيْنِ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : إذَا اسْتَكْمَلَ النَّلْشَيْنِ فَلَيْسَ لِبُنَاتِ الإبن شَيء.

(۳۱۸ ۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانٹھ اور زید جانٹھ کے قول میں پوتالوٹا تا ہےان پر جواس سے نیچے ہوں اور جو اس سے اوپر ہوں ،اس قاعدے پر کہایک مرد کو دوعورتوں کے برابر حتہ دیا جائے گا ،اور حضرت عبداللہ جھٹنے کے قول کے مطابق جب دو تہائی مال پوراہو جائے گا تو پوتیوں کو پچھنہیں دیا جائے گا۔

( ٣٩ ) فِي قُوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي بِنتٍ وبناتِ ابنِ

حضرت عبدالله خلافئه کا فرمان بیٹی اور پوتوں کے بارے میں

( ٢١٨٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي قَوْلِ عَبُدِ اللهِ :لِلابْنَةِ

النَّصْفُ ، وَمَا بَقِىَ لِيَنِى الاِبْنِ وَبَنَاتِ الاِبْنِ : لِللَّاكَرِ مِثْلٌ حَظِّ الْأَنْشِيْنِ ، مَا لَمْ يَزِدُنَ بَنَاتُ الاِبْنِ عَلَى

(١٨٥٠) حَصْرت ابراہيم فرماتے ہيں كه حصرت عبدالله والله والله على مان كے مطابق بني كوآ دھا مال ديا جائے گا ،اور باقي مال بوتول اور پوتیوں کواس قاعدے کےمطابق دیا جائے گا کہ ایک مر دکود وعورتوں کے برابر حقہ دیا جائے گا، جب تک پوتیوں کاحقہ چھٹے حقے

## ( ٤٠ ) من لا يرِث الإخوة مِن الأمِّر معه، من هو ؟

ان رشتہ داروں کا بیان جن کے ہوتے ہوئے مال شریک بھائی وارث نہیں ہوتے

( ٣١٨٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ ، وَلَا وَلَدَ ابْنِ ذَكَرٍ وَلَا أَنْنَى ، وَلَا مَعَ أَبٍ ، وَلَا مَعَ جَلَّه.

(٣١٨٥١) الممش سے روایت ہے كد حفرت ابراہيم نے فرمايا كه مال شريك بھائى، بينے، بنى كے ہوتے ہوئے، اور يوتے، يوتى

کے ہوتے ہوئے ،اور باپ، دادا کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتے۔

## ( ٤١ ) فِي ابنتينِ وأبوينِ وامرأةٍ

### دوبیٹیوں،والدین اور بیوی کےمسکے کابیان

( ٣١٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّدِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت رَجُلاً كَانَ أَحْسَبُ مِنْ عَلِمَّى سُئِلَ عَنِ ابْنَتَيْنِ وَأَبُويْنِ وَامْرَأَةٍ ، فَقَالَ :صَارَ ثَمَنْهَا تُسُعًا.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ مِنْ سَبُعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهُمًّا :لِلابْنَتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَّةٌ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ.

(٣١٨٥٢) حضرت سفيان ايك آدمى كے واسطے سے روايت كرتے ہيں، فرمايا كه ميں نے كوئى آ دمى حضرت على شائنو سے زيادہ شرافت والانہيں ديكھا، آپ سے دو بيٹيوں ، والدين اور بيوى كے مسئلے كے بارے ميں پوچھا گيا تو آپ نے فرمايا اس بيوى كا آٹھواں حقد نویں ميں تبديل ہوگيا ہے۔

حفرت ابو بكر فرماتے ہیں كہ يہ مئله ستائيس حقوں سے نكلے گا، دو بيٹيوں كے لئے سولہ جقے اور والدين كے لئے آٹھ حقے اور بيوى كے لئے تين حقے \_

#### ( ٤٢ ) فِي الجدِّ من جعله أبًّا

دادا کابیان ،اوران حضرات کاذ کرجواس کوباپ کے درجے میں رکھتے ہیں

( ٣١٨٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًّا.

(٣١٨٥٣) حفرت ابوسعيد فرمات بي كه حفرت ابوبكر دولية داداكوباب جيساى مجمعة ته-

( ٣١٨٥٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ كُرْدُوسِ بْنِ عَبَّاسٍ النََّعْلِبِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى :أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. النا الى شير مترجم (جلده) كي المحالي الفرائص المحالي المحالية المح

( ٣١٨٥ ) كردوس بن عباس حضرت ابوموى مزافق نے نقل كرتے ميں كەحصرت ابو بكر وزافؤ وادا كوباپ جبيها بي سجھتے تھے۔

( ٢١٨٥٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : إِنَّ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتَ مُّتَخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْته خَلِيلًا جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. يَعْنِي : أَبَا بَكُورٍ.

(بخاری ۳۱۵۸ احمد ۳)

(۳۱۸۵۵) این انی مُلیکه فرمات میں که حضرت این زبیر تفاقئ نے فرمایا کہ بے شک وہ صاحب جن کے بارے میں حضور مَلِّفَظَةً أَ

نے بیفر مایا: اگر میں کسی کواپنادوست بنا تا تو ضرورا بو بحر کودوست بنا تا ،انہوں نے دادا کو باپ کے قائم مقام قرار دیا ہے۔

( ٣١٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتَبَةً :إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبَّا. (احمد ٣ـ ابويعلى ١٧٧٢)

(٣١٨٥٦) أيك دوسرى سند ي حضرت ابن زبير وفي في في خضرت ابو بمرصديق وفي في كايم سلك نقل فرمايا بـ

( ٣١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَدِّ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ ؟ فَلَمْ يَدُرِ الرَّجُلُ مَا يَقُولُ ، فَقُلْتُ أَنَا :

آ کہ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا يَنِي آ کُمَّ . (٣١٨٥٤) عبدالرحمٰن بن معقَّل فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس ٹاٹھ کے پاس تھا کہ ان سے ایک آ دمی نے دادا کے بارے

میں سوال کیا، آپ نے اس سے فر مایا: تمہارا کون ساباپ بڑا ہے؟ اس آ دمی کواس کا جواب بہجے نہیں آیا، میں نے عرض کیا: حصرت آ دم عَلاِئِنًا)، آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ خو دارشا دفر ماتے ہیں:اے آ دم عیلیِنًا)

( ٢١٨٥٨ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَارُوسٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ :أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْجَدَّ ابًا.

(۳۱۸۵۸) حضرت طاوُس نے حضرت ابو بکر، ابن عباس اُور حضرت عثان ٹھائیٹن کے بارے میں نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے دادا کا حکم باپ جسیا ہی قرار دیا ہے۔

( ٣١٨٥٩ ) حَلَّتُنا حَفْضٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ جَعَلَهُ أَبًّا.

(٣١٨٥٩)عطاء بھي حضرت ابن عباس شُونُ فو کا يبي مسلك نقل كرتے ہيں۔

( ٣١٨٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِى يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيُوْمَ ، قُلْتُ لَهُ :يَغْنِى :قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۳۱۸ ۲۰) تبیصہ بن ذویب سے منقول ہے کہ حضرت عمر رہاؤہ داداکے لئے وہی حقد مقرر فرماتے تھے جوآج کل کیا جاتا ہے، راوی

كَتِ بِين كُدين في ان سے يو چها كرآ بى مرادحفرت زيد بن ثابت رفائ كى رائے ہے؟ انہوں في رمايا: جي مال! ( ٢١٨٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي بَكُو ، قَالَ : الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ مَا لَمْ يَكُنْ أَبُ دُونَهُ ،

وَابْنُ الاِبْنِ بِمَنْزِلِهِ الاِبْنِ مَا لَمْ يَكُنَ ابْنُ دُونَهُ.

(٣١٨٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لَأَ بِي وَائِلٍ : إِنَّ أَبَا بُرُدَةَ يَزُعُمُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ جَعَلَ الْجِدَّ أَبًا ؟ فَقَالَ : كَذَبَ ، لَوْ جَعَلَهُ أَبًا لَمَا خَالَفَهُ عُمَرُ.

(٣١٨٦٢) اُ ماعيل بن سميع كہتے ہيں كه ايك آ دمى نے حضرت ابو وائل ہے بوچھا كه حضرت ابو بردہ بير وايت كرتے ہيں كه حضرت ابو برگر مثانة و نے داداكو باپ جبيما قرار ديا ہوتا تو حضرت ابو بكر مثانة و نے داداكو باپ جبيما قرار ديا ہوتا تو حضرت عمر مثانة وان كى مخالفت نه كرتے ۔

( ٤٣ ) فِي الجدِّ ما له وما جاء فِيهِ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرِةِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرِةِ والكَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرِةِ والكَّهِ والكَّهُ والكَّهُ والكَّهُ والكَّهِ والكَّهُ والكَهُ والكَهُ والكَهُ والكَهُ والكَهُ والكُهُ والمُعْرِقِ والمُنْ المُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُوالِي اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّ

## کے بارنے میں نی کریم مُلِالْفَظِیَّةَ اِسے منقول ہیں

( ٣١٨٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ايْنِى مَاتَ فَمَا لِى مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ :لَكَ السُّنُبُسُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، قَالَ :لَك سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، قَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الآخر طُعْسَدٌ.

(ابوداؤد ۲۸۸۸ احمد ۲۲۸)

(٣١٨ ١٣) حفرت عمران بن حمين وفي الله عند الله على الكن وفي في كريم مَ الفَقَدَة كها باس آيا اور كه الكا كه ميرا ايو تا فوت بوگيا هم ميرا ايو تا فوت بوگيا عن ميراث مين سے كيا ملى گا؟ آپ نے فرمايا: تمهار به لئے مال كا چھٹا حقد ہے، جب وه مرا اتو آپ نے اس كو بلايا اور فرمايا: دوسرا چھٹا حقد بطور عطيد كے به اور فرمايا: تمهار به كذا كه اور چھٹا حقد بطور عطيد كے ہے۔ ( ٣١٨٦٤) حَدَّفَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مَيْمُون ، عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَادٍ الْمُؤَنِيّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُتِي بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدُّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا. (ابن ماجه ١٧٢٢ عبراني ٥٣١)

٣١٨ ١٣١) حضرت معقل بن يمارمُز في روائه في مرات بي كديس في رسول الله مَوْفَظَيْعَ كواس وقت سناجب آب ك پاس ميراث كايك سئدلايا كياجس مين دادا كاجھي ذكر تھا، آپ في اس كوايك تهائي مال يا مال كاچھنا حصد دلايا۔

‹ ٣١٨٦٥ ﴾ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ يَعْلَم قَضِبَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَدِّ؟ فَقَالَ : مَعْقِلُ بُنُ يَسَارِ الْمُزَنِىّ : فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هَا ذَاك ؟ قَالَ : السَّدُسُ ، قَالَ : هَعَ مَنُ ؟ قَالَ لَا أَدْرِى ، قَالَ : لاَ ذَرَيْت ، فَمَا تُغْنِى إِذًا.

(٣١٨ ٦٥) حسن وينظير فرمات بين كه حضرت عمر والثير في يوجها: كون جانتا ب كدداداك بار سدين نبي كريم مِنْ الفَيْحَةِ في كياار شاد فرمايا؟ حضرت معقل بن بيار والثير في حرض كى كه بمار ب بار ب مين رسول الله مِنْ الفَيْحَةِ في ميه فرمايا تها، آپ في بيها، كيا فيصله فرمايا تها؟ انهول في جواب ديا كه مال كے چھنے حقے كا، آپ في بچها: كن رشته داروں كى موجود گى مين؟ انہوں في فرمايا كه

مجھے معلوم نہیں ،آپ نے فر مایا: کتھے کچھ معلوم نہ ہو، بھلا پھراس بات کے معلوم ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ ریزین نے سرمیں رو وجس سرو رو و جو دہر در سرویو کا دیا ہے۔

( ٣١٨٦٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُورَثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَعْنِى :الْجَدَّ. (ابويعلى ١٠٩٠)

(٣١٨ ٢٢) حضرت ابوسعيد خدري رفي الله مُعلى في كرجم رسول الله مَلِين فَكَامَ كَان مان مين وادا كووارث بنايا كرتے تھے۔

( ٣١٨٦٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِمٌ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ.

(٣١٨ ٢٤) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كەحفرت على رثانو دادا كواولا دے ہوتے ہوئے چھٹے ھتے سے زيادہ نہيں ديا كرتے تھے۔

## ( ٤٤ ) إذا ترك إخوةً وجدًّا واختِلافهم فِيهِ

جب کوئی آ دمی بھائیوں اور دادا کوچھوڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ اس بارے میں علماء کے

#### اختلاف كابيان

( ٢١٨٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ نُصَيْلَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ : مَا أَرَى إِلَّا أَنَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَإِذَا جَائَك كِتَابِى هَذَا فَقَاسِمِ بِهِ مَعَ الإِخُوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، فَأَخَذَ بِهِ عَبْدُ اللهِ.

(٣١٨٦٨) عُدِيد بن نُضيلہ فرماتے ہيں كہ حفرت عمر رفائق اور حضرت عبد اللہ تواٹق بھائيوں كے ہوتے ہوئے دادا كے حقے كوتشيم

کرتے تنے ،اوراس كووه مال دلاتے جو چھٹے حقے اور بھائيوں كے حقے ميں شراكت ميں سے اس كے لئے زيادہ بہتر ہوتا، بجر حضرت
عمر تفائق نے حضرت عبداللہ كولكھا كہ ميرا خيال ہے كہ ہم نے دادا كومفلس كرديا ہے، پس جب آپ كے پاس ميرا بي خط پہنچ تو آپ
اس كو بھائيوں كے ساتھ تقسيم كا حصد دارينا ديجئے ،اس طرح كہ ايك تہائى مال اور تقسيم ميں ان كے ساتھ شركت ميں سے جواس كے
لئے زيادہ بہتر ہودہ اس كودلا سے ،حضرت عبداللہ تواٹئونے اس بات كوتبول فرماليا۔

( ٣١٨٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُّوا وَفَّاهِ الثَّلُّثَ ، فَلَمَّا تُوقِّى عَلْقَمَةُ أَتَيْتُ عَبِيدَةَ ، فَحَدَّثِنِى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ ، فَرَجَعْت مِنْ عِنْدِهِ وَأَنَا خَاثِرٌ.

فَمَرَرُت بِعُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلُةَ فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ خَاثِراً ؟ قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ لَا أَكُونُ خَاثِرًا ، فَحَدَّثُته ، فَقَالَ : صَدَقَاكَ كِلاَهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَأْىُ عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشَرِّكُهُ صَدَقَاكِ كِلاَهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَأْىُ عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَقَاهُ السُّدُسَ ، ثُمَّ وَفَدَ إِلَى عُمْرَ فَوَجَدَهُ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كُثُرُوا وَقَاهُ السُّدُسَ ، ثُمَّ وَفَدَ إِلَى عُمْرَ فَوَجَدَهُ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَقَاهُ الشَّلْكَ ، فَتَرَكَ رَأْيَهُ وَتَابَعَ عُمْرَ.

(۳۱۸۲۹) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈوائٹو داداکو بھائیوں کے ساتھ شریک بنایا کرتے تھے، لیکن جب بھائی تعداد میں زیادہ ہوتے تو آپ اس کوایک تبائی مال دلاتے ،ابرائیم رادی فرماتے ہیں کہ جب علقمہ کی وفات ہوئی تو میں حضرت عبید ہ کے بیان آیا، انہوں نے بھے شریک بنایا کرتے تھے، اور جب بھائی پاس آیا، انہوں نے بھے شریک بنایا کرتے تھے، اور جب بھائی زیادہ ہوتے تو اس کو مال کاحقہ دلاتے ،فرماتے ہیں کہ بین کر میں ان کے پاس سے اس حال میں لوٹا کہ میری طبیعت بوجھل تھی۔ زیادہ ہوتے تو اس کو مال کاحقہ دلاتے ،فرماتے ہیں کہ بین کر میں ان کے پاس سے اس حال میں لوٹا کہ میری طبیعت بوجھل تھی۔

زیادہ ہونے ہوائی ہواں کاحقہ دلا ہے ، ہر مائے ہیں لہ بین ریں ان نے پائی سے اس حال ہیں ہوٹا لہ میری حبیعت ہوئی ۔ پھر ہیں حضرت عُید بن تُفیلہ کے پائی سے گزرا تو انہوں نے بچھ سے پوچھا کہ کیابات ہے؟ آپ کی طبیعت ہیں ستی کیسی ہے؟ ہیں نفیلہ کے بائی سے گزرا تو انہوں نے بچر ہیں نے ان سے پوری بات بیان کی ، انہوں نے فر مایا کہ ان دونوں نے کہے ہی کہا؟ فرمانے لگے: حضرت عبداللہ رہی ہوئی کی رائے یہ دونوں نے کیمے ہی کہا؟ فرمانے لگے: حضرت عبداللہ رہی ہوئی کی رائے یہ مقمی کہ دادا کو بھا کیوں کے ساتھ شریک کردیا جائے ، اور جب وہ بڑھ جا کیں تو اس کو مال کا چھٹا صقہ دلا دیا جائے ، پھر وہ حضرت عمر رہی ہوئی نے پائی اس کے تو انہیں دیکھا کہ وہ دادا کو بھا کیوں کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور جب بھائی زیادہ ہو جا کیں تو دادا کو ایک تم ہوئی خوادا کو ایک اور حضرت عمر رہی ہوئی کی رائے بڑمل کرنے گئی۔

( ٣١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ :أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ.

(٣١٨٧٠) عَبدالله بن سلِمَه كَبِيٍّ بِن كَهِ تَعْلَى وَالْهُوْ داداكو بِها ئيول كِما تَه مُرْ يك كرتے تَفِكُل مال كے چھنے صلى الله عَن السَّعْنِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ : أَنَهُ أَتِيَ فِي سِتَّةٍ إِخُوَةٍ وَجَدٌّ ، (٢١٨٧١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْنِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ : أَنَهُ أَتِيَ فِي سِتَّةٍ إِخُوَةٍ وَجَدٌّ ،

١١٨٧ عندُنَا وَرِيع ، قال : حدثنا أبن أبِي حالِدٍ ، عنِ الشَّعْبِي ، عن عَلِيْ : أنه أَتِي فِي سِتَةِ إَخْوَةٍ وَجَدَّ فَأَعْطَى الْجَدَّ السَّدُسَ.

(۳۱۸۷۱) قعمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی اول اور ایک چھ بھائیوں اور ایک دادا کے بارے میں مسئلدلایا گیا تو آپ نے دادا کو مال کا چھٹا حصد دیا۔

( ٣١٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ

عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٌّ ؟ فَكُتَبَ إِلَيْهِ : أَن اجْعَلْهُ كَأْحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَابِي. (٣١٨٧٢) شعبي كہتے ہيں كه حصرت ابن عباس شائلۇ نے حضرت على شائلۇ كولكھا كہ چھ بھائيوں اور دادا كى موجود گی ہيں ميراث كيے

تقتیم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ دادا کوان بھائیوں میں سے ایک کی طرح بنادیں اور میراخط مثادیں۔

( ٣١٨٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَينَ الثُّلُثِ.

( ٣١٨٧٣ ) ابراہيم كہتے ہيں كەحفرت زيد جن پينئو دادا كو بھائيوں كے ساتھ شريك كرتے اورا يك تہائى مال دلاتے تھے۔

( ٣١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ : أَنَّهُمَا كَانَا يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَ الإِخُورَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّلُثِ.

(٣١٨٧٨) ابراہيم روايت كرتے ہيں كەحفزت عمر والله اورحفزت عبدالله والله والو بھائيوں كے ساتھ شريك كرتے اورايك تہائی مال دلاتے۔

( ٢١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ.

(٣١٨٧٥) ابرا بيم روايت كرتے ہيں كەحفزت على منافي داداكو بھائيوں كے ساتھ شريك كرتے اور مال كا چھٹاحت، دلاتے تھے۔

( ٣١٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ.

(٣١٨٧١) ابراہيم روايت كرتے ہيں كه حضرت عمر والله في في خضرت عبد الله بن مسعود والله اكد الكه اكد مجھے ذر ہے كہ بم نے داداكو

مفلس ہی کردیا ہے اس لئے اس کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرویا ایک تہائی مال دلاؤ۔

( ٣١٨٧٧ ) حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَقُول : يُقَاسَمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالإِنْسَنِ،

فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَانَ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَائِضٌ نُظِرَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ الثَّلُثُ خَيْرًا لَهُ أَعْطِيَهُ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَلاَ يُنتقَصُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ.

(٣١٨٧٤) حسن روايت كرتے ہيں كەحفرت زيد را الله فرمايا كرتے تھے كەداداايك دو بھائيوں كے ساتھ مال كى تقسيم ميں شريك ہوگا،اور جب بھائی تین ہوں تو اس کو پورے مال کا ایک تہائی حقیہ دیا جائے گا،اوراگراس کے کئی حصے ہوں تو دیکھا جائے گا کہ اگر

ایک تہائی ہال اس کے لئے بہتر ہوگا تو اس کودے دیا جائے گا اوراگر بھا ئیوں کے ساتھ شرکت بہتر ہوگی تو شریک کردیا جائے گا ،اور اس کاحقہ مال کے چھٹے ھتے ہے کم نہیں کیا جائے گا۔

( ٣١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضِيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِ لِلْجَدِّ النُّلُكَ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ ، وَفِي رَجُلٍّ تَرَكَ أَرْبَعَةَ إِخْوَةٍ لأَبِيهِ وَأَمُّهِ وَأَخْتَيْهِ لأَبِيهِ وَأُمُّهِ وَأَثَّمِهِ وَأَمُّهِ وَأَثَّمِهِ وَأَمُّهِ وَأَثَّمِهِ وَأَمَّهِ وَأَثَّمِهِ وَأَمَّهِ وَجَدَّهِ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ

ه مسنف ابن الي شير مترجم (جلده) كي مسنف ابن الي شير مترجم (جلده) يَجْعَلُهَا أَسْهُمًا أَسْدَاسًا لِلْجَدِّ السُّدُسَ ، لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْجَدِّ أَقَلَ مِنَ السُّدُس مَعَ الإِخْوَةِ ، وَمَا بَقِيَ

فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظٌّ الْأَنشَيْنِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثِّلُكُ وَالإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنْشِيْنَ ، وَقَالَ فِي خَمْسَةِ إِخُوَةٍ وَجَلًّا ، قَالَ : فَلِلْجَدِّ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ السُّدُسُ ، وَلِلإِخُوَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُكُ ، وَالإِخُوةَ الثُّلُقَيْنِ

(٣١٨٧٨) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله والله اور حضرت زيد حيافي وادا كے لئے ايك تبائى مال مقرر فرمايا كرتے تھے اور بھائیوں کے لئے دو تہائی مال ،اوراس مسئلے میں کہ جب آ دی اپنے حقیقی بھائیوں اور دوحقیقی بہنوں اور دادا کو چھوڑ کر مرے ، حضرت علی بڑناٹو مال کو چیدھنوں پرتقبیم کردیا کرتے تھے،اور دادا کو چھٹاھتہ دلایا کرتے تھے،اور حضرت علی بڑناٹو بھائیوں کی موجود گ میں داوا کا حقبہ چھنے ھتے سے کم نہیں کیا کرتے تھے،اور باتی مال اس ضا بطے پڑھتیم ہوتا کہ مر دکوعورت سے دو گناحقہ دیا جاتا،اور

حفرت عبداللہ اور حضرت زید من اور اوا کوایک تہائی مال دیا کرتے تھے،اور بھائیوں کودو تہائی مال،اس ضابطے پر کہ مر دکوعورت سے دو گناهند دیا جائے ،اور حصرت ابراہیم نے پانچ بھا ئیوں اورایک دادا کے مسئلے کے بارے میں فرمایا کہ حصرت ملی ڈٹاٹٹو کے قول میں

داداکے لئے مال کا چھناھتہ ہےاور بھائیوں کے لئے بقیہ پانچ ھتے ،اور حصرت عبداللہ رہ کتا ہے اور ندید جائیں دادا کوایک تہائی مال اور

بھائیوں کودو تہائی مال دلایا کرتے تھے۔ ( ٣١٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الإِخْوَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : شَهِدُّت عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ أَعْطَاهُ النُّلُكَ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَأَعْطَاهُ التَّلْكَ

(٣١٨٧٩) حفزت مسروق فرماتے ہیں كەحفزت ابن مسعود و الله و دادا كو بھائيوں كے ہوتے ہوئے مال كے چھٹے حقيے سے زيادہ نہیں دیا کرتے تھے،فرماتے ہیں کہ میں نے ان ہے کہا کہ میں نے حضرت عمر بڑاٹنے کو دیکھاہے کہ دا داکو بھائیوں کی موجو د گی میں ا یک تہائی مال دیتے تھے، تو حضرت نے اس کوایک تہائی مال دلا ناشروع فرمادیا

( ٣١٨٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ جَدًّ ورِّتَ فِي الإِسْلَامِ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَك. يَغْنِي : يَنِي يَنِيهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلْجَدِّ النَّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلإِخْوَةِ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٌّ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُم لِلْجَدِّ السُّدُسُ سَهُمٌ ، وَلِلإِخْوَةِ حَمْسَةُ أَسُهُمٍ. (۳۱۸۸۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عنم كہتے ہيں كه اسلام ميں سب سے پہلا دادا جو دارث بنايا كياد و عمر بن خطاب رہ اللہ تھے ، انہوں

نے ارادہ کیا کہ تمام مال لے لیں ، میں نے کہااے امیر المؤمنین! پوتے آپ کے لئے رکاوٹ ہیں۔

كتاب الفراثض كيك هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت ابو ہکر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حضرت عمر وٹاٹیؤ ،حضرت عبداللہ وٹاٹیؤ اور حضرت زید وٹاٹیؤ کے قول میں تین حصّوں ہے نظے گا، ایک تہائی مال دادا کے لئے ہوگا اور باتی مال بھائیوں کے لئے، اور حضرت علی دائش کے قول میں چھ حضو سے نظے گا، دادا کے لئے چھناھتہ اور بھائیوں کے لئے بقید یا فچ صفے ۔

# ( ٤٥ ) فِي رجلٍ ترك أخاه لأبِيهِ وأُمَّهِ، أَوْ أخته، وجدّه

# اس آ دمی کا بیان جو حقیقی بھائی یا بہن اور دا دا کو چھوڑ کرم ہے

( ٣١٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ :فِي أُنْحَتٍ وَجَدٌّ :النَّصْفُ ، وَالنَّصْفُ .

(٣١٨٨١) ابرائيم حضرت عبدالله والنُو كافر مان نقل كرتے بين كه بهن اور دادا كے مسئلے ميں دونوں كوآ دھا آ دھا ملے گا۔

( ٣١٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَوَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لَابِيهِ وَأُمِّهِ :

فَلِلْجَدِّ النَّصْفُ وَلَاخِيهِ النَّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، قَالُوا فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَيه لأبيهِ

وَأُمَّهِ : فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلإِخْوَةِ الثُّكْنَانِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.

قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ إِذَا كَانَتْ أُخْتُ ، أَوْ أُخْ وَجَدٌّ ، فَلِلْجَدِّ النَّصْفُ ، وَلِلْأَخْتِ - أَو الْأَخ النَّصْفُ ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَلِلْجَدِّ النُّلُكُ ، وَلِلْأَخَوَيْنِ النَّلْكَانِ.

(٣١٨٨٢) فضيل حفرت ابراجيم سے اس مسئلے كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدايك آ دى اينے دادا اور حقيقى جھائى كو جھوڑ جائے، کہ دا دااور بھائی دونوں حضرت علی ،عبداللہ اور زید نوکائیٹر کے اقوال کےمطابق آ دھے آ دھے مال کے مستحق ہوں گے،اوراس

آ دمی کے بارے میں جو دا دااور دوحقیقی بھائی جھوڑ جائے بیرحضرات فرماتے ہیں کہ دا داکے لئے ایک تہائی مال اور بھائیوں کے لئے دوتهائی مال ہوگا۔

حضرت ابو بکر فریاتے ہیں کہ بیر مسئلہ دوحقوں سے نکلے گا اس صورت میں جبکہ ورثاء میں بہن یا بھائی اور دا دا ہوں ،تو دا وا کے لئے آ دھا مال ہے،اور بہن یا بھائی کے لئے بھی آ دھا مال ہے،اوراگر وارث ( ایک کی بجائے ) دو بھائی ہوں تو دادا کے لئے ا کیے تہائی مال اور دونوں بھائیوں کے لئے دوتہائی مال ہے۔

#### ( ٤٦ ) إذا ترك ابن أخِيهِ وجدّه

## جب مرنے والا اپنا بھتیجااور دا دا چھوڑے

( ٣١٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَابْنَ أَخِيهِ لَأَبِيهِ وَأُمِّهِ

فَلِلْجَدِّ الْمَالُ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ.

ه مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۹ ) في ١٧٥ في ٢٧٥ في ١٢٥ في ١٠٠٠ في مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۹ )

فَهَذِهِ مِنْ سَهُمِ وَاحِدٍ وَهُوَ الْمَالُ كُلُّهُ.

(٣١٨٨٣) حضرت أبرا ہيم فرماتے ہيں كہ جب كوئى آ دى اپنے دادااور حقيقى سجينيج كوچھوڑ كرمرے تو حضرت على مثاثثة ،عبدالله مثاثثة ادر زيد خاشئ كے فيصلے ميں مال دادا كو ملے گا

يدمئدايك حقے سے بى فكے گا، يعنى تمام مال دادا كے لئے ہوگا۔

## ( ٤٧ ) فِي رجلٍ ترك جدّه، وأخاة لأبِيهِ وأمّهِ، وأخاة لأبِيهِ

اس آدمی کابیان جواین دادااوراین ایک حقیق اورایک باب شریک بھائی کوچھوڑ کرم ہے

( ٣١٨٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَوَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لَآبِيهِ وَأُمِّهِ وَلَخَاهُ لَآبِيهِ : فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ ، وَلَآخِيهِ لَآبِيهِ وَأُمِّهِ النَّصْفُ فِي قَوْلٍ عَلِمٌّ وَعَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِى الْجَدَّ النَّلُكَ، وَالْآخَ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ النَّلُكَيْنِ ، قَاسَمَ بِالْآخِ مِنَ الْآبِ مَعَ الْآخِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يَرِثُ شَيْئًا.

(۳۱۸۸۳) حفزت ابراہیم اس آ دمی کے بارے میں فرماتے ہیں جواپنے دادااور حقیقی بھائی اور باپ شریک بھائی کو چھوڑ کرمر جائے کہ دادا کے لئے آ دھا مال ہوگا اور آ دھا مال حقیقی بھائی کے لئے ہوگا ، پیر حضرت علی ہٹاٹٹر اور عبداللہ وٹاٹر کا قول ہے، اور حفرت زید وٹاٹٹر دادا کوایک تہائی مال دیتے تھے، اور حقیقی بھائی کو دو تہائی مال دیتے تھے، آپ نے تقسیم میں تو باپ شریک بھائی کو حقیق بھائی کے ساتھ شریک کیا، کیکن باپ شریک بھائی کو دار شنہیں بنایا۔

( ٣١٨٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْأَخُوةَ إِلَى النَّلُثِ ، وَيُعْطِى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلاَ يُورِّثُ الْأَخُوةَ مِنَ الْأُمْ مَعَ الْجَدِّ ، وَلاَ يُقَاسِمُ بِالْأَخُوةَ لِللَّبِ الْأَخُوةُ لِللَّبِ وَالْأَمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتُ أَخُتُ لَأَبٍ وَأَمَّ وَأَخْتُ لَآبٍ وَجَدٌ ، وَإِذَا كَانَتُ أَخْتُ لَأَبٍ وَأَمَّ وَأَخْتُ لَآبٍ وَجَدٌ ، وَعَلَمَ الْخُتَ مِنَ الْآبِ وَالْأَمِّ النَّصْفَ ، وَالْجَدَّ النَّصْفَ.

وَكَانَ عَلِيٌّ يُفَاسِمُ بِالْجَدِّ الْأُخُوةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَةُ ، وَلَا يُورَّثُ الاُخُوَةَ مِنَ الْأُمْ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَهُ ، فَإِذَا كَانَتُ أُخُتَ لَابٍ مِنَ الْأَمِّ مَعَ الْجَدِّ وَالْأَخْتَ مِنَ الْآبِ وَالْأَمِّ النَّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالْآخِ وَالْأَخْتِ الْجَدَّ قَالَ أَبُو بَكُرِ : فَهَذِهِ فِى قُوْلِ عَلِي وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ فَلَالَةٍ أَسُهُمٍ.

(۳۱۸۸۵) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ دائی وادا کو بھائیوں کے ساتھ مال کی تقسیم میں شریک کیا کرتے تھے، اور ہر حق دار کواس کا حق دیا کرتے تھے، اور دادا کی موجودگی میں مال شریک بھائی کو دارث نہیں بناتے تھے، اور دادا کے ساتھ حقیقی بھائیول کی تقسیم میں شرکت کی صورت میں باپ شریک بھائی کو تقسیم کا حضہ نہیں بناتے تھے، اور جب حقیقی بہن اور باپ شریک بہن اور دادا جن ہوجاتے تو حقیقی بہن کوآ دھامال اور دادا کو بھی آ دھامال دلاتے تھے۔

اور حضرت علی خلافور وادا کو بھائیوں کے ساتھ مال کی تقتیم میں چھٹے حقے تک شریک بناتے تھے،اور ہرحق وار کواس کاحق

دلاتے ،اور دادا کے ہوتے ہوئے مال شریک بھائی کو دار شنہیں بناتے تھے ،اور اولا دیے ہوتے ہوئے دادا کو مال کے چھٹے ھے

ے زیاد ہمیں دیتے تھے، لا بیر کہ دادا کے علاوہ کوئی اور وارث موجود نہ ہو، پس جب حقیقی بہن اور باپ شریک بھائی اور بہن اور دادا جمع ہوجا کیں تو حقیقی بہن کوآ دھامال دیتے اور بھائی اور بہن کو دا دا کے ساتھ تقسیم میں شریک بناتے <sub>۔</sub>

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیرمسکلہ حضرت علی جاپٹی اور عبد اللہ جاپٹی کے قول میں دوحقوں سے نکلے گا، اور حضرت زید وٹاٹوز کے قول میں تین حقوں سے نکلے گا۔

## ( ٤٨ ) فِي رجلِ ترك جدَّه وأخاه لامُّهِ

## اس آ دمی کابیان جواینے دا دااور مال شریک بھائی کوچھوڑ جائے

( ٣١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يُورَّتَ الْأَخْتَ مِنَ الْأُمُّ مَعَ الْجَدِّ ، وَقَالَ :إنَّ عُمَرَ قَدْ وَرَّتَ الْأُخْتَ مَعَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُتْبَةَ :إنَّى لَسْتُ بسَيَئِتِّي وَلَا

حَرُورِى ، فَاقْتَفِرِ الْأَثَرَ ، فَإِنَّكَ لَنْ تُخْطِءَ فِي الطَّرِيقِ مَا دُمْت عَلَى الْأَثَرِ.

(٣١٨٨٢) محمد بن سيرين فرماتے ہيں كەعبىدالله بن زياد نے بيدارادہ كيا كەمال شريك بهن كودادا كے ہوتے ہوئے دارث بنا

دے،اوراس نے کہا کہ حضرت عمر وہا ہونے دادا کے ساتھ ماں شریک بہن کووارث بنایا تھا،تو حضرت عبداللہ بن عتبہ نے فر مایا کہ میں سبائی ہوں نہ خارجی،اس لئےتم حدیث کی چیروی کرو، کیونکہ جب تک تم حدیث کی پیروی کرتے رہو گےسید ھےراتے ہے

( ٣١٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، قَالَ :مَا وَرَّتَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَةً مِنْ أَمُّ مَعَ جَدًّ.

(٣١٨٨٥) شعبى فرماتے ہيں كدرسول الله مَلِفَظَة كے صحابہ ميں سے كى فے داداكے ہوتے ہوئے مال شريك بهن كودار فيميس بنايا۔

( ٣١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ زَيْدٌ لَا يُورَّكُ أَخًا لُأُمَّ ، وَلَا أَخْتًا لُأُمَّ مَعَ جَدٌّ شَيْئًا.

(٣١٨٨٨) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەحضرت زيد روائي مال شريك بھائى اور مال شريك بهن كودادا كے ہوتے ہوئے وارث

( ٣١٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ لَا يُورْثَانِ

هي مصنف ابن ابي شيه متر جم ( جلد ٩) كي ١٦٧ كي ٢٦٧ كي ١٢٧ كي مصنف ابن ابي شيه متر جم ( جلد ٩)

الإخوة مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْنًا.

قَالَ أَبُو بَكُرِ : فَهَذِهِ مِنْ سَهُمٍ وَاحِدٍ لَأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْجَدِّ.

(٣١٨٨٩) حفرتُ ابراجيم سے روايت ہے كەحفرت على رفاي اور حفرت عبد الله جي الله جي اداكے ہوتے ہوئے مال شريك بھائيوں اور بہنوں کو كى چيز كاوار شنبيس بناتے تھے۔

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بیمسئلہ ایک ہی حضے سے نکلے گا، کیونکہ تمام مال دادا کے لئے ہوگا۔

# ( ٤٩ ) فِي زُوجٍ وأُمِّ وأُخْتٍ وجَدٌّ، فهذِهِ الَّتِي تسمّى الأكدريّة

شوہر، مال، بہن اور دا دا کے مسکلے کے بیان میں ،اس مسکلے کو ''اکدرتیہ'' کہا جاتا ہے

( ٣١٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُ الْأَكْدَرِيَّةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ : لَلاَيْهِ بِهِ مُعَاوِيَةً ، وَنَلَاثُةً لِلْأَخْتِ ، وَسَهُمَّ لِلْأَمِ ، وَسَهُمَّ لِلْجَدِّ. قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثُةً لِلزَّوْجِ ثَلَاثُةً ، وَثَلَاثُةً اللهِ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثُةً اللهِ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثُةً اللهِ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ اللهِ يَحْمَلُهُ اللهِ يَجْعَلُها مِنْ تِسْعَةٍ اللهُ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهُ اللهِ يَعْمَلُهُ اللهُ عَلَيْهُ إِللْهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللهِ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللهِ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْلُونُ إِلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لِلزَّوْجِ ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ ، وَسَهُمَانِ لِلْأُمِّ ، وَسَهُمٌّ لِلْجَدِّ. وَكَانَ زَيْدٌ يَجُعَلُهَا مِنُ تِسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأَخْتِ ، وَسَهُمَّ لِلْجَدِّ ، ثُمَّ يَضُوِبُهَا فِى ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ سَبُعَةٌ وَعِشُوِينَ ، فَيُعْطِى الْأَخْتِ ، وَلَلْهُمْ ، وَسَهُمُّ لِلْجَدِّ ، ثُمَّ يَضُوبُهَا فِى ثَلاَثَةٍ فَتَصِيرُ سَبُعَةٌ وَعِشُوينَ ، فَيُعْطِى الزَّوْجَ تِسْعَةً ، وَالْأُمَّ سِنَّةً ، وَيَبُقَى اثْنَا عَشَرَ ، فَيُعْطِى الْجَدَّ ثَمَانِيَةً ، وَيُعْطِى الْأَخْتَ أَرْبَعَةً

(۳۱۸۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رہ ہی '' کے مسئلے کوآٹھ حضوں سے نکالا کرتے تھے، تین حقے شوہر کے لئے ،اور تین حقے بہن کے لئے ،اورا یک حضہ مال کے لئے اورا یک حضہ دادا کے لئے ،فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاڈیو اس مسئلے کی جت میں مالت بیٹر مقدمت میں ماری بیٹر مقدمت کے ایس میں میں اور ایک حضرت میں کے ایس کے ساتھ میں کہ اور ایک مس

کونو حقول سے نکالتے تھے، تین حقے شوہر کے لئے ،اور تین حقے بہن کے لئے ،اور دو حقے مال کے لئے ،اور ایک حقہ داداک لئے ،اور حضرت زید وہ کھی اس مسئلے کونو حقول سے نکالتے تھے: تین حقے شوہر کے لئے ، تین حقے بہن کے لئے ،اور دو حقے مال کے لئے ،اور ایک حقہ دادا کے لئے ، چروہ اس کو تین میں ضرب دیتے ،اس طرح کل ۲ے حقے ہوجاتے ہیں، اس طرح شوہر کونو

هے ، مال کو چھھنے دیتے ، باقی ۱۲ھنے بچتے ہیں ، دادا کوآٹھ ھنے اور بہن کو چارھنے دیتے تھے۔

( ٣١٨٩١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ وَعَبُدِ اللهِ وَزَيْدٍ بِحِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً ، وَزَادَ فِيهِ : وَبَلَغَنِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًّا ، لَا يَرِثُ الإِخْوَةَ مَعَهُ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُ لِلزَّوْجِ النَّصْفَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ : سَهُمَّ ، وَلِلْأُمِّ الثَّلُثُ : سَهُمَانِ.

(۳۱۸۹۱) اُبراہیم ایک دوسری سندے حضرت علی واٹھ عبداللہ وہ کؤ اور زید وٹا کھٹے سے گزشتہ حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں ،اور انہوں نے اس میں بیاضا فہ فر مایا ہے: مجھے حضرت ابن عباس وٹا کٹو سے بینجر پینچی ہے کہ وہ دادا کو باپ کے قائم مقام قرار دیتے کہ

بھائی کواس کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے،اور شوہر کوآ دھامال دیتے ،اور دا دا کوایک ھتے۔ یعنی مال کا چھٹاھتے دیتے ،اور

مال کوایک تہائی مال یعنی دوضے دیتے۔

( ٣١٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، مِهُ، حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةً.

(٣١٨٩٢) حفرت ابرائيم سے ايك تيسرى سند ہے بھى گزشتە سے پيوسته عديث كى طرح روايت منقول ہے۔

( ٣١٨٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْبَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْأَعْمَشِ :لِمَ سُمِّيَت الْأَكْدَرِيَّةَ ؟ قَالَ : طَرَحَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ ،

مَرُوانَ عَلَى رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ : الْأَكُدَرُ ، كَانَ يَنْظُرُ فِي الْفَرَائِضِ ، فَأَخْطَأَ فِيهَا ، فَسَمَّاهَا الأَكُدَرِيَّةَ.

مروان على رجلٍ يقال له :الا كدر ، كان ينظر فِي الفَرَائِضِ ، فاخطا فِيهَا ، فَسَمَاهَا الاَكَدَرِيَّة. قَالَ وَكِيعٌ : وَكُنَّا نَسْمَعُ قَبْلَ أَنْ يُفَسِّرَ سُفْيَانُ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْأَكْدَرِيَّةَ ، لأَنَّ قَوْلَ زَيْدٍ تَكَدَّرَ فِيهَا ، لَمْ يُفَسِّ قَوْلُهُ.

(۳۱۸۹۳) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آغمش سے عرض کیا کہ اس مسئے کو''اکدرتیہ'' کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوا نے فرمایا کہ عبدالملک بن مروان نے اس مسئے کوا یک''اکدر''نا می آ دمی سے پوچھاتھا،اس نے اس میں غلطی کی تو اس نے اس کومسئلا ''اکدرتیہ'' کانام دے دیا۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سفیان کی اس تشریح ہے پہلے سی بھتے تھے کہ اس مسئلے کا نام اکدرتیہ اس لئے رکھا گ ہے کہ حضرت زید وہاتھ کا اس مسئلے کے بارے میں فرمان گردآلود ہے ، یعنی انہوں نے اپنی بات کی وضاحت نہیں فرمائی۔

# (٥٠) فِي أُمُّ ، وأختٍ لأبٍ وأمُّ ، وجَدٌّ

#### مال، حقیقی بهن اور دا دا کے مسئلے کا بیان

( ٣١٨٩٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّفْيِقَ قَالَ فِي أُمِّ ، وَأُخْتٍ لَآبِ وَأُمِّ ، وَجَدِّ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : مِنْ تِسُعَةِ أَسُهُم لِسُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّفْفُ : وَلِلْأَخْتِ سَهُمَانِ. وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ : لِلْأَخْتِ النَّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَمِّ النَّلُكُ لِلْمُ النَّلُكُ اللَّهُ النَّلُكُ اللَّهُ النَّلُكُ اللَّهُ النَّلُكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَا

عَبَّاسِ :لِلْأُمِّ النَّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ. قَالَ وَكِيعٌ :وَقَالَ الشَّمْيِيُّ :سَأَلِنِي الْحَجَّاجُ بُنُ يُوسُفَ عنها ؟ فَأَخْبَرُته بِأَقَاوِ بِلِهِمْ فَأَعْجَبَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ ، فَقَالَ قَوْلُ مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : فَوْلُ أَبِي تُرَابٍ ، فَفَطِنَ الْحَجَّاجُ ، فَقَالَ : إِنَّا لَمْ نَعِبُ عَلَى عَلِيٍّ فَضَائِهِ ، إنَّمَا عِبْنَ كَذَا وَكَذَا. مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلده) كرا المحالية على المحالية ٣١٨٩٣) حضرت شعمي ہے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت مؤتا نے ماں ،حقیقی بہن اور دا داکے مسئلے کے ہارے میں فر مایا کہ

ں کا مسئلہ نو حقوں سے نکلے گا، تین حقے مال کے لئے ، حیار حقے دادا کے لئے ،اور دو حقے بہن کے لئے ،اور حضرت علی ڈاٹٹو نے فر مایا منصف مال بہن کے لئے تیمن کل مال کے تین حقے ،اور مال کے لئے دو حقے یعنی ایک تہالی مال ،اور بأتی مال یعنی ایک حقه دادا لے لئے ہوگا،اور حضرت ابن مسعود رہی تھ نے فر مایا کہ بہن کے لئے نصف مال یعنی تین صفے ،اور ماں کے لئے چھٹا حصہ یعنی ایک ر ، اور باتی مال دادا کے لئے بعنی دوھتے ہوں گے ، اور حضرت عثمان ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ مال کو تین حقوں میں تقسیم کیا جائے گا ، تهائی مال کے لئے ،ایک تہائی بہن کے لئے اور ایک تہائی دادا کے لئے ،اور حضرت ابن عباس ڈٹاٹھ نے فر مایا ایک تہائی مال ماں

لے لئے اور باتی مال دادا کے لئے ہوگا۔ حضرت وکیج فر ماتے ہیں کشعمی نے فر مایا کہ خجاج بن یوسف نے مجھ سے اس مسلد کے بارے میں سوال کیا تو میں نے ) كوان حضرات كے اقوال بتلا دي، اس كوحضرت على وافق كا قول بہت اچھالگا، يو چھنے لگا كريكس كا قول ہے؟ ميں نے كہا:

رت ابوتر اب خاشی کا ،اس پر خجاج سنجلا اور کہنے لگا کہ ہم حضرت علی حیاثی کے فیصلے پرعیب نہیں لگاتے ،ہم تو ان کی فلاں فلاں ن كومعيوب مجھتے ہیں۔

٢١٨٠) حَدَّثُنَا ابْنِ فُضَيْلٌ ، عَنْ بَسَّامِ ، عَنْ فُضَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمُّهَا ، وَجَدَّهَا ، وَأُمَّهَا ، فَلَأْخُتِهَا لَأَبِيهَا وَأُمُّهَا النَّصْفُ ، وَلَأُمُّهَا الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فِي قَوْلِ عَلِي.

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ :لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ النُّلُكُ ، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ : لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَرَانِي أَفَضَّلُ أَمَّا عَلَى جَدٍّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُدُودِ.

وَكَانَ زَيْدٌ يُغْطِى الْأُمَّ الثُّلُتُ ، وَالْأُخْتَ ثُلُثَ مَا يَقِيَ ، قَسَمَهَا زَيْدٌ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُم :لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةُ أَسْهُم ، وَلِلْأَخْتِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمَان ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ.

وَكَانٌ عُثْمَان يَجْعَلُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا :لِلْأَمِّ النُّلُكُ ، وَلِلْأَخْتِ النَّلُكُ ، وَلِلْمُحْدِّ النَّلُكُ.

۳۱۸۹) حضرت ابرامیم اس عورت کے بارے میں جوائی حقیق بہن ،اور دا دااور ماں کو چھوڑ جائے کہ حضرت علی دانڈ کے فر مان مطابق اس کی حقیقی بہن کے لیے آ دھامال اوراس کی مال کے لئے ایک تہائی مال اوراس کے دادا کے لئے مال کا چھٹاھتہ ہے۔، اور حضرت عبداللَّه فرماتے تھے کہ مال کے لئے چھٹاحقہ ، دادا کے لئے ایک تہائی مال اور بہن کے لئے آ دھامال ہوگا ،اور ت عبدالله رقی شریعی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی مجھے اس حال میں نہیں دیکھیں گے کہ میں ماں کواس مسئنے میں یااس کے علاوہ

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ : الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ.

امسئلے میں دادار رزجے دوں۔ اور حفزت زید وافی ماں کو ایک تہائی مال دیتے تھے اور بہن کو بقیہ مال کا ایک تہائی دیتے تھے، اس مسلے میں حضرت

هي مصنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ٩) كي المحالي الفرانطن المحالي المعالي الفرانطن المحالي الفرانطن المحالية المعالية المعا زید مزافو مال کونوحقوں پرتقسیم کرتے تھے، ماں کے لئے ایک تہائی مال یعنی تین حقے ، بہن کے لئے بقیہ مال کاایک تہائی یعنی دو حصے،

اور دا داکے لئے جارھے۔ اور حضرت عثان والنور الماكوور اء كے درميان تين حقوں ميں تقسيم كرتے ، مال كے لئے ايك تبائى مال ، ببن كے ليے

ایک تہائی اور دادا کے لئے بھی ایک تہائی۔

اور حضرت ابن عباس والتؤوفر ماتے تھے کدوا داباب کے در جے میں ہے۔

( ٣١٨٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِي أُخْتٍ وَأَمُّ وَجَدٍّ لِلْأُخْتِ النَّصْفُ ، وَالنَّصْفُ الْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ.

(۳۱۸۹۲)عمرو بن مرّ ہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جائٹو بہن ، مال اور داوا کے مسئلے کے بارے میں فرماتے تھے کہ بہن کے ل<sup>ا</sup>ر آ دھامال ہے اور بقیہ آ دھامال دادااور مال کے درمیان تقسیم ہوگا۔

( ٣١٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَّنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ : فِي أُخْتٍ وَأُمُّ وَجَدٌّ ، قَالَ :لِلْأَخْرِ

النَّصْفُ ، وَلِلْأُمُّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ. قَالَ أَبُو بَكُو إِنْ فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَعَبُدِ اللهِ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ مِنْ تِسْعَةِ أَسُهُمٍ.

(۳۱۸ ۹۷) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہاؤی بہن ، مال اور دا دا کے مسئلے کے بارے میں فر ماتے تھے کہ بہن کوآ دھا مال مال كو چھٹاھتہ اور دا دا كو بقيہ مال ديا جائے گا،

حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كه بير مسئله حضرت على واثاثة اور عبد انله جاثاثة كے قول میں چھ حصّوں سے اور حضرت زيد م ثابت ہائی کے قول میں نوحقوں سے نکلے گا۔

# ( ٥١ ) فِي ابنةٍ وأختٍ وجدًّ ، وأخواتٍ عِدَّةٍ ، وابن وجدًّ وابنةٍ

بٹی، بہن اور دا دا کے مسئلے اور مععد و بہنوں ، بیٹے اور دا دااور بٹی کے مسئلے کے بیان میں

( ٣١٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ :أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ :أَعْ ر

الإبْنَةَ النَّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا يَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لَهُ نِصْفٌ ، وَلَهَا نِصْفٌ.

وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ ، وَأُخْتَيْنِ ، وَجَدٌّ ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النَّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخْتَيْنِ ، لَهُ نِصْهُ وَلَهُمَا نِصْفُ.

وَسُنِلَ عَنِ ابْنَةٍ وَثَلَاثَةِ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النَّصْفَ ، وَجَعَلَ لِلْجَدّْ خُمُسَىٰ مَا بَقِيَ وَأَبْ الأَخُواتِ خُمسًا خُمسًا.

اورآپ سے بیٹی ، دو بہنوں اور دادا کے مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے آ دھامال بیٹی کواور باتی مال داوااور دو بہنوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کیے جانے کا فیصلہ فرمایا ،

بہول نے درمیان صف تھے سے بیٹی ، تین بہنوں اور دادا کے مسلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے بیٹی کوآ دھامال اور دادا اور ایک موقع پرآپ سے بیٹی ، تین بہنوں اور دادا کے مسلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے بیٹی کوآ دھامال اور دادا بقیر مال کے دویا نجویں صفے اور ہر بہن کو پانچوال صفہ دینے کا فیصلہ فرمایا۔ ۱۹۸۹ ) حَدَّنْنَا جَریرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، عَن عَبیدَةً : فِی اَنْنَة وَأُخْتِ وَجَدِّدٌ ، قَالَ : هَ مَنْ أَذْ تَعَقَدَ ن

٣١٨٩٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيدَةَ : فِي ابْنَةٍ وَأَخْتٍ وَجَدٌ ، قَالَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : سَهُمَانِ لِلْبِنْتِ ، وَسَهُمْ لِلْأَجْدَ ، وَسَهُمْ لِلْأُخْتِ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كَانَنَا أُخْتَيُنِ ؟ قَالَ : جَعَلَهَا عَبِيدَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلْبِنْتِ سَهُمْ اللّهَ مُ لِلْجُدِّ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهُمْ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثُ أَخُواتٍ ؟ قَالَ : جَعَلَهَا مَسْرُوقٌ لِلْبِنْتِ سَهُمْ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ سَهُمْ ، وَلُكُدُّ مَا حَدَة مِنْهُ مَّ سَهُمْ سَهُمْ اللّهُ مَا اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

لِلْبِنَتِ سَهُمَانِ ، وَسَهُمْ لِلْجَدِّ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ سَهُمْ ، قُلُتُ لَهُ : فَإِنْ كُنَّ ثَلَاث أَخُواتٍ ؟ قَالَ : جَعَلَهَا مَسْرُوقٌ مِنْ عَشَرَةٍ زِلْبِنْتِ حَمْسَةُ أَسْهُمْ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمَانِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهُمْ سَهُمْ.
مِنْ عَشَرَةٍ زِلْبِنْتِ حَمْسَةُ أَسْهُمْ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمَانِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهُمْ سَهُمْ.
سَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِي الْمُوالِقُلَا عَلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَالِمُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمُ اللْمُعْمِلُوا عَلَى الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُولُولُو

۱۹۸۹۹) ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت عبید ہ نے بین ، بہن اور دادا کے مسلے کے بارے میں فرمایا کہ بیچار حقول سے نکلے گا، وحقے بیٹی کے لئے ، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے عرض کیا کہ اگر وحقے بیٹی کے لئے ، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے عرض کیا کہ اگر ہیں کہ اگر دوحقے ، دادا کے لئے بہن کی بجائے دو بہنیں ہوں؟ فرمایا کہ اس کو بھی حضرت عبید ہ نے چار حقوں سے نکالا ہے ، بیٹی کے لئے دوحقے ، دادا کے لئے سے مصرف کیا کہ اگر بہنیں تین ہوں؟ تو فرمایا کہ اس سے مصرف کیا کہ اگر بہنیں تین ہوں؟ تو فرمایا کہ اس سے کہ کو حضرت مسروق نے دی حقول سے نکالا ہے ، بیٹی کے لئے یا پی جھتے ، دادا کے لئے دوجتے اور ہر بیٹی کے لئے ایک حقہ۔

المعروب و الربر المعروب و المعروب الم

مایا کہ بیمسکلدوس حقول سے نظے گا، پانچ حقے یعنی آ دھامال بیٹی کے لئے ، دادا کے لئے دوجتے اور جربہن کے لئے ایک حقد۔ ۲۱۹، کَدَّتُنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِیمَ ، عَن عَبِیدَةَ :فِی ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٌّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ سَهْمَان :لِلإِنْنِةِ النَّصُفُ ، وَسَهُمْ لِلْجَدِّ ، وَسَهُمْ لِلْأَخْتِ.

۳۱۹۰) حفرت ابراہیم حفزت نبید ہ سے بیٹی ، بہن اور دادا کے مسئلہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ یہ چار حقوں سے نکلے ، دو حقے یعنی نصف مال بیٹی کے لئے اورایک حقہ دادا کے لئے اورایک حقہ بہن کے لئے۔

، ووضع النصف ال إلى المصدوا والميك صدوا والمصدوا والميك صدين المراهبيم ، عَن مَسْرُوق : فِي ابْنَةٍ وَأَخْتَيْنِ وَجَدَّ ، اللهُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوق : فِي ابْنَةٍ وَأَخْتَيْنِ وَجَدَّ ، عَنْ اللهُ عَنْ مَسْرُوق : فِي ابْنَةٍ وَأَخْتَيْنِ وَجَدَّ ، وَلِكُرُّ أَخْتٍ سَهُمَّان ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهُمَّ .

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي المسلمة عند ابن الي شيرمتر جم (جلده) (٣١٩٠٢) حضرت ابراہيم حضرت مسروق سے بيٹي ، دوبہنوں اور دادا كے مسئلے كے بارے ميں روايت كرتے ہيں فر مايا كه بيدمسئله

آتھ حقوں سے نکلے گا، بٹی کے لئے نصف مال یعنی جار حقے اور دادا کے لئے دوصتے اور ہر بہن کے لئے ایک حقہ ہے۔ ( ٣١٩.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ بَسَّامِ ، عَنْ فُضَيْلِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلِ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخْتَهَ لَأَبِيهِ وَأُمَّهِ وَجَدًّا ،

فَلابْنَتِهِ النَّصْفُ ، وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلَأُخْتِهِ فِي قَوْلِ عَلِي ، لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُس شَيْئًا ، وَفِي قُولِ عَبْدِ اللهِ لا بُنْتِهِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ. فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَانِ فَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْتَيْنِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٌّ :لِلْجَدِّ السُّدُسُ ،

وَللْاَخْتَيْهِ مَا بَقِي ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاتَ أَخَوَاتٍ مَعَ الإِبْنَةِ وَالْجَدُّ ، فَلِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلِلْجَدُّ خُمُسَا مَا بَقِي ،

وَلِلْاَخُوَاتِ ثَلَاثَةُ أُخْمَاسِ فِي قُوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُم ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُم : خَمْسَةٌ لِلْبُنْتِ وَسَهُمَّان لِلْجَدِّ وَلِلْأَحَوَّاتِ سَهُم ، سَهُم.

(٣١٩٠٣) فضيل حفرت ابراہيم سے روايت كرتے ہيں كہ جوآ دى اپنى بٹى جقيقى بهن اور دادا كوچھوڑ جائے تو حضرت على وَيُ فَوْ كے

تول میں اس کی بیٹی کوآ وھامال ،اس کے دادا کو چھٹاحتہ اور بقیہ اس کی بہن کو دیا جائے گا ،اور آپ دادا کو اولا دے ہوتے ہوئے حصے صے سے زیادہ نہیں دلاتے تھے،اور حضرت عبداللہ والله والله کے قول کے مطابق اس کی بیٹی کوآ دھامال دیا جائے گا،اور بقیہ مال بہن اور دا دا کے درمیان تقسیم کرد ما حائے گا،

اوراگر (ایک کی بجائے) دو بہنیں ہوں تو حضرت عبداللہ وہ اور زید ٹھاٹھ کے فرمان کے مطابق بقیہ مال بہنوں اور دادا کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ،اور حضرت علی مخافیہ کے قول کے مطابق دادا کے لئے مال کا چھٹاحضہ اوراس کی دونوں بہنوں کے لئے بقید مال ہے۔ اورا گرېبنیں نین ہوں اور بیٹی اور دادا ہوں تو بیٹی کوآ دھا مال دیا جائے گا ،اور حضرت عبداللہ وٹاٹٹھ اور زید وٹاٹٹھ کے فرمان

كے مطابق داداكے لئے بقيد مال كے دويانچوي هے (٢/٥) مول عے اور بہنول كے لئے بقيہ تين بانچويں مقے مول معے،

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بیمسئلہ حضرت علی وہ فیٹ کے فرمان کے مطابق وس صفوں سے نکلےگا، یا بی حصے بیٹی کے لئے دوھتے دادا کے لئے اور بہنوں کے لئے ایک ایک ھتبہ ہوگا۔

( ٢١٩.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فِطُوٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٌّ فِى ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٌّ ؟ قَالَ :مِنْ أَرْبَعَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّمَا هَذِهِ فِي قَوَّلِ عَبْدِ اللهِ.

(٣١٩٠٨) فطرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ہے عرض کیا کہ یہی بات حضرت عبداللہ وہ فؤ کے قول میں بھی ہے۔

## ( ٥٢ ) فِي امرأةٍ تركت زوجها وأمّها وأخاها لأبيها وجدّها

## اس عورت کابیان جس نے اپنے شوہر، مال ، باپ شریک بہن اور دا دا کو چھوڑ ا

( ٣١٩.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ ابْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لَأَبِيهَا وَجَدِّهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةً أَسْهُم ، وَلِلْأُمِّ النَّلُكُ سَهْمًانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَلِهُ عَبْدِ اللهِ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُكُ مَا بَقِيَ سَهُمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهُمٌ ، وَإِنْ كَانَا وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ وَلِلْأُمِّ سَهُمْ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمْ ، وَبَقِيَ سَهُمْ فَهُو لِإِخُورِهِ فِي قَوْلِ الْجَدِّ سَهُمْ ، وَبَقِيَ سَهُمْ فَهُو لِإِخُورِهِ فِي قَوْلِ عَلِيلًا وَعَيْدِ اللهِ .

(۳۱۹۰۵) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں فرماتے ہیں جوابی شوہر، ماں، باب شریک بھائی اور دادا کو چھوڑ جائے کہ حضرت علی اور زید رفاق کے مان کے مطابق شوہر کو آ دھا مال یعنی تین صفے ، ماں کو ایک تبائی مال یعنی دو صفے اور دادا کو ایک صفہ دیا جائے گا ، اور حضرت عبداللہ جھائی کے فرمان میں شوہر کے لئے آ دھا مال ، ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تبائی ، داد، کے لئے ایک صفہ اور ایک صفہ بھائی کے لئے ہے ، اور اگر بھائی دویا دو سے زیادہ ہوں تو شوہر کے لئے آ دھا مال اور ماں اور دادا کے لئے ایک ایک صفہ ہو باتی سے ، اور ایک صفہ جو باتی بیچ گا بھائیوں میں تقسیم کردیا جائے گا ، یہ حضرت علی ، زیدا ورعبداللہ دی کھٹے کا تول ہے۔

( ٣١٩.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ:أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ ، وَأَمِّ ، وَأَخِ، وَجَذَّدٌ ؟ فَقَالَ :لِلْبَعْلِ الشَّطُرُ ، وَلِلاَّمِّ النَّلُثُ ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ :أَنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ :فَأَتَيْنَا عَبِيدَةَ فَقَسَمَهَا مِنْ سِتَّةٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلَاثَةً ، وَالْأَمَّ سَهُمًا ، وَالْجَدَّ سَهْمًا ، وَالْأَخَ سَهْمًا.

فَهَذِهِ فِي قُولِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.

(۳۱۹۰۱) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ہم حضرت شریح کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے شوہر، ماں ، بھائی اور دادا کے مسئلے کے بارے میں دریافت کیا ، آپ نے فرمایا شوہر کے لئے نصف مال ہے اور مال کے لئے ایک تہائی مال ، پھر آپ خاموش ہو گئے تو اس شخص فی دریافت کیا ، آپ نے فرا تھا کہا کہ حضرت عبید ہ کے پاس نے جو آپ کے سر بانے کھڑا تھا کہا کہ حضرت دادا کے لئے کسی چیز کے قائل نہیں ہیں ، فرماتے ہیں کہ پھر ہم حضرت عبید ہ کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت عبداللہ دور نے مان کے مطابق مال کو چھ حضوں میں تقسیم فرمایا ، تین حضے شوہر کو دیے اور ایک ایک حضہ ماں ، دادااور بھائی کو دیا۔

اس طرح بيمئلة تمام حفرات كى رائے كے مطابق چەھوں ہے بى نكلے گا۔

## ( ٥٣ ) امرأةٍ تركت أختها لأبيها وأمُّها وجدُّها

# اس عورت کا بیان جواپی حقیقی بهن اورا پنے دا دا کوچھوڑ جائے

( ٣١٩.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا ، فَلَأُخْتِهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ زَيْدٌ يُغْطِى الْأُخْتَ الثَّلُثَ وَالْجَدَّ الثَّلُثَيْنِ.

قَالَ أَبُو بَكُرِ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِي وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ :مِنْ ثَلَاثَةِ أَسُهُمٍ.

(۳۱۹۰۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جواپی حقیقی بہن اور اپنے دادا کو چھوڑ جائے تو اس کی حقیقی بہن کے لئے نصف مال ہے، حضرت علی دی پڑی اور حضرت عبداللہ دی پڑی کے فرمان کے مطابق ،اور حضرت زید دی پڑی کو ایک تہائی مال اور دادا کو دو تہائی مال عطافر مایا کرتے تھے۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیہ مسئلہ حضرت علی رہا ہے اور عبداللہ رہا ہے گئے لیا ہور حضوں سے نکلے گا اور حضرت زید رہا ہے۔ کے قول میں تین حصوں سے نکلے گا۔

## ( ٤٥ ) إذا ترك جدّه وأخته لأبيهِ وأمّهِ وأخاه لأبيهِ

اس صورت كابيان كه جبكونى آ ومى اين وادا، حقيقى بهن اوراين باب شريك بهائى كوچهور جائے ( ٢١٩.٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ : قَالَ ابْرَاهِيمُ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأُخْتَه لَابِيهِ وَأُمَّهِ، وَأَخَه لَابِيهِ وَأُمَّهِ، وَأَخَده لَابِيهِ وَأُمَّهِ النَّصُفُ ، وَأَخَاهُ لَابِيهِ مَنْ أَبِيهِ وَأُمَّهِ النَّصُفُ ، وَأَخَاهُ لَابِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ وَأُمَّهِ النَّصُفُ ، وَلَا خِيهِ لَابِيهِ سَهُمْ ، يَرُدُّ اللَّ عُمْ مِنَ اللَّهِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأَخْتِ مِنَ اللَّهِ وَالْمُ كَانَ لَهَا ثَلَاتُهُ أَخْمَاسٍ الْمُنْ مِنَ النَّصُفِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَة الْخُمَاسِ الْمُنْ مِنَ النَّصُفِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَة الْخُمَاسِ الْمُنْ مِنَ النَّصُفِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَة الْخُمَاسِ الْمُنْ مِنَ النَّصُفِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَة الْخُمَاسِ الْمُنْ مِنَ النَّصُفِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَة الْمُنْ مِنَ النَّصُفِ .

وَكَانَ ابُنُ مَسْعُودٍ يُغْطِى الْأَخْتَ مِنَ الَآبِ وَالْأَمِّ النَّصْفَ ، وَالْجَدَّ النَّصْفَ ، وَلَا يَعْتَدُّ بِالْأَخُوَةِ مِنَ الَّابِ مَعَ الأَخُوَةِ مِنَ الْآبِ وَالْأَم.

وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأَخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ النَّصْفَ ، وَيَقْسِمُ النَّصْفَ الْبَاقِى بَيْنَ الْأَخْوَةِ وَالْجَدِّ ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ ، إِنْ كَانَ أَخْ وَاحِدٌ فَالنَّصْفُ الَّذِى بَقِىَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنَّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةٌ ، فَلِلْجَدِّ السُّدُسِ ، وَمَا بَقِى فَلِلْأُخُوةِ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ :فَهَذِهِ فِى قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسُهُمٍ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهُ ا

(۳۱۹۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جوآ دی اپنے دادا، حقیقی بہن اور باپ شریک بھائی کو چھوڑ جائے تو حضرت زید دہائیؤ کے فیطے کے مطابق دادا کے لئے مال کے دویا نچویں حقے یعنی دس حقوں میں سے چار حقے اوراس کی حقیق بہن کے لئے آ دھا مال یعنی پانچ حقے اوراس کے حقیق بہن کے لئے آ دھا مال یعنی پانچ حقے اوراس کے باپ شریک بھائی حقیق بہن پرلوٹائے گا،اس کاحق مال کے تین پانچویں حقے تھا پس اس کو نصف مال دے دیا گیا اس لئے کہ مال کے تین پانچویں حقے تھا پس اس کو نصف مال دے دیا گیا اس لئے کہ مال کے تین پانچویں حقے آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں کی ساتھ شریک ہوجائے۔

اور حضرت ابن مسعود رہی ہوئی بہن کوآ دھامال اور دادا کوآ دھامال دیا کرتے تھے اور حقیقی بھائیوں اور بہنوں کے ہوتے ہوئے باپ شریک بھائیوں اور بہنوں کو پچنہیں دلاتے تھے،

اور حضرت علی برای و حقیق جمن کوآ و حامال دیتے اور بقیہ آ د حامال بھائیوں اور داداکے درمیان تقییم کردیتے ،اس طرح کہ دادا بھائیوں کا ایک فرد سمجھا جاتا، جب تک دادا کا حضہ چھٹے سے کم نہ ہو، اگر بھائی ایک ہوتو باقی آ د حامال دونوں کے درمیان تقییم ہوگا ،اوراگر تین ہوں تو دادا کے لئے مال کا چھٹا حضہ اور بقیہ مال بھائیوں کے لئے سے مال ان دونوں کے درمیان تقییم ہوگا ،اوراگر تین ہوں تو دادا کے لئے مال کا چھٹا حضہ اور بقیہ مال بھائیوں کے لئے ہے۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیر مسکلہ حضرت زید وہا تھ کے فرمان کے مطابق دس حقوں سے اور حضرت عبداللہ وہا تھ کے قول میں دوھوں سے نکلے گا ،اور حضرت علی وہا تھ اس مسکلے کو چھھوں سے نکالا کرتے تھے جبکہ بھائی زیادہ ہوں۔

( ٥٥ ) فِي امْرَأَةٍ ماتت وتَرَكَتُ أُمُّهَا وَأُخْتَهَا لَابِيهَا وَأُمُّهَا وَأُخَاهَا لأَبِيهَا وَجَدُّهَا

اس عورت كابيان جوم تے ہوئے اپنى مال ، هنقى كبهن اور باب شريك بھائى اور دادا كوچھوڑ جائے ( ٢١٩.٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ اِبْرَاهِيمُ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُمَّهَا ، وَأَخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لَأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا ، وَجَدَّهَا ، وَخَدَّهَا ، وَأَخْتَهَا لَأَبِيهَا ، وَأَخَاهَا لَأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِلْأَخْتِ وَلَهُ يَرِثْ شَيْنًا ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِلْأَخْتِ ثَلَاثَةُ أَسُهُم ، وَلِلْأَمُ سَهُمَ ، وَلِلْأَمُ سَهُمَ ، وَلِلْأَمُ سَهُمَ ، وَلِلْأَمْ سَهُمَ ، وَلِلْأَمْ سَهُمْ ، وَلِلْأَحْ سَهُمْ ، وَلِلْأَحْ سَهُمْ ، وَلِلْأَمْ سَهُمْ ، وَلِلْأَحْ سَهُمْ .

فَهَذِهِ فِي قَوْلَ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبُدِ اللهِ مِنْ خَمْسَةٍ.

(٣١٩٠٩) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں فرماتے ہیں جواپی مال، حقیق بہن، باپ شریک بھائی اور دا داکوچھوڑ جائے کہ اس کے بارے میں حضرت زید روز شی نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ مال کے لئے مال کا چھٹا حضہ ، دا داکے لئے بقیہ مال کے دویا نچویں حضے اس طرح بید مسئلہ حضرت علی وہی تنو اور زید وہی تنویے کے فرمان کے مطابق چید حقوں سے اور حضرت عبداللہ وہی تنویے کے فرمان میں یا پنچ حقوں سے نکلے گا۔

صے باقی بیج جن میں سے ایک حقد دادا کے لئے اور ایک بھائی کے لئے ہے۔

# (٥٦) امرأةٌ تركت زوجها وأمّها وأربع أخواتٍ لها مِن أبيها وأمّها وجدّها

اس عورت كابيان جواييخ شو هر، مال ، حيار حقيقي بهنول اوراييخ وادا كوجيمور جائے

( ٣١٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَرْبَعَ. أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمَّهَا ، وَجَدَّهَا ، قضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْماً ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَاً، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْماً ، وَقَضَى فِيهَا عَلِى وَعَبْدُ اللهِ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ تِسْعَةِ أَسُهُمٍ.

(۳۱۹۱۰) حفرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں فرمائے ہیں جواپنے شوہر، ماں، چار حقیقی بہنوں اور دادا کو چھوڑ جائے کہ حفرت زید وٹائٹر اس کے بارے میں فرمائے ہیں کہ شوہر کے لئے تین حقے ، ماں کے لئے ایک حقد ، دادا کے لئے ایک حقد اور بہنوں کے لئے بھی ایک حقد ہے، اور حضرت علی مڑی ٹو اور عبداللہ مڑی ٹو فرمائے ہیں کہ مال نوحقوں میں تقسیم کیا جائے ، تین حقے شوہر کے لئے ،ایک حقد دادا کے لئے اور چار حقے بہنوں کے لئے ،وں گے۔

حصرت ابو بکرفر ماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حصرت زید ہڑ پھڑ کے قول کے مطابق چھ حصّوں سے اور حصرت علی ہڑا تھڑ اور عبداللہ جہا تھڑ کے فریان کے مطابق نوحصّوں سے نکلے گا۔

## ( ٥٧ ) فِي هذِهِ الفرائِضِ المجتمِعةِ مِن الجدِّ والإخوةِ والأخواتِ

ان مسائل کا بیان جن میں دا دا ، بھائی اور بہنیں موجو د ہوتی ہیں

(٣١٩١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : فِى أُخْتٍ لَأَمَّ وأَبُ وَأَخْ وَأُخْتٍ لأبٍ ، وَجَدَّ ، فِى قَوْلِ عَلِيٍّ :لِلْأُخْتِ مِنَ الأبِ وَالْأُمِّ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ وَالْأَخْ مِنَ الأَبِ عَلَى الْأَخْمَاسِ : لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلْأَخْتِ خُمُسٌ. وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأَخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمُّ النَّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَكَيْسَ لِلاَّحْ وَالْأَخْتِ مِنَ الأَبِ شَىْءٌ. وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانيَةَ عَشَوَ سَهُمًّا : لِلْجَدِّ الثَّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلاَّخِ مِنَ الأَبِ سِتَّةٌ ، وَلِلْأَخْتِ مِنَ الْآبِ ثَلَاثَةٌ

وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمُّ تَلَاثَةٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ وَالْأَخُ مِنَ الَّابِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الَّابِ وَالْأُمُّ سِتَةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكْمَلَتِ النَّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِى لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمِ :لِلْأَخِ سَهْمَانِ وَلِلْأَخْتِ سَهُمٌ

وَفِى أُخْتَينِ لَآبٍ وَأُم ، وَأَخِ لَآبٍ ، وَجَلِّدُ فِى قُولٍ عَلِيٍّى : لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ النَّلْثَانِ ، وَمَا بَقِى فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَمْ النَّلْثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلْآخِ مِنَ الْجَدِّ وَالْأَمْ النَّلْثَانِ ، وَلِلْآخِدُ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلْآخِ مِنَ الْآبِ شَىءٌ ، وَلِلْآخِ سَهُمٌ وَلِلْآخَتَيْنِ سَهُمٌ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْآخُ مِنَ الْآبِ شَيْءٌ . وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ : هِى ثَلَاثَةُ أَسُهُم : لِلْجَدِّ سَهُمٌ ، وَلِلاَّخِ سَهُمٌ وَلِلاَّخَتَيْنِ سَهُمٌ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْآخُ مِنَ الْآبِ وَالْآمْ سَهُمَهُما ، فَتَشْتَكُمِلَانِ النَّلْقُيْنِ ، وَلَمْ يَبُقُ لَهُ شَيْءٌ .

وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبِ وَأَمِّ ، وَأُخْتِ لأَبِ ، وَجَدَّ ، فِي

قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَعَبُدِ اللهِ :لِلْأَخْتَيْنِ لِلْآبِ وَالْأُمِّ النَّلْثَانِ ، وَمَا بَقِى لِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ مِنَ الَّابِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ :مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُم :لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الَّابِ وَالْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الَّابِ سَهُمٌّ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الَّابِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الَّابِ وَالْأُمِّ سَهْمَهُمَا ، وَلَمْ يَبْق لَهَا شَيْءٌ.

، ثُمْ تَرَةُ الآحَتُ مِنَ الآبِ عَلَى الآحَتَيٰنِ مِنَ الآبِ وَالآمَ سَهُمَهُمَا ، وَلَمْ يَبُقَ لَهَا شَىءٌ. وَفِى أُخْتَيْنِ لَآبٍ وَأَمْ ، وَأَخْتٍ لَآبٍ ، وَجَدَّ فِى قَوْلِ عَلِى :لِلْاَحْتَيْنِ مِنَ الَّآبِ وَالْأَمْ التَّلُنَانِ ، وَلِلْجَدِّ اللهِ :لِلْاَحْتَيْنِ ، وَهِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :لِلْاَحْتَيْنِ السَّدُسُ ، وَمَا يَقِى قَبْنُ الْأَخْتِ وَالْآخِ مِنَ الآبِ لِللَّاكِرِ مِنْلُ حَظِّ الْأَنْكِيْنِ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :لِلْاَحْتَيْنِ مِنَ الآبِ وَالْأَمْ التَّلُكُ وَي اللّهِ : مِنْ خَمْسَة مِنَ اللّهِ وَالْأَخْتِ مِنَ الآبِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ سَهُمَان وَلِلْأَخْتَيْنِ عَنَ اللّهِ سَهُمَا : لِلْحَدِّ النَّكُ خَمْسَةُ أَسُهُم ، وَلِلْآخِ مِنَ الآبِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأَخْتِ مِنَ الْآبِ مَلْكُ أَلْكُ عَمْسَة أَسُهُم ، وَلِلاَّخِ مِنَ الْآبِ عَلَى الْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ مَالِكُ وَالْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ الْمَعْدَ اللّهِ وَالْأَمْ مَنْ اللّهِ عَلَى الْآخِتِي مِنَ الْآبِ مَا اللّهِ وَالْأَمْ السَّهُمَا ، وَالْأُمْ السَّهُمَا اللّهِ وَالْأَمْ السَّهُمَا اللّهِ وَالْأَمْ مَنْ اللّهِ عَلَى الْآبِ عَلَى الْآخَتِيْنِ مِنَ اللّهِ وَالْأُمْ السَّهُمَا اللّهِ وَالْأُمْ السَّهُمَا شَى اللّهِ وَالْأَمْ وَالْمُ عَلَى الْآبِ عَلَى الْآخَتِيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ السَيْعَالُهُمَا شَى اللّهِ وَالْأَمْ السَيْعَالَى اللّهِ عَلَى الْآخَتِيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ السَّهُمَا شَى اللّهِ عَلَى الْآخَتِيْنِ مِنَ اللّهِ وَالْأُمْ السَيْعَة الْفَالِي اللّهِ عَلَى الْآلِهِ عَلَى الْآلِهِ عَلَى الْمُعْتَى وَلَمْ مَا شَى اللّهِ وَالْمُ الْمَالِمُ الْمُسَامِلُون النَّالِي اللّهِ عَلَى الْآلِهِ عَلَى الْمُ الْمَالِمِ اللّهِ وَالْأُمْ الْمَالِمَ الْمُؤْتِ الْمَالِمُ الْمُعْلِقِي الْمُ الْمُ الْمُعْمَا اللّهِ عَلَى الْمُ الْمُعْمَامِ اللّهُ وَالْمُ مَا اللّهِ عَلَى الْمُؤْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنَ اللّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْ

وَفِى أُخْتَيْنِ لَابٍ وَأَمَّ ، وَأَخْتَيْنِ لَابٍ ، وَجَدَّ فِى قَوْلِ عَلِى وَعَبُدِ اللهِ :لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الَّآبِ وَالْأُمَّ النَّلْتَانِ ، وَلِلْمُحَدِّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَيْنِ مِنَ اللَّهِ وَالْأَمُّ النَّلْتَانِ ، وَلِلْمُحَدِّمَ اللَّهُ عَتَيْنِ مِنَ اللَّهِ شَهُمَانِ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ مِنَ اللَّهِ سَهُمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخْتَانِ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْأَخْتَيْنِ مِنَ اللَّهِ سَهُمَانِ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ مِنَ اللَّهِ سَهُمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخْتَانِ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْأَخْتَيْنِ مِنَ اللَّهِ سَهُمَانِ ، وَلَمْ يَبُقَ لَهُمَا شَيْءٌ.

وَفِى أُخُتٍ لَأَبٍ وَأَمَّم ، وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لَآبٍ ، وَجَدُّهِ :فِى قَوْلِ عَلِمٌّ وَعَبْدِ اللهِ :لِلْأَخْتِ مِنَ الآبِ وَالْأَمُّ النَّصْفُ ، وَلِلْأَخُوَاتِ مِنْ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ النَّلْنَيْنِ ، وَلِلْجَدُّ مَا بَقِى ، وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ : ثَمَانيَةَ عَشَرَ مصنف ابن الي شير مترجم (جلده) في المستقد من المستقد من المستقد من المستقد المس

سَهُمًّا :لِلْجَدِّ الثَّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلْأَخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ فَلَاقَةُ أَسُهُمٍ ، وَلِلْأَخُواتِ مِنَ الْآبِ تِسْعَةُ أَسُهُمٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْآبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسُهُمٍ ، فَاسْتَكُمَلَتِ النَّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِى لَهُنَّ رِهِ ﴿ رِهِ ﴾ رِهِ ﴿ رِهِ ﴾ رِهِ ﴿ رِهِ ﴾ رَهُ ﴿ وَالْأَمْ سِتَّةَ أَسُهُمٍ ، فَاسْتَكُمَلَتِ النَّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِى لَهُنَّ

وَفِي أُخْتَيْنِ لَأَبِ وَأَمِّ ، وَأَخِ ، وَأَخْتَيْنِ لأَبِ ، وَجَدَّ : فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأَمِّ التَّلُنَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُّ ، وَمَا بَقِيَ فَبُيْنَ الآخِ وَالأُخْتَيْنِ مِنَ الآبِ لِلذَّكُو مِثْلُ حَظِّ الْأَنْكِيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللّهِ : لِللْخُتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالْأَخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ شَكْءً. لللهِ : لِللْاَخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالْأَخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ شَكْءً.

وَفِي أُمُّ وَأُخُتٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ :لِلْأَخْتِ النَّصْفُ ، وَلِلْأُمُّ ثُلُّتْ مَا بَقِيَ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ.

وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ :مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُم :لِلْأُمِّ الثَّلُثُ لَلاَثَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ ، جَعَلَهُ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الآخِ ، وَفِي قُوْلِ عُثْمَانَ :لِلْأُمِّ الثَّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثَّلُثُ ، وَلِلْأَخْتِ الثَّلُثُ ، وَلِلْ وَلِلْجَدِّ مَا يَقِي ، لَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، لَمُ يَكُنْ يُورِّثُ أَخَّا وَأُخْتًا مَعَ جَدٍّ شَيْنًا.

#### (۳۱۹۱۱)حضرت معمی فرماتے ہیں کہ:

(۱) حقیق بہن، باپٹر یک بھائی اور بہن اور دادا کے بارے بیل حضرت علی کافر مان ہے کہ حقیق بہن کے لئے آ دھا مال ہے اور بقیہ مال دادا اور باپٹر یک بھائی اور بہن کے درمیان اس طرح تقیم ہوگا کہ مال کے پانچ ھے کیے جا کیں گے، ان میں سے دوھے دادا کو اور ایک ھے۔ بہن کو دیا جائے گا، اور حضرت عبداللہ واللہ ور حضرت نید والی کے مطابق حقیق بہن کے لئے آ دھا مال اور دادا کے لئے بقیہ مال ہے، اور باپٹر یک بھائی اور بہن کے لئے بچھ بیں، اور حضرت زید والی کے فرمان کے مطابق بی مسئلہ اٹھارہ حضوں سے نکالا جائے گا، دادا کو چھھے یعنی ایک تہائی مال، باپٹر یک بھائی کو چھھے ، باپٹر یک بہن کو تین ھے اور حقیق بہن کو تین ھے دیے جا کیں گا۔ دیے جا کیں گا، در باپٹر یک بھائی اور بہن چھھے حقیق بہن پرلوٹا کیں گے، اس طرح حقیق بہن کاھتہ نوھے یعنی آ دھا مال ہو جائے گا، اور باپٹر یک بھائی بین کے لئے تین ھے جیسے گا۔ دوھے بھائی کے لئے اور ایک ھنہ بہن کے لئے ہوگا۔

(۲) اور دوحقیقی بہنوں، ایک باپ شریک بھائی اور دادا کے مسلے کے بارے میں حضرت علی دولتو فرماتے ہیں کہ حقیق بہنوں کے لئے دو تہائی مال ہے اور بقیہ مال دادا اور بھائی کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ دولتو فرماتے ہیں کہ دو حقیقی بہنوں کے لئے دو تہائی مال ہے اور بقیہ مال دادا کے لئے ہے، اور باپ شریک بھائی کے لئے کچھ نہیں، اور حضرت زید والتی کے فرمان کے مطابق مال تین حقوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حقہ دادا کے لئے ، ایک بھائی کے لئے اور ایک حقہ دو بہنوں کے لئے، بھریاپ شریک بھائی دو حقیقی بہنوں پر اپنا حقہ لوٹا دےگا، اس طرح بہنوں کا دو تہائی حقہ پورا ہو جائے گا اور بھائی کے لئے

کچھنہیں بچے گا۔ (۳)اور دو حقیقی بہنوں،ایک باپ شریک بہن اور دادا کے بارے میں حضرت علی ادر عبداللہ جھٹٹو فر ماتے ہیں کہ دونوں فرماتے ہیں کہ مال پانچ حقول میں تقسیم کیا جائے گا، دوھتے دادا کے لئے، دوھتے دونوں حقیقی بہنوں کے لئے اور ایک حقد ہاپ شرک میں کہ مال پانچ حقول میں تقسیم کیا جائے گا، دوھتے دادا کے لئے، دوھتے دونوں حقیقی بہنوں کے لئے اور ایک حقد ہاپ

تر یک بہن کے لئے ، پھر باپ شریک بہن دونوں حقیقی بہنوں پر اپناھتہ لوٹادیں گی اور اس کے لئے بچھ نہیں رہے گا۔ شریک بہن کے لئے ، پھر باپ شریک بہن دونوں حقیقی بہنوں پر اپناھتہ لوٹادیں گی اور اس کے لئے بچھ نہیں رہے گا۔

مہاں ماں ہے اور داوائے سے بھید ماں ، اور باپ سرید بھای اور بہن نے لئے بچھ بیں ، اور حضرت زید وہ ہونے ہیں کہ مال لو پندرہ حقوں میں تقتیم کیا جائے گا ، دادا کے لئے پانچ حقے ایک تہائی مال ، باپ شریک بھائی کے لئے چار حقے ، باپ شریک بہن کے لئے دوجقے اور دوحقیق بہنوں کے لئے چار حقے ، بھر باپ شریک بھائی اور بہن دونوں حقیق بہنوں پر اپنا حتہ لوٹا دیں گے ، اس طرح

ان کا دو تہائی حصّہ ہو جائے گا اور باپ شریک بھائی بہن کے لئے پچھنیں ہوگا۔

(۵) اوردوھیقی بہنوں اوردوباپ شریک بہنوں اورداداکے بارے میں حضرت علی اورعبداللہ دائو فرماتے ہیں کہ دوھیق بہنوں کے لئے دو تہائی مال ہے اور باتی مال دادا کے لئے ہے، اور باپ شریک بہنوں کے لئے پچھنہیں، اور حضرت زید ہڑائو فرماتے ہیں کہ مال چھھوں میں تقسیم کیا جائے گا دوھتے دادا کے لئے، دوھتے دوھتی بہنوں کے لئے اور دوھتے دوباپ شریک بہنوں کے لئے، پھر باپ شریک بہنیں حقیق بہنوں پراپ ھے لوٹا دیں گی، اس طرح حقیق بہنوں کا دو تہائی مال پورا ہوجائے گا اور باپ شریک بہنوں کے لئے بچھنیں بچگا۔

(۷) اور دو حقیقی بہنوں اور ایک باپ شریک بھائی اور دو باپ شریک بہنوں اور دادا کے مسئلے کے بارے میں حضرت علی مختلافے کا دونوں حقیقی بہنوں کو دو تہائی مال اور دادا کو مال کا چھٹا حقہ دیا جائے گا،اور باتی مال باپ شریک بھائی اور بہنوں کے درمیان اس ضا بطے پرتقسیم ہوگا کہ مرد کوعورت سے دو گنا دیا جائے گا،اور حضرت عبداللہ دو تھی کے قول میں دونوں حقیق بہنوں کے لئے دو تہائی مال ہے اور بقیہ مال دادا کے لئے ہے،اور باپ شریک بھائی اور بہنوں کے لئے پہنیس ہے

ر A) اور مال، بہن اور دادا کے بارے میں حصرت علی دیاؤد کا فرمان ہے کہ بہن کے لئے آ دھامال ہے اور مال کے لئے

بقید مال کا ایک تبائی ، اور باتی مال دادا کے لئے ہے، اور حضرت زید رہاؤہ کے فر مان کے مطابق مال کونو حقوں میں تقسیم کیا جائے گا،
تین حقے یعنی ایک تبائی مال ماں کے لئے ، چار حقے دادا کے لئے اور دوحقے بہن کے لئے ہوں گے، حضرت زید رہاؤہ دادا کی
موجودگی میں بہن کو بھائی کے قائم مقام قر اردیتے ہیں، اور حضرت عثان جاؤہ فر ماتے ہیں کہ ایک تبائی مال ماں کو، ایک تبائی دادا کو
اور ایک تبائی بہن کو دیا جائے گا، اور حضرت ابن عباس جائے فر ماتے ہیں کہ ایک تبائی مال ماں کے لئے ہے اور باقی مال دادا کے لئے
ہے، اور بہن کے لئے پچھییں، آپ بھائی اور بہن کودادا کی موجودگی میں کی چیز کا وارث نہیں بناتے تھے۔

### ( ٥٨ ) قول زيدٍ فِي الجدُّ وتفسِيرة

### دا داکے بارے میں حضرت زید رہاٹئؤ کا فرمان اوراس کی وضاحت

( ٣١٩١٢ ) حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْاَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْبَجَدَّ إِلَى النَّلُثِ مَعَ الإِخُوةِ وَالْاَحْوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ النَّلُثَ أَعْطَاهُ النَّلُثَ ، وَكَانَ لِلْأَخُوةِ وَالْاَحْوَاتِ مَا بَقِى ، وَلَا لَلَّاتِ الْإِخُوةَ مِنَ اللَّابِ الإِخُوةَ مِنَ اللَّابِ وَالْأَمْ ، وَلَا لَكُ عَلَى اللَّهِ فَا لَلْهُ مَعَ جَدِّ شَيْءٌ ، وَيَقَاسِمُ الْأُخُوةَ مِنَ اللَّابِ الإِخُوةَ مِنَ اللَّابِ وَالْأَمْ ، وَلَا لَكُ عَلَى اللَّهِ فَا كَانَ أَخْ لَلْبِ وَاللَّهُ مَعَ جَدِّ شَيْعًا ، وَإِذَا كَانَا أَخُونُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ جَدِّ النَّلُكُ ، وَيَقَاسِمُ اللَّهُ وَجَدْ الْنَصْفَ ، وَإِذَا كَانَا أَخْوَيْنِ أَعْطَاهُ النَّلُكَ ، وَكَانَ لِلإِخُوةِ مَا يَقِى وَإِذَا كَانَتُ أُخْتُ وَجَدْ أَعْطَاهُ مَعَ الْاَخْتِ الثَّلُكُ ، وَلِلْاَحْتِ الثَّلُكُ ، وَإِذَا كَانَتُ أَخْتُ وَجَدْ أَعْطَاهُ النَّلُكُ ، وَإِذَا كَانَتُ أَخْتُ وَجَدْ أَعْطَاهُ مَعَ الْاَخْتِ الثَّلُكُ ، وَإِذَا كَانَتُ أَخْتُ وَبَا لَهُ مَنَ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مَا اللَّهُ مَنَ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مَنَ الْمُقَاسَمَةُ أَعْطَاهُ النَّكُ مَا بَقِي وَاللَّهُ مَنَ الْمُقَاسَمَةُ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَة أَعْطَاهُ السَّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مَنَ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَة خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَة خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَة أَعْطَاهُ السَّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَة وَيُولُ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَة وَيُولًا لَا السَّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَالَ الْمُقَاسَمَةً خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَة وَلَا السَّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَة خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَة وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَاسَمَةً وَالْمُقَاسَمَة وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

السلط المجان ال

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلد ٩) و المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق المعالق الفرائف المعالق الم

طرح باہم تقلیم سے شرکت دادا کے حق میں بہتر ہوتی ، پس اگر اس کے ساتھ دوسرے حصّہ داروں لیعنی بیوی ، ماں اور شوہر کے صفے آ جاتے تو پہلے ان حصّہ داروں کوان کے حصّے دلواتے اور بقیہ مال بھائیوں اور بہنوں کے درمیان تقسیم فرمادیے ،اس طرح اگر دا دا کے

لئے بقیہ مال کا ایک تہائی بہتر ہوتو اس کو بقیہ مال کا ایک تہائی عطافر ماتے ،اورا گرتقسیم میں باہمی شرکت اس کے لئے بہتر ہوتی تو ایسا ہی کرتے ،اوراگر 'ورے مال کا چھٹا ھتہ اس کے لئے تقسیم میں شرکت ہے بہتر ہوتا تو وہی اس کوعطا فر ماتے ،اوراگر چھٹے سے زیادہ

(٥٩) مَنْ كَانَ لاَ يفضَّل أمَّا على جدًّ

بہتر داداکے لئے تقسیم میں شرکت ہوتی تو اس کوتقسیم میں شریک فر مایا کرتے تھے۔

ان حضرات کابیان جو ماں کو دا دا پرتر جی نہیں دیتے ( ٣١٩١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُفَصَّلَانِ أَمَّا

عَلَى جَدٍّ.

( ٣١٩١٣ ) حفزت ابرا ہيم فرماتے ہيں كەحفزت عمر دفافير اورحفزت عبدالله دفافير مال كودا دايرتر جيحنبيں دیتے تھے۔ (٦٠) اختِلافهم فِي أمر الجدُّ

دادا کے معاملے میں صحابہ کے اختلاف کابیان

( ٣١٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةً ، عَنْ عَبِيدَةً ، قَالَ :

إِنِّي لَأْحِيلُ الْجَدَّ عَلَى مِنْتَى قَضِيَّةٍ. (٣١٩١٣)عبدالله بن سَلِمه نقل كرتے بين كه حضرت عبيد و والي نے فرمايا كه بے شك ميں دادا كے مسئلےكودوسوسورتوں ميں تبديل

( ٣١٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ أَيُّوب ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَ : حَفِظُت عَن عُمَرَ مِنْةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدُّ مُخْتَلِفَةٍ.

(٣١٩١٥) ابن سيرين عبيده سے بيفر مان نقل كرتے ہيں كديس نے حضرت عمر فتا فقد سے دادا كے بارے ميں ايك سومخلف فيصلے ياد

٣١٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرِو الْخَارِلِيِّي : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ ؟ فَقَالَ : هَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدُّ.

(٣١٩١٣) عُبيد بن عمرو خار في نقل كرتے ہيں كه ايك آ دى نے حضرت على يزان ايك ميراث كامسكلہ يو چھنا جا ہا، آپ نے فرمايا یوچھو!اگراس میں دادا کا ذکر نہ ہو۔ ( ٣١٩١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ مُرَادٍ ، قَالَ ·

سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْض بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ. (٣١٩١٧) حفرت سبعيد بن جبير قبيله مراد كے ايك فخص كے واسطے سے حضرت على ولائذ كافر مان نقل كرتے ہيں كہ جوآ دمى بيد چاہے

کہ جہنم کے جراثیم میں تھس جائے وہ دادااور بھائیوں کے مسئلے میں فیصلہ کردے۔

( ٣١٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ ؟ فَقَالَ الَّذِي عَلَى

رُأْسِهِ : إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا.

(٣١٩١٨) ابواسحاق فرماتے ہیں كہ ہم حضرت شريح كے ياس حاضر ہوئے اور ان سے مئلہ يو چھا تو اس محص نے جوآب ك سر ہانے کھڑا تھا کہا کہ حضرت دادا کے بارے میں کچھنیں کہتے۔

( ٢١٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ ، قَالَ :خُذُ فِي أَمْرِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

يَعْنِي :قُوْلُ زَيْدٍ. (٣١٩١٩) حضرت فعمى فرماتے ہیں كدواوا كے بارے ميں و وقول اختيار كروجس پرعلماء كا تفاق ہے، يعنى حضرت زيد والله كا قول-

( ٢١٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَفْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ :أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ فِي

كَتِفِ ، ثُمَّ طَفِقَ يَسْتَخِيرُ رَبَّهُ ، فَلَمَّا طُعِنْ دَعَا بِالْكَتِفِ فَمَحَاهَا ، ثُمَّ قَالَ : إنِّي كُنْت كَتَبْت كِتَابًا فِي الْجَ

وَالْكَلَالَةِ ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْت أَنْ أَرُدَّكُمْ عَلَى مَا كُنتُمْ عَلَيْهِ ، فَكُمْ يَكْرُوا مَا كَانَ فِي الْكَيْفِ.

(۳۱۹۲۰) سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والتور نے دادا اور کلالہ کے بارے میں ایک کندھے کی بڑی پر پچھ اکھوا، پھر الله تعالیٰ سند

استخارہ فرمانے لگے، جب آپ زخی ہوئے تو آپ نے وہ ہٹری منگوائی اوراس کومٹادیا ، پھر فرمایا: میں نے دادااور کلالہ کے بار۔ میں ایکتحریکھی تھی ،اب میراخیال ہواہے کہ میں تم لوگوں کوتمہاری حالت پرچھوڑ دوں ، پس لوگوں کو کچھ بیتہ نہ چل سکا کہ آپ نے

كند ھے كى مڈى ميں كمالكھا تھا۔

( ٢١٩٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :مَنْ أَحَبَّ أَن

يَتَقَحَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الإِخْوَةِ وَالْجَلْر. (٣١٩٢١) حضرت على بن التي سي منقول ہے كہ جوآ دى بير جا ہے كہ جہنم كے جراثيم ميں كھس جائے وہ دادااور بھائيوں كے مسلے مير

فعلە كرد ہے۔

### ( ٦١ ) فِي الجدّةِ ما لها مِن المِيراثِ

### دادی کی میراث کابیان

( ٢١٩٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ ، قَالَ : جَاتَتِ الْجَدَّةُ بِالْأَمِّ وَابْنِ الابْنِ بَعْدَ رَسُولِ الله

هُ مَعنف ابن الِي شَيهِ مِرْ جَم (جلده) في مَكْم ، فَقَالَتُ : إِنَّ ابْنَ ايْنِي وَابْنَ ابْنَتِي مَاتَ ، وَقَدْ أُخُورُتُ أَنَّ لِي حَقًّا ،

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى بَكُرٍ ، فَقَالَتُ : إِنَّ ابْنَ ايْنِى وَابْنَ ابْنَتِى مَاتَ ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِى حَقَّا ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : مَا أَجِدُ لَكِ فِى كِتَابِ اللهِ مِنْ حَقَّ ، وَمَا سَمِعْت فِيكِ شَيْنًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطَاهَا السَّدُسَ ، وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطَاهَا السُّدُسَ ،

فَقَالَ : مَنْ يَشْهَدُ مَعَك ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَشَهِدَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ، وَجَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا إِلَى عُمَرَ ، فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ : إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا.

کوئی بات نہیں کی ، رادی کہتے ہیں کہ پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹائٹو نے یہ گوائی دی کہ نبی کریم مُلِفَظِیَّة نے دادی کو مال کا چھٹاھتہ عنایت فر مایا کہ تجد بن سلمہ، چنا نچے تحد بن سلمہ وٹائٹو عنایت فر مایا کہ تحد بن سلمہ، چنا نچے تحد بن سلمہ وٹائٹو کے عادہ تھی ، آپ نے اس کو مال کا چھٹاھتہ دیا نے گوائی دی ، اور پھڑا یک دوسری دادی حضرت عمر وٹائٹو کے پاس آئی جو پہلی دادی کے علادہ تھی ، آپ نے اس کو مال کا چھٹا ھتہ دیا ادر فر مایا جب تم جمع ہوجاؤ تو یہ مال تمہارے درمیان تقسیم ہوگا ، معمر رادی یہ اضافہ کرتے ہیں کہ: اور تم میں سے جوا کیلی ہوتو یہ چھٹا

(٣١٩٢٣) حفرت ابن عباس و النو فرمات بين كه نبي كريم مَ النفي في الدون كومال كاجها الصدع تايت فرمايا ـ (٣١٩٢٣) حفرت ابن عباس و النو من أبيه المُن المُن

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ الْجَلَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنُ ابنٌ. (ابوداؤد ٢٨٨٧- دار قطني ٣ُ) (٣١٩٢٣) حفرت يُريده رُوَا يُوسِ وايت ب كدرسول الله يَلِفَظَيَّةَ نه دادى كوچھالمقدعنايت فرمايا جبكه بينانہيں تھا۔

( ٢١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِ ، تَرِثُ مَا تَرِثُ الْأُمُّ.

(۳۱۹۲۵) ایوب ایک آ دمی کے واسطے سے حضرت طاؤس کا ارشاد فقل فر ماتے ہیں کہ دادی ماں کے درجے میں ہے، جتنے مال کی ماں وارث ہوگی اشنے ہی مال کی وہ بھی وارث ہوگی۔

## (٦٢) فِي الجدّاتِ كم يَرثُ مِنهنّ ؟

## اس بات كابيان كه كتني داديان دارث مول گى؟

( ٣١٩٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ يَمَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :مَنْ ؟ قَالَ :جَدَّتَا أَبِيهِ :أُمَّ أُمَّهِ ، وَأُمْ أَبِيهِ ،وَجَدَّتِهِ أُمَّ أُمَّهِ.

(ابوداؤد ۳۵۵ دارمی ۲۹۳۵)

(٣١٩٣٦) حضرت ابراجيم فرمات بين كه نبي كريم مَ الْفَقَعَةَ في تين داديون كومال عنايت فرمايا ، راوى كيت بين كه مين في حضرت ابراجیم سے یو چھا کہ وہ کون کون بیں؟ فرمایا کہ باپ کی دادی اور تانی ،اورمیت کی تانی۔

( ٣١٩٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : يَرِثُ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ ، وَٱقْعَدُ الْجَدَّاتِ فِي النَّسَبِ

(٣١٩٢٧) برد سے روایت ہے کہ حضرت مکحول فر ماتے ہیں کہ تین دادیاں وارث ہوتی ہیں اوران میں سے جونسب میں سب سے لجل ہووہ ان میں سب سے زیادہ مال کے چھٹے حصے کی حق دار ہے۔

( ٣١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُد ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ لَمْ تَرِكَ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ.

( ٣١٩٢٨ ) داؤ دروایت کرتے ہیں کہ حضرت عامر نے فر مایا کہ جب چار دادیاں جمع ہوجا کیں تو ماں کی دادی وارث نہیں ہوگی۔

( ٢١٩٢٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :يَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ :

جَدَّتَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، وَجَدَّةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.

(٣١٩٢٩) حضرت ابراجيم سے روايت ہے كەحضرت ابن مسعود والفخو نے فر مايا كەتىن داديال وارث ہوتى ہيں: دو داديال مال كى طرف سے اور ایک دادی باپ کی طرف ہے۔

( ٣١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاووسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَرِثُ الْجَدَّاتُ الْأَرْبَعُ جَمِيعًا.

(٣١٩٣٠) طاوس حضرت ابن عباس ٹائٹو کافر مان نقل کرتے ہیں کہ چاروں دادیاں دارث ہوتی ہیں۔

( ٣١٩٣١ ) حَلَّاتَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَهْمِ الْفَرَائِضِيِّ ، قَالَ :كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُوَرِّثُ أَرْبَعَ جَدَّاتٍ.

(۳۱۹۳۱) محم فرائعتی فر ماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید دی فو جارداد یوں کووارث بنایا کرتے تھے۔

( ٣١٩٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :سُيْلَ عَنْ أَرْبَعِ جَدَّاتٍ ؟ فَقَالَ :يَرِثُ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ ، وَ تُلُغي أُمَّ أَبِي الْأُمِّ.

مصنف ابن الى شيبر مترجم (جلده) و المستحد المست

( ٣١٩٣٢) عشام حفزت حن بقرى الأنون في سنقل كرت بين كدآب سے جارداد يوں كے بارے ميں سوال كيا گيا تو آپ نے فرمايا كدان ميں سے تين وارث ہوں گی اور ماں كی دادى وارث نہيں ہوگی۔

٣١٩٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ تِسْعَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : إِذَا كَانَتُ إِحْدَى الْجَدَّاتِ أَقْرَبَ فَهُو لَهَا دُونَهُنَّ.

المجداتِ افر ب فهو لها دونهن . (٣١٩٣٣) مشام حضرت محمر يظيظ سے نقل كرتے بيل كدوه نو داديوں كووارث بنايا كرتے تھے اور فرماتے كہ جب كوئى دادى زياده

اُقْرُبَ فَهُو َلَهَا دُونَ الْأَخْرَى ، فَإِذَا اسْتَوْتَا فَهُو بَيْنَهُمَا. (۳۱۹۳۳) بِنْس حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ آپ تین دادیوں کو وارث بناتے تصاور فریاتے کہ ان میں ہے جوزیادہ فیر سوئ کی ال مدامل کھی کے دور کی ایس کی ایس میں مدار اور میں میں آتا ہے۔ اور اور میں تقسمی میں تقسمی میں

فریب ہوای کو مال دیا جائے گا نہ کہ دوسری دادیوں کو، اور جب دادیاں برابر درجے کی ہوں تو مال ان کے درمیان تقسیم کر دیا بائے گا۔

٣١٩٢٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ ! قَالَ إِبْرَاهِيمُ : جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ جَدَّةٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، وَجَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ السَّدُسَ ، قَالَ زَائِدَةُ : قُلْتُ لِمَنْصُورٍ : الَّتِي مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ: أُمَّ أَبِيهِ ، وَأُمْ أُمِّهِ ؟ قَالَ : نَعَمُ. ٣١٩٣٥ ) منص حد ١١ ١ مِم كاف النَّقَ في ١ ٣٠٠ ، في كر مُمَانِفَكَةَ في اللَّهِ عَلَى السال المحداد تقسم

(٣١٩٣٥) منصور حضرت ابراہيم كافر مان تقل فرماتے ہيں كه بى كريم مَلِفَقَعَةَ نے نانی اور دوداد يوں كے درميان مال كاچھناھة تقتيم مايا، حضرت زائده فرماتے ہيں كه مِس نے حضرت منصور سے عرض كيا كه باپ كی طرف سے داد يوں كا مطلب باپ كی ماں اور پ كى نانی ہے؟ فرمايا! جى ہاں!

٣١٩٣٦) حَلَّثُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ ، بَغْضُهُنَّ أَقْرَبُ سَقَطَتِ الْقُصُوَى.

واحدٍ ، بعضهن افرب سقطتِ القصوى. القصوى . (٣١٩٣٣) منصور كت بين كر حضرت ابرابيم في فرمايا كر جب داديان ايك جانب كي مول جن مين بعض بعض سازياده

ريب بول تو دوركى دادى محروم بوگى \_ ٢١٩٣١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: تَرِثُ الْجَدَّاتُ السُّدُسَ، فَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً

أُو الْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَبَيْنَهُنَّ سَهُمْ فِى قَوْلِ عَلِى وَزَيْدٍ ، وَإِذَا اجْتَمَعْن ثَلَاثُ جَدَّاتٍ هُنَّ إِلَى الْمَيْتِ شرعٌ سَوَاءٌ قَالَ: بَيْنَهُنَّ سَهُمْ تَكُونُ جَدَّةُ الْأُمْ ، وَجَدَّةٌ يَنِى الْأَبِ : أُمَّ أَبِيهِ ، وَأَمَّ أُمِّهِ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : إِذَا سَوَاءٌ قَالَ: بَيْنَهُنَّ سَهُمْ تَكُونُ جَدَّةً اللهُ عَلْمُ اللهِ : إِذَا الْجَتَمَعْن ثَلَاثُ جَدَّاتٍ كَانَ بَيْنَهُنَّ السُّدُسُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ نَسَبًا لَمْ يَكُنْ بَعْضُهُنَّ أُمَّهَاتِ بَعْضٍ.

ہوں تو ان کے درمیان حضرت علی من فی اور زید رہ فیٹو کے فرمان کے مطابق ایک ہی حقہ تقسیم ہوگا،اور جب تین دادیاں جمع ہوجا کیں جن میں سے ہرایک میت کے ساتھ رشتے میں برابر ہوتو ایک ہی حقہ ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا،وہ دادیاں مال کی نانی اور باپ کی مال اور باپ کی نانی ہیں،اور حضرت عبداللہ وہ اٹو فرماتے ہیں جب تین دادیاں جمع ہوجا کیں تو ان کے درمیان مال کا چھٹا حقہ

تقسيم مو كا اگر چان مين سے كوئى دادى نسب مين ميت كے زيادہ قريب نه مواس طرح كدان ميں سے كوئى دوسرے كى مال نه مو ( ٢١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حِدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُسْرُوقٍ ، قَالَ : جِنْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ

یَنَسَاوَقُنَ إِلَی مَسُرُوقِ فَوَرَّتَ فَلَاثًا ، وَطَرَحَ أَمَّ أَبِی الْأَمِّ. (۳۱۹۳۸) فعی حضرت مسروق کے بارے میں نقل فرماتے ہیں ان کے پاس چار برابر در ہے کی دادیاں آئیں تو انہول نے تین دادیوں کووارث بنادیا اور ماں کی دادی کومحروم فرمادیا۔

( ٣١٩٢٩) حُدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ : أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَنَا شُرَيْحًا ، فَخَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا.

(٣١٩٣٩) ابوالم ملّب سے روایت ہے کہ دودادیاں حضرت شریح کے پاس آئیں، آپ نے ان کے درمیان مال کے چھٹے تھے کو تقسیم فرمادیا۔ تقسیم فرمادیا۔ ( ٣١٩٤٠) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ سِیوینَ ، قَالَ : کَانَ عَبْدُ اللهِ یُورِّثُ الْحَدَّاتِ وَإِنْ كُرْ

عَشُواً ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا هُوَ سَهُمْ أَطْعَمَهُ إِيَّاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (عبدالرزاق ١٩٠٩١) معرب الله عليه وسَلَّم الله عليه وسَلَّم الله عليه الله عليه ١٩٠٩) معرب الله عليه داد بول كودارث بنات تحاكر حدوه دس مول ، اورفر

(۳۱۹۴۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ فؤ دادیوں کو دارث بناتے تھے آگر چہدہ دس ہوں ،اورفر ماتے تے کہ بیتوا کیک حصّہ ہے جوان کو نبی کریم مَلِّ اَنْفِیْکَا نِے عطافر مایا ہے۔

( ٣١٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : جَانَتْ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقُنَ إِلَى مَسْرُوقٍ ، فَوَرَّتُ ثَلَاثًا ، وَطَرَحَ وَاحِدَةً :أُمَّ أَبِى الْأُمِّ.

(۳۱۹۴۱) شعمی فرماتے ہیں کدان کے پاس جار برابر در ہے کی دادیاں آئیں تو انہوں نے تین دادیوں کو دارث بنادیا اور مال کی دادی کوئحروم فرمادیا۔

( ٣١٩٤٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عن يَخْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :تُوُفِّى رَجُلٌ وَتَرَكَ جَدَّتَنِهِ :أُمَّ أُمِّهِ ، وَأُمَّ أَبِيهِ ، فَوَرَّتَ أَبُهُ بَكْرٍ أُمَّ أُمِّهِ ، وَتَرَكَ الْأُخْرَى ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ :لَقَدْ تَرَكْت امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَيْنِ مَاتَنَا وَابْنَهُمَا حَيْ

بَكُرٍ أُمَّ أُمِّهِ ، وَتَوَكَ الْأَخْرَى ، فَقَالَ رَجُلْ مِنَ الْانصَارِ :لَقَدُ تَرَكَت امُواَٰةَ لَوُ أَنَّ الْجَذَّتَيْنِ مَاتَنَا وَابَنَهُمَا حَيَّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِى وَرَّثْتَهَا مِنْهُ شَيْئًا ، وَوَرِثَ الَّتِى تَرَكَتَ :أَمَّ أَبِيهِ ! فَوَرَّثُهَا أَبُو بَكُرٍ ، فَشَرَّكَ بَيْنَهُمَا فِى السُّدُسِ. (سعيد بن منصور ٨٢) ر ۳۱۹۴۳) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی فوت ہوا اور اس نے اپنی دودادیاں بعنی نانی اور دادی چھوڑیں ،حضرت الوبكر حظائر نے نانی کو وارث بنایا اور دوسری کومحروم فرما دیا ، تو ایک انصاری نے کہا کہ اگرید دو دادیاں فوت ہوچکی ہوتیں اور ان کے بیٹے زندہ بوتے تو جس دادی کو آپ نے وارث بنایا ہے اس کا بیٹا وارث نہ بنتا ، اور جس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اس کا بیٹا وارث بنتا ، چنانچہ

حضرت ابو بکر مینافتونے اس کوبھی وارث بنادیا اوران کو مال کے چھٹے حصے میں شریک فر مایا۔

## ( ٦٣ ) مَنْ كَانَ يقول إذا اجتمع الجدّات فهو لِلقربي مِنهنّ

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ جب مختلف دادیاں جمع ہوجا تیں تو مال ان میں

## سےسب سے قریب کی دادی کو ملے گا

٣١٩٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ : سَمِعْت خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُونَ :إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ.

(٣١٩٣٣) ابوالزناد كہتے ہيں كدميں نے حضرت خارجہ بن زيد، سليمان بن بيار اور طلحہ بن عبد الله بن عوف ميسليم كوييفرماتے

ہوئے سنا کہ جب ماں کی جانب کی دادی زیادہ قریب ہوتو وہی میراث کی زیادہ حق دار ہے۔

٣١٩٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَشِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوانَ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ اللهِ بْنِ ذَكُوانَ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ السُّدُسُ لَهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ السُّدُسُ لَهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ السُّدُسُ لَهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ

أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَانَ بَيْنَهُمَا السَّدُّسُ. (٣١٩٣٣)عبدالله بن ذكوان فقل فرماتے ہیں كەحفرت خارجه بن زید والیُّلا نے فرمایا كه جب ماں كى جانب كى دادى باپ كی جانب

ر معنی ہے۔ بہت میں ہوتوں کی روٹ میں مد روٹ کا دور جب باپ کی جانب کی دادی مال کی جانب کی دادی سے قریب ہوتو کی دادی سے قریب ہوتو مال کا چھٹاھتے ہوگا۔ مال کا چھٹاھتے ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔

؛ ٣١٩٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فِطُوْ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْآبِ كَانَ لَهَا السُّدُسُ ، وَإِذَا كَانَتِ

فَلَ : إِذَا فَانِ اللَّهِ الْجَلَّاهِ مِنْ لِبِلَ الْمُ مِنْ الْجَلَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا. الْجَلَّةُ مِنْ قِبَلِ الْآبِ أَقْعَدُ مِنَ الْجَلَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا.

(۳۱۹۴۵) خارجہ بن زید حفزت زید بن ثابت و الله سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جب ماں کی جانب کی دادی باپ کی جانب کی دادی ہے دوای کے جانب کی دادی سے قریب ہوتو مال دادی سے قریب ہوتو مال دادی سے قریب ہوتو مال

کا چھٹاھتہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔

ا ٣١٩٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِقٌ وَزَيْدٍ ، قَالَا فِي الْجَدَّاتِ : السَّهُمُ لِذَوِي

القربي مِنهن.

(۳۱۹۳۲) فعمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی میں اورزید وہا ہوئے وادیوں کے بارے میں فرمایا کدان میں سے زیادہ قریب کی دادی کوصتہ ملے گا۔

( ٢١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الْجَدَّتَانِ : أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَلَهَا الْمِيرَاكَ.

(٣١٩٨٧) خالد حفرت محمد والنيط كارشا فقل فرمات بي كدوواد يوں ميں سے جوزياد ورشتے ميں قريب ہواى كوميراث ملے گا۔

ر ٢١٩٤٨) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي الْجَدَّاتِ إِذَا

كَانَتِ الْجَدَّةُ أَقْرَبَ فَهِى أَحَقُّ. ' (٣١٩٢٨) ممارمولى بنى باشم حفرت زير بن ثابت ولا في سنقل كرتے بيں كه جب كوئى دادى دوسروں سے زيادہ قريب موتو وہى

مال کی زیادہ حق دار ہے۔

## ( ٦٤ ) مَنْ قَالَ لاَ تحجب الجدّاتِ إلَّا الأمَّر

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ داد یوں کو ماں کے علاوہ کوئی وارث محروم نہیں کرتا

( ٣١٩٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ.

(٣١٩٣٩)علقمة فقل كرتے ہيں كەحصرت عبدالله بنا في نے ارشاد فر مايا كەداد يوں كو مال كےعلاوہ كو كى دارث محروم نہيں كرتا\_

## ( ٦٥ ) من ورّث الجدّة وابنها حيٌّ

ان حضرات كابيان جودادى كواس كے بيٹے كزئده ہونے كے باوجودوارث بنانے ك قائل بيس ( ٢١٩٥٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ : سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ وَرَّتُ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ مَعَ الْنِهَا.

(۳۱۹۵۰) سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہا ہو نے بنو ثقیف کے ایک آ دمی کی دادی کو اس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث بنایا تھا۔

( ٣١٩٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُورِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ الْنِهَا وَابْنُهَا حَيُّ.

(٣١٩٥١) ابوعمر دشيباني كهت بين كه حضرت عبدالله والنود وادى كواس كے بيٹے كے زندہ ہوتے ہوئے بھى وارث بنايا كرتے تھے۔

( ٣١٩٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ ، قَالَ :قَالَ

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : تَوِثُ الْجَدَّةُ وَابْنَهَا حَيٌّ.

(۳۱۹۵۲) ابوالدهماء کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین رہائٹو نے فرمایا کہ دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے بھی وارث معالمات برنگا

( ٣١٩٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً مِنَ الْيِنِهَا السُّدُسَ ، فَكَانَتُ أَوَّلَ جَدَّةٍ وَرِثَتُ فِي الإسْلَامِ. (عبدالرزاق ١٩٠٩٣)

(٣١٩٥٣) محمد بن سيرين فرماتے ہيں كه رسول الله مُؤَلِفَظَةً نے دادى كواس كے بيٹے كے زندہ ہوتے ہوئے مال كے چھٹے حقے كا وارث بنايا،اوروہ اسلام ميں وارث ہونے والى پېلى دادى تقى۔

( ٣١٩٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَاتَ ابْنُ لِحَسَكَةَ الْحَنْظِلِيُّ وَتَرَكَ حَسْكَةَ وَأَمَّ حَسْكَةَ ، فَكَتَبَ فِيهَا أَبُو مُوسَى إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ :أَنْ وَرَّثُهَا مَعَ الْبِهَا السُّدُسَ.

(۳۱۹۵۳) حمید بن عبدالرحمٰن جغیر می روایت کرتے ہیں کہ حسکہ خطلی کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس نے حسکہ اور ان کی ماں کواپنے بیچھے چھوڑا ، اس کے بارے میں حضرت ابوموی بڑا ٹھڑنے نے حضرت ممر بن خطاب وہاٹٹ کولکھا تو حضرت نے جواب دیا کہ آپ اس کواس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے بی چھٹے حصے کا وارث بنا کیں۔

( ٣١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَهَمَّامٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ وَرَّتَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا. (عبدالرزاق ١٩٠٩٥)

(۳۱۹۵۵) انس بن سیرین حضرت شریح کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے دادی کواس کے بیٹے کے ساتھ وارث بنایا تھا۔ بر پیکٹر بردو بڑی دی سر دو و م سر سر جو ہیں ہے ہیں کہ انہوں نے دادی کواس کے بیٹے کے ساتھ وارث بنایا تھا۔

( 71907 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ يُورَّثُ الْجَدَّةَ وَابْنَهَا حَيَّ. (٣١٩٥٢) يونس حضرت حسن كے بارے مِس فرماتے ہيں كه آپ دادى كواس كے بيٹے كے زندہ ہوتے ہوئے بھى دارث بناتے تھے۔

(۱۹۵۷) کو گاسترت ان کے بارے اس مائے ایل کما پوادی واسے ہے سے ساتدہ ہوئے موج وہ وارت بنا ہے۔ ( ۳۱۹۵۷) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يُورُّتُ الْحَبَّةَ مَعَ الْبِنِهَا ، وَابْنُهَا حَيْ

(٣١٩٥٧) اشعث حفزت محمد بن سيرين كے بارے ميں فرماتے ہيں كه ده دادى كواس كے بيٹے كے زندہ ہوتے ہوئے بھى دارث

( ٢١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ جَدَّةٍ أُطُعِمَتِ السُّدُسُ فِي الإِسْلَامِ جَدَّةٌ أُطُعِمَتْهُ وَابْنَهَا حَيٌّ.

(٣١٩٥٨) هشام نقل كرتي بين كه حضرت محمد ويشيز في فرمايا كه بهلى دادى جس كواسلام مين مال ديا كياوه دادى هي جس كابيثاز تده تها.. ( ٢١٩٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ وَرَّتَ جَدَّتَيْنِ : أُمَّ أُمَّ ،

وَأُمَّ أَبِ، وَالْبَهُمَا حَيَّ.

(۳۱۹۵۹) انس بن سیرین حضرت شریح کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے دادیوں نانی اور دادی کو دارث بنایا جبکہ دادی کا بیٹازندہ تھا۔

### ( ٦٦ ) مَنْ كَانَ لَا يُورِّثُهَا وَابِنَهَا حَيُّ

ان حضرات کابیان جودادی کو بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے

( ٣١٩٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ تَابِتٍ ، قَالَ : مَنعَهَا ابْنُهَا الْهِيرَاك.

(۳۱۹۷۱)سعید بن میتب حضرت زید بن ثابت و کافئو سے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ دادی کواس کا بیٹا وراثت سے روک دیتا ہے۔

(٣١٩٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ :أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لاَ يُورِّثُ الْجَدَّةَ أَمَّ الأَبِ وَابْنَهَا حَيٌّ ، قَالَ الزَّهْرِيُّ :وَتُولِّنِي ابْنُ الزُّبَيْرِ فَلَمْ يُورِّثْ.

(۳۱۹۶۲) زہری کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رہائی دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے دارٹ نہیں بناتے تھے، زہری فر ماتے ہیں کہ حضرت زہیر جلائی کا میٹا فوت ہوا تو انہوں نے (ان کی دادی کو) دارٹ نہیں بنایا۔

( ٣١٩٦٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :لاَ تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ الْيِنهَا إِذَا كَانَ حَيًّا ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : سَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ : النَّاسُ عَلَى هَذَا.

(۳۱۹۶۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دادی حضرت علی چھٹھ اور حضرت زید چھٹھ کے فرمان کے مطابق اپنے بیٹے کے زندہ مونے کی حالت میں دارٹ نہیں ہوتی۔

حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت وكيع كو بيفر ماتے ہوئے سنا كەمحد ثين اس ير منفق ہیں۔

( ٣١٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :كُمْ يُوَرِّثُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ مَعَ ايْنِهَا إِلَّا ابْنُ مَسْعُودٍ.

(٣١٩٦٣) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ نبی کریم میڑ فیٹھ کا کے صحابہ میں سے حضرت ابن مسعود و اپنے کے علاوہ کوئی بھی دادی کواس کے

بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث نہیں بنا تاتھا۔

( ٣١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَكُن يَجْعَلْ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا.

(٣١٩٦٥) حفرت سعيد بن مسيّب فرماتے ہيں كەحفرت زيد من الني دادى كواس كے بيٹے كے ہوتے ہوئے ميراث بيں دلاتے تھے۔

( ٣١٩٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ النَّهُ مِي النَّهُ مِي اللَّهُ مِنْ عَلِي اللَّهُ مِنْ عَلِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِنْ عَلِي اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْ وَاللَّهُ مِنْ عَلِي اللَّهُ مِنْ عَلَيْ وَاللَّهُ مِنْ عَلِي اللَّهُ مِنْ عَلَيْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلِي اللَّهُ مِنْ عَلِيْ وَاللَّهُ مِنْ عَلِي اللَّهُ مِنْ عَلِي اللَّهُ مِنْ عَلَيْ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ وَاللَّهُ مِنْ عَلِي الللَّهُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللللْعُمْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُ مُن مُنْ عَلَيْ عَلِي اللللْعُمْ عَلَى اللللْعُمْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الللْعُمْ عَلَيْ الللْعُمْ عَلَى اللللْعُمْ عَلَيْ الللْعُمْ عَلَيْ الللْعُمْ عَلَيْ الللْعُمْ عَلَيْ الللْعُمْ عَلَيْ الللْعُمْ عَلَيْ اللللْعُمْ عَلَيْ الللْعُمْ عَلَيْ اللللْعُمْ عَلَيْ الللْعُمْ عَلَيْ اللللْعُمْ عَلَيْ الللْعُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عِلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الللّهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي الللللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللللللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللللْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي اللللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي الللْمُ عَلِي عَلِي عَلِي الللللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

(۳۱۹۷۱) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بڑا ٹوڑ اور حضرت زید بڑا ٹوڑ دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے۔

## ( ٦٧ ) فِي ابنِ ملاعنةٍ مات وترك أمّه ، ما لها مِن مِيراثِهِ ؟

لعان کرنے والی عورت کا بیٹا فوت ہوجائے اور اپنی ماں کو چھوڑ جائے تو اس کو اپنے بیٹے

## کی وراثت میں سے کیا حقہ ملے گا؟

( ٣١٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : ابْنُ الْمُلاعَنَة تَرِثُ أُمُّهُ مِيرَاثَةُ كُلَّهُ.

(٣١٩٦٧) اوزاعی روایت کرتے ہیں کہ حضرت مکول نے فرمایا کہ لعان کرنے والی اپنے بیٹے کے تمام مال کی وارث ہوگی۔

( ٣١٩٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :لِلْمُلَاعِنَةِ مِيرَاثُ وَلَدِهَا كُلُّهُ.

(٣١٩٧٨) يونس روايت كرتے ہيں كه حضرت حسن فرمايا كه لعان كرنے والى عورت كواس كے بيٹے كى تمام ميراث ملے گا۔

( ٣١٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَر بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ فِي وَلَدِ الْمُلاعَنَة :مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لُأُمَّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمَّ فَهُو لِعَصَيَتِهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : مِيرَاثُهُ كُلَّهُ لِأُمِّهِ ، وَيَغْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزَّنَا وَوَلَدُ النَّصْرَانِي وَأُمَّهُ مُسْلِمَةً.
(۳۱۹۲۹) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جھٹے نے لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے ہیں ارشاوفر مایا کہاس کی تمام میراث اس کی ماں نہ ہوتو اس لڑے کے عصبہ کے لئے ،اور حضرت ابراہیم نے فر مایا کہاس کی تمام میراث اس کی ماں نہ ہوتو اس لڑے کے عصبہ کے لئے ،اور حضرت ابراہیم نے فر مایا کہاس کی تمام میراث اس کی ماں نہ ہوتو اس لڑے کے عصبہ کے لئے ،اور حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ اس

کی تمام میراث اس کی ماں کے لئے ہے اور اس کی جانب سے دیت اس کے عصبہ ادا کریں گے، اور یہی عکم ہے ولد الزیا اور نصر انی کی اولا د کا جبکہ اس کی مال مسلمان ہو۔ سیسر میر تاہیں بچو سرش د موسیق سے میں بڑی دیسر سیار سیسر سیسر سیسر میں میں مصرف میں میں موجوع کا میں معرفی کا

( ٣١٩٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ :فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة :مِيرَاثُهُ لَأُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمَّهُ قَدْ مَاتَتْ يَرِثُهُ وَرَثَتُهَا. (۳۱۹۷۰) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ والی ٹونے لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فر مایا کہ اس کی میراث اس کی ماں کے لئے ہے لیس اگراس کی ماں مرچکی ہوتو اس کے ور ثناس کے وارث ہوں گے۔

بیرات الله الله الله الله الله عَدْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَرِثُ ابْنُ ( ٣١٩٧١ ) حَدَّثَنَا حُمَٰيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَرِثُ ابْنُ الْمُلاعَنَة أُمَّةً ، فَإِذَا مَاتَ وَرِثَةً مَنْ كَانَ يَرِثُ أُمَّةً.

جائے تو اس کے دارث وہ لوگ ہوں گے جواس کے ماں کے دارث ہوتے ہیں۔

( ٣١٩٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ: حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلاعَنَة لأُمَّهِ. (٣١٩٧٢ ) تناده روايت كرت بين كه حضرت عبدالله ولي في في ما يا كه لعان كرنے والى عورت كا بينا اس كاوارث بوگا۔

( ٦٨ ) مَنْ قَالَ لِلملاعنةِ الثَّلث، وما بقِي فِي بيتِ المالِ

ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کے لئے ایک تہائی مال ہے

اور بقیہ مال بیت المال میں رکھا جائے گا

( ٣١٩٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة ، قَالَا : الثَّلُثُ لُأُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۱۹۷۳) قنادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جھٹنڈ اور زید چھٹنڈ لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ ایک تنہائی مال اس کی ماں کے لئے ہےاور بقیہ مال بیت المال میں رکھا جائے گا۔

( ٢١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَرِثُهُ مِيرَاثَهَا ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۱۹۷۳) اوزائ روایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے فر مایا کہ لعان کرنے والی اپنے بیٹے سے اپنے حصّہ کی وارث ہوگی اور

باقى مال بيت المال مين ركها جائے گا۔ ( ٣١٩٧٥ ) حَلَّاثُنَا مَعْن بُنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ عُرُوةَ : فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة وَوَلَدِ الزَّنَا إِذَا مَاتَ : وَرِثَتُهُ مُعِمْ يَاسِدُ سِرَ سِنِهِ مِنْ مُعِمْ مُحْدِ وَمِي مِنْ مُرَّالِ مِنْ مَعْمِهُ \* وَمِنْ مُرْدِ مِنْ مُونِهُ \*

أُمَّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ وَإِخْوَتُهُ لأُمَّهِ حُقُوقَهُمْ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ. مرود من من سران حضر من من الله و الخُوتُهُ لأَمِّهِ حُقُوقَهُمْ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.

(۳۱۹۷۵) ما لک بن انس حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب لعان کرنے والی عورت کا بیٹا اور ولد الزنا مرجا ئیں تو ان کی ماں ان سے اپنے اس حق کی وارث ہوگی جو کتا ب اللہ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ماں شریک بھائی اپنے حقوق کے وارث ہوں گے، اور باقی مال مسلمانوں کے لئے ہے۔

( ٣١٩٧٦ ) حدَّثَنَا عِيسَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُأَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(٣١٩٧٦) حضرت ما لك فرمات بين كد جھےسليمان بن يبار ويتي ياسي يہي بات بينجي ہے۔

( ۶۹ ) فِی ابنِ الملاعنةِ إذا مأتت أمّه ، من يرِ ثه ؟ ومن عصبته لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان ، کہ جباس کی مال مرچکی ہوتواس کا کون

#### وارث ہوگا،اورکون اس کاعصبہ ہے؟

( ٣١٩٧٧ ) حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :مَارَأُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ فِى ابْنِ الْمُلاعَنة ؟ فَقُلْتُ :يَلُحَقُ بِأُمِّهِ ، وَقَالَ إَبْرَاهِيمُ :يَلُحَقُ بِأَبِيهِ ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ هُرْمُزَ ، فَكَتَبَ لَنَا إلَى الْمَدِينَةِ إلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِى كَانَ ذَلِكَ فِيهِمْ ، فَجَاءَ جَوَابٌ كِتَابِهِمْ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقَّهُ بِأُمَّهِ.

(عبدالرزاق ۱۲۳۸۲)

(۳۱۹۷۷) شیبانی فرماتے ہیں کہ مجھ سے طعمی نے پوچھا کہ ابراہیم بن یزید کی لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کواس کی مال کے ساتھ ملایا جائے گا، اور ابراہیم نے فرمایا کہ اس کواس کے باپ کے ساتھ ملایا جائے گا، اور ابراہیم نے فرمایا کہ اس کواس کے باپ کے ساتھ ملایا جائے گا، پس ہم حضرت عبداللہ بن ہر مز کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری خاطر مدینہ کی طرف ان لوگوں کو خط کا جواب آیا کہ رسول اللہ مِراِئے ہے تھا تھا۔ واقعہ پیش آیا تھا، چنانچہان کے خط کا جواب آیا کہ رسول اللہ مِراِئے تھے تھا کہ اس کواس کی مال کے ساتھ ملایا تھا۔

( ٣١٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبْت إِلَى أَخٍ لِى فِى يَنِى زُرَيْقٍ :لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْمُلاعَنَة ؟ فَكَتَّبَ إِلَىَّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لأُمِّهِ ، هِى بِمَنْزِلَةٍ أَبِيهِ وَمَنْزِلَةٍ أُمِّهِ.

(ابوداؤد ٣٦٣ عبدالرزاق ١٢٣٧٤)

( ٣١٩٧٩ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حلَّتْنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي ابْنِ الْمُلاعَنْة :عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ.

(۳۱۹۷۹) طعمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی اورعبداللہ جائٹو نے لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فر مایا کہ اس کے عصبہ وہی ہیں جواس کی مال کے عصبہ ہیں۔

· ٣١٩٨٠ كَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ابْنُ الْمُلاعَنَة عَصَبَتُهُ

عَصَبَهُ أُمِّهِ يَوِ ثُهُمْ وَيَوِ ثُونَهُ. (۳۱۹۸۰) نافع روايت كرتے ہيں كەحضرت ابن عمر را الله نے فرمايا كەلعان كرنے والى عورت كے بيٹے كے عصبو ہى لوگ ہيں جو

اس کی ماں کے عصبہ ہیں کہ وہ ان کا وارث ہوگا اور وہ اس کے وارث ہوں گے۔

( ٣١٩٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :ابْنُ الْمُلاعَنَة عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.

(۳۱۹۸۱) مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حصرت ابراہیم نے فر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کے عصبو ہی لوگ ہیں جواس کی مال کے عصبہ ہیں، کہ وہ اس کے وارث بھی ہوں گے اور اس کی طرف سے دیت بھی ادا کریں گے۔

( ٢١٩٨٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَوِثُهُ أَقُرَبُ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ.

(۳۱۹۸۳)مطرف محتمی کا قول نقل کرتے ہیں کہاس کا دارث وہ خض ہوگا جور شتے میں اس کی ماں کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سرتینہ سریرٹ کا بہت ساتینٹ وردش میں جہرت ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔ اس دور جو پر جس معربی در معرفی ہوں

( ٣١٩٨٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا : ابْنُ الْمُلاعَنْة يَوِثُهُ مَنْ يَرِثُ أُمَّةُ.

(۳۱۹۸۳) شعبدروایت کرتے ہیں کہ حضرت تھم اور حماد فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کا وارث و چخص ہوگا جواس کی مال کو وارث ہوتا ہے۔

### ( ٧٠ ) ابن الملاعنةِ ترك خألًا وخالةً

لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان جبکہ وہ اپنے ماموں اور خالہ کو چھوڑے

( ٣١٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ :عُمَرٌ ، عَنِ الشَّفِيِّي : فِي ابْنِ مُلاعَنَةٍ مَاتَ وَتَوَكَ خَالَهُ وَخَالَتَهُ ، قَالَ :الْمَالُ لِلْخَالِ.

(۳۱۹۸۳)عمر حضرت شعبی کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جولعان کرنے والی عورت کا جو بیٹا مرجائے اور اپنا ماموں اور اپنی خالہ جھوڑ جائے اس کا تمام مال ماموں کو دیا جائے گا۔

( ٣١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ حَمْزَةُ :وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ :لِلْخَالِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ التُّلُثُ.

(٣١٩٨٥) حمز وفرماتے ہیں كەحضرت ابن الى ليلى فرماتے تھے كەماموں كے لئے دوتهائى مال باورخالد كے لئے ايك تهائى مال\_

### ( ٧١ ) فِي ابنِ ملاعنةٍ ترك ابن أخِيهِ وجدّه

لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کابیان جبکہ وہ اپنے بھتیجا ور دادا کو چھوڑ جائے

( ٣١٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ٱلشَّغْبِيَّ يَقُولُ : فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ أَبًا أُمِّهِ ، قَالَ : الْمَالُ لابْنِ الْآخِ.



(٣١٩٨٦) حسن بن صالح ايك آ دى كے واسطے سے شعمی سے نقل كرتے ہيں كه آپ نے لعان كرنے والى عورت كے اس بيٹے كے بارے ميں فرمايا جومرتے ہوئے اپنے جھتيجا ور دا واكوچھوڑ جائے كه اس كاتمام مال بھتيج كے لئے ہوگا۔

( ٧٢ ) فِي ابنِ الملاعنةِ ترك أمَّه وأخاه لاِمِّهِ

لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان جبکہ وہ مرتے ہوئے اپنی ماں اور ماں شریک

#### بھائی کو چھوڑ جائے

( ٣١٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالاَ فِي ابْنِ مُلاَّعَنْهِ مَاتَ وَتَرَكَ أَمَّهُ وَأَخَاهُ لأَمِّهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ :لِلأَمِّ الثَّلُثُ ، وَلِلاَّخِ السُّدُسُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا الثَّلُثَانِ وَالثَّلُثُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ :لِلأَمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلاَّخِ السُّدُسُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الأَمْ قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ جَمِيعًا تَصِيرُ مِنْ سِتَةٍ.

(۳۱۹۸۷) شعبی روایت کرتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کا جو بیٹا مرتے ہوئے اپنی ماں اور ماں شریک بھائی کو چھوڑ جائے اس کے بارے میں حضرت علی بڑا ٹو فرماتے ہیں کہ اس کی ماں کو ایک تہائی مال دیا جائے گا۔اور اس کے بھائی کو مال کا چھٹا ھئے دیا جائے گا،اور بقیہ مال بھی ''ردّ'' کے طریقہ بران کی طرف لوٹا دیا جائے گا،اس طرح ان کا ھئے دو تہائی اور ایک تہائی ہوجائے گا،اور حضرت این مسعود جڑ ٹھڑ فرماتے تھے کہ مال کو ایک تہائی مال اور بھائی کو مال کا چھٹا ھئے دیا جائے گا اور باقی مال ماں پرلوٹا دیا جائے گا،

حضرت ابو بكر فرماتے ہیں کہ بیمسئلہ تمام حضرات کے قول کے مطابق چھے حصوں سے نكالا جائے گا۔

( ٧٣ ) الفرقى مَنْ كَانَ يورَّث بعضهم مِن بعضٍ

غرق ہوجانے والوں کا بیان ،اوران لوگوں کا بیان جوڈ و بنے والوں کوا یک دوسرے کا

#### وارث بناتے ہیں

( ٣١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ ، عَنْ إيَاسِ بُنِ عَبْدٍ ، الْمُزَنِيّ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَنَاسٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَمَاتُوا جَمِيعًا ؟ فَوَرِتَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَغْضٍ.

(۳۱۹۸۸) ابوالمنبال روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایاس بن عبد مُز نی گے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا جن پر گھر گر گیا

اوروہ سب مرگئے ،آپ نے فر مایا کہ وہ ایک دوسرے کے دارث ہیں۔

( ٢١٩٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الضَّبِّيُّ : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْفُرَاتِ وَمَعَهَا

ابْنُ لَهَا فَغَرِقًا جَمِيعًا ، فَلَمْ يُدُرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِيهِ فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا فَأَخْبَرْنَاهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : وَرِثُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِيهِ شَيْئًا.

( .٣١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍو الْجُشَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ - وَكَانَ قَاضِيًا لِإَبْنِ الزُّبَيْرِ - :أَنَّهُ وَرَّتَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ.

(۳۱۹۹۰) عمر و بن عمر وجسمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے جو حضرت ابن زبیر کے دور میں قاضی تھے ڈو بے والوں کوایک دوسرے کا وارث قرار دیا۔

( ٣١٩٩١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ وَرَّتَ قَوْمًا غَرِقُوا بَعُضَهُمْ مِنْ يَغْضِ

(٣١٩٩١) ساک ایک آری کے واسطے سے حضرت عمر دی تئو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو جو ڈوب گئے تھے ایک دوسرے کاوارث بنایا تھا۔

( ٣١٩٩٢ ) حَلََّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي خُصَينٍ : أَنَّ قَوْمًا غَرِقُوا عَلَى جِسْرِ مَنْبِجٍ ، فَوَرَّتَ عُمَرُ

بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، قَالَ سُفْيَانُ لَأَبِي حُصَيْنِ :مِنَ الشَّعْبِيُّ سَمِعْته ، قَالَ :نَعَمْ.

(٣١٩٩٣) ابوتصين فرماتے ہيں كہ كھلوگ ' بنج' 'شهركے بل پر سے ڈوب گئو حضرت عمر جھنٹونے ان كوايك دوسرے كاوارث بناديا، سفيان كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابونصين سے پوچھا كہ كيا آپ نے بيات حضرت معنی سے نئی ہے؟ فرمايا: جي ہاں! ( ٣١٩٩٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْكَي ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ غَرِقُوا فِي

سَفِينَةٍ ، فَوَرَّتَ عَلِيٌّ بَغُضَهُمْ مِنْ بَغُضٍ . (٣١٩٩٣) حارث روايت كرتے ہيں كها يك گھر والے ايك تشى ميں سفر كرتے ہوئے ڈوب گئے تو حضرت على رہنا تھونے ان كوايك

ر ۱۹۹۲) حارث روایت کرنے این کہا یک تھروا ہے ایک سی کی شفر کرئے ہوئے دوب سے تو مطرت کی رفی تو ہے ان واید دوسر ہے کا دارث بنایا۔

( ٣١٩٩٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ :أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ ، أَوْ مَاتُوا فِي طَاعُون ، فَوَرَّتَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَغْضِ.

(٣١٩٩٣) عَبيد وفرماتَ بين كه كِچهلوگون پرايك گھر كر كيايا تَجهلوگ طاعون ميں مر گئے تو حضرت عمر واثني نے ان كوايك دوسرے كا

٣١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ حُرَيسِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ رَجُلًا وَابْنَهُ - أَوْ أَخَوَيْنِ - قُتِلاً يَوْمَ صِفِّينَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا قُتِلَ أَوَّلا ، قَالَ : فَوَرَّتَ عَلِيٌّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.

(عبدالرزاق ۱۹۱۵۲ دارمی ۳۰۳۸)

(٣١٩٩٥) خريس بحكى اين والدسے روايت كرتے ہيں كدوباپ بيٹے يادو بھائى صفين كےمعركے ہيں ايك ساتھ قتل ہو كئے جن کے بارے میں معلوم نہیں ہوسکا کہون پہلے تل ہوا ،تو حصرت علی مذاثی نے ان دونوں کوایک دوسرے کا وارث بنایا۔

٣١٩٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ : أَنَّ طَاعُونًا وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ يُورَّأَكُ الْأَعْلَى مِنَ الْأَسْفَلَ ، وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ وَرَّتَ هَذَا مِنْ ذَا ، وَهَذَا مِنْ ذَا.

قَالَ سَعِيدٌ : الْأَعْلَى مِنَ الْأَسْفَلِ : كَانَ الْمَيْتُ مِنْهُمْ يَمُوتُ وَقَدْ وَضَعَ يَدُهُ عَلَى آخَرَ إِلَى جَنْبِهِ.

(٣١٩٩٢) قبیصہ بن ذؤیب کہتے ہیں کہ شام میں طاعون واقع ہو گیا چنانچہ ایک آگھر والے سب کے سب مرجایا کرتے تھے تضرت عمر رہا نیو نے یہ لکھا کہ او پر والے کو نیچے والے کا دارث بنایا جائے ،اوراگرالی صورت نہ ہوتو و ہ ایک دوسرے کے وارث بنا

۔ ئے جائیں ،سعید فر ماتے ہیں کداوپر والے کو پنچے والے کا وارث بنانے کا مطلب بیہے کدان میں سے مرنے والا اس طرح مرتا

تا کہ وہ اپناہاتھ دوسرے کے پہلو پرر تھے ہوتا۔ ٣١٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، مِثْلُهُ.

۳۱۹۹۷) تمادہ روایت کرتے ہیں کہ حصرت علی بڑٹا ٹھ سے بھی مفہوم منقول ہے۔

٣١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ :فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبِلُ ، قَالَ : يُورَّتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض.

قَالَ مَنْصُورٌ : لَا يَضُرُّك بِأَيِّهِمْ بَكَأْتَ إِذَا وَرَّثْت بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

(٣١٩٩٨) منصور روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جواس طرح مرجا کیں کہان کے رے میں سیمعلوم نہ ہوکہ کون پہلے مرا، کہ ان کوایک دوسرے کا دارث بنادیا جائے ،حضرت منصور فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی

رُج نہیں ہے کہ ان کوا بیک دوسرے کا وارث بناتے ہوئے جس سے جا ہوا بتدا ء کرلو۔

( ٧٤ ) مَنْ قَالَ يرث كلّ واحِدٍ مِنهم وارثه مِن النّاسِ ولا يورّث بعضهم مِن بعض ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہان میں سے ہرایک کالوگوں میں ہے کوئی وارث ہو

گا ،ان کوایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا جائے گا

( ٣١٩٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ ، وَلاَ يُورَّتُ الْفَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ.

(٣١٩٩٩) داؤد بن ابی ہندعمر بن عبدالعزیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ زندوں کومردوں کا وارث بناتے تھے اور ڈ وب جانے والوں کوایک دوسرے کا وارث نہیں بناتے تھے۔

( ٣٢... ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :كَانَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :يَرِثُ كُلُّ إِنْسَانِ وَارِثُهُ

مِنَ النَّاسِ.

(۳۲۰۰۰) قبادہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مِلاثیا کے خط میں یہ بات تھی کہ ہرانسان لوگوں میں ہے اس شخص کا دارث ہو گا جواس کا دارث ہوتا ہے۔

( ٣٢..١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَتَتَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنَّ أَخِى وَابْنَ أَخِى خَرَجَا فِى سُفِينَةٍ فَغُرِقًا ، فَلَمْ يُورُرُّتُهُمَا شَيْئًا.

(۳۲۰۰۱)اعمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس ایک عورت آئی اوراس نے کہا کہ میرا بھائی اور میرا بھتیجا ایک شتی میں سفر کرر ہے تھے کہ دونوں غرق ہو گئے ،آپ نے ان دونوں کو کسی چیز کاوار پنہیں بنایا۔

( ٢٢٠.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا يَوِثُ وَاحِدْ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ

مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا. (٣٢٠٠٢) مغيره روايت كرتے ہيں كەخفرت ابراہيم نے فرمايا كدان دونوں ميں ہے كوئى بھى دوسرے سے اس مال كا دار شنبيس

، ہوگا جس کاوہ اس سے دارث ہواہے۔

( ٣٢.٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِينَ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ

صَاحِيهِ ، قَالَ : لا يُورَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. ( ٣٢٠٠٣) معمر زبری سے ان لوگوں کے بارے میں روایت کرتے ہیں جواس طرح استضمر جائیں کہ یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں سے

کون دوسرے سے پہلے مراہے ،فر مایاان کوایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا جائے گا۔

# ( ٧٥ ) فِي ثلاثةٍ غرِقوا وأمّهِم حيّةٌ ما لها مِن مِيراثِهِم

ان تین آ دمیوں کا بیان جوا کھے ڈوب جائیں اوران کی ماں زندہ ہو، کہاس کوان کی

### ميراث كاكتناحته ملح كا

( ٣٢٠٠٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَهُم ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا وَرَّتَ ثَلَاثَةً غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأُمَّهُمْ حَيَّةٌ ، فَوَرَّتَ أُمَّهُمُ السُّدُسُ مِنْ صُلْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ وَرَّثَهَا النَّلُتَ بِمَا وَرِثَ كُلُّ

وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ ، وَجَعَلَ مَا بِقِيَ لِلْعَصَبَةِ. (٣٢٠٠٣) ابراہيم روايت كرتے ہيں كەحفرت على جائز نے تين آدميوں كو جوكشتى ميں سفر كرتے ہوئے ڈوب گئے تھے، ايك

دوسرے کا وارث بنایا جبکہان کی ماں زندہ تھی ،اوران کی ماں کو ہرا یک میں سے چھٹے حصّے کا وارث بنایا ، پھرورا ثت کا جو مال ان بھائیوں میں سے ہرایک کودوسرے سے دلا یااس میں سے ایک تہائی مال ماں کودے دیا ،اور باتی مال عصبہ کودے دیا ،

( ٧٦ ) تفسِير مَنْ قَالَ يورّث بعضهم مِن بعضٍ كيف ذلِكَ ؟

ان حضرات کے قول کی وضاحت جوفر ماتے ہیں کہان کوایک دوسرے کا وارث بنایا

### جائے گا، کہ یہ کیے ہوگا؟

. ٣٢٠٠٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يُفَسِّرَانِ قَوْلَهُمْ : يُورَّثُ بَغْضُهُمْ مِنْ بَغْضِ ، قَالاَ : إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالاً ، وَلَمْ يَتُرُكَ الآخَرُ شَيْنًا ، وَرِتَ وَرَثَةُ الَّذِى لَمْ يَتُرُكُ شَيْنًا مِيرَاتَ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِورَثَةِ صَاحِبِ الْمَالِ شَيْءٌ.

(۳۲۰۰۵) محمد بن سالم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم اور شعبی ویٹین کو اس بات کی وضاحت کرتے سنا کہ'' ان غرق ہونے الول کوایک دوسرے کا دارث بنایا جائے گا'' فر مایا کہ جب دو در ثاء میں سے ایک مال چھوڑ کر مرے اور دوسرا کچھ مال نہ چھوڑ کر

بوں وہ بیٹ رومرے ہوارے ہونا ہوئے ہوئے ہوئی کہ بہت رود در ہوئی کے بیٹ ہوں بور سر سے اور رومر، بھوں مہور سر بائے توجوآ دی مال نہیں چھوڑ کرمرا،اس کے درشہ مال والے مخص کی میراث پائیں مے اور مال والے آ دمی کو پھھنیں ملے گا۔

### ( ٧٧ ) فِي ولدِ الزُّنا لِمن مِيراثه

### اس بات كابيان كه ولدالزناكي ميراث كس كوسطي ؟؟

ا من الموسي المنظم عن مُغِيرة ، عَنْ الرواد الله على عرات اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللَّقَطَةِ.

(٣٢٠٠٦) مغيره حضرت ابراجيم كافر مان نقل كرتے بين كراستے ميں ملنے والے بيچ كى ميراث كا حكم وى ب جوراستے ميں ملنے

الے مال کا ہے۔

(٣٢..٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَصِيرَة ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبٍ ، قَالَ : لَمَّا رَجَمَ عَلِيُّ الْمَرْأَةَ ، قَالَ لَاهْلِهَا : هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ ، وَيَرِثُكُمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ.

(۳۲۰۰۷) زید بن وهب فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹھؤ نے عورت کوسٹکسار کیا تو اس عورت کے در ٹا ءکوفر مایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، تم اس کے دارث ہو گےادروہ تمہارا دارث ہوگا ،اوراگر بیکوئی جرم کر ہے تو اس کا تا دان تم پر ہوگا۔

( ٣٢٠.٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة : أُمَّةُ عَصَبَتُهُ وَعَصَبَتُهُ اعَصَبَتُهُ وَوَلَدُ الزِّنَا بِمُنْزِلَتِهِ.

(۳۲۰۰۸) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی توانٹر اورعبداللہ وٹانٹر نے احان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فر مایا کہ اس کی ماں اوراس کی ماں کے عصباس بیچے کے عصبہ ہیں اور ولد الزنا (حرامی ) کا تھم بھی وہی ہے۔

( ٣٢..٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِيرَائُهُ كُلُّهُ لَأُمِّهِ -يَعُنِى : ابْنَ الْمُلاعَنَة -، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، وَكُذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا ، وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمَّهُ مُسْلِمَةٌ.

کے لئے ہے اور اس کے جرم کا تا وان اس کے عصب اوا کریں گے اور حرامی بچے کا ،اور اس نفر انی کے بچے کا بس لی مال مسلمان ہویہی تھم ہے۔ ( . ٢٢٠١ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُلاعَنَة وَوَلَدُ الزِّنَا : يَتَوَارَثَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ.

(۳۲۰۱۰) معمر روایت کرتے ہیں کہ زہری نے فرمایا کہ لعان کرنے والی عورت کا بیٹا اور حرامی بچیہ، دونوں اپنی ماں کی جانب کے رشتہ داروں کے وارث ہوں گے۔

( ٣٢.١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : وَلَدُ الزَّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلاعَنَة ، أَو ابْنُ الْمُلاعَنة بِمَنْزِلَةِ وَلَدُ الزِّنَا . وَلَدِ الزِّنَا .

(۳۲۰۱۱)عمروراوی ہیں کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ حرامی بچے کاوہ ی عظم ہے جولعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا عظم ہے، یا بیفر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کاوہ ی عظم ہے جو حرامی بچے کا ہے۔

( ٢٢.١٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ هِشَامٌ بُنُ هُبَيْرَةَ إلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ : ارْفَعُهُ إلَى السَّلُطانِ فَلْيَلِ حُزُونَتَهُ وَسُهُولَتَهُ.

(۳۲۰۱۲) شعمی فرماتے ہیں کہ ابن ہیرہ نے بذریہ خط حضرت شریج سے حرامی بچے کی میراث کے بارے میں سوال کیا کہ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا معاملہ بادشاہ تک پہنچاؤ کہ اس کی کفالت کرے۔

( ٣٢.١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: وَلَدُ الزُّنَا وَوَلَدُ الْمُتَلاعَنْينَ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية تَرِثُهُمَا أُمُّهُمَا وَأُخُو الْهُمَا.

(۳۲۰۱۳)حسن بن حر حضرت تکم کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ حرامی اور لعان کرنے والوں کی ماں اور اس کے خصیال اس کے وارث ہوں گے۔

#### ( ٧٨ ) فِي الخنثي كيف يورّث ؟

## اس بات کابیان کہنٹی کس طرح وارث بنایا جائے گا؟

( ٣٢.١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ شِبَاكٍ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ : فِي الْخُنْفَى ، قَالَ : يُورَّكُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ. (۳۲۰۱۴) شعبی خنثی کے بارے میں حضرت علی اٹاٹھ کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ اس کے دارث ہونے میں اس کے بیشاب کے

رایتے کا اعتبار ہوگا۔

( ٢٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ كَثِيرِ الْأَحْمَسِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَتِيَ فِي خُنثَى فَأَرْسَلِهُمْ إِلَى عَلِيّ ، فَقَالَ : يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ.

(۳۲۰۱۵) کثیراحمی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رہ اٹھ کے پاس ختفی کے بارے میں مسئلہ لایا گیا تو آپ نے ان یو چھنے والوں کو حضرت علی نواٹنئو کے پاس بھیج دیا، آپ نے فرمایا کہ جس جگہ ہے وہ بیشا ب کرتا ہے اس کے اعتبار ہے اس کووارث بنایا جائے گا۔

( ٣٢.١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ : فِي الْخُنثَى ، قَالَا : يُورَّكُ مِنْ مَبَالِهِ.

قَالَ قَتَادَةُ : فَلَا كُرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيُّهُمَا سَبَقَ. (٣٢٠١٦) قاده روايت كرتے ہيں كه حضرت جابر بن زيداور حضرت حسن فضفی كے بارے مير افر مايا كه اس كواس كے بيشاب كى

جگہ کے اعتبار سے دارث بنایا جائے گا، قمادہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے بیہ بات سعید بن میتب سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا: جی ہاں!اوراگروہ دونوں راستوں سے ببیثا ب کرے توجس راستے سے پہلے ببیثا ب آئے اس کا اعتبار کیا جائے۔

( ٣٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ بَشِيرِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنِ الشَّغِينِّ : فِي مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ ، وَلَا مَا لِلْأَنْثَى ، يَبُولُ مِنْ سُرَّتِهِ ۚ إقَالَ : لَهُ نِصْفُ حَظَّ الْأَنْثَى وَنِصْفُ حَظَّ الذَّكور

(۱۳۲۰) عمر بن بشیر جدانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت معمی نے اس سیج کے بارے میں فرمایا جس کا پیشاب کا مقام ہی نہ تھا،

مردوں جیسا نہ عورتوں جیسا، اور وہ اپنی ناف کے راہتے پیشا ب کرتا تھا، کہ اس کوعورت کی میراث کا آ دھا مال اور مرد کی میراث کا آ دھامال دلاما جائے گا۔

( ٣٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ :فِي الْخُنشَى يُورَّثُ مِنْ

ه معنف این الی شیبه مترجم (جلدو) کی ۱۳۰۳ کی معنف این الی شیبه مترجم (جلدو) كتاب الفراثض

مَبَالِهِ ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيُّهِمَا سَبَقَ.

(۳۲۰۱۸) محد بن عبد الرحمان عدّ في فرمات بي كد حضرت ابوجعفر في فنفي ك بار يديس فرمايا كداس كواس كي بيشاب كم مقام

\$3

کے اعتبار سے وارث بنایا جائے گا اورا گر دونوں راستوں ہے بیٹنا ب کرے تو جس مقام سے پہلے کرتا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

( ٧٩ ) فِي الحمِيلِ من ورَّثه ؟ ومن كان يرى له مِيراثًا ؟

اس نیچ کابیان جو بجین میں دارالکفر سے دارالاسلام لایا جائے ،اوران حفرات کا جواس

کووارث بنائے جانے کے قائل ہیں

( ٢٢.١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَبُوبَكْرِ وَعُمَرُ وَعُثْمَان يُورَّثُونَ الْحَمِيلَ (۳۲۰۱۹)ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دیافیز اور حضرت عمر دیافیز اس طرح لائے جانے والے بچوں کو وارث بنایا کرتے تھے۔

( ٢٢.٢٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي طُلُقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَذْرَكْت الْحُمَلَاءَ فِي زَمَانِ عَلِيٌّ وَعُثْمَانَ لَا يُورَّثُونَ. (۳۲۰۲۰) ابوطلق کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت علی مذافق اور حضرت عثمان جانفو کے زمانے میں میں نے دارالکفر سے لائے جا

والے بچوں کودیکھا کہان کووارث نہیں بنایا جاتا تھا۔

( ٢٢.٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :مَا يُورَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

(۳۲۰۲۱)هشام روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ دارالکفر سے لائے جانے والے بجوں کو گوا ہول

کے بغیروارث نہیں بنایا جاسکتا۔

( ٢٢.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُوْبَانَ :أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ :أَنْ لا يُورَّثُ بِوِلاَدَةِ الشُّرُكِ.

(٣٢٠٢٢) محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہذائیو نے لکھا تھا کہ شرکین کے بچوں کو وارث نہ بنایا جائے۔

( ٣٢.٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّمْبِيِّ، قَالَ: كُتِبَ إِلَى شُرَيْحِ أَنْ لَا يُورَّتُ حَمِيلٌ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

(٣٢٠٢٣) شعبي فرماتے ہیں كەحفرت عمر ولائش نے حضرت شرح كوككھا كەدارالكفر سے لائے جانے والے بچوں كوبغير كواہوں ك

( ٣٢.٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتِّي ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي

الْحُمَلَاءِ: لَا يُورَّتُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ ، قَالَ : فَقَالَ مُحَمَّدٌ : قَدْ تَوَارَتَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَهَ بِ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ كَتَبَ بِهَذَا.

(٣٢٠٢٨) ابن عون فرمات ہيں كەحضرت محمد ريضي سے ذكر كيا كيا كەحضرت عمر بن عبدالعزيز ريضي نے دارالكفر سے لائے جائے

والے بچوں کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو گواہوں کی گواہی کے بغیر وارث نہیں بنایا جائے گا ،اس پر انہوں نے فر مایا کہ مہاجرین اور انصار کو جا لمیت کے نسب کی بنیاد پر وارث بنایا گیا تھا ،اس لئے میں تسلیم نہیں کرتا کہ انہوں نے یہ بات کھی ہو۔

( ٣٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَوَّارَثُونَ بِالأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا. (٣٢٠٢٥) مغيره روايت كرتے بين كەحفرت ابرائيم نے فرمايا كەلوگوں كوان رشته داريوں كې بنياد پروارث بنايا جا تاتھ

(۳۲۰۲۵) مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ لوگوں کوان رشتہ دار یوں کی بنیاد پر دارث بنایا جاتا تھا جن کے ذریعے وہ صلدری کیا کرتے ہیں۔

( ٣٢.٢٦ ) حَلَّتَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ قَوْمِهِ : أَنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ غَرِقَ أَخْ لَهُ يُقَالَ لَهُ : رَاشِدٌ ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ بَنُو زَبِيدٍ وَبَنُو أَسَدٍ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى مَسْرُوق ، فَقَالَ : مَسْرُوقٌ لِيَنِى أَسَدٍ : أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُمُ عَنْهُ مَا يَحْرُمُ الْأَخَ مِنْ أُخْتِهِ ، فَشَهِدُوا بِذَلِكَ ، فَأَعْطَى أَبَا سُلَيْمَانَ مِيرَاثَهُ.

أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ عَنْهُ مَا يَحْرُمُ الْأَخَ مِنْ أُخْتِهِ ، فَشَهِدُوا بِذَلِكَ ، فَأَعُطَى أَبَا سُلَيْمَانَ مِيرَاثَهُ. (٣٢٠٢٦) اياس بن عباس ا پي توم كايك بزرگ كواسط بروايت كرتے بيں كه ابوسليمان كاايك بھائى جس كانام راشدها فوت ہوگيا، چنانچهاس كے بارے بيس بنوزُ بيداور بنواسد كے درميان جھڑا ہوا، انہوں نے يہ بات حضرت مسروق تك پنجائى تو

وت ہوئیا بچا چا ہے۔ اس مع بارے یں جو ربیداور جو اسمارے درمیان بسرا ہوا ہا ہوں سے یہ بات صرف سروں تک بہبچای ہو حضرت مسروق نے بنواسد سے کہا: کیاتم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ بھائی اور بہن کے درمیان جو چیزیں حرام ہیں وہ ان ک درمیان بھی حرام تھیں؟انہوں نے اس بات کی گواہی دی تو آپ نے ابوسلیمان کوان کی میراث دی۔

( ٢٢.٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سَمِعْت الْأَعْمَشُ ، قَالَ: كَانَ أَبِي حَمِيلًا فَمَاتَ أَخُوهُ ، فَوَرَّلَهُ مَسْرُوقٌ مِنْهُ. (٣٢٠٢٧) وكيّ فرمات بين كديس نے اعمش سے يہ بات في كدآپ نے فرمايا كدمير سے والديجين ميں وارالكفر سے لائے گئے سے، پھران كے بھائى فوت ہوئے تو حضرت مسروق نے ان كوان كے بھائى كاوارث بنايا۔

سے، چران کے بھالی فوت ہوئے تو حضرت مسروق نے ان لوان کے بھائی کا دارث بنایا۔ ( ۲۲-۲۸ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْیانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : کُلَّ نَسَبٍ یُتُوصَل عَلَیْهِ فِی الإِسْلَامِ فَهُوَ وَارِثُ مَوْرُوثُ .

یں میں سیسی کے مار کر گیا۔ (۳۲۰۲۸)ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفزت عمر دیا تھئے نے فر مایا کہ ہروہ نسب جس کی بنیاد پر اسلام میں صلہ رحمی کی جاتی ہے اس کی بنیاد پر لوگ دارث ہوں گے اور اسی بنیاد پر دوسروں کوان کا وارث بنایا جائے گا۔

( ٢٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:إِذَا كَانَ نَسَبًا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِثَ. يَعْنِي:الْحَمِيلَ. (٣٢٠٢٩ ) افعث روايت كرتے ہيں كەحفرت شعى نے فرمايا كه جب دارالكفر سے لائے جانے والے بچوں كانب معروف ہو اوراس كى بنياد پرتعلقات ركھے جاتے ہوں تو وہ وارث ہوں گے۔

٠ ٢٢.٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَمِيلِ ؟ فَقَالًا : لاَ يَرِثُ إِلَّا بِبَيْنَةِ.

(۳۲۰۳۰) شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علم اور حماد والشیل سے دار الکفر سے لائے جانے والے بچوں کے متعلق بوچھا تو انہوں نے فرمایا کدوہ گواہی کے بغیر دار شنہیں ہوگا۔ هي مصف ابن الي شيه مترجم ( جلد ٩ ) و المحمد المحمد

كتاب الفرائض ( ٢٢.٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ:حدَّثَنَا زَائِدَةٌ بْنُ قُدَامَةً، قَالَ:حَدَّثَنَا أَشْعَتُ بْنُ أَبِ

الشُّعْنَاءِ، قَالَ:أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبِ أَخٍ لَهَا جَلِيبٌ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بُن عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِه (۳۲۰۳۱)اشعث بن ابوالشعثاء فرماتے ہیں کے قبیلہ محارب کی ایک عورت نے جو بجین میں دارالکفر سے لائی گئی تھی اپنے ایک بھا

کےنسب کا اقر ارکیا جودارالکفر سے لایا گیا تھا چنانچہ حضرت عبدالرحنٰ بن عتبہ نے اس بھائی کواس کی بہن کا وارث بنایا۔

( ٣٢.٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْحَمِيلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أُخُوهُ

قَالَ :يَرِثُهُ فِي كِتَابِ اللهِ ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾.

(۳۲۰۳۲) تھم بن عطیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے اس بچے کے بارے میں سوال کیا جواس بات پر گواہی لے آ \_ کہ وہ مرنے والے کا بھائی ہے آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالی کے فیصلے کے مطابق وہ اس کا وارث ہوگا ، اللہ تعالی فر ماتے ہیں ﴿ وَأُوا ۗ

### ( ٨٠ ) فِي المرتدُّ عنِ الإسلامِ من يرثه

### اسلام سے پھر جانے والے کا بیان ، کہ کون اس کا وارث ہوگا

( ٣٢.٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا ارْزَ الْمُرْتَدُّ وَرِثْهُ وَلَدُهُ.

(٣٢٠٣٣) قاسم بن عبد الرحمن روايت كرتے بيل كد حضرت عبد الله والني في مايا كد جب كوئى آ دمى مرتد موجائة واس كى او

الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ ـ

( ٣٢.٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ :أَنَّهُ أَتِي بِمسْتورِد الْعِجْلِيّ وَوَ ارْتَدَ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلَامَ فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(عبدالرزاق ۱۹۲۹۲ دارمی ۵۵۰۰

(۳۲۰ ۳۴۷) ابوعمر وشیبانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس مستور دعجلی کولا یا گیا جومر مد ہو چکا تھا آپ نے اس پراسلام پیژ

کیالیکن اس نے انکار کردیا چنانچہ آپ نے اس کوٹل کردیا اور اس کی میراث اس کے مسلمان ورثاء کے درمیان تقسیم فرمادی۔

( ٣٢،٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِقٌ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۰۳۵) تھم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی وڑا تھ مرتد کی میراث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اس کےمسلمان ور ٹاءکود جائے گی۔

( ٣٢.٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدُّ ، «

لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لَأَهْلِ .. شَيْءٌ.

: ۳۲۰۳) جریر بن حازم فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز ویشیز نے مرتد کی میراث کے بارے میں پیکھا کہ وہ اس کےمسلمان ور ثاء کے لئے ہوگی ،اوراس کے ہم مذہب لوگوں کے لئے پچھنیں ہوگا۔

٣٢.٣٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُقْتَلُ، وَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

٣٢٠٣٧) قباده روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ مرتد گوتل کیا جائے گا اور اس کی میراث اس کے مسلمان ورثاء کے

٣٢٠٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُرْتَدُ لِوَرَثَتِهِ.

۳۲۰۳۸) عمر وروایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے مرتد کی میراث اس کے ورٹاء کودی۔ ٣٢٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ

مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ، هَلْ يُوصَلُ ؟ قَالَ : مَا يُوصَلُ ؟ قُلْتُ : يَرِثُهُ بَنُوهُ ، قَالَ نَرِثُهُمُ لا يَرِثُونَنَا. ٣٢٠٣٩) مویٰ بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن مینب سے مرتد کی میراث کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کو ملایا

ئے گا؟ انہوں نے بوچھا کہ ملانے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ کیاان کے بیٹے اس کے وارث ہوں گے؟ انہوں نے فر مایا ہم ان کے دارے ہول گے اور وہ ہمارے دار شنہیں ہول گے۔

٣٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : الْمُرْتَدُّونَ نَرِثُهُمْ ، وَلا يَرِثُونَنَا.

٣٢٠ ٢٠٠) موى بن انى كثير فرماتے ہيں كدميں نے حضرت سعيد بن ميتب كوفر ماتے ہوئے سنا كہ ہم مرتدين كے وارث ہول كے

وہ ہمارے وارث نہیں ہوں گے۔ ٣٢٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكِّمِ ، قَالَا : يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُرَأْتِهِ

وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ۳۲۰۲) اشعث روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعبی اور حکم نے فر مایا کہ مرتد کی میراث اس کی مسلمان بیوی اور مسلمان ورثاء کے

میان تقسیم کی جائے گی۔

٣٢.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ :إذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ ، أَوْ يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أُولَادِهِ وَمُدَبَّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ.

٣٢٠٨١) حضرت وكيع فرماتے ہيں كدميں نے حضرت سفيان كوفر ماتے ہوئے سنا كدا ترمرتد دارالحرب چلا جائے بھرميراث تقسيم وراس کی ام ولداور مد برہ کے آزاد ہونے سے پہلے اوٹ آئے تو وہی ان کاحق وار ہے۔ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٩) كي ١٣٠٧ كي ١٣٠٧ كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٩)

( ٣٢.٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لَاهُ ' الْمُرْتَدِّ مِيرَاثُهُ. يَغْنِي :إذَا قُتِلَ.

(۳۲۰۳۳)عمروروایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فرمایا ، کہ سلمان مرتد کے لئے اس کی میراث کو طلال قرار دیتے تھے ، یعن جب وہ قل ہوجائے۔

# ( ٨١ ) فِي القَاتِلِ لاَ يرِث شيئًا

# قاتل کابیان ، که وه کسی چیز کا وارث نہیں ہوگا

( ٣٢.٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ قَتَادَةَ - رَجُلاً مِنْ يَنِى مُدْلِجٍ - قَتَا ابْنَهُ ، فَأَخَذَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَةٍ مِنَ الإِبِلِ : ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، وَقَالَ لَابِ

بیت کی میں پیوسیس موسے بیٹ ہوئیں ہوئیں بی موٹیں کے ایک موٹیں ہے۔ اس میں ہے۔ اس موٹر پیش موسی موسی ہوئی۔ الْمَقْتُولِ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثُ (ابن ماجه ۲۷۳۱۔ مالك ۸۷۵) (۳۲۰۳۳) عمرو بن شعیب فرماتے ہیں كہ ابوقتا دہ جو بنومد لج كا ايک خفس تھا، اس نے اپنے بیٹے گوٹل كرديا، حضرت عمر جائ شخف نے الا

ے اس کے بدلے سوادنٹ لئے ہمیں تین سالہ اونٹ ہمیں چالیس سالہ اونٹ ، اور چالیس حاملہ اونٹنیاں ، اور مقتول کے والد کو ر فر مایا کہ میں نے رسول اللّٰہ مِیۡوَافِیۡعَیۡجَ ہے بیسنا ہے ، کہ قاتل کے لئے کوئی میراث نہیں۔

( ٣٢.٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لاَ يَوِثُ الْقَاتِلُ.

(٣٢٠٥٥) عجام فرمات مين كدحفرت عر ولاف فرمايا ، كمة قاتل وارث نبيس موكا-

( ٢٢.٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ:لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا ، وَلا خَطَأٌ.

(٣٢٠ ٣٢) شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جہانئو نے فرمایا، کہ نہ جان بو جھ کر قل کرنے والا دارث ہوگا، نہ لطی سے قل کرنے والا۔

( ٣٢.٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ أَخَاهُ خَطَا

فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؟ فَلَمْ يُورِّثُهُ ، وَقَالَ : لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا.

(۳۲۰۴۷) سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے بھائی کو خلطی سے قبل کر دیا، چنانچہ اس کے بارے میں حضرت

این عباس جا این سے بو چھا گیا: تو آپ نے فرمایا: کوئی قاتل کسی چیز کا دارث نہیں ہوتا۔

( ٣٢.٤٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابُنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قضَى النَّبِيُّ صَلَّى الْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلِ قَرِيبِهِ شَيْئًا مِنَ اللَّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً. وَقَالَ الزُّهْرِئُ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَة مَنْ قُتِلَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ وَلَدًّا ، أَوْ وَالِدًا ، وَلَكِنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ ، لَا عَنْدَ دَارِدُ مِنْ ذَا اللَّهُ هُورِدُ مِنْ فِي وَرِدِهِ مِنْ فَتِيلَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ وَلَدًّا ، أَوْ وَالِدًا ، وَلَكِنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ ، لَأَ

اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَقُتُلُ بَغْضُهُمْ بَغْضًا ، وَلاَ يَنْبَغِى لَأَحَدٍ أَنْ يَقُطَعَ الْمَوَارِيكَ الَّتِي فَرَضَّهَا.

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلده) في مصنف ابن الي شير مترجم (جلده) في مصنف ابن الي شير مترجم (جلده) في المتعادم في

(۳۲۰۴۸) سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤْفِظَةً نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جوآ دی کسی کوفل کردے وہ خواہ جان بو جھ کرفل کرے یا خلطی سے مقتول کی دیت کا وارث نہیں ہوگا، جا ہے وہ بیٹا کرے یا خلطی سے مقتول کی دیت کا وارث نہیں ہوگا، جا ہے وہ بیٹا

ہو یا باپ ہو کیکن وہ مقتول کے اپنے مال کا وارث ہوگا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بیلم ہے کہ لوگ ایک دوسر بے کولل کریں گے ،اور کسی کو بیہ حق نہیں ہے کہ اُن وراثتوں کوختم کرد ہے جواللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں۔

( ٣٢.٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ. (٣٢.٤٩) وَاللهُ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.

(۳۲۰ ۳۹) ابوعمروعبدی حضرت علی ژاپٹوئو کا پیفر مان نقل کرتے ہیں کہ قاتل دار شنہیں ہوگا۔ سرچین سرچو دم سرم سرچوں سرچوں سرچوں کا دوری سے بیار ہیں ہوئی ہے۔

( ٢٢.٥٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ دِيَةٍ مَنْ قُبِلَ شَيْنًا. (٣٢٠٥٠) حجاج روايت كرتے بين كه حضرت عطاءً نے فرمايا ، كه قاتل مقتول كى ديت كاوارث نبين بهوگا۔

( ٢٢.٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ يَوِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّية و لاَ مِنَ الْمَالُ شَيْعًا. (٣٢٠٥١) منصورروايت كرتے بين كه حضرت ابرا بيم في فرمايا كه قاتل مقتول كي ديت كاوارث بوگانه بي مقتول كے مال كا۔

(۱۳۵۲) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لا يُورَّثُ الْقَاتِلَ وَيَرَى ، أَنَّهُ يَحْجَبُ.

(٣٢٠٥٢) يونس روايت كرتے جي كر حضرت حسن قاتل كووارث نهين بناتے تصاوران كى رائے يقى كرقاتل مجوب ب\_\_ ( ٣٢٠٥٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْقَاتِلِ يَرِكُ شَيْنًا ؟ قَالَ :

فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ شَيْعًا. (٣٢٠٥٣) ابن الى ذئب فرمات بين، كمين في ابن شهاب سے يو جها، كدكيا قاتل كى چيز كا وارث موگا؟ انہوں في مايا، كد

حضرت سعید بن میتب نے فر مایا ہے کہ حدیث میں ہیات طے ہے کہ قاتل کسی چیز کا وارث نہیں ہے۔

( ٣٢.٥٤ ) حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِى عَوْنِ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ :الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهَا شَيْنًا ، وَالْقَاتِلُ خَطَأَ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْنًا وَيَرِثُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ كَانَ.

(۳۲۰۵۳)عبدالواحد بن الیعون فرماتے ہیں کہ محمد بن جبیر نے فرمایا کہ جان ہو جھ کر قبل کرنے والا دیت اور دوسرے مال کا وارث نہیں ہوگا ،اورغلطی سے قبل کرنے والا دیت کا وارث تونہیں ہوگا البتة اگر دوسرا مال موجود ہوتو اس کا وارث ہوگا۔

( ٣٢.٥٥ ) حَدَّثَنَا عُبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرُوةً ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.

(٣٢٠٥٥) يجيٰ بن سعيد حضرت عروه كافر مان نقل كرتے ہيں كہ قاتل وارث نہيں ہوگا۔

( ٢٢٠٥٦ ) حَدَّثُنَا حَاتِم ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْنًا.

(٣٢٠٥٦) بشقام اپنے والدے روایت کرتے ہیں ،فر مایا ، کہ قاتل مال کے کسی حقے کاوارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢.٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثُهُ ، وَوَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاس يَعْدَهُ.

(٣٢٠٥٧) ابوغنيه روايت كرتے ہيں كەحفرت علم نے فرمايا، كەجبكوئى آدى اپنے بيٹے يا بھائى كونل كردے تو وہ اس كا وارث نہيں ہوگا ،اس كے علاوہ جوآ دمى ميت سے زيادہ قريب ہووہ اس كا وارث ہوگا۔

( ٣٢.٥٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ قَتَلَهُ خَطَأَ وَرِثَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ ، وَلاَ مِنْ دِيَتِهِ.

(۳۲۰۵۸) این جریج حضرت عطاء ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کدا گر قاتل غلطی ہے قبل کرے تو وہ میت کے مال ہے وارث ہوگا

لیکن میت کی دیت ہے وارٹ نبیس ہوگا ،لیکن اگر جان ہو جھ کر قتل کرے تو اس کے مال کا وارث ہوگا نہ اس کی دیت کا۔

( ٣٢.٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، قَالَ :إذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأَ وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ.

(۳۲۰۵۹) معمر روایت کرتے ہیں کہ زہری نے فر مایا، کہ جب کوئی آ دمی غلطی ہے اپنے ولی توقل کردے تو وہ اس کے مال کاوارث نہیں ہمگا

( ٣٢.٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِتُى بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَلِقٌ :فِى رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّةُ قَالَ : إنْ كَانَ خَطَأْ وَرِثَ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ.

قَالَ وَكِيعٌ : لاَ يُرِثُ قَاتِلٌ عَمْدٍ وَلا خَطَّأُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلاَ مِنَ الْمَالِ.

(۳۲۰ ۲۰) بیخی بن انی کثیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جھڑ نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے اپنی ماں کوتل کر دیا تھا، کہ اگر اس نے غلطی سے قبل کیا ہے تو وہ وارث ہوگا،اورا گر جان ہو جھ کوتل کیا ہے تو وارث نہیں ہوگا۔وکیع فر ماتے ہیں کہ جان ہو جھ کرقل کرنے والا اور بھول کرقل کمرنے والا دونو ل دیت کے دارث ہوں گے نہ مال کے۔

( ٣٢.٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ.

(۳۲۰ ۲۱) منصورروایت كرتے بيل كه حضرت ابرائيم نے فرمايا كدقاتل وارث نبيس موگا-

( ٢٢.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ ، وَلَا مِنْ مَالِهِ.

(۳۲۰ ۹۲) منصور روایت کرتے ہیں کہ قاتل مقتول کی دیت کا دارث ہوگا نہ مال کا۔

( ٣٢.٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.

(٣٢٠ عسيان ايك آدمى كي واسطى مع حضرت قاسم كافر مان قل كرتے ہيں ، كدقاتل وارث نہيں ہوگا۔

( ٢٢.٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.



( ۳۲۰ ۹۲۳ )لیٹ حضرت طاؤس ہے روایت کرتے ہیں کہ قاتل وارث نہیں ہوگا۔

( ۸۲ ) فِی ولیِ الزِّنا یدّعِیهِ الرّجل یقول هو أبِی ، هل یرِ ثه ؟ ولدالزنا کابیان جس کےنسب کا کوئی آ دمی دعویٰ کرے اور وہ کے کہ بیمیر اباپ ہے، کیا

#### وه اس كاوارث بوگا؟

( ٣٢-٦٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى حَفْصَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ حُسَيْنٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُورَّثُ وَلَدَ الزِّنَا وَإِنَ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ.

(۳۲۰ ۲۵) ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین ولدالز نا کو دار شنہیں بناتے تھے، جا ہے کوئی آ دمی اس کے نسبہ کا دعویٰ کرے۔

( ٣٢.٦٦ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :مَا كَانَ أَبُوك يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَا يَغْتِقُهُ مَوَالِيهِ ، أَوْ سَادَّتُهُ فَيَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ وَقَدُ عَلِمَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ؟ قَالَ :كَانَ يَقُولُ :لاَ يَرِثُ.

(٣٢٠٦٦) ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کے والداس ولد الزناکے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس کواس کے آقایااس کے سردار آزاد کردیں اور پھراس کا والداس کے نسب کا اقر ارکر لے، جبکہ اس کے آقاؤں کو بیٹم

بموكديداس كابيرًا ہے؟ انہوں نے فر مايا، كه دو فر ماتے تھے، كه وہ وارث نہيں ہوگا۔ ( ٣٢.٦٧ ) حَلَّثُنَا الصَّحَاكُ ، عَن انْ حُرِيْتِ ، عَنْ عَطابِ ، أَنْهُ قَالَ نَدَ ثُمُّ اذَا عَرَفَ مَهَ الله أَنْهُ إِنْهُ ، مَانْ أَنْكُ رَبُّ

( ٣٢.٦٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَرِثُهُ إِذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنَهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَه مَوَالِيهِ وَخَاصَمُوهُ لَمْ يَرِثْ.

(۳۲۰ ۶۷ ) ابن جریج روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فر مایا ، کہ ولدالز نااس کا دارث ہوگا جبکہ اس کے سر دار جانتے ہوں کہ بیاس کا بیٹا ہے،اورا گراس کے مولیٰ ،ا نکار کر دیں اور جھگڑا کریں تو وہ وارث نہیں ہوگا۔

( ٢٢٠٦٨) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَهَرَ بِالْمُواَّةِ حُرَّةٍ ، أَوْ أَمَةٍ قَوْمٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (ابن حبان ١٩٩٦- عبدالرزاق ١٣٨٥١) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَهَرَ بِالْمُواَّةِ حُرَّةٍ ، أَوْ أَمَةٍ قَوْمٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلا يُورَثُ. (ابن حبان ١٩٩٦- عبدالرزاق ١٣٠١٨) ابن جريج روايت كرت بين ، كه حضرت عمر و بن شعيب في مايا كدرسول الله مَا إِنْفَعَةٍ كا ارشاد به كي جوآ دى كى آزاد عورت كي ساتھ زناكر يوندوه وارث بهوگا، ندكو كي دوسرااس كاوارث بهوگا۔

( ٣٢.٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي ابْنِ .... مَوَلَدَ مِنَ الزُّنَى ، قَالَ : لاَ يُلْحَقُ بِهِ.

(۳۲۰ ۲۹)اشعث روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد مِیْتیز نے فر مایا کہ زنا سے پیدا ہونے والا بچیز انی سے ثابت النب نہیں ہوسکتا۔

( ٣٢.٧٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَوِثُ وَلَدُ الزِّنَا ، إنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَا يُقَادُ

عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ ، وَتُمَلَّك أُمَّهُ بِنِكَاحٍ ، أَوْ شِرَاءٍ.

(۳۲۰۷۰) شباک روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا، کہ حرامی بچہ دارث نہیں ہوگا، صرف وہ بچہ دارث ہوگا جس کے

باب پر حدقائم ندکی جائے ،اوراس کی مال نکاح یا خربیداری کے ذریعے سے ملکیت میں آئی ہو۔

( ٣٢.٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّنِيى أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِى يَدَّعِيهِ ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ.

(۳۲۰۷) حسن بن مُرروایت کرتے ہیں کہ حضرت تھم نے مجھے یہ بیان کیا، کہ دلدالزنا کاوہ آ دمی وارث نہیں ہوسکتا جواس کے نسب کا قر ارکرے،اور نہ وہ ولدالزنا اس کاوارث ہوگا۔

# ( ۸۴ ) فِي المجوسِ كيف يرِثون مجوسِيًّا مات وترك ابنته ؟

مجوسیوں کا بیان کہ وہ اس مجوس کے کس طرح وارث ہوں گے جومرے اوراپٹی بیٹی چھوڑ جائے ( ۲۲.۷۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يَرِثُ بِأَذْنَى النَّسَبَيْنِ.

(٣٢٠٢٢) معمرروايت كرتے ہيں كەحفرت زېرى نے فرمايا، كەوە دونسوں ميں قريىنب كے اعتبارے وارث ہوگا۔

( ٣٢.٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى رَجُلٍ تَوَكَ ابْنَتَهُ وَهِىَ أَخْتُهُ وَهِىَ الْمَوَاتُهُ ، قَالَ :تَرِثُ بِأَدُنَى قَرَايَتِهَا ، قَالَ :وَقَالَ قَتَادَةُ :لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ.

(۳۲۰۷۳) قمادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے اس آدمی کے بارے میں فر مایا، جواپی بیٹی کوچھوڑ جائے اور وہ اس کی بہن بھی ہواور اس کی بیوی بھی ہو، کہ وہ قریب ترین رشتہ داری کے اعتبار سے وارث ہوگی، اور حضرت قمادہ فر ماتے ہیں کہ اس عورت کو تمام مال دیا جائے گا۔

( ٣٢.٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ إلاَّ بِوَجْهٍ وَاحِدٍ.

(۳۲۰۷ )معمرروایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے فر مایا کہ مجوی ایک ہی اعتبارے وارث ہوگا۔

( ٣٢.٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : أَنَّهُمَا كَانَا يُورِّثَانِ الْمَجُوسِيَّ مِنَ الْنَحْهُ ۚ .

(٣٢٠٧٥) حضرت معنى كايك شاكرد روايت كرتے بيل كدحفرت على وافق اور عبدالله وافق مجوى كو دواعتبار سے وارث

بناتے تھے۔

( ٣٢.٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِيِّ ؟ قَالَ : يَرِثُونَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَجِلُّ. و معنف ابن الي شير متر جم (جلده) و التا ي ال

(۳۲۰۷۱) یزید بن ہارون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد بن سلمہ سے مجوی کی میراث کے بارے میں پوچھا، آپ نے فر مایاوہ اس جہت سے دارث ہوں گے جوحلال جہت ہو۔

### ( ٨٤ ) فِي رجلٍ تزوّج ابنته فأولدها

### اس آ دمی کابیان جواپنی بیٹی ہے نکاح کرلےاوراس سے اس کی اولا دہوجائے

٣٢.٧٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ : فِي مَجُوسِيِّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنَتَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِخْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْآبِ ، قَالَ : لَأُخْتِهَا لَآبِيهَا وَلَاُمِّهَا النَّصْفُ ، وَلَاْخْتِهَا لَآبِيهَا وَهِيَ أُمَّهَا الشُّدُسُ تَكْمِلَةً النَّلُثَيْنِ ، حُجبَتُ نَفْسها بِنَفْسِهَا.

( ٣٢٠٤٧) وکیج حضرت سفیان سے اس مجوی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جوا پنی بیٹی سے نکاح کرلے پھراس سے اس کی دو شمیاں ہوجا کمیں ، اور پھر باپ کے مرنے کے بعدان میں سے کوئی مرجائے فر مایا کہ اس کی حقیقی بہن کے لئے آ دھا مال ہے اور اس کی باپ شریک بہن کے لئے جواس کی مال ہے مال کا چھٹا ھتہ ہے ، دو تہائی مال کو پورا کرنے کے لئے ، اس نے اپنے آپ کواپئی رات کی وجہ سے ہی محروم کردیا۔

## ( ٨٥ ) فِي الرَّجلِ يعتِق الرَّجل سائِبةً لِمن يكون مِيراثه؟

اس آ دمی کابیان جواینے غلام کو آزاد چھوڑ دے، یہ کہدکر کیسی کوتم پرولایت نہیں، کہاس

### کی میراث کس کو ملے گی؟

٣٢.٧٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالا ، فَسُنِلَ الْهُ سَائِبَةً ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالا ، فَسُنِلَ الْهُنَّ مُسْعُودٍ ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَ الإسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، إِنَّمَا كَانَتُ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْتَ مَوْلَاهُ وَوَلِقُ لِلهُ مَنْعُودٍ وَأَوْلَى النَّاسِ بِمِيْرَاثِهِ ، وَإِلاَّ فَارِيْهِ هَا هُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ . يَعْنِى : بَيْتِ الْمَالِ.

یعمورہ واوسی اساس بھیوارہ وارد سارہو ما ملا ورانہ حیور بعیبی بیت المانِ. (۳۲۰۷۸)عطاءروایت کرتے ہیں کہایک آدمی نے اپنے غلام کواس طرح آزاد کردیا کہ کی کواس پرولایت نہ ہوگی، چنانچہوہ مرگیا راس نے مال چھوڑا حضرت این مسعود واٹھ سے اس کے بارے میں بوچھا گیا، آپ نے فرمایا بے شک اہل اسلام آزاد

ہیں چھوڑتے ،بےشک اہل جاہلیت ہی آ زاد چھوڑتے تھے،آپ اس کے مولیٰ ،اور دوسر بےلوگوں سے اس کے زیادہ حق دار ہیں ، رنداس کا مال میرے پاس لے آؤ، یہاں بہت سے ورثاء ہیں ، یعنی بیت المال۔

، ٣٢.٧٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :أَتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ مَوْلِيَّ لَأَنَاسٍ أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً ، فَقَالَ لِمَوَالِيهِ :هَذَا مَالُ مَوْلَاكُمْ قَالُوا : لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ ، إِنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنَّ فِي

أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا.

(۳۲۰۷۹) شعبی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جھاٹھ کے پاس ایک آزاد شدہ غلام کا مال لایا گیا، جس کے آتا وک نے اس کوا طرح آ زاد چھوڑا تھا کہ کوئی اس کا وارث نہ ہوگا ،آپ نے اس کے آ قاؤں کو کہا ، پتمہارے آ زادشدہ غلام کا مال ہے ، وہ کہنے کے ہمیں اس مال کی کوئی حاجت نہیں ہم نے اس کواس *طرح* آ زاد کیا تھا کہ کسی کواس پرولایت نہ ہوگی ،آپ نے فر مایا کہ مسلمانوں کے مال کی جگہیں مقرر ہیں۔

( ٣٢.٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا.

( • ٣٢٠٨ ) ابوعثمان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ نفو نے فرمایا کہ آزاد جھوڑا ہوا غلام اور صدقہ قیامت کے دن کے لئے ہیں۔

( ٣٢.٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتِيَ بِظَلَاثِينَ أَلْفًا ، قَالَ

أَحْسَبُهُ قَالَ :أَعْتَقْتِه سَائِبَةً ، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ.

(۳۲۰۸۱) بکرین عبدالله مزنی کہتے ہیں کہ حضرت این عمر وہا ٹھو کے پاس تمیں ہزار درہم لائے گئے ،راوی کہتے ہیں کہ یہ میرا گما'

ہے، کدلانے والے نے کہا کہ اس کواس طرح چھوڑ دیں، کدان کا کوئی ولی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، کداس سے غلام خرید لیا جائے۔ ( ٣٢.٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، قَالَ :الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ.

(۳۲۰۸۲) زکریاروایت کرتے ہیں کہ حضرت عامر نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنے غلام کواس طرح آزاد کر ·

کہ اس پرسی کوولایت نہ ہو،آپ نے فرمایاس کی میراث اس کے مولیٰ کو ملے گی۔

( ٣٢.٨٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ ؟ فَقَالَ :كُلُّ عَتيق سَائِبَ

(۳۲۰۸۳) یونس فرماتے ہیں ، که حضرت حسن سے اس غلام کی میراث کے بارے میں پوچھا گیا جس کواس کے آتا نے کسی

ولایت نہونے کی شرط پرآ زاد کیا ہو،آپ نے فرمایا، ہرآ زادشدہ کا یہی تھم ہے۔

( ٣٢٠٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ مِيرَاتُ السَّائِبَةِ إلَّا لِمَوَ الِيهِ إلَّا أَنَّ ...

(۳۲۰۸۳) ابن عون محمد بیشینہ سے روایت کرئتے ہیں فر مایا ، کہ میں اس کے علاوہ پھینیں جانتا کہ ایسے غلاموں کی میراث اس کے

آ قاؤں کے لئے ہوگی ،گریہ کہ.....

( ٣٢.٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّي ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الما السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيثُ شَاءً.

(۳۲۰۸۵) ابوعمرو شیبانی فرماتے ہیں کہ حصرت عبداللہ نے فرمایا ، ایساغلام جہاں جا ہے اپنامال لگادے۔

( ٣٢.٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا بِسُطَامٌ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ :أنّ طَارِقَ بْنِ الْمَرقُّع أَعْنَا

غُلاَمًا لَهُ لِلَّهِ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالا ، فَعُرِضَ عَلَى مَوْلَاهُ طَارِقٍ ، فَقَالَ :شَيْءٌ جُعَلْته لِلَّهِ ، فَلَسْت بِعَائِدٍ فِيرَ

فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنِ اعْرِضُوا الْمَالَ عَلَى طَارِقٍ ، فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلَّا فَاشْتَرَوُا بِهِ رَقِيقًا فَأَغْتِقُوهُمْ ، قَالَ :فَبَلَغَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَأْسًا.

(۳۲۰۸۷) عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ، طارق بن مرقع نے اپنا غلام اللہ کے لئے آزاد کیا چنانچہوہ مرگیا اوراس نے اپنا مال جھوڑا، اس کواس کے قاطار آپر پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگے بیالی چیز ہے جومیں نے اللہ کے لئے چھوڑ دی ہے اس لئے میں اس کو دوبارہ لینے والانہیں، چنانچہ اس بارے میں حضرت عمر ہوڑ ٹی کو کھھا گیا۔ آپ نے فرمایا، کہ مال طارق کو دے دو، اگروہ لے لئو ٹھیک ورنداس سے غلام خرید کر آزاد کردو، راوی فرماتے ہیں، کہوہ مال پندرہ غلاموں کی قیمت تک جا پہنچا۔

( ٣٢.٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَتُ سَالِمًا سَائِبَةً ، ثُمَّ قَالَتُ لَهُ : وَالِ مَنْ شِنْت ، فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بُنَّ عُتِبَةَ ، فَأْصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَذُفِعَ مَالَهُ إِلَى الَّتِي أَعْتَقَتْهُ.

(۳۲۰۸۷) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک انصاریہ عورت نے حصرت سالم کوئٹی کی ولایت نے ہونے کی شرط پرآزاد کر دیا ،اور کہا جس کو جا ہوا پناولی بنالو ،انہوں نے ابوحذیف بن عتبہ کواپناولی بنایا ، چنانچہ میامہ کی جنگ میں وہ شہید ہوگئے اوران کا مال اس عورت کو دیا گیا جس نے ان کوآزاد کیا تھا۔

## ( ٨٦ ) مَنْ قَالَ لَا يَرِثُ المُسلِمِ الكَافِر

### ان حضرات کا ذکر جوفر ماتے ہیں کہ مسلمان کا فر کا دار شنہیں ہوگا

( ٣٢.٨٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَتَوَارَثُ الْمِلْتَانِ الْمُخْتَلِفَتَانِ.

(ابوداؤد ۲۹۰۳ احمد ۱۷۸)

(٣٢٠٨٨) حضرت اسامه بن زيد رفي فخر مات بين كه جناب رسول الله يَشِرُ فَيَ فَيْ فَيْ ارشاد فر مايا كه دومختف متول كے لوگ وارث نہيں ہو كتے \_

( ٣٢.٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ الْاَشْعَتُ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتُ عَمَّةٌ لَهُ مُشْرِكَةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُورَّثُهُ عُمَرُ مِنْهَا ، وَقَالَ :يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا.

(۳۲۰۸۹) طاً رق بن شہاب فرماتے ہیں، کہاشعث بن قیس کی ایک مشر کہ یہودیہ پھوپھی فُوت ہوگئی، چنانچے حضرت عمر رہ تقونے نے اِن کواس کے مال کا دارے نہیں بنایا ،اور فرمایا اس کے دارث اس کے دین کے لوگ ہوں گے۔

( ٣٢.٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ : أَنَّ عَمَّةً لِلأَشْعَثِ بَّنِ قَيْسٍ مَاتَتُ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُورِّثُهُ مُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ :يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. (۳۲۰۹۰)عبدالله بن معقل کہتے ہیں ،اشعث بن قبیس کی یہودیہ پھوپھی فوت ہوگئی ، چنانچی حضرت عمر مناطق نے ان کواس کے مال کا .

وارث نہیں بنایا ،اور فر مایا اس کے وارث اس کے دین کے لوگ ہوں گے۔

( ٣٢.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :يَرِثُهَا أَهُلُ دِينِهَا ، كُلُّ مِلَّةٍ تَتْبُعُ مِلَّتَهَا.

(۳۲۰۹۱) عامر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹی نے فرمایا کہ اس کے دارث اس کے ہم مذہب لوگ ہوں گے، ہرملت اپنی ...

ملت كتابع موتى بــ

( ٣٢.٩٢) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهُرَانَ ، قَالَ :أَرْسَلَ إِلَى الْعُرْسُ بُنُ قَيْسِ الْكِندِيُّ فَسَأَلَنِى عَنْ أَخَوَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الآخَرُ وَتَرَكَ مَالا ؟ فَقُلْتُ :كَانَ مُعَاوِيَةً يَقُولُ: لَكُن نَصْرَانِيًّا وَرِئَةُ ، فَلَمْ يَزِدُهُ الإسلامُ إِلاَّ شِدَّةً ، قَالَ الْعرسُ بُنُ قَيْسٍ : أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا عُمَرُ بُنُ لَنُ الْخَطَّابِ فِي عَمَّةِ الْأَشْعَبْ بُنِ قَيْسٍ مَاتَتُ وَهِي يَهُودِيَّةٌ فَلَمْ يُورَّثُهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا.

(۳۲۰۹۲) میمون بن مہران کہتے ہیں کہ عُرس بن قیس کندی نے مجھ سے بذر بعیہ خط دونصرانی بھائیوں کے بارے میں پوچھاجن میں سے ایک مسلمان ہوجائے اور دوسرا مرجائے اور مال چھوڑ جائے ، میں نے کہا کہ حضرت معاویہ بڑا ﷺ فرماتے تھے کہ اگروہ بھائی نصرانی ہوتا تو وارث ہوتا اور اسلام نے اس میں شدت کے سواکس چیز کا اضافہ نہیں کیا ، عُرس بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑا ﷺ نے اضعف بن قیس کی میہودیہ چھوپھی کے بارے میں ہم پراس بات کا اٹکار فرمادیا اور ان کواس کا وارث نہیں بنایا۔

( ٣٢.٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ :قَالَ : لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

(۳۲۰۹۳) حارث روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹنو نے فرمایا کہ کا فرمسلمان کا اورمسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوسکتا۔

( ٣٢.٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لَهُ فَيَرِثُهُ.

(۳۲۰۹۴) حارث ایک دوسری سندے حضرت علی ٹڑاٹؤ سے یہی روایت کرتے ہیں اور انہوں نے اس میں یہاضا فہ بھی کیا ہے کہ، گرید کہ وہ اس کا غلام ہو پھروہ اس کاوارث ہوگا۔

( ٣٢.٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُمَرَ : فِي يَهُودِيَّةٍ مَاتَتْ ، قَالَ : يَرِثُهَا

(۳۲۰۹۵) سلیمان بن بیارروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر والتی نے ایک یہودیہ کے بارے میں فرمایا جومر گئی تھی ، کہاس کے وارث اس کے جم ندہب ہول گے۔

( ٣٢.٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِي ، فَهَذَا قَوْلُ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْضِي أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يُورَّثُونَ.

(٣٢٠٩٦) حضرت ابرا ہيم فرماتے ہيں ، كەحضرت على دائش اور حضرت زيد رفاض كے مطابق نصراني مسلمان كااور مسلمان نفرانی کا دارث نبیں ہوسکتا، اور عبداللہ بن مسعود تفاقئ یہ فیصلہ کیا کرتے تھے کہ بیددوسروں کو وراثت ہے روک سکتے ہیں لیکن خود

وارث نہیں بنائے جائنس گے۔ ( ٣٢٠٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

( ۱۳۲۰۹۷ ) سعید بن جبیرفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر واٹیو نے فر مایا کہ کا فرمسلمان کا اورمسلمان کا فر کا وارث نہیں ہوسکتا۔

( ٣٢.٩٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشُّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ مِثْلُهُ. ( ۳۲۰ ۹۸ ) سعید بن جبیرایک دوسری سند سے حضرت عمر حظائه کا یجی فرمان فقل کرتے ہیں۔

( ٣٢.٩٩ ) حَلَّثْنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ عَهْدِ أَبِي بَكُرٍ ، وَلاَ عَهْدِ عُمَرَ ، فَلَمَّا وُلَّى مُعَاوِيَةُ وَرَّتَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ ، وَلَمْ يُورِّتُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ ، قَالَ : فَأَخَذَ بِذَلِكَ الْخُلَفَاءُ حَتَّى قَامَ

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَرَاجَعَ السُّنَّةَ الْأُولَى ، ثُمَّ أَخَذَ بِذَلِكَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَلَمَّا قَامَ هِشَام بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذَ بِسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ. (مسلم ١٢٣٣)

(٣٢٠٩٩) زہری فرماتے ہیں کہ مسلمان کا فر کا اور کا فرمسلمان کا ندرسول الله مِلِفِقِیَّ کے زمانہ میں وارث ہوتا تھا، اور نہ حضرت ابو بكر ون الله اور حضرت عمر تذالتُه كن رانے ميں ، پس جب حضرت معاويه و الله علي عالم ہوئے توانہوں نے مسلمان كو كافر كاوارث بنايا اور کافرکومسلمان کاوارٹ نہیں بنایا، راوی کہتے ہیں کہ پھر خلفاء نے اس بات کواپنالیا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویطیع حاکم ہوئے تو انہول نے پہلی سنت کو نافذ کیا، پھریہی بات یزید بن عبد الملک نے اپنائی اور جب ہشام بن عبد الملک حاکم ہوا تو اس نے

خلفاء كے طریقے كواینالیا۔ ( ٣٢١٠٠ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الرَّجُلُ غَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلٍ ، أَوْ أَمَتَهُ.

(۳۲۱۰۰) ابوالز بیرروایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر وہانٹونے نے فر مایا کہ آ دمی کے دارے اس کے ہم مذہب لوگوں کے علاوہ نہیں ہو

سکتے مگر پر کہ کوئی آ دمی کسی کا غلام ہویا کوئی عورت کسی کی با ندی ہو۔

#### ( ٨٧ ) مَنْ كَانَ يورِّث المسلِم الكافِر

#### ان حضرات کا بیان جومسلمان کو کا فر کا دارث بناتے تھے

( ٣٢١.١ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الحَكِيمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ الدِّيَلِيِّ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ بِالْيُمْنِ فَارْتَفَعُوا اللّهِ فِي يَهُودِيٍّ مَاتَ أَخَاهُ مُسْلِماً ، فَقَالَ مُعَاذٌ إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إنَّ الإسْلاَمَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَهُ.

(احمد ۲۳۰ طبر انی ۳۳۸

(۱۰۱۱) ابوالاسود دیلی فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ وٹاٹھ یمن میں تھے کہ لوگ ان کے پاس ایک یہودی کا مسئلہ لے کرآئے جس نے مرتے ہوئے اپنا ایک مسلمان بھائی وارث حجبوڑا تھا، حضرت معاذ وٹاٹھ نے فرمایا میں نے رسول اللہ فیراً فیٹھ کھی کو یہ فرماتے سے ہے، کہ بے شک اسلام بڑھتا ہے اور کم نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے اس مسلمان کواس کا وارث بنا دیا۔

ہے، کہ بے شک اسلام بڑھتا ہےاور مم ہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے اس مسلمان لواس کا دارث بنا دیا۔ ( ٣٢١.٢ ) حَدَّثْنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِیّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ ، قَالَ :مَا رَأَيْت فَضَاءٌ بَعْهَ

قَضَاءِ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُسَنَ مِنْ فَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَّاهِِيَةٌ فِي أَهْلِ كِتَابٍ ، قَالَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا ، كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمَ النِّكَاحُ فِينَا.

(۳۲۱۰۲)عبدالله بن معقل و و مات بین که مین نے رسول الله مَرافَظَة کے صحابے نصلے کے بعد کوئی فیصلہ حضرت معاوید جانیہ

کے فیصلے سے زیادہ بہترنہیں دیکھا جوانہوں نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم ان کے وارث ہوں گےاوروہ ہمار دارث نہ ہوں گے،جیسا کہ ہمارے لئے ان کی عورتوں ہے نکاح حلال ہےاوران کے لئے ہماری عورتوں ہے نکاح حلال نہیں۔

### ( ٨٨ ) فِي النَّصرانِيِّ يرِث اليهودِيّ ، واليهودِيّ يرِث النَّصرانِيّ

اس نصرانی کابیان جس کا دارث یبودی ہوا دراس یبودی کابیان جس کا دارث نصرانی ہو

( ٣٢١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ ، وَ! يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ.

( ٢٢١٠٤ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : الإسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشُّرْكُ مِلَّةٌ.

(۳۲۱۰۴) وکیع روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفیان نے فر مایا که اسلام ایک ملت ہے اور کفرایک ملت۔

معنف ابن الي شير مترجم (جلده ) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

و ٣٢١٠٥ كَتَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا : الإسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشُّرْكُ مِلَّةٌ.

(۳۲۱۰۵) شعبدروایت كرتے بین كه حضرت حكم اور حماد نے فر مایا كه اسلام ایك ملت باور كفرايك ملت \_

## ( ٨٩ ) فِي الرَّجلِ يعتِق العبد ثمَّ يموت، من يرِثه ؟

# اس آ دمی کا بیان جوغلام آ زاد کرے پھرمرجائے ، کہاس کا وارث کون ہوگا

٣٢١.٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ :فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ مَات، قَالَ: لا يَرِثُهُ. '۳۲۱۰۲) خالدروایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین والیٹینے نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے اپنا نصرانی غلام آزاد کیا

ور پھرمر گیا، کہ وہ اس کا وارث نبیس ہوگا۔ ٣٢١.٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي حَكِيمٍ : أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ

نَصْرَ انِيًّا فَمَاتَ ، فَجَعَلَ مِيرَاثُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (٣٢١٠٤) أتمعيل بن ابي حكيم روايت كرتے ہيں كه حضرت عمر بن عبد العزيز طافي اپنا ايك نصر اني غلام آزاد كيا پھروہ مركميا تو ئپ نے اس کی میراث بیت المال میں رکھ دی۔

### ( ٩٠ ) الصّبِيّ يموت وأحد أبويهِ مسلِّمٌ ، لِمن مِيراثه مِنهما ؟

# اس بچے کا بیان جومر جائے اور اس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، کہ اس کی

## میراث ان دونوں میں ہے کس کے لئے ہوگی

٣٢١٠٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبُوَيْهِ مُسْلِمٌ ، قَالَ :

يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا ، دُونَ الْكَافِر مِنْهُمَا. (۳۲۱۰۸) یونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ جب بچہ مرجائے اور اس کے والدین میں سے کوئی ایک

سلمان ہوتواس کا دارث مسلمان ہوگا نہ کہ کا فر۔

٣٢١.٩ ) حَلَّاتَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ. وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَ فَلِكَ. ۳۲۱۰۹) ابراہیم اور حجاج حضرت عطاء سے یہی روایت نقل کرتے ہیں۔

٣٢١) حَدَّثَنَا نُحُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ؟ قَالَا :هُوَ

مَعَ الْمُسْلِمِ ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ.

• ٣٢١١) شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حماد ہے اس بچے کے بارے میں پو پھاجس کے والدین میں ہے کوئی ایک

هي مصنف اين الي شيبه مترجم (جلده) ي الم كشاب الفرائض

مسلمان ہو،فر مایا کہوہ مسلمان کاوارث ہوگا اوراس کاوارث مسلمان ہوگا۔

( ٣٢١١١ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُنْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ أَبُولِهِ اخْتَصَمَا

فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالآخَرُ كَافِرٌ ، فَخَيَّرُهُ ، فَمَالَ إِلَى الْكَافِرِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتُوجَّة إِلَى الْمُسْلِمِ ، فَقَضَى لَهُ بِهِ.

(٣٢١١) عبد الحميد بن سلمه اين والدس اور وه اين دادا سے روايت كرتے بيں كه ان كے والدين ان كے بارے ميں نبي كريم مَنْ الْفَصْحَةُ كَا سامنے جُمَّالُ اكرنے لگے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا كافر تھا، آپ نے ان كواختيار دے ديا، اور وہ كافر كى

طرف مائل ہو گئے، آپ نے فرمایا: اے اللہ! اس کو ہدایت فرما دے، چنانچہ وہ مسلمان کی طرف مائل ہو گئے ، آپ نے اس کا مسلمان کے لئے فیصلہ فرمادیا۔

( ٣٢١١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِم.

(٣٢١١٢) حسن حفرت عمر خلاف ہے روایت کرتے ہیں کداولا دوالدین میں ہے مسلمان کے ساتھ ہوگی۔

( ٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، مِثْلُهُ.

(٣٢١١٣) فعمى حضرت شريح ہے يہي مضمون نقل كرتے ہيں۔

( ٣٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرِّيْح ، قَالَ : هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ.

(٣٢١١٣) معمى حضرت شريح سے روايت كرتے ہيں ،فر مايا كدوه مسلمان والدكے لئے ہوگا۔

( ٣٢١١٥ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِد، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ: فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيّ يُسْلِمُ : الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ. (٣٢١١٥) حجاج حفرت عطاءاور حسن ويشيخ سے اس يہودي اور نفر اني كے بارے ميں روايت كرتے ہيں جومسلمان ہو جائے ، كدان

کابیامسلمان کے لئے ہوگا۔

( ٣٢١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَاتَتُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أُوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمَ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لَأَبِيهِمَ الْمُسْلِمِ ، لَيْسَ لأُمِّهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَا ذَامُوا صِفَارًا.

(٣٢١١٧) بشام حفزت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہودی یا نصرانی عورت مرجائے اور وہ مسلمان کے نکاح میں ہوجس ے اس کی نابالغ اولا د ہوتو بچدا پے مسلمان باپ کے ساتھ ہوگا، پس اگر وہ بچین ہی میں مرجا کیں تو ان کی میراث ان کے مسلمان

باب کے لئے ہوگی،اوران کی ماں کامیراث میں کچھ صنہیں، جب تک وہ نابالغ ہوں۔

(۹۱) الرّجلانِ يقعانِ على المرأةِ فِي طهرٍ واحِدٍ ويدّعِيانِ جمِيعًا ولدًا، من يرِثه ؟ ان دوآ دميول كابيان جوكسعورت كيساتها كيطهر مين جماع كرين اور پهر دونوں اولا د كا دعوى

کریں، کہاس بچے کا وارث ان میں سے کون ہوگا؟

( ٣٢١١٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِتٌى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَنَشٍ ، قَالَ : وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى وَلِيدَةٍ ، ثُمَّ بَاعَهَا مِنُ آخَرَ فَوَقَعَا عَلَيْهَا فَاجْتَمَعَا عَلَيْهَا فِى طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ غُلَّامًا ، فَأَتُوا عَلِيًّا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَرِثُكُمَا وَلَيْسَ لَأَمِّهِ ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا بِمَنْزِلَةٍ أُمِّهِ.

(۳۲۱۱۷) منش فرماتے ہیں کدایک آدمی نے ایک ام ولد باندی ہے جماع کیا، پھراس کودوسرے آدمی کے ہاتھ نے دیا اوراس نے بھی اس کے ساتھ جماع کیا، اس طرح دونوں نے ایک ہی طہر میں جماع کرلیا، اس کے بعداس نے ایک بچے جنا، وہ حضرت علی دی پی اس کے ساتھ جماع کیا، اس طرح دونوں نے ایک بھی جماع کراتے کے محضرت علی دونوں کا وارث ہوگا اور اپنی ماں کے لئے نہیں ہوگا، اور تم میں سے جو باقی رہ جاتے وہ اس کی بحز لداس کی ماں کے۔

( ٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قضَى عَلِيٌّ فِى رَجُلَيْنِ وَطِنَا امْرَأَةً فِى طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتُ ، فَقَضَى أَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا ، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ ، وَهُوَ لَأَطُولِهِمَا حَيَاةً.

(۳۲۱۱۸) تعمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانٹے ووآ دمیوں کے بارے میں فیصلہ فرمایا جنہوں نے ایک عورت ہے ایک طہر میں جماع کمیا تھا جس کے اس طرح کہ وہ بچدان دونوں کا وارث ہوگا کمیا تھا جس سے اس طرح کہ وہ بچدان دونوں کا وارث ہوگا اوروہ دونوں اس بچے کے وارث ہول گے،اوران دونوں میں سے اس کو ملے گا جس کی عمر زیادہ کمی ہوگی۔

( ٣٢١١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قضَى عُمَرُ فِيهِ بِقَوْلِ الْقَافَّةِ.

(٣٢١٩) معمی فرماتے ہیں کہاں بچے کے بارے میں حضرت عمر دی گئے نے قیافہ شناسوں کے قول کے مطابق فیصلہ فرمایا۔

( ٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دَعَا عُمَرُ أَمَةً فَسَأَلَهَا مِنْ أَيْهِمَا هُوَ؟ فَقَالَتْ : مَا أَدُرِى وَقَعَا عَلَيَّ فِي طُهْرِ ، فَجَعَلَهُ عُمَّرُ بَيْنَهُمَا.

(۳۲۱۲۰) ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میں گئونے باندی کو ہلایا اور پوچھا کہ یہ بچہان دونوں میں سے کس کا ہے؟ وہ کہنے گئی مجھے پیتہیں ،ان دونوں نے مجھ سے ایک طُہر میں جماع کیا ہے، چنانچے حضرت عمر میں گئونے نے اس کوان دونوں میں تقتیم فرمادیا۔

( ٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ وَعَلِيٌّ بِهَا فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَاخْتَصَمُوا فِي وَلَهٍ كُلُّهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهُرٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، وَإِنِّى مُقْرِعٌ بَيْنَهُمْ فَقُرِعَ أَخَدُهُمْ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدَّ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ ، قَالَ : فَأَقُرَعَ بَيْنَهُمْ فَقُرِعَ أَحَدُهُمْ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدَ وَبَعْلَ عَلَيْهِ ثُلُقَى الدِّيَةِ عُلَيْهِ الْوَلَدَ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، أَوْ أَضُرَاسُهُ.

و جعل عليه تلقى الديد ، فضيحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدك نواجده ، او اصراسه.

(٣٢١٢) زيد بن ارتم والنون في مريم رسول الله مؤلف في كياس ته كدايك آدى يمن س آيا جبكه حضرت على حلى في من بين بي ته اوروه في كريم مؤلف في في مؤلف في كيا تين اور فرين بيان في المريم مؤلف في كيا الله على حريم الله على حريم الله على المرتب الله على المريم الله على المريم الله عورت كي بار س مين جملان في مرايك بيه كمان كرتا تها كدوه اس كابينا هي جبكه انهول في ايك بي طبر مين اليك عورت كي ساتھ جماع كيا تها، حضرت على حوالتي في مرايك بيه كمان كرتا تها كدوه اس كابينا هي، جبكه انهول في الداري كرتا بهول، جس كنام قرعه الله المربول في بيواد وساتھوں كے لئے ويت كا دو تها كى دينالازم بوگا، كميتم بين كه پيمر آپ في ان كنان آئے بچهاى قرعة الله اور جس كے نام قرعة نكل اس كي وي دين كا دو تها كى ديت لازم كردى ، اس برآپ في من الله على دارهي فيام برمو كئيں۔

يهان تكم كرآپ كي آخرى دارهي يا آپ كى دارهي فيام برمو كئيں۔

( ٣٢١٢٢ ﴾ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ فَضَى فِي رَجُلَيْنِ اذَّعَيَّا رَجُلًا لَا يُدُرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ :إِنْبُعُ أَيَّهِمَا شِئْتُ.

(۳۲۱۲۲)عبدالرحمٰن بن حاطب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اُٹھ نے دوآ دمیوں کے بارے میں فیصلہ فر مایا جنہوں نے ایک مجبول النسب آ دمی کےنسب کا دعویٰ کیا تھا ،اور آپ نے اس مجبول النسب سے کہا ،ان دونوں میں سے جس کے ساتھ جا ہوجاؤ۔

( ٩٢ ) فِي الرَّجلِ يأسِره العدوّ فيموت له الميِّت، أيرِث مِنه شيئًا ؟

اس آ دمی کا بیان جس کودشمّن قید کر لےاور پھراس کا کوئی رشتہ دارفوّت ہوجائے ، کیاوہ اس

#### ہے کسی چیز کا وارث ہوگا؟

( ٣٢١٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إلَى مِيرَاثِهِ وَهُو أَسِيرٌ. (٣٢١٢٣) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت شرح کے نر مایا که آ دی کومیراٹ کی سب سے زیادہ ضرورت قید کی حالت میں ہی ہوا کرتی سر

( ٣٢١٢٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :يَرِثُ.

( سرا ۲۲۲۳) قاده روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید نے فر مایا کہ وہ مخص وارث ہوگا۔

( ٣٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِقَّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي مِيرَاثِ الْأسِيرِ، قَالَ: أَنَّهُ لِمُحْتَاجٍ إِلَى مِيرَاثِهِ. (٣٢١٢٥) تَنَاده حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہوہ تیدی اینے رشتہ دار کی میراث کامحاج سے۔ هي مصنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ٩) في المستال الفرائين المستاب الفرائين المستان المن المناس الفرائين المستان المناس المن ( ٣٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهُرِيُّ ، قَالَ : يَرِثُ الْأَسِيرُ.

(٣٢١٢٦) ابن الى ذئب روايت كرتے بين كه زبرى في فرمايا كه قيدى وارث موگار

( ٣٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ إبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لاَ يَرِثُ الأسِيرُ.

(٣٢١٢٧) سفيان ايك آدى كے واسطے سے روايت كرتے ہيں جنہوں نے حضرت ابراہيم كويفر ماتے سنا كه قيدى وارث نہيں ہوگا۔ ( ٣٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُ ،

قَالَ : لَا يَرِثُ. ( ٣٢١٢٨ ) قماده حضرت معيد بن ميتب سے اس قيدي كے بارے ميں روايت كرتے ہيں جودشمنوں كے قبضے ميں ہو، فرمايا كدوه

وارث مبیس ہوگا۔

( ٣٢١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يُورَّكُ الْأَسِيرَ.

(٣٢١٢٩) داؤ دفر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مینب قیدی کووارث نہیں بناتے تھے۔

( ٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ :يُورَّثُ مَالُ الأسِيرِ وَامْرَأَتُهُ. (۳۲۱۳۰) ابن الی ذئب روایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے فر مایا کہ قیدی اور اس کی بیوی کے مال کوورا ثت میں تقشیم کیا

( ٩٣ ) فِي المولودِ يموت وقد مات له بعض من يرثه

اس بچے کابیان جواس حال میں فوت ہو کہاس سے پہلے اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے

جس كاوه وارث بنمآبو

٠ ٣٢١٣١ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : لَا يُؤرَّكُ الْمَوْلُودُ حَتَّى

(۳۲۱۳۱) ہشام حفزت حسن اور ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں ،فر مایا کہ بچے کواسی صورت میں وارث بنایا جائے گا جبکہ وہ بیدا بونے کے بعدآ واز نکالے۔

' ٣٢١٣٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوِيكٍ ، عَنْ بِشُوِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْوِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ عَنِ الْمَوْلُودِ ؟ فَقَالَ :إذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ.

به ٣١٣٢) ابن غالب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر نے حضرت حسن بن علی دانوں سے بیچ کی میراث کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا: جب وہ آواز نکا لے تواس کورینااور وارث بنا تا واجب ہے۔ هي معنف ابن ابي شيريم (جلده) کي معنف ابن ابي شيريم (جلده)

( ٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشُرِ بْنِ غَالِبِ ، قَالَ : لَقِى ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَفْتِنَا فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ فِي الإسْلَامِ ، قَالَ :َوَجَبَ عَطَاء هُ وَرِزْقُهُ.

(mrimm) بشربن غالب كہتے ہيں كه حضرت ابن زبير حضرت حسين بن على الثاثث سے ملے اور ان سے كہا: اے ابوعبدالله! جميس اس

بیج کے بارے میں مسئلہ بیان کریں جواسلام میں پیدا ہو،آپ نے فر مایا اس کورینا اور وارث بنا نا واجب ہے۔

( ٣٢١٢٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلَّى عَلَيْهِ،

وَوَرِثَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُورَّثُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ.

(۳۲۱۳۴)ابوز بیرحضرت جابر دیافیو کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد آ واز نکال دیے تواس پرنماز جناز ہ پڑھی جائے گی اوراس کووارث بنایا جائے گا ،اورا گروہ پیدا ہونے کے بعد آ واز بھی نہ نکا لےتو اس کووارث نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی اس

یرنماز جنازه پڑھی جائے گ۔

( ٣٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلَّى عَلَيْهِ وَوَرِثَ ، وَإِذَا لَهُ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلُّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَّكْ.

(rrira)مطرّ ف روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعمی نے فر مایا کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد آواز نکا لے تو اس پرنماز جناز و پڑھی جائے گی اور اس کو وارث بنایا جائے گا ،اوراگروہ آواز نہ نکالے ،تو اس پرنماز نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کو وارث

بنایاجائے گا۔

( ٣٢١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا اسْتَهَلَّ تَمَّ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ.

(۳۲۱۳۷)مغیرہ حضرت ابراہیم کا بیفر مان نقل کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد آواز نکال لے تو اس کی عقل اور اس کر

میراث تام ہوجانی ہے۔

( ٣٢١٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَوْلُودِ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يُورَّثُ ، وَ '

تَكُمُلُ فِيهِ الدِّيَّةُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ. (٣٢١٣٧)معمر روايت كرتے بين كه حضرت زہرى نے پيدا ہونے والے بيچ كے بارے ميں فرمايا كه اس يرنماز جناز ونيس يرجم

جائے گی اور اس کو دارث نہیں بنایا جائے گا ،اور اس میں کامل دیت نہیں ہوگی یہاں تک کدوہ پیدا ہونے کے بعد آ واز نکا لے۔

( ٣٢١٣٨ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ ؟ قَالَ :إِذَا تَحَرَّلْ فَعُلِمَ أَنَّ حَرَكَتَهُ مِنْ حَيَاةٍ وَلَيْسَتْ مِنَ اخْتِلَاجٍ وَرِثَ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا حَرَكَتُهُ مِنَ اخْتِلَاجٍ وَلَيْسَتْ مِ حَيَاةٍ لَمْ يُورَّثُ.

(٣٢١٣٨) عمر وحضرت حسن بروايت كرتے ميں كه جوعورت بچد جنے اور وہ بچه آ واز نكالے تواس كا تكم بير ہے أگر وہ حركت كر۔

اوراس کے بارے میں بیمعلوم ہوکہاس کی حرکت زندگی کی وجہ سے ہے اختلاج کی وجہ سے نہیں تو اس کووارث بنایا جائے گا،اوراگر اس کی حرکت اختلاج کی وجہ سے ہو، زندگی کی وجہ سے نہ ہوتو اس کو وارث نہیں بنایا جائے گا۔

( ٢٢١٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى عَلَى السَّقْطِ ، وَلاَ يُورَّثُ.

(۳۲۱۳۹)علاء بن میتب ایپ والد کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ ناتکمل اعضاءوالے بیچ پرنماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور نہاس کووارث بنایا جائے گا۔

( .٣٢١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِثَ وَصُلِّى عَلَيْهِ.

(۳۲۱۴۰)عطاء حضرت ابن عباس دہائی کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ جب بچہآ واز نکال لیتو وہ وارث ہوگا اوراس کی ورا ثت تقسیم کی جائے گی اوراس پرنماز جناز ہ بھی پڑھی جائے گی۔

( ٣٢١٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا يُورَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّ يَسْتَها .

(۳۲۱۴۱) کیلی بن سعید حضرت قاسم کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کواس وقت تک وارث نہیں بنایا جائے گا جب تک کہ وہ آ واز نہ نکالے۔

( ٣٢١٤٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَلَذَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا فَشَهِدُنَ نِسُوةٌ : أَنَّهُ اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيَّا ، وَلَمْ يَشْهَدُنَ عَلَى اسْتِهُا لَالِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْحَقُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لَأَنَّهُنَّ لَمْ يَشْهَدُنَ عَلَى اسْتِهُلَالِهِ.

(۳۲۱۴۲) ابراہیم فرماتے ہیں کذا کیے عورت نے ایک بچہ جنا، اس کے بارے میں عورتوں نے گواہی دی کداس نے حرکت کی اوروہ زندہ پیدا ہوا تھا، اور اس کے آواز نکالنے پر گواہی نہیں دی، حضرت شریح نے فرمایا کہ زندہ مردے کا وارث ہوتا ہے۔ پھرآپ نے اس کی میراث کوختم فرمادیا، کیونکہ عورتوں نے اس کے آواز نکالنے پر گواہی نہیں دی تھی۔

# ( ٩٤ ) فِي اللِّستِهلالِ الَّذِي يورَّث بِهِ ما هو ؟

''استہلال'' کابیان،جس کے واقع ہونے سے بچے کو وارث بنایا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ ﴿

( ٣٢١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الرسْيتِهُلالُ : الصِّياحُ.

(٣٢١٨٣)مغيره روايت كرتے ہيں كەحفرت ابراجيم نے فرمايا كداستھلال كامطلب بي حيخنا"۔

( ٣٢١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: اسْتِهُلَالُ الصَّبِيِّ:

( ٣٢١٣٣) عكرمدروايت كرتے ہيں كه حضرت ابن عباس والتي نے فرمايا كه بچے كے استبلال كامفہوم ہاس كاچلا نا۔

( ٣٢١٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : الإِسْتِهُلالُ : النِّدَاءُ وَالْعُطَاسُ.

(٣٢١٣٥) يجي بن سعيد كبت بي كه قاسم بن محد فرما يا كه استبلال كامعنى هي واز فالنااور چينكنا\_

( ٣٢١٤٦ ) حَدَّثَنَا مَعُن بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَرَى : الْعُطاسَ : الاِسْتِهُلال.

(٣٢١٣٦) ابن اني ذئب نقل كرت بي كدز برى فرمات بي كدميرى دائ مين التبلال مراد چينك بـ

( ٣٢١٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ وُلِلَا إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلَّ صَارِحًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ. (مسلم ١٨٣٨ـ عبدالرزاق ١١٩)

(۳۴۱۴۷) حضرت ابو ہریرہ وٹی ٹی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَفِّفَ آنے فرمایا کہ جو بچہ بیدا ہوتا ہے شیطان اس کے کچوکا لگا تا ہے جس کی تکلیف سے وہ چلآنے لگتا ہے ،سوائے ابن مریم اوران کی والدہ کے۔

### ( ٩٥ ) فِي بعضِ الورثةِ يقِرّ بِأَخٍ أُو بِأَخْتٍ مَا له ؟

## اس وارث کابیان جو بھائی یا بہن کا قرار کرے، کہاس کو کیا ملے گا؟

( ٣٢٧٤ ) حَلَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الإِخْوَةِ يَلَّاعِي أَحَدُهُمَ الْآخَ ، وَيُنْكِرُهُ الآخَرُونَ ، قَالَ :يَدُخُلُ مَقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ العَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ.

قَالَ : وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكُمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ : لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ.

(۳۲۱۴۸) انگمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی ہے بارے میں فرمایا جس کے بھائی ہونے کا اقرار چند بھائیوں میں سے ایک نے کیا ہواور باقی اس کا انکار کردیں ، کہ وہ بھائی ان کے ساتھ ورا ثت میں شریک ہوگا ، جس طرح وہ غلام ہے جو چند بھائیوں کے درمیان مشترک ہواور ان میں سے ایک اپنا حقمہ آزاد کر دے ، فرماتے ہیں کہ حضرت عامر اور حکم اور ان کے ساتھی فرماتے تھے کہ وہ اس شخص کے حقے میں داخل ہوگا جس نے اس کے نسب کا اقرار کیا ہے۔

( ٣٢١٤٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى بَقْضُ أَهْلِ صَنْعَاءَ : أَنَّ طَاوُوسًا قَصَى فِى نِنِى أَبٍ أَرْبَعَةٍ شَهِدَ أَحَدُهُمُ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلُحَقَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ ، فَلَمْ يُجزُ طَاوُوس الْحَاقَةُ بِالنَّسَبِ ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِى مَالِ الَّذِى شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَةُ ، وَأَغْتِقَ الْعَبْدُ فِى مَالِ الَّذِى شَهِدَ.

(۳۲۱۴۹) ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے اہل صنعاء میں ہے ایک آ دمی نے بیخبر دی کہ حضرت طاؤس نے ایک باپ کے جاربیٹوں

کے بارے میں جن میں سے ایک نے یہ گواہی دی تھی کہ اس کے باپ نے اپنے ایک غلام کے نسب کا اقر ارکیا ہے جو ان کے درمیان تھا، فیصلہ فر مایا، ملکہ غلام کومیراٹ کا پانچواں حقہ عطافر مایا اس درمیان تھا، فیصلہ فر مایا، حضرت طاؤس نے اس کے نسب کے اقر ارکونا فذنبیس فر مایا، بلکہ غلام کومیراٹ کو اس گواہی ویے والے، آدمی کے مال میں ہے جس نے گواہی دی تھی کہ اس کے باپ نے اس کے نسب کا اقر ارکیا ہے، اور غلام کواس گواہی و سے والے، کے مال سے آزاد کردیا۔

( ٣٢١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ ، قَالَ : يَدُوهُ ٱنْهُ أَخْهُ هُ.

(۳۲۱۵۰) ابن سیرین روایت کرتے ہیں کہ حضرت شرح نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے ایک بھائی کے نسب کا اقر ار کیا تھا کہ اس کی گوا ہی ہے ہے کہ وہ اس کا بھائی ہے۔

( ٣٢١٥١ ) حدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَخًا أَوْ أُخَتًا ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا.

(۳۲۱۵۱) منصورروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جو کسی بھائی یا بہن کے نب کا اقر ارکرے، کہ اس کے اقر ارکی کوئی حیثیت نہیں یہاں تک کہ سب ور ناءاس کے بھائی ہونے کا اقر ارکریں۔

( ٣٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : إِذَا كَانَا أُخَوَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكُرَهُ الْآخَرُ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ:هِيَ مِنْ سِتَّةٍ لِلَّذِى لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثُةٌ ، وَلِلْمُدَّعِى سَهْمَانِ ، وَلِلْمُدَّعَى سَهُمٌّ.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ زِللَّذِي لَمْ يَدَّعِ سَهْمَانٍ ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمٌ ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ .

(۳۲۱۵۲) وکیع فرماتے ہیں کہ جب دو بھائی وارث ہوں اوران میں سے ایک کسی آ دمی کے بھائی ہونے کا اقر ارکر لے اور دوسرا اس کا انکار کر دے ،اس کے بارے میں حضرت ابن الی لیل فرماتے تھے کہ بید سئلہ چھ حقوں سے نظے گا، جس آ دمی نے نسب کا اقر ار نہیں کیا اس کے لئے تین حقے ہیں اور اس کا دعویٰ کرنے کے لئے دوھتے ہیں اور جس کے لئے دعویٰ کیا گیا ہے ایک حقتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بید سئلہ چار حقوں سے نکلے گا جس نے دعویٰ نہیں کیا اس کے لئے دوھتے اور دعویٰ

ہے بین مدابو سیفہ مرام ہے بین مدید سلمہ چار مطون سے تصفی ہیں کے دنوی دیں تیا ان سے کرنے والے گئے ایک ھند۔ کرنے والے کے لئے ایک ھنداور جس کے لئے دعویٰ کیا گیا ہا ہا کے لئے ایک ھند۔

(۹۶) فِی أَمَةٍ لِرجلٍ ولدت ثلاثة أولادٍ فادّعی الأوّل والأوسط ونفی الآخر كسى آدمی كی اس باندی كے بیان میں جوتین بچے جنے اور مولی پہلے اور دوسرے كے نسب كا دعوى كرے اور آخرى كے نسب كي نفى كرے

( ٣٢١٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أُولَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ

وَالَّاوُسُطُ ، وَنَفَى الآخِرَ ؟ قَالَ :هُوَ كُمَا قَالَ.

(٣٢١٥٣) ابراہيم اس باندى كے بيان ميں فرماتے ہيں جوتين بيچ جنے اور اس كامولى پہلے اور درميانے كنب كا دعوى كرے اور آخرى كنب كانقى كرے، كدوہ اس طرح وہ كہدر ہاہے۔

( ٣٢١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :فِي الرَّجُلِ يُولَدُّ لَهُ الْوَلَدَانِ فَيَنْفِي أَحَدَهُمَا قَالَ :يُقِرُّ بِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ يَنْفِيهِمَا جَمِيعًا.

(۳۲۱۵۴)عامراس آ دی کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے دو بچے پیدا ہوں اوروہ ایک کے نسب کی نفی کردے ، فرمایا کہ یا تووہ دونوں کا اقر ارکرے یا دونوں کی نفی کرے۔

## ( ٩٧ ) فِيما يرِث النّساء مِن الولاءِ ما هو ؟

## اس ولاء کے بیان میں جس کی عورتیں وارث ہوتی ہیں،اس کی کیا حقیقت ہے؟

( ٣٢١٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِقٌ وَعُمَرَ وَزَيْدٍ :أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُورِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ ، إِلَّا مَا أَعْتَفُنَ.

(۳۲۱۵۵)ابراہیم حضرت علی بھراورزید ٹریکائٹیزے روایت کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کوصرف اس کی ولاء کاوارث بناتے تھے جس کووہ آزاد کریں۔

( ٣٢١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَفُنَ أَوْ كَاتَبُنَ.

(۳۲۱۵۷) ابن سیرین فرماتے ہیں کہ عورتش صرف ان کی ولاء کی وارث ہوتی ہیں جن کووہ آزاد کریں۔

( ٣٢١٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ جَهُمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا يَوِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ ، إلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقُنَ ، أَوْ أَعْتَقُ مَنْ أَعْتَقُنَ.

(۳۲۱۵۷) ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورتیں صرف ان لوگوں کی ولاء کی وارث ہوتی ہیں جن کو مکا تب بنا کیں یا آزاد کریں یاان کے آزاد شدہ آزاد کریں۔

( ٣٢١٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إلاَّ مَا أَعُتَقُنَ ، أَوْ أُعْتِقَ مَنْ أَعْتَقُنَ ، إلاَّ الْمُلاعَنَة فَإِنَّهَا تَرِثُ ابْنُهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ.

(۳۲۱۵۸) حسن فرماتے ہیں کہ عور تیس صرف اس کی ولاء کی وارث ہوتی ہیں جس کو وہ آزاد کریں یا ان کا آزاد شدہ کسی کوآزاد کرے، سوائے لعان کرنے والی کے، کہوہ اس کی وارث ہوتی ہے جس کے نسب کی اس کا باپ نفی کرے۔

( ٣٢١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :لا يَرِثُ النِّسَاءُ

مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ ، أَوْ أَعْتَفُنَ. (٣٢١٥٩)عمرين عبدالعزيز فرمات بين كيمورتين ان بي لوگوں كي ولاء كي وارث ہوتي ہيں جن كووه مكاتب بنا كيں يا آزادكريں -

ر ٣٢١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إلاَّ مَا كَاتَبْنَ ، أَدْ أَعْيَادُ يَا

ہو ہست. (۳۲۱۲۰) عطاء فرماتے ہیں کہ عورتیں ولاء میں ہے کی چیز کی وارث نہیں ہوتیں سوائے ان لوگوں کے جن کووہ مکاتب بنا کیل یا

آزادكريں۔ ( ٣٢١٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ :فِي امْرَأَةٍ تُوفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلاَهَا ، قَالَ : هُوَ مَوْلاَهَا إِذَا

مَاتَ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُهَا مِنَ الذِّكُورِ. (٣١٧١) خالدابوقلابہ سے اس عورت كے بارے ميں روايت كرتے ہيں جوفوت ہوگئ اوراپے مولى كوچھوڑ گئی ،فرمايا كدوہ اس كا

مونى ہے جب مرے گا،اس كاوارث مروہ خص موكا جواس كورت كاوارث موكا مردول ميں سے۔ ( ٢٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ

( ۱۲۱۲۲) محدث عمر بن هاروی ، عن یونس ، عنِ الرمرِی ، عن سیدِید بیِ المسیبِ ، عن او بیرِ سامسه بین الْوَلَاءِ ، إِلاَّ مَا أَعْتَفُنَ ، أَوْ كَاتَبُنَ. ( ۳۲۱۲۲) سعید بن میتب فرماتے بین کرورتین صرف اس ولاء کی وارث ہوئی ہیں جن کووہ آزاد کریں یا مکا تب بنا کیں۔

( ٣٢١٦٣ ) حَلَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَوِثُ النَّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ ، إلاَّ مَا أَعْتَقْنَ. (٣٢١٦٣) ابرائيم ايك دوسرى سند فرمات بين كه تورتين صرف اس ولاء كى وارث ہوتى بين جن كووه آزاوكريں -

( ٣٢١٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالًا وَنِسَاءً ، قَالَ :الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، وَالْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.

(٣٢١٦٣) ابراہيم اس آدي كے بارے بيل فرياتے ہيں جواپنے غلام كومكاتب بنائے پھر مرجائے اور فدكر ومؤنث اولا دچھوڑ

جائے ، کہ مال ان کے درمیان حضو ں کے مطابق تقسیم ہوگا اور ولا ءمر دوں کے لئے ہوگی نہ کہ عورتوں کے لئے۔

( ٣٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنُ يُسَمِّيهِ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ وَ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالاً وَنِسَاءً ، قَالَ : الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، وَالْوَلَاءُ لِلرَّجُلِ دُونَ النِّسَاءِ. (دارمی ٣١٣٣- بيهقی ١٠)

(٣٢١٦٥) ابوسلمہ اور سعید بن میتب اس آ دمی کے بارے میں فرماتے ہیں جوابے غلام کو مکاتب بنائے پھر مرجائے اور ندکرو مؤنث اولا دچھوڑ جائے ، کہ مال ان کے درمیان حقوں کے مطابق تقیم ہوگا اور ولا ءمردوں کے لئے ہوگی نہ کہ عورتوں کے لئے۔ ( ٣٢١٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُورِیُّ : أَنَّ الْمُرَأَةُ أَعْتَقَتْ سَالِمًا فَوَالَى أَبَا حُدَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ ، فَمَاتَ (۳۲۱۷۲) معمرز ہری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے سالم کوآ زاد کردیا تو انہوں نے حضرت ابوحذیف سے موالات کرلی اور انہوں نے ان کو بیٹا بنالیا، پھروہ نوت ہوئے تو ان کی میراث اس عورت کودی گئی۔

### ( ٩٨ ) فِي امرأة اشترت أباها فأعتقته ، ثمّ مات ولها أختُّ

اس عورت کابیان جواہیے باپ کوخریدے اور آزاد کردے، پھر باپ مرجائے جبکہ اس کی

#### ایک بهن زنده هو

( ٣٢١٦٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنْ جَهُم ، عَنْ إَبُرَاهِيمَ : فِي الْمُرَأَةِ الشَّتَرَتُ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتُهُ فَمَاتَ وَلَهَا أَنْحُتُ ، قَالَ : لَهُمَا النَّكُ فَا النَّكُ الْبَاقِي لَأَنَّهَا عَصَبَتُهُ. قَالَ أَبُو بَكُو : وَهُوَعِنْدِى الْقُولُ. أَخْتُ ، قَالَ : لَهُمَا النَّكُ فَا النَّكُ أَلَاقِي لَآنَهَا عَصَبَتُهُ. قَالَ أَبُو بَكُو : وَهُوَعِنْدِى الْقُولُ. (٣٢١٦٤) ابراجيم اس ورت كے بارے میں فرماتے ہیں جوابے باپ وخرید لے اور اس کو آزاد کردے ، پھر باپ مرجائے جبکہ اس کی ایک بہن زندہ ہو، کدان دونوں کے لئے دو تہائی مال ہے اللہ کی کتاب میں ، اور اس عورت کے لئے باتی ایک تبائی ہے کیونکہ وہ عصبہ ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے زدید کی جی قول رائے ہے۔

### ( ٩٩ ) فِي امرأةٍ أعتقت مملوكًا ثمَّ مات لِمن يكون ولاؤه ؟

اس عورت كابيان جوغلام كوآ زادكر \_ پهروه مرجائے ،كداس كى ولاءكس كے لئے ہے؟ ( ٣٢١٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ فَتَادَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ يَكُونُ، وَلَا وُهُ لِعَصَيَتِهَا، أَوْ لِعَصَبَةِ الْنِهَا؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: هُوَ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ. قَالَ قَنَادَةُ : وَحَدَّثَنِي خِلَاسٍ أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهُ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ.

قَالَ :وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ الْخَلِيلِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَلِكَ.

(۳۲۱۲۸) قادہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے غلام کو آزاد کیا، پھروہ مرگیا، اس کی ولاء اس کے عصبہ کے لئے ہیااس ک بیٹے کے لئے ہے؟ فرمایا کہ من اور سعید بن میتب فرماتے تھے کہ وہ غلام کے عصبہ کے لئے ہوگی، قادہ کہتے ہیں کہ مجھے خلاس نے بیان کیا کہ حضرت علی بڑی تو نے اس کوغلام کے عصبہ کے لئے ہی بنایا ہے، اور ہمیں صالح بن الخلیل نے بیان کیا کہ ابن عباس نے یہی بات فرمائی۔

( ٣٢١٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقًّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَيَتِهَا ، وَإِنْ كَانَت جِنَايَةً فَعَلَى عَصَيَتِهَا. الم مسنف ابن الی شیبر متر جم ( جلد ۹) کی مستف ابن الی شیبر متر جم ( جلد ۹) کی میراث کی زیاده حق دار (۳۲۱۹۹) اساعیل بن سالم فر ماتے بیں کہ میں نے شعمی کوفر ماتے سنا کہ عورت کی ذکر اولا داس نے موالی کی میراث کی زیاده حق دار

موجود ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی جنایت ہوتو وہ اس کے عصبہ پرہے۔ ہے اس کے عصبہ کی بنسبت ، اور اگر کوئی جنایت ہوتو وہ اس کے عصبہ پرہے۔

( ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً ثُمَّ مَاتَتُ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ :وكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ :الْوَلَاءُ لِوَّلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ.

(۳۲۱۷۰) شریح اس عورت کے بارے میں فر ماتے ہیں جس نے کسی آ دمی کو آزاد کیا پھر مرگنی، کدولا ءاس کی اولا دے لئے ہے اور

دیت ان سب پر ہے، کہتے ہیں کہ عام بھی فرماتے تھے کہ ولاء اس کی اولا دے لئے ہے اور دیت ان سب پر ہے۔ دیت ان سب پر ہے، کہتے ہیں کہ عام بھی فرماتے تھے کہ ولاء اس کی اولا دے لئے ہے اور دیت ان سب پر ہے۔

الْحَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَقُضِى بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ ، أَو الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَيَتِهِ مَنْ كَانَ ، قَالَ : فَقَضَى لَنَا بِهِ ، اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ ، أَو الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَيَتِهِ مَنْ كَانَ ، قَالَ : فَقَضَى لَنَا بِهِ ، وَكَتَبَ لَنَا كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبُدِ الرَّحْمَٰ بِنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ. حَمَّى بُن عَرُوانَ تُوفِّى مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ أَلْفَى دِينَارٍ فَبَلَغَنِى أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ . حَمَّى إذا الشَّخُلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مَرُوانَ تُوفِّى مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ أَلْفَى دِينَارٍ فَبَلَغَنِى أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ

غُيِّرَ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى هِشَامِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابٍ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْت لارَى هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِى لاَ يُشَكُّ فِيهِ ، وَمَا كُنْت أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ ، فَقَضَى لَنَا فِيهِ ، فَلَمْ نَزَلُ فِيهِ بَعْدُ. (نسائى ١٣٣٩ ـ احمد ٢٥)

(۳۲۱۷) عمرو بن شعیب اپنے والد کے واسطے ہے اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں، فرمایا کرر ماب بن حذیفہ بن سعید بن سہم
نے اتم واکل بنت معمر مجمئے ہے نکاح کیا تو ان کے تین بچے ہوئے، پھر ان کی ماں فوت ہوگئ تو اس کے بیٹے اس کے مال کے وارث ہوئے والی کے موالی کی ولاء کے بھی، پھر عمر و بن العاص ان کوشام کی طرف لے گئے تو وہ طاعونِ محموالی میں مر گئے،
کہتے ہیں کہ اس پر عمروان کے وارث ہوئے جوان کے عصبہ تھے، جب عمرو واپس آئے تو معمر کے بیٹے آئے اور اپنی بہن کی ولاء میں جھگڑ اعمر بن خطاب زوائی کے باس لے گئے، حضرت عمر نے فر مایا کہ میں تمہارے درمیان وہ فیصلہ کرتا ہوں جو میں نے اس میں بھگڑ اعمر بن خطاب زوائی کے باس لے گئے، حضرت عمر نے فر مایا کہ میں تمہارے درمیان وہ فیصلہ کرتا ہوں جو میں نے اس میں بھگڑ اعمر بن خطاب زوائی کے باس کے اس معرف کے باس کے اس میں بھگڑ اعمر بن خطاب زوائی کے باس کے اس میں بھگڑ اعمر بن خطاب زوائی کے باس کے اس میں بھگڑ اعمر بن خطاب زوائی کے باس کے اس معرف کے باس کے اس میں بھگڑ دا میں بھگڑ اعمر بن خطاب زوائی کے باس کے اس میں بھگڑ اعمر بین خطاب زوائی کے باس کے اس میں بھگڑ اعمر بن خطاب زوائی کے باس کے اس میں بھگڑ دا میں بھگڑ دا کر بین کے باس کے باس کے بین میں بھگڑ دیں بھی بھر کر بین خطاب زوائی کے باس کے بین کی بین کو بین کی کو بین کی کی بین کی بین

رسول الله مُؤْفِظَةُ كُوفر مات بهوئے سنا ہے كہ جو مال لڑكا يا والدجمع كرلے وہ اس كے عصبہ كے لئے ہے جو بھی ہوں، كہتے ہیں كہ اس كے بعد انہوں نے اس كا ہمارے لئے فيصله كرويا اور ہمارے ليے ايك تح يريكھ دى جس ميں عبد الرحمٰن بن عوف اور زيد بن ثابت اور دوسرے حضرات كى گوا بى تقى۔

هي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلده) کي که ۱۳۳۰ کي ۱۳۳۰ کي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلده) یہاں تک کہ جبعبدالملک بن مروان خلیفہ بنا تو اس لڑکی کا ایک مولی فوت ہو گیا،اوراس نے دو ہزار دینار چھوڑے،

یں مجھے خبر پنجی کہ وہ فیصلہ تبدیل کر دیا گیا، چنانچہ وہ هشام بن اساعیل کی طرف جھڑا لے کر گئے تو ہم نے بیمعاملہ عبد الملک کی

طرف اٹھایا ادراس کے پاس حضرت عمر کی تحریر لائے ،اس نے کہا کہ میں تو اس کواپیا فیصلہ بھتا ہوں جس میں شک نہیں کیا جاسکتا، اور میں پنہیں سجھتا تھا کہ اہل مدینہ کا معاملہ اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ وہ اس فیصلہ میں شک کریں ، پس اس نے اس کے بارے

میں جارے لیے فیصلہ کردیا اور ہم بعد میں اس فیصلے پر قائم رہے۔

( ٣٢١٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ فِي الْمَرْأَةِ تَغْتِقُ الرَّجُلَ :الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا يَقِىَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ ، فَإِن انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَيَتِهَا.

(٣٢١٧٢) ابراہيم فرماتے ہيں كەحضرت على رفايش نے اس عورت كے بارے ميں فرمايا جوآ دمى كوآ زادكرے كه ولاءاس كى اولا د اوراولا دی اولا د کے لئے ہے جب تک ان میں مذکر باقی رہے، جب وہ ختم ہوجا کیں تو ولاءاس عورت کے عصبہ کی طرف لوٹ

( ١٠٠ ) رجلٌ مات وترك ابنه وأباه ومولاه ، ثمَّ مات المولى وترك مألًا اس آ دمی کابیان جومر جائے اور اپنے بیٹے ، باپ اور مولی کوچھوڑ جائے پھرمولی مرے

اور مال جھوڑ جائے

( ٣٢١٧٣ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ شُرَيْحٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَأَبِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا يَقِي فَلِلابْنِ.

وَقَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ : الْمَالُ لِلابْنِ ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ شَيْءٌ.

(٣٢١٧٣) قماده حضرت شرح اورزيد بن ثابت ساس آدمى كى بار بي ميں روايت كرتے ہيں جومر جائے اوراي بينے اور باپ اورمولی کوچھوڑ جائے ، بھرمولی مرجائے اور مال چھوڑ جائے ، حضرت شریح نے فر مایا کداس کے باپ کے لئے مال کا جھٹاھت

اور باقی بیٹے کے لئے ہے،اورزید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مال بیٹے کے لیے ہےاور باپ کے لئے پھیلیں۔

( ٣٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبَاهُ وَابْنَهُ ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : لَأْبِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِي فَهُو لايْنِهِ.

(۳۲۱۷ ) مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابرا ہیم سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے اپ غلام کوچھوڑا، پھروہ مرگیا

حقہ اور باتی اس کے بیٹے کے لئے ہے۔

اورمولی مر گیااورجس نے آزاد کیا تھااس نے اپنے باپ اور بیٹے کوچھوڑا، تو ابراہیم نے فرمایا کداس کے باپ کے لئے مال کا چھٹا

. ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ لِلابْنِ. ۳۲۱۷)مضور حسن سے روایت کرتے ہیں فرمایا کدوہ بیٹے کے لیے ہے۔

٣٢١٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

٣٢١٧٧) شعبه فرماتے ہیں كہ میں نے حكم اور حما د كوفر ماتے سنا كہوہ بيٹے كے لئے ہے۔

۱۵۲۱ ) محد بن سالم معنی سے روایت کرتے ہیں کدوہ بھی یہی فرماتے تھے۔ ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا يَقُولَان : هُوَ لِلابُنِ.

٣٢١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِيَاسَ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنِ امْرَأَةٍ

أَغْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ثُمَّ مَاتَتُ وَتَرَكَتُ أَبَاهَا وَابْنَهَا ، فَقَالُوا :الْوَلَاءُ لِلرَبْنِ ، وَقَالَ أَبُو إِيَاسٌ :الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا مَا

م ٣٢١٤ شعبه فرمات بي كه بين نے تكم اور حماد اور ابواياس معاويه بن قره سے اس عورت كے بارے ميں سوال كيا جس نے

یے غلام کوآ زاد کیا تھا، پھروہ مرگئ اوراپے باپ اور بیٹے کوچھوڑگئ،ان سب نے فرمایا کہ ولاء بیٹے کے لئے ہے،اور ابوایاس نے ، طرح فرمایا کدولاءاس کی اولا دے لئے ہے جب تک ان میں باقی رہے۔

> ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لِلابْنِ ۳۲۱۷۹) ابن جریج عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ ولاء بیٹے کے گئے ہے۔ .٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :بَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ :الْوَلَاءُ لِلابْنِ.

۰ ۳۲۱۸) سفیان فرماتے ہیں کہ مجھے زید بن ثابت سے بدبات پینی ہے فرمایا کہ ولاء بیٹے کے لئے ہے۔ ٣٢١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :الْوَلاَءُ لِلابْنِ.

وَهُوَ قُوْلُ سُفْيَانَ.

٣٢١٨١) سفيان حماد سے روايت كرتے ہيں فر مايا كدولاء بيٹے كے لئے ہے، اور يہي سفيان كا قول ہے۔ ٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ أَبِي مَعْشَرِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ :لِلَّابِ سُدُسُ الْوَلَاءِ

وَلِلابُنِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْوَلَاءِ. قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لَابِي مَعْشَرٍ : أَسَمِعْته مِنْ إبْرَاهِيمَ يَقُولُهُ ، قَالَ :سَمِعْتَهُ ، وَقَالَ مُغِيرَةُ :سَمِعْته مِنْ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُهُ.

٣٢١٨٢) ابومعشر فرماتے ہیں كدابراہيم فرماتے تھے كہ باپ كے لئے ولاء كاچھٹا حقد اور بيٹے كے لئے بقيد پانچ ھے ہیں، شعبہ ماتے ہیں کہ میں نے ابومعشر سے کہا کیا آپ نے اہراہیم کو بیفر ماتے سا ہے؟ فرمایا کہ میں نے سنا ہے، اور مغیرہ فرماتے ہیں کہ ں نے ابراہیم کوریفر ماتے ہوئے سناہے۔ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدو) كي المستخط المستحد ا

( ٣٢١٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ.

(۳۲۱۸۳) فعلى روايت كرتے جي كه شريح فرماتے تھے كه ولاء مال كى طرح ہے۔

( ٣٢١.٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ:أَنَّهُ كَانَ يُجْرِى الْوَلَاءَ مُجْرَى الْمَالِ

(٣٢١٨٣) شتى دوسرى سند سے شريح سے روايت كرتے ہيں كدوه ولاءكومال كے قائم مقام قرار ديتے تھے۔

( ١٠١ ) فِي رجلٍ مات وترك مولًى له وجدّه وأخاه ، لِمن الولاء ؟

اس آ دمی کے بیان میں جومر جائے اوراپیے مولی اور دا دااور بھائی کوچھوڑ جائے ، ولاء كس كو ملے گى؟

( ٣٢١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلًى لَهُ وَجَ

وَأَخَاهُ لِمَنْ وَلَاءُ مَوْلَاهُ ؟ قَالَ عَطَاءٌ :الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. (٣٢١٨٥) ابن جرمج عطاء سے اس آ دمی كے بارے ميں روايت كرتے ہيں جومر جائے اور اسے مولى اور دادا اور بھائى كوچ

جائے کہاس کے مولیٰ کی ولاء کس کو ملے گی؟ فرمایا کہ وہ ان دونوں کے درمیان آ دھی آ دھی تقسیم ہوگ۔

( ٣٢١٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ :بَلَغَنِي عَنِ الزُّهُوِيِّ أَنَّهُ قَالَ :الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ.

(٣٢١٨٦) سفيان فرمات بيس كه مجھز برى سے يہ بات بنچى بے كدولاء دادا كے لئے ہے۔

( ٣٢١٨٧ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ ، قَالَ : الْوَ٧

لِلْجَدِّ لَأَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى الْجَدِّ ، وَلاَ يُنْسَبُ إِلَى الْأَخ.

(٣٢١٨٤) ابن ابي ذئب زہري سے اس آ دي كے بارے يس روايت كرتے ہيں جوايے داد ااور بھائي كوچھوڑ جائے ، قرمايا كدوا

دادا کے لئے ہوتی ہے، کوئکہ آوی کی نسبت دادا کی طرف ہوتی ہے بھائی کی طرف نبیس ہوتی۔

( ١٠٢ ) مملوكٌ تزوّج حرّةً ثمّ أنّه أعتِق بعد ما ولدت له أولادًا، لِمن يكون ولاء ولدِهِ '

اس غلام کابیان جوآ زادعورت سے نکاح کرے، پھراولا دبیدا ہونے کے بعد مرجائے تو

## اس کی اولا دکی ولاء کس کے لئے ہوگی؟

( ٣٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ : فِي الْمَمْلُوكِ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ أُوْلَادًا فَيُعْتَقُ ، قَالَ :يُلُحَقُ بِهِ وَلَاءُ وَلَدِهِ.

(۳۲۱۸۸) ابراہیم حفزت عمرے اس غلام کے بارے میں روایت کرتے ہیں جوآ زادعورت سے نکاح کرے اور اس کی اولا دب

اوروہ آزاد بوجائے ، فرمایا کہاس کے ساتھ اس کی اولا دکی ولاء ملائی نجائے گا۔

٣٢١٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : أَرَاهُ عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ عُمَرُ : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ ، فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِى الْأَمِ ، فَإِذَا أَعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ. كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ ، فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوالِى الْأَمِ ، فَإِذَا أَعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ . كانته الله عَمْلُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَا الله عَلَى الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَا

۱۳۴۱۸) اس ابراہیم سے روایت کرنے ہیں اور فرمائے ہیں کہ میراخیاں ہے کہ انہوں ہے اسے بیروایت کی ہے کہ حضرت رنے فرمایا کہ جب آزاد عورت غلام کے ماتحت ہواوراولا دہنے تو اس کی اولا دکی ولاء ماں کے موالی کے لئے ہے، بب باپ آزاد "تو ولا ء کو تھینچ لے گا۔

٣٢٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا لَحِقَتُهُ الْعَنَاقَةُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مِنْ حُرَّةٍ جَرَّ وَلَا نَهُمْ ، فَقُلْتُ لِلشَّغْمِيِّ : فَالْجَدُّ ، قَالَ : الْجَدُّ يَجُرُّ كَمَا يَجُرُّ الأَبُ.

۳۲۱۹) شعبی حضرت عمر ، علی ، عبدالله اورزید خون کنتیز سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ جب آ دمی کو آزادی مل جائے اور اکی آزادعورت سے اولا د بہوتو وہ ان کی ولا ء کو تھینج کے گا ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے معنی سے کہا کہ دادا کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ دادا ای ای طرح ولاء تھینج لیتا ہے جس طرح باپ تھینج لیتا ہے۔

٢٢٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَوْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِى الْآبِ إِذَا أُعْتِقَ ، وَحَدَّثَ أَنَّ عُمَّرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا بِهِ ، وَأَنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَقْضِ بِهِ ، ثُمَّ قَضَى بِهِ.

الم من المعنى الوسطان المعند و مسلم و مسلم المين المولاء باب كے موالی کی طرف لوثی ہے جب کداس کو آزاد کیا ۱۳۲۱) حارث حضرت علی مزایش ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ ولاء باب کے موالی کی طرف لوثی ہے جب کداس کو آزاد کیا ہے ،اورانہوں نے یہ بیان فر مایا کہ حضرت عمر وٹائٹو اورعثان وٹائٹو نے اس کا فیصلہ فر مایا ہے اورشر تکے نے پہلے اس کے مطابق فیصلہ بی فر مایا تھا، پھراس کے مطابق فیصلہ فر مایا۔

۲۲۱۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مُكَاتَبًا لِلزُّبَيْرِ تَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : فَوَلَدَتُ أَوْلاَدًا ، ثُمَّ أَعْتِقَ ، فَاخْتَصَمَ الزَّبَيْرُ وَرَافِعٌ فِي ، وَلاَنِهِمْ إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِالْوَلاَءِ لِلزَّبَيْرِ . قَالَ : فَوَلَدَتُ أَوْلاَءِ لِلزَّبَيْرِ . قَالَ : فَوَلَدَتُ أَوْلاَءِ لِلزَّبَيْرِ . قَالَ : فَوَلَدَتُ أَوْلاَء لِلزَّبَيْرِ . قَالَ عَنْ مَا الرَّبَيْرُ وَرَافِعٌ فِي ، وَلاَنِهِمْ إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِالْوَلاَءِ لِلزَّبَيْرِ . قَالَ : فَوَلَدَتُ أَوْلاَء لِلزَّبَيْرِ . قَالَ عَنْ مَا أَوْلاَ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ مَا إِلَّهُ اللّهِ وَاللّهِ مَا إِلَّا لَا يَعْلَى اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ى يو باربو كذا كان المراكب الم المد لـ المركب المراكب المراكب

٣٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ :أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزَّبَيْرِ.

٣٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا

كشاب الفراشض مصنف این الی شیبه مترجم (جلده) کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلده) أُعْتِقَ الْأَبُ جَوَّ الْوَلَاءَ.

(۳۲۱۹۴) اسود حضرت عبدالله رقائق ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جب باپ آ زاد ہوگا ولا ء کو سینے لے گا۔

( ٣٢١٩٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ صَمْعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُو

الْحُرَّةَ ، فما جرى فِي الرَّحِمِ فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الْأُمِّ ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُّ جَرَّ الْوَلَاءً.

(۳۲۱۹۵)عکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب غلام آزادعورت سے نکاح کریے تو جورحم سے پیدا ہو

اس کی ولاء ماں کے موالی کے لئے ہوگی ،جب باب آزاد ہوگا ولاء کو کھنے لئے ہوگی ،جب باب آزاد ہوگا ولاء کو کھنے لئے

( ٣٢١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالَ لَهُ :[بُرَاهِيمُ ، عَنْ عَلِى قَالَ : إِذَا أُعْتِقَ الْآبُ جَرَّ الْوَلَاءَ.

(٣٢١٩٢) جابرانصار کے ایک آ دی ہے روایت کرتے ہیں جس کوابراہیم کہا جاتا تھا کہ وہ حضرت علی دیا ہے ہے روایت کرتے ' فرمایا که جب باپ آزاد ہوگاولا ء کو سینج لے گا۔

( ٣٢١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْضِى بِجَرِّ الْوَ حَتَّى حَلَّنَهُ الْأُسُودُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَضَى بِهِ ، فَقَضَّى شُرَيح.

(٣٢١٩٧)عام شريح سے روايت كرتے ہيں كدوه ولاء كے كھنيخ كے بارے ميں فيصلنہيں فرماتے تھے يہاں تك كداسودنے

ے بیان فرمایا کے عبداللہ والحور نے اس کا فیصلہ فرمایا ہے، تووہ بھی اس پر فیصلہ فرمانے لگے۔ ( ٣٢١٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَلِهِ

(٣٢١٩٨)عكرمه بن غالد حضرت عمر بن عبدالعزيز بروايت كرتے بين فر مايا كه باپ اپنے بيٹے كى ولاء كو هينج ليتا ہے۔

( ٣٢١٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ.

(٣٢١٩٩) صشام حفرت محمد سروايت كرت بين فرمايا كه باب اين بيني كى ولاء كو هيني ليراب-

( ٢٢٢٠ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِي الأبِ إِذَا أُعْتِقَ.

(٣٢٢٠٠) يونس روايت كرتے بيل كەحفرت حسن نے فرمايا كدولاء باپ كےموالى كى طرف لوئتى ہے جب ووآ زاد ہوجا تا ہے۔

( ٣٢٢.١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدٍ وَحِلَاسِ :أَنَّهُمَا رَ

إِذَا تَزَوَّ ﴾ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ، ثُمَّ أُغْتِقَ فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ.

(۳۲۲۰۱) قاده حضرت سعیداورخلاس بروایت کرتے میں فر مایا کہ جب غلام آزادعورت سے نکاح کرےاوروہ بہت سے جے پھراس کوآ زاد کردیا جائے تووہ ولا موسینج لیتا ہے۔

( ٢٢٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّفيِيِّ ، قَالَ:الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَا

(٣٢٢٠٢)عبدالله بن الي السَّفر حضرت فعنى بروايت كرتے بي فرمايا كدواوالا وكو سيني ليتا ب-

# ( ١٠٣ ) مَنْ كَانَ يقول ما ولِدت وهو مملوكٌ فولاؤه لِموالِي أُمِّهِ

## ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ عورت شوہر کی غلامی کی حالت میں جو بچہ جنے اس کی ولاءاس کی مال کے موالی کے لئے ہے

( ٣٢٢.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ. وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَّلِهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَا :مَا وَلَدَّتُ وَهُوَ مَمْلُوكُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعِکْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَا :مَا وَلَدَّتُ وَهُوَ مَمْلُوكُ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِى الْأَمِ ، وَمَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرٌّ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِى الْآبِ.

(۳۲۲۰۳) قیس بن سعد مجاہد ہے اور عکر مد بن خالد یزید بن عبد الملک سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ عورت اپنے شوہر کی غلامی کی حالت میں جو بچہ جنے اس کی ولاء ماں کے موالی کے لئے ہوگی اور جو باپ کی آزادی کی حالت میں جنے اس کی ولاء باپ کے موالی کے لیے ہوگی۔ کے لیے ہوگی۔

( ٣٢٢.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُرُّ الْوَلَاءَ ، إِلَّا مَا وَلَذَتْ وَهُوَ حُرٌّ.

(۳۲۲۰۴)معمرروایت کرتے ہیں کہ زہری نے فرمایا کہ ولا ءکووہی تھینچ سکتا ہے جس کوعورت اس حال میں جنے کہ شوہرآ زادہو۔

( ٣٢٢.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ حرَّةً فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ عُتِقَ الْعَبْدُ ، لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : وَلَاءُ وَلَدِهِ لَأَهْلِ أُمَّهِمْ.

(۳۲۲۰۵) ابن جرتج فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء ہے کہا کہ ایک آ دمی نے ایک آزاد عورت سے نکاح کیا اور بچہ جنا پھرغلام کوآزاد کردیا گیا تو اس کی اولا دکی ولاء کس کے لئے ہے؟ فرمایا کہ اس کی اولا دکی ولاء اس کی ماں کے خاندان کے لئے ہے۔

( ٣٢٢.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ وَأَعْتَقَ ابْنَهُ رَجُلْ آخَرُ جَرَّ ، وَلاَءَ أَبِيهِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ ، فَقَالَ :عُمَرُ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ :نَحْنُ نَقُولُهُ.

(۳۲۲۰۱) ابن عون روایت کرتے ہیں کہ حسن فر ماتے تھے کہ جب آ دمی کوآ زاد کر دیا جائے اوراس کے بیٹے کو دوسرا آ دمی آ زاد کر و بے تو دہ اپنے بیٹے کی ولاء کو چینچ لیتا ہے، چنانچہ ان کے پاس محمد بن سیرین آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے بات حضرت عمر فر ماتے تھے؟ فرمایا کہ یہ بات ہم کہتے ہیں۔

## ( ١٠٤ ) فِي رجلٍ أعتقه قومٌ وأعتق أباه آخرون

اس آ دمی کابیان جس کو چند آ دمیول نے آزاد کیا ہواوراس کے باپ کودوسرول نے آزاد کیا ہو ( ۳۲۲.۷ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ : فِی رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ ، قَالَ : یَتُوَارَثَانِ

بِالْأَرْحَامِ وَجِنَايَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةٍ مَوَالِيهِمَا.

(۳۲۲۰۷) مغیرہ ابراہیم سے اس آ دی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس کوایک جماعت نے آزاد کیا ہواوراس کے باپ کو دوسروں نے آزاد کیا ہواوراس کے باپ کو دوسروں نے آزاد کیا ہو، فر مایا کہ وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اوران کی جنایت ان کے موالی کی عاقلہ مرہوگا۔

( ٣٢٢.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزَّبَيْرُ فِى مَوْلَى لِصَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ فَقَضَى عُمَرُ بِالْمِيرَاثِ لِلزَّبَيْرِ وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ.

(۳۲۲۰۸) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفیرت علی وٹائن اور زبیر وٹائن حضرت صفیہ کے مولیٰ کے بارے میں حضرت عمر کے پاس فیصلہ لے کر گئے تو حضرت عمر نے میراث کا فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں اور تا وان کا حضرت علی پر فیصلہ فرمایا۔

( ١٠٥ ) مَنْ قَالَ إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأمِّ فله المال

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ جب عصبہ میں کوئی ماں کے زیادہ قریب ہوتو مال

#### ای کے لئے ہوگا

( ٣٢٢.٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ : إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمَّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ.

(٣٢٢٠٩) ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ کولکھا کہ جب عصبہ میں کوئی مال کے زیادہ قریب ہوتو مال اس کودو۔

( ٣٢٢١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَ : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا ، أَوْ دَيْنِ) وَأَنَّ

صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصِيهِ ، وانتم تفرؤون : (مِن بعدِ وصِيهٍ يوصى بِها ، او دير أَعْيَانَ يَنِى الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ يَنِى الْعَلَاتِ :الإِخْوَةُ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ دُونَ الإِخْوَةِ مِنَ الْآبِ.

(۳۲۲۱۰) حارث حضرت علی می این سے روایت کرتے ہیں فر مایا کدرسول الله مِیلَّفِیْکَا نے قرض کا وصیت سے پہلے فیصله فر مایا اور تم یہ آیت پڑھتے ہو (مِنْ بَغْدِ وَصِیّبَةٍ یُوصَی بِهَا ، أَوْ دَیْن) اور حقیقی بھائی وارث ہوں گے نہ کہ باپ شریک۔

( ٣٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : مُالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، قَالَ : سَأَلْت الشَّعْبِيَّ ، عَنْ يَنِى عَمَّ لَأَبٍ وَأَمَّ إِلَى ثَلَاثَةٍ ؟ وَعَنْ يَنِى

عَمْ لَأَبِ إِلَى اثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ الشَّغْبِيُّ : الْمَالُ لِيَنِي الْعَلَاتِ.

(۳۲۲۱۱) ما لگ بن مِغُولَ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبی ہے تین حقیقی جچا زاداور دو باپ شریک جچا زاد کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرماک مال میٹ کے جازان در کے گئی ہے۔

انہوں نے فرمایا کہ مال ہاپشریک چچازادوں کے لئے ہے۔

( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقُرَبَ بِأَمُّ ،

فَالْمَالُ لَهُ فِی الْوَلَاءِ. (٣٢٦٢) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب عصبہ میں کوئی ماں کے زیادہ قریب ہوتو ولاء میں مال اس کے لئے ہے۔

# ( ١٠٦ ) فِي الولاءِ مَنْ قَالَ هو لِلكُبْرِ يقول الأقرب مِن الميَّتِ

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہولاء بڑے یعنی میت کے سب سے قریبی کے لئے ہے

مَنْ مُنْ وَكُنْ ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّ عَلِيًّا وَعَبُدَ اللهِ وَزَيْدًا ، قَالُوا :الْوَلَاءُ لِلكُبْرِ.

﴿٣٢٢١٣) ابرا بيم فرمات بين كه حضرت على حيافة ،عبدالله ولي أورزيد وي في فرمات سخف كه ولا ، برك كے لئے ہے۔ ٣٢٢١٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، قَالُوا :

'الولاء لیکھبور (۳۲۲۱۳)ایرا ہیم حضرت عمر عبداللہ اور زید ٹذکائیٹر سے روایت کرتے ہیں کہ ولاء بڑے کے لئے ہے۔

٣٢٢١٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : آنَهُ قَضَى فِيهِ كَمَا يُقُضَى فِي الْمَالِ، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِهِ لِلكُبْرِ.

ر ۳۲۲۱۵) شعبی روایت کرتے ہیں کہ ترت<sup>ع ک</sup>ے اس کے بارے میں وہی فیصلہ فر مایا ہے جو مال میں کیا جا تا ہے،اورعلی اورزید ج<sub>انتو</sub>۔ پڑے کودیا کرتے تھے۔

٣٢٢١٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِم بْنِ رِيَاحِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرَّقِّ ، فَمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاتَ أَحْرَزَ الْوَلَاءُ

معقول ، عن علی ، قال : الولاء شعبة مِن الرق ، قمن احرز المِيرات اخرز الولاء. ۱۳۲۲۲)عبدالله بن معقل حفزت علی بن تؤرسے روایت کرتے بی فرمایا که ولا علامی کا ایک شعبہ ہے، پس جومیراث لیتا ہے وہی اولاء بھی کے گا۔

۳۲۲۱۷) حَدَّثَنَا وَ يَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَدٍ ، عَنِ ابْنِ دِيَاحٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الْوَلاَءُ لِلكُبْرِ. ۱۳۲۲ ) ابن ریاح روایت کرتے ہیں کہ سالم بن عبداللّہ فر ماتے ہیں کہ ولاء بڑے کے لئے ہے۔

عد ٢٠١١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الْوَلاَءُ لِلكُبْرِ

ر ۳۲۲۱۸)لیٹ روایت کرتے ہیں کہ حضرت طاؤس نے فر مایا کہ ولاء بڑے کے لئے ہے۔ پر سروایت کرتے ہیں کہ حضرت طاؤس نے فر مایا کہ ولاء بڑے کے لئے ہے۔

٣٢٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : إذَا مَاتَ الْمُغْتِقُ الْأَوَّلُ فَأَيَّكُمْ مَنْ يَرِثُهُ فَلَهُ وَلَاءُ مَوْلَاهُ.

(۳۲۲۱۹) قیس بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ ابو ما لک غفاری نے فر مایا کہ جب پیبلا آ زاد کرنے والا مرجائے تو جوبھی اس کاوارث

ہواس کے لئے اس کے مولیٰ کی ولاء ہے۔

( ٣٢٢٠ ) حَدَّثَنَا هُشَدُّمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إذَا مَاتَ مَوْلَى الْقَوْمِ نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ فَجُعِلَ لَهُ مِيرَاتُهُ.

(۳۲۲۲۰) پینس ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ جب کسی جماعت کا آزاد شدہ غلام مرجائے تواس کے سب سے قریبی طخص کو و يكها جائے گا اور اس كواس كى ميراث دى جائے گى۔

( ٣٢٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجْرِى الْوَكَامُ مُجْرَى الْمَالِ ، قَالَ الشُّعْبِيُّ :وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ :الْوَلَاءُ لِلكُبْرِ.

(٣٢٢١) معنی فرماتے ہیں کہ شریح ولاء کو مال کے قائم مقام قرار دیتے تھے بقعی فرماتے ہیں کہ اھل مدینہ فرماتے تھے کہ ولا

برے کے لئے ہے۔

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ : أَنْ شُرَيْحًا قَضَى فِي آلِ الأشْعَثِ أَنَّ الْوَلَاءَ بَيْرَ الْعُمُّ وَيَنِي الْأَخِ.

(٣٢٢٢٢) ابن عون فرماتے ہیں کہ شریح نے آل اشعث کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ ولاء چھااور بھتیجوں کے درمیان تقسیم ہوگی۔

#### ( ١٠٧ ) في اللَّقِيط لِمن ولاؤه ؟

## لقيط کے بيان ميں كماس كى ولاء كس كے لئے ہے؟

( ٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يَقُولُ : وَجَدُت مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ عَرِيفِيٌّ لِعُمَرَ فَدَعَانِي فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ :هُوَ حُرٌّ ، وَوَلاَؤُهُ لَك وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ.

(٣٢٢٣) سُنَين ابو جميله فرياتے ہيں كه ميں نے حضرت عمر كے زمانے ميں ايك بچه پرا ہوا پايا۔ تو ميرے قاصد نے اس كا ذكر

حضرت عمرے کیا،آپ نے مجھے بلایا اور مجھ سے سوال کیا میں نے بتا دیا پھرآپ نے فرمایا کہ بیآ زاد ہے اوراس کی ولا ءتمہارے

لئے اوراس کے دورھ یلانے کافر چہم برہے۔

( ٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فَالَ عَلِيٌّ : الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِي الَّذِي الْتَقَطَّهُ : وَالآهُ ، وَإِنْ أَحَبُّ أَنْ يُوَالِي غَيْرَهُ : وَالآهُ.

(٣٢٢٣٣)جعفراینے والد کے واسطے سے حضرت علی دی ٹئے ہے۔ دوایت کرتے ہیں فر مایا کہ راہتے میں پڑا ہوا بچہ آزاد ہےاگروہ بچ

اس سے موالا ۃ قائم کرنا جا ہے جس نے اس کوا تھایا ہے تو کر لے ، اور اگر دوسرے سے موالا ۃ کرنا جا ہے تب بھی کرسکتا ہے۔

( ٣٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :السَّاقِطُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ.

ه مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده)

(٣٢٢٢٥) ابن جرج عطاء سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ راہتے میں گراہوا بچہ جس سے جاہم والا قاکرے۔

#### ( ١٠٨ ) فِي مِيراثِ اللَّقِيطِ لِمن هو ؟

## لقط کی میراث کس کے لئے ہے؟

( ٢٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللَّقَطَةِ.

(۳۲۲۲)مغیره روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ لقیط کی میراث لقط کے حکم میں ہے۔

( ٣٢٢٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَرِيرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَمِيرَاثُهُ لَهُمْ. (٣٢٢٢٤) هذام روايت كرتے ہيں كرت من فِي فرمايا كراس كرماتھ ملا ہوا مال بيت المال ميں اوراس كي ميراث اٹھانے والوں

۱۲۲) عدننا عماد بن عابِدٍ ، عنِ ابنِ ابنِي دِنبٍ ، عنِ الرسوى .ان عمر بن الحصابِ الحسي بِيرات العسرو اللَّذِي كَفَلَهُ.

(۳۲۲۸) زہری روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رہ اللہ نے پڑے ہوئے بچے کی میراث اس مخص کودی جس نے اس کی کفالت کی تھی۔

( ٣٢٢٢٩ ) حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُوْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، قَالَ :تَ تُ الْمَهْ أَةُ ثُلَاثَةً : لَقَسِطَهَا ، وَ عَسْفَهَا ، وَالْمُلاعَنَة :ابْنَهَا.

قَالَ: تَوِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَائَةً : لَقِيطَهَا ، وَعَتِيقَهَا ، وَالْمُلاعَنَة : ابْنَهَا. (٣٢٢٢٩) عبدالواحد نفری حضرت واثله بن اسقع ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کے عورت تین اشخاص کی وارث ہوتی ہے ، اٹھ ئے

ہوئے بیچے کی ، آزاد شدہ کی اور لعان کرنے والی اپنے بیٹے گی۔ مورئے بیچے کی ، آزاد شدہ کی اور لعان کرنے والی اپنے بیٹے گی۔

( ۱۰۹ ) فِی الرّجلِ یسلِم علی یدی رجلِ ثمّه یموت مَنْ قَالَ یرِثه ؟ اس آ دمی کابیان جوکسی کے ہاتھ پراسلام لائے ، پھرمرجائے ،کون حضرات ہیں جو

#### فرماتے ہیں کہوہ اس کا دارث ہوگا

( ٣٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَب ، قَالَ : سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ يَقُولُ :قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَىَ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ :هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ. (ترمذي ٢١١٢ ـ احمد ١٠٢)

(٣٢٢٠٠) حضرت تميم دارى وي في فرمات بي كه ميس في عرض كيايارسول الله مرافظ الله كتاب كاجوة دمى مسلمانول ميس كسي

کے ہاتھ پراسلام لے آئے اس کے بارے میں کیا سنت ہے؟ فر مایا کہ وہ لوگوں میں اس کی زندگی میں اوراس کے مرنے کے بعد اس کاوارث ہوگا۔

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :أَنَّ رَجُلًا أَنَى عُمَرَ فَقَالَ :إنَّ رَجُلًا أَسُلَمَ عَلَى يَدَىَّ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَتَحَرَّجْتَ مِنْهَا ، فَرَفَعْتَهَا إلَيْك ؟ فَقَالَ :أَرَأَيْت لَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ كَانَتُ تَكُونُ؟ قَالَ :عَلَىّٰ ، قَالَ :فَمِيرَاثُهُ لَك.

(۳۲۲۳) می بدفر ماتے ہیں کدایک آ دمی حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا کدایک آ دمی میرے ہاتھ پر اسلام لایا پھر مرگیا اور

اس نے ایک ہزار درہم چھوڑے، میں اس سے پریشان ہوااورآ پ کے پاس لایا ہوں ، آپ نے فر مایا اگروہ کوئی جنایت کرتا تو اس کے میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے بیاس لایا ہوں ، آپ نے فر مایا اگروہ کوئی جنایت کرتا تو اس

ک ذمہ دارئ کس پر ہوتی؟اس نے کہا کہ مجھ پر ، فر مایا کہ پھراس کی میراث بھی تہارے لئے ہے۔ ( ۲۲۲۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلًا فَلَهُ

مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ.

(۳۲۲۳۲) زبری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فر مایا کہ جب کوئی آ دمی کسی ہے موالا قاکر ہے تو اس کی میراث ایس کے ایس سام کے نامیات

اس کے لئے ہاوراس کی جنایت اس پر ہے۔

( ٣٢٢٣٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَسُلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ

عقلہ. (۳۲۲۳۳)ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی کسی کے ہاتھ پراسلام لے آئے اس کی میراث اس کے لئے ہےاوراس کا تاوان بھی اس برے۔

( ٣٢٢٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَضَى أَبِى فِى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ أَسُلَمَ

عَلَى يَدَى رَجُلِ فَمَاتَ وَتَوَكَ ابْنَةً ، فَأَعُطَى ابْنَتَهُ النَّصُفَ ، وَأَعْطَى الَّذِى أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ النَّصْفَ. عَلَى يَدَيْهِ النَّصْفَ. وَالْعُطَى الْبَنَةُ النَّصُفَ ، وَأَعْطَى اللَّذِى أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ النَّصْفَ. وَمِول مِن صابِحَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

( ٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ:

كَانَ فِينَا رَجُلٌ نَازِلٌ أَقْبُلَ مِنَ الدَّيْلَمِ ، فَمَاتَ وَتَوَلَّ ثَلَاثٌ مِئَة دِرْهَمٍ ، فَأَتَيْت ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : هَلْ لَهُ مِنْ رَحِمٍ؟ أَوْ هَلْ لَأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ؟ قُلْنَا:لَا ، قَالَ:فَهَاهُنَا وَرِثَهُ كَثِيرٌ. يَعْنِي :بَيْتَ الْمَالِ.

(mrrma) مسردق فرماتے ہیں کدایک آ دمی ہمارے پاس دیلم سے آ کرمھبراہوا تھا، وہ مرگیااورا س نے تین سودرہم چھوڑے میں

حضرت ابن مسعود کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کد کیا اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ کیا تم میں سے اس کے ساتھ کسی کی موالا قہے؟ ہم نے کہانہیں، آپ نے فر مایا کہ پھر یہاں بہت سے در شہیں، یعنی بیت المال میں۔

( ٣٢٢٦ ) حَذَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ ، عَنْ مَوْلَاهُ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَّرُكُ وَارِثًا ، فَإِنْ لَمْ يَتُرُكُ وَارِثًا ، فَإِنْ أَبَيْتَ يَدَرُكُ وَارِثًا ، فَإِنْ أَبَيْتَ مَدَّانَاتُ \* وَارْقًا ، فَإِنْ أَبَيْتَ مَا لَهُ مَدَّانَاتُ \* وَارْقًا ، فَإِنْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

یکی و محدی کا محال میں معامل بھیوریوں ما یعرف وروں ، ور ما یور وروں ، ور ما یور وروں ، ور ابیت فَهَذَا بَیْتُ الْمَالِ. (٣٢٣٣) ابوالا شعث اپنے مولی سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ میں نے حضرت عمر سے ایک آ دی کے بارے میں سوال کیا جو

ر ۱۹۱۳ کا برورہ مسلمان ہوا تھا اور اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا ،اور پھر مر گیا ،فر مایا کہتم اس کے مال ہے مستحق ہو جب کہ اس نے میرے ہاتھ پرمسلمان ہوا تھا اور اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا ،اور پھر مر گیا ،فر مایا کہتم اس کے مال ہے مستحق ہو جب کہ اس نے

عرات نہ چھوڑ اہو، اگرتم انکار کر وتو یہ بیت المال ہے۔ کوئی وارث نہ چھوڑ اہو، اگرتم انکار کر وتو یہ بیت المال ہے۔

( ٢٢٢٧) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا الرَّبِيعُ بُنُ أَبِي صَالِحِ الْأَسْلَمِيَّ، عَنْ شيخ يُكنى أَبَا مُدُوكِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ يُفَالَ لَهُ: حَبَشِيٌّ أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ وَرَدَّه، قَالَ: فَأَتَى الْعَبَّاسَ - أَو ابْنَ الْعَبَّاسِ - فَوَالاَهُ. السَّوَادِ يُفَالَ لَهُ: حَبَشِيٌّ أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ وَرَدَّه، قَالَ: فَأَتَى الْعَبَّاسَ - أَو ابْنَ الْعَبَّاسِ - فَوَالاَهُ. السَّوَادِ يَفَالَ لَهُ: حَبَشِي الْعَبَاسِ - فَوَالاَهُ. السَّوَادِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

( ٣٢٢٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَن يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَى رَجُلٍ ، فَقَالَ :لَهُ مِيرَاثُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ ، فَإِنْ كَانَتُ أُخْتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقُ بِهِ.

فقال : له مِيراَتُهُ إلا أن يَكُونَ لهُ احْت ، فإِنْ كَانَتَ احْتَ فَلْهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقَ بِهِ. (٣٢٣٨) عثان بن غياث فرماتے بيں كه ميں نے حضرت حسن كوايك آدى كے بارے ميں فرماتے ہوئے ساجوايك آدى كے باتھ پراسلام لا ياتھا آپ نے فرمايا كه اس كے لئے اس كى ميراث ہے مگريد كه اس كى كوئى ببن بو،اگر جوئى تواتى كو مال مع گا اوروہ

اس كى زياده قل دار ہے۔ ( ٣٢٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَبَا الْهُذَيْلِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ ،

٣٢٢٣٩) حَدَثْنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ ، قَالَ : اخْبَرْنَا هِشَامُ ، غَنِ ابْنِ سِيرِينَ : انَّ ابَا الهَدْيَلِ اسَلَمَ عَلَى يَدَيَهِ رَجُلَ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَأْتَى بِهَا أَبُو الهُذَيْلِ زِيَادًا ، فَقَالَ زِيَادٌ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا ، فَقَالَ : لَا حَاجَةَ

لیی فیلها ، فَقَالَ زِیادٌ : أَنْتَ وَارِثُهُ ، فَأَبَی ، فَأَحَذَهَا زِیادٌ ، فَجَعَلَهَا فِی بَیْتِ الْمَالِ. (۳۲۲۳۹) ابن سیرین فرماتے میں که ابوالبذیل کے باتھ پرایک آدمی مسلمان ہوا اور پھر مرگیا۔ اور دس بزار درہم چھوڑگیا،

ابو ہذیل اس کوزیاد کے پاس لائے ، زیاد نے فرمایا کہ آپ اس کے متحق ہیں ، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ، زیاد نے فرمایا کہ آپ اس کے وارث ہیں ، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کردیا ، چنا نچے زیاد نے اس کولیا اور بیت المال

میں ڈال دیا۔

## ( ١١٠ ) مَنْ قَالَ إذا أسلم على يديهِ فليس له مِن مِيراثِهِ شيء

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے ہاتھ پر اسلام لائے اس کے لئے اس کی

### میراث میں کچھ بھی نہیں ہے

( ٢٢٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ. وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا : مِيرَاتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمُ.

(۳۲۲۴۰)مطرف فعی سے اور یونس حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہاس کی میراث مسلمانوں کے لئے ہے، اوراس کا

( ٣٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَتْ لَنَا ظِنْرٌ وَلَهَا ابْنُ أَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا · فَمَاتَ وَتَرَّكُ مَالًا فَسَأَلْتِ الشَّعْبِيُّ ؟ فَقَالَ : ادْفَعُهُ إِلَى أُمِّهِ.

(۳۲۲۴۱) داؤ دبن انی عبدالله فرماتے ہیں کہ ہماری ایک دائی تھی جس کا ایک بیٹا ہمارے ہاتھ پراسلام لایا تھا، وہ مرگیا اور مال جھوڑ

گیا، میں نے حضرت شعبی سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کی مال کودے دو۔

( ٢٢٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاولاءَ إلاَّ لِذِي نِعْمَةٍ. (٣٢٢٨٢) مطرف تعلى بروايت كرتے بي فرمايا كدولا جبيں بي مراحسان كرنے والے كے لئے۔

( ٣٢٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسُلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : لَا يَرِثُهُ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ شَاءً أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلُّهِ.

(mrrm) پونس حضرت حسن سےاس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو کمی آ دمی سے موالد ہ کرے اور وواس کے باتھ

یراسلام لے آئے ، فرمایا کہ وہ اس کا وارث نہیں ہوگا ،گمریہ کہ اگر وہ چاہتو اس کے لئے بوزے مال کی وصیت کرسکتا ہے۔

( ١١١ ) فِي الرَّجلِ يموت ولا يعرف له وارثٌ

## اس آمی کابیان جومر جائے اوراس کا کوئی وارث معلوم نہ ہو

( ٣٢٢٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانِ ، عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَانِشَةَ :أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَه

يَدَعُ وَلَدًّا وَلَا حَمِيمًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ.

(٣٢٢٣٣) عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رفئ ہوئنا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّنْفِیْفَ کا ایک مولیٰ ایک درخت ہے گر کرمر گیا اور اس نے مال جھوڑ ااور کوئی اولا دیا دوست نہیں چھوڑا، نبی کریم مِلِّنْفِیْفِ نے فرمایا کہ اس کی میراث اس کے گاؤں والوں میں سے

اروه ما های پر در مورون دوروی در سال پر در می ته ارسی بات روی مه ما می ساز سال ما ما دورد. کی کود ساده -

( ٣٢٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ :أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُرْهُم تُوُفِّى بِالسَّرَاةِ وَتَرَكَ مَالاً ، فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَّرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الشَّامِ ، فَلَمْ يَجِدُوا بَقِى مِنْ جُرْهُمِ وَاحِدٌ ، فَقَسَمَ عُمَرُ مِيرَاثَهُ فِى الْقَوْمِ الَّذِينَ تُولِّنِي فِيهِمُ.

(۳۲۲۳۵) محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان فرماتے ہیں کہ قبیلہ جرهم کا ایک آ دمی مقام سراۃ میں فوت ہو گیا اور اس نے مال جپھوڑا ، اس کے بارے میں حضرت عمر کولکھا گیا تو حضرت عمر وٹا ٹھؤنے نے شام کی طرف خطالکھا انکین قبیلہ جرهم کا کوئی آ دمی نہیں ملا ، تو حضرت عمر نے

اس كى ميرات ان لوگوں مِس تقسيم فرمادى جن مِس وه فوت ہواتھا۔ ( ٣٢٢٦ ) حَدَّثْنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

سَهُلٍ ، قَالَ : مَاتَ مَوْلَى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ مَوْلَى ، فَأَمَرَ عُثْمَان بِمَالِهِ فَأَدْ حِلَ بَيْتَ الْمَالِ. (٣٢٢٣٦) عبدالرحمٰن بن عروبن بهل فرمات بين كه حضرت عثمان كزمان مين ايك تخض مراجس كاكوني مولى نهين تقاء آپ نے

(۱۳۲۴٬۷۱) عبدالرمن بن عمرو بن ہل فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک حص مراجس کا لوی موی ہیں تھا، آپ ہے اس کی میراث کو بیت المال میں داخل فرمادیا۔

( ٣٢٢٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ مَوْلَى عَنَاقَةً وَلاَ وَارِثًا ؟ قَالَ :مَالَّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَىءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(٣٢٢٣٤) ضعى فرماتے ہیں كەسروق سے ايك آدى كے بارے ميں پوچھا گياجوم گيا تھا اورمرتے وقت اس نے "مولی عمّاقہ" يا كوئى دارث نہيں جھوڑا، آپ نے فرمايا كه اس كامال وہيں لگے گاجہاں اس نے لگايا، اگر اس نے كوئى وصيت نہيں كی تھی تو اس كامال

وی دارے میں چورہ، پ سے سرمایا کہ ان 6 ماں دین سے 6 بہاں ان سے لویا، سران سے وی دستے میں بی کوان 6 ماں سے الممال میں جائے گا۔ معدم سے کا دیکا دیکا دیکا ایک ایک کے دیکا کہ کہ ان کا دیکا کہ کا المام کی میں کہ کا دیکا ک

( ٣٢٤٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَحْمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عِنْدِى مِيرَاتُ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ ، وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى ا

(ابوداؤد ۲۸۹۵ احمد ۳۳۷)

(٣٢٢٨) حضرت بريده فرمات بيس كميس رسول الله مُؤْفِقَة ك ياس تها كدايك آدى آيا اوراس في كهايا رسول الله! مير ب

پاس قبیلہ از د کے ایک شخص کی میراث ہے اور مجھے کوئی از دی نہیں ملاجس کو میں دے دوں۔ آپ مِنْ اَسْتَغَافِیَّ نے فرمایا جاؤاور کسی از دی کو ایک سال تک تلاش کرواور اس کو دے دو، چنانچہ وہ سانویں سال آیا اور اس نے کہایا رسول الله مِنْ اَفْتَحَافِیَّ ا جس کو دے دوں ، فرمایا کہ پھرسب ہے پہلے خزاعی کے پاس جاؤجو تہہیں ملے اس کو دے دو، کہتے ہیں کہ جب وہ شخص جانے کے

٭ ں ووے دوں ہمر مایا کہ پہر سب سے پہنے مرا ہی سے پی ں جاد ہو میں سے ہن ووسے دو، ہے ہیں تہ بب وہ سر لئے مڑا تو آپ نیوٹر نیٹی نیٹی نے فر مایا کہ اس کومیر ے پاس لا ؤ ،اور فر مایا کہ اس کوقبیلہ فرزاعہ کے سب سے بڑے کو دے دو۔

( ٣٢٢٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكُ عَصَبَةً ، فَقَالَ عُمَرٌ : يَرِثُهُ الَّذِى كَانَ يَغْضَبُ لِغَضَبِهِ وَجِيرَانُهُ.

(۳۲۲۷۹) کیجیٰ بن جعد ہ حضرت عمر ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی مر گیا اور اس نے عصبہ نہیں جیموڑے ، حضرت عمر نے فر مایا ک دس کردا ہے مصفحف میں عمر کے کار کا بھی آت نے کہ متات علیہ آتا ہے اسلام کے رویج

کہ اس کا وارث و ہمخص ہوگا جس کواس کے غصر آنے کے وقت غصر آتا تھا،اوراس کے پڑوی۔ ریب بر موسی ہیں۔ یہ بہت و ریبو دور دیں برید سرد و مرد میں میں میں

( . ٣٢٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَتَبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : تُوُفِّى رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ ، فَأْتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِهِ ، قَالَ : أَنْظُرُوا هَلُ لَهُ وَارِثُ ؟ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْظُرُوا مَنْ هَاهُنَا مِنْ مُسُلِمِى الْحَبَشَةِ فَادْفَعُوا إِلَّى إِلَيْهِمْ مِيرَاثَهُ.

الْبُهِمْ مِيرَاثَهُ.

(۳۲۲۵۰) سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ حبشہ کا ایک آ دمی فوت ہو گیا تو رسول اللّٰہ مِنْرِفَقِیَّ کے پاس اس کی میراث لا کی گئی ، آپ مِنْرِفِقِیَّ فَرْمَایا کہ دیکھوکیا اس کا کوئی وارث ہے؟ لوگوں کواس کا کوئی وارث نہیں ملا، رسول اللّٰہ مِنْرِفَقِیْجَ نے فرمایا کہ دیکھو میہاں حبشہ کے مسلمانوں میں سے کون ہے؟ اس کواس کی میراث دے دو۔

### ( ١١٢ ) فِي الَّذِي يموت ولا يدع عصبةً ولا وارِثًا، مِن يرِثه ؟

اس آ دمی کا بیان جومر جائے اور کوئی عصبہ یا وارث چھوڑ کرنہ جائے ،اس کا وارث کون ہوگا؟

( ٣٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا تَجَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرُوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ : أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثُ ، فَكَتَبُ إلَيْه : أَنْ أَعْطِ مِيرَاثَهُ

: أَنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ كَنَبَ إِلَى عُمَرَ فِى الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنُ أَعْطِ مِيرَاثُهُ الَّذِينَ كَانُوا يُؤَدُّونَ جِزْيَتَهُ.

(۳۲۲۵)عمرو بن شعیب اپنے والد ہے اور وہ ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص نے حضرت عمر کو ایک راہب کے بارے میں لکھا جس کا کوئی وارث نہیں تھا، آپ نے فر مایا کہ اس کی میراث ان لوگوں کو دے دو جواس کا جزیہ ادا کرتے تھے۔

( ٣٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِى الَّذِى يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ، قَالَ :مِيرَاثُهُ لَأَهْلِ قَرْبَتِهِ

يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي خَوَاجِهِمْ. " (۱۷۸۷۷۷ کو سار ایمان محتم کی استام فی تا بوجه سار کارکن بروم کی اسکام

(۳۲۲۵۲) حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جومر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو، کہ اس کی میراث اس کی بہتی والوں کے لئے ہے جس کے ذریعے وہ اپنے خراج میں مدد حاصل کریں گے۔

فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَنَبَذَهَا فَلَمْ يَجِدُهَا ، أَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(۳۲۲۵۳) سلیمان بن مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جس نے اہل ذمہ میں ہے ایک عورت سے بیعت کی تھی ، اس عورت کی اس کے پاس کوئی چیزتھی ، اس نے اس سے معاملہ ختم کر دیا، پھروہ عورت اس کونہ ملی ، کیادہ آ دمی اس چیز کومسلمانوں کے بیت المال میں ڈال دے؟ فرمایا جی ہاں!

#### (١١٣) فِي الكلالةِ من هم ؟

### کلالہ کے بیان میں ، کہ دہ کون لوگ ہیں؟

( ٣٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِعُمَرَ ، فَسَمِعْته يَقُولُ :الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ.

تسویمی یعون المحارف من و وقد ہا۔ (۳۲۲۵۳) طاؤس روایت کرتے ہیں کہ حفزت ابن عباس نے فرمایا کہ میں حضرت عمر کے پاس لوگوں میں سب سے آخر میں

موجودتها، ميس نے ان كوفرماتے ہوئے سنا كەكلالدوه ہے جس كى اولا دنہ ہو۔ ( ٣٢٢٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكُو : رَأَيْت فِي الْكَلَالَةِ رَأَيًا ، فَإِنْ يَكُ

٣١١٥) حَدَثُنَا أَبُو مُعَاوِيهُ ، عَنْ عَاصِمُ ، عَنِ السَّعْبِي ، قال أَقالَ أَبُو بَحْرٍ : رايت هِي الحَدُنِهِ رايا ، فإن يت صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنُ قِيَلِي وَالشَّيْطَانِ :الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.

(٣٢٢٥٥) شعبى فرماتے ہیں كدحفرت ابو بكرنے فرمایا كدميري كلالد كے بارے ميں ايك رائے ہے، اگروہ درست ہوتو الله ك

( ٣٢٢٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ لِمِى ابْنُ عَبَّاسِ :الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَلَةُ ، وَلَا وَالِدَ.

(٣٢٢٥٦) حسن بن محد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مجھ سے فر مایا کہ کلالہ وہ ہے جس کی نہ اولا دہونہ والد۔

( ٣٢٢٥٧ ) حَدَّثَنَا الْمُقُوِىءُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّفِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيب، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّهُ قَالَ : هَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ (٣٢٢٥٤) ابوالخيرروايت كرت بين كه حضرت عقبه بن عامر نے فرمايا كه رسول الله مِنْ فَظَيْئَةَ كوا تَناكى اور چيز نے مشقت مين نہيں

ڈالا جتناان کوکلالہ نے مشقت میں ڈالا۔

( ٣٢٢٥٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:سَأَلَتُه عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ:مَا دُونَ الْوَلَدِ وَالْإب.

(۳۲۲۵۸) شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے کلالہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اولا داور باپ کے علاوہ۔

( ٣٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ يَعْلَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنُ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ :أَنَّهُ قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ : وَلَهُ أَخْ ، أَوْ أُخْتُ لأم.

(٣٢٢٥٩) قاسم روايت كرتے بين كرسعد بن مالك في اس طرح قراءت كى وَلَهُ أَخْ ، أَوْ أَحْتُ لأم

( ٣٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ.

(٣٢٢٦٠)سليم بن عبدسلولي روايت كرتے ہيں كەحضرت ابن عباس نے فر ما يا كەكلالداولا داوروالد كےعلاو درشته دار ہيں ـ

( ٣٢٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.

(٣٢٢٦١) سُميط فرماتے ہیں كەحضرت عمر فرماتے تھے كەكلالىہ اولا داور والد كے علاوہ رشتہ دار ہیں۔

( ٣٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانِ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْكَلَالَةُ هُوَ الْمَيْتُ. (٣٢٢٢٢) سفيان بن سين ايك آ وفي كواسط سابن عباس سروايت كرتے بين كه كالدميت كوكتے بين \_

### ( ١١٤ ) فِي بيعِ الولاءِ وهِبتِه، من كرِهه

ُ ولاء کے فروخت کرنے اوراس کو ہمبہ کرنے کا بیان ، کون حضرات اس کونا پہند کرتے ہیں ( ۲۲۲۱۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِینَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِیَتِهِ.

(٣٢٢٦٣) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں كدرسول الله خَرِّفَ فَيْ فِي ولا ءكو بيچنے اور اس كو بهيدكرنے سے منع فر مايا۔

( ٣٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِتّى :الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، أَقِرَّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

(۳۲۲ ۱۳) مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت علی وڑھ نے فرمایا کہ ولا ومعاہدے کے حکم میں ہے اس کو بیچا جاسکتا ہے نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے، اس کو و ہیں تھہراؤ جہاں اس کوالقدنے رکھا ہے۔

( ٣٢٢٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ، أَيْبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ؟.

(٣٢٢٦٥) ابراہيم روايت كرتے ہيں كەحفرت عبدالله نے فرمايا كدولاءنسب كى طرح ب،كياكوئى اپنے نسب كوفروخت كرتا ہے؟ ( ٣٢٦٦ ) حَلَّنَنَا جَوِيرٌ وَحَفْصٌ وَأَبُّو خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ

(٣٢٢٦٢) عطاءروايت كرتے ہيں كەحفرت ابن عباس نے فرمايا كدولاء كو پيچا جاسكتا ہے نہ بهد كيا جاسكتا ہے۔ ( ٣٢٢٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يَبَاعُ ،

(٣٢٢٧٤) قاده روايت كرتے ہيں كەحفرت عمر نے فر مايا كدولاء رشته دارى كى طرح ہاس كوفروخت كيا جاسكتا ہے نہ بهد كيا جا

( ٢٢٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْوَلاءُ كَالنَّسَبِ ، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ. (٣٢٢١٨)سعيد بن ميتب نے فر مايا كدولاءنسب كى طرح بنداسے بيچا جاسكتا ہے اور ند بهدكيا جاسكتا ہے۔

( ٣٢٢٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفْلَةَ ، قَالَ :الْوَلَاءُ نَسَبٌ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(٣٢٢٦٩) سويد بن غفله فرماتے ہيں كه ولاءنسب كى طرح بنداسے بيچا جاسكتا ہے اور ند بهدكيا جاسكتا ہے۔

( ٣٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

( • ٣٢٢٧) ابراجيم فرمات بيل كدولاء كوبيجا جاسكتا ہے اورند ببديا جاسكتا ہے۔ ( ٣٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا قَالاً: الْوَلاءُ شُجْنَةٌ كَالنَّسَبِ لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ.

(۳۲۲۷) حسن اورابن سیرین فرمات بین کدولا ونسب کی طرح ایک رشته داری ہے اس کوفروخت کیا جاسکتا ہے نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے۔

( ٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ. (٣٢٢٧٢) عامرفر ماتے ہیں كدولاء كوند ہجا جاسكتا ہے۔

( ٣٢٢٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ.

(٣٢٧٤٣) طاؤس فرماتے ہیں كدولاءكوند بيچا جاسكتا ہے، ند ہمد كيا جاسكتا ہے اور نداس كوصد قد كيا جاسكتا ہے۔

### ( ١١٥ ) مَنْ رخَّصَ فِي هِبةِ الولاءِ

# ان حضرات کابیان جوولا ءکو ہبہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں

( ٣٢٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلاَءَ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ لابْنِ عَبَّاسِ.

(٣٢٢٧) حفرت عمر وفر باتے ہیں كەحضرت ميموند نے سليمان بن بيار كى ولاء حضرت ابن عباس كومبه كر دى تھى ۔

( ٣٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلٌ فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ ؟ قَالَ :لَيْسَ لَهُ ذَاكَ إِلَّا أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ.

(۳۲۲۷ ) منصور فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جس نے ایک آ دمی کو آزاد کیا، پھر آزاد شدہ صحف گیااور دوسرے آ دمی کو ابناد لی بنالیا، فرمایا کہ بیاس کے لئے جائز نہیں گریے کہ آزاد کرنے والا اس کو بہد کردے۔

( ٣٢٢٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِب وَهَبَتُ وَلاَءَ عَبُدِهَا لِنَفْسِهِ وَأَعْتَقَتْهُ وَأَعْتَقَ نَفْسَهُ ، قَالَ : فَوَهَبَ نَفْسَهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ ، قَالَ : وَمَاتَتُ ، فَخَاصَمَ الْمَوَالِى إلَى عُثْمَانَ ، قَالَ : فَدَعَا عُثْمَان بِالْبَيْنَةِ عَلَى مَا قَالَ : قَالَ : فَأَتَاهُ بِالْبَيْنَةِ ، فَقَالَ عُثْمَان : اذْهَبُ فَوَالِ مَنْ شِئْت.

أَبُو بَكُرٍ : فَوَالَى عَبُدَ الرَّحْمَن بُنَ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ.

(۲۲۲۷) ابو بکر بن عمر و بن حزم فرماتے ہیں کر قبیلہ محارب کی ایک عورت نے اپنے غلام کی ولا ءان کو ہہہ کر دی تھی اوراس کو آزاد کر دیا اوران کو بھی آزاد کر دیا ، کہتے ہیں کہ پھرانہوں نے اپنی ولا ءعبدالرحمٰن بن عمر و بن حزم کو ہہدکر دی ، اور وہ عورت مرگئی تو موالی نے حضرت عثان نے فرمایا کہ جاؤاور حضرت عثان نے فرمایا کہ جاؤاور جس سے جاموولا ء کرو، ابو بکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبدالرحمٰن بن عمر و بن حزم سے موالا ق کرلی۔

( ٣٢٢٧ ) حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْصُورٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشُّعَبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا بَأْسَ بِبَيْع ، وَلَاءِ السَّانِبَةِ وَهِيَتِهِ.

(۳۲۲۷) منصور روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور شعبی نے فر مایا کہ سائبہ کی ولاء پیچنے اور ببہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، (''سائبہ''جس کواللہ کے نام پر آزاد کیا گیا ہو،مترجم)

( ٣٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ الْمَرَأَةَ وَهَبَتْ وَلَاءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ : هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ : أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ لِزَوْجِهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتِه إِلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ.

(۳۲۲۷) قنادہ فرماتے ہیں کدایک عورت نے اپنے موالی کی ولاء اپنے شو ہرکو ہبدکر دی تو ہشام بن ہمیر ہ نے کہا کہ میری رائے میں دہ اس کے شوہر کے لئے ہے جب تک وہ زندہ رہے، جب وہ مرجائے گاتو میں اس کوعورت کے در نہ کی طرف لوٹا وُں گا۔

( ٣٢٢٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى أَنْ يُوَالِي غَيْرَهُ.

(٣٢٢٧٩) ابرابيم فرماتے بيں كداس ميں وكى حرج نبيں كدآ دى دوسر فيخف مے موالا ة كرے جبكه مولى نے اجازت دے دى ہو۔

( ٣٢٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ - وَجَدْته فِي مَكَانِ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبَةٍ ، وَيَكْرَهُهُ إِذَا كَانَ عِنْقًا. معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده) کی ۱۳۲۹ کی ۱۳۲۹ کی کتاب الفرانف

(۳۲۲۸۰) سعید قادہ سے روایت کرتے ہیں اور ایک مقام پر میں نے بیروایت سعید بن میں سے پائی ہے کہ وہ ولاء کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے جب کہ وہ اس کے مکاتب کی ہو۔ اور اس کو اس صورت میں ناپند سمجھتے تھے جبکہ وہ آزادی کی

سن وں رق میں سے سے بہت کدوہ اس سے معام ب ق ہو۔ اور اس وال مورث میں ماہم رہے ہے بہدوہ اراد ی ر صورت میں ہو۔

( ٣٢٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن بَيْعِ الْوَلَاءِ ؟ فَقَالَ :هُوَ مُحْدَثُ.

(٣٢٨١) منصور فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے ولاء کو پیچنے کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔

( ٣٢٢٨٢ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَوِثُ النَّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إلَّا مَا \* وردِير

(٣٢٢٨٢) ابراجيم ايك دوسري سند ہے فرماتے ہيں عورتيں ولاء كى دارث نہيں ہوتيں گرجن كود ہ آزاد كريں۔

( ١١٦ ) فِي امرأةٍ توفِّيت ولها بنون وابنتانِ إحدى الإبنتينِ غائِبةٌ

اس عورت کابیان جوفوت ہوجائے اوراس کے بیٹے اور دوبیٹیاں ہوں اورایک بیٹی غائب ہو

( ٣٢٨٢) حَدَّنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حدَّنَنَا زَكْرِيَّا ، سَمِعْت عَامِرًا يَقُولُ ، فِي امْرَأَةٍ تُوفَيْتُ وَلَهَا ثَلَاثَةُ بَنِينَ ذَكُورٍ ، وَابْنَتَانِ ، إِحْدَاهُمَا غَائِبَةٌ بِالشَّامِ ، وَالْأَخْرَى عِنْدَهَا ، فَزَعَمَتُ أَنَّ لَهَا عِنْدَ ابْنَتِهَا الَّتِي بِالشَّامِ مَالاً ، وَأَنَّهَا قَالَتُ ابْنَتِهَا الَّتِي بِالشَّامِ مَالاً ، وَأَنَّهَا قَالَتُ لَنَسَفَا : أُحتُ أَنُ تَطُلُمُ الْهَا الْمَالَ الَّذِي عَنْدَهَا بِمَا يُصِيفًا مِنْ مِهَافَد ، فَقَالُه ا : نَعَمْ ، قَالَتُ نَ

وَأَنَهَا قَالَتُ لِينِيهَا :أُحِبُّ أَنُ تَطُلُبُوا لَهَا الْمَالَ الَّذِي عِنْدَهَا بِمَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، قَالَتْ : وَأُحِبُّ أَنْ تَجْعَلُوا مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي لأُخْتِهَا ، فَيصِيبُهَا كُما يُصِيبُ رَجُلٍ مِنْكُمْ ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ إِنَّ وَأُحِبُّ أَنْ تَجْعَلُوا مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِهَا ، قَالَتُ : لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدِي مَالٌ الْبَنَهَا جَائَتُ بَعْدَ مَا اقْتَسَمُوا الْمِيرَاتُ فَطَلَبَتُ مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِهَا ، قَالَتُ : لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدِي مَالٌ إِنْسَانِ مِنْهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهَا ، وَقَالَ عَامِرٌ : يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهَا ، وَقَالَ عَامِرٌ : يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهُمَيْنِ

اللَّذَيْنِ أَصَابَتِ الْجَارِيَةُ ، فَيُرَدُّ عَلَى أُخِتِهَا ، فَيُصِيبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهُمٌّ ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ سَهُمَانِ. (٣٢٨٣) زكريافر ماتے بين كه بين كه مين نے حضرت عامركواس عورت كے بارے مين فرماتے ہوئے ساجوفوت ہوئی تواس كے تين

ہے، اس کے عوض جواس کومیراث میں ملے گا، انہوں نے کہا جی ہاں!اوراس نے کہا کہ میں جاہتی ہوں کہاس کی میراث اس کی بہن کودے دوں، اس طرح اس کواتنا مال ل جائے جتنا ایک مر دکوملتا ہے، انہوں نے کہاٹھیک ہے، پھراس کی بیٹی میراث کی تقسیم

کے بعد آئی ،اوراس نے اپنے تھے کی میراث کا مطالبہ کیا ،اس نے کہا کہاں کے لئے میرے پاس مال نہیں ، واہراہیم نے فر مایا کہ

ہر خص سے برابر حقیہ لے کراس کو دیا جائے گا ،اور حضرت عامر نے فرمایا کہ دو حقے جولڑ کی نے لیےان میں سے ایک حقید لیا جائے گااوراس کی بہن کو واپس دیا جائے گا ،اس طرح ہرایک کوایک ایک حقید اور ہر مرد کو دو حقے ملیس گے۔

### ( ١١٧ ) فِي الرَّجِل والمرأةِ يسلِم قبل أن يقسم المِيراث

## . اس مردوعورت کابیان جومیرات تقتیم ہونے سے پہلے اسلام لے آئیں

( ٣٢٢٨٤ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَدُهَمَ السَّدُوسِيِّ ، عَنُ أَنَاسِ مِنْ قَوْمِهِ : أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتُ وَهِىَ مُسْلِمَةٌ وَتَوَكَّتُ أَمَّا لَهَا نَصْرَانِيَّةً ، فَأَسُلَمَتُ أُمُّهَا قَبْلَ أَنُ يُقْسَمَ مِيرَاتُ ٱبْنَتِهَا ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَا مِيرَاتَ لَهَا ، ثُمَّ قَالَ : كُمْ تَرَكَتُ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ :انيلُوهَا مِنْهُ بِشَنَىءٍ.

(۳۲۲۸۳) اُدهم سدوی اپنی قوم کے چند آدمیوں ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت مرگنی اور وہ مسلمان تھی اور اس نے اپنی نصرانیہ ماں چھوڑی، پھراس کی ماں بیٹی کی میراث تقسیم ہونے سے پہلے اسلام لے آئی تو ورٹاء حضرت علی رہ تھڑ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا اس کے لئے کوئی میراث نہیں، پھر آپ نے فرمایا اس نے کتنا مال چھوڑا ہے؟ انہوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اس میں سے پچھ دے دو۔

- ( ٣٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْمَيْتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لَأَهْلِهِ.
  - (۳۲۲۸۵) سعید بن سینب فر ماتے ہیں کہ جب میت مرجائے تواس کی میراث اس کے گھر والوں کودے دی جائے۔
- ( ٣٢٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ، لَأَنَّ الْمُقُوقَ وَجَبَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ.

(۳۲۲۸۱)ابراہیم فرماتے ہیں کہ جوموت کے وقت آزاد کر دیا جائے یا موت کے وقت اسلام لے آئے تو ان میں ہے کی کوکو کی حق نہیں ، کیونکہ حقوق موت کے وقت واجب ہوتے ہیں۔

( ٣٢٢٨٧ ) حَدَّثَنَا ۚ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شَيْخًا يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَى ، فَقِيلَ : هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسُلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، فَلَمْ يُورَّثُ.

(٣٢٨٨) حقين فرماتے ہيں كه بين نے ايك شخ كود يكھا جو المعنى كاسہارا ليے ہوئے تھے، لوگوں نے بتايا كه بيد حفرت صفيه كا

وارث ہے،ان کی میراث کے وقت اسلام لایا تو اس کومیراث نبیس دی گئی۔

( ٢٢٢٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ؟ فَقَالًا: لاَ يَرِثُ. ( ٣٢٢٨٨) شعبه فرمات بين كه بين نے حضرت علم اور حماد سے اس آدمی كے بارے بين سوال كيا جو ميراث كي تقسيم كے وقت

اسلام لایا،انہوں نے فرمایا کہ وہ وارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢٢٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ : أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءً. (٣٢٢٩) زبرى اس غلام كى بار بي مِن فرمات بين جوميراث كونت آزادكرويا جائے ، كداس كے لئے پي مَنْبِين ہے۔

## ( ١١٨ ) مَنْ قَالَ يرِث ما لم يقسم المِيراث

## ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہوہ وارث ہوگا جب تک میراث تقسیم نہ ہو

( . ٣٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّى وَهُو نَصْرَانِيَّ ، وَيَزِيدِ بْنِ قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَاهُ تُوفِّى وَهُو نَصْرَانِيَّ ، وَيَزِيدٌ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخُونَهُ بَعْدَ وَيَزِيدٌ مُسْلِمٌ أَنَّ أَلَّا لَهُ إِنْ وَيُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَطَلَبُوا الْمِيرَاتَ فَارْتَفَعُوا إِلَى عُنْمَانَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَوَرَّنَهُمْ.

(۳۲۲۹۰) یزید بن قبادہ فرمائے ہیں کہ ان کے والدفوت ہوئے جو کہ نصرانی تصاور یزید مسلمان تصاوران کے نصرانی بھائی بھی تھے، تو حضرت ہمرنے ان کو ان کا وارث نہیں بنایا ، پھریزید کی والدہ فوت ہو گئیں جومسلمان تھیں اور ان کی موت کے بعد ان کے بھائی اسلام لے آئے اور انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا ، اور فیصلہ حضرت عثمان کے پاس لے گئے ، انہوں نے اس بارے میں پوچھا

( ٣٢٢٩١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : النَّصْرَانِيُّ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيَّتُ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ وَبَقِىَ بَعْضُهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَدْ أَدْرَكَ.

(۳۲۲۹۱) عکرمہ فرماتے ہیں کہ جب نصرانی کا کوئی رشتہ دار مرجائے اور اس کی میراث تقسیم کرنے کے بعد پچھ ﷺ جائے پھروہ اسلام لائے تواس نے پالیا۔

( ٣٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمُ يُفْسَمُ ، وَفِى الْعَبْدِ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمُ يُفْسَمُ.

(٣٢٢٩٢) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جومیراٹ کی تقیم کے وقت اسلام لائے وہ وارث ہوگا جب تک میراث تقیم نہ ہوجائے اور

غلام کی صورت میں جومیراث کے وقت آ زاد کر دیا جائے ،فر مایا کہ وہ وارث ہوگا جب تک میراث تقسیم ندہو۔ ( seray جَدِّنَا جَوْصٌ ، عَنْ عَدْمِهِ ، عَنْ الْحَرِينِ ، قَالَ نَقَالَ عَالَى نَدُنْ أَنْهُ أَنْ كَا عَالَم

( ٣٢٢٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثِهِ فَهُوَ لَهُ. ( ٣٣٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثِهِ فَهُوَ لَهُ.

(۳۲۲۹۳) حسن فر مائے ہیں کہ حضرت علی نے فر مایا کہ جومیراٹ کے وقت اسلام لائے وہ اس کاحق دار ہے۔ یہ تاہیں میرومیں کے بیر سے تاہیں ہیں کا دھو تک میں میں کا تاہی ہوتا ہے۔

( ٣٢٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ أَبِى زَائِدَةَ ، قَالَ :أَخَذُت هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنُ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ :

① فَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْأُخُورَةَ مِنَ الَّابِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الإِخُوةِ مِنَ الْأُمِّ فِي يَنِيهِمُ : ذَكَرِهِمْ

وَأَنْفَاهُمْ ، وَقَضَى عَلِنَّى : أَنَّ لِيَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأَمِ.

- ا وَقَضَى عَلِي وَزَيْدٌ : أَنَّهُ لَا تَرِتُ جَدَّةٌ أُمَّ أَبٍ مَعَ النِّهَا ، وَوَرَّتْهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ النِّهَا السُّدُسَ.
- امْرَأَةٌ تَرَكَتُ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُو كِينَ ، قَضَى عَلِيْ وَزَيْدٌ : لأُمِّهَا الثَّلُثُ وَلِقصَيتِهَا الثَّلْثَيْنِ كَانَا لاَ
   يُورُقَانِ كَافِرًا وَلاَ مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرِّ ، وَلاَ يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلاَ يُورُثُهُمْ ، فَقَضَى :لِلأَمِّ الشَّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِي.
- ﴿ امْرَأَةٌ تَرَكَتُ زَوْجَهَا وَاِخُوتِهَا لَأُمْهَا ، وَلَهَا ابْنُ مَمْلُوك : قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ :لِزَوْجِهَا النَّصُف ، وَلإِخُوتِهَا الثَّكُث ، وَيَلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ :لِلزَّوْجِ الرَّبُعَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ.
- ۞ امْرَأَةٌ تَرَكَّتُ أُمَّهَا وَإِخُوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ :قَضَّى عَلِنَّى وَزَيْدٌ : لَأُمَّهَا النَّلُثُ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِى ، وَقَضَى عَلِنَّى وَزَيْدٌ : لَأُمَّهَا النَّلُثُ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِى . وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : لَأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِى.
- ﴿ امْرَأَةٌ تَرَكَتُ زَوْجَهَا وَاِخْوَتَهَا لَأُمَّهَا ، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَضَى زَيْدٌ :لِلزَّوْجِ النِّصُفَ وَلِلإِخْوَةِ النُّلُكَ ، وَقَضَى عَلَى عَلِي وَعَبُدُ اللهِ : أَنْ يُوَدَّ مَا بَقِى عَلَى الإِخُوةِ مِنَ الْأَمِّ ، لَانَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَانِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْنًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِم يُعْلَمُ.
  - ﴿ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمُّهَا قَضَوُا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدٍّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ.
- رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لَآبِيهِ وَأُمَّهُ ، وَأُمِّهُ ، وَأُمِّهُ ، وَأَمِّهُ ، وَعَبْدُ اللهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بِقِى وَهُوَ سَهُمٌ ، عَلَيْهِما عَلَى قَدْرِ مَا وِرْثًا ، فَيَكُونُ لِلْأَخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأَمْ خُمُسَا الْمَال.
   لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَال.
- ﴿ رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لَأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لأُخْتِهِ النَّصْفَ وَلاِمْرَأَتِهِ الرَّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِي النَّصْفَ وَلاِمْرَأَتِهِ الرَّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِي النَّصْفَ عَلَى الْأُخْتِ لَأَنَّهُ كَانَ لا يَرُدُّ عَلَى عَلَى اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لَأَنَّهُ كَانَ لا يَرُدُّ عَلَى عَلَى جَدَّةٍ ، إلاَّ أَنْ لا يَكُونَ وَارثًا غَيْرَهَا.
- امْرَأَةٌ تَرَكَتُ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأُمِّهَا قَضُوا جَمِيعًا . لأُمِّهَا النُّلُكَ وَلأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِى عَلَيْهَا عَلَى قَصْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيكُونُ لِلأُمِّ الثَّلُثَانِ ، وَلِلأُخْتِ النَّلُكُ وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ مَا بَقِى يُرَدُّ عَلَى الأُمْ ، لأَنَّهُ كَانَ لا يَرُدُّ عَلَى إِخُوةٍ لأُمَّ مَعَ أُمَّ ، فَيَصِيرُ لِلأُمْ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ ، وَلِلْأَخْتِ سُدُسٌ.
- الْمُرَأَةُ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لَأَبِيهَا قَضُوا جَمِيعًا ، لأُخْتِهَا لأبِيهَا وَأُمِّهَا النَّصُف ، وَلأُخْتِهَا لأبِيهَا السُّدُس ، وَرَد مَا بَقِى عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلأُخْتِ مِنَ الأبِ وَالْأُمْ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلاَّخِتِ مِنَ الأبِ وَالْأُمْ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلاَّخْتِ لِلاَّبِ رَبُعٌ ، وَرَدَ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِى عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ،

ا الْمُوَأَةٌ تَوَكَّتُ إِخُوَتَهَا لَآبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوُا جَمِيعًا ۚ : لَأَمِّهَا السُّدُسَ وَلَإِخُوتِهَا النَّلُثَ ، وَرَدَّ مَا يَقِى عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَوِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ النَّلُثُ وَلِلإِخُوَةِ الثَّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبُدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَهِي عَلَى الْأَم، فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثَّلُثُ . اللّه اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَهِي عَلَى الْأَم، فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثَّلُثَانِ وَلِلإِخُوةِ الثَّلُثُ.

٣ امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا قَصَوُا جَمِيعًا : لابْنَتِهَا النَّصْفَ ، وَلابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِثٌ مَا بَقِى عَلَى الإِنْنَةِ خَاصَّةً. عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِى عَلَى الإِنْنَةِ خَاصَّةً.

ا امْرَأَةٌ نَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضُوُا جَمِيعًا لِلابْنَةِ النَّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِىَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِى عَلَى الابْنَةِ خَاصَّةً

(٣٢٢٩٣) زكرياين الى ذائده فرماتے ہيں كديس نے يفرائض فراس سے حاصل كيے، اور وه فرماتے ہيں كديدان كوشعى نے لكھر ر ويے ہيں:

حضرت زید بن ثابت اور ابن مسعود و النفظ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ حقیقی بھائی ماں شریک بھائیوں کے ساتھ ندکر اور مؤنث اولا د کے مال میں شریک ہیں ، اور حضرت علی و النفظ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ ماں شریک بھائیوں کے لیے مال ہے حقیقی بھائیوں کے لئے نہیں ہے۔

نہیں ہے۔ اور حصرت علی اور زید رہی ٹیز نے یہ فیصلہ فر مایا کہ دادی اپنے بیٹے کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتی اور حضرت عبداللہ نے اس

کواس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مال کے چھٹے تھے کا وارث بنایا۔
ایک عورت نے اپنی مال اور بھائیوں کو کفر اور غلامی کی حالت میں چھوڑا ،اس کے بارے میں حضرت علی رفاظ و اور ذید رفاظ نے نے فیصلہ فر مایا کہ اس کی مال کے لئے تہائی مال اور عصبہ کے لئے دو تہائی مال ہے ، اور دونوں حضرات کا فر اور غلام کو آزاد میں فیصلہ فر مایا کہ اس کی مال کے لئے تہائی مال اور عصبہ کے لئے دو تہائی مال ہے ، اور حضرات کا فر اور غلام کو آزاد مسلمان سے وارث نہیں بناتے تھے ، اور اس سے محروم بھی نہیں کرتے تھے ، اور حضرت ابن مسعود رفاظ ان کے ذریعے محروم تھے کا فیصلہ فر مایا اور عصبہ کے لئے بقیہ مال کا۔

- © ایک عورت نے اپنے شو ہراور ماں شریک بھائیوں کو جھوڑ ااور اس کا ایک بیٹا غلام تھا، حضرت علی جھڑڈ اور زید مخافی نے اس کے شوہر کے لئے نصف بھائیوں کے لیے تہائی اور عصبہ کے لئے بقیہ کا فیصلہ فر مایا اور حضرت عبداللہ نے شوہر کے لئے چوتھائی اور عصبہ کے لئے بقیہ مال کا فیصلہ فر مایا۔
- © ایک عورت نے اپنی ماں اور بھائیوں کو کفر اور غلامی کی حالت میں چھوڑ ا، حضرت علی جھٹے اور زید جھٹے نے اس کی ماں کے لئے ایک تہائی اور عصب کے لئے بال کے چھٹے حقے اور عصب کے لئے بال کے چھٹے حقے اور عصب کے لئے بقید مال کا فیصلہ فر مایا ۔ لئے بقید مال کا فیصلہ فر مایا ۔ لئے بقید مال کا فیصلہ فر مایا ۔
- ایک عورت نے اپنے شو ہراور ماں شریک بھائیوں کوچھوڑ ااور اس کا کوئی عصبنیں تھا، حضرت زید نے شوہر کے لئے نصف اور بھائیوں کے لئے ایک تہائی کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت علی اور عبد اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بقیہ مال دوبارہ مال شریک بھائیوں پرلوٹا دیا جائے، کیونکہ وہ فرائض میں سے بچے ہوئے مال میں سے شوہر پر پچھنیں لوٹا تے تھے، اور اس کوقر بی رشتہ داروں پرلوٹا تے تھے جومعلوم ہو۔
- ایک عورت نے اپنی ماں کوچھوڑ اہتمام حضرات نے مال کے لئے ایک تہائی مال کا فیصلہ فر مایا ، اور حضرت علی اور ابن مسعود نے بقیہ مال کو ماں پرلوٹا نے کا فیصلہ فر مایا۔
- ایک آدی نے اپنی حقیقی بہن اور ماں کو چھوڑا، تمام حضرات نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس کی حقیقی بہن کے لئے نصف اور مال کے لئے ایک تہائی مال ہے، اور حضرت علی اور عبد اللہ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ بقیہ مال جو ایک حضہ ہے ان دونوں پران کے حصے کے مطابق نوٹا دیا جائے، اس طرح بہن کے لئے تین پانچویں حقے (۳/۵) اور ماں کے لئے دویا نچویں حقے (۲/۵) ہوں گے۔
- ایک آدی نے اپنی باپ شریک بہن اور دادی اور بیوی کوچھوڑا، ان سب حضرات نے بہن کے لئے نصف اور بیوی کے لئے ایک چوشائی مال اور دادی کے لئے ایک حقے کا فیصلہ فر مایا، اور حضرت علی نے بقیہ مال اس کی بہن اور دادی پر ان کے حقے کے مطابق لوٹا ویا، اور حضرت عبد اللہ نے مال بہن پر لوٹا ویا کیونکہ وہ دادی پر مال لوٹا نے کے قائل نہیں تھے، الا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو۔
- ایک عورت نے اپنی ماں اور ماں شریک بہن کوچھوڑا، سب نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس کی ماں کے لیے ایک تبائی مال اور اس کی بہن کے لئے مال کا دونوں پر ان کے صفے کے مطابق لوٹا نے کا فیصلہ فر مایا، پس ماں کے لئے مال کا چھٹا حصّہ ہے، اور حضرت علی نے بقیہ مال کا دونوں پر ان کے صفے کے مطابق لوٹا نے کا فیصلہ فر مایا، پس ماں کے لئے دو تبائی مال اور بہن کے لئے ایک تبائی مال ہے، اور حضرت عبد اللہ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ بھتے مال ماں پر لوٹا یا جائے گا، کیوٹکہ وہ ماں کے ہوئے ہوئے ماں شریک بہن پر مال کوٹیس لوٹا تے تھے، اس طرح ماں کے لئے پانچ چھٹے حصّے اور بہن کے لئے مال کا چھٹا حسّہ ہوگا۔
- ا ایک عورت نے اپنی ایک حقیق بهن اور ایک باپ شریک بهن کوچھوڑ اتو سب حضرات نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی حقیق بهن کے

لئے نصف مال اور باپ شریک بہن کے لئے مال کا چھٹا ہے۔ اور بقیہ مال ان دونوں پران کے حقے کے مطابق لوٹا یا جائے گا، اس طرح حقیقی بہن کے لئے تین چوتھائی اور باپ شریک بہن کے لئے ایک چوتھائی ہوگا، اور حصرت عبداللہ نے بقیہ مال کو حقیقی بہن پرلوٹا یا، اس طرح اس کے لئے مال کے پانچ چھٹے جسے ہوں گے، اور باپ شریک بہن کے لئے مال کا چھٹا ہے۔ گا، اور آپ حقیقی بہن کے ہوتے ہوئے باپ شریک بہن پر مال نہیں لوٹا تے تھے۔

- ایک عورت نے اپنی حقیقی بہن اور مال کو چھوڑا، سب نے اس کی مال کے لئے چھٹے حقے اور بھائیوں کے لئے ایک تہائی کا فیصلہ فرمایا، اور بقیہ مال ان پران کے حقے کے مطابق لوٹایا اور حضرت عبداللہ نے بقیہ مال صرف بیٹی پرلوٹایا۔
- © ایک عورت نے اپنی بیٹی اور پوتی کوچھوڑا، سب نے اس کی بیٹی کے لئے نصف اور پوتی کے لئے مال کے چھٹے جھے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت علی نے بقیہ مال ان پران کے حقے کے مطابق لوٹایا، اور حضرت عبداللہ نے بقیہ مال صرف بیٹی پرلوٹا دیا۔
- ا ایک عورت نے اپنی بیٹی اور دادی کو چھوڑا، سب نے فیصلہ فر مایا کہ اس کی بیٹی کے لئے نصف اور دادی کے لئے مال کا چھٹا حصہ ہے۔ اور حضرت علی نے بقیہ مال ان کے حصے کے مطابق لوٹایا، اور حضرت عبداللہ نے بقیہ مال صرف بیٹی پرلوٹایا۔
- ایک عورت نے اپنی بیٹی اور پوتی اور مال کوچھوڑا، سب نے فیصلہ کیا کہ اس کی بیٹی کے لیے نصف اور پوتی کے لئے مال کا چھٹا حضہ اور مال کے لئے چھٹا حضہ ہے، اور بقیہ مال ان پران کے حضے کے مطابق لوٹایا، اور حضرت عبداللہ نے بقیہ مال بیٹی اور مال پر لوٹایا اور حضرت زید بن ثابت نے اس سے فاضل مال کو بیت المال میں ڈال دیا، کہ وارث پر پچھٹیس لوٹایا، اور اللہ کے فرائض پر بھی پچھاضا فہنیں کرتے تھے۔
- ایک عورت نے اپنے مال شریک بھائیوں کو چھوڑا جواس کے عصبہ تھے، وہ ایک تہائی کو اپنے درمیان برابرتقلیم کر نیس، اور دو
   تہائی ان کے مردوں کے لئے نہ کہ عورتوں کے لئے۔
- ( ٣٢٢٩٥ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَفِى سَبعلِ اللهِ ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ :يُعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِحِصَّتِهِ.
- (۳۲۲۹۵) ذکریاروایت کرتے ہیں کہ حضرت عامرے ایک آدی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے آزاد کرنے اور صدقہ کرنے اور اللہ کرنے اور اللہ کے داستے میں دینے کی وصیت کی تھی ، حضرت شریح نے فرمایا کہ برجگداس کے حصے کے مطابق دیا جائے گا۔ تم کتاب الفرائض و الحمد لله کما هو أهله

# (١) مَنَا أَعْطَى اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وه ضيلتين جوالله في محمد مَنَّ الْفَصَيَّةَ كُوعطا فرما كَي بِين

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمن ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ :

( ٣٢٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْلِ ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّا مَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ مَتَى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَنَا ؟ قَالُوا : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ السّلام ، فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلْمِ مِنْ خَيْرِ هِمْ قَبِلِهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّا مَحَمَّدُ مُنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكِ السّلام ، فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكِ الْمُطَلِّدِ ، قَالَ : فَمَا سَمِعْنَاهُ انْتَمَى قَبْلَهَا قَطُ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ اللّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ ، ثُمَّ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ ، عَبْدِ اللهِ عَلَيْكِ مِنْ خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا.

(ترمذی ۳۵۳۲ احمد ۱۲۲)

(۳۲۲۹۲) عبد المطلب بن ربیعہ سے روایت ہے کہ انصار کے پھیلوگوں نے نی کریم مُرِفِظُ ہے کہا کہ ہم آپ کی قوم سے سنتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ مُر مُرفِظُ ہے کہا کہ ہم آپ کی قوم سے سنتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ مُر مُرفِظُ ہے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ، آپ پرسلام ہو، آپ نے فر مایا: میں جمد بن عبداللہ بن عبداللہ باللہ اللہ کے رسول ہیں ، آپ پرسلام ہو، آپ نے فر مایا: میں جمد بن عبداللہ بنا بن عبداللہ بن عبداللہ

بنایا، پس میں گھر کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں اور نفس کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں۔

( ٣٢٦٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَكَّى ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْت إِمَامُ النَّاسِ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ ، وَلاَ فَخْرَ. (احمد ١٣٧٤ـ ترمذي ٣١١٣)

(۳۲۲۹۷) أبی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَشِّقَةً نے فر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میں لوگوں کا امام، ان کا خطیب اور ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا اور مجھے کوئی فخرنہیں۔

( ٣٢٢٩٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَرَجْت مِنْ نِكَاحٍ ، لَمْ أَخُرُجُ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَدُنْ آدَمَ ، لَمْ يُصِيْنِي سِفَاحُ الْجَاهِلِيَّةِ. (بيهقى ١٩٠)

(۳۲۲۹۸)جعفر کے والدفر ماتے ہیں کہرسول اللہ مِراَفِقَةَ فَ فر مایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، اور بدکاری سے پیدائیس ہوا آدم عَالِيَلاً سے اب تک، جاہليت کی بدکاری مجھ تک نہيں پنچی۔

( ٣٢٦٩) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعُطِيت حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ صِرْت بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتُ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَذُرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلِيُصَلِ ، وَأُجِلَّتُ لِى الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحلَّ لَأَحَدٍ قَيْلِى ، وَأُجِلِيتِ الشَّفَاعَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْت إلى النَّاسِ عَامَّةً.

(۳۲۲۹) جاربن عبدالله فرماتے ہیں گرسول الله مُؤْفَظَةُ نے فرمایا کہ بھے پانچ خصلتیں عطاکی گئی ہیں جوکی کونیس دی گئیں جھے ایک مہینہ کی مسافت تک رعب کے ذریعے مدودی گئی، اور زمین میر سے لئے پاک اور نماز کی جگہ بنائی گئی، پس میری امت کے جس آدمی پر نماز کا وقت جہال بھی آ جائے پڑھ لے، اور میر سے لئے تیمتیں طال کر دی گئیں، اور جھے سے پہلے کی کے لئے طال نہیں کی گئیں، اور جھے شفاعت عطاکی گئی، اور پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیج جاتے تھا ور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ گئیں، اور جھے شفاعت عطاکی گئی، اور پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیج جاتے تھا ور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ (سرح کہ کہ دُنگا مُحمَّدُ بُن فُصْدَلُو ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنِ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : اُعْطِیت حَمْسًا ، وَلَا اَقُولُهُ فَحُورًا : بُعِثْتَ إِلَی الاَّحْمَرِ وَ الْآسُود ، وَجُعِلَتُ لِی الاَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلُ لِی المنعنم وَلَمْ بِحِلَّ لاَحَدٍ قَیْلِی ، وَنُصِرُت بالرُّعْبِ ، فَهُو یَسِیرُ اَمَامِی مَسِیرَة شَهُرٍ ، وَاُعْطِیت الشَّفَاعَةَ فَا حُرْتَهَا لاَمْتِی إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَهِی نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ لَمْ يُشُولُ بِاللِهِ شَيْءًا . شَاءِ اللَّهُ مَنْ لَمْ يُشُولُ بِاللِهِ شَيْءًا . وَا مُعْامِلُونَ فَا عَلَى اللّهِ مُلَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ لَمْ يُسْرِكُ بِاللِهِ شَيْءًا . وَاللّهُ مَنْ لَمْ يَسُرُونَ فَا عَالَ عَلَى اللّهُ مَنْ لَمْ يَسُرَانَ وَلَوْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ لَمْ يَسُرِكُ مِی اللّهِ مَالِي سُنِی اللّهُ مِنْ لَمْ يَسِ الرّوي اللّهُ مِنْ لَمْ يَسَرَانَ وَلَوْمَ عَمْ اللّهُ مَنْ لَمْ يَسَرُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ لَمْ يَسُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ لَمْ يَسَ اور مِیں ان وَلَوْمَ عَلَا اللّهِ مُنْ اللّهُ مَنْ لَمْ يَسَ اور مِیں ان وَلَمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ لَمْ يَسَ اور مِیں ان وَلَمْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَالِكُ اللّهُ مَاللّهُ مَالِي اللّهُ مَالِسُمُ اللّهُ اللّهُ مَالِلُهُ مَا

کرتا، مجھے سرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا، اور میرے لئے زیمن کو پاک اور نماز کی جگہ بنایا گیا، اور میرے لئے مال غنیمت حلال کردیا گیا، جبکہ مجھ سے پہلے کئی کے لئے حلال نہیں تھا، اور میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی، کہ وہ میرے آ گے ایک مہینہ دور کی مسافت تک چلتا ہے،اور مجھے شفاعت عطا کی گئی اور میں نے اس کواپنی امت کے لئے قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا،اوران شاءاللہ میہ ہر اس آ دمی کوحاصل ہونے والی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہرایا۔

( ٣٦٣.١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نُصِرُت بِالرَّعْبِ ، وَأُعْطِيت جَوَامِعَ الْكَلِمِ ، وَأُجِلَّ لِى الْمَفْنَمُ ، وَبَيْنَما أَنَا نَائِمٌ أُتِيت بِمَفَاتِيح خَزَائِنِ الأَرْضِ فَتُلَّتُ فِي يَذِي. (بخارى ٢٩٧٧ـ مسلم ٣٤٢)

(۳۲۳۰) حضرت اَبو ہریرہ دیکٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹر نظینے کے فر مایا کہ میری رعب کے ذریعے بدد کی گئی، اور مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، اور میرے لئے مال غنیمت کوحلال کر دیا گیا، اور اس دور ان کہ میں سویا ہوا تھا میرے پاس زمین کے خزانوں کی سخیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں ڈال دی گئیں۔

( ٣٢٣.٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَبِي مِ مَوْسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعُطِيت خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ كَانَ قَيْلِى : بُعِثْت إلَى الْأَخْمَرِ وَالْأَسُودِ ، وَنُصِرُت بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَتْ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَتْ لِى الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَكِلَّ لِنَبِيٍّ كَانَ قَيْلِى ، وَأُعْطِيت الشَّفَاعَةَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ سَأَلَ شَفَاعَتَهُ وَإِنِّى الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَكِلَّ لِيَبِيٍّ كَانَ قَيْلِى ، وَأُعْطِيت الشَّفَاعَةَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ سَأَلَ شَفَاعَتُهُ وَإِنِّى أَنِّ اللهِ شَيْئًا.

(۳۲۳۰۲) حفرت ابوموی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةُ نے فرمایا کہ مجھے پانچ خصاتیں عطا کی گئیں جو مجھ ہے پہلے کی نبی کو عطانہیں کی گئیں، مجھے سرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا، اور میری ایک مہینہ کی مسافت تک رعب کے ذریعے مدد کی گئی، اور میرے لئے زمین کو پاک اور نماز کی جگہ بنایا گیا، اور میرے لئے مال نہیں کیا گیا تھا، اور میرے لئے علال نہیں کیا گیا تھا، اور مجھے شفاعت کی دولت عطاکی گئی، کیونکہ ہرنی نے اپنی شفاعت ما نگ کی، اور میں نے اپنی شفاعت کومؤ خرکر کے ہراس مخص کے لئے کیا ہے جواس حال میں مراکہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔

( ٣٢٣.٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنِّى نُصِرُت بِالصَّبَا، وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ. (بخارى ١٠٣٥- مسلم ١٠) (٣٢٣٠٣) حضرت ابن عباس فرمات بين كرسول الله مِنْ اللهِ عَلَيْقَ فَيْ مَا يَا كَدِيمِرى بادِصِاكَ وَرَبِعِ مَدَى كُنُّ اور قوم عاد كوم غرب كى ست كى بواسے بلاك كيا كيا۔

( ٣٢٣.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، عَنُ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ : أَنَّهُ سَمِعَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطِيت مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا هُوَ ؟ قَالَ :نُصِرْت بِالرُّعْبِ ، وَأَعْطِيت مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ ، وَسُمِّيتِ أَحْمَدَ ، وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا ، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ. (احمد ٩٨- بزار ١٥٢) (٣٢٣٠ ) حضرت على بن الى طالب فرمات به كرسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ فَيْ إِما ياكه لِحِصِهِ وهٰو بيال عطاكي مُنيل جومجه ت

(٣٢٣٠٣) حفرت على بن ابى طالب فرمات بين كدر سول الله مَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَ اللهُ مَا الهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَ

(٣٢٣٠٥) مصعب بن سعد كہتے ہيں كه حضرت كعب نے فرمايا كه سب سے پہلے جو محض جنت كے دروازے كے علقے كو پكڑے گا اوروه كھل جائے گامحمد مَلِلَّفَيْنَافِيَ ہيں، پھرانہوں نے توراۃ كى بيآيت تلاوت فرمائى "أخوانا قداما، الآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ".

( ٣٢٣.٦) حَدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فُضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ : جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا ، وَجُعِلَتْ لَنَا تُرْبَتُهَا إِذَا لَمْ نَجِدَ الْمَاءَ طَهُورًا ، وَأُوتِيت هَذِهِ الآيَاتِ مِنْ بَيْتِ كُنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَمْ يُعْطَ مِنْهُ أَحَدٌ قَيْلِي ، وَلَا يُعْطَى منه أَحَدٌ بَعُدِى.

(۳۲۳۰۱) حفرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَیْلِ اَللّٰهُ مَیْلُونِ اِللّٰہِ مِیْلُونِ اِللّٰہِ مِیْلُونِ اِللّٰہِ مَیْلُ مِیْلِ اِللّٰہِ مِیْلُ مِیْلُ مِیْلُ مِیْلُ مِیْلِ اِللّٰہِ مِیْلُ مِیْلِ مِیْلُ مِی اور نہ میرے بعد کسی کودی جائیں گی۔

( ٣٢٣.٧) حَلَّاثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، عَنْ مِنْدَلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : خَرَجْت فِي طَلَبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْته يُصَلِّى ، فَانْتَظُرْته حَتَّى صَلَّى ، فَقَالَ : أُوتِيت اللَّيْلَةَ حَمْسًا لَمْ يُؤْتَهُنَّ نَبِي قَلِلى : نُصِرْت بِالرَّعْبِ فَيُرْعَبُ الْعَدُوُّ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ ، وَأُرْسِلْت إلَى الأَحْمَرِ وَالْأَسُودِ ، وَجُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَّتُ لِى الْفَنَافِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لَأَحَدٍ كَانَ قَيْلى ، وَقِيلَ : سَلْ تُعْطَهُ ، فَاخْتَنَاتُهَا ، فَهِي نَائِلَةٌ مِنْكُمْ مَنْ لَمْ يُشُولُ بِاللهِ.

(۳۲۳۰۷) حضرت الوذرفر ماتے ہیں کہ میں رسول الله مُؤَفِّقَافِهَا کی تلاش میں نکلاتو میں نے آپ کونماز پڑھتے ہوئے پایا، پس میں آپ کا انظار کرتا رہا یہاں تک کہ آپ نے نماز پڑھ لی، پھر آپ نے فر مایا: مجھے اس رات پانچ فضیلتیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کوعطانہیں کی گئیں، میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی، پس دشمن ایک مہینے کی مسافت پر مجھ سے مرعوب ہوجا تا ہے، اور مجھے سرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، اور میرے لئے زمین کو پاک کرنے والا اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے، اور میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں ہوا، اور کہا گیا کہ آپ سوال کریں آپ کوعطا کیا جائے گا، میں نے اس کو ذخیرہ کرلیا، پس میٹم میں سے ہراس شخص کو پہنچنے والا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں کیا۔

ا ل وَوَ يَرُهُ مُرْيًا ، بُلُ مِلِكُ عَمِرًا لَ لَ وَنَبِي وَاللَّاجِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ٣٢٣.٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

٣٢٢.٨ كَدَّتُنَا حَسَيْنَ بَنْ عَلِي ، عَنْ زَائِدَه ، عَنِ المُحْتَارِ ، عَنْ انس ، قال :قال النبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَقَالَ :مَا صُدُّقَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدُّقَتُ ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صَدَّقَهُ مِنُ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلُّ وَاحِدٌ. (مسلم ٣٣٠ـ احمد ١٣٠)

(۳۲۳۰۸) حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہی ﷺ نے فرمایا کہ میں جنت میں پبلاشفیج ہوں،اور فرمایا کہ کسی نبی کی اتی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری کی گئی،اورانبیاء میں ایسے نبی بھی ہیں جن کی تصدیق ان کی امت میں ایک سے زائد آ دمی نے نہیں کی۔

( ٣٢٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ : ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبَّكَ مَقَامًا مَحُمُودًا ﴾ قَالَ : يَفُعِدُهُ عَلَى الْعُرْش.

(٣٢٣٠٩) كَبِابِد فرمات بي كه ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ كَاتفيريه به كدالله آپ مِرَافَعَ كوع شير يه

( ٣٢٣١ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : ﴿وَإِنَّ لَهُ عَنْدَنَا لَزُلْفَى﴾ قَالَ:ذِكْرُ الدُّنُوَّ مِنْهُ.

(٣٢٣١٠) عبيد بن عمير فرمات بين كه ﴿ وَإِنَّ لَهُ عَنْدَنَا لَوْلُفَى ﴾ بين الله ن آب مِزْ اللَّهُ عَالَم الله عند الله ع

( ٣٢٣١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْد ، عَنْ أَنَس ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَخَلْت الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهُرٍ يَجُرِى ، حَافَاتُهُ خِيَامُ اللَّوْلُؤِ فَضَرَبُّت بِيَدَىَّ إِلَى الطَّينِ فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ : مَا

مِهُرِ يَدَبُونِ هَذَا؟ قَالَ :هذا الْكُوْثَرِ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (احمد ١٠٣ـ ابن حبان ١٣٥٢)

(۳۲۳۱) حضرت انس فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ الله عَلَى الله عَل

( ٣٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إغْفَانَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : نَوَلَتُ عَلَىَّ آيِفًا سُورَةٌ ، فَقَرَأْ بسم الله الرَّحْمَن الرحيم : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثُورَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ ثُمَّ قَالَ : أَتَذْرُونَ مَا الْكُوثُرُ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّهُ نَهُرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّى ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّتِى ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ ، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ : رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أَصْحَابِي ، فَيَقُولُ : لا ، إنَّكَ لاَ تَدُرِى مَا أَحْدَثَ بَعُدَك. (مسلم ٥٣- احمد ١٠٢)

سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت می خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت آئے گی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں، پس ایک بندہ اس سے روک دیا جائے گا، میں کہوں گا کہ اے میرے رب! بے شک یہ میرے ساتھیوں میں سے ہے، اللہ تعالی فرمائیں گے نہیں تم نہیں جانے کہ اس نے تمہارے بعد کیا بدعت باری کی ہے۔

( ٣٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، قَالَتُ :قَلْت : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَك حَوْضًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَحَبُّ مَنْ وَرَدَهُ إِلَى قَوْمُك. (احمد ٣٠٩) حَرِيمٍ، قَالَتُ : قَلْمُ بَيْ رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَك حَوْضًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَحَبُّ مَنْ وَرَدَهُ إِلَى قَوْمُك. (احمد ٣٠٩) (سر ٣٢١٣) خولد بنت عَيم مَهِي بِي كديس نے كہايارسول الله! كيا آپكاكوئي حوض ہے؟ فرمايا جي بان اور اس برآنے والوں مِن

ر ۱۱۲۱۱) کوکہ برت یم می بین کہ ان کے جہایار کون اللہ: کیا آپ ہون کون ہے: کرمایا بی ہورا کی جا اس کے واکون کی ج مجھے سب سے زیادہ محبوب تمہاری قوم ہے۔ ( ۲۲۳۱٤ ) حَدَّثُنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ الْمِسْمَارِ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَتَبْت إِلَى جَابِرِ بُنِ

سَمُرَةَ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى : سَمِعْته يَقُولُ : أَنَّ الْفُوَطُّ عَلَى الْحُوْضِ. (مسلم ١٣٥٣- احمد ٨٩)

(٣٢٣١٨)عام بن سعد فرماتے ہيں كہ ميں نے جابير بن سمره كولكھا كہ مجھے الى بات بتائي جوآپ نے رسول الله مَيْلِفَظَةَ ہے كن ہو، انہول نے لكھا كہ ميں نے آپ مِيْلِفَظَةَ كوفر ماتے ہوئے سنا كہ ميں حوض پر پہلے ہے يَنتِخِنے والا ہوں۔

( ٣٢٢١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، عَنِ الصَّنَابِحِ ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى ٱلْحَوْضِ. (بحارى ٣٣٥ــ احمد ٢٣١)

(۳۲۳۱۵) صُناح فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُؤْفِظَةَ کوفر ماتے سنا کہ میں تمہارے لیے دوض پر پہلے پہنچنے والا ہوں۔

( ٣٢٣١٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ حبيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَيْنَ قَبْرِى وَمِنْبُرِى رَوْضَةٌ مِنْ وَيَاضِ الْبَحَنَّةِ ، وَمِنْبُرِى عَلَى حَوْضِى.

رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبُرِى عَلَى حَوْضِى.

رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبُرِى عَلَى حَوْضِى.

(٣٢٣١٢) حضرت ابو بريره رَانَ فَيْ فَرَمَاتَ بِين كرمول اللهُ مُؤَلِّفَ فَرَمَا يَا كَدْمِرَى قَبْرَاود مُنْبِرَكُ ورميان جنت كه باغات بين

سے ایک باغ ہے، اور میرامنبر میرے حوض پر ہوگا۔

( ٣٢٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ. (بخارى ١٥٧٥- مسلم ١٤٩١)

سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا ٱلْمِنْبَرِ يَقُولُ : إِنِّي لَكُمْ سَلَفٌ عَلَى الْكُوْتَرِ.

(مسلم 292)\_ احمد ٢٩٧)

(٣٢٣١٨) حفرت ام سلمة فرماتي بين كه مين في رسول الله مَرْفَظَيْنَ كوفر مات بوئ سنا كه مين حوض پرتمهارے ليے تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں۔

( ٣٢٣١٩) حَذَّنَنَا ابْنُ فَضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُوْثَرُ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبِ ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوتِ وَالدُّرِ ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسُك ، وَمَاؤُهُ أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ التَّلْحِ. (ترمذى ٣٣١١ـ دارمى ٢٨٣٧) (٣٢٣١٩) حضرت ابن عمر تَنْ الْتُوْرُ وَاتْ بِين كه رسول الله مَلِفَظَةُ نِ فروايا كه ورُ جنت كي نهر ہے، اس كے نارے سونے كے بين

ر معظم کا سرت میں سر رہ مور کو ہوں اللہ رکھتے ہے سر مایا کہ دور جسے کی سہر ہے، ان سے شارے سوتے ہے ہیں۔ اور اس کے بہنے کی جگہ ما قوت اور موتی پر ہے،اس کی مٹک سے زیادہ پا کیزہ ہے،اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے،اور برف سے زیادہ سفید ہے۔

( ٣٢٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ. (مسلم ١٤٩٢ـ احمد ٢١٣)

(٣٢٣٠) حضرت جندب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مَرْفَظَةُ كوفرماتے ہوئے سنا كه میں تمہارے لئے حض پر پہلے پہنچنے والا ہوں۔

( ٣٢٣١ ) حَدَّثَنَا محمد بْنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُ حَ. (مُسلم ٣٣ـ ابوداؤد ٣٤١٢)

(۳۲۳۲) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کدرسول الله مَوْقَقَعَ فرمایا کہ بے شک تمہارے سامنے ایسا حض ہے جو جریا ، اور اورح' کی درمیانی مسافت کے برابر ہے۔

( ٣٢٣٢٢ ) حَذَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَنِيس بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً وَنَحُنُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ عَاصِبٌ رَّأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَأَهْوَى قِبَلَ الْمِنْبَرِ فَاتَبَعْنَاهُ ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَوْضِ السَّاعَةَ. ي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي ١٩٣٨ معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده)

٣٢٣٢١) حضرت ابوسعيد فرمات بي كدايك دن رسول الله مَرْافِينَ فَيْ اور بهم معجد مين تقي، اورآب مُرْافِقَةَ فِي اي مريري في ره رکھی تھی ،اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی ،آپ منبر کی طرف چلے ،ہم آپ کے پیچھے پلے محنے ،آپ مِنْفِضَةَ نِے

مایا کداس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس وقت گویا کہ حوض پر کھڑا ہوں۔ ٣٢٣٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِى وَاثِلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيَرِدَنَّ عَلَى حَوْضِي أَقُوامٌ فَيُخْتَلَجُونَ دُونِي. (بخاري ١٥٧٧ ـ احمد ٣٢٣)

٣٢٣٢٣) حفرت حذيفه فرماتے ہيں كه رسول الله فران في غرمايا كه بہت سے لوگ مير ے حوض پر آئيں مجليكن مجھ سے دور ک دیے جاتیں گے۔

٢٢٣٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

٣٢٣٢٣) مُرِّه ني كريم مِرْفَقَعَة كايك صحابي في قال فرمات جي ،فرمايا كدرسول الله مِرْفَقَعَة في مايا كديس حوض برتم س

٣٢٣٢ ) حَدَّثُنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَ عَلَى شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمُّا أَبَدًا. (بخارى ١٥٨٥ ـ مسلم ١٤٩٣)

٣٢٣٢٥) حفرت مبل بن سعد فرمات بي كدرسول الله مَا الله ما الله من الله ما الله م س آئے گااس میں سے پی لے گا ،اور جواس سے پی لے گااس کو بھی بیاس نہ لکے گ۔ ٣٢٣٦٦ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أُخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنْ أَسَيْدَ بْنِ الحُضَيْرِ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ. (بخاری ۳۷۹۲ احمد ۳۵۱)

٣٢٣٢٦) حفزت أسيد بن هفير فرماتے ہيں كەرسول الله مُؤْفِقَيَّ نے فرمايا كەعنقريب تم ميرے بعد ترجيح و يكھو گے، پس صبر كرو بال تك كه حوض يرجحه سلو\_

٣٢٣٢٧) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، حَلَّتُنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ : إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى

الُحَوْضِ. (بخاري ٣٣٣٠ مسلم ٢٣٨)

٣٢٣٢٤) حضرت عبداللذ بن زيد فرمات بين كدرسول الله مَرْفَظَةَ إِنْ انصار من فرمايا كدتم عنقريب ميرب بعد ترجيح ويجمو عنه

بی صبر کرویبال تک کہ حوض پر مجھ سے ملو۔

( ٣٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُشِّمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ

قَالَتْ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ.

(مسلم ۱۲۹۳ ابویعلی ۳۳۷

(٣٢٣٢٨) حصرت عائشة فرماتى ميس كدميس في رسول الله مَوَّافَقَعَام كوفرمات سناكه ميس حوض يرياني يين كي لئة آف والوس منتظر ہوں گا۔

( ٣٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَ

أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : قَلْت : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ ؟ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدٍ نُجُو السَّمَاءِ وَكُوَاكِبِهَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَا ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عُمَارَ

\* إِلَى أَيْلُةَ ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ. (مسلم ١٧٩٨ـ احمد ١٣٩)

(٣٢٣٢٩) حفرت ابوذ رفر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول الله مَلِّقَظَةً إحوض کے برتن کیے ہوں گے؟ فر مایا اس ذات کی قت جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کے برتن آسان کے ستاروں سے زیادہ ہیں،اور اس کے ستاروں سے مراوصا ف آسان والی

رات کے ستارے ہیں، جس نے اس سے پی لیاوہ پیاسا نہ ہوگا،اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کی طرح عمان ہے اُیلہ کی درمیاذ

مسافت جتنی ہے،اس کا پانی دورھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔

( ٣٢٣٠ ) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَ الْيَعْمُرِى ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنَا عِنْد

عُقُرِ حَوْضِي أَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ لَأَهُلِ الْيَمِينِ إِنِّي لَاضْرِبُهُمْ بِعَصَاىَ حَتَّى تَرْفَضٌ ، قَالَ : فَسُئِلَ بَبُّ اللهِ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سِعَةِ الْحَوْضِ ؟ فَقَالَ :هُوَ مَا بَيْنَ مَقَامِي هَذَا إِلَى عَمَّانَ ، مَا بَيْنَهُمَا شَهْرٌ أَوْ نَحُو ۚ ذَلِكَ فَسُيْلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابِهِ ؟ فَقَالَ :أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبِنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، يَصُبُّ

فِيهِ مِيزَابَانِ مِدَادُهُ ، أَوْ مِدَادُهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا وَرِقٌ وَالآخَرُ ذَهَبٌ. (مسلم ١٤٩٩ـ ١حمد ٢٤٥٥)

(٣٢٣٠) حضرت أوبان ، رسول الله مَرْفَضَة عَلَم أن اوكروه غلام فرمات بين كمه في مَرْفَضَة في فرمايا كميس البياح وض ك يانى ين

كى جگر ہوں گا،اور اہل يمن كے ليے لوگوں كودور بٹاؤں گا يہاں تك كہلوگ جھٹ جائيں كے،اس پررسول الله مَزْفَظَةَ ہے حوض كر

وسعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ وہ میری اس جگہ سے عمّان کی درمیانی مسافت تک ہے، ان دونوں علاقوں کے درمیان ایک ماہ یا اس کے قریب مسافت ہے، پھرنی مُؤْفِق ہے اس کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ وہ دودھ ہے

زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہے،اس میں جنت سے دو پر نالے گریں گے جن کا بہاؤ جنت سے ہوگا،ایک پر نالہ جاندی کااور

سراسونے کا ہوگا۔

٣٦٣٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى بَكُرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ بِيمَّنْ صَحِينِى وَرَ انِى حَتَّى إِذَا رُفِعُوا إِلَىَّ اخْتُلِجُوا دُونِى فَلْأَقُرِلَنَّ : رَبِ أَصْحَابِى ، فَلَيُقَالُنَّ : إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا أَحْدَثُوا بَعُدَك. (احمد ٣٨)

۳۲۳۳) حضرت ابو بکر ہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر اللہ میرے حوض پر بہت سے لوگ آئیں گے جو بیرے ساتھ ہے ہوں گے اور انہوں نے جمھے دیکھا ہوگا ، یہاں تک کہ جب وہ میری طرف اٹھائے جائیں گے تو ان کو مجھے دیکھا ہوگا ، یہاں تک کہ جب وہ میری طرف اٹھائے جائیں گے تو ان کو مجھے دیکھا ہوگا ، یہاں تک کہ جب وہ میر کو انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعات با میں کہوں گا کہ اے میرے دب ایہ میرے ساتھی ہیں ، اللہ فرمائیں گے کہ آپنیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعات دی کی ہیں۔

٢٢٢٢) حَلَثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَلَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَرَفَعْت إلَيْهِ اللَّرَاعَ ، وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلُ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلُ تَدُرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْآوَلِينَ وَالآخِرِينَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، فَيُسْتِعِهُمَ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمَ الْبَصَرُ ، وَتَدُنُو الشَّمْسُ ، فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكُرُبِ مَا لَا يُطِيقُونَ ، وَلَا يَصْعِيدُ وَاحِدٍ ، يَخْتَمِلُونَ ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبَّكُمْ. يَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِهِم : أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ. فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِهِم : أَبُوكُمْ آدَم ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ ،

قيمون بعض الناس بعض الماس بعضهم . ابو عم ادم ، عيامون ادم فيفونون . يا ادم الت ابو البسر ، حلفك الله بيده ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَك ، اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبَّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمُ : إِنَّ رَبِّي قَد

غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْته ، نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ.

فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرَّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَسَمَّاك اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحُنُ فِيهِ ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا إِلَيْه ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لِيْه ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمُ يَغْضَبُ قَدْمُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتُ لِى دَعُوةٌ دَعَوْت بِهَا عَلَى قَوْمِى ، نَفْسِى لَمُ مَنْهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتُ لِى دَعُوةٌ دَعَوْت بِهَا عَلَى قَوْمِى ، نَفْسِى نَفْسِى ، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ.

فَيُأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ : يَا إِبْرَاهِيمُ ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ رَبِّى قَدُ غَضِبَ الْيُومُ غَضَبًا لَمْ يَفْضَبُ قَبْلَهُ مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ رَبِّى قَدُ غَضِبَ الْيُومُ غَضَبًا لَمْ يَفْضَبُ قَبْلَهُ ، وَذَكَرَ كِذَبَاتِهِ ، نَفْسِى نَفْسِى ، اذْهَبُوا إلَى غَيْرِى ، اذْهَبُوا إلَى مُوسَى.

فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَضَّلَك اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ ، عَلَى النَّاسِ ، اشْ لْنَا إِلَى رَبُّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدُ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْهَ

غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَلْلَهُ مِثْلَةُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَغْدَهُ مِثْلَةُ ، وَإِنِّى قَتَلْت نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِى نَفْسِى اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى.

فَيَأْتُونَ عِينَسَى ، فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، وَكَلَّمْت النَّاسَ فِي الْمَهْدِ ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا . مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَذْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى :

رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرُ لَهُ ذَنْبًا - نَفْسِ نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى ، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَغَفَرَ اللَّهُ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّ

اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدُ بَلَفَنَا ؟ فَأَنْطِلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشُ فَأَقَعُ سَاء لِرَبِّي ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ لَأَحَدٍ قَلِلى ، ثُمَّ قِهَ يَا مُحَمَّدُ ، ارْفَعْ رَأْسَك ، سَلْ تُعْطَهُ ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَٱقُولُ :يَا رَبّ أُمَّتِي ، يَا رَبّ أُمَّتِي مَوَّاتٍ ، فَيُقَالُ :يَا مُحَمَّدُ ، أَدْحِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبابِ الْآيْمَنِ مِنْ أَبُوَابِ الْحَ

وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ. ثُمَّ قَالَ :وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ،

كُمَّا بَيْنُ مَكَّةً وَبُصْرَى. (بخارى ٣٣٣٠ـ مسلم ١٨٣)

(٣٢٣٣٢) حضرت ابو جريره فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِفَظَةَ كے پاس ايك دن كوشت لايا كيا ، آپ كواس كا باز وكا كوشت بيش

گیا جوآپ کو پسندتھا، آپ مِنْزِفْظَةَ نے اس میں ہے ایک مرتبہ نو جا پھر فر مایا میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا ،اورتم جا۔

ہو کہ یہ کس طرح ہوگا؟اللہ قیامت کے دن اولین وآخرین کوایک میدان میں جمع فر مائیں گے، پس ایک پکارنے والے کی پکاران سنوائیں گےاوران کی نظریں تیز ہوجائیں گی ،اورسورج قریب ہوجائے گااورلوگوں کواتی تکلیف اورغم ہوگا کہ جس کی ان کے ا

. طاقت نہ ہوگی ،لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیاتم و مکھتے نہیں کہ تہیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ کیاتم کوئی ایسا مخض نہیں و

جوتمهار برب كاطرفتمهاري سفارش كري؟

(٢) چنانچالوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہارے باپ آدم علائظ ہیں، وہ آدم علائظ کے پاس جائیں گے کہیں گے اے آدم! آپ انسانوں کے باپ ہیں ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدافر مایا ، اور آپ کے اندرائی جانب سے ر پھونکی ،اورملائکہ کو تھم دیا کہ آپ کو تجدہ کریں ، ہمارے لئے اپنے رب کی طرف سفارش کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال 🖫

ہے مسنف ابن الی شیبر متر جم (جلد ۹) کی ۱۳۷۷ کی ۱۳۷۷ کی مسنف ابن الی شیبر متر جم (جلد ۹) کی ۱۳۷۷ کی ۱۳۷۸ کی مسئل مسئل کی استاب الفضائل سے ، اور بین ؟ کیا آپ ہماری مصیبت کوئیس دیکھتے ؟ ووفر ما کیں گے کہ میرے رب آج الیے خصہ میں ہیں کداس سے پہلے بھی نہیں تھے ، اور

اس کے بعد بھی نہ ہوں گے، اور اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع فر مایا تھالیکن میں نے اس کی نافر مانی کی، مجھے تو اپنی جان کی امان جا ہے، ہم کسی اور کے پاس جا وُئم نوح علائیلا کے پاس جا وُء

جان ق ابان چاہیے ، میں اور سے پال جاوم وس علیدا کے پال جاو،

(۳) چنا نچہ وہ حضرت نوح علیدِ اللہ کے پال جا کیں گے، اور کہیں گے اے نوح! آپ زمین والوں کی طرف پہلے رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کوشکر گزار بندے کا نام دیا ہے، ہمارے لئے اپ رب کی طرف سفارش کیجیے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ نوح علیدِ تناہ ان سے فرما کیں گے کہ میرے رب آج ایسے غصے میں ہیں کہ کھی اس سے پہلے نہ تھے اور کھی آج کے بعد نہ ہوں گے، اور میرے پاس ایک دعا کا اختیار تھا جو میں نے اپنی قوم کے میں ہیں کہ کھی اس سے پہلے نہ تھے اور کھی آج کے بعد نہ ہوں گے، اور میرے پاس ایک دعا کا اختیار تھا جو میں نے اپنی قوم کے

خلاف کردی، مجھاپی جان کی امان چاہیے ہتم کسی اور کے پاس جاؤ ہتم ابراہیم عَلاِئِلاً کے پاس جاؤ۔ (۳) چنانچہ وہ ابراہیم عَلاِئِلاً کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی اور زمین والوں میں سے اس کے خلیل ہیں، ہمارے لئے اپنے رب کے ہاں سفارش فرمائیں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے

اس کے خلیل ہیں، ہمارے لئے اپنے رب کے ہاں سفارش فرما کیں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کر کیا تاب دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آپڑی ہے؟ چنا نچے ابراہیم غلاِئلا ان ہے کہیں گے کہ میرادب آج ایسے غصصیں ہے کہ بھی اس سے پہلے نہ تھا، اور نہ بھی اس کے بعداس جیسے غصصیں ہوگا، اور وہ اپنے جھوٹ ذکر فرما کیں گے، جھے اپنی جان کی امان چاہیے، تم کسی اور کے یاس جاؤ۔

(۵) چنانچہ وہ موئ عَلاِیَّال کے پاس جا کیں گے، اور کہیں گے اے موئ! آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کواپئی رسالت اور جمعکا می کے ذریعے فضیلت بخش، جمارے لیے اپنے رب کی طرف سفارش کریں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ چنانچے موئ عَلاِیَّا ان سے کہیں گے کہ آج میر ارب ایے غصے میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ چنانچے موئی عالیہ گا ان سے کہلے نہ تقااد کبھی اس کے بعد نہ ہوگا، اور میں نے ایک ایس جان کوئل کیا تھا جس کے ٹل کا جھے تھم نہیں تھا، جھے اپن جان کی امان چاہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ ہم عیسی عَلاِئلام کے پاس جاؤ۔

(۱) چنانچہ وہ میسیٰ علائِلا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے میسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے لوگوں سے پنگھ صوڑے میں بات کی ، اور آپ اللہ کا کلمہ ہیں جواس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور اس کی روح ہیں ، ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیجئے ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپر ہی ہے؟ چنانچہ حضرت عیسیٰ علائِنا ان سے کہیں گے کہ میر ارب آج ایسے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے ایسے غصے میں نہیں تھا اور نہ اس کے بعد ایسے غصے میں ہوگا، اور آپ مِرَافِقَعَ آپ نے ان کا کوئی گناہ ذکر نہیں فر مایا ، جھے اپنی جان کی امان چا ہے ، ہم کسی اور کے پاس چلے جاؤ ، تم محمد مِرَافِقَعَ آپ کے اس چلے جاؤ ۔

ے پی چہ ہوئے۔ (۷) چنانچیوہ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمر! آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور اللہ نے آپ

کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرمائے ہیں ، ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کیجیے ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ میں عرش کے نیچے جاؤں گااورا پنے رب کو بحدہ کرنے کے لئے گر جاؤں گا، پھر الله میراسید کھولیں گے،اور مجھےاپن حمدوثناءالقاءفر مائیں گے جومجھ سے پہلے کسی کے لئے کسی کوالقا نہیں فر مائی ہوگی، پھر کہاجائے گا اے تحد! اپناسراُ تھا ہے ، سوال بیجیے، آپ کوعطا کیا جائے گا ،سفارش بیجئے آپ کی سفارش قبول ہوگی ، میں اپناسراُ تھاؤں گا ،اورکہوں گا اے میرے رب! میری امت! میری امت! کی مرتب ایسا کہوں گا ، چرکہا جائے گا اے محد! آپ اپن امت میں سے جنت میں ان

لوگوں کو جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازے سے داخل کریں جن پر کوئی حساب نہیں ، اور دوسرے دروازوں میں وہ دوسر بالوگول کے ساتھ جنت میں داخل ہونے میں شریک ہوں گے۔

پھرآپ نے فرمایا اس ذات کی فتم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بے شک جنت کے دو کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور هُجُر کے درمیان ، یا جتنا مکہ اور بھریٰ کے درمیان۔

( ٣٢٣٣ ) حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :تُعْطَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَرَّ

عَشْرِ سِنِينَ ، ثُمَّ تُدُنَى مِنْ جَمَاجِمَ النَّاسِ حَتَّى تَكُونَ قَابَ قَوْسَيْنِ فَيَعْرَقُونَ حَتَّى يَرْشَحَ الْعَرَقُ قَامَةً فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ حَتَّى يُغَرِّغِرُ الرَّجُلُ ، قَالَ سَلْمَانُ : حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ : غَرْ غَوْ ، فَإِذَا رَأَوْا مَا هُمْ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ ، انْتُوا أَبَاكُمْ آدَمَ فَلْيَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبَّكُمْ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ : يَا

أَبَانَا ، أَنْتَ الَّذِى خَلَقَك اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيك مِنْ رُوحِهِ وَأَسْكَنَك جَنَّتَهُ ، قُمْ فَاشْفَعْ لَنَا إلَى رَبُّنَا فَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هناك وَلَسْت بِذَاكَ فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلَى مَنْ تَأْمُرُنَا فَيَقُولُ : انْتُوا عَبْدًا حَعَلَهُ اللَّهُ شَاكًا.

فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ : يَا نَبَىَّ اللهِ ، أَنْتَ الَّذِى جَعَلَك اللَّهُ شَاكِرًا وَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ قُمْ فَاشْفَعْ لَنَا ، فَيَقُولُ :لَسْتُ هُنَاكَ وَلَسْتَ بِذَاكَ ، فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ :إِلَى مَنْ تَأْمُونَا ؟ فَيَقُولُ :انْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَن إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ : يَا خَلِيلَ الرَّحْمَانِ قَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنا ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكَ وَلَسْت بِذَاكَ ، فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلَى مَنْ تَأْمُرُنَا ؟ فَيَقُولُ : انْتُوا مُوسَى عَبْدًا اصْطَفَاهُ الله برسَالِتِهِ وَبكَلامِهِ.

فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ : قَدْ تَرَى مَا نَحْن فِيهِ ، فَاشْفَع لَنَا إِلَى رَبُّنَا ، فَيَقُول : لَسْتُ هُنَاكَ ، وَلَسْت بذَاكَ ، فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلَى مَنْ تَأْمُونَا ؟ فَيَقُولُ : انْتُوا كَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ :يَا كَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ ، قَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَاشْفَعُ لَنَا إلَى رُبُّنَا ، فَيَقُولُ :لَسْتُ هُنَاكَ ، وَلَسْت بِذَاكَ ، فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إلَى مَنْ تَأْمُرُنَا ؟ فَيَقُولُ : انْتُوا عَبْدًا فَتَحَ اللَّهُ بِهِ وَخَتَمَ ،

وَغَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذُنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، وَيَجِيء فِي هَذَا الْيُوْمِ آمِنًا.

فَيُأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَيَقُولُونَ : يَا نَبِيَّ اللّهِ أنت الذى فَتَحَ اللّه بِكَ وَحَتَمَ ، وَعَفَرَ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ، وَجِنْت فِي هَذَا الْيُومِ آمِنًا ، وَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبّنَا ، فَيَقُولُ : اَنَا صَاحِبُكُمْ ، فَيَخْرُجُ يَحُوشُ النَّاسِ حَتَّى يُنتَهِى إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَأْخُذَ بِحَلْقَةٍ فِي الْبَابِ مِنْ ذَهَب ، فَيَقُولُ : مَنْ هَذَا ؟ فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : فَيَفْتَحُ لَهُ ، فَيَجِىءُ حَتَّى يَقُومَ بَيْنَ يَدَى الله ، فَيَشَوْرُ عَلَوْهُ بَيْنَ يَدَى الله ، فَيَشُونُ فِي السَّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهُ فَيَسُجُدُ ، فَيْنَادِى : يَا مُحَمَّدُ ! ارْفَعْ رَأْسَك ، سَلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعُ تُشَقَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَقَعْ ، وَالنَّعْمِيدِ وَالتَّمْحِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَا حَدِ مِنَ الثَّنَاءِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْحِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَا حَدِ مِنَ الثَّنَاءِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْحِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَا حَدِ مِنَ الثَّنَاءِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْحِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَا حَدِ مِنَ الثَنَاءِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْحِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَا اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّاءِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْحِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الثَّنَاءِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْحِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَا حَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيُؤْذَنُ لَهُ فَيَسُجُدُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الثَنَاءِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْحِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَا وَلَعْ وَأَسُلُ سَلَ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ وَادْعُ وَالْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَادْعُ وَادْعُ وَادْعُ وَادْعُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْدُعُ وَالْمُعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَمْ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْحَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَالَ سَلْمَانُ : فَيَشْفَعُ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالٌ حَبَّةٍ مِنْ حِنْطَةٍ مِنْ ايمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ ايمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ ايمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ ايمَانٍ ، فَلَذِلِكُمَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.

( ٣٢٣٣٣) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کودی سال کی گری دے دی جائے گی، پھراس کولوگوں کے سروں کے قریب کردیا جائے گا بہاں تک کہ دو کمانوں کے درمیانی فاصلے کی دوری پر ہوگا، چنانچہ لوگوں کو پیدنہ آئے گا بہاں تک کہ آدی ' خوخ' کہے گا،سلمان فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آدی ' خوخ کہنے پیدنہ مین میں قد آدم ہوجائے گا، پھر بلند ہوگا یہاں تک کہ آدی ' خوخ' کہے گا،سلمان فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آدی خوخ کہنے گئے گا، جب وہ اپنی حالت دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو کہیں گے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کس حالت میں ہو؟ اپنے باپ آدم علایت کا ہو کہ اس جاؤ کہ وہ تمہارے لئے تمہارے دب کی طرف سفارش کرے، چنانچہ وہ آدم علایت کا ہی اور آپ کواپی جنت کہیں گا اے ہماری حالت کود کھی ہے بیدا فرمایا، اور آپ میں روح پھوئی، اور آپ کواپی جنت میں خاری ہوئی ہوں آپ ہوں گا ہوں ہوں کہیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ، اور میں اس مرتبہ کانہیں ، تو میں ایسا کس طرح کروں؟ وہ کہیں گے کہ پھر آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا تھم فرماتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ تم اس بندے کے پاس جاؤ جس کواللہ نے شکر گذار قرار دیا ہے۔

(۲) چنانچے دہ نوح علیبنگا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کدا اللہ کے نبی! آپ بی ہیں جن کواللہ نے شکر گذار قرار دیا ہے، اور آپ ہماری حالت دیکھ دیے ہیں، اضے اور ہمارے لیے سفارش کیجئے، وہ فرمائیں گے کہ میرا میہ مقام نہیں اور میرا میر تبد نہیں، پس مین نید کیسے کروں، وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ تم اللہ کے خلیل ایرا ہیم علیا نبال کے پاس جاؤ۔

(m) چنانچہوہ ابراہیم غلایلاً کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے لیل! آپ ہماری حالت دیکھرہے ہیں، پس ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کرد ہیجئے ، وہ فرما کیں گے کہ میرابیہ مقام نہیں ، اور میں اس مرتبے کانہیں ، میں کیسے بیا کام کروں؟ وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ وہ فر مائیں گے کہتم مویٰ کے پاس جاؤ، جن کواللہ نے اپنی رسالت اوراین ہمکلا می کے لیے چنا تھا۔

(4) چنانچے وہ موئ غلایتلام کے پاس جائیں گے،اور کہیں گے کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں پس ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کرد یجئے ، وہ فرما کمیں گے کہ میراید مقام نہیں اور میں اس مرتبے کانہیں ، میں ایسا کیسے کروں ؟ وہ کہیں گے کہ آپ جمیں

3

كتاب الفضائل

کس کے پاس جانے کا تھکم دیتے ہیں؟ وہ فر ماکیں گے کہتم اللہ کے کلمہ اور اس کی روح عیسیٰ غلایہ تلا بن مریم غلایہ ال

(۵) چنانچہوہ عیسیٰ عَالِیَّلاً کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے کلمہ اور اے روح اللہ! آپ ہماری حالت دیجھ رہے بین بس ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیجئے ، وہ فر مائیں گے کہ میرا بیہ مقام نہیں اور میں اس مرتبے کانہیں ، ایسا کیسے

كرون؟ وهكيس مع كدآب بميسكس كے پاس جانے كا حكم فرماتے ہيں؟ وه فرمائيس مع كدتم اس بندے كے پاس جاؤجس \_

ذریعے اللہ نے کھولا اور جس کے ذریعے مہرلگائی ، اوراس کے اگلے بچھلے گناہ معاف فرمائے ،اوروہ اس دن امن کے ساتھ آئیں گے۔

(٢) چنانچہوہ محمد مَلِفَظَةَ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی مَرْفَظَةَ أَ آپ ہی ہیں جس کے ذریعے اللہ نے

کھولا اور جس کے ذریعے مہرلگائی ،اورآپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرمائے ،اوراس دن آپ امن کے ساتھ آئے ،اورآپ

ہماری حالت و کھارہے ہیں، پس ہمارے رب ہے ہماری سفارش کردیجئے ،آپ مِلِفِظَیَّةً فرما کیں گے کہ میں تمہارے ساتھ ہول۔

چنانچیآپ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے نکلیں گے یہال تک کہ جنت کے دروازے پر آئیں گے،اور درواز میں لگے ہوئے سونے کے

حلقے کو پکڑیں گے اور درواز ہ کھٹکھٹا کمیں گے، پس کہا جائے گا بیکون ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ بیٹھر ہیں، کہتے ہیں کہ پھرآپ کے لئے دروازہ کھول دیا جائے گا، پھرآ پآئیں گے اوراللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے،اور مجدے کی اجازت چاہیں گے،اورآ پ

اجازت دی جائے گی تو آپ تبدہ کریں گے، چنانچ آپ کو پکارا جائے گا اے محمد! اپناسرا تھا ہے ، سوال کیجئے ، آپ کو دیا جائے گ

سفارش سیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی ،اور د عالیجئے آپ کی د عاقبول کی جائے گی ، کہتے ہیں کہ پھراللہ آپ کے دل پرایح حدوثناءالقاءفر مائیں گے جومخلوقات میں کسی کوالقاءنہیں ہوئی ہوگی ،آپ فرما کمیں گے اے رب! میری اُمت،میری امت، بھر تجدے کی اجازت مانگیں گے، پھرآپ کواجازت دی جائے گی اورآپ تجدہ کریں گے، پھراللہ آپ کے دل میں ایسی حمد وثناءالقہ

فر ما <sup>ن</sup>میں گے جو مخلو قات میں ہے کسی کوالقا نہیں ہوئی ہوگی ،اور پکارا جائے گا مے**حمہ!اے حمہ!ا** بناسرا تھایئے ، مانگیے آپ کودیا جا۔ <sup>ن</sup> گا،سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی،اور دعا کیجئے آپ کی دعا قبول کی جائے گی،آپ اپناسراٹھا کیں گےاور فر ما کیر

ا گےا۔ رب! میری امت، میری امت، دویا تین مرتبه، حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ آپ کی سفارش ہراس آ دمی کے بارے میر قبول کی جائے گ<sup>ی جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ، یا ایک جو کے وزن کے برابرایمان ہوگا ، یا ایک رائی ک</sup>

ب الغضائل

وزن کے بقذرایمان ہوگا، یہی مقام محمود ہے۔

( ٣٢٣٢ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ١٢٨٦ـ احمد ٣٨٨)

(٣٢٣٣٣) عبرالله غالب روايت كرت بين كه حضرت صديفه في قيامت كدن اولاد آدم كروارم. مَ النَّهُ عَلَيْهِ (٣٢٣٣) عبرالله غالب روايت كرت بين كه حضرت صديفه في قيامت كدن اولاد آدم كو النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ : لَوِ اسْتَشْفَعُنا إلَى رَبَّنا وَيُلْهَمُونَ ذَلِكَ فَأَرَاحَنا مِنْ مَكَانِنا هَذَا ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيقُولُونَ لَهُ : يَا آدَمَ أَنْتَ أَبُو الْبَشْرِ ، وَحَلَقَك اللَّهُ بِيدِهِ ، وَنَفَخَ فِيك مِن رُوحِهِ ، وَعَلَّمَكُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَاشْفَعُ لَنَا إلَى رَبَّنا يُرِحْنا مِنْ مَكَانِنا هَذَا ، قَالَ : لَسْتُ هُناكُمْ ، وَيَشْكُو إليْهِمْ ، وَعَلَّمَك أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَاشْفَعُ لَنَا إلَى رَبَّنا يُرِحْنا مِنْ مَكَانِنا هَذَا ، قَالَ : لَسْتُ هُناكُمْ ، وَيَشْكُو إليْهِمْ ، أَوْ يَذُكُرُ خَطِيئَتَهُ النِّي أَصَابَ ، فَيَسْتَعِى رَبَّهُ ، وَلَكِنِ انْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوْلُ رَسُولِ أُرْسِلَ إلَى أَهْلِ الأَرْضِ ، فَيَأْتُونَ نُوحًا ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُناكُمْ ، وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ ، فَيَسْتَعِى رَبَّهُ ، وَلَكِنِ انْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللّهُ وَلَكِنِ انْتُوا اللهِ وَرُوحَهُ ، فَيَلُولُ : لَسْتُ هُناكُمْ ، وَلِكِنِ انْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللّهُ وَأَعْمَاهُ اللّهُ وَأَنْهُ فَيْلُولَ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَلَكِنِ انْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللّهُ وَلَكِنِ انْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ الله وَرُوحَهُ ، وَيَذْكُولُ النَّهُ سِ بَغَيْوِ نَفْسٍ ، فَيَسْتَعِى رَبَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنِ ائْتُوا عَبْدَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ :

لَسْت لِذَاكُمْ وَلَسْت هُنَاكُمْ ، وَلَكِنِ انْتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : قَالَ : فَأَنْطَلِقُ فَأَمْشِى بَيْنَ سِمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، انْقَطَعَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّى فَيُؤُذُنُ لِى ، فَإِذَا رَأَيْت رَبِّى وَقَعْت سَاجِدًا ، فَيدَعُنِى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِى فَيُقَالُ أَوْ يَقُولُ : ارْفَعُ رَأْسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا يُعَلِّمُنِيهِ فَأَشْفَعُ ، فَيَحُدُّ رَأْسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا يُعَلِّمُنِيهِ فَأَشْفَعُ ، فَيَحُدُّ لِلْهِ الثَّانِيةً ، فَإِذَا رَأَيْت رَبِّى وَقَعْت سَاجِدًا ، فَيدَعْنِى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ لِى حَدًّا فَأَدْخِلُهُم الْجَنَّة ، ثُمَّ أَعُودُ إلَيْهِ الثَّانِية ، فَإِذَا رَأَيْت رَبِّى وَقَعْت سَاجِدًا ، فَيدَعْنِى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعْنِى ، ثُمَّ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوْلِ : قُلْ تُسْمَعُ وَسَلْ تَعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا يَعْلَمُ وَاشْفَع تُشَفَّعُ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا يَدَعْنِى ، ثُمَّ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوْلِ : قُلْ تُسْمَعُ وَسَلْ تَعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا يَعْمَدُهُ وَاشُفَع تُشَفَعُ ، فَأَرْفَعُ رَأُسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا يَعْلَمُ اللَّهُ فَالُ : سَلْ تَعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفَعُ مَا فَاذُخِلُهُمُ الْجَنَة ، ثُمَّ أَعُودُ إلِيهِ فِى الرَّابِعَةِ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ.

(۳۲۳۳۵) حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی میلی فیٹی نے فرمایا کہ قیامت کے دن مؤمنین جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ اگر ہم اپنے رب کے سامنے سفارٹی پیش کریں۔'' اس بات کا ان کو القاء ہوگا'' تو اللہ ہمیں اس جگہ راحت عطا فرمادیں گے، چنا نچہ وہ آ دم علائنا آ کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے اے آ دم! آپ انسانوں کے باپ ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بیدا کیا ہے، اور آپ میں اپنی روح پھوکی اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے ، آپ ہمارے لیے ہمارے رب سے سفارش کریں ، کہ وہ اس جگہ

ہے ہمیں آرام بخشیں، وہ فر ماکیں گے کہ میرایہ مقام نہیں، اوران سے شکایت ذکر کریں گے یاا پی نفطی میان کریں گے جوآپ سے سرز دہوئی تھی ،اورایے رب سے شرمائیں گے،لیکن تم نوح علایالاکے پاس جاؤ کددہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کواہل زمین کی طرف بھیجا گیا، چنانچے وہ نوح علایٹلا کے پاس جا نمیں گے،لیکن وہ کہیں گے کہ میرا یہ مقامنہیں ،اوروہ اپنے رب ہےاس سوال کا ذکر کریں گے جس کاان کوعلمنہیں تھا ،اورا پنے رب ہے شرمائیں گےلیکن تم ابرا بیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ ،وہ ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میرابیہ مقام نہیں ہتم موی علیفلا کے پاس جاؤجن سے اللہ نے کلام فرمایا اوران کوتورا ۃ عطافر مائی،وہ ان کے یاس جائیں گےلیکن وہ کہیں گئے کہ میرا بیہ مقامنہیں ،اوران ہے بغیر کسی جان کے عوض کے ایک جان گول کرنے کا ذکر فرما نمیں گے اوراس وجدے اپنے رب سے شرمائمیں گے، لیکن تم ابتد کے بندے اوراس کے رسول اوراس کے کلمہ اورروح اللہ کے پاس جاؤ، وہ عیسی علایا کے پاس آئیں گے، وہ کہیں مے کہ میں اس کام کے لئے نہیں، اور میرابیمقام نہیں، لیکن تم محد موز عظام کے پاس جاؤجن كر بحصل اورا كلي كناه الله نے معاف فرمادي ميں جسن فرماتے ميں كه آپ سِرُفِيَةَ فِي فرمايا كه پھر ميں مؤمنين كى دوقط رول ك درمیان چلول گا،''حسن کا قول ختم ہو گیا۔'' پھراینے رب سے اجازت ما تکول گا اور مجھے اجازت دے دی جائے گی، جب میں اپنے رب کودیکھوں گا تو تجدے میں کر جاؤں گا ،الندتعالی جتناعرصہ چاہیں گے مجھے اس حال میں جھوڑیں گے ، پھر کہا جائے گا ، یا پھر کہیں گے کہ اپنا سراٹھاؤ ،کبوتمباری بات سی جائے گی ،اور مانگوتمبیں دیا جائے گا ،اور شفاعت کروتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی ، میں ا پنا سراتھاؤں گا اور ایند کی ایسی حمد کروں گا جو مجھے اللہ سکھائیں گے، پس میری شفاعت قبول کی جائے گی ، اللہ مجھے ایک حدیمان فر ما ئمیں گےاور میں اپنے لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں گا ، پھر میں دو بارہ واپس آؤں گا ، جب اپنے رب کو دیکھوں گا تجدے میں گر جاؤں گا،اللہ مجھے کافی عرصه اس حال میں رکھیں گے، پھر پہلے کی طرح فر مائیں گے کہ کہوتمہاری بات میں جائے گی، مانگوتهہیں عطا کیا جائے گا،اور شفاعت کروتمباری شفاعت قبول کی جائے گی میں اپنا سرا ٹھاؤں گا،اورالیی حمد کروں گا جوالقد مجھے سکھا نمیں گے، پھر کہاجائے گا مانگیے آپ ودیا جائے گا ،اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا ، پھر اللہ میرے لئے ایک حد قائم فر مائیں گے اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا ، چھر میں چوتھی مرتبہ اللہ کی طرف لوٹ کر آؤں گا اور کہوں گا ہے میرے رب! ان لوگوں کےعلاوہ کوئی ہاتی نہیں ر ماجن کوقر آن نے روک لیا ہے۔

ر ٢٢٣٣٦) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِبلَ ، حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُمَّى ، عَنْ حَفْصِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّى مُمْسِكٌ بِحُجَزِكُمْ هَلُمُّوا عَنِ النَّارِ ، وَتَغْلِبُونِى تُقَاحِمُونَ فِيهَا تَقَاحُمَ الْفَرَاشِ وَالْجَنَادِبِ ، وَأُوشِكُ أَنْ أُرْسِلَ بِحُجَزِكُمْ وَأَفْرُطَ لَكُمْ عَنْ - أَوْ عَلَى - الْحَوْضِ، وَتَرِدُونَ عَلَى مَعًا وَأَشْتَاتًا. (بزار ٢٠٣٨)

(۳۲۳۳۱) حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ <u>عَلِّیْ فَیْ</u> نے فر مایا کہ میں تمہارے دامنوں کو بکڑتا ہوں گا کہ جہنم سے نگ

جاؤ اليكن تم مجھ پر غالب آئے ہواوراس میں پروانوں كى طورح سے چلے جاتے ہو،اور قریب ہے كدميں تمہارے دامنوں كوجھوڑ

دول۔اورتمہارے لئےتم سے پہلے حوش پر بہنج جاؤل،اورتم میرے پاس انتشے اور گروہ درگروہ آؤگے۔

( ٣٢٣٧) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الرُّكِيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى تَارِكُ فِيكُمَ الْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِى : كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِى أَهْلَ بَيْتِى ، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضَ. (احمد ١٨٢ـ طبراني ٣٩٣١)

**3** 

(۳۲۳۳۷) حضرت زید بن ثابت فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ میر النظافی نے فر مایا کہ میں تم میں اپنے بعد دوخلیفے حجھوڑ رہا ہوں ،اللہ کی کتاب اور میراخاندان اہل بیت ،اور دونوں ہرگز جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہ دوض پر میرے پاس آ جا نمیں۔

( ٣٢٣٨) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَعَثَ إِلَى عُبَيْدُ اللهِ بَنُ زِيادٍ فَأَتَيْتُه ، فَقَالَ : مَا أَحَادِيثُ تُحَدِّثُ بِهَا بَلَغَتْنَا وَتُرُويِهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَسْمَعُهَا فِي كِتَابٍ لَهُ وَتُحَدِّثُ أَنَّ لَهُ حَوْظًا ، فَقَالَ : قَدْ حَدَّثَنَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وَوَعَدَنَاهُ. (احمد ٣٣٦ـ طبراني ٥٠٢١)

(۳۲۳۳۸) حضرت زید بن ارقم فرماتے میں کہ عبید القد بن زیاد نے مجھے پیغام بھیجا تو میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یکسی اصادیث ہیں۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے میں کہ عبید القد بن زیاد نے مجھے پیغام بھیجا تو میں اس کی روایت کرتے ہیں، ہم نے ان کو اصادیث ہیں۔ بن بال کرتے ہیں، ہم نے ان کو کتاب القد میں نہیں پڑھا، اور آپ کہتے ہو کہ آپ کا کوئی حوض ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سول القد مِنْوَفَظَ فَظَ ہِمیں اس کا بیان بھی فرمایا ہے اس کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔

( ٣٢٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ لِى حَوْضًا طُولُهُ مَا بَيْنَ الْكُفْبَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَبْيَضَ مِثْلَ اللَّبَنِ ، آنِيَتُهُ مِثْلُ عَدَدٍ نُجُومِ السَّمَاءِ ، وَإِنِّى أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابن ماجه ٣٠٠١- ابويعلى ١٠٢٣)

(۳۲۳۳۹) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ نبی میلائے نے فرمایا کہ میراایک حوض ہے جس کی لمبائی کعبہ سے بیت المقدس کے درمیانی فاصلے جتنی ہے، وہ دودھ کی طرح سفید ہے،اس کے برتن آسان کے ستاروں کے برابر ہیں،اور میں قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ تنبعین والا ہوں گا۔

( ٣٢٣٤) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ كَعْبِ

بْنِ عُجْرَةً ، قَالَ : خَرَجَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمِ ، فَقَالَ :

إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمْرَاءُ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسُت مِنْهُ ،

وَلَيْسَ يَبِرُدُ عَلَى الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّفُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْمُحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّفُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَهُو وَارِدٌ عَلَى الْمُحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَهُو وَارِدٌ

(۳۲۳۴) حضرت کعب بن عجر وفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَتُ آجارے پاس آئے جبکہ ہم چبڑے کے تکیوں پر ٹیک لگائے ہیٹھے تھے،آپ نے فر مایا کہ عنقریب امراء ہوں گے، جوان کے پاس گیا اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کی ،اور ان کی ظلم پراعانت کی وہ مجھ نے نہیں اور میں اس نے نہیں ،اوروہ حوض پرمیرے پاس نہیں آئے گا ،اور جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور ان کے ظلم پر ان کی اعانت نہ کی وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں ،اوروہ حوض پرمیرے پاس آئے گا۔

( ٣٢٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا زَكَوِيَّا حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ نَبِيٍّ قَدْ أُغْطِى عَطِيَّةً فَتَنَجَّزَهَا وَإِنِّى أَخْتَبَأْت عَطِيَّتِي لِشَفَاعَةِ أُمَّتِي.

(احمد ۲۰ ابو يعلى ۱۰۱۰)

(۳۲۳۳) حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤلِّفَظُمَّے نے فرمایا کہ ہر نبی کوایک تحفید میا گیااس نے اس کوجلدی وصول کر لیا ،اور میں نے اس کوذخیر ہ کرلیاا پی امت کی شفاعت کے لئے۔

( ٢٢٣٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُدُعَى نُوحٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ : هَلْ بَلَغُتُ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَدُعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ : هَلْ بَلَغَكُمْ ؟ فَيَقُولُ : مَا أَتَانَا مِنْ أَخِدٍ ، قَالَ : فَيُقُالُ لِنُوحٍ : مَنْ يَشْهَدُ لَك ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأَمَّتُهُ ، فَيَلُولُ نَ مَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ ، قَالَ : فَيُقَالُ لِنُوحٍ : مَنْ يَشْهَدُ لَك ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأَمَّتُهُ ، فَالَ : فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأَمَّتُهُ وَسَطًا ﴾ ، قَالَ : الْوَسَطُ الْعَدُلُ ، قَالَ : فَيَدُعُونَ فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِالْهَلَا غِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ بَعُدُ . (بخارى ٣٣٣٩ ـ ترمذى ٢٩١١)

(٣٣٣٢) حضرت ابوسعيد فرمات بين كدرسول الله عَلِيْقَ فَقَ فرمايا كه قيامت كه دن نوح عَلِينَا الله كوبلايا جائے گا اوران سے كہا جائے گا كہ كيا انہوں نے تمہيں پيغام بينجاديا تھا؟ وہ كہيں گے كہ ہمارے پاس كوئى ڈرانے والانہيں آيا، اور ہمارے پاس كوئى نہيں آيا، نوح عَلِينَا الله سے كہا جائے گا كہ تمہارے ليے كون گوائى دے گا؟ وہ كہيں گے ثمر مَرَانِ اَنْ اَمْت، فرمايا كه يہ معنى ہے اللہ كے فرمان ﴿ وَ كَذَيْكِ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ كان الوسط "كامعنى ہے معتدل، فرمات بيں كه وہ ان كے ليے پيغام بينجانے كى گوائى دوں گا۔ ديں گے بفرمايا كہ بجرميں اس كے بعد تمہارے ليے گوائى دوں گا۔

( ٣٢٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْص ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبُوَاهِيمَ خَلِيلاً ، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ ، إِنَّ مُحَمَّدًا أَكُرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودًا﴾. (مسند ٣٣٣)

(٣٢٣٨٣) حفزت ابو وائل فرمات بي كه حفزت عبدالله نے فرمايا كه ب شك الله نے ابراہيم غلاينا) كوفليل بنايا ہے، اور تمہارے ساتھی اللہ کے فلیل ہيں، بے شک كه محمد شِلْقَطَةُ الله كے ہاں مخلوق ميں سب سے زيادہ معرّز زہيں، پھرانہوں نے پڑھا ھِ عَسَى أَنْ يَبْعَثُك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾۔ هي مسنف ابن الي شيبرستر جم ( جلده ) کي که ۱۳۵۵ کي ۱۳۵۵ کي مسنف ابن الي شيبرستر جم ( جلده )

( ٣٢٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ إلَى

قَوْلِهِ:﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَانِمِ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَرْفَعَ رَأْسَهُ قَالِي ، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَشْنَي اللَّهُ. (بخاري ٢٣١١ ـ ابن ماجه ٣٢٧٣)

(٣٢٣٨) حضرت ابو بريره ولا يُؤفر مات بي كدرسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن المِن الله مِن المُن الله مِن اللهِ مِن المُن الله مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن المُن اللهِ مِن اللهِ مِن الله مِن الله مِن اللهِ اللهِن الللهِ مِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن اللهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ .... فَإِذَا هُمُ قِيَامْ يَنْظُرُونَ ﴾ كَاتفيريه بكريسب يبلي ابنا سرأتفاؤل گاكه

مویٰ غلیبنا عرش کے پایوں میں سے ایک پاید پکڑے ہوں گے، مجھے علم نہیں کہ وہ اپنا سر پہلے اُٹھا تیں گے یا ان لوگوں ہے ہوں

مے جن کواللہ مشتنی فرمائیں گے۔ ( ٣٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ طَلْحَةً مَوْلَى قَرَظَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِشَنْ يَرِدُ عَلِيَّ الْحَوْضَ ، قُلْنَا

لِزُيْدٍ: كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : مَا بَيْنَ السِّتْمِنَة إِلَى السَّبْعِمِنَة. (ابوداؤد ٣٤١٣ ـ احمد ٣١٩)

(٣٢٣٥) حضرت زيد بن ارقم فرمات بين كدرسول الله مَوْفَظَةُ في فرمايا كدجولوگ مير حوض يرآ كيل كي ان كالا كهوال حقہ بھی نہیں ہو،راوی کہتے ہیں کہ ہم نے زیدے پوچھا کہ آپ اس وقت کتنے تھے فرمایا کہ چھسو سے سات سو کے درمیان۔ ( ٣٢٣٤٦ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : الْحَوْضُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ

، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَبْرَدُ مِنَ النَّلْحِ ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْك ، آنِيَتُهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ ، مَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا. (احمد ٣٩٠)

(٣٢٣٣٦) حفرت حذيفه فرماتے ہيں كه حوض دودھ سے زيادہ سفيد، شهدسے زيادہ ميٹھا، برف سے زيادہ خفندااور مشك سے زيادہ خوشبودار ہے،اس کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد میں ہیں،اوروہ ایلہ سے صنعاء تک کی مسافت جتنا ہے،جس نے اس سے نی لیا بھی پیاسانہ ہوگا۔

( ٣٢٣٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُو لَكَ وَلِقُوْمِكَ ﴾ يُقَالُ : مِمَّنْ هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَيْقَالُ :مِنَ الْعَرَبِ ، فَيُقَالُ :مِنْ أَتَّى الْعَرَبِ ؟ فَيُقَالُ :مِنْ قُرَيْشٍ :﴿وَرَفَعُنَا لَك ذِكْرَك﴾ لَا أَذْكَرُ إلَّا ذكرتَ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

(٣٢٣٨) بجابد الله عفر مان ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُو لَك وَلِقَوْمِك ﴾ كي تفسير مين قرمات بين كديو جها جائ كاكدية وي كن لوكون میں سے ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ عرب میں سے، یو چھا جائے گا کہ عرب کے کون سے قبیلے سے؟ جواب دیا جائے گا قریش ہے،

﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ فِي كُولِكَ ﴾ كَتَفيريه ٢ ك جب بهي ميرا ذكر موكاتها رائجي ذكر موكا، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إللَه إلاَّ اللَّهُ ، وأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رُسُولُ اللهِ

( ٣٢٣٤٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي قَوْلِهِ ﴿ أَلُمْ نَشُرَحُ لَك صَدْرَك ﴾ : بلي ، مُلءَ حُكُمًا وَعِلْمًا ﴿وَوَضَعْنَا عَنْك وِزْرَك الَّذِى أَنْقَصَ ظَهْرَك﴾ ، قَالَ :مَا أَثْقَلَ الْحِمْلَ الظَّهْرَ ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾ بَلَى ، لاَ يُذُكُّرُ إلاَّ ذُكِرُت مَعَهُ.

(٣٢٣٨) ابن شرمه روايت كرتے بيل كه حضرت حسن في الله ك ارشاد ﴿أَلَهُمْ نَشُورُ حُ لَك صَدْرَك ﴾ كي تفيير ميل فرمايا " كيون بين! بلكة بحكت اورهم ع بر بوئ بين ، ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْك وِزْرَك الَّذِي أَنْفَضَ ظَهْرَك ﴾ فرمايا كه بوجه نے پشت كوبوجس نبيس كيا، ﴿ وَ وَفَعْمَا لَك فِهِ كُوك ﴾ كه جب بهي الله كاذكر بوكا آپ كاذكر بهي ساته موكاء "

( ٣٢٣٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حسين ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّ لِي أَسْمَاءٌ ، أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَى، وَأَنَا الْعَاقِبُ. قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: مَا الْعَاقِبُ؟ قَالَ: لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

(بخاری ۳۵۳۳ مسلم ۱۸۲۸)

(٣٢٣٨٩) حفزت جبير بن مطعم فرمات بين كه نبي يَوْفَقَ فَقِهَ فِي فرمايا كه مير ، بهت سے نام بين، ميں محد ہون، ميں احمد ہون، اور میں ماحی ہوں،میرے ذریعے اللہ کفر کومٹا نمیں گے،اور میں جاشر ہوں ،لوگوں کومیرے قدموں سے اٹھایا جائے گا،اور میں عاقب ہوں ،ایک فخص نے عرض کیا کہ عاقب کا کیامعنی ہے؟ فرمایا کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔

( ٣٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ حُذَيْفَة ، قَالَ :مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَالْمُقَفِّى ، وَالْحَاشِرُ. (ترمذي ٣٦٨ـ ابن سعد ١٠٣)

(۳۲۳۵۰) حضرت حذیفه فرماتے ہیں که رسول الله مُؤلِفَظَةً میرے پاس سے گزرے اور فرمایا که میں محمد ہوں، احمد ہوں، مقفی ہوں

( ٣٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنِ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسه أَسْمَاءٌ ، فَمِنْهَا مَا حَفِظْنَا ، قَالَ :أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ،

وَالْمُقَفِّي ، وَالْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ ، وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ. (احمد ٣٠٣ـ ابن سعد ١٠٥) (mrma) حضرت ابوموی فرمات میں که رسول الله مُؤْفِظَةً نے ہمیں اپنے نام بیان فرمائے ان میں سے بعض ہم نے یا دکر لیے،

فر مايا مين محر بهون ،احمد بهون مُقفِّي بهون ، حاشر بهون ، نبي النوبيه بهون اور نبي أملحمه بهون -

( ٣٢٣٥٢ ) حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عُصَيْمٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ زَوَى لِى الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ

عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي :يَا مُحَمَّدُ ، إنِّي إذَا قَضَيْت قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُ ، وَإِنِّي أُغْطِيك لَأُمَّتِكَ أَنْ لَا أَهْلِكُهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ ، وَلَا أَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ ، وَلَوْ أَجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا ، أَوَ قَالَ : مِنْ أَقْطَارِهَا. (مسلم ٢٢١٥- ابو داؤد ٣٢٣٩) (٣٣٣٥٢) حضرت و بان فرمات ميں كدرسول الله مَوْفِظَةَ في مايا كدالله تعالى في مير الله ياك و لييف ويا اور ميس في اس كے مشرق ومغرب و كيھے، اور ميرى امت كى حكومت و ہال تك جائے گى جہال تك ميرے ليے ليينا گيا، اور مجھے دونز انے ديے

گئے ،سرخ وسفید ،حماد فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے راوی کو یہ کہتے سنا کہ' میں نے اس کی تعبیر ملک فارس اور روم سے لی ،اور میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو عام قحط ہے ہلاک ندفر مانا ،اوران پرکوئی ایبادیمن مسلط ندفر مانا جواان کو جڑ سے ختم كرد ، اورمير ، رب نے مجھ سے فر مايا كدا ، حمد إجب ميں كوئى فيصله كرديتا موں تو وه رونبيس كيا جاسكتا ، اور ميں نے آپ كى سيد

دعا قبول کرلی کہان کو عام قحط ہے ہلاک نہیں کروں گا ،اوران پرغیروں میں ہے کوئی دشمن مسلّط نہیں کروں گا جوان کوجڑ ہے ختم کر وے، اگر جدان پر بوری طاقت جمع کر کے حملہ آور ہو۔ ( ٣٢٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةً قَالَ : دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : سَأَلْتُ رَبَّى ثَلَاثًا ، فَأَعْطانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً ، سَأَلْت رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَرُدَّت عَلَىَّ.

(٣٢٣٥٣) حضرت معدفر ماتے ہیں كدرسول الله مُلِقِقَقِعَ أيك دن عوالى مديند سے تشريف لائے يہاں تك كد جب مسجد بى معاويد ہے گزر بے تواس میں داخل ہوئے اور دور کعتیں پڑھیں اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھیں اور آپ نے اللہ سے طویل دعا مانگی ، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ میں نے اپنے رب سے تین دعائیں کی ، دواللہ نے قبول فر مالیں اور ایک کے قبول کرنے ے انکار فرمادیا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو قحط ہے بلاک نے فرمائے ،اللہ نے اس کو قبول فرمالیو ،اور میس نے

اس سے سوال کیا کہ میری امت کوڈ و بے کے عذاب سے بلاک نفر مائے ،اس کو بھی قبول فرمالیا، اور میں نے اس سے سوال کیا کہ ان کوآ پس میں لزنے سے بچا لے،اس دعاء کور دفر مادیا۔

( ٣٢٣٥٤ ) حَدَّثَنَّا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِلِي بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَى حَرَّةِ بَنِى مُعَاوِيَةً ،

وَاتَبَعْتُ أَثْرَهُ حَتَى ظَهَرَ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى الضَّحَى ثَمَانِى رَكَعَاتٍ طَوَّلَ فِيهِنَّ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : يَا حُذَيْفَةُ ، طَوَّلُت عَلَيْك ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : إنَّى سَأَلْت اللَّهُ ثَلَاثًا ، فَأَعْطَانِى اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِى وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَهْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَهْلِكُها بِالسِّنِينَ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَعْلَى بَأَسُهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَمَنْعَنِى .

(۳۲۳۵۳) حضرت حذیفہ بن بمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَةً بنومعاویہ کے گلہ کی طرف تشریف لے گئے اور میں آپ کے چھے چلا، یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ نے چاشت کی آٹھ رکعات پڑھیں اور طویل پڑھیں، پھر مڑے اور فرمایا اے حذیفہ! میں نے تم پرطوالت کردی؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں، فرمایا کہ میں نے اللہ سے تین چزوں کا سوال کیا وراس نے عطاء فرمادیں اور ایک سے منع فرمادیا، میں نے سوال کیا کہ میری امت پر غیر کو عالب نہ کرتا، اس کو قبول فرمالیا، اور میں نے سوال کیا کہ اس کو قبط سے ہلاک نہ فرمانا، اس کو بھی قبول فرمالیا، اور میں نے سوال کیا کہ ان کو آپس کی جنگ میں مبتلانہ فرمانا، اس کو معنع فرمادیا۔

( ٣٢٥٥ ) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِى ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا أُسْرِى بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْتَهِى بِهِ إلى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِى فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُخُرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، السَّادِسَةِ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ﴿ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولَةِ اللّهُ مُنْ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ مِنْ أُمَّةِ الْمُقْوَمِ مِنَ السَّلُونَ اللّهُ مِنْ أُمْ اللّهُ مِنْ أُمُولَ لِمِنْ لَا يُشْرِقُ لِ اللّهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أُمْ اللّهُ مِنْ أُمِّ اللّهُ مِنْ أُمْ اللّهُ مِنْ أُمْ اللّهُ مِنْ أُمْ اللّهُ مِنْ أُمّ اللّهُ مِنْ أُمْ مُنْ اللّهُ مِنْ أُمْ اللّهُ مِنْ أُمْ اللّهُ مِنْ أُمْ اللّهُ مِنْ أُمُ اللّهُ مِنْ أُمْ اللّهُ مِنْ أُمْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ أُمْ الللّهُ مِنْ أُمْ اللّهُ مِنْ أُمْ اللّهُ مِنْ أُمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ أُمْ اللّهُ اللّهُ مِنْ أُمْ الللّهُ مِنْ أُمُ اللّهُ مُلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أُمْ اللّهُ اللّهُ مِنْ أُمْ اللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ أُمْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَمْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُلْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ الللّهُ الللّهُ مُلْ الللّهُ اللّهُ مُنْ الللللّهُ الللّهُ مُلْ اللللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

(amly 627- 1-22 / m)

(۳۲۳۵۵) مُرّ ہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ مُؤَفِقَةَ کومعراج کروائی گئی تو آپ کو سدرة المنتہی تک پہنچایا گیا، جو چھے آسان میں ہے، اورای تک وہ اعمال پہنچتے ہیں جوز مین سے لائے جاتے ہیں، اور وہاں سے ان سے لیے جاتے ہیں، اور ای تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں جو او پر سے اتاری جاتی ہیں اور اس جگہ لے لی جاتی ہیں، ﴿إِذْ يَعْشَى لَلْ بَيْنَ مِنْ لَا يَعْشَى ﴾ کامعنی ہے کہ سونے کی تتایاں اس کوڈھانپ لیتی ہیں، راوی کہتے ہیں کہ وہاں آپ کو تین چیزیں عطاکی السّدُرکة مَا يَعْشَى ﴾ کامعنی ہے کہ سونے کی تتایاں اس کوڈھانپ لیتی ہیں، راوی کہتے ہیں کہ وہاں آپ کو تین چیزیں عطاکی گئیں، پانچ نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور آپ کی امت کشرک نہ کرنے والوں کے گناہ معافی کردیے گئے۔

( ٣٢٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُتِى بِالْبُرَاقِ وَهُو دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ ، يَضَعُّ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرُفِهِ ، قَالَ : فَلَمْ يُزَايِلُ ظَهْرَهُ هُو وَجِبْرِيلُ حَتَّى أَتِيا بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَفُتِحَتْ لَهُمَا أَبُوابُ السَّمَاءِ ، وَرَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، قَالَ حَذَيفة : لَمْ يُصَلِّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ . (ترمذي ٣١٣٤ احمد ٣٩٣)

۳۲۳۵) حفرت حذیفه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیز فیلے گئے کے پاس براق لایا گیا جوسفید لمباجانور ہے،اوروہ اپنی نظر کی انتہاء پر قدم رکھتا ہے، آپ اس کی پیٹھ پر جرئیل کے ساتھ بیٹھے رہے یہاں تک کہ بیت المقدس بیٹج گئے،اوران کے لئے آسان دروازے کھول دیے گئے اور آپ نے جنت اور دوزخ کودیکھا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں آپ نے

زنہیں پڑھی۔

٣٢٣٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : لَمَّا أُسْرِى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِدَابَةٍ دُونَ الْبُغُلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طُرْفِهِ ، يُقَالُ لَهُ : الْبُرَاقُ ، وَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيرٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَنَفَرَتُ ، فَقَالُوا : يَا هَوُلاءِ ، مَا هَذَا ؟ قَالُوا : مَا نَرَى شَيْئًا ، مَا هَذِهِ إِلَّا رِيحٌ ، حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَأْتِيَ بِإِنَائِينِ فِي وَاحِدٍ خَمْرٌ وَفِي الآخِرِ لَبَنْ ، فَأَخَذَ اللَّبَنَ ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلٌ : هُدِيت وَهُدِيَتُ أُمَّنُك. ثُمَّ سَارَ إلَى مِصْرَ.

٣٢٣٥) حضرت عبدالله بن شدادفر ماتے ہیں کہ جب نبی مِنْزِ فَضَعْ لَمَ اللَّهِ كَا مِعراج كروائي گئي تو آپ كے پاس ايك جانور لايا گيا جو خچر

، چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ اپنا پاؤل وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نظر کی انتہاء ہوتی اس کا نام براق تھا، اوررسول القد سَرَ اَلَّهُ عَلَیْ اِللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّةُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّلِيَّةُ اللللِّلِيَّةُ اللللِّلِيَّةُ اللَّهُ الللِّل

بِهِ مِن حَدَّثَنَا هَوْذَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِى بِى ، وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةً ، فَظِعْتُ بِأَمْرِى ، وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِبِى ، وَقَعْدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَزِلاً حَزِينًا ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو جَهُلٍ فَجَاءَ حَتَى جَلَسَ إلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ كَالُهُ سَتَهُزِءِ : هَلُ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : إِنِّى أَشُوى بِى اللَّيْلَةَ ، قَالَ : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ ، قَالَ : ثُمَّ أَصْبَحْت بَيْنَ اظُهُرِنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمْ يُرِهِ أَنَّهُ يُكِذِبُهُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْحَد قَوْمَك مَا حَدَّتُنِي إِنْ دَعَوْتُهُمْ إِلَيْك؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمْ يُرِهِ أَنَّهُ يُولِهِ أَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أَشُوى بِى اللَّيْلَةَ ، قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أَشُوى بِى اللَّيْلَةَ ، قَالُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أَشُوى بِى اللَّيْلَةَ ، قَالُوا : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِنِّى أَشُوى بِي اللَّيْلَةَ ، قَالُوا : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أَشُوى بِي اللَّيْلَةَ ، قَالُوا : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أَشُوى بِي اللَّيْلَةَ ، قَالُوا : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى بَيْتِ مَا مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أَشُوى بِي اللَّيْلَةَ ، قَالُوا : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى بَيْتِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنِّى أَسُوى بِي اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنِّى أَسُوى بِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنِّى أَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللّهِ عَلَيْهُ اللْهُ الْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللْهُ عَلَيْهُ ال

الْمَقْدِسِ ، قَالُوا : ثُمَّ أَصْبَحْت بَيْنَ ظَهْرَانِينَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَبَيْنَ مُصَفِّقٍ وَبَيْنَ وَاضِعِ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ - زَعَمَ -! وَقَالُوَّا لِى : أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ ؟ قَالَ : وَفِى الْقَوْمِ مُنْ قَدْ سَافَرَ إلَى لَهُمْ وَٱنْعَتْ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ ، فَجِيءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عَقِيْلٍ -

أَوْ دَارِ عِقَالَ - ، فَنَعَتُّهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : الْقَوْمُ : أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللهِ قَدْ أَصَابَ. (نسائي ١١٢٨٥ - احمد ٣٠٩) (٣٢٣٥٨) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں كدرسول الله مَؤْفِظَة في فرمایا كدجب معراج كى رات بوئى اور ميس نے مكدمين صبح كى تو

میں اپنے معاملے میں حیران ہو گیااور مجھے لگا کہلوگ مجھے جھٹا کیں گے، چنانچے رسول اللہ مُؤَفِّقَةَ اَسْلِیغمز دہ میٹھ گئے، چنانچہ ابوجہل آپ کے پاس سے گزراتو آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا،اورآپ سے نداق کے انداز میں کہا کہ کیا پھے ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں!اس نے کہا کیا ہواہے؟ آپ نے فر مایا کہ مجھے آج رات معراج کروائی گئی،اس نے کہا کہاں کی؟ فر مایا بیت المقدس کی،اس

نے کہا کہ پھر مبح آپ ہمارے یاں پہنچ گئے؟ فر مایا جی ہاں!اس نے تکذیب ظاہرند کی اس خوف ہے کہ اگروہ اپنی قوم کو آپ کے پاس بلائے گاتو کہیں آپ انکار نہ کردیں، چنانچے اس نے کہااے بنوکعب بن لؤی کی جماعت! آؤ، چنانچے مجلس حبیث گئی اور وہ ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے،اس نے آپ ہے کہا کہا پی قوم کو بھی وہ بات بیان کیجئے جو آپ نے مجھے بیان کی تھی،رسول

الله مُؤْفِظَةً نے فرمایا که آج رات مجھےمعراح کروائی گئی،انہوں نے کہا کہاں کی؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس کی ،وہ کہنے گئے پھر صح كودت آب مارك ياس بين كي كي آب فرمايا جي بال بحج بين كربعض تاليال پينے كلياور بعض في تعجب الي سر رِ باتھ رکھا،اور مجھے کہنے لگے کہ کیا آپ ہمیں مجد کی صفت بیان کر سکتے ہیں؟اورلوگوں میں سے بعض نے اس شہر کا سفر کیا ہوا تھ اور

مبجد کو دیکھا ہوا نھا، رسول الله مَنْ فَطَفَعُ أُنْ فَي مایا که میں ان کوصفت بیان کرنے لگا، یبال تک که بعض صفات میں مجھے شک ہو گیا، چنانچ مجد کومیرے سامنے لایا گیا جبکہ میں اس کود کھے رہاتھا، اور دار عقبل یا دار عقال کے سامنے رکھ دی گئی، میں اس کود کھے کراس

كي صفت بيان كرنے لگا ،لوگ كہنے كل كرصفت تو بخدا بالكل درست ہے۔

( ٢٢٣٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَّيْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :بَيْنَمَا جِبْرِيلُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ

فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ :لَقَدْ فُتِحَ بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ ، قَالَ :فَأَتَاهُ مَلَكٌ ، فَقَالَ :أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتهمَا لَمْ يُعْطَهُمَا مَنْ كَانَ قَبْلَك :فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَمْ تَقْرَأُ مِنْهَا حَرْفًا إلاَّ أُعْطِيته.

(مسلم ۵۵۳ حاکم ۵۵۸)

(٣٢٣٥٩) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کداس دوران کہ جمرائیل رسول الله مُؤلِّفِيَّةً کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنے اوپر

نو نے کی آواز سی ، آپ نے سراٹھایا تو فر مایا کہ آسان کا ایک درواز ہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے بھی نہیں کھلاتھا، چنانچہ آپ کے یاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو دونوروں کی بشارت ہوجو آپ کو عطا کیے گئے میں اور آپ سے پہلے کسی کو عطانبیں کئے

گے ، سورة الفاتحة اور سوره البقره كى آخرى آيات ، آپ ان ميں سے جس حرف كو پڑھيس كے آپ كوعطاكر ديا جائے گا۔

ه مسنف ابن الی شیبه مترجم (جلد ۹) کی همانل کی در این الی شیبه مترجم (جلد ۹) کی در این الی شیبه مترجم (جلد ۹) کی در الی مسائل کی در این الی در این الی در این الی مسائل کی در این الی در الی در الی در این الی در ا ( ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ :كُنْتُ

عِنْدَ ابْنِ أَبِي بُرُدَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا الْحَارِثُ بْنُ أَقَيْشِ فَحَدَّثَ الْحَارِثُ أَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرّ.

(۳۲۳ ۲۰)عبدالله بن قیس کہتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت ابو بردہ کے پاس تھا کہ حارث بن اُقیش ہمارے پاس آئے ،اور

انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَؤَفِظَةً نے فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی شفاعت سے قبیلہ معنر کے لوگوں سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

( ٣٢٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكُرِيًّا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ وَلَاهُلِ بَيْتِهِ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ.

(تر مذی ۲۳۳۰ احمد ۲۳)

(٣٢٣ ١١) حضرت ابوسعيد فرمات بين كه نبي مَثَوَّ فَتَعَامُ أَن في مَا إِن كَ مِيرِي امت مِين بعض لوگ ايسے ہوں گے جوكس آ دمي اوراس كے

اہل بیت کے لئے شفاعت کریں گے اوروہ اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔

( ٣٢٣٦٢ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدْ أُوذِيت فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَد ، وَلَقَدْ أُخِفْت فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَد ، وَلَقَدْ أَتَتُ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ مَا بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا لِي وَلِبِلَالِ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إلاَّ مَا وَارَادُ إِبطُ بِلَالِ. (ابن ماجه ١٥١ ـ احمد ١٢٠)

(٣٢٣ ٦٢) حضرت انس فر ماتے ہیں که رسول الله مَرْفِيقَ عَلَمَ عَلَيْهِ الله كه مجھے الله كرائے ميں اتى اذبيتي دى كمئيں جتنى كسى ونہيں

دی گئیں،اور مجھےاللہ کے بارے میں اتناڈ رایا گیا جتنا کسی اور کوئییں ڈرایا گیا،اور ہم پر تیسری رات ایسی آئی کہ میرے اور بلال کے یا س کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کوکوئی کلیجہ رکھنے والاختص کھائے ،سوائے اس کے جس کو بلال کی بغل چھیا لے۔ ( ٣٢٣٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ

جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّي لاَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَتَ ، إنِّي لأَغْرِفُهُ الآنَ. (مسلم ١٤٨٢ ترمذي ٣٩٢٣)

(٣٢٣٦٣) حضرت جابر بن سمره فرمات بيس كدرسول الله مَوْفَقِيَّةً نه فرمايا كديس مكديس ايس بقركو بهجانتا مول جو مجصه ميري

بعثت سے پہلے سلام کرتا تھا، میں اس کواب بھی پہیا تا ہوں۔

( ٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ تَجَلَّى لِي فِي أَخْسَنِ صُورَةٍ فَسَألِنِي :فِيمَ الْحَصَمَ الْمَلَا الْأَعْلَى؟

قَالَ :فَقُلْتُ :رَبِّي لَا عِلْمَ لِي بِهِ ، قَالَ :فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَى ، أَوْ وَضَعَهَا

مستف این الی شیبرمتر جم (جلده) کی ۱۳۸۲ کی کستاب الفضائل

بَيْنَ ثَدْيَى حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ كَتِفَى ، فَمَا سَأَلِنِي عَنْ شَيْءٍ إلاَّ عَلِمْته.

(٣٢٣٦٣) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط فر ماتے ہیں كدرسول اللّٰد مُؤلِّفَتُكُمْ نے فر مایا كەبے شك اللّٰہ تعالیٰ نے ميرے سامنے بهتر

صورت میں بخلی فرمائی اور مجھ ہے سوال کیا کہ ملاً اعلیٰ تھس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہیں، میں نے عرض کیاا ہے میرے رب! :

اس کاعلم نہیں ، کہتے ہیں کہ پھراللہ نے اپناہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک ایخ : میں پائی ، یا فرنایا کہ اللہ نے اپناما تھ میرے سینے پر رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی تھنڈک اپنے کندھوں کے درمیان یائی ، اور

ہےجس چیز کے بارے میں بھی سوال کیااس کو میں نے جان لیا۔

( ٣٢٣٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، قَالَ :بَعَثِنِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَدْعُوهُ ، قَالَ : فَأَقْبَلُت وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

النَّاسِ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَىَّ فَاسْتَحْبَيْتَ فَقُلْتُ : أَحِبُ أَبَا طَلْحَةَ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : قُومُوا ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ

رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا صَنَعْت شَيْئًا لَك ، قَالَ : فَمَسَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَ ـَـ

وَقَالَ :أَدْخِلُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِي عَشْرَةً ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا ، فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشْرَةٌ وَيُخْرَجُ عَشْرَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إلاَّ دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ، ثُمَّ هَيَّأَهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا.

(مسلم ۱۲۱۲\_ احمد <sup>4</sup>

(٣٢٣٦٥) حفرت انس بن ما لك فرمات بين كه حضرت ابوطلحد في مجھے رسول الله مِيَّافِيْنَ فَيَعَ كَي طرف آپ كو بلانے كے لئے

چنانچہ میں رسول الله مُشَافِقَةَ آئے پاس آیا جبکہ آپ لوگوں کے ساتھ تھے، آپ نے مجھے دیکھا تو میں شر مایا ،اور میں نے عرض کیا کہ

طلحہ کے یاس چلیے ،آپ نے لوگوں سے فر مایا کہ اٹھو، ابوطلحہ نے عرض کیا یارسول اللہ مَلِقَ اَثْنَافِیْ اِیس نے تو صرف آپ کے لیے چیز کی تھی ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ شِرَافِظَةِ نے اس کو ہاتھ لگا یا اوراس میں برکت کی دعافر مائی ،اورفر مایا کہ میرے دس صحابہ کو بلا وَ،انہو

نے کھایا یہاں تک کرسر ہو گئے، چنانچ آپ سلسل دس کو بلاتے اور دس کوفارغ کرتے رہے یہاں تک کہ کوئی نہ بچاجو کھاتا سیرنہ ہو گیا ہو، پھرآپ نے اس کو برابر کیا تو وہ اتنا ہی تھاجتنا کھانے سے پہلے تھا۔

( ٣٢٣٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخْيرِ ، عَنْ سَمُرَةَ

جُندُبِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَى الْقَوْمِ فَتَعَاقَبُوهَا

الظُّهْرِ مِنْ غَدُوَةٍ ، يَقُومُ قَوْمٌ وَيَجْلِسُ آخَرُونَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا سَمُرَةُ أَكَانَتْ تُمَدُّ ؟ قَالَ سَمُرَةُ : مِنْ شَيْءٍ كُنَّا نَعْجَبُ ؟ مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ. (ترمذى ٣٦٢٥ـ احمد ١٨)

(٣٢٣٦٦) حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں كەرسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عِلْمِ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُوا عِلْمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عِلْمِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلِي عَلَيْكُوا عَلِيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

گیا،وہ ایک دوسرے کے بعد صبح ہے دو پہر تک آ کر کھاتے رہے،ایک جماعت اٹھتی اور دوسری بیٹھ جاتی ،ایک آ دمی نے پوچھاا

سمرہ! کیاوہ پڑھ رہاتھا؟ سمرہ نے فرمایا کہ بھلا ہمیں کس چیز پر تعجب ہوتا، وہ تو وہاں سے بڑھ رہا تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا۔

( ٣٢٦٧) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : قَلْت لِجَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ : حَدَّثِنِي بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْته مِنْهُ أَرُويِهِ عَنْك ، فَقَالَ جَابِرٌ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا ، وَلاَ نَقْدِرُ عَلَيْهِ ، فَعَرَضَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ كُذْيَةٌ قَدْ فِى الْحَنْدَقِ كُذْيَةٌ ، فَجِنْت إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ كُذْيَةٌ قَدْ عَرَضَتْ فِى الْخَنْدَقِ ، فَرَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَطْنَهُ مَعْصُوبٌ عَرَضَتْ فِى الْخَنْدَقِ ، فَرَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَطْنَهُ مَعْصُوبٌ عَرَضَتْ فِى الْخَنْدَقِ ، فَرَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَطْنَهُ مَعْصُوبٌ بِحَجْرٍ ، فَآخَذَ الْمِعْولَ ، أَوِ الْمِسْحَاةَ ، ثُمَّ سَمَّى ثَلَاثًا ، ثُمَّ ضَرَبَ ، فَعَادَتُ كَثِيبًا أَهْبَلَ.

فَلَمَّا رَأَيُت ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَا أَصْبِرُ عَلَيْهِ ، فَمَا الْمَرَأَتِي ، فَقُلْتُ : ثَكِلَتُك أُمَّكِ ، قَدْ رَأَيْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَا أَصْبِرُ عَلَيْهِ ، فَمَا عِنْدَكِ ؟ قَالَت : عِنْدِى صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، وَعَنَاقٌ ، قَالَ : فَطَحَنَّا الشَّعِيرَ ، وَذَبَحْنَا الْعَنَاقَ وَسَلَحْنَاهَا وَجَعَلْنَاهَا فِى الْبُرْمَةِ ، وَعَجَنَّا الشَّعِيرَ ، ثُمَّ رَجَعْت إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْت سَاعَةً ، وَاسْتَأْذُنَتِه فَأَذِنَ لِى ، فَجِنْت فَإِذَا الْعَجِينُ قَدْ أَمْكُنَ ، فَأَمَوْتِهَا بِالْخَبْزِ ، وَجَعَلْت الْقِدْرَ عَلَى الْآفَافِيّ ، ثُمَّ وَاسْتَأْذُنتِه فَأَذِنَ لِى ، فَجِنْت فَإِذَا الْعَجِينُ قَدْ أَمْكُنَ ، فَأَمَوْتِهَا بِالْخَبْزِ ، وَجَعَلْت الْقِدْرَ عَلَى الْآفَافِيّ ، ثُمَّ وَاسْتَأْذُنتِه فَأَذِنَ لِى ، فَجِنْت فَإِذَا الْعَجِينُ قَدْ أَمْكُنَ ، فَأَمَوْتِهَا بِالْخَبْزِ ، وَجَعَلْت الْقِدْرَ عَلَى الْآفَافِيّ ، ثُمَّ وَاسْتَأَذُنتِه فَأَذِنَ لِى ، فَجِنْت فَإِذَا الْعَجِينُ قَدْ أَمْكُنَ ، فَأَمَوْتِهَا بِالْخَبْزِ ، وَجَعَلْت الْقِدْرَ عَلَى الْآفَافِيّ ، ثُمَّ وَلَا تُعْرَبُهِ ، فَقُلْتُ ؛ إِلَّهُ مِنْ شَعِيرٍ ، وَعَنَاقٌ ، قَالَ : ارْجِعْ إلى السَّولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ : وَكُمْ هُو ؟ قُلْتُ : صَاعْ مِنْ شَعِيرٍ ، وَعَنَاقٌ ، قَالَ : ارْجِعْ إلى اللهِ عَلَى النَّذَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : قُومُوا إِلَى بَيْتِ جَابِرٍ ، قَالَ : فَاسْتَخْيَيْت حَيَاءً لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ ، فَقُلْتُ لِإِمْرَأَتِي ثَكِلَتْك أُمُّك ، جَانَك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، فَقَالَتْ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، فَقَالَتْ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُك عَنِ الطَّعَامِ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَتْ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَدُ أَخْبَرُته بِمَا كَانَ عِنْدَنَا ، قَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُك عَنِ الطَّعَامِ ؟ فَقُلْت لَهَا : صَدَقْت.

قَالَ : فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ ، ثُمَّ قَالَ : لاَصْحَابِهِ : لاَ تَصَاغَطُوا ، ثُمَّ بَرَكَ عَلَى النَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ ، فَنَثْرُدُ وَنَغْرِفُ وَنَقْرُبُ النَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ ، فَنَثْرُدُ وَنَغْرِفُ وَنَقَرَّبُ النَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ ، فَنَثْرُدُ وَنَغْرِفُ وَنَقَرَّبُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِيَجْلِسُ عَلَى الصَّحْفَةِ سَبْعَةٌ ، أَوْ ثَمَانِيَةٌ ، قَالَ : فَلَمَّا أَكُلُوا إِلَيْهِمْ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِيَجْلِسُ عَلَى الصَّحْفَةِ سَبْعَةٌ ، أَوْ ثَمَانِيَةٌ ، قَالَ : فَلَمَّا أَكُلُوا كَشَفْنَا النَّنُورَ وَالْبُرْمَةَ ، فَإِذَا هُمَا قَدْ عَادًا إِلَى أَمْلِا مَا كَانَا ، فَنَذُرُدُ وَنَغْرِفُ وَنَقُرَّبُ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ نَزَلُ نَفْعَلُ كَاللهِ مَا كَانَا ، خَتَى شَبِعَ الْمُسْلِمُونَ كُلُهُمْ كَذَلِكَ ، كُلَّمَا فَتَحْنَا النَّنُورَ وَكَشَفْنَا عَنِ الْبُرْمَةِ وَجَدُنَاهُمَا أَمْلاً مَا كَانَا ، حَتَّى شَبِعَ الْمُسْلِمُونَ كُلْهُمْ

وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنَ الطَّعَامِ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ النَّاسَ قَدْ أَصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةٌ فَكُلُهِ ا وَأَطْعِمُوا.

قَالَ : فَلَمْ نَزَلْ يَوْمَنَا نَأْكُلُ وَنُطْعِمُ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُمْ كَانُوا ثَمَانَمِنَةِ ، أَوْ ثَلَاثَمَنَةِ.

(بخاری ۱۱۰۲ مسلم ۱۱۰

(٣٢٣٦٤) ايمن فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت جابر بن عبدالله سے عرض كيا كه مجھے رسول الله مِزْافِضَةَ اِسے كوئى حديث بيان

كريں جوآپ نے ان سے تى ہو ميں اس كوآپ كے حوالے سے روايت كروں گا، حضرت جابر نے فر مايا كہم خندق كے دن رسوا

الله مُؤَلِّفَةً كي پاس خندق كودر ب عقر، چناني بم نے تين دن نه كچھ كھايا اور نداس پر قادر تھے، چناني خندق ميں ايك چان آڑ ۔

آئى، ميں رسول الله مَوْفَقَعَة كے پاس آيا اور عرض كيا يارسول الله! يه چنان خندق ميس آ رہے آئى ہے، ہم نے اس پر يانی حجمر كا چنانچےرسول الله مَزَافِقَةَ الله اور آپ کے بیٹ پر پھر بندھا ہوا تھا، آپ نے کدال کو یا بھاوڑے کو پکڑا، پھر تین مرتبہ ہم الله پڑھی

پھراس برضرب لگائی تو وہ ریت کی طرح ہوگیا۔ (٢) جب میں نے رسول اللہ مِنَوْفِقَةَ فَحَ کی بیرحالت دیمھی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے ،آپ۔ :

مجھےا جازت دی، میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے ، میں نے رسول اللہ مِنَّا فِضَعَامَ کَمَ کَا لَیکِ حالت دیکھی ہے جس پر مجھے صرنہیں آتا، تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہامیرے پاس ایک صاع جواور بکری کاچھ ماہ کا بچہ ہے، کہتے ہیں کہ

ہم نے جو کو نے اور بکری کو ذیح کیا ،اور ہم نے اس کی کھال اتاری اور اس کو ہنڈیا میں ڈال دیا اور جو کا آٹا گوندھا پھر میں رسول

الله فِيَفْقَظَةً كے پاس آيا ورايك گھڑى گھبرااور پھر آپ ہے اجازت طلب كى آپ نے اجازت دے دى، پھر ميں آيا تو آٹا تيار تھا

میں نے اس کوروٹیاں پکانے کا کہااور ہنڈیا کو چو لہے پر چڑ ھایا اوررسول اللہ مُؤَفِّفَ اَنْ کَمَ کُوٹُوں کی کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تھوڑ اسا کھانا ہے،اگرآپ اورآپ کے ساتھ ایک یا دوآ دمی میرے ساتھ شریک آ جا کیں تو بہتر ہے،آپ نے پوچھا ک

وہ کتنا ہے؟ میں نے عرض کیا ایک صاع جواور ایک بکری کا بچہ ہے، آپ نے فرمایا اپنے گھر جاؤ اور گھر والوں سے کہو کہ ہنٹریا چولیے سے نہا تاریں اور روٹیوں کو تنور سے نہ نکالیں یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔

(٣) پھرآپ نے لوگوں ہے فر مایا کہ جابر کے گھر کی طرف چلو، کہتے ہیں کہ مجھے ایسی شرم آئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیر

جاننا، میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تیری مال تجھے روئے رسول اللہ مُؤْفِظَةَ تیرے گھرتمام صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں،اس نے کہا کہ

کیار سول الله سِنَوْفِیجَ نے تم ہے کھانے کا بوج چھاتھا؟ میں نے کہاجی ہاں! اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ س ان واپنا کھانا بتلادیا ہے،میری پریشانی کم ہوگئی اور میں نے کہا کہتم نے سے کہا۔

(٣) كہتے ہيںك پھررسول الله مِؤْفِقَةِ آئے اور اندر داخل ہو گئے اور آپ نے اپنے صحابہ سے فر مایا كہ بجوم نه كرو، كج آپ نے تنوراور ہنڈیا پر برکت کی دعافر مائی ،اور ہم تنور ہے روئی اور ہنٹریا ہے گوشت لیتے رہے اور ٹرید بنا کرلوگوں کو پیش کرنے ر ہے اور رسول اللہ مُؤَفِظَةَ نے فرمایا کہ ایک پیالے پر سات یا آٹھ آ دمی بیٹھیں، جب انہوں نے کھالیا تو ہم نے تنور سے پر دہ ہٹایا اور ہنڈیا سے ڈھکن اٹھایا، تو وہ پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے تھے، پھر ہم ٹرید کرتے اور چپج بھر کراس میں ڈاکتے اور ان کے قریب کرتے اور ہنڈیا سے ذیادہ بھرا ہوایا تے، یہاں تک کہ تمام مسلمان کرتے اور الیابی کرتے رہے، جب بھی تنور کھو لتے اور ہنڈیا کھولتے ان کو پہلے سے زیادہ بھرا ہوایا تے، یہاں تک کہ تمام مسلمان سیر ہوگئے، اور کھانا بھی نی گیا، رسول اللہ مُؤَفِظَةً نے ہم سے فرمایا کہ لوگوں کو بھوک گی ہے اس لئے تم کھاؤاور کھلاؤ، کہتے ہیں کہ ہم سارادن کھاتے اور کھلاتے رہے، کہتے ہیں کہ ہم اس وقت آٹھ سویا تین سوتھے۔

( ٣٢٦٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغِينِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : تُوُفِّى - أَوِ السُتُشْهِدَ - عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو بَنِ حَرَامٍ ، فَاسْتَعَنْتُ بَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَانِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِمْ شَيْنًا ، فَأَبُوا ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُ فَصَنَفْ تَمْرَكُ أَصْنَافًا ، ثُمَّ أَعْلِمْنِى ، قَالَ : فَفَعَلْت فَجَعَلْتُ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَعَعَلْت فَجَعَلْتُ الْعَجُوةَ عَلَى حَدَةٍ ، وَصَنَّفُته أَصْنَافًا ، ثُمَّ أَعْلَمُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَجَاءَ فَقَعَدَ عَلَى الْعَجُوةَ عَلَى حَدَةٍ ، وَصَنَّفُته أَصْنَافًا ، ثُمَّ أَعْلَمُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَجَاءَ فَقَعَدَ عَلَى أَعْلَمُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَجَاءَ فَقَعَدَ عَلَى أَعْلَمُ مَنْ وَسَطِهِ ، ثُمَّ قَالَ : كِلْ لِلْقُومِ ، فَكِلْتُ لَهُمْ حَتَّى وَقَيْتُهُمْ ، وَهِى تَمْرِى ، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْفُصْ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَهِى تَمْرِى ، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْفُصْ مِنْهُ شَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمِ ، ثُمَّ قَالَ : كِلْ لِلْقُومِ ، فَكِلْتُ لَهُمْ حَتَّى وَقَيْتُهُمْ ، وَهِى تَمْرِى ، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْفُصْ مِنْهُ شَى وَالْ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِم بَاللهِ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلِم بَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللَّهُ لَمْ يَنْفُصْ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَهِى وَسَلَعُهُ مَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّه عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

(۳۲۳ ۱۸) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرہ بن حرام فوت ہوئے، یا فرمایا کہ شہید ہوئے تو میں نے رسول اللہ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

( ٣٢٣٦) حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أُنَيْسِ بُنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، فَقَالَ : أَدُّ عُلِى أَصْحَابَكُ ، يَعْنِى أَصْحَابَ الصَّفَةِ ، فَجَعَلْتُ أَتَبَعْهُمْ رَجُلاً رَجُلاً أُوقِظُهُمْ حَتَّى جَمَعْتُهُمْ ، فَجِنْنَا بَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةٌ فِيهَا صَنِيعٌ قَدْرُ مُدَّ مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَاسْتَأْذَنَا فَآفِنَ لَنَا ، قَالَ أَبُو هُويُرْرَةَ : وَوُضِعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةٌ فِيهَا صَنِيعٌ قَدْرُ مُدَّ مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : خُذُوا بِسُمِ اللهِ ، فَأَكُلْنَا مَا شِنْنَا ، ثُمَّ رَفَعْنَا فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : خُذُوا بِسُمِ اللهِ ، فَأَكُلْنَا مَا شِنْنَا ، ثُمَّ رَفَعْنَا أَيْدِينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا أَيْدِينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا أَيْدِينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا أَمْسَى فِى آلِ مُحَمَّدٍ طَعَامٌ غَيْرُ شَىءٍ تَرَوْنَهُ ، فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ : قَدْرُ كُمْ كَانَتْ حِينَ فَرَغْتُمْ ، قَالَ : مِنْلَهَا وَمِنْ وَضِعَتْ إِلاَ أَنَ فِيهَا أَثَوَ الْأَصَابِعِ . (طبراني ٢٩٢٨)

(۳۲۳ ۱۹) حضرت ابو بریرہ بڑی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیزائے فیج ایک دن ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ میرے پاس اپنے ساتھیوں کو بلاؤیعنی اسحاب صفہ کو، میں ایک ایک آؤی کو تلاش کرنے لگا، اور ان کو بیدار کر کے جمع کرنے لگا، پھر ہم رسول اللہ فیزائے فیج کے در دازے پر آئے اور اجازت چاہی آپ نے اجازت دے دی، ابو ہریرہ دین فرماتے ہیں کہ ہمارے ساسخا ایک بیالدر کھا گیا جس میں ایک مدجو کے بقدر کھانا تھا، رسول اللہ فیزائے فیج نے اس پر اپناہا تھر کھا اور فرمایا کہ اللہ کے اس پر اپناہا تھر کھا اور فرمایا کہ اللہ کہ تھے ہیں گھری جان ہے آل جمہ میں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں جوتم دکھر سے ہو، حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ جب تم فارغ ہوئے اس وقت کتا بچا ہوا تھا؟ محمد میں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں جوتم دکھر سے ہو، حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ جب تم فارغ ہوئے اس وقت کتا بچا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا اتنا ہی جتنار کھتے ہوئے تھا، مگراس میں انگلیوں کے نشانات تھے۔

( ٣٢٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ .سَمِعْته يَقُولُ . قَالَ البَيْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجُلَسَائِهِ يَوْمًا : أَيَسُرُّكُمْ أَنْ تَكُونُوا ثُلُّكَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُلُثَا قَالُ الْجَنَّةِ ، إِنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِشْرُونَ وَمِنَةٌ صَفَّ ، وَإِنَّ أُمَّتِي مِنْ ذَلِكَ ، ثَمَانُونَ صَفًّا.

(مسلم ۲۰۰\_ احمد ۲۵۳)

(۳۲۳۷) حضرت شعبی فرمات بین کدایک دن نبی میکونین نی میکونین نی میکونین کے اسپنے اهل مجلس سے فرمایا کد کیااس پرتم خوش ہو کہ تم اهل جنت کا اللہ جنت کا نصف ہو؟ ایک تہائی ہو؟ لوگوں نے کہااللہ اوراس کارسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر کیاتم اس پرخوش ہو کہ تم اہل جنت کا دو تہائی ہوگی ،لوگ انہوں نے کہااللہ اور اس کارسول بہتر جانتے ہیں ،آپ نے فرمایا کہ پھر میری امت قیامت کے دن اہل جنت کا دو تہائی ہوگی ،لوگ قیامت کے دن ایک سوہیں صفوں میں ہوں گے اور میری امت کی استی صفیل ہوں گے۔

( ٣٢٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي سِنَانِ ضِرَارِ بُنِ مُرَّةً ، عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةً ، عَنُ ابُنِ بُرَيُدَةً ، عَنُ أَبِي مِنَانُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِنَةٌ صَّفَّ ، هَذِهِ الْأَمَّةُ مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفًّا. (ترمذی ٢٥٣٢۔ احمد ٣٢٧)

(۳۲۳۷) حضرت بریده فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللله عَلَيْ الله عَلَيْ اللله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ

( ٣٢٧٢) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَعَدَنِى رَبِّى أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعِينَ أَلْفًا ، مَعَ كُلِّ أَلْفِ مَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَعَدَنِى رَبِّى أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعِينَ أَلْفًا ، هَعَ كُلِّ أَلْفِ سَنُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَ وَلاَ عَذَابَ، وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثِياتٍ رَبِّى. (تر مذى ١٣٥٣ـ احمد ٢٥٠٠) سَبْعُونَ أَلْفًا ، لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ عَذَابَ، وَثَلَاثُ حَثِياتٍ مِنْ حَثِياتٍ رَبِّى. (تر مذى ١٣٥٠ـ احمد ٢٥٠٠) حضرت ابوام مباطلى فرمات بن كرمول الله فَالْفَيْقَ كُوفَر مات بو نَاكُ مِير عالى من اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا مَا مِي مَا مِنْ مَا مِي مَا مِنْ مَا اللهُ وَاللَّهُ مِيْلُونَ أَلْفًا ، لاَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا مَا مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا مِيلًا مِنْ مَا مِيلُ مَنْ مُ مَا مَا مِنْ اللَّهُ مَا مَا مَا مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا مَا مَا مِنْ مَا مَا مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَا مَا مِنْ عَلَيْهِ مَا مَا مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَا مَا مُعْلَى اللَّهُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا مِنْ مَا مَا مُعْمَالًا مُنْ اللَّهُ مَا مَا مَا مُعْلَى اللَّهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ مَا مَا مُعْلَى اللَّهُ مَا مَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا مُعْلَالًا اللهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ اللّهُ مُا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُلِلْ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

کیا ہے کہ میری امت میں سے ایسے ستر ہزار کو جنت میں داخل فر ما کیں گے کہ ہر ہزار کے ساتھ ایسے ستر ہزار ہوں گے جن پر ًوٹی حساب ہوگا نہ عذاب، پھرمیرے رب کی تین کہیں ہوں گی۔

( ٣٢٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَارِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللّهَ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَقَالُوا : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ وَرُبُعُ الْجَنَّةِ ، لَكُمْ رُبُعُهَا ، وَلِسَائِرِ النَّاسِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا ، قَالُ ا : فَقَالُوا : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَكَيْفَ أَنْتُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلْمُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَهُلُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِشْرُونَ وَمِئَةً صَفِي ، أَنْتُمْ ثَمُانُونَ صَفًا .

(احمد ١٥٣٦ ابويعلم ١٥٣٢٧)

( ٣٢٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ كَفْبٍ ، قَالَ :أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِنَةُ صَفَّ ، ثَمَانُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ.

(٣٢٣٧) حضرت كعب فرماتے ہيں كه اہل جنت كى ايك سومين صفيل ہول گى اوراس امت كى استى صفيں ہوں گى ۔

( ٣٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمَّا انْتَهَيْت إلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إذَا وَرَقُهَا أَمْثَالُ آذَانِ الْفِيلَّةِ وَإِذَا نَبْقُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ ، فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيهَا تَحَوَّلَتْ فَذَكَرْت الْيَاقُوتَ. (بخارى ٣٢٠٤ـ احمد ١٢٨)

(۳۲۳۷۵) حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤرِنَفَظَ نے فرمایا کہ جب میں سدرۃ المنتبی تک پہنچا تو اس کے بتے باتھی کے کانول جتنے تھے، اس کا چھل بڑے منکول کی طرح تھا، جب اس کواللہ کے تکم سے عجیب کیفیت طاری ہوئی تو وہ بدل گیا اور مجھے

کا تول جینے تھے، اس کا چیں بڑے متلول کی طرح کھا، جب اس تواللہ لے سم سے تجیب کیفیت طاری ہوئی تو وہ بدل کیا اور جھے یا قوت یادآ گیا۔

( ٣٢٣٧ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :مَا شَمَمُت رِيحًا فَطُّ مِسْكًا ، وَلا عَبُرًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا مَسِسْت خَزًّا ، وَلا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخاري ٢٥١١- مسلم ١٨١٢)

(۳۲۳۷) حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے مشک یا عزرادر کوئی بھی خوشبورسول الله مِیَوَشِفِیَّةَ کی خوشبو سے زیادہ اچھی نہیں سوکھی،اور میں نے خالص عنبریا خالص ریشم رسول الله مِیَوَشِفِیَّةَ کی تقیلی سے زیادہ زم نہیں پایا۔

( ٣٢٣٧) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنُ ذَيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ ، حَتَّى إِذَا دُفِعْنَا إِلَى حَانِطٍ مِنْ حِيطَانِ بَنِى النَّجَّارِ إِذَا فِيهِ جَمَلٌ قَطِمٌ - يَعْنِى : هَانِجًا - لاَ يَدْخُلُ الْحَانِطُ أَحَدٌ إِلاَّ شَدَّ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْحَانِطَ فَدَعَا الْبَعِيرَ فَجَاءَ وَاضِعًا مِشْفَرُهُ فِى الْأَرْضِ حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَيْرَ عَاصِى الْجِنِّ وَالإِنْسِ . (احمد ١٣٠٥ ـ دارمى ١٨)

(۳۲۳۷) حضرت جاً بربن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مُلِفِقَ کے ساتھ ایک سفر سے واپس آئے ، یہاں تک کہ جب بنو نجار کے باغ تک پہنچ تو اس میں ایک وحثی اونٹ تھا، جو بھی اس باغ میں داخل ہوتا اس پر حملہ کردیتا، نبی کریم مُلِفَقَعَ آئے اور اونٹ کو بلایا، وہ زمین میں اپنا جبڑ انگھیٹا ہوا آیا اور اس نے آپ کے سامنے کھنے نیک دیے ، نبی کریم مُلِفِقَعَ نے فرمایا کو نکیل لاؤ، آپ نے سامنے کھنے نیک دیے ، نبی کریم مُلِفِقَعَ نے فرمایا کو نکیل لاؤ، آپ نے سامنے کھنے نیک دیے ، نبی کریم مُلِفِقَعَ نے فرمایا کو نکیل لاؤ، آپ نے اس کو نکیل ڈالی اور اس کے مالکوں کے حوالے کردیا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کر آسان وزمین کے درمیان کوئی

بھی ایسانہیں جویے نہ جانتا ہوکہ میں اللہ کا رسول ہوں ، سوائے نافر مان انسانوں اور جنوں کے۔ ( ۲۲۲۷۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّى أَبْرَأُ إلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَته ، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَ

قال : قال رُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إنَّى ابْرا إلَى كُلَّ حَلِيلٍ مِن حَلَتُهُ ، عَير أن اللَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا. قَالَ وَكِيعٌ :مِنْ خِلَّهِ. (مسلم ١٨٥٦ـ ترمذي ٣١٥٥)

(۳۲۳۷۸) حضرت عبدالقد فرماتے ہیں کہ رسول الله فران کے فرمایا کہ میں ہر دوست کی دوئی ہے بری ہوں، مگر اللہ نے تمہارے ساتھی کودوست بنایا ہے، وکیع کی روایت میں ''من خلّه'' ہے۔

( ٣٢٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن السَانب ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً سَيَّاحِينَ فِى الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِنِي عَنْ أُمَّتِى السَّلَامَ.

(٣٢٣٤٩) حضرت عبدالله فرمات ہیں كەرسول الله مُؤْفِظَةً نے فرمایا كەالله كى بعض فرشتے زمین میں چکرلگانے والے ہیں جو میرى امت كاسلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔

( ٣٢٣٨) حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبراهيم ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنا مَاءٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا : أَطُلُبُوا مَنْ مَعَهُ فَضْلُ مَاءٍ \* فَأَتِى بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ

أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَىَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ ، وَالْبَرَّكَةُ مِنَ اللهِ ، قَالَ : فَشَرِبْنَا مِنْهُ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ وَكُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَنَحْنُ نَأْكُلُ. (بخارى ٣٥٧٩ ـ احمد ٣٠١)

( ۳۲۳۸ ) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم رسول الله مُؤَفِّقَةَ کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا، رسول الله مُؤِفِّقَةَ کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا، رسول الله مُؤِفِّقَةَ نے فرمایا کہ جس کسی کے پاس بچا تھچا پانی ہولاؤ، آپ کے پاس پانی لایا گیا، آپ نے اس کوایک برتن میں ڈالا پھرا پنا ہم اپنا کہ مبارک پاک پانی اور الله کی طرف سے برکت پرآؤ، کہتے ہاتھ اس میں ہے بیا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم کھاتے ہوئے کھانے کی تشیح سنا کرتے تھے۔

( ٢٢٣٨) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْآسُودِ بُنِ قَيْس ، عَنُ نُبَيْحٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْعَنَزِى ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، وَسَلَّمَ فَحَضَرَت الصَّلَاةُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِفَصْلِهِ فِي إِدَاوَةٍ فَصَبَّهُ فَلَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ أَتَوْا بَقِيَّةَ الطَّهُورِ وَقَالُوا : تَمَسَّحُوا فِي قَدَحٍ ، قَالَ : فَتَوَضَّلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ أَتَوْا بَقِيَّةَ الطَّهُورِ وَقَالُوا : تَمَسَّحُوا تَمَسَّحُوا ، قَالَ : فَسَمِعَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ ، قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : غَلَى رِسْلِكُمْ ، قَالَ : فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَسْبِغُوا الطَّهُورَ ، قَالَ : فَقَالَ جَابِرُ بُنُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَسْبِغُوا الطَّهُورَ ، قَالَ : فَقَالَ جَابِرُ بُنُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصُره لَقَدْ رَأَيْتَ الْمَاءَ يَنُحُرُّجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمَاءً عَلَيْهِ وَلَمَاءً عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَي

فَمَا رَفَعَ يَكَهُ حَتَّى تَوَضَّؤُوا أَجْمَعُونَ ، فَقَالَ الْأَسُودُ : حَسِبتهُ قَالَ :كُنَّا مِئتَيْنِ أَوْ زِيَادَةً.

(بخاری ۳۵۲۱ احمد ۲۹۲)

(۳۲۳۸) حضرت جابر بن عبدالله و الله و الله على الله عن الله و الل

( ٢٢٦٨ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : حضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّا ، وَبَقِى نَاسٌ ، فَأْتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبِ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِى الْمِخْضَبِ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ ، أَنْ يَبْسُطَ كَفَّهُ فِيهِ ، فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَتَوَضَّا الْقَوْمُ جَمِيعًا، قُلْنَا : كَمْ كَانُوا ؟ قَالَ : ثَمَانِينَ رَجُلًا. (بخارى ٣٥٤٥ ـ احمد ١٠١)

( ٣٢٣٨٢ ) حضرت انس بن ما لك فر ماتے ہيں كەنماز كا وقت ہوا اور جولوگ مىجد كے قريب تھے كھڑے ہوئے اور وضوكيا اور كچھ

لوگ باتی رہ گئے، پھررسول الله بَوْضَفَخ کے پاس پھر کا ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا، آپ نے اپنا ہاتھ اس میں رکھ دیا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ ہاتھ کو پھیلانہ سکے، آپ نے انگلیاں مالیں اور سبالوگوں نے وضوکر لیا، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ وہ سکتے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا کہ اتنی آ دی۔

( ٣٢٨٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : نَزَلْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ فَوَجَدُنَا مَانَهَا قَدْ شَرِبَهُ أَوَائِلُ النَّاسِ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبِنْرِ ، ثُمَّ دَعَا بِدَلُو مِنْهَا ، فَأَخَذَ مِنْهُ بَفِيهِ ، ثُمَّ مَجَّهُ فِيهَا وَدَعَا اللَّهَ ، فَكَثْرَ مَاؤُهَا حَتَّى تَرَوَّى النَّاسُ مِنْهَا . (بخارى -٣٥- احمَد ٢٩٠)

(٣٢٣٨٣) حضرت برا وفر مات ميں كه بم نے حد يبيه كه دن پڑاؤ كيا تو بم نے ديكھا كداس كاپانى پہلے آنے والے لوگوں نے پی لي تھا، نبى كريم مؤرني فيج كنويں پر بيٹھ گئے اور ايك ول منگايا، اور اس ميں سے اپنے مندمبارك ميں پانی ليا اور اس ميں وال ديا اور اللہ سے دعاكى، چنانچاس كاپانى زياد و بوگيا، يبال تك كدلوگ اس سے سيراب ہوگئے۔

( ٣٢٨٨) حَدَّثَنَا مَوْوَانُ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَفَرٍ فَشَكَا النَّاسُ إلَيْهِ الْعَطْشَ، فَدَعَا فُلاَنَّ وَدَعَا عَلِيًّا : فَقَالَ اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاءَ ، فَانْطَلَقَا فَتَلَقَيَّا امْرَأَةً مَعَهَا مَزَادَتَان ، أَوْ سَطِيحَتَان ، قَالَ : فَجَانَا بِهَا إلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَأَفُرَ غَ فِيهِ مِنْ أَفُوا و الْمَزَادَتِينِ ، أَو السَّطِيحَيْنِ ، ثُمَّ أَوْكَأَ أَفُواهُهُمَا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَأَفُرَ غَ فِيهِ مِنْ أَفُوا و الْمَزَادَتِينِ ، أَوِ السَّطِيحَيْنِ ، ثُمَّ أَوْكَا أَفُواهُهُمَا ، وَأَطْلَقَ الْعَزَالِي ، وَنُودِى فِي النَّاسِ : أَنَ اللّهُ وَا وَاللّهَ قُوا ، قَلَ : فَسَفَى مَنْ سَقَى ، وَالسَّقَى مَنِ السَّقَى ، وَأَطْلَقَ الْعَرَالِي ، وَنُودِى فِي النَّاسِ : أَنَ اللّهُ وَاللهِ لَقَدُ أَقْلِعَ عنها حِينَ أَقْلِع ، وَإِنَّهُ لِلْجُكَلُ الْكِنَا النَّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَاللهِ مَا رَزَأَنَاك مِنْ مَائِكَ شَيْنًا أَنْهَا أَلْكُ مَا يُصَعَى ، وَاللهِ مَا رَزَأَنَاك مِنْ مَائِكَ شَيْنًا أَنْهَا وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَاللهِ مَا رَزَأَنَاك مِنْ مَائِكَ شَيْنًا وَلَكَ وَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَاللهِ مَا رَزَأَنَاك مِنْ مَائِكَ شَيْنًا وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَاللهِ مَا رَزَأَنَاك مِنْ مَائِكَ شَيْنًا وَلَكَ وَلَكَ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَاللّهِ مَا رَزَأَنَاك مِنْ مَائِكَ شَيْنًا وَلَكَ وَلَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَاللهِ مَا رَزَأَنَاك مِنْ مَائِكَ شَيْنَا

(٣٢٣٨٣) حضرت مران بن حسين فرمات بي كه بهم رسول الله مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ ا

( ٣٢٣٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

سَلِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : كُلَّ شَيْءٍ أُوتِي نَبِيْكُمْ إلَّا مَفَاتِيحَ الْخَمْسِ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنْزَلُ الْغَيْثُ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ، وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ الآيَةَ كُلهَا.

(بخاری ۱۰۲۹ احمد ۲۸۲)

( ٣٢٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ . (ترمذى ٣١١) مُشَفَّع . (ترمذى ٣١١)

(۳۲۳۸۲) حضرت ابو ہریرہ زینٹو فرماتے ہیں کہ نبی میٹر نفط نے نے فرمایا کہ میں اولادِ آ دم کا سردار ہوں اور مجھ سے زمین سب سے پہلے ہے گی،اور میں پبلاسفارش کرنے والا ہوں اور پہلا شخص ہوں جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔

( ٣٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَالَ ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ مِنْبَرِى هَذَا لَعَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ. ااحمد ١٠٥٠. بيهقى ٢٣٥)

(۳۲۳۸۷)حضرت ابو ہرمیہ بڑائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیلٹنٹی ہے فرمایا کہ میرا میمنبرامید ہے جنت کے باغوں میں ہے ایک ماغ ہوگا۔

( ٣٢٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ سَمِعْت هِشَامًا قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا سَابِقُ الْعَرَبِ. (ابن سعد١١)

(٣٢٣٨٨) حضرت حسن فرمات بين كدرسول الله مِنْ القيمة في في ما يا كه مين عرب مين سبب سيسبقت كرنے والا بول-

( ٣٢٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوزَاعِتَى ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ وَاثِلَهَ بُنِ الْاَسْفَعِ ، قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْوَاهِيمَ اِسْمَاعِيلَ ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي اِسْمَاعِيلَ بَيِي كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ يَنِي كِنَانَةَ قُرِيْشًا ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

(مسلم ۲۸۲۱ ترمذی ۳۲۰۲)

(rrrA9) حضرت واثله بن اسقع فرمات میں کدرسول الله نیز الفظافی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ابراہیم علیاتیا کو اولاد سے

مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده) کی ۱۹۳۳ کی ۱۹۳۳ کی در الله ۹۷۳ کی ۱۹۳۳ کی در الله ۹۷۳ کی در ۱۹۳۳ کی در الله ۱۹۳۳ کی در الله ۱۹۳۳ کی در ۱۹۳۳ کی در ۱۹۳۳ کی در الله ۱۳۹۳ کی در الله الله ۱۳۹۳ کی در الله ۱۹۳۳ کی در الله ۱۳۹۳ کی در الله ۱۳۳ کی در الله ۱۳۹۳ کی در الله ۱۳۹۳ کی در الله ۱۳ کی در الله ۱۳۳ کی در الله ۱۳۳ کی در الله ۱۳۳ کی در الله ۱۳ کی در الله الله ۱۳ کی در الله الله الله الله ۱

اساعیل علایدا کواور قریش سے بی هاشم کواور مجھے بنوہشم سے چن لیا ہے۔

( ٣٢٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِينٌ قَدْ ضَرَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالٌ : فَقَالَ : مَا لَك ؟ قَالَ : فَعَلَ بِي هَؤُلَاءِ وَهَوُلَاءِ ، قَالَ : أَتُحِبُّ أَنْ أُرِيك آيَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْوَادِي ، فَقَالَ : أَدْعُ تِلْكَ

كتاب الفضائل كثي

الشُّجَرَةَ ، فَدَعَاهَا فَجَانَتْ تَمْشِي حَتَّى قَامَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ حَتَّى عَادَتْ إِلَى مَكَانِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَسْبِي حَسْبِي. (احمد ١١٣ـ دارمي ٢٣)

(٣٢٣٩٠) ابوسفيان روايت كرتے ہيں كەحفرت انس فرماتے ہيں كه جبرئيل نبي مِلْفِظَةَ كے پاس آئے جبكرآ پِ مُلَّين بيٹھے تھے،

آپ کوبعض اہل مکہ نے ماراتھا، انہوں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فر مایا کدان ان لوگوں نے میرے ساتھ براسلوک کیا ہے، انہوں نے عرض کیا کیا آپ یہ بات پند کرتے ہیں کہ میں آپ کونشانی وکھاؤں؟ آپ مِرَفِظَةُ نے فرمایا۔ ہاں۔ پس انہوں نے وادی کے چیچے دیکھااور کہا کہاس درخت کو بلائیں،آپ نے اس کو بلایا تو دہ چلتا ہوا آیا یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا، پھر

كهاكدوايس جلي جاؤتوه وايس چلا كيااوراني جُدلوث كيا، ني مُزَافظَةُ نفر ماياكه مجھكافى ب مجھكافى ب-( ٣٢٣٩١ ) حَدَّثَنَا قُرَادُ ابو نُوح ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ،

قَالَ: خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْيَاحُ مِنْ قُرَيْش ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوا فَحَلُوا رِحَالَهُمْ ، فَخَرَجَ النِّهِمَ الرَّاهِبُ ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ فَلَا يَخُرُجُ

إِلَيْهِمْ ، وَلَا يَلْتَفِتُ ، قَالَ :فَهُمْ يَحِلُونَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمْ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :هَذَا سَيَّدُ الْعَالَمِينَ ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، هَذَا يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَقَالَ

لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْش :مَا عِلْمُك ؟ فَقَالَ : إنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَوٌ ، وَلَا حَجَوْ إلَّا خَرَّ سَاجِدًا ، وَلا يَسْجُدُون إلا لِيَبِيِّ. (ترمذي ٣٦٢٠)

(٣٢٣٩١) ابو بكر بن الي موى راوى بين كه حضرت ابوموى فرمات بين كه ابوطالب شام كي طرف فكلے اور رسول الله مَلِفَظَةُ ان ك ساتھ نگلے اور قریش کے کچھ بزرگ بھی، جب وہ راہب کے قریب پہنچے، تو اپنے کجادے کھولے، راہب ان کے پاس گیہ اور اس سے

پہلے و واس کے پاس ہے گز رتے تو نہ و ونکل کران کے پاس آتا نہان کی طرف متوجہ موتا ، چنا نچہ وہ اپنے کجاوے کھول رہے تھے اور وہ ان کے درمیان سے ہوتا ہوا آیا اور رسول اللہ فیلِفَظَیْجَ کا ہاتھ کیڑا اور کہنے لگا کہ یہ جہانوں کا سر دار ہے، بیرب العالمین کارسول ہے، اس کواللہ تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کرجیجیں گے قریش کے بزرگوں نے اس سے کہا کہ آپ کو کیسے علم ہے؟ اس نے کہا کہ تم گھاٹی

ہے جب چڑھے ہوتو کوئی پھراور درخت ایسانہیں تھا جو مجدے میں نہ گر گیا ہو،اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کی کو مجدہ نہیں کرتیں۔ ( ٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ قُوَائِمَ مِنْبُرِى رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ. (احمد ٢٨٩- ابن حبان ٣٧٣) (٣٢٣٩٢) حفرت امسلم روايت كرتي بين كه نبي مُؤْتِثَةَ فِي فرمايا كدمير مِنبرك يائے جنت ميں گڑے ہوئے ہيں۔

( ٣٢٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَفَوَاتِحَهُ وَخَوَاتِمَهُ.

(٣٢٣٩٣) حضرت ابومویٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِقَظِیجَ نے فرمایا کہ مجھے جامع کلمات اور ابتداء کرنے والے اور انتہاء کرنے

( ۴۲۲ ۹۲ ) مصرت ابوسوں سر ماہے ہیں کہ رسوں اللد سر الطبطیع ہے سر مایا کہ بھتے جا ک سمات اور ابتداء سرتے واسے اور اسہاء سرے والے کلمات عطا کے گئے۔

( ٣٢٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَمْرٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَانَتِ الذِّنَابُ فَعَوَتُ خَلُفَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَذِهِ الذَّنَابُ أَتَتُكُمُ تُخْبِرُكُمْ أَنْ تَقْسِمُوا لَهَا مِنْ أَمْوَالِكُمْ مَا يُصْلِحُهَا ، أَوْ تُخَلُّوهَا فَتُغِيرَ عَلَيْكُمْ ، قَالُوا :دَعْهَا فَلْتُغِرْ عَلَيْنَا.

(دارمی ۲۲)

(۳۲۳۹۳) شمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤْتِقَافِيَّ نے ایک دن نماز پڑھی تو بھیڑیے آپ کے بیچھے آ کربھو تکنے لگے، جب رسول اللہ مَؤَتَّفَظَةً نے سلام پھیرا تو فر مایا کہ یہ بھیڑیے تمہازے پاس یہ بتانے آئیں ہیں کہتم اپنے مالوں میں سےان کے لئے کچھ تیار کر

کے دے دیا کرو، ورنتم اس بات کے لئے تیار رہوکہ بیم پرحملہ آ ورہو جائیں۔

( ٣٢٩٥) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : سُئِلَ : هَلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، شَكَّا النَّاسُ ذَاتَ جُمَّعَةٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُحِطَ الْمَطَرُ ، وَأَجْدَبَتِ الْآرْضُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتِ إِبِطَيْهِ ، وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةُ سَحَابٍ ، فَمَا صَلَّيْنَا حَتَّى إِنَّ الشَّمَاءِ قَزَعَةُ سَحَابٍ ، فَمَا صَلَّيْنَا حَتَّى إِنَّ الشَّمَاءِ قَزَعَةُ سَحَابٍ ، فَمَا صَلَّيْنَا جُمُعَةً ، قَالَ : حَتَّى إِنَّ الشَّابَ الْقُويِ الْقُويِ الْقُويِ الْمُنْزِلِ لَيُهِمَّةُ الرُّجُوعُ اللّى مَنْزِلِهِ ، فَقَالَ : فَدَامَتُ عَلَيْنَا جُمُعَةً ، قَالَ : فَقَالُ : فَدَامَتُ عَلَيْنَا جُمُعَةً ، قَالَ : فَقَالُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ سُرْعَةِ مَلاَلَةِ ابْنِ آدَمَ ، فَقَالَ : اللّهُمَ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، قَالَ : فَأَصْحَتِ السَّمَاءُ.

(۳۲۳۹۵) جمید کہتے ہیں کہ حضرت انس سے سوال پو چھا گیا کہ کیار سول اللہ عَلَیْفَقَیْقَ اپنی ہاتھ اٹھاتے تھے؟ انہوں نے فر مایا بی ہاں! ایک جمعہ لوگوں نے شکایت کی اور کہایار سول الله! بارش کا قط ہو گیا ہے اور زمین خشک ہو گئی اور مال ہلاک ہو گیا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہ میں نے آپ کے بغل ویکھے، اور اس وقت آسان میں باول کا کوئی ٹکڑ انہیں تھا، ہم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی کہ جوان مضبوط جسم کے آ دمی کو بھی گھر پہنچنے کی فکر گلی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ ایک جمعہ تک ہم پر بارش ہوتی رہی، پھر لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! گھر گر گئے اورسوار مجبوس ہو گئے، راوی نے فر مایا کہ رسول اللہ مِنْوَقِنَفَقَ ابن آ دم کے اتنی جلدی اکت جانے پر مسکرائے، اور فر مایا اللہ! ہمارے اردگر دبرسائے اور ہم پر نہ برسائے، کہتے ہیں کہ اس پر آسان صاف ہوگیا۔

( ٣٢٩٦) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَّى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُنْزِلَتُ عَلَىَّ تَوْرَاةٌ مُحْدَثَةٌ ، فِيهَا نُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، لِتُفْتَحَ بِهَا أَغْيُنًا عُمْيًا ، وَقُلُوبًا غُلُفًا وَآذَانًا صُمَّا ، وَهِى أَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَانِ. (دارمي ٣٣١٧)

(۳۲۳۹۲)مغیث بن می فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں تھے فرمایا کہ مجھ پرنی توراۃ نازل ہوئی ہے جس میں حکمت کا نوراور ملم کے سرچشمے ہیں، تا کہ اس سے اللہ اندھی آئکھوں اور بند دلوں اور بہرے کا نوں کو کھول دیں، اور وہ رحمٰن کی سب ہے آخری کتاب ہے۔

( ٣٢٩٧) حَذَّنَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَأَلْتُ الشَّفَاعَةَ لأُمَّتِي ، فَقَالَ : لَك سَبْعُونَ أَلْفًا يَكُونَ أَلْفًا ، قُلْتُ : زِدْنِي ، قَالَ : لَك مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا ، قُلْتُ : زِدْنِي ، قَالَ : فَإِنَّ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، قُلْتُ : زِدْنِي ، قَالَ : لَك مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا ، قُلْتُ : زِدْنِي ، قَالَ : فَإِنَّ لَكُ مَعُ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا ، قُلْتُ : زِدْنِي ، قَالَ : فَإِنَّ لَكُ هَكُونَ اللهِ سَبْعُونَ أَلْفًا ، قُلْتُ : زِدْنِي ، قَالَ : فَإِنَّ لَكُونَ اللّهِ عَلَيْهِ لَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا عُمُو ، إِنَّمَا نَحُنَّ حَفْنَاتِ اللهِ. (ترمذي ١٣٣٤ ـ احمد ٢٥٠)

(۳۲۳۹۷) حضرت ابو ہر پرہ فرماتے ہیں کدرسول الله میر فی مایا کہ میں نے اپنی امت کے لئے شفاعت کا سوال کیا تو الله نے فرمایا کہ تمہمارے لیے ستر ہزار ہیں، جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، میں نے کہ اے میر ۔ رب اور اضافہ فرمائے ! فرمایا کہ تمہمارے لئے ہرستر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہیں، میں نے کہا اور اضافہ فرمائے، فرمایا کہ تمہمارے لیے استے اور استے اور استے ہیں، ابو بکر نے عرض کیا کہ میں کانی ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو بکر ارسول الله میر فریقی ہے کو چھوڑ دیجئے، حضرت

ابوكمرن فره ياكدائم إبهم توالله كالكبى له بير. ( ٢٢٩٨) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ مُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ الْأَسَدِقُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَوْلُ اللهِ عَلْمَ مَعْ مُهُ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَلْقَالَ ، قَالَ : وَالَ : وَاللهِ مَا اللهِ عَلِيلٍ ، قَالَ : وَالَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْلٍ ، قَالَ : وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالل

(۳۲۳۹۸) عبد الرحمٰن بن انی تحقیل فرماتے میں کہ ہم ایک وفد میں رسول الله مِنْ اَنْ اِسَاآئے، ہم میں ہے ایک تحق عرض کیایا رسول اللہ! کیا آپ نے اپنے رب سے سلیمان علایتا کا کہ سلطنت جیسی سلطنت کا سوال نہیں کیا؟ آپ بنے اور فرمایا شاید تمبارا ساتھی اللہ کے بال سلیمان علایتا کا کہ سلطنت ہے افضل ہو، بے شک اللہ نے جس نبی کومبعوث فرمایا اس کو ایک دعا عطافر مائی، بعض نے دنیا کواختیار کیا تو اللہ نے ان کوعطا فر مادی ،اوربعض نے اپنی قوم کی نافر نی کے وقت اس کواپئی قوم کی بدد عامیں استعال کیا، چنا نچہ وہ ہلاک کر دیے گئے ،اوراللہ نے مجھے دعاعطا فر مائی تو میں نے اس کواپٹے رب کے ہاں اپنی امت کی شفاعت کے لئے ذخیرہ کرلیا۔

( ٣٢٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَب ، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : صدَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَقَدُ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرٍ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ. (طبالسي ١٣٩١ ـ احمد ١١)

(۳۲۳۹۹) حضرت رفاعہ جہنی ہے روایت ہے فرمایا کہ ہم رسول اللہ میٹر نظافی آئے کے ساتھ او نے تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے دعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل فرما کیں گے۔

( ٣٢٤٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ، قَالَ سَمِعْت أَبَا جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا.

(۳۲۴۰۰) حضرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اللہ عِنْ اللہ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے،اوروہ میری امت میں سے ہر اس شخص کو پہنچنے والی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک ناتھ برایا ہو۔

( ٣٢٤٠١) حَذَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ ِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبَى بُنُ كُعْبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : يَا أَبَى ، إِنَّ رَبِي الرَّحْمَٰ بِنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : أَفُرُ أَنْ أَقُرُ أَنْ عَلَى حَرُفٍ ، فَرَدُدْتُ اللَّهِ أَنْ هَوْنُ عَلَى أُمِّتِى ، فَرَدَ إِلَى أَنْ أَقُرُ أَنْ أَقُوا اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اغْفِرُ اللَّهُمَّ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللِلْمُ ال

(۱۳۲۳) حضرت اُبی فرماتے ہیں کہ نبی مُوافِظَ نے جھے نے مایا کدا ہے اُبی ! میرے رب نے جھے پر دحی فرمانی کد قرآن کوایک حرف پر پڑھوا در ہر مرتبہ کے حرف پر پڑھوا در ہر مرتبہ کے حرف پر پڑھوا در ہر مرتبہ کے بدلتہ باللہ نے مایا کہ قرآن کو سات حروف پر پڑھوا در ہر مرتبہ کے بدلے تمہارے لیے ایک دعا ہے جس کا آپ جھے سے سوال کریں ، آپ نے فرمایا اے اللہ! میری امت کی مغفرت فرما ، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما ، اور میں نے تیسری دعا اس دن کے لئے مؤخر کر دی ہے جس میں مختوق میری طرف رغبت کرے گی میاں تک کدابراہیم علایا تا ہیں۔

( ٣٢٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : يُجْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي فَيْنَادِي مُنَادٍ : يَا مُحَمَّدُ ، عَلَى رُؤُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآحِرِينَ ، فَيَقُولُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْك ، الْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْت ، تَبَارَكْت وَتَعَالَيْت ، معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) و المحال المح

وَمِنْك وَإِلَيْك ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا إِلَّا إِلَيْك ، سُبْحَانَك رَبَّ الْبَيْتِ ، تَبَارَكْت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت ، قَالَ حُذَيْفَةُ فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ. (نسائي ١١٢٩٠ طيالسي ١١٢)

( ۳۲٬۰۰۲ ) صلدروایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے فر مایا کہلوگوں کوایک میدان میں جمع کیا جائے گا ،ان کی نظر تیز ہوگی ،اور ان کو پکارنے والے کی پکار سنائی دے گی ، چنانچے ایک پکارنے والا پکارے گا اولین وآخرین کے سامنے ، کہ اے محمر! آپ مِرْفِيقَ ﴿

فرمائیں گے لیک وسعد یک ،تمام بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ہدایت یا فتہ وہ ہے جس کو آپ ہدایت عطافر مائیں، آپ برکت اور بلندی والے ہیں ،اور آپ ہی کی طرف ہے ملتا ہے اور آپ ہی کی طرف پہنچتا ہے، آپ سے پناہ اور نجات کی جگہنیں گر آپ کی طرف،آپ یاک ہیں، بیت اللہ کے مالک ہیں،اے ہمارے رب آپ بابرکت اور بلند ہیں، حذیفہ فرماتے ہیں کہ یم

( ٣٢٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ الْأُوْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنُك رَبُّك مَقَامًا مَخْمُودًا﴾ ، قَالَ :الشَّفَاعَةُ. (ترمذي ١١٣٧ـ احمد ٢٢١١)

(٣٢٠٠٣) حفرت ابو ہريرہ فاش ني مَرْافَقَةَ سے الله كفر مان ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَفَامًا مَحْمُودًا ﴾ كاتغيرنقل كرتے

ہیں کہاں ہے مراد شفاعت ہے۔

( ٣٢٤.٤ ) حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : أَنَّ امْرَأَةً جَائَتُ بِابْنِ لَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ايْنِي هَذَّا

بِهِ جُنُونٌ يَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا ، فَيَخُبُثُ ، فَالَ :فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ

وَذَعَا ، فَنَكَّ ثَكَةً ، خَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلُ الْجِرْوِ الْأَسُوَدِ.

(٣٢٨٠٨) حفرت ابن عباس فرماتے ہیں كه ايك عورت اپنے بينے كو نبي مِنْ النظافيۃ كے پاس لائى ، اوراس نے كہايار سول الله! ميرے

اس بیٹے کوجنون ہے،اوراس کو دوپہراورشام کے وقت پرطاری ہوتا ہے،اوریہ بری حرکات کرتا ہے، کہتے ہیں کہ رسول الله مَرْفَظَةُ فِي نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرااور دعافر مائی ،اس نے تے کی تواس کے پیٹ سے سیاہ بڑے چوہے کی شکل کا ایک جاندار نکلا۔

( ٣٢٤.٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدِ وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَن عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُبُ إِلَى جِذْعِ ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ ، فَحَنَّ الْجِذْعُ حَتَّى أَخَذَهُ فَاحْتَضَنَّهُ فَسَكَّنَ ، فَقَالَ : لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (احمد ٢٧٧- دارمي ٣٩)

(٣٢٣٠٥) حفرت ابن عباس فرماتے ہیں كه نبي مُؤْفِظَةُ ايك صبير سے ميك لگا كوخطبه دياكرتے تھے، جب آپ نے منبر بنواليا تو اس کی طرف منتقل ہو گئے ، چنانچہ وہ ہتیر رونے لگا یہاں تک کہ آپ نے اس کو پکڑ کر گلے لگالیا تواس کوسکون ہو گیا، تو آپ نے فر مایا

كەاگرىيںاس كو گلے نہ لگا تا تو يەقيامت تك روتار ہتا۔

مَنْ صَبِي وَسَمْ ، فَلَ بَنْ يَعِي ، فَا يَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعٍ فِي فَكَانَهُ وَسُلَّمَ يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعٍ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلَّى إِلَيْهِ إِذَا خَطَبَ ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبُرَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ حَنَّ الْجِذْعُ ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَطَدَهُ ، - وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ أَبِي حَازِم : فوطده - حَتَّى سَكَنَ. (بخارى ٢٨٨ ـ مسلم ٢٨٥)

٢ ٣٢٠٠٦) ابو حازم فرماتے ہيں كەلوگ حضرت سہل بن سعد كے پاس آئے اور كہنے لگے كەرسول الله مَيْزِفَقَافَةَ كامنبر كس چيز كا تھا؟ رمانے لگے كه مجھ سے زيادہ اس كو جاننے والا كوئى باقی نہيں رہا، فرمايا كه وہ جنگل كے جھاؤ كے درخت كا تھا، اوراس كوفلاں عورت كے آزاد كردہ غلام فلال شخص نے رسول الله مِيْزِفْقَةَ ہے ليے تياركيا تھا، اور رسول الله مِيْزِفْقَةَ مَجد كے ايك شہتر سے فيك لگاتے اور جب خطبہ دیتے تو اس كے بعد اس كی طرف رخ كر كے نماز پڑھتے ، جب منبر تيار ہوا اور آپ اس پر بيٹھ گئے تو وہ شہتر رونے لگا،

(بعضاری ۳۲۹۔ احمد ۳۰۰) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیرافظ ایک مجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تنے، چنانچہ ایک انساری

فورت نے عرض کیایارسول اللہ مُؤَفِظَةً اِمیراایک بڑھئی غلام ہے کیا ہیں اس کو حکم نددوں کہ آپ کے لئے منبر بنائے؟ آپ نے فر مایا
کیوں نہیں، چنا نچہ اس نے منبر بنایا، جب جمعے کا دن ہوا تو آپ نے منبر پر خطبہ دیا، چنا نچہ دہ شہیر رونے لگا جس ہے آپ فیک
گاتے تھے جسے بچہ دوتا ہے، نبی مُؤِفِظَةً نے فر مایا کہ اس کواس لئے رونا آگیا کہ اس کے پاس سے ذکر فتم ہوگیا۔
۲۲۵۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِی الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ ، قَالَ : کَانَ دَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ إِلَى جِذْعٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ رُومِيٌّ ، فَقَالَ : أَصْنَعُ لَك مِنْبَرًّا تَخُطُّبُ عَلَيْهِ ، فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرَّهُ هَذَا الَّذِى تَرَوْنَ ، فَلَمَّا قَامَ عَلَيْهِ فَخَطَبَ حَنَّ الْجِذْعُ خُنَيْنَ النَّاقَةِ عَلَى وَلَدِهَا ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُ اللهِ عَسَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَضَمَّةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ ، فَسَكَنَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُدْفَنَ ، وَيُحْفَرَ لَهُ. (دارمی ۲۷۔ ابویعلی ۱۰۷۲) (۳۲۴۰۸) حضرت ابوسعیدفرماتے ہیں کدرسول الله نِئِفْظَةَ ایک همبتر سے فیک لگا کرخطبہ دیتے تھے، چنانچہ ایک روی شخص آپ

کے پاس آیا اور اس نے کہا کیا میں آپ کے لیے ایک منبر بناؤں جس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیں؟ چٹانچیاس نے آپ کے لئے یہ منبر بنایا جوآپ د کیچارہے ہو، جب آپ اس پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا تو وہ اس طرح رونے لگا جس طرح اونٹنی اپنے بیچے پر روتی

ہے، رسول الله مَنْوَفِقَ إِنْ رَاس كے پاس آئے اور اس كواپے سينے سے لگايا تو وہ خاموش ہو گيا، پھر آپ نے اس كوايك جگه كھودكر ۔ دن کرنے کا حکم فر مایا۔

( ٣٢٤.٩ ) حَدَّثْنَا عَقَانُ ، قَالَ : حدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ الْمَاضِي. (ابن ماجه ١٣١٥ ـ احمد ٢٣٩)

(٣٢٨٠٩) حضرت انس ني مَلِيَنْ فَيْ اللهِ ابن عباس كي گذشته روايت كي طرح روايت كرتے ہيں۔

( ٣٢٤١٠ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بُنُ عَمْرِ و الْكَلْبِيُّ وَمَالِكَ بن إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَافْتَرَشَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ فَانْتَبَهْت بَعْضَ اللَّيْلِ فَإِذَا نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ قُدَّامَهَا أَحَد، فَانْطَلَقُت أَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ قَانِمَانِ ، قَالَ : قُلْتُ أَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَا : لا نَدْرِى ، غَيْرَ أَنَّا سَمِفْنَا صَوْتًا فِي أَعْلَى الْوَادِي ، فَإذا مِثْلُ هَزِيرِ الرَّحَى ، فَلَمْ نَلْبَتْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَنَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنُ رَبِّي فَخَيَّرِنِي أَنْ يُدُخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، وَإِنِّي اخْتَرْت الشَّفَاعَةَ ، قَالَ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَنْشُدُك اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ ، قَالَ :فَأَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي ، قَالَ :

فَأَقْبَلْنَا مَعَانِيقَ إِلَى النَّاسِ ، قَالَ : فَإِذَا هُمْ قَدْ فَزِعُوا وَفَقَدُوا نَبِيَّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِضُفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، وَإِنِّي اخْتَرْت الشَّفَاعَة ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، نَنْشُدُك اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ ، لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ ، فَلَمَّا أَضَبُّوا عَلَيْهِ ، قَالَ :

فَإِنِّي أَشْهِدُ مَنْ حَضَرَ أَنَّ شَفَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ مِنْأُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. (ابن خزيمة ١٣٨٧) (۳۲۳۱۰) حضرت عوف بن ما لک التجعی فر ماتے ہیں کہ ایک رات رسول الله مُطْلِقَطَةَ ہمارے پاس تضہرے، چنانچہ ہم میں سے ہر

ایک نے اپنی سواری کے اگلے یاؤں پرسر ہاندلگالیا، میں رات کے کسی حقے میں بیدار ہوا تو دیکھا کدرسول الله مَانْ الله عَلَيْ کے اوَمْنی کے سامنے کوئی نہیں، چنانچہ میں رسول الله مِزَائضَةَ کو تلاش کرنے نکا تو معاذ بن جبل اورعبدالله بن قیس کھڑے تھے، میں نے کہا کہ رسول الله مِنْ فَضَيْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَم عَلَى الله عَلَى عَلَم الله عَلَى ال

کہ پن چکی جیسی آواز آربی تھی ، چنا نچہ ہم تھوڑا ہی چلے تھے کہ رسول اللہ میز فیلے جم تشریف لے آئے ،اور فرمایا کہ آج رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا،اوراس نے مجھے میری امت کے نصف لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور

و، کہتے ہیں کہ ہم تیزی سے لوگوں کے پاس آئے تو وہ گھبرائے ہوئے تھے اور نبی مُؤَلِّفَتِیجَ کو تلاش کررہے تھے، آپ نے فر مایا کہ آج رات میرے پاس میرے رب کی طرف ہے ایک آنے والا آیا،اوراس نے مجھے میری امت کے نصف لوگوں کے جنت میں

اخل کیے جانے اور میری شفاعت کے درمیان اختیار دیا، اور میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے، لوگوں نے عرض کیایا رسول للد مَغِرْفَظَةُ أَبِهِم آپُوالله كا اور آپ كي صحبت كا واسطه ديية بين كه آپ بميس اپنا امل شفاعت ميس كر ديجيئ ، آپ نے فر مايا كه ميس نام حاضرین کوگواہ بناتا ہوں کے میری شفاعت میری امت کے ہراس شخف کے لئے ہوگی جواس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ

٣٢٤١) حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَفْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَوَّ بِي

مَا شَأْنُهُ ﴾ فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ :يَظُلَع ، أَوْ قَلَدَ اغْتَلَّ ، فَأَخَذَ شَيْنًا كَانَ فِي يَلِهِ فَضَرَبَهُ ، ثُمَّ قَالَ :ارْكَبْ ،

صَبِيٌّ ، قَالَتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، ايْنِي هَذَا أَصَابَهُ بَلاُّءٌ، وَأَصَابَنَا مِنْهُ بَلاَّهُ ، يُؤْخَذُ فِي الْيَوْمِ لَا أَدْرِى كُمْ مَرَّةً ،

وَالَّذِى بَعَنَك بِالْحَقِ مَا أَحْسَسْنَا مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى السَّاعَةِ فَاجْتَزِر هَذِهِ الْغَنَمَ ، قَالَ :انْزِلْ فَخُذْ مِنْهَا وَاحِدَةً

شفاعت کے درمیان اختیار دیا اور میں نے شفاعت کواختیار کیا ہے، ہم نے عرض کیایا رسول اللہ ﷺ ہم آپ کواللہ کا اور آپ کی صحبت کا واسط دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے اہل شفاعت میں ہے کر دیجئے ، آپ نے فر مایاتم میری شفاعت کے حقہ داروں میں

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَسُوقُ بَعِيرًا لِى وَأَنَا فِي آخِرِ النَّاسِ وَهُوَ يَظْلَع ، أَوْ قَدَ اعْتَلَّ ، قَالَ :

فَلَقَدْ كُنْتَ أَحْبِسُهُ حَتَّى يَلْحَقُونِي. (مسلم ١٢٢٢ نساني ١٢٣٥)

٣٢٣١) حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں که رسول الله صَرِّفَظَ فيرے پاس سے گزرے جبکہ میں اپنے اونٹ کو ہا تک رہا تھااور سب لوگوں سے بیچھے تھااور میرااونٹ کنگڑ ایا بیارتھا، آپ نے فر مایا اس کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یارسول الله اِنگڑ ایا بیار ہے، آپ

نے ایک چیز لی جوآپ کے ہاتھ میں تھی ،اوراس کو مارا، پھر فر مایا سوار ہو جاؤ، چنانچہ میں اس کورو کتا تھا تا کہ لوگ مجھ تک پہنچ جا کیں۔ ٣٢٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمُيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا مَا رَآهَا أَحَدٌ قَبْلِي ، وَلاَ يَرَاهَا أَحَدٌ مِنْ بَغْدِى : لَقَدْ خَرَجْت مَعَهُ فِي سَفَرٍ حَتَّى إذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّوِيقِ مَرَرْنَا بِامْرَأَةٍ جَالِسَةٍ مَعَهَا

قَالَ : نَاوِلِينِيهِ ، فَرَفَعَتْهُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ ، ثُمَّ فَغَرَ فَاهُ فَنَفَتَ فِيهِ ثَلَاثًا بِسْمِ اللهِ أَنَا عَبْدُ اللهِ اخْسَأْ عَدُوَّ اللهِ ، قَالَ : ثُمَّ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ قَالَ : الْقَيْنَا بِهِ فِي الرَّجْعَةِ فِي هَذَا الْمَكَانِ ، فَأَخْبِرِينَا بِمَا

فَعَلَ، قَالَ :فَذَهَبْنَا وَرَجَعْنَا ، فَوَجَدُنَاهَا فِي ذَلِكَ الْمَكَّانِ مَعَهَا شِيَاهٌ ثَلَاثٌ ، فَقَالَ :مَا فَعَلَ صَبِيُّك ؟ قَالَتْ :

وَرُدَّ الْيَقِيَّةَ.

قَالَ:وَخُرَجْت مَعَهُ ذَاتَ يَوْمِ إِلَى الْجَبَّانَةِ ، حَتَّى إِذَا بَرَزْنَا قَالَ :انْظُرْ وَيُحَك ، هَلْ تَرَى مِنْ شَيْءٍ يُوَارِينِي؟

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَرَى شَيْئًا يُوَارِيك إِلاَّ شَجَرَةً مَا أَرَاهَا تُوَارِيك ، قَالَ : مَا قُرْبُهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : شَجَرَةٌ خَلْفَهَا ، وَهِى مِثْلُهَا أَوْ قَرِيبٌ مِنْهَا ، قَالَ : اذْهَبُ إِلَيْهِمَا فَقُلْ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ كُمَا أَنْ تَجْمَعَا إِذْنِ اللهِ تَعَالَى ، قَالَ : فَاجْتَمَعَا فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : اذْهَبُ إِلَيْهِمَا فَقُلُ لَهُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ كُمَا أَنْ تَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا.

فَقُلُ لَهُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا. قَالَ : وَكُنْت جَالِسًا مَعَهُ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ جَاءَ جَمَلٌ يَخِبُّ حَتَّى ضَرَبَ بِجِرَانِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ : أَنْظُرُ وَيُحَكَ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ ؟ إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا ، فَخَرَجْت أَلْتَمِسُ صَاحِبَهُ فَوَجَدِّتُهُ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَدَعُونَهُ إلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ جَمَلِكَ هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا شَأْنَهُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى وَاللهِ مَا شَأْنَهُ ، عَمِلْنَا عَلَيْهِ وَنَضَحْنَا عَلَيْهِ حَتَّى عَجَزَ عَنِ السِّقَايَةِ ، فَانْتَمَرُنَا الْبَارِحَةَ أَنْ نَنْحَرَهُ وَنُقَسِّمَ لَحْمَهُ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ ، هَبُهُ لِى، أَوْ بِغُنِيهِ ، قَالَ : هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَوَسَمَهُ سِمَةِ الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ بَعَتَ بِهِ.

کہتے ہیں کدایک دن میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا کدایک اونٹ روتا ہوا آیا ،اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا ، پھراس کی آنکھوں

سے آنسو بہنے لگے، آپ مُؤْفِقَ فَ فر مایا دیکھویہ کس کا اونٹ ہے؟ اس کی بری حالت ہے، کہتے ہیں کہ میں اس کے مالک کو ڈھونڈ نے نکلاتو وہ اونٹ انصار میں سے ایک آ دمی کا پایا، میں نے اس کوآپ کے پاس بلایا، آپ نے فر مایا کہ تمہارے اس اونٹ کا کیا قصہ ہے؟ اس نے بخدا میں نہیں جانتا کہ اس کی کیا حالت ہے البتہ یہ معلوم ہے کہ ہم نے اس پر کام کیا اور پانی اٹھوایا، یہاں تک کہ یہ پانی اٹھانے سے عاجز ہوگیا پھر شام کو ہما رامشورہ ہوا کہ اس کو ذرج کر دیں اور اس کا گوشت تقسیم کر دیں، آپ نے فر مایا ایسا نہ کرویہ مجھے ہہ کردویا تی دو، اس نے کہایا رسول اللہ مُؤْفِقَ ایم آپ کا ہے، آپ نے اس پرصد قد کا نشان لگایا اور پھراس کو بھیج دیا۔

كروية بحصر به كردويا في دو، ال ن كهايار سول الله مَرْ الله عَلَيْهُ إِيهَ بِكَابِ، آپ نے اللهِ صَلَّى الزَّبُيْرِ، عَنْ جَابِر، قَالَ: خَرَجْت (٣٢٤١٣) حَدَّثَنَا عُيَدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزَّبُيْرِ، عَنْ جَابِر، قَالَ: خَرَجْت مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَأْتِي الْبُرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلاَ يُرَى ، فَنَزَلْنَا بِفَلاقٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسُ فِيهَا شَجَرَةٌ وَلاَ عَلَمْ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ اجْعَلُ فِي إِدَاوَتِكَ مَاء، فَمَّ انْطَلَقَ بِنَا ، قَالَ : فَانْطَلَقُنَا حَتَّى لاَ نُرَى فَإِذَا هُو بِشَجَرَتِيْنِ بِينِهِما أَرْبَعَة أَذُرَعُ ، فَقَالَ : يَا جَابِرِ انْطَلِقُ لَمْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَقِي بِصَاحِبَتِكَ حَتَّى أَجْلِسَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَقِي بِصَاحِبَتِكَ حَتَّى أَجْلِسَ خَلْفَهُمَا ، فَرَجَعَتُ الْيَهَا فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَقِي بِصَاحِبَتِكَ حَتَّى أَجْلِسَ خَلْفَكُمَا ، فَرَجَعَتُ الْيَهَا فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُمَا ، ثُمَّ رَجَعَتَ الْي مُكَانِهِمَا . ثَنْ مَعْ رَبُعَتُ الْيَهَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُمَا ، ثُمَّ رَجَعَتَ الْي مُكَانِهِمَا

فَرَكِبْنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَنَا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ تُظِلَّنَا ، فَعَرَضَتْ لَنَا آمْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْبِنِي هَذَا يَأْخُذُهُ الشَّيْطَانُ كُلَّ يَوْم مِرَارًا، فَوَقَفَ بِهَا، ثُمَّ تَنَاوَلَ الصَّبِيَّ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُقَدَّمِ الرَّحْلِ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَسَأُ عَدُوَّ اللهِ ، أَنَا رَسُولُ اللهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا قَصَيْنَا صَفَرَنَا مَرَرُنَا بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَعَرَضَتْ لَنَا الْمَرْأَةُ مَعَهَا صَبِيتُهَا وَمَعَهَا كَبْشَانِ تَسُوقُهُمَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْبَالِي مَنْ مَوْرَضَتْ لَنَا الْمَرْأَةُ مَعَهَا صَبِيتُهَا وَمَعَهَا كَبْشَانِ تَسُوقُهُمَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْبَالِي الْمُرْاذَةُ مَعَهَا صَبِيتُهَا وَمَعَهَا كَبْشَانِ تَسُوقُهُمَا، وَرُدُوا عَلَيْهَا الآخَرَ. اللهِ، الْبَلْ مِنْ مَدُنُ مِنْ مُولَا اللهِ مَا عَادَ اللهِ ، فَقَالَ: حُدُوا مِنْهَا أَحَدَهُمَا، وَرُدُوا عَلَيْهَا الآخَرَ.

قَالَ : ثُمَّ سِرْنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ تُظِلُنَا ، فَإِذَا جَمَلٌ نَادُّ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ خَرَّ سَاجِدًا ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : عَلَى النَّاسَ، مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْجَمَلِ ؟ فَإِذَا فِتْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا : هُوَ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَمَا شَأْنَهُ ؟ قَالُوا: سَنَيْنَا

عَلَيْهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَكَانَتُ بِهِ شُحَيْمَةٌ ، فَأَرَدُنَا أَنْ نَنْحَرَهُ ، فَنَفْسِمُهُ بَيْنَ غِلْمَانِنَا ، فَانْفَلَتَ مِنَّا ، قَالَ : تَبِيعُونَهُ ، قَالُو : لاَ ، بَلْ هُو لَك يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : إِمَّا لاَ فَأَخْسِنُوا إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ.

(٣٢٣١٣) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ مِلَّفِظَیَّۃ کے ساتھ نکلا ،اوررسول اللہ مِلِفَظِیَّۃ فضائے حاجت کے لئے نہ جاتے یہاں تک کہ اتن دور چلے جائیں کہ نظرنہ آئیں، چنانچہ ہم ایک چٹیل میدان میں اترے جس میں کوئی درخت یا ٹیلنہیں تھا، آپ نے فر مایا اے جابر! اپنے برتن میں پانی ڈالو، پھر ہمارے ساتھ چلو، کہتے ہیں کہ ہم چلے یہاں تک کہ ہم نظرنہیں آرہے تھے، وہاں آپ کودودرخت نظر آئے جن کے درمیان چار ہاتھ کا فاصلہ تھا، آپ نے فر مایا اے جابر! اس درخت کے پاس جاؤاوراس کے

کہوکہ رسول اللہ مُؤَلِفَظَةُ تم سے فر مار ہے ہیں کہا ہے ساتھ والے درخت کے ساتھ ال جاؤ تا کہ میں تنہارے پیچے بیٹھ سکوں، چنانچہ وہ درخت دوسرے سے مل گیا،اوررسول اللہ مَؤلِفظَةُ ان کے پیچے بیٹھ گئے، پھروہ اپنی جگہ واپس چلے گئے۔

(۲) پھر ہم سوار ہوئے اور رسول الله مُؤَلِّفَةَ ہمارے درمیان تھے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے سابقکن ہیں، چنانچہ ہماراایک عورت سے سامنا ہوا جس کے ساتھ اس کا پچھا، اس نے کہایا رسول الله مِؤلِفَةَ ہمارے اس بیٹے کو ہرروز کی مرتبہ شیطان کیڑلیتا ہے، آپ اس کے لئے تھہرے اور نیچے کولیا اور اس کواپنے اور کجاوے کے اگلے حقے کے درمیان رکھا، پھر فر مایا اے اللہ کے دہمیان دفع ہوجا، میں اللہ کارسول ہوں، تین مرتبہ اس طرح فر مایا، پھر بچھورت کودے دیا، جب ہم اس سفرے والیس ہوئے تو ہم اس جگہ نے گزرے وہ عورت ہمارے سامنے آئی اور اس کے پاس دومینڈ ھے تھے جن کودہ ہا تک رہی تھی، اس نے عرض کی یارسول اللہ بھے سے بی تول کر لیجے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث کیا ہے وہ اس کے پاس دوبارہ نہیں آیا، آپ نے اللہ جھے سے بی قبول کر لیجے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث کیا ہے وہ اس کے پاس دوبارہ نہیں آیا، آپ نے

فرمایاس سے ایک لے اوا در دوسر اوالیس کردو۔

(٣) فرماتے ہیں کہ پھر ہم چلے اور رسول اللہ مِلْفَظَةَ ہمارے درمیان تھے، اس طرح تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے سابھ گُلن ہیں، اچا تک ایک اونٹ دو قطاروں کے درمیان بھا گنا ہوا آیا اور سجدے ہیں گرگیا، رسول اللہ مِلَّفَظَةً ہیں گئے اور فرمایا کہ اے لوگو! کون اس اونٹ کاما لک ہے؟ معلوم ہوا کہ انصار کے چند جوان ہیں، کہنے گئے یارسول اللہ! یہ ہمارا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی کیا حالت ہے؟ وہ کہنے گئے کہ ہم نے ہیں سال اس سے پانی لگوایا ہے، اور اس میں پھھ چربی ہے اس لیے ہم اس کو فرمایا کہ اس کو بیچتے فرمایا کہ کیا تم اس کو بیچتے دی اور اپند مُلِفَظَةً ہی آپ کو ہدیہے، آپ نے فرمایا کہ آپ ہو سوک سوک کرویہاں تک کہ اس کی موت آجا ہے۔

( ٣٢٤١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمْرِ و بن الأَحُوصِ ، عَنْ أُمّهِ أُمّ جُنْدُب ، قَالَتْ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى يَوْمَ النَّحْرِ وَهُو عَلَى دَابَةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَبِعَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتْعَمَ ، وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بَلاَءٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّونِي بِشَيْءٍ مِنْ مَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّونِي بِشَيْءٍ مِنْ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّونِي بِشَيْءٍ مِنْ مَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّونِي بِشَيْءٍ مِنْ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّونِي بِشَيْءٍ مِنْ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّهُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّونِي بِشَيْءٍ مِنْ مَا عَلَيْهِ وَمَضَمَضَ فَاهُ ، ثُمَّ أَعْطَاهَا ، فَقَالَ : اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّهُ فِي اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّهُ بَعْ مَا عَلَيْهِ وَاسْتَشْفِى اللّهَ مَالَتُهُ عَلَيْهِ وَمَصْمَعَ فَاهُ ، ثُمَّ أَعْطَاهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّمَا هُو لِهِذَا الْمُبْتَلَى ، فَلَقِيتِ الْمَوْأَةَ مِنَ الْمَدُ أَقَ مَن الْمُولُةَ مَا لَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ الْمُولُونَ اللهِ مَالِكُ وَعَمْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَا لَكُولُ اللهِ مَا لَهُ مَا اللهُ مَا عَلَيْهِ مَا اللهُ مَعْقَلَ عَقَالَتْ : إِنَّهُ الْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِ اللهُ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ المُعْلَى اللهُ ا

جس پراٹر تھا، کہنے گئی یارسول اللہ! بیمیرا بیٹا اور میرا وارث ہے، اوراس کوا یک اثر ہے جس کی وجہ سے بولتا نہیں، رسول اللہ مُؤَفِّقَا ِ فَیْ اَلَّهِ مِنْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللللّٰمُلْمُلْمُ اللّٰمُلْمُلْمُلْمُ اللّٰمُلّ

( ٣٢٤١٥ ) حَلَّنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، عَنْ مَهُدِى بُنِ مَيْمُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بَنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَرْدَفِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرَّ إِلَى جَدِيثًا لاَ أَحَدِّثُهُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، وكَانَ مِمَّا يُعْجِبُه ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَسْتَتِرَ بِهِ لِعَيْقُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، وكَانَ مِمَّا يُعْجِبُه ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ ، فَقَالَ : فَلَمَا رَآهُ الْبَعِيرُ اللهِ ، فَقَالَ : لَمَنْ هَذَا الْبَعِيرِ ؟ قَالَ : فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاتَهُ وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذَا الْبَعِيرِ ؟ قَالَ : فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاتَهُ وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذَا الْبَعِيرِ ؟ قَالَ : فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاتَهُ وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذَا الْبَعِيرِ ؟ قَالَ : فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاتَهُ وَذُولُولَ اللهِ ، فَقَالَ : أَصْوِلُ اللهِ ، فَقَالَ : أَصْوِلُ اللهِ ، فَقَالَ : أَصْفِلُ اللّهِ مَقَالَ : أَصْوِلُ اللهِ ، فَقَالَ : أَصْوِلُ اللهِ ، فَقَالَ : أَسْتَعَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَدْ شَكَا إِلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَتُدُونُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى ال

(۳۲۲۱۵) حفرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ ایک دن نی مِنَافِظَ آ نے مجھے اپنا رویف بنایا اور مجھے راز داری ہے ایک بات بتلائی جو میں کسی کونیس بتاؤں گا، اور آپ کو یہ پہند تھا کہ قضاء حاجت کے لئے آپ کوکوئی ٹیلہ یا تھجور کے درخت کا جھنڈ چھپالے، ایک مرتبہ آپ انصار کے درختوں کے جھنڈ ہیں داخل ہوئے تو اس میں ایک اونٹ دیکھا، جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو گر گیا اور اس کی آنکھیں بہنے گئیں، چنانچے نبی مِنَوْفِظَةً نے اس کی پیٹھا درگر دن پر ہاتھ پھیراتو وہ پرسکون ہوگیا، آپ نے فرمایا کہ بیا ونٹ کس کا ہے؟ یا فرمایا کہ اس کون ہے؟ تو ایک انصاری نے کہایا رسول اللہ مِنَوْفِظَةً با میں ہوں، آپ نے فرم کہ اس کے ساتھ اچھاسلوک کرو، کیونکہ یہ مجھے شکایت کررہا ہے کہم اس کو بھوکا رکھتے ہوا در ہمیشہ کا م میں لگا کرد کھتے ہو۔

( ٣٢٤١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ يَهُودِيًّا حَلَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً ، فَاسُودَ شَعْرُهُ.

(۳۲۳۱۲) حضرت قنادہ فر ماتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی مُؤلِفَظَةً کے لیے اوْتُنی کودوہا، تو آپ نے فر مایا اے اللہ! اس کوخوبصورت فرما، چنانچاس کے بال سیاہ ہوگئے۔

( ٣٢٤١٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي ابْنِ نَهِيكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ أَبَا زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ :اسْتَسْفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِنْتُهُ بِقَدَحٍ ، فَكَانَتُ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۹) كالم مستقد ابن الي شيبه مترجم (جلد ۹)

فِيهِ شَعْرَةٌ فَنَزَعَهَا ، قَالَ :اللَّهُمَّ جَمَّلُهُ ، فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ ، وَمَا فِي رَأْسِهِ طَاقَةٌ بَيْضَاءُ.

(تر مذی ۳۲۲۹ احمد ۳۴۱)

(۳۲۳۱) حضرت این تُصیک فرماتے ہیں کدمیں نے عمرو بن اخطب ابوزید انصاری کوفر ماتے ہوئے سنا کدرسول الله مُؤَوَّفَتُكَا آئے اِن طلب کیا ، تو میں آپ کے پاس ایک پیالہ لایا ، اس میں ایک ہال تھا میں نے اس کو نکال دیا تو آپ نے فرمایا اے الله! اس کو خوبصورت فرما ، کہتے ہیں کدمیں نے ان کو چورانوے سال کی عمر میں دیکھا کہ اس وقت بھی ان کے سرمیں سفید بال نہیں تھا۔

( ٣٢٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُور ، عَنْ يَحْيَى بُنِ حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَدَّتَه ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَمِقِ : أَنَّهُ سَقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبُنَّا ، فَقَالَ :النَّهُمَّ أَمْتِعُهُ بِشَبَابِهِ ، فَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً لَا يَرَى شَعَرَةً بَيْضَاءَ. (مسند ٨٢٣)

(۳۲۲۱۸) حضرت عمر و بن الحمق فر ماتے ہیں کہ انہوں نے نبی مُرِالْفَظِیَّةَ کودودھ پلایا، آپ نے فر مایا کہ اے اللہ! اس کواس جوانی سے فائدہ پنجا، چنانچہ ان کی عمراتی سال ہوگئی اور ان کے سرمیں ایک سفید بال بھی نہ تھا۔

( ٣٢٤١٩ ) حَدَّقَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ رَجُلِ حَدَّثَهُ ، عَنْ أُمِّ مَالِكٍ مِعْكَةٍ سَمْنِ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالاً فَعَصَرَهَا ، ثُمَّ دَفَعَهَا إلَيْهَا فَرَجَعَتْ فَإِذَا هِى مَمْلُونَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالاً فَعَصَرَهَا ، ثُمَّ دَفَعَهَا إلَيْهَا فَرَجَعَتْ فَإِذَا هِى مَمْلُونَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالاً فَعَصَرَهَا ، ثُمَّ دَفَعَهَا إلَيْهَا فَرَجَعَتْ فَإِذَا هِى مَمْلُونَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالاً فَعَصْرَهَا ، ثُمَّ وَلَكِ اللهِ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ يَا أُمَّ مَالِكٍ ، قَالَتُ : رَدَذُت عَلَى هَدِيَتِى ، قَالَ : وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِ ، لَقَدُ عَصَرُتُهَا حَتَّى السَّتَحْيَيْت ، فَقَالَ وَسُلَمَ اللهُ عَشْرًا وَاللّهُ مَنْكُ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَنِينًا لَكَ يَا أُمْ مَالِكَ ، هَذِهِ بَرَكَةٌ عَجَلَ اللّهُ لَكِ ثَوَابَهَا ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَشْرًا وَالْكَهُ أَكْبَرُ عَشْرًا ( الحمد ٣٠٠٠ طبراني ٣٥١) تَقُولَ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاقٍ سُبْحَانَ اللهِ عَشْرًا وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَشْرًا وَاللّهُ أَكْبَرُ عَشْرًا . (احمد ٣٠٠ طبراني ٣٥١)

تَفُولَ فِي ذُبُرِ كُلَ صَلَاقٍ سُبُحَانَ اللهِ عَشْرًا وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَشْرًا وَاللّهُ أَكْبَرُ عَشَرًا. (احمد ١٣٨٠- طبرانی ٣٥١) يَخُ بن جعده ايک آ دی کے واسطے بروايت کرتے ہيں که حضرت ام مالک انصار پر سول الله مِنْوَفَقَعَ کَ پاس کھی کی ایک مشک لانیں، چنا نچ رسول الله مِنْوَفَقَعَ نَے بال کواس کے نچوڑ نے کا حکم دیا اور پھران کومشک واپس کردی، وہ لوٹیس تو دیکھا کہ وہ مشک بھری ہوئی ہے، چنا نچ وہ نبی مِنْوَفَقَعَ کے پاس آئیں اور کہایا رسول الله! کیا میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہواہے؟ آپ نے فرمایا اے ام مالک! کیا ہوا؟ کہن گئیس کہ آپ نے میرا بدیدواپس کردیا، آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قیم جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث کیا میں نے اس کواتنا نچوڑا کہ مجھے شرم آنے لگی، حوال کیا، انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قیم جس نے آپ کوئی کہ ویہ برکت ہے جس کا ثواب اللہ نے تہمیں جلد عطا کیا ہے، چنا نچ رسول انله مُنْ الله نے تعمین جلد عطا کیا ہے، پھر آپ نے ان کو ہرنماز کے بعد دس مرتبہ بحان الله، دس مرتبہ الحمد لله اور دس مرتبہ الله اکبر کہنے کی تعلیم فرمائی۔

( ٣٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْفَاتشِيِّ ، عَنِ ابْنَةٍ لِخَبَّابٍ،

قَالَتُ : خَوَجَ أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاهَدُنَا فَيَحْلِبُ عَنْزًا لَنَا ، فَكَانَ يَحْلِبُهَا فِي جَفْنَةٍ لَنَا فَتَمْتَلِءُ ، فَلَمَّا قَدِمَ خَبَّابٌ كَانَ يَحْلِبُهَا فَعَادَ حِلَابُهَا. (احمد ٣٤٢ـ ابن سعد ٢٩٠)

(۳۲۴۲۰) عبدالرحمٰن بن برید فاکش حضرت خباب کی بیٹی سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میرے والدرسول الله مُؤَلِفَظَةُ کے زمانے میں ایک لڑائی میں نکلے، تو رسول الله مُؤلِفظَةُ ہماری خبر گیری کرتے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو ہے ، اور آپ اس کو ایک بڑے پیالے میں دو ہے اور وہ جرجاتا، جب خباب آئے اور وہ اس کا دودھ وہ ہے تو اس کا دودھ کا پرانا برتن استعمال ہونے لگا۔

( ٣٢٤٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ : ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمُ وَمِنْكُ وَمِنْ نُوحٍ ﴾ يَقُولُ : بُدِءَ بِي فِي الْخَيْرِ ، وَكُنْت آخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ.

(احمد ١٢٤ ابن حبان ١٣٠٣)

(٣٢٣٢) حضرت تباده فرماتے ہیں کہ نی مِنَوْفَظَةَ جب ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيِّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْك وَمِنْ نُوحٍ ﴾ پڑھتے تو فرماتے کہ خیر کی ابتداء مجھ سے کی گئی اور بعثت میں میں ان سب سے آخری ہوں۔

( ٣٢٤٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ مَعْن ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم وَهُوَ غَضْبَانُ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ مَعَهُ جِبْرِيلَ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْت يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًّا مُتَقَنَّعًا مِنْهُ ، قَالَ : سَلُونِي فَوَّاللهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إلاَّ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْت يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًّا مُتَقَنِّعًا مِنْهُ ، قَالَ : سَلُونِي فَوَّاللهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إلاَّ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَقَامَ إلَيْهِ وَهُو يَعْنُ اللهِ ، قَالَ : فَقَامَ إلَيْهِ وَجُلْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَلْ أَبِي ؟ قَالَ : أَبُوك حُذَافَةُ ، قَالَ : فَقَامَ إلَيْهِ آخَرُ ، فَقَالَ : أَعُلَيْنَا الْحَجُّ فِي كُلِّ وَمُوا بِهَا لَعُذَبُتُمُ . وَلَوْ وَجَبَتُ مَا قُمْتُمْ بِهَا ، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا لَعُذَبُتُمُ .

قَالً : فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : رَضِينَا بِاللّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، كُنَّا حَدِيثِى عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، فَلَا تَبْدِ سَوْ آتِنَا ، وَلَا تَفْضَحُنَا لِسَرَائِرِنَا وَاعْفُ عَنَّا وَسُولًا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، كُنَّا حَدِيثِى عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، فَلَا تَبْدِ سَوْ آتِنَا ، وَلَا تَفْضَحُنَا لِسَرَائِرِنَا وَاعْفُ عَنَّا عَفُو اللّهُ عَنْكُ ، قَالَ : فَسُرِّى عَنْهُ ، ثُمَّ النَّفَتَ نَحُو الْحَانِطِ ، فَقَالَ : لَمْ أَرْ كَالْيُومِ فِى الْحَيْرِ وَالشَّرِ ، رَأَيْتِ الْجَنَدَةُ وَالنَّارَ دُونَ هَذَا الْحَائِطِ. (بخارى ٩٣ـ مسلم ١٨٣٢)

(٣٢٣٢) حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ مُؤَلِّقَ غَصے کی حالت میں بھارے پاس آئے ،اور ہم بھتے تھے کہ آپ کے ساتھ جرائیل ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ رونے والا کوئی دن نہیں پایا، آپ نے فر مایا کہ جھے سے سوال کرو گے میں تہمیں اس کی خبر دوں گا، کہتے ہیں کہ ایک آ دمی کھڑ ابوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں جنت میں بول یا دوزخ میں، آپ نے فر مایا کہنیں بلکہ دوزخ میں، دوسرا آ دمی کھڑ ابوا اور اس نے کہایا رسول اللہ!

میرا والد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہارا والد حذافہ ہے، ایک اور آ دی کھڑا ہوا اور اس نے کہایا رسول اللہ! کیا ہم پر ہرسال حج فرض ہے؟ آپ نے فریایا اگر میں ہیے کہدوں تو واجب ہو جائے گا۔اگر واجب ہوا تو تم اس کوا دانہیں کرسکو گے، اوراگرتم اس کوا دانہ کرو گے تو تنہیں عذاب دیا جائے گا۔

کہتے ہیں کہ اس پرحفزت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اورعرض کیا''رَضِینا بالله رَبّا وَبِالإِسْلاَمِ دِیناً وَبِمُحَمّاً وَسَلّمَ وَسُولا" یا رسول الله! ہمارا جا ہلیت کا زمانہ قریب ہے، آپ ہماری برائیاں ظاہر نہ فرما کیں، اور ہمیں ہمارے پوشیدہ کاموں کی وجہ سے رسوانہ فرما ہے، اور ہمیں معاف فرما ہے، اللہ نے آپ کومعاف فرما دیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی بیرانٹ ختم ہوگئی، پھر آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا کہ بیس نے آج کی طرح فیروشر میں کوئی چیز ہیں دیکھی، میں نے جنت اور دوز خ کواس دیوار کے پاس پایا۔

( ٣٢٤٢٣ ) حَذَّنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : أَبُطاً جِبُرِيلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزِعَ جَزَعًا شَدِيدًا ، فَقَالَتُ لَهُ حَدِيجَةُ : إِنِّى أَرَى رَبَّكَ قَدُ فَلَاكَ مِمَّا يَرَى مِنْ جَزْعِكَ ، قَالَ : فَنَزَلَتْ : ﴿ وَمَا قَلَى ﴾ . (بخارى ١٣٣٣ ـ مسلم ١٣٣١)

(٣٢٣٢) حفرت عروه فَر ماتے ہیں کہ جرائیل نے نبی مِرَافِظَةَ کے پاس آنے میں تاخیر کی تو آپ بہت گھبرائے ،حضرت خدیجہ نے کہا کہ میراخیال ہے کہ آپ کے دب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس نے آپ کی گھبراہٹ کودیکھا ہے، اس پر بیآیات نازل ہو کی ﴿ وَالصَّحٰی وَ اللَّیْلِ إِذَا سَجَی مَا وَدَّعَك رَبُّك ، وَمَا قَلَی ﴾.

( ٣٢٤٢٤) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ طَلَحَةَ ، عَنُ أَسْبَاطِ بُنِ نَصْرِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمْرَةَ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْأُولَى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْت مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ وَلَدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّى ، فَوَجَدُتُ لِيَهِهِ بَرْدًا وَرِيحًا وَلَدَانٌ فَمَسَحَ خَدَّى ، فَوَجَدُتُ لِيَهِهِ بَرْدًا وَرِيحًا كَانَّمَا أَخُوجَهَا مِنْ جُوْلَةٍ عَطَّادٍ. (مسلم ١٨٢٢ طبراني ١٩٣٣)

(۳۲۳۲) حفرت جار بن سمره فرمات بین که بین که بین نے رسول الله مَلِفَظَةَ کے ساتھ صلاۃ الاَ وَکَیٰ پڑھی، پھر آپ اپ گھر کی طرف چلے اور میں بھی چلا، چنانچہ آپ کے پاس بچے آئے تو آپ ایک ایک کے رخسار پر ہاتھ پھیرنے گئے، کہتے ہیں آپ نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیراتو میں نے اس کی مُصندُک اور خوشہومحسوں کی گویا کہ ابھی عطر فروش کے تھیلے سے نکالا ہو۔

( ٣٢٤٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْكُوْتَرِ ؟ فَقَالَ :هُوَ الْخَيْرُ الْكَتْنِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

(۳۲۳۲۵) حضرت ابوبشر فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کوڑ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا وہ خیر کثیر ہے جو اللہ نے آپ کوعطا فرمائی ہے۔ ( ٣٢٤٢٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :هُوَ النُّبُوَّةُ وَالْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ.

(٣٢٣٢٦) عماره روايت كرتے ہيں كه حضرت عكر مفرماتے يں كهاس سے مراد نبوت اور خير بے جوالتدنے آپ وعطافر مائی۔

( ٣٢٤٢٧) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ فُلَيت ، عَنْ جَسْرَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ يُرَدِّدُ آيَةً حَتَّى أَصْبَحَ ، بِهَا يَرْكُعُ ، وَ بِهَا يَسْجُدُ ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَالَهُ مَا يَسْجُدُ ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَالَهُ مَا زِلْت تُرَدِّدُ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْت ، قَالَ : إنَّى سَأَلْت رَبِّى عَادُكُ ﴿ وَاللّهِ مَا يَلُهُ لِللّهِ شَيْئًا. (بيهقى ١٣) الشَّفَاعَةَ لَأُمَّنِي وَهِى نَائِلَةٌ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا. (بيهقى ١٣)

(٣٢٣٤) حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ

( ٣٢٤٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَنْوَلَ اللَّهُ : ﴿ تَبَتُ يَكَا أَبِي لَهُ ﴾ جاءَتِ امْرَأَةٌ أَبِي لَهَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُو ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَنَّهَا سَنُو ذيك ، فَقَالَ : إِنَّهُ سَيُحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، قَالَ : فَلَمْ تَرَهُ ، فَقَالَتُ لأبِي بَكُو : هَجَانَا صَاحِبُك ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا يَنْطِقُ الشَّعْرَ وَلاَ يَقُولُهُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا يَنْطِقُ الشَّعْرَ وَلاَ يَقُولُهُ ، فَقَالَتُ : إنَّك لَمُصَدَّقُ ، قَالَ : فَانْدَفَعَتْ رَاجِعَةً ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا رَأَتُك ، قَالَ : فَانْدَفَعَتْ رَاجِعَةً ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا رَأَتُك ، قَالَ : فَقَالَ : لَمْ يَزُلُ مَلَكُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا يَسْتُرُنِي حَتَى ذَهَبَتْ . (ابن حبان ١٥١١ ـ أبو يعلى ٢٥)

(٣٢٣٨) حضرت سعيد بن جير فرماتے جي كه جب الله في ﴿ تَبَتْ بَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ نازل فرما كى تو ابولہب كى يوى ني خِلِينَ فَهُ ﴾ نازل فرما كى تو ابولہب كى يوى ني خِلِينَ فَهُ ﴾ نازل فرما كى تو ابولہب كى يوى ني خِلِينَ فَهُ كَ پاس آ كى جبكہ آپ كے ساتھ ابو بكر نے عرض كيا اے الله كے نبی ابي آپ حضرت ابو بكر سے كہا كہ آپ كے ساتھى نے مير ے اور اس كے درميان پر دہ عائل ہوجائے گا، چنا نچہ آپ اس كونظر ند آئے ،اس نے حضرت ابو بكر سے كہا كہ آپ حجے كہتے ہيں ،اس خصے ہيں جس جتال كرديا ہے، انہوں نے فرما يا كہ بخداوہ نہ تو شعر بناسكتے ہيں نہ شعر كہتے ہيں، اس نے كہا كہ آپ حجے كہتے ہيں، اس كے بعدوہ چلى گئى ، حضرت ابو بكر نے عرض كى يارسول الله! كيا اس نے آپ كونيس و يكھا؟ آپ نے فرما يا كہ ايك فرشته مير ے اور اس كے درميان رہا اور جھے چھپا تارہا۔ يہاں تك كہ وہ چلى گئى۔

( ٣٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ 'قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا إِلَّا لَبِنَةً وَاحِدَةً ، فَجِئْت أَنَا فَأَتْمَمْت تِلْكَ اللَّبِنَةَ. (مسلم ١٤١١ ـ ١-حمد ٩)

(٣٢٣٦) حضرت ابوسعيد فرمات بين كدرسول التد مَوْفَقَقَهُم في فرمايا كدميرى اورانبياء ك مثال اس آدمي كى ي ہے جس في محمد بنايا

ہواوراس کو ممل کردیا ہواورایک اینت چھوڑ دی ہو، میں آیا اور میں نے اس اینٹ کی جگہ کو پر کردیا۔

( ٣٢٤٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثْلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثْلِ رَجُلٍ بَنَى ذَارًا ، فَأَتَمَّهَا وَأَكُمَلَهَا إلَّا مَوْضِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَوْضِعَ اللَّبَنَةِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدُخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ : لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتَ فَخَتَمْتَ الْأَنْبِيَاءَ. (بخارى ٣٥٣٣ـ مسلم ١٤٩١)

(٣٢٣٠) حفرت جابر بن عبرالله فرماتے ہیں کہ بی سُونِ اَنْ اَلَهُ مِن الله الله عبرای اور انبیاء کی مثال اس خص کی ہے جس نے گھر بنایا ہواوراس کو کمل کر دیا ہوسوائے ایک اینٹ کی جگہ ہے، چنا نچ لوگ اس میں واضل ہوں اور اس پر تعجب کریں اور کہیں کہ اگر بیا یہ نے کہ جگہ خالی نہ ہوتی تو ایجھا ہوتا، رسول الله مُؤسِنَعُ فَر ماتے ہیں کہ میں اس اینٹ کی جگہ ہوں، میں آیا اور میں نے انبیاء کو ختم کر دیا۔ کہ جُد فائی نہ ہوتی تو ایجھا ہوتا، رسول الله مَن وَ اَرْدُدَةً ، عَنْ حُصِیْنِ ، عَنْ حَبِیب بُنِ أَبِی قَابِتٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : یک رَسُولَ الله ، جِنْتُ مِنْ عِنْدِ حَیِّ مَا یَتَرَوَّ حُلَهُمْ رَاعٍ ، وَ لَا یَخْطِرُ لَهُمْ فَحُلٌ فَادُعُ اللّهَ لَنَا ، فَقَالَ : اللّهُمَّ اللهِ یَ بِلَادُك وَبَهَانِمَك وَ اَنْشُرْ رَحْمَتك ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا فَقَالَ : اللّهُمَّ اللهِ یَ بُولُولُ وَبَهَانِمَك وَ اَنْشُرْ رَحْمَتك ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا فَقَالَ : اللّهُمَّ اللهِ یَ عَاجِلاً عَیْرَ رَائِتٍ ، فَافِدَ ، قَالَ : فَمَا نَزَلَ حَتَى مَا جَاءَ أَحَدٌ مِنْ وَجُهِ مِنَ الْوَجُوهِ إِلاَّ قَالَ : مُطِولُ نَا وَأُخْدِينَا . (ابوداؤد ۱۳۰۰ ابن ماجه ۱۳۵۰)

(۳۲۴۳۱) حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ ایک آدی نبی فران نظام کے پاس آیا اور اس نے کہایا رسول اللہ! میں ایسے فیلے ہے آیا ہوں جن کا چہ واہا آرام نہیں پاتا اور ان کے نرجانورا نبی دم نہیں ہلاتے ، آپ ہمارے لیے دعا کریں ، آپ نے فرمایا اے اللہ! اپ شہروں اور جانوروں کو پانی سے سیراب سجیے اور ابنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے ، پھر آپ نے دعا کی ''اے اللہ! ہمیں خوب برسنے والی ، سبزے والی ، پاکیزگی والی اور موٹے قطروں والی جلدی آنے والی ، نفع پہنچانے والی نہ کہ نقصان پہنچانے والی بارش عطا فرما۔''چنا نچھ آئی بارش ہوئی اور زمین زندہ ہوگئی۔ فرما۔''چنا نچھ آئی بارش ہوئی اور زمین زندہ ہوگئی۔ (۲۶۲۲ ) جَدَّنَدَا مُعَاوِیَةً بُورُ هِ هُمَام ، قَالَ : حدَّنَدَا سُفْیانُ ، عَنْ أَیُّو بَ بْنِ مُوسَى ، یَوْ فَعُهُ إِلَی النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

( ٣٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنِّى بُعِثْت خَاتَمًّا وَفَاتِحًا ، وَاخْتُصِرَ لِى الْحَذِيثُ اخْتِصَارًا ، فَلَا يُهْلِكُكُم المشركون.

(عبدالرزاق ۲۰۰۲۲)

(٣٢٣٣٢) حضرت ابوب بن موی نبی میلان کی مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جھے نتم کرنے والا اور شروع کرنے والا بنا کر جھیجا گیا ہے،اور میرے لیے بات کو خضر کر دیا گیا ہے،اس لیے تنہیں مشرکین ہلاک ندکر دیں۔

( ٣٢٤٣٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ سَفْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّمَا بُعِثْت لَاْتَمَّمَ صَلاحَ الْأَخْلَاقِ. (احمد ٣٨١ ـ حاكم ١١٢) ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في المحمد المن الي شيبه مترجم (جلده) في المحمد المن الله المنظم المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة ا

(٣٢٣٣٣)حضرت زيد بن اسلم فرمات ميں كه رسول الله يَتُونِينَ فَيْجَ نِهِ فرمايا كه مجھے بہترين اخلاق كى يحيل كے لئے بھيجا گيا۔ ( ٣٢٤٣٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :حدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَصْحَابُ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ - : يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَوْلُنَا أَنْ نُفَارِقَك فِي الدُّنْيَا فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ رُفِعْت فَوْقَنَا فَكُمْ نَرَكِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾. (طبراني ١٣٥٥٩)

(٣٢٣٣٣) حضرت مسلم فرمات بين كدرسول الله مَ لِلْقَصْدَة كم صحابة في ياان ميس بيعض في كهايارسول الله! هماراآب سدونيا میں جدا ہونے کے بعد کیا ہوگا، کہ اگر آپ نوت ہوئے تو آپ بلندور جات پہنچ جائیں گے اور ہم آپ کود کھے نہیں گے، چنانچہ اللہ

نے به آیت نازل فرمائی ﴿وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾.

( ٣٢٤٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :حدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :لَمَّا أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ ﴾ ، قَالَ جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْك وَعَلَى أُمَّتِكَ ، سَلْ تُعْطَهُ ، قَالَ : فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى خَتَمَهَا : ﴿ لَا

يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسُعَهَا﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ. (طبري ١٥٣)

(٣٢٣٥) حضرت عكيم بن جابر فرمات بين كه جب بيآيت نازل موئى ﴿ آمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾ توجرئيل

نے نبی مُطِّنْظَةً سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے آپ کی اور آپ کی امت کی بہترین تعریف فرمائی ہے، آپ ما تککے آپ کوعطا کیا جائے كَا، چِنانِي نِي مُؤْلِفَكُ أَنْ يِهِ آيت آخرتك بِرِهِي، ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ .... الخ ( ٣٢٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْعَلَافُ ، عَنْ حُسَينِ بْنِ عَلِيٍّ : فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾،

قَالَ : هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ مِنَ اللهِ. (ابن جرير ١٣) (٣٢٣٣١) حضرت حسين بن على الله كفر مان ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾ ك بارے ميل فرمات بيل كداس عمراد محمد مَلِفَظَيْنَةً

میں جواللہ کی طرف ہے گواہ ہیں۔

( ٣٢٤٣٧ ) حَلَّتْنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، تَبِعَهُمَا سُرَاقُهُ بْنُ مَالِكٍ ، فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ :هَذَانِ فَرُّ قُرَيْشٍ لَوْ رَدَدْت عَلَى قُرَيْشٍ فَرَّهَا ، قَالَ :فَطَفَّ فَرَسُهُ عَلَيْهِمَا ، قَالَ :فَسَاخَتِ الْفَرَسُ ، فَالَ :فَادُعُ اللَّهَ أَنْ يُخْرِجَهَا ، وَلاَ أَقْرَبُكُمَا ۖ،

قَالَ :فَخَرَجَتُ فَعَادَتُ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : تُبًّا وتَعُسًّا ، ثُمَّ قَالَ :هَلُ لَك إلاَّ الزَّادُ وَالْحُمْلَانِ ؟ قَالَا : لَا نُرِيدٌ ، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي ذَلِكَ ، أَغْنِ عَنَّا نَفْسَك ، قَالَ : كَفَيْتُكُمَّا. (ابن سعد ٢٣٢)

(۳۲۳۳۷) حضرت عمیر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ نبی مَوَّفَقَدَمُ اور حضرت ابو بکر مدینہ کی طرف نکلے تو سراقہ بن مالک نے ان کا تعاقب کیا، جب اس نے ان دونوں کود یکھا تو کہا کہ یہ قریش کے مفرور ہیں، میں قریش کوان کے مفرورین پہنچا تا ہوں، چنانچہاس نے اپنے گھوڑے کوان پر کودوایا تواس کے گھوڑے کے پاؤل دے، میں آپ نے اپنے گھوڑے کوان پر کودوایا تواس کے گھوڑے کے پاؤل دونا سے دو کہنے لگا کہ اللہ سے دعا سے جے کہان کو نکال دے، میں آپ کے قریب نہیں آؤل گا، چنانچہ وہ نکل گئے، پھراس نے ایسانی کیا، اور دویا تین مرتبداییا ہی ہوا، کہنے لگا ھلاک و برباد ہو، پھر کہنے لگا کہ تربین ہمیں اپ آپ سے کیا آپ کو شاور سواری کی ضرورت ہیں، ہمیں اپ آپ سے کا فی ہوجا کیں، اس کی ضرورت نہیں، ہمیں اپ آپ سے کا فی ہوجا کیں، اس نے کہا کہ میں تمہیں کا فی ہوں۔

( ٣٢٤٣٨ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَسْأَلَةً :﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ﴾ فَأْعُطِيَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بزار ٢٢١٣)

(٣٢٣٨) سعيد بن جيرر وايت كرتے بيل كه حضرت ابن عباس فرمايا كه حضرت موى فايخ آپ سے سوال كيا ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى فَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ..... مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾ وه سوال محد مِلْفَقَةَ كي لية بول كرايا كيا۔

( ٣٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : كَانَ فِي تُرْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبْشٌ مُصَوَّرٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَأَصْبَحَ وَقَدُ ذَهَبَ اللَّهُ يَهِ.

(٣٢٣٩) حفرت کھول فرماتے ہیں کہ نبی مَلِفَظَةَ ہَا وُ هال میں ایک مینڈ ھے کی تصویر بنی ہو کی تھی ، آپ پروہ شاق ہوئی ، چنا نچہ صبح کودہ ختم ہوگئی۔

( ٣٤٤٠ ) حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : ذُكِرَتِ الْآنِيَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا ذُكِرَ هُو قَالَ :ذَاكَ خَلِيلُ اللهِ. (مسلم ١٨٥٥ ـ احمد ٢٧٧)

(۳۲۲۴۰) حضرت سالم بن الى الجعد فرماتے ہیں کہ نبی مَؤَفِّقَ کے سامنے انبیاء کا ذکر کیا گیا، جب آپ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا یالله کا دوست ہے۔

( ٣٢٤١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ المُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أُوَّلُ مَنْ يَقُرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ.

(مسلم ۱۸۸\_ ابویعلی ۳۹۳۲)

(۳۲۳۲) حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤْفِظَةُ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ تنبعین والا ہوں گا،اور میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔

( ٣٢٤٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيهَا النَّاسُ

ه معنف ابن افي شيبرمتر جم (جلده) کی به اس الفضائل کی اس کتاب الفضائل کی اس کتاب الفضائل کی اس کتاب الفضائل کی ا مقد می دود می مود م

إنَّهَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهُدَاةً. (ابن سعد ۱۹۲ دار می ۱۵) (۳۲۳۲) حضرت ابوصالح فر ماتے ہیں کہ رسول الله مَا اللهُ عَلَيْفَيَّةً نے فر ما یا کہ اے لوگو! میں تختہ کی ہوئی رحمت ہوں۔

(٣٢٣٣٢) حفرت ابوصالح فرماتے بیں کدرسول اللہ مَا اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ مَنْ فَعَلَى مِنْ اللهِ عَنْ طُفَيْلِ بَنِ أَبَقَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل ، عَنْ طُفَيْلِ بْنِ أَبَقَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : كَانُ اللهِ ، أَرَأَيْت إِنْ جَعَلْتُ صَلَاتِي كُلَّهَا صَلَاةً عَلَيْك ، قَالَ : إِذْنُ يَكُفِيك اللّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت إِنْ جَعَلْتُ صَلَاتِي كُلَّهَا صَلَاةً عَلَيْك ، قَالَ : إذْنُ يَكُفِيك اللّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ

ر ۱۱۲۱۶) صرف اب را الله من الما يقد الله التي المرايف الله الرك المنظم الله المرك الله الله الله الله الله الله على الل

وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَى فَإِنَّ صَلَاةً عَلَى زَكَاةٌ لَكُمْ ، وَسَلُوا اللَّهَ لِى الْوَسِيلَةَ ، قَالُوا : وَمَا الْوَسِيلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :أَعْلَى ذَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ ، لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ ، أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. (٣٣٣٣) حفرت ابو بريه رَوْتُ فَرَاتَ بِي كرسول الله مِوْتَ فَيْ إِنَا كَا مِن رَوْدَ بَعِيمِ كَوْلَكُ بَحِي رِدرود بَعِيمِنا تمهارى

پا کیزگی ہے،اورمیرے لیےاللہ سے وسلے کا سوال کرو، صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! وسلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت میں اعلی درجہ ہے جس کوایک ہی آدمی پاسکتا ہے، جھے امید ہے کہ وہ آدمی میں ہوں۔ ( ٣٢٤٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَیْل ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْیِقَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى عَلَیَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ. (٣٢٣٥) حفرت معنی فرماتے ہیں کدرسول الله مَالِّفَظَةً نے فرمایا کہ جس نے مجھ پرایک مرتبددردد بھیجااللہ اس پردس مرتبدر حمت جمیجیں گے۔

( ٣٢٤٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، غَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ سَيْنَاتٍ.

عَنْهُ عَشْرَ سَيْنَاتٍ. (٣٢٣٣١) حفزت انس بن ما لك فرمات بي كدرسول الله مُؤْفِيَةَ في ما يا كه جس في مجھ پرايك مرتبه درود بھيجا الله اس پردس

مرتبررهت بيجيل كَاوراس كورل كناه معاف فرما تيل كيد ( ٢٢٤٤٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْمِيُّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَيْسَانَ ،

قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ شَلَّادِ بُنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً. (ترمذي ٣٨٣ـ ابن حبان ١٩١) (٣٢٣٨٤) حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں كدرسول الله مَرْالْكَيْمَ في فرما يا كد قيامت كے دن مير بےسب سے زياد وقريب و وضحض

ہوگا جوسب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔

( ٣٢٤٤٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ تَابِتٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالشُّرُورُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَرَى السُّرُورَ فِي وَجُهِكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَمَا يُرْضِيك

أَنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْك مِنْ أُمَّتِكَ أَحَدٌ إلَّا صَلَّيْت عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْك أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ؟ قَالَ : بَلَي.

(٣٢٣٨) حفرت ابوطلح فرمات بين كدرسول الله في في الك دن تشريف لائ جبكة آب ك جبر يوفقى ك أنار دكائي دية بين،آپ فرمايا كميرے پاس ايك فرشد آيا،اوراس في كهاا عدر اكيا آپ اس پرراضي نيس بيل كد آپ كى امت بيس سے جو بھی ایک مرتبہ آپ پر درود بھیج میں اس پردس مرتبدر عمت بھیجول،اور جو آپ پرایک مرتبہ سلام بھیج میں اس پردس مرتبہ سلام تجفیجوں،آپنے فرمایا، کیوں نہیں!

( ٣٢٤٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: حدَّثِنِي قَيْسُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَجَدُت

شُكُرًا فِيمَا أَبُلَانِي مِنْ أُمَّتِي : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاّةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْرٌ حَسَنَاتٍ ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ.

(٣٢٣٨٩) حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمات بين كه نبي مَوْفَظَيْعَ في غرمايا كه مين في شكركا سجده كياس نعت يرجوالله في مجي میری امت کی جانب سے عطافر مائی ، کہ جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجا، اس کے لئے دس نیکیاں لکسی جا کیں گی اور اس کے دس گناہ معاف کیے جائیں گے۔

( ٣٢٤٥ ) حَدَّثَنَا هشيم ، عن الْعَوَّامِ ، قَالَ :حدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ يَنِي أَسَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن عُمَرَ ، إنَّهُ قَالَ :مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَتُ لَهُ عَشُرٌ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.

( ٣٢٣٥٠) حضرت عبدالله بن عمر فرمات بين كه جس نے نبي مَوْفَظَةَ يرورود بهيجااس كے ليے دس نيكيال لكھي جاكيں گي اوراس كے دی گناہ معاف کیے جائیں گے،اوراس کے دی درجات بلند کیے جائیں گے۔

( ٣٢٤٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَىَّ لَمْ تَزَلَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ يُصَلَّى عَلَى ، فَلْيُقِلُّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ يُكُثِر.

(٣٢٣٥١) حضرت عامر بن ربيعة فرمات بي كدرسول الله يَزْفَقِينَ في في ما يا كه جس في مجه يرورو و بيجاملا كله اس كي لئ اس وقت

تك دعائميں كرتے رہتے ہيں جب تك وہ مجھ پر درود بھيجتار ہتا ہے،للندا بندہ جا ہے تو كم درود بھيجے يازيادہ بھيجے۔ ( ٣٢٤٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ : إنَّ مَلَكًا مُوكَّلٌ بِمَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبُلِّغَ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ فُلَانًا مِنْ أُمَّتِكَ صَلَّى عَلَيْك. (٣٢٣٥٢) حصين روايت كرے ہيں كه يزيدرقاشى نے فر مايا كه ايك فرشته اس آ دمى پرمقرر ہوتا ہے جو نبى مُلِأَ فَقَيْقَامَ برورود بھيجتا ہے،

كماس كادرود نبي مِنْرِفْتُكَافِيَ تك يبنيائ كه آپ كے فلال امتى نے آپ پر درود بھيجا ہے۔

( ٣٢٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ

ذُكِرْت عِنْدَهُ فَنَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِءَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابن ماجه ٩٠٨) (٣٢٣٥٣)حضرت جعفر کے والد فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَوَّافِظَةَ فِي فر مایا کہ جس کے سامنے میراذ کر کیا گیااوروہ مجھ پر درو د بھیجنا

بھول گیاوہ قیامت کے دن جنت کے رائے ہے بھٹک جائے گا۔

( ٢٢٤٥٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَدُرِ بُنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :سَمِفْتُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الْكُوثَرُ مَا أُعْطِيَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَيْرِ وَالنَّبُوَّةِ وَالإِسْلَامِ.

(٣٢٣٥٣) بدر بن عثمان فرمات بين كه حضرت عكرمه في فرمايا كه كوثر وه بھلائى ، نبوت اوراسلام ہے جورسول الله مَلِيَّفَقَحَةَ كوعطاكى كئى۔ ( ٣٢٤٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثُونَ ﴾ ، قَالَ : حوْضٌ فِي الْجَنَّةِ أُعْطِيه رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ.

(٣٢٣٥٥) حضرت عطاء الله ك فرمان ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاك الْكُوثُورَ ﴾ كي تفيرين فرمات بين كدكور جنت بين ايك حض بجو رسول الله مِلْانْ عَيْنَ كَوْعُطا كَبِمَا كَبِيا -

( ٣٢٤٥٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَدُرِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَمَّا أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ قُرَيْشٌ :يُتِرَ مُحَمَّدٌ مِنَّا ، فَنَزَلَتْ :﴿إِنَّ شَانِئك هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ :الَّذِي رَمَاك بِهِ هُوَ الْأَبْتُرُ. (طبرى ٣٣٠) (٣٢٣٥١) حفرت عكرمدفر مات بين كه جب ني مَوْفَظَيْعَةً بروى كي كلي تو قريش نے كها كدمجر بم سے كات ديے كئے ، چنانچة آيت ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ﴾ نازل بولَى ، كه جس نے آپ کو بیات كهی وهي مقطوع النسل ہے۔

( ٣٢٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ رَبِيعٍ بْنِ خُثَيْمٍ ، قَالَ : لَا نُفَضِّلُ عَلَى نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًّا ، وَلَا نُفَصِّلُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ أَحَدًا. (٣٢٨٥٧) حضرت ابو يعلى حضرت ربيع بن خشيم سے روايت كرتے ہيں كه فر مايا كه ہم اپنے نبي محمد مَثَرِ اَنْتَكُامَ كَمْ بِهِ كُونْصَالِية نهيں ديتے ،

اورندابرا ہیم خلیل اللہ علاِیمًا بر کسی کو فضیلت دیتے ہیں۔

٣٢٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

کی مصنف ابن الی شیبرمتر جم (جلده) کی کا مصنف ابن الی شیبرمتر جم (جلده) کی کا ک

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُحَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ. (بخارى ١٩١٧ ـ مسلم ١٨٣٥)

كتباب الفضيائل

(٣٢٨٥٨) حضرت ابوسعيد فرمات بي كدرسول الله مَرْ النَّهُ مَرُّ النَّهُ مَرُّ النَّهُ عَرِّ مَا يا كدانبياء كوايك دوسرے سے افضل قرار نددو۔

( ٣٢٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الصُّحَاكِ ، قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَقْرَأَهُ آخِرَ الْبَقَرَةِ حَنَّى إِذَا حَفِظُهَا ، قَالَ :اقْرَأُهَا عَلَى ، فَقَرَأُهَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ جِبْرِيل يَقُولُ : ذَلِكَ لَك ، ذَلِكَ لَك ﴿ لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾. (ابن جرير ١٦٠)

(٣٢٣٥٩) ضحاك فرماتے ميں كد جرائيل نبي مُؤَفِّقَةً كے ياس آئے اور آپكوسورة بقره كى آخرى آيات پر هائيس، يهال تك جب آپ کو یاد ہو گئیں تو فر مایا کہ مجھے پڑھ کر سناہے ، چنانچہ نی مِزَافِظَةً پڑھتے رہے اور جبرئیل کہتے رہے ' یہ آپ کے لیے ہے

آپ کے لئے ہے، کہ ہمارامؤاخذہ نہ فرمائے اگرہمیں بھول ہوجائے یاغلطی ہوجائے۔"

( ٢٢٤٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ خَيْثُمَة ، قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِنْه

أَعْطَيْنَاكَ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ وَخَزَائِنَهَا ، لاَ يَنْقُصُك ذَلِكَ عِنْدَنَا شَيْئًا فِي الآخِرَةِ ، وَإِنْ شِئْت جَمَعْتُهَا لَك فِ الآخِرَةِ ، قَالَ : لَا ، بَلَ اجْمَعُهَا لِي فِي الآخِرَةِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك خَيْرًا مِنْ ذَلِل

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَك قُصُورًا ﴾.

(٣٢٨٦٠) حضرت خيثمه فرماتے ہيں كه نبي مُؤلفظ الله عرض كيا گيا كه اگر آپ چا ہيں تو ہم آپ كوز مين كى تنجياں اوراس كے خزاب

عطا کر دیں اور آخرت میں اس سے ہمارے ہاں کوئی کی نہ ہوگی ،اوراگر آپ چا بین تو اپنے لیے آخرت میں جمع کرلیں ، آپ \_

فرمايا بلكه مين اس كوايينے ليے آخرت ميں جمع كروں گا، چنانچه آيت نازل ہو أي ﴿ تَبَارَكُ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك خَيْرًا عِر

ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴾.

( ٣٢٤٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

إِنَّهُ قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا يَافِعًا أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بُنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ

وَقَدْ فَرَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - فَقَالَا :يَا غُلَامُ ، هَلْ لَكَ مِنْ لَبَنِ تَسْقِينَا ؟ قُلْتُ :إنّى مُؤْتَمَنَّ وَلَسْت سَاقِيَكُمَا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ ؛ قُلْتُ :نَعَمْ ، فَأَتَيْتُهُمَا بِرَ

فَاعْتَقَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسَحَ الطَّرْعَ وَدَعَا فَحَفَلَ الطَّرْعُ ، ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكُرِ بِصَحْ

مُنْقَعِرَةٍ - أَوْ مُنْقَرَةٍ - فَاحْتَلَبَ فِيهَا ، فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَبُو بَكُرٍ ، ثُمَّ شَرِبْت ، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْع ۚ : ٱقْلِصْ

فَقَلَصَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ : عَلَّمْنِي مِنْ هَذَا الْقُولِ ، قَالَ : إنَّك غُلامٌ مُعَلَّمٌ.

(٣٢٣٦١) حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نوجوان لڑکا تھا اور عقبہ بن الی معیط کی بکریاں چراتا تھا، نبی مَراثَظَةً او

حضرت ابو بکرآئے جبکہ وہ دونوں مشرکین ہے فرار ہوئے تھے، اور فر مایا اے لڑکے! کیا تمہارے پاس ہمیں پلانے کے لیے بج

دودھ ہے؟ میں نے کہا کہ میں امین ہوں ، اور آپ کو پلانہیں سکتا ، نبی میشِ الفظائی آنے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چھ ماہ کی بکری ہے جس پر کوئی نرنہ کو دا ہو؟ میں نے کہا جی ہاں! میں ان کے پاس لایا ، نبی میشو انگیش کھولیں اور تھنوں کو ہاتھ لگا اور دعا فرمائی ، پھر حضرت ابو بکر آپ کے پاس ایک کھدا ہوا پھر لائے ، آپ نے اس میں دودھ دوہا، آپ نے دودھ بیاا در حضرت ابو بکر نے بھی پیا ، پھر میں نے بیا ، پھر آپ نے تھن سے فرمایا سکڑ جا ، چنانچہ وہ سکڑ گیا ، اس کے بعد میں آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ان باتوں میں سے جھے بھی سکھا دیجئے ، فرمایا کہ تم تعلیم یافتہ لاکے ہو۔

( ٣٢٤٦٢ ) حَلَّتُنَا يعلى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَبُو سنان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ مَكُحُول ، قَالَ : كَانَ لِعُمَر عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ حَقَّ ، فَآتَاهُ يَطْلَبُهُ فَلَقِيَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؛ لَا وَالَّذِى اصْطَفَى اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشَرِ ، لَا أَفَارِقُك وَأَنَا أَطْلَبُك بِشَى عٍ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : مَا اصْطَفَى اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشَرِ ، فَلَطَمَهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : بَيْنِى وَبَيْنَكَ أَبُو الْقَاسِمِ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ قَالَ : لاَ وَالَّذِى اصُطْفَى اللّهُ مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْبَشَرِ ، فَقَالَ : أَمَّا اصْطَفَى اللّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشَرِ ، فَلَطَمَنِى ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ ، فَلَا مَنْ عَلَى الْبَشَرِ فَلُكُ لَهُ : مَا اصْطَفَى اللّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشَرِ ، فَلَطَمَنِى ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ ، فَلَا مَعْ مَلَ اللّهُ مِنْ لَطُمْدِى ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ يَا عُمْرُ ، وَعِيسى فَلَا مُوسَلِّى بَالله ، وموسى نجى الله ، وعيسى فَأَرْضِهِ مِنْ لَطُمَةِ ، بَلَى يَا يَهُودِى تَسَمّى اللّهُ بِاسْمَيْنِ سَمَّى بِهِمَا أُمَّتِى هُو السَّلَامُ ، وَسَمَّى أُمَّتِى الْمُورِي نَ الله ، وأَن حبيب الله ، بَلَى يَا يَهُودِى تَسَمّى اللّهُ بِاسْمَيْنِ سَمَّى بِهِمَا أُمَّتِى هُو السَّلَامُ ، وَهُو الْمُؤْمِنِينَ ، بَلَى يَا يَهُودِى ، أَنَتُم الْأَوْلُونَ وَنَحُنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَلَى يَا يَهُودِى ، أَنْتُم الْأَوْلُونَ وَنَحُنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَلَى إِنْ عَلَى الْأَنْفِى اللهُ مُورَقِى اللهِ عَلَى الْأَمْمِ حَتَى تَذُخُلُهَا أُمَّتِى . الْمَعْ مَتَى الْأَمْمَ حَتَى تَذُخُلَهَا أُمْتِى .

 ہوجاؤں،اوروہ تمام امتوں پرحرام ہے یہاں تک کدمیری امت اس میں داخل ہوجائے۔

( ٣٢٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَلَقَدُ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخُورى ﴾ ، قَالَ : رأى رَبُّهُ. (ترمذى ٣٢٨٠)

(٣٢٣٦٣) حفرت ابن عباس ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ مَزْلَةً أُخْرَى ﴾ كَالفيريين فرماتي بين كرآب في اين ربكود يكها تها-

( ٣٢٤٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ يَنِي سَلَامَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أُمِّهِ : أَنَّ حَالَهَا حَبيبَ بْنَ فويكٍ حَدَّثَهَا : أَنَّ أَبَاهُ خَرَجَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ مُبْيَضَّتَانِ لَا يُبْصِرُ بِهِمَا شَيْئًا ، فَسَأَلَهُ :مَا أَصَابَهُ ؟ قَالَ :كُنْتُ أُمَرِّنُ خَيْلًا لِي ، فَوَقَعَتْ رِجْلِي عَلَى بَيْض حَيَّةٍ فَأُصِيَبَ بَصَرِى ، فَنَفَتَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ فَأَبْصَرَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يُدْخِلُ

الْحَيْطَ فِي الإِبْرَةِ وَإِنَّهُ لَابُنُ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَمُبْيَضَّتَانِ.

(٣٢٣١٣) حبيب بن فو يك فرمات يس كدان كو والدان كورسول الله مَرَافِظَة كي ياس لے محت جب كدان كى آكى اسفيد تھیں اور وہ ان سے کوئی چیز نہیں دکھ سکتے تھے ، آپ نے ان سے بوچھا کہ تہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے مگھوڑے کوسدھار ہاتھا تو میرا یا وَل ایک سانپ کے انڈے پر پڑ گیا،جس ہے میری آنکھ متاثر ہوئی ،رسول الله مَثَرِ فَقَطَةً نے ان کی آ تکھوں میں پھونکا تو وہ دیکھنے لگے، کہتے ہیں کہ میں نے ان کودیکھا کہائٹی سال کی عمر میں سوئی میں دھا گہڈ ال رے تھے اور ان کی - تکھیں سفیدتھیں۔

( ٣٢٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيٌّ ، فَالَ ٠ كَانَ عَلِيٌّ إِذَا نَعَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمْ يَكُنُ بِالطَّوِيلِ الْمُمَغَّطِ ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّد ، كَانَ رَبْعَةً مِنَ الرِّجَالِ ، كَانَ جَعْدَ الشَّعْرِ ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ ، وَلَا بِالسَّبْطِ ، كَانَ جَعْدًا رَجِلا ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهِّمِ ، وَلَا الْمُكَلُّثُمِ ، كَانَ فِي الْوَجْهِ تَدُوِيرٌ ، أَبْيَضَ مُشُرَبًا حُمْرَةً ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ ، جَلِيلَ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ ، أَجْرَدَ ، ذَا مَسْرُبَةٍ ، شَثْنَ الْكُفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، إذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صَبَبِ ، إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيُّينَ ، أَجُوَدَ النَّاسِ كَنَّمًا ، وَأَجْرَأَ النَّاسِ صَدْرًا ، وَأَصْدَقَ النَّاسِ لَهْجَةً ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِذِمَّةٍ ، وَٱلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً ، وَأَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً ، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَغْرِفَةً أَحَبَّهُ ، يَقُولُ نَاعِتُهُ :لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ.

(احمد ۸۹ ابن سعد ۳۱۰)

(٣٢٣٦٥) حضرت ابراہيم بن محمد جوحضرت على كى اولا دييں سے ہيں فرماتے ہيں كدحضرت على جب رسول الله مَا الله عَالَيْظَةُ لَعَمَ كَ صفت بیان فر ماتے تو فرماتے کہ آپ نہ لیے تھے اور نہ بہت جھوٹے قد والے ، آپ متوسط قد کے مالک تھے ، اور آپ ملکے گھنگریا لے بالوں

والے تھے اور بہت گھنگر یا لے بالوں والے تھے نہ بالکل سید ھے بالوں والے تھے، بلکہ آپ ملکے خمدار بالوں والے تھے، آپ بہت گوشت والے تھے نہ گول چہرے والے، بلکہ آپ کے چہرے میں ہلکی گولائی تھی ، آپ گوری رنگت والے تھے جس میں سرخی ملی ہوئی تھی، آپ کی آئکھ کی سیابی شدید سیاہ تھی اور پلکیں لمی تھیں۔ کندھوں کا بالائی اور درمیانی صنہ مضبوط تھا، بغیر بالوں کے تھے اور آپ کے سینے پرناف تک بالوں کی لڑی تھی ،موٹی جھیلی اور قدموں والے تھے جب چلتے تو مضبوطی سے چلتے گویا ڈھلوان کی طرف جا رہے ہوں، جب کسی طرف مڑتے تو پورے مڑتے ،آپ کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مبرتھی ،اور آپ خاتم النبیین تھے، سب

سے زیادہ فی اورسب سے زیادہ جری تھے، اورسب سے زیادہ سیچ اورسب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ عمدہ معاشرت والے تھے، جوآپ کوا چانک دیکھتا تو ہیبت زدہ ہو جاتا،اور جومل جل کرمعرفت کے ساتھ رہتا آپ ہے محبت

كرنے لگنا،آپ كى صفت بيان كرنے والا كہتا ہے كەميں نے آپ جيسا آپ سے پہلے ويكھاندآپ كے بعد۔ ( ٣٢٤٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :كَانَتُ فِي سَاقَىٰ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ ، وَكَانَ لاَ يَضْحَكُ إلَّا تَبَشَّمًا ، وَكُنْت إذَا نَظَرْت قُلْتُ : أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ. (ابويعلى ٢٣٢٣)

(٣٢٣٦٦) حفرت جابر بن سمره فرمات بين كدرسول الله مُؤْفِقَةً كى يندُ ليان قدر يه تِلي تفيس، آپ بنتے تو صرف مسكراتي، اور جب آب ان کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آپ نے سرمدلگایا ہوا ہے حالانکہ آپ نے سرمنہیں لگایا ہوتا تھا۔

( ٣٢٤٦٧) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : إِنَّهُ وَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ عَظِيمَ الْهَامَةِ ، أَبْيَضَ مُشُرَّبًا حُمْرَةً ، عَظِيمَ اللَّحْيَةِ ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ ، شَثْنَ الْكُفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ ، كَثِيرَ شَعْرِ الرَّأْسِ ، رَجِلَه الْيَتَكُفَّأْ فِي مِشْيَتِهِ كَأَنَّمَا يَنْحَدِرُ فِي صَبَبٍ،

لاَ طَوِيلٌ ، وَلاَ قَصِيرٌ عِلَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ. (ابن حبان ١٣١١\_ احمد ١٣٣) (٣٢٨١٤) حضرت نافع بن جبير حضرت على ب روايت كرت بين كدانهول في مير الفي المان كي اورفر ماياك آپ

بڑے سروالے ،سرخی ،کل گورے، بڑی داڑھی والے ،موٹی ہڈیوں والے ،موٹی ہتھیلیوں اور قدموں والے ، سینے سے ناف تک کمبی بالوں کی کیبروالے،اور گھنےاور ملکے خرار بالوں والے تھے،اپنی جال میں مضبوطی اختیار کرتے گویا کہ ڈھلوان میں اتر رہے ہوں،

كديبت لمجاورنه بهت چھوٹے قدوالے تھے، میں نے آپ جيبا آپ سے پہلے ديکھاندآپ كے بعد۔

( ٣٢٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَالِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ : إِنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَمِطَ مُقَدَّهُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ ، فَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ ، ثُمَّ مَشَطَهُ لَمْ يَبِنْ ، وَكَانَ كَثِيرَ شَغْرِ اللَّحْيَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَجُهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ ؟ فَقَالَ : لَا ، بَلُ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، مُسْتَدِيرٌ ، وَرَأَيْتِ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ تُشْبِهُ جَسَدَهُ. (مسلم ١٨٢٣ - احمد ١٠٠١)

(۳۲۲ ۱۸) حضرت جابرین سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْوَفَقَافِح کے سراور داڑھی کے اگلے حقے کے بال سفید ہو گئے تھے، جب آپ تیل لگاتے اور پھر تنگھی کرتے تو وہ نظر نہ آتے اور آپ کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے، ایک آ دمی کہنے لگا کہ آپ کا چبرہ مکوار کی طرح تھا؟ فرمایا نہیں، بلکہ سورج اور چاند کی طرح کول تھا، اور میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کے برابر نبوت کی مہردیکھی، جوآپ کے جسم کے مشابقی۔

( ٣٢٤٦٩ ) حَلَّنَنَا هَوْ ذَهُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفَ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّصِ عَلَى الْبُصْرَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ: إِنِّى قَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ ، قَالَ : فَهَلُ تَسْتَطِيعُ تَنْعَتُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْت ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، أَنْعَتُ لَك رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فِي النَّوْمِ ، قَالَ : فَهَلُ تَسْتَطِيعُ تَنْعَتُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْت ؟ قُلْتُ : نَعْمُ ، أَنْعَتُ لَك رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ جَمِيلَ دَوَائِرِ الْوَجْهِ، قَدْ مَلَاتُ لِحُيَّتُهُ جَسَنَ الْمَضْحَكِ، أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ جَمِيلَ دَوَائِرِ الْوَجْهِ، قَدْ مَلَاتُ لِحُيَّتُهُ عِنْ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَكُونَ لَكُونَ تَمْكَ لَكُونَ تَمْكُونَ الْمَعْتَ أَنْ تَنْعَتُ فَوْقَ هَذَا وَلَا عَوْفَ : وَلاَ أَدْرِى مَا كَانَ مَعْ هَذَا مِنَ النَّعْتِ - ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ رَأَيْته فِي الْيَقِظَةِ مَا اسْتَطَعْت أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَذَا. (احمد ٢١١)

مع هذا من النعب - ، فقال ابن عباس : نو رایته فی الیقطه ما استطعت آن ننعته قوق هذا. (احمد ۱۹۱۱) استحد بن ید فاری فرماتے بین کہ میں نے رسول الله مَرْاَفَظَیْم کو حفرت ابن عباس کی بھرہ پرحکومت کے زمانے بین خواب بین دیکھا، چنانچے میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا کہ بین نے رسول الله مِرْافِظیَم کو خواب بین دیکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ کیاتم حضور کی صفت بیان کر سکتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں! آپ کی جسامت درمیانی، آپ گذمی رنگ کے بہترین مسکراہت والے، سرگیس آنکھوں والے، خویصورت چرے والے بین، آپ کی داڑھی نے آپ کے چرے کو یہاں سے یبال تک بھراہوا ہے، اور انہوں نے کنپٹیوں کی طرف اشارہ کیا، یبال تک کر یب ہے کہ آپ کے سینے کو بھر دے، عوف کہتے بین کہ اس کے علاوہ صفات اور انہوں نے کنپٹیوں کی طرف اشارہ کیا، یبال تک کر یب ہے کہ آپ کے سینے کو بھر دے، عوف کہتے بین کہ اس کے علاوہ صفات گرفیس رہیں، چنانچ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگرتم بیداری میں حضور کود کھتے تو اس سے زیادہ بہتر صفت بیان نہ کر سکتے۔ محصد یا ذہبین انگوں گائی الله صلّی الله صلّی الله عملی الله عملی وسکت کو سکتی الله عملی وسکتی آئی منظم کو سکتی گور کہ الله عبار کا میکٹی وسکتی آئی منظم کو گور کی منظم کو کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو ک

(۳۲۴۷) حفزت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

( ٣٢٤٧١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ الْكِتَابَ عَلَى جِبْرِيلَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ ، فَإِذَا أَصْبَحُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يَعْرِضُ فِيهَا مَا يَعْرِضُ أَصْبَحَ وَهُوَ أَجُودُ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ لَا يُسْأَلُ شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ.

(٣٢٣٤١) حضرت ابن عباس فرمات بيس كدرسول الله مِلْفَظَةَ جرائيل كساته بررمضان مي قرآن كادوركرت ته، جباس

هي معنف ابن ابي شيبه متر جم (جلده) کي محاف ۱۹۹۹ کي ۱۹۹۹ کي کتاب الفضائل کي کتاب الفضائل کي کتاب الفضائل

رات کی صبح ہوتی جس میں آپ نے دور کیا ہوتا تو آپ تیز ہوا ہے بھی زیادہ تخی ہوئے ،اور آپ ہے جس چیز کا بھی سوال کیا جا تاوہی

( ٣٢٤٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ :أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ رَدِيفَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ يَخْتَلِفُ إِلَى اَلشَّامِ ، قَالَ :َوَكَانَ يُغْرَفُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعُرَفُ ، فَكَانُوا يَقُولُونَ :يَا أَبَا بَكْرٍ، مَنْ هَذَا الْغُلَامُ بَيْنَ يَدَيْك ، قَالَ : هَذَا هَادٍ يَهْدِى السَّبِيلَ ، قَالَ ، فَلَمَّا دَنُوَا مِنَ الْمَدِينَةِ نَزَلَا الْحَرَّةَ ، وَبَعْنُوا إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَاؤُوا ، قَالَ :

فَشَهِدْتُهُ يَوْمَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَحْسَنَ ، وَلَا أَضُواً مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدْتُهُ يَوْمَ مَاتَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَفْبَحَ ، وَلَا أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاكَ فِيهِ ، صَلَوَاتُ اللهِ وَرَحْمَتُهُ وَرِضُوانَهُ عَلَيْهِ.

(احمد ۱۲۲ ترمذی ۱۲۸)

(٣٢٣٧٢) حفرت انس فرماتے ہیں كەحفرت ابو بكرنبي مُرافِقَقِعَ كے ساتھ مكہ سے مدینة تك ردیف تھے،اور حفرت ابو بكر شام میں

آتے جاتے تھے،اورمعروف تھے،اور نی مُؤلفَظُةً اس قدرمعروف ندتھ، چنانچہلوگ کہتے اے ابو بکر! تمہارے ساتھ بیاڑ کا کون ہے؟ آپ فرماتے کہ بیرہنما ہے جو مجھے راستہ بتلا رہاہے، جب وہ ید ینہ کے قریب ہوئے تو تر ہ کے مقام پر تھہرے اور انہوں نے

انصار کے پاس پیغام بھیجاتو وہ آ گئے ، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کواس دن دیکھا جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے ، میں نے کوئی دن اس دن سے اچھااور روٹن نہیں پایا جس دن آپ ہارے پاس آئے تھے،اور میں نے آپ کواس دن ویکھا جس دن آپ فوت ہوئے ،تومیں نے کوئی دن اس دن سے زیادہ برااور تاریک نہیں پایا جس دن آپ فوت ہوئے ،آپ پراللہ کی رحمت اور رضا ہو۔

(٢) مَا ذَكِر مِمَّا أعطى الله إبراهِيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وفضَّله بهِ

و وصیکتیں جواللہ نے حضرت ابرا ہیم علایتِلا) کوعطا فرما ئیں اوران کوان کے ذریعے فضیلت بخشی

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمن ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ :

( ٣٢٤٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ شُعْبَّةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَوَّلُ الْخَلَاثِقِ يُلْقَى بِغَوْبٍ إِبْوَاهِيمُ.

(مسلم ۱۹۹۳ ترمذی ۱۳۱۲) (٣٢٣٧٣) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں كەرسول الله مُؤْفِظَةُ ہمارے درمیان كھڑے ہوئے اور فرمایا كەتمام مخلوقات میں سب

سے پہلے ابراہیم علائقا کولہاس پہنایا جائے گا۔

( ٣٢٤٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِى وَفَى﴾

(۳۲۷۷۳) حفرت سعید بن جبیراللہ کے فرمان ﴿ وَإِبْرَاهِیمَ الَّذِی وَفَّی ﴾ کامعنی بیان فرماتے ہیں کہ ان کوجس چیز کا حکم دیا گیا

( ٣٢٤٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الْأَوَّاهُ الدُّعَاءُ. يُرِيدُ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَا وَّاهٌ ﴾.

(٣٢٣٧٥) حفرت عبدالله فرمات بيس كه الأوَّاهُ كامعنى بي بهت دعاكر في والا ، مرادا يت ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لاَوَّاهُ ﴾ ب- (٣٢٤٧٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أنسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا خَيْرُ الْبُرِيَّةِ ، فَقَالَ : ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ. (مسلم ١٨٣٩ - ابوداؤد ٢٣٣٩)

عُرَاةً حُفَاةً ، فَأَوَّلُ مَنْ يُلْفَى بِغُوبِ إِبْرَاهِيمُ. ( بر ۱۳۲۷) حضرة بيع من جسرفي التربيع كالوكورية والثوارة التركامان سريب سر مهل حضرة والراجم غلاثام كوكم اسرنا

(۳۲۴۷۷) حضرت معید بن جیرفر ماتے ہیں کہ لوگوں کو بر جندا تھایا جائے گا،اورسب سے پہلے حضرت ابراہیم علیفیلا کو کپڑ اپہنایا جائے گا۔

( ٣٢٤٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : لَمَّا فَرَعَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ قِيلَ لَهُ : ﴿ أَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجْ ﴾ قَالَ : رَبِّ وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِى ؟ قَالَ : أَذْنُ وَعَلَىّ الْبَلَاءُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمَ الْحَجُّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، قَالَ : فَسَمِعَهُ مَا بَيْنَ

فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا أَيِّهَا النَّاسُ كَتِبُ عَلَيْكُمُ الحَجِّ إِلَى البَيْتِ العَتِيقِ ، قَالَ : فَسَمِعَهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ يَجِينُونَ مِنْ أَقَاصِى الْأَرْضِ يُلَبُّونَ. (٣٢٣٧) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم عَلاِیِّلًا بیت اللّٰہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ سے کہا گیا کہ لوگوں

ر مصطور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب! میری آواز کیے پنچ گی، اللہ نے فر مایاتم اعلان کردو، پنچانا میری ذمہ داری ہے، چنانچ دعنرت ابراہیم علایقلانے فرمایا اے لوگو! تم پر بیت الله کا حج فرض کیا گیا ہے، چنانچ اس آواز کو آسان اور زمین کے داری ہے، چنانچ دعفرت ابراہیم علایقلانے فرمایا اے لوگو! تم پر بیت الله کا حج فرض کیا گیا ہے، چنانچ اس آواز کو آسان اور زمین کے

درمیان ہر چیز نے سنا، کیاتم دیکھتے نہیں کہ لوگ اس کی طرف زمین کے دور دراز حصول ہے لبیک کی صدالگاتے ہوئے آتے ہیں۔ ( ۳۲٤٧٩ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِی عُبَیْدَةَ بُنِ مَعْن ، قَالَ: حَدَّنِنِی أَبِی ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِی صَالِح ، قَالَ: انْطَلَقَ ، در ورا تُنَّ مُنَا مُحَمِّدُ بُنُ وَ مِنْ وَ مِنَ وَ مِنَا مِنْ اللَّاعُمَ مِنَا مَا اللَّاعُمُ وَمِنْ وَمِنَا مِنْ اللَّاعُمُ مِنَا مِنْ اللَّاعُمُ مِنَا اللَّاعُمُ مِنْ اللَّاعُمُ مِنَا اللَّاعُمُ مِنَا اللَّاعُمُ مِنَا اللَّاعُمُ مِنَا اللَّاعُمُ مِنَا اللَّاعُمُ مِنْ اللَّاعُمُ مِنَا مِنْ اللَّاعُمُ مِنْ اللَّاعُمُ مِنَا اللَّاعُمُ مِنْ اللَّاعُمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّامِ مُنْ اللَّاعُمُ مِنْ اللَّاعُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُتَارُ فَلَمْ يَقُدِرُ عَلَى الطَّعَامِ ، فَمَرَّ بِسِهْلَةٍ حَمْرَاءَ ، فَأَخَذُ مِنْهَا ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْدَا؟ قَالَ : فَكَانَ إِذَا إِلَى أَهْلِهِ ، فَقَالُوا : مَا هَذَا ؟ قَالَ : حِنْطَةٌ حَمْرًاءُ ، قَالَ : فَكَانَ إِذَا

زَرَعَ مِنْهَا شَيْنًا حَرَجَ سُنْبُلَةً مِنْ أَصْلِهَا إِلَى فَرْعِهَا حَبًّا مُتَرَاكِبًا. (٣٢٣٤٩) حضرت ابوصالح فرماتے بیں كمابراہيم عَلِيْنَلام خوراك كى تلاش میں نظے لیکن كھانالانے پر قادر نہ ہوئے ، چنا نچہ آپ

سرخ ریتلی زمین پرسے گزرے تواس سے کچھ ریت کے لی،اوراپے گھرواپس گئے،انہوں نے کہایہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سرخ گندم ہے،انہوں نے اس کو کھولا تواس میں سرخ گندم تھی، چنا نچہ وہ جب بھی کچھ بوتے اس کی بالیوں سے کئی دانے نکلتے۔

سرت لندم ہے، انہوں نے اس او هوالا قواس میں سرت کندم هی، چنانچیدہ جب بھی پھے ہوتے اس کی بالیوں سے ٹی دانے نگلتے۔ ( ۳۲٤٨) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا أُدِى إِبْوَاهِيمُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَأَى عَبْدًا عَلَى فَاحِشَةٍ فَدَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، فَقَالَ اللَّهُ : أَنْهُ أَوْا عَبْدِى ، لَا يُهْلِكُ عِبَادِى.

(۳۲۷۸) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم غلائلا) کوآسانوں اور زمین کا ملک دکھایا گیا تو انہوں نے ایک بندے کوفخش کام کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ آپ نے اس کو بددعا دی تو وہ ہلاک ہو گیا، پھر دوسرے کودیکھا اور اس کو بددعا دی تو وہ بھی ہلاک ہو گیا، چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے کو اتارو، کہیں میرے بندوں کو ہلاک نہ کردے۔

( ٣٢٤٨١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أُرْسِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسَدَان مُجَوَّعَان ، قَالَ : فَلَحَسَاهُ وَسَجَدَا لَهُ.

(۳۲۳۸) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علائِنلا پر دوبھو کے شیر چھوڑے گئے ، چنانچہ وہ آپ کو چاشنے لگے اور آپ کو سحدہ کرنے لگے۔

( ٣٢٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُليلِ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرُدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ قَالَ :لَوْلا أَنَّهُ قَالَ ﴿ وَسَلَامًا ﴾ لَقَتَلَهُ بَرُدُهَا.

(٣٢٣٨٢) عبدالله بن مُليل حضرت على سالله كفر مأن ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ كتحت نقل كرت

ہیں ، فر مایا کدا گرانلہ ﴿ وَسَلَامًا ﴾ نه فر ماتے تو وہ اتن ٹھنڈی ہوجاتی کہ اس سے ان کی جان چلی جاتی۔

( ٣٢٤٨٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مُوسَى مَوْلَى أَبِى بَكْرَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كَمَّا أَرى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الْمَنَامِ ذَبْحَ إِسْحَاقَ سَارَ بِهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ فِى غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ حُتَّى أَتَى الْمَنْحَرَ بِمِنَى ، فَلَمَّا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ الذَّبْحَ قَامَ بِكَبْشٍ فَذَبّحَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ بِهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ فِى رَوْحَةٍ وَاحِدَةٍ ، طُويَتُ لَهُ الأُوْدِيَةُ وَالْجِبَالُ.

(۳۲۲۸۳) حفرت سعید بن جیر فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علائل کوخواب میں حضرت اسحاق علائل کاذی ہونا دکھلایا گیا تو وہ ان کوایک دن میں ایک مہینے دور کی مسافت پر لے گئے یہاں تک کمنی میں نحرکر نے کی جگہ آگئے، جب اللہ نے ذیح کوان سے دور فرما دیا تو انہوں نے مینڈ ھے کو ذیح کر دیا، پھر ایک شام میں ایک مہینے کی مسافت سے واپس آ گئے، ان کے لئے وادیوں اور

پېاژ و ل کولپيٺ ديا گيا۔

( ٣٢٤٨٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :مَا أَحْرَقَتِ النَّارُ مِنْ إبْرَاهِيمَ إلَّا وثَاقَهُ.

(٣٢٨٨) حضرت كعب فرماتے ہيں كه آگ نے حضرت ابراہيم علائيلا كى رتى كے علاوہ كى چيز كونہيں جلايا۔

( ٣٢٤٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ مُوسَى : يَا رَبِّ : ذَكُرْت إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، بِمَ أَعْطَيْتَهُمْ ذَاكَ ؟ قَالَ : إنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يُعْدَلُ بِى شَيْءٍ إِلَّا اخْتَارَنِى ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ لِى بِنَفْسِهِ فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَجْوَدُ ، وَإِنَّ يِعْقُوبَ لَمْ الْبَرَاهِيمَ لَمْ يُعْدَلُ بِى خُسْنَ ظَنَّ.

(۳۲۳۸۵) حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت مویٰ نے فرمایا اے میرے رب! آپ نے حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب عین لائھ کا ذکر فرمایا ہے، آپ نے حضرت ابراہیم کوجس چیز کے ذریعے بھی مجھ یعقوب عین لائھ کا ذکر فرمایا ہے، آپ نے ان کو یہ فضیلت کیے عطافر مائی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کوجس چیز کے ذریعے بھی مجھ سے پھیرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے مجھے اختیار کیا، اور اسحاق نے اپنے نفس کو میرے لئے قربان کیا، تو وہ دوسری چیز وں کو زیادہ قربان کرنے والے ہیں، اور یعقوب کو میں نے جس طرح بھی آزمایا میرے ساتھ ان کاحسن طن پہلے سے بڑھ گیا۔

( ٣٢٤٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ ﴾ قَالَ : لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالْحَجِّ فَقَامَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَجِيبُوا رَبَّكُمْ ، فَأَجَابُوهُ :لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ.

(٣٢٣٨ ) حضرت مجابد ﴿ وَأَذَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ كتحت فرمات بي ل كه جب ابرابيم عَالِينًا الكَوْجِ كاعلان كرن كالحكم ديا كيا توه و كفر عهو يا أينك اللَّهُم أَبَيْك.

( ٣٢٤٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَإِذَ ابْتَكَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَ ﴾ قَالَ : أُبْتُلِي بِالآيَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا.

(٣٢٣٨٤) مجابدايك دوسرى سند ع ﴿ وَإِذَ الْبَتكَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ كَافْير مِس فرمات بين العنى جبان كوان آيات كوريع مِتلاكيا كيا جواس آيت كي بعد بين -

( ٣٢٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : ﴿ وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ قَالَ :مِنْهُنَّ الْخِتَانُ.

(٣٢٨٨) حفرت عنى في ﴿ وَإِذَ ابْتَكَى إِبْوَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلِمَاتٍ ﴾ كتحت فرمايا كدان كلمات مين ايك فتن بهي ي-

( ٣٢٤٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ وَإِذَ ابْتَكَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ قَالَ : لَمْ يُبْتَلُ أَحَدٌ بِهَذَا الدِّينِ فَأَقَامَهُ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام.

(٣٢٣٨٩) عكرمه حفرت ابن عباس سے ﴿ وَإِذَ ابْتَكَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ كي تحت نقل كرتے بي ، فرمايا كدكوني شخص اي

نہیں جس کواس دین میں آز مائش میں ڈالا گیا ہواوروہ اس آز مائش میں پوراا تر اہوسوائے حضرت ابراہیم غلایتا ہے۔

( ٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :أَوَّلُ كَلِمَةٍ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ حِينَ ٱلْقِيَ فِي النَّارِ :حَسُبُنَا اللَّهُ وَيُعْمَ الْوَكِيلُ.

(۳۲۳۹۰) معنی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو نے فرمایا کہ سب سے پہلاکلہ جوابراہیم علایتِا کا نے آگ میں گرنے کے بعد کہاوہ حسّبُنا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَرِکِيلُ ہے۔

( ٣٢٤٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلُ النَّاسِ أَضَافَ الطَّيْفُ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ أُخْتَتِنَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ فَلَّمَ أَظْفَارَهُ ، وَجُزَّ شَارِبَهُ ، وَاسْتَحَدَّ.

(۳۲۳۹) حضرت سعید سے روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علایٹلا نے مہمان کی مہمان توازی کی ،اورسب سے پہلے ختنہ کیا ،اورسب سے پہلے ناخن تر اشے ،اورمونچیس کتر وائیس اور زیریاف بال صاف کیے۔

( ٣٢٤٩٢ ) حَلَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : أَنَّ إِبْوَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَّلُ مَنْ رَأَى الشَّيْبَ ، فَقَالَ :يَا رَبِ ، مَا هَذًا ؟ قَالَ :الْوَقَارُ ، قَالَ :يَا رَبِ ، زِذْنِى وَقَارًا.

(۳۲۷۹۲) یکیٰ بن سعید حضرت سعید ہے ہی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علاِٹلا نے سب سے پہلے سفید بالوں کو دیکھا، عرض کیاا ہے میرے رب! بیکیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بیوقار ہے آپ نے عرض کیاا ہے میرے رب! میرے وقار میں اضافہ فرما۔

( ٢٢٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ : أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ

مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَايِرِ إِبْرَاهِيمٌ خَلِيلُ اللهِ عليه السلام.

(٣٢٣٩٣) سعد بن ابراہيم كہتے ہيں كه حضرت ابراہيم نے فرمايا كەسب سے پہلے منبر پرحضرت ابراہيم عَالِيَالم نے خطبه ديا۔

## (٣) ما ذكِر فِي لوطٍ عليه السلام

## ان فضلتوں کا ذکر جوحضرت لوط عَلالِتَلام کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٤٩٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ قَالَ :لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَاهُ وَالنَّتَهُ

(٣٢٣٩٣) حفرت مجام الله كفر مان ﴿ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ كَتفير مِن فرمات بيل كداس سے مرادلوط عَلَيْنًا اوران كى دوبيٹياں بيں۔

( ٣٢٤٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ :قَالَ جُنْدُبُ ، قَالَ حُذَيْفَةُ : لَمَّا أَرْسِلَتِ الرَّسُلُ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ لِيُهْلِكُوهُمْ قِيلَ لَهُمْ: لَا تُهْلِكُوهُمْ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ لُوطٌ ثَلَاتَ مِرَارٍ ، قَالَ: وَكَانَ طَرِيقُهُمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، قَالَ : فَأَتَوْا إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : فَلَمَّا بَشَّرُوهُ بِمَا بَشَّرُوهُ ، قَالَ : وَكَانَ مُجَادَلَتُهُ إِنَّهُ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَانَتُهُ البُّشُرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ قَالَ : وَكَانَ مُجَادَلَتُهُ إِنَّاهُمُ إِنَّهُ قَالَ : أَوْرَأَيْتُمُ إِنْ كَانَ فِيهَا عَمْسُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتُهْلِكُونَهُمْ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : أَفَرَأَيْتُمُ إِنْ كَانَ فِيهَا أَرْبُعُونَ ؟ قَالَ : قَالُوا : لا ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشْرَةٍ ، أَوْ خَمْسَةٍ - حُمَيْدٌ شَكَّ فِي ذَلِكَ - ، قَالَ : قَالُوا : فَاتَوْا فَالَوا وَهُو يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ - ، قَالَ : قَالُوا : فَاتَوْا لَوْطًا وَهُو يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ - ، قَالَ : فَالُوا : فَاتَوْا

قَالَ: فَمَشُوا مَعَهُ فَالْتَفَتُ النّهِمْ، قَالَ: وَمَا تَدُرُونَ مَا يَصْنَعُ هَوُلَاءِ؟ قَالُوا: وَمَا يَصْنَعُونَ؟ فَقَالَ: مَا مِنَ النّاسِ أَحَدٌ هُو شَرّ مِنْهُمْ، قَالَ: فَلَبَسُوا آذَاتَهُمْ عَلَى مَا قَالَ، وَمَشُوا مَعَهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاتَ مِرَادٍ ، قَالَ: فَلَبَسُوا آذَاتَهُمْ عَلَى مَا قَالَ، وَمَشُوا مَعَهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاتَ مِرَادٍ ، قَالَ: فَانَتَهَى بِهِمْ إِلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : فَانْطَقَتِ امْرَأَتُهُ الْعَجُوزُ - عَجُوزُ السُّوءِ - إِلَى قَوْمِهِ ، هَذَا ثَلَاتَ عِرَادٍ ، قَالَ: فَانَتُهُى بِهِمْ إِلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : فَانْطَقَتِ امْرَأَتُهُ الْعَجُوزُ - عَجُوزُ السُّوءِ - إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَتْ : لَقَدْ تَضَيَّفَ لُوطٌ اللّيْلَةَ رِجَالًا مَا رَأَيْت رِجَالًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُمْ وُجُوهًا ، وَلاَ أَطْيَبَ رِيحًا مِنْهُمْ . فَقَالَتْ : لَقَدْ تَضَيَّفَ لُوطٌ اللّيْلَةَ رِجَالًا مَا رَأَيْت رِجَالًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُمْ وُجُوهًا ، وَلاَ أَطْيَبَ رِيحًا مِنْهُمْ . فَقَالَتْ : فَقَالُوا يَهُولُوا يَهُمُ مُوكًا مُ لَكُمْ مَا يُولِهُ عَلَى اللّهُ وَلا يَعْلِمُ اللّهُ وَلا يَعْلَقُونُ اللّهُ وَلا يَعْلَقُهُ دُونَهُمْ ، قَالَ : وَعَلَوهُ الْبُلَبَ وَعَلَوْهُ مَعُهُ ، قَالَ : فَقَالُوا : ﴿ لَقُدُ عَلِمْ اللّهُ مُولًا إِلَى مُؤْلُوا اللّهُ وَلا يَعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَلْكُ مَلُولًا اللّهُ مَا اللّهُ مُولًا اللّهُ مَا لَالِهِ ، ثُمَّ قُرَا إِلَى مُؤْلُوا ؛ هُولُوا اللّهُ مُولِكُ لَنْ يَصِلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ مُولًا اللّهُ مُولًا اللّهُ مُولًا اللّه مُولِكُ اللّهُ مَا لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ مُولًا اللّهُ مُولًا اللّهُ مُؤْلًا اللّهُ مُؤْلُوا ؛ هُولُوا اللّهُ مُؤْلُوا اللّهُ مُؤْلُوا اللّهُ مُؤْلُوا اللّهُ مُؤْلُوا اللّهُ مُؤْلُولًا اللّهُ مُؤْلُوا اللّهُ مُؤْلُوا اللّهُ مُؤْلُوا اللّهُ مُؤْلُولًا اللّهُ مُؤْلُوا اللّهُ مُؤْلُولًا اللّهُ مُؤْلُوا اللّهُ مُؤْلُولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ : وَقَالُ مَلُكٌ : فَأَهْوَى بِجَنَاحِهِ هَكَذَا - يَعْنِى : شِبُهُ الضَّرْبِ - ، فَمَا غَشِيهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ تِأَكَ اللَّيْلَةَ إِلَّا عَمِى ، قَالَ : فَبَاتُوا بِشَرِّ لَيْلَةٍ عُمْيَانًا يَنْتَظِرُونَ الْعَذَابَ ، قَالَ : وَسَارَ بِأَهْلِهِ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ جَبْرِيلُ فِي عَلَى ، قَالَ : فَبَاتُوا بِشَرِّ لَيْلَةٍ عُمْيَانًا يَنْتَظِرُونَ الْعَذَابَ ، قَالَ : فَلَا يَهُلِهِ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ جَبْرِيلُ فِي هَلَكَتِهِمْ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَاحْتَمَلَ الْأَرْضَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ، قَالَ : فَلَيْ مَعَهُ فَالنَّفَتَ عُلَيْهِ السَّلَامُ - الْوَجْبَةَ وَهِيَ مَعَهُ فَالنَّفَتَتُ كَالْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ بِالْحِجَارَةِ.

(۳۲۳۹۵) جندب روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیقہ نے فرمایا کہ جب قوم لوط علایتنا) کو ہلاک کرنے کے لئے دوفر شتے بھیجے گئے تو ان سے کہا گیا کہ ان کواس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک لوط علایتنا ان پر تمین مرتبہ گوائی نہ دے دیں، کہتے ہیں کہ ان کا راستہ ابراہیم علایتنا سے ہوکر گزرتا تھا، چنا نچہ دہ ابراہیم علایتنا کے پاس آئے اور ان کوخوشخبری سنائی، الله فرماتے ہیں ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ مَنْ إِبْرَاهِیمَ اللَّهِ وَ وَجَائِنَهُ الْبُشْرَی یُجَادِلُنَا فِی قَوْمِ لُوطٍ ﴾ کہتے ہیں کہ ان کا ان سے جھر اس طرح ہوا کہ انہوں نے فرمایا تو پھراگراس میں فرمایا کہ ورائد کیا تھیں میں بچاس مسلمان ہوں تو کیا تم ان کو ہلاک کرڈالو کے؟ انہوں نے کہانہیں، آپ نے فرمایا تو پھراگراس میں

کی مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۹) کی کی کی دور او گیا کی دور او کی کاب الغضائل کی کی مساف الله کی کی میدراوی کواس کی کی میدراوی کواس کی کی میدراوی کواس

میں شک ہے۔ چنانچہ وہ اس کے بعد لوط علایتا اے پاس پہنچے جبکہ وہ اپنی زمین پر کام کررہے تھے، انہوں نے لان کو انسان سمجھا، چنانچہ وہ ان کوخفیہ طور پراپنے گھرلے چلے۔

چا چودہ ان وظیبہ طور پراپے ھرسے ہے۔ (۲) اس کے بعدوہ ان کے ساتھ چلے، تو آپ ان کی ظرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تہم ہیں معلوم ہے کہ بیلوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں ان سے بدترین کوئی ٹہیں، چنانچہ انہوں نے اس پر کوئی بات وکی اور اور کرنے جانے لگا کھانے میں نے اس اور ہی کہ اور نیس نے جو رہے جو اس تقریب انداز ان کے اس کر اور کی کہ

نہ کی ،اوران کے ساتھ چلنے گئے، پھرانہوں نے دوبارہ ایسے ہی کہا، تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا، تین مرتبانہوں نے ایسا ہی کیا، اس کے بعدوہ ان کو گھر لے کر پہنچ گئے، چنانچیان کی بڑھیا ہیوی ان کی قوم کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ لوط کے پاس آج رات ایسے

ا کے بعددہ ان و طرحے مربی جہا ہے اور و سے بیا چہاں کی بر سیا ہوں ان کی و م سے پان ای اور ہے کی لہو ط سے پان ای راتھ ایسے آدمی مہمان ہوئے ہیں جن سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودارلوگ نہیں دیکھے۔

(۳) چنا نچہ دہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے یہاں تک کہ دروازہ دھکیلئے لگے قریب تھا کہ اس کو گرادیے ، چنا نچہ ایک فرشتے نے اپنا پر ان کو مارا اور ان کو ہٹا دیا ، اور لوط علیا ٹلا کا دروازے پر چڑھ گئے اور وہ بھی چڑھ گئے ، اور آپ نے ان سے مخاطب ہو کرفر مایا ''دیمیری بٹیاں ہیں بیتمہارے لیے زیادہ پکیزہ ہیں۔ مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوانہ کرو کیا تم میں کوئی سجھ دار آ دمی نہیں اور جو ہمارا ارادہ ہوہ ہمی تمہیں پہتے ہے۔'' دہ کہنے گئے ''تم جانے ہو کہ ہمارا تہماری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں اور جو ہمارا ارادہ ہوہ ہمی تمہیں پہتے ہے۔''

آپ نے فرمایا: '' کاش جھے کوئی قوت حاصل ہوتی اور کاش میں بھی کمی مضبوط مددگارے مدد لے سکتا۔''وہ کہنے گئے''اے اوط! ہمارے تمہارے رب کے بیسے ہوئے ہیں اور یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔''اس وقت ان کوئلم ہوا کہ وہ اللہ کے بیسے ہوئے فرشتے ہیں۔ پھرآپ نے (اَکیْسَ الصَّبْحُ بِقَوِیبِ) تک تلاوت فرمائی۔ پھرآپ نے (اُکیْسَ الصَّبْحُ بِقَوِیبِ) تک تلاوت فرمائی۔ (۴) کہتے ہیں کہ ایک فرشتے نے اپنے پرکواس طرح حرکت دی جس طرح مارتے ہیں چنانچے جہاں تک وہ پر پہنچے سب

لوگ اندھے ہو گئے ، چنانچہ انہوں نے اندھے ہونے کی حالت میں بدترین رات گزاری اور وہ عذاب کا انتظار کر رہے تھے ،اور لوط عَلاَئِلاً اپنے گھر والوں کو لے کر چلے اور جبرائیل نے ان کو ہلاک کرنے کی اجازت مانگی اوران کواجازت دے دی گئی،انہوں نے اس زمین کواٹھایا جس پروہ تھے اوراس کو بلند کردیا یہاں تک کہ آسان دنیا کے فرشتوں نے ان کے کتوں کی آوازیں سنیں ، پھر انہوں زمال کو ملہ نہ درائ آپ کی ہوئی نے جہ آپ کہ ساتھ تھی آلوان نیاں اس نے موکر دیکھی ہوئی اسٹ نہ آلا اردر ان س

نے اس کو پلیٹ دیا، آپ کی بیوی نے جو آپ کے ساتھ تھی آ واز سنی اور اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کو بھی عذاب نے آلیا،اور ان کے سفیروں پر بھی پتھر بر ہے۔

(٤) مَا ذُكِرَ فِی مُوسَی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَصْلِ وہ فضائل جومویٰ عَلاِیَّلاً کے بارے میں نقل کیے گئے ہیں

( ٣٢٤٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يُنَادِى :

ه مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلده) كي المحمد ا

لَبُيْكَ ، قَالَ : وَجِبَالُ الرَّوْحَاءِ تُجيبُهُ.

(٣٢٣٩٢) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ فر مایا کہ حضرت موی علینیلا پیارتے تھے 'لبیک' اور روحاء کے بہاڑ ان کا جواب

( ٣٢٤٩٧ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَزَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَهُوَ فِي السُّوقِ وَهُوَ يَقُولُ :وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَر

فَضَرَبَ وَجْهَهُ ، وَقَالَ : أَىٰ خَبِيتُ ، أَعَلَى أَبِي الْقَاسِمِ ؟ فَانْطَلَقَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، ضَرَبَ وَجُهِي فُلاّنٌ ، فَأَرْسَلَ الِّيهِ فَدَعَاهُ ، فَقَالَ :لِمَ ضَرَبْت وَجُهَهُ ، فَقَالَ إنِّى مَرَرْت بِهِ فِى السُّوقِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :وَالَّذِى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ ، فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَضَرَبْتُ

وَجْهَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَادَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَصَعِقَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَلْيلي ، أَو

حُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ الْأُولَى ، أَوَ قَالَ : كَفَنْهُ صَعْقَتْهُ الْأُولَى.

(۳۲۳۹۷) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک آ دمی نے ایک یہودی کو بازار میں پیے کہتے سنا کہ'' اس ذات کی تشم جس

نے مویٰ کوانسانوں پرفضیلت دی،اس نے اس کے منہ پڑھیٹر ماردیا ،ادر کہاا ہے خبیث! کیاابوالقاسم مَوْفِظَوَّةَ پربھی؟ چنانچہوہ یہودی رسول الله مَؤْفِظَةُ كے پاس كيا اور كہا كه اے ابوالقاسم! فلال هخص نے ميرے چېرے پر مارا ہے، آپ نے ايك آ دمي بھيج كراس كه

بلوایا اور فرمایا کتم نے اس کے چہرے پر کیوں مارا؟ اس نے کہا کہ میں اس کے پاس سے بازار میں گزرر ہاتھا کہ میں نے اس کو کے ہوئے سنا کہ''اس ذات کی قتم جس نے مویٰ کوانسانوں پر فضیلت دی'' چنانچہ مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے چہرے پر ماردیا

رسول الله مِنْ الله عَلَيْ الله عَنْ ما يا كدا نهياء كوايك دوسر برترجح ندو كيونكد لوكول كوقيامت كدن ايك جهيئا ديا جائ كا، چنانچه مين ان سراٹھاؤں گا تو مویٰ عَلاِئِلا) عرش کے پائے پکڑے ہوں گے، مجھے علم نہیں کہان کولوگوں کے ساتھ جھٹکا دیا جائے گا اور پھران کو مجھ

سے پہلے افاقہ موجائے گایا پہلا جھٹاان کو کافی موجائے گا۔

( ٣٢٤٩٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَاهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَسَمَ كَلَامُهُ وَرُوْيَتَهُ بَيْنَ مُوسَى وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَلَّمَهُ مُوسَى مَرَّتَيْنِ،

وَرَآهُ مُحَمَّدُ مُرَّتِينِ. (حاكم ٥٤٥)

(٣٣٣٩٨)عبدالله بن حارث روايت كرت بيل كه حضرت كعب نے فر مايا كه الله تعالى نے اپنے كلام اور ديداركوموك علايقا اور محد مَلِفَظَةَ کے درمیان تقسیم فرمادیا ہے، چنانچہ دومرتبہ موی علیتهانے اللہ سے ہمکلامی کی اور دومرتبہ محد مَلِفَظَةَ نے الله تعالی کود پکھا۔

( ٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّليل ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ - وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ ، أَوْ مِنْ أَخْدَثِ النَّاسِ ، عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ - قَالَ : فَحَدَّثَنَا أَنَّ الشِّرُ ذِمَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ فِرْعَوْنُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا سِتَّمِئَةِ أَلْفٍ ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى حِصَان ، عَلَى رَأْسِهِ بَيْضَةٌ وَبِيَدِهِ سِتَّمِئَةِ أَلْفٍ ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى حِصَان ، عَلَى رَأْسِهِ بَيْضَةٌ وَبِيَدِهِ حَرْبَةٌ وَهُو خَلْفَهُمْ فِي الدُّهُمِ ، فَلَمَّا الْنَهَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ بِينِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ ، قَالَتْ بَنُو حَرْبَةٌ وَهُو خَلْفَهُمْ فِي الدُّهُمِ ، فَلَمَّا الْنَهْى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ بِينِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ ، قَالَتْ بَنُو

خربة وَهُوَ خَلْفُهُم فِى الدَّهُمِ ، فَلَمَّا انتهَى مُوسَى غَلَيهِ السَّلامِ بِينِى إِسْرَائِيلَ إِلَى البَّحْرِ ، قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ : أَيْنَ مَا وَعَدْتَنَا هَذَا الْبُحْرُ بَيْنَ أَيْدِينَا ، وَهَذَا فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ قَدْ دَهَمَنَا أَو مِنْ خَلْفِنَا ، فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْبَحْرِ : انْفَلِقُ أَبَا خَالِدٍ ، فَقَالَ : لَا أَنْفُلِقُ لَكَ يَا مُوسَى ، أَنَا أَقُدَمُ مِنْكَ خَلْقًا ، أَوْ أَشَدُ ، مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْبَحْرِ : انْفَلِقُ أَبَا خَالِدٍ ، فَقَالَ : لَا أَنْفُلِقُ لَكَ يَا مُوسَى ، أَنَا أَقُدَمُ مِنْكَ خَلْقًا ، أَوْ أَشَدُ ،

قَالَ: فَنُودِى: ﴿ أَنَ اضْرِبُ بِعَصَاكِ الْبَحْرَ ﴾ فَضَرَبَ ﴿ فَانْفَلَقَ ﴾. قَالَ الْجُرَيْرِيُّ : وَكَانُوا اثْنَى عَشَرَ سِبْطًا ، وَكَانَ لِكُلِّ سِبْطٍ مِنْهُمْ طَرِيقٌ ، فَلَمَّا النَّهَى أَوَّلُ جُنُودٍ فِرْعَوْنَ فَا لَا الْجُرَيْرِيُّ : وَكَانُوا اثْنَى عَشَرَ سِبْطًا ، وَكَانَ لِكُلِّ سِبْطٍ مِنْهُمْ طَرِيقٌ ، فَلَمَّا النَّهَى أَوَّلُ جُنُودٍ فِرْعَوْنَ

إِلَى الْبُحْرِ هَابَتِ الْخَيْلُ اللهب ، وَمُثْلَ لِحِصَان مِنْهَا فَرَسٌ وَدِيقٌ ، فَوَجَدَ رِيحَهَا ، فَابسلَ تَتَبَعُهُ الْخَيْلُ ، فَلَمَّا تَنَامَّ آخِرُ جُنُودٍ فَانْصَفَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَتْ بَنُو فَلَمَّا تَنَامَّ آخِرُ جُنُودٍ فَانْصَفَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَتْ بَنُو السَرَائِيلَ مِنَ الْبُحْرِ فَانْصَفَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَتْ بَنُو السَرَائِيلَ : مَا مَاتَ فِرْعَوْنُ ، وَمَا كَانَ لِيمُوتَ أَبَدًا ، قَالَ : فَلَمْ يَعُدُ أَنْ سَمَّعَ اللَّهُ تَكُذِيبَهُمْ نَبِيّهُ ، فَرَمَى بِهِ عَلَى السَّاحِلِ كَانَهُ ثَوْرٌ أَحْمَرُ يَتَرَاء اهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ. (ابن جرير ١٩)

والے تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بیان کیا کہوہ جماعت جن کے نام فرعون نے لکھے ہوئے تھے چھلا کھلوگ تھے اور فرعون کا مقدمة الحبیش سات لا کھا فراد پر مشتل تھا، اور ہر شخص گھوڑ ہے پر سوار ہوتا اور اس کے سرپر نو دہوتا، اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، اور وہ ان لوگوں کے بیچھے ہوتا، جب موی غلاِئلا بی اسرائیل کو سمندر تک لے گئے تو بی اسرائیل کہنے لگے کہاں ہے جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، سمندر ہمارے سامنے ہے اور فرعون اور اس کالشکر ہم پر چڑھا آر ہا ہے، یا کہا کہ ہمارے بیچھے، موی غلالگا نے فرمایا کہ اس سمندر! پھٹ جا، اس نے کہا اے موی میں آپ کے لیے نہیں پھٹنا، میں پیدائش میں آپ سے مقدم ہوں، یا کہا مضبوط ہوں، چنا نجیآ واز دی گئی کہ سمندر پر اپنا عصار مارو، آپ نے عصا مارا تو وہ پھٹ گیا۔

بُریری کہتے ہیں کہ وہ بارہ قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا ایک راستہ جدا تھا، جب فرعون کے نشکر کا پہلا ھتہ سمندر تک پہنچا ہو گھوڑے مشعلوں سے ڈر گئے ،اور ہر گھوڑے کے سامنے ایک مادہ گھوڑی کی شکل آگئ چنا نچے گھوڑے تیزی سے ان کے پیچھے دوڑ نے لگے، جب لشکر کا آخری ھتہ سمندر میں پہنچ گیا تو بنی اسرائیل سمندر سے با ہرنکل گئے ، چنا نچے سمندران پرمل گیا، بنی اسرائیل کہنے لگے کہ فرعون نہیں مرا ،اور وہ تو بھی نہیں مرے گا ، چنا نچے ابھی اللہ نے ان کی تکذیب ان کے بی تک بھی نہ پہنچائی تھی کہ سمندر نے اس کو

ساصل پرۋال ديا گويا كەۋەسر خى رىڭكا بىل تقا،اس كوبنى اسرائىل دىكھتے گئے۔ ( ..٣٥٠ ) حَدَّثْنَا شَبَابَةً، عَنْ يُونْسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أَسُرَى بِيَنِي إِسْرَائِيلَ بَلَغَ فِرْعَوْنَ، فَأَمَرَ بِشَاقٍ فَذُبِحَتْ، ثُمَّ قَالَ: لَا وَاللهِ لَا يُفْرَغُ مِنْ سَلُخِهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ إِلَىَّ سِتُّمِنَةِ أَلْفِ مِنَ الْقِبْطِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى

مِنْ سَلْخِهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ إِلَىَّ سِتُّمِنَّةِ أَلْفٍ مِنَ الْقِبْطِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ مُوسَىَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ: أَفْرُقُ، فَقَالَ:الْبَحْرُ:لَقَدَ اسْتَكْبَرُت يَا مُوسَى، وَهَلَ فَرَقُت لَا حَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ فَأَفْرُقَ لَك؟

قَالَ: وَمَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ عَلَى حِصَانِ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ ذَاكَ الرَّجُلُ : أَيْنَ أُمِرْت يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : مَا

أُمِرُت إِلاَّ بِهَذَا الْوَجْهِ ، قَالَ : فَأَقُحَمَ فَرَسَهُ فَسَبَعٌ بِهِ فَخَرَجَ ، فَقَالَ : أَيْنَ أُمِرُت يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : مَا أُمِرُت إِلاَّ بِهَذَا الْوَجْهِ ، قَالَ : وَلاَ كُذَّبُت ، قَالَ : ثُمَّ اقْتَحَمَ النَّانِيَةَ فَسَبَحَ بِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ : إِلاَّ بِهَذَا الْوَجْهِ ، قَالَ : وَاللهِ مَا كَذَبْت ، وَلاَ كُذَّبْت ، قَالَ : ثُمَّ اقْتَحَمَ النَّانِيَةَ فَسَبَحَ بِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ :

أَيْنَ أُمِرْتَ يَا نَبِىَّ اللهِ ؟ قَالَ : مَا أُمِرُت إلَّا بِهَذَا الْوَجْهِ ، قَالَ :وَاللهِ مَا كَذَبْتَ ، وَلَا كُلَّبْتَ ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿أَنَ اضْرِبُ بِعَصَاكِ﴾ فَضَرَبَ مُوسَى بِعَصَاهُ ﴿فَانْفَلَقَ ، فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ

كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ كَالْجَبَلِ الْعَظِيمِ ، فكَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ طَرِيقًا لاِثْنَى عَشَرَ سِبْطًا ، لِكُلِّ سِبْطٍ طَرِيقٌ يَتَرَافَوْنَ ، فَلَمَّا خَرَجَ أَصْحَابُ مُوسَى وَتَنَامَّ أَصْحَابُ فِرْعَوْنَ الْتَقَى الْبُحْرُ عَلَيْهِمْ فَأَغْرَقِهُمْ.

(۳۲۵۰۰) عمرو بن میمون حفرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جب موٹی علائیلا بنی اسرائیل کورات کے وقت لے کر چلے تو فرعون کالشکر پہنچ گیا، آپ نے ایک بکری کو ذرج کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کی کھال اترنے سے پہلے چھولا کہ قبطی میرے پاس جمع ہوجا کیں، چنانچے موٹی علائیلا ان کو لے کر چلے یہاں تک کہ سمندر تک پہنچ گئے تو اس سے فرمایا بھٹ جا، سمندر نے کہا اے

پ کا جا جا ہے گا ہے۔ موکٰ! تم تکبر کرتے پھرتے ہو، کیا میں اولا وآ دم میں کسی کے لیے پھٹا ہوں کہ تمہارے لیے بھٹ جاؤں؟

کہتے میں کہ موٹی علایا کے ساتھ ایک آ دمی گھوڑ ہے پر سوارتھا،اس نے کہااے اللہ کے نبی! آپ کوکس طرف آنے کا تھم

ہوا ہے؟ آپ نے فرمای کہ جھے تو اس طرف ہی آنے کا حکم ہوا ہے، چنا نچاس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈالا اور اس پر تیرنے لگا پھر لکلا اور کہا اے اللہ کے نبی! آپ کو کہاں بانے کا حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس طرف ہی آنے کا حکم ہوا ہے، اس نے کہا بخد اند آپ نے جھوٹ بولا اور ند آپ کی تکذیب کی گئی، اس کے بعد اللہ نے موٹی علایتا می کا طرف وی فرمائی کہا بی لاتھی سمندر

کہا بخداندا پ نے بھوٹ بولا اور نہ آپ کی تلذیب کی کی، اس کے بعداللہ نے موئی علایتا ہی کی طرف وحی فرمانی کہا پی لاھی سمندر پرمارو، آپ نے اس پرلاٹھی ماری تو وہ پھٹ گیا اور ہرراستہ بڑے میلے کی طرح ہوگیا، چنا نچداس میں ہارہ قبیلوں کے لئے ہارہ راستے بن گئے، اور ہر قبیلے کا راستہ جدا تھا اور وہ ایک دوسرے کود کھورہے تھے، جب موئ علایتا ہم کے ساتھی نکل گئے اور فرعون کے ساتھی سب کے سب سمندر میں پہنچ گئے تو سمندران پرل گیا اور وہ سب و وب گئے۔

( ٣٢٥٠١ ) عن أبى نضرة ، عن جابو: ﴿فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ﴾ قَالَ: موسى ممن استثنى الله.

(۳۲۵۰۱) حضرت جابرنے اللہ کے فرمان ﴿فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ﴾ كتحت فرمايا كموئ عَلاِيْلاً ان لوگوں ميں سے بيں جن كواللہ نے مشتنی فرمايا ہے۔ ( ٣٢٥.٢) حَدَّثَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عَبْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: الْطَلَقَ مُوسَى وَهَارُونُ عليهما السلام وَانْطَلَقَ شَبَّر وَشَبِير، فَانْتَهُوْا إِلَى جَبَلٍ فِيهِ سَرِيرٌ فَنَامَ عَلَيْهِ هَارُونُ فَقُبِضَ رُوحُهُ ، فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالُوا : أَنْتَ قَتَلْتُه ، حَسَدُتنَا عَلَى خُلُقِهِ ، أَوْ عَلَى لِينِهِ ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا - رُوحُهُ ، فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالُوا : أَنْتَ قَتَلْتُه ، حَسَدُتنَا عَلَى خُلُقِهِ ، أَوْ عَلَى لِينِهِ ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا - الشَّكُ مِنْ سُفْيَانَ - ، قَالَ : كَيْفَ أَقْتُلُهُ وَمَعِى ابْنَاهُ ؟ قَالَ : فَانْتَهُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا : مَنْ قَتَلُك يَا هَارُونُ ، عَشُرَةً ، قَالَ : وَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا ﴾ فَانْتَهُوا إلَيْهِ فَقَالُوا : مَنْ قَتَلَك يَا هَارُونُ ، عَشُرَةً ، قَالَ : وَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا ﴾ فَانْتَهُوا إلَيْهِ فَقَالُوا : مَنْ قَتَلَك يَا هَارُونُ ،

قَالَ : مَا قَتَلَنِى أَحَد ، وَلَكِنُ تَوَقَانِى اللَّهُ ، قَالُوا : يَا مُوسَى مَا تُعْصَى بَعُدُ، قَالَ: فَأَخَذَتُهُمَ الرَّجْفَةُ، فَجَعَلَ يَتَرَدَّدُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَيَقُولُ : ﴿ لَوْ شِئْت الْهَلَكُنَّةُ مُ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاىَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِي اللَّهُ فَا وَيَقُولُ : ﴿ لَوْ شِئْت الْهَلَكُنَّةُ مُ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاىَ أَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِي إِلَّا فِي اللَّهُ فَأَخْيَاهُمُ وَجَعَلَهُمُ أَنْبِيَاءَ كُلَّهُمُ . (ابن جرير ٢٣)

قَالَ : مَا خَطْبُكُمَا فَحَدَّثَنَاهُ فَأَتَى الْحَجَرَ فَرَفَعَهُ ، ثُمَّ لَمُ يَسْتَقِّ إِلَّا ذَنُوبًا وَاحِدًّا حَتَّى رُويَتِ الْفَنَمُ وَرَجَعَتِ الْمَرُأْتَانِ إِلَى أَبِيهِمَا فَحَدَّثَنَاهُ ، وَتَوَلَّى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الظَّلِّ ، فَقَالَ : ﴿ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلُتَ إِلَىّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾.

أُعَادُوا الصَّخْرَةَ عَلَى الْبِئْرِ ، وَلَا يُطِيقُ رَفْعَهَا إِلَّا عَشْرَةُ رِجَالٍ ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ،

قَالَ : ﴿فَجَانَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمُشِى عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ وَاضِعَةً ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا ، ﴿قَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ قَالَ لَهَا : امْشِي خَلْفِي وَصِفِي لِي الطَّرِيقَ ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُصِيبَ الرِّيحُ

فَقَالَ :عُمَرُ فَأَقْبَلَتُ إِلَيْهِ لَيْسَتْ بِسَلْفَعِ مِنَ النَّسَاءِ لَا خَرَّاجَةٍ وَلَأُولَاجَةٍ ، وَاضِعَةً تُوبُهَا عَلَى وَجُهِهَا.

(٣٢٥٠٣) عمر وبن ميمون اُودي روايت كرّتے ہيں كەحفىرت عمر بن خطاب فرماتے ہيں كەجب موئ عَلاَيْلا) له ين كے بانی پر پنجے، تو اس پر بعض لوگوں كو پانى بھرتے ہوئے ويكھا، جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے دویا ۔: كنویں پر چٹان ركھودى،اوراس كودس سے

ہے؟ انہوں نے آپ کو بتائی، تو آپ پھر کے پاس آئے اور اس تواتھایا پھرایک کی دول سیجاتھا کہ بریال سیراب ہو یں اوروہ
دونوں عورتیں اپنے والد کے پاس چلی گئیں ، اور ان سے قصد بیان کیا ، اور مون علایشلا سائے میں تشریف لے گئے اور فر مایا ﴿ دُبِّ
اِنِّی لِمَا أَنْوَلْتَ إِلَیّٰ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ ﴾ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک عورت حیاء کے ساتھا ہے چہرے پر کپڑ ار کھے ہوئے آپ
اِنی لِمَا أَنْوَلْتَ إِلَیْ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ ﴾ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک عورت حیاء کے ساتھا ہے چہرے پر کپڑ ار کھے ہوئے آپ
کے پاس آئی ، اور سَنے گلی کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ مہیں ہماری بکریوں کو پانی پلانے کی اجمت دیں ، آپ نے فر مایا کہ میرے پیچے چلو اور مجھے راستہ بتاتی رہو ، کیونکہ مجھے میہ بات بری گئی ہے کہ ہوا آپ کے کپڑ وں پر گئو آپ کا جسم مجھے نظر آگ ،

جب وہ اپنے والد کے پاس پنچی تو اس نے قصہ بیان کیا اور کہا ابا جان اس کواجرت پررکھ لیس، بےشک بہترین مزدور وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو، انہوں نے فرمایا اے بیٹی! تہہیں اس کی امانت اور طاقت کا کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا قوت کاعلم اس طرح ہوا کہانہوں نے پھرکوا کیلے اٹھایا جبکہ اس کو دس آ دمی اٹھاتے ہیں،اور اس کی امانت کاعلم اس طرح ہوا کہ اس نے مجھے کہا کہ میرے

یجھے چلواور مجھےراستہ بناؤ کیونکہ مجھے ڈ رہے کہ تمہارے کپڑوں پر ہوا لگےاور مجھے تمہاراجسم نظرآئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ ان کے پاس آئی اس طرح کہ جری عورتوں کی طرح نبیں تھی اور نہ بہت گھرسے نگلنے اور داخل بیت

مونے والی تھی اوراپنے چیرے پر کیڑار کھے ہوئے تھی۔ ( ۲۲۵.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةً ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرِ ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ ، عَزِ

ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَمَّا أَتَى مُوسَى قَوْمَهُ فَأَمَرَهُمْ بِالنَّكَاةِ ، فَجَمَعَهُمْ قَارُونُ ، فَقَالَ :هَذَا قَدْ جَانَكُمْ بِالصَّوْ وَالصَّلَاةِ وَبِأَشْيَاءَ تُطِيقُونَهَا ، فَتَحْتَمِلُونَ أَنْ تُعْطُوهُ أَمُوالكُمْ ؟ فَالُوا :مَا نَحْتَمِلُ أَنْ نُعْطِيَهُ أَمُوالنَا فَمَا تَرَى. قَالَ :أَرَى أَنْ نُرْسِلَ إِلَى يَغِيِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَأْمُرَهَا أَنْ تَرْمِيَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَحْبَارِ وَالنَّاسِ بِأَنَّهُ أَرَادَهَا عَلَى

قَالَ :أَرَى أَنْ نُرْسِلَ إِلَى يَغِيِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَأَمُرَهَا أَنْ تَرْمِيَةُ عَلَى رُوُّوسِ الْأَحْبَارِ وَالنَّاسِ بِأَنَّهُ أَرَادَهَا عَلَى نَفُسِهَا ، فَفَعَلُوا ، فَرَمَتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى رُوُّوسِ النَّاسِ ، فَدَعَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَمِ لَفُسِهَا ، فَفَعَلُوا ، فَرَمَتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : خُلِيهِمْ ، فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى أَعقَابِهِم فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَامُوسَ

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلده) كي المستحد ال

يًا مُوسَى فَقَالَ: خُلِيهِمْ ، فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى رُكَيِهِمْ، قَالَ: فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: يَا مُوسَى يَا مُوسَى، قَالَ: خُلِيهِمْ، فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى حُجَزِهِمْ ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ يَا مُوسَى يَا مُوسَى، قَالَ: خُدِيهِمْ، فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ :يَا مُوسَى يَا مُوسَى، قَالَ:فَأَخَذَتْهُمْ فَغَيَبْتُهُمْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ:يَا مُوسَى،

سَأَلَك عِبَادِي وَتَضَرَّعُوا إِلَيْك فَأَبَيْت أَنْ تُجِيبَهُمْ، أَمَا وَعِزَّتِي لَوْ إِيَّايَ دَعَوْنِي لَا جَبْنُهُمْ. (حاكم ٢٠٨) (۳۲۵۰۳)عبدالله بن حارث حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب موکی عَلالِتِلاا پی قوم کے پاس آئے اوران کوز کو ۃ کا حکم فرمایا تو قارون نے ان کوجمع کیا اور کہا کہ یہ تمہارے پاس ایسے حکم لائے یعنی نماز ،روز ہ وغیرہ کا جس کی تم طاقت رکھتے ہو، تو

كياتم اس كى طاقت ركتے موكدان كواين اموال دو؟ وه كہنے لكے جميں اس كى طاقت نہيں ،تمهارا كيا خيال ہے؟ اس نے كها كدميرا خیال ہے کہ ہم بنواسرائیل کی زانیہ کو بیغام بھیجیں اوراس کو حکم دیں کہ لوگوں کے سامنے ان پرتہمت لگائے کہ انہوں نے اس کی عزت پر تملہ کیا ہے، چنانچ انہوں نے ایسا ہی کیا ، اور اس عورت نے موٹ علاقیام کولوگوں کے سامنے تہمت لگائی آپ نے ان کے خلاف

بددعا کی ،الله تعالی نے زمین کی طرف وحی فرمائی کہ ان کی اطاعت کرد، چنانچے موٹی عَلاِیمَا اِن اس سے کہا کہ ان کو پکڑ لے ،اس نے

ان کو گھٹنوں تک بکڑلیا، چنانچہوہ کہنے لگےا ہے مویٰ!ا ہے مویٰ! آپ نے پھرفر مایا کہان کو پکڑ لے، چنانچیاس نے ان کو گھٹنوں تک بكرليا، وه كہنے لگےاے مویٰ!اے مویٰ! آپ نے پھر فر مایا كدان كو پکڑ لے، چنانچداس نے ان كو كمرتك بكڑليا، پھروہ كہنے لگے

اے مویٰ! اے مویٰ! آپ نے فر مایا ان کو پکڑ لے، چنانچہ اس نے ان کو گردن تک پکڑلیا، وہ کہنے گئے اے مویٰ! اے مویٰ! چرز مین نے ان کو غائب کردیا، چنانچاللہ تعالی نے موی علائلہ کی طرف وحی فرمائی کداے موی اتم سے میرے بندوں نے سوال کیا اورتمہارے سامنے گریہزاری کی بکین تم نے ان کی بات ماننے سے اٹکار کردیا، میری عزت کی قتم !اگروہ مجھے بکارتے توش ان

٥٠٥٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ فَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ : ﴿وَأَلْقَيْت عَلَيْك مَحَبَّةً مِنّى ﴾ قَالَ: حَبَّبتُك إلَى عِبَادِى.

(٣٢٥٠٥) حفرت سلمد بن كهيل الله كفر مان ﴿ وَأَلْقَيْت عَلَيْك مَحَبَّةً مِنِّي ﴾ كي تغير من بيان فرمات بين، يعن "ميل في آپ کواہے بندول کامحبوب بنادیا۔

ا ٢٢٥.٦ كَذَنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَقَرَّبْنَاهُ

نَجِيًّا ﴾ حَتَّى سَمِعَ صَرِيفَ الْقَلَمِ. (٣٢٥٠١) حضرت ابن عباس سے ﴿ وَقَرَّبْهَاهُ نَجِيًّا ﴾ كتحت منقول بكداتنا قريب موضح كدانهوں نے قلموں كے حلنے ك

آوازسنی۔ ُ ٣٢٥.٧ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَوٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ :سُيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ

الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟ قَالَ :أَوْفَاهُمَا وَٱتَّمَّهُمَا. (٣٢٥٠٤) حفرت محد بن كعب فرمات بين كدرسول الله مِنْ الله عَلَيْنَ عَلَيْ الله عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلْ

کو پوراکیا؟ فرمایا کمان میں سے بوی اور کامل مت کو۔

( ٣٢٥.٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :سُنِلَ أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ قَالَ : أَتَمَّهُمَا وَآخِرَهُمَا. (حميدي ٥٣٥ـ بزار ٢٢٣٢)

(٨- ٣٢٥) حضرت ابن عباس سے روایت ہے كه آپ سے سوال كيا گيا كه موئ غلابِتَلا نے دو، مدتوں ميں سے كس مدت كو پوراكيا؟

فرمایا کدان میں سے بڑی اور کامل مدت کو۔

( ٣٢٥.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ:حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:فِي قَوْلِهِ:

﴿ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوُا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ قَالَ :قَالَ لَهُ قَوْمُهُ ۚ : إِنَّهُ آذَرُ ، قَالَ : فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ يَغْتَسِلُ ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ ، فَخَرَجَتِ الصَّخْرَةُ تَشْتَدُ يِثِيَابِهِ ، وَخَرَجَ يَتَبُعُهَا عُرْيَانًا حَتَّى انْتَهَتْ بِهِ إِلَى مَجَالِسِ يَنِي إِسُرَائِيلَ ، قَالَ : فَرَأُوهُ لَيْسَ بِآذَرَ ، قَالَ : فَذَاكَ قَوْلُهُ ﴿فَبَرَّأُهُ اللَّهُ مِمَا

قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾.

(٣٢٥٠٩) سعيد بن جبير حضرت ابن عباس سے الله كفر مان ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوُا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا

و كَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ كَاتغير مين روايت كرتے إلى كرا پى توم نے آپ كها كرا پكو" أوره" يارى ب، چنانچوايك دن آپ شل کے لئے نظل تو آپ نے اپنے کپڑے ایک پھر پرر کھ دیے چنانچہ وہ پھر ان کے کپڑوں کو لے کر بھا گئے لگا،اور آپ

بر ہنداس کا بیچیا کرنے لگے، یہاں تک کدوہ پھرآپ کو بنی اسرائیل کی مجلس میں لے گیا، چنانچے انہوں نے دیکھا کہ ان کو'' اُدرہ''

يَارى بيس، كَمِتْ بي كديب الله كفر مان ﴿ فَهُرَّأَهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ كامعنى -

( ٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْڤ ، عَنِ الْحَسَنِ وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرِو وَمُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :فِي

قَوْلِهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾

قَالَ: كَانَ مِنْ أَذَاهُمْ إِيَّاهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ ، قَالُوا : مَا يَسْتَتِرُ مِنَّا مُوسَى هَذَا السَّتَر إلَّا مِنْ عَيْب

بِجِلْدِهِ : إمَّا بَرَصٌ ، وَإِمَّا آفَةٌ ، وَإِمَّا أُذْرَةٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّنَهُ مِمَا قَالُوا :قَالَ :وَإِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلَا ذَاتَ يَوْمٍ وَحْدَهُ ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرِ ، ثُمَّ ذَخَلَ يَفْتَسِلُ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى ثَوْبِهِ لِيَأْخُذَهُ عَدَا

الْحَجَرُ بِفَوْبِهِ ، فَأَخَذَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَصَاهُ فِي أَثَرِهِ فَجَعَلَ يَقُولُ : ثَوْبِي يَا حَجَرُ ا ثَوْبِي يَا حَجَرُ احَتَّى انْتَهَى إلَى مَلاْ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأُوهُ عُرْيَانًا ، فَإِذَا كَأْحْسَنِ الرِّجَالِ خَلْقًا ، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا يَقُولُونَ ، قَالَ :

وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ ، وَطَفِقَ مُوسَى يَضُرِبُ الْحَجَرَ بِعَصَاهُ ، فَوَاللهِ إنَّ بِالْحَجَرِ الآنَ مِنْ أَثَرِ

معنف ابن البي شير مترجم ( جلد ٩) كل معنف ابن البي شير مترجم ( جلد ٩) كل معنف ابن البي متعنف البير مترجم ( جلد ٩)

ضَرْبِ مُوسَى نَدَبًا ، ذَكُرَ فَلَات ، أَوْ أَرْبَع ، أَوْ خَمْس. (احمد ۱۵۳- طبری ۵۱)

(\*۳۲۵۱) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے اللہ کے فرمان ﴿ یَا أَیْکُهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ آذَوْا مُوسَی فَبَرَ أَهُ اللّهُ مِمَا فَالُوا وَ کَانَ عِنْدُ اللّهِ وَجِیهًا ﴾ کاتفیر میں روایت ہے فرمایا کہ انہوں نے آپ کواذیت اس طرح تھی کہ بنوا ہرائیل کی ایک جماعت نے ان سے کہا کہ مُویُ ہم سے اس لیے چھتے ہیں کہ ان کی جلد میں کوئی عیب ہے باہرص ہے یا کوئی اور بیاری یا اُورہ بیاری کا درہ بیاری ہے ، اللہ تعالیٰ نے آپ کوان کی اس بات سے ہری کرنے کا ارادہ فر مایا تو ایک دن موکی علیقِل ضوت میں گئے اور ایخ کیڑے ایک پیر کے ایک بیر رکھے پھر داخل ہو کر عنسل کرنے گئے ، جب فارغ ہوئے تو اپنے کپڑوں کی طرف آئے تا کہ کپڑے لیے ایس ، چنانچہ پھر دوڑنے لگا ہے تھر! میں کی اور اس کے پیچھے ہیے ہوئے دوڑنے گا ہے پھر! میرے کپڑے ، اے پھر!

دوڑنے لگا، موک علائیلا نے اپنی لاسی پلڑی اور اس کے پیچے یہ لہتے ہوئے دوڑنے لگے اے پھر! میرے لیڑے، اے پھر! میرے کپڑے، یہاں تک کہ جب وہ بنواسرائیل کی مجلس میں پہنچا اور انہوں نے آپ کو برہند یکھا تو آپ بہترین جہامت والے تھے، اس طرح اللہ نے آپ کوان کی باتوں سے بری فرمادیا، اور پھر تھہر گیا اور آپ نے اپنے کپڑے لے کر پہنے اور موی علائیل اپنی لاٹھی سے پھر کو مارنے لگے، بخدا پھر پراب بھی موی علائیل کی ضرب کے نشانات ہیں، تین ہیں یا جاریا یا پیجے۔

## ( ٥ ) ما أعطى الله سليمان بن داود صَلَّى الله عليهما

# وه فضيلتين جوالله نے سليمان عَلايتِلام كوعطا فرما ئيں

( ٣٢٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عَوُفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَمَّا سُخِّرَتَ الرِّيحُ لِسُلَيْمَانَ بُنِ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَغْدُو مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَقِيلٌ بِفَزِيرًا ، ثُمَّ يَرُّوحُ فَيَبِيتُ فِي كَابُلَ.

(۳۲۵۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب سلیمان بن داؤد عَلاِیْلا کے لیے ہوا کو سُح کیا گیا تو وہ صبح بیت المقدس سے نکلتے اور دو پہر کوفزیرامیں قبلولہ فرماتے تھے،اور پھرشام کو چلتے تو کا بل میں رات گز ارتے تھے۔

( ٣٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ سُلَيْمَانُ يُوضَعُ لَهُ سِتُمِنَةِ أَلْفِ كُرُسِةً .

#### (٣٢٥١٢) حضرت سعيد بن جبير فرمات بين كه حضرت سليمان عَلَيْنُلا كے لئے چھولا كھ كرسياں لگائي جاتی تھيں۔

( ٣٢٥١٢) حَلَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ سُليمَان بنِ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوضَعُ لَهُ سِتُّمِنَةِ أَلْفِ كُرْسِقِ ، ثُمَّ يَجِيءُ أَشُرَافُ الإِنْسِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِمَّا يَلِى الْأَيْسَرَ ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَتُظِلَّهُمْ ، ثُمَّ مِمَّا يَلِى الْأَيْسَرَ ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَتُظِلَّهُمْ ، ثُمَّ يَدْعُو الرَّيْنَ مَ ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَتُظِلَّهُمْ ، ثُمَّ يَدْعُو الرِّيحَ فَتَحْمِلَهُمْ ، فَيَسِيرُ فِي الْعَدَاةِ الْوَاحِدَةِ مَسِيرَةَ شِهْرٍ ، فَبَيْنَمَا هُو ذَاتَ يَوْمٍ يَسِيرُ فِي فَلَاةٍ مِنَ يَدْعُو الرِّيحَ فَتَحْمِلَهُمْ ، فَيَسِيرُ فِي الْعُدَاةِ الْوَاحِدَةِ مَسِيرَةَ شِهْرٍ ، فَبَيْنَمَا هُو ذَاتَ يَوْمٍ يَسِيرُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْمُرْضِ فَاحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ ثُمَّ تَجِيءُ الشَّيَاطِينُ الْأَرْضِ فَاحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ ، فَلَمَا الْهُدُهُدَ فَجَاءَ فَنَقَرَ الأَرْضَ فَأَصَابَ مَوْضِعَ الْمَاءِ ثُمَّ تَجِيءُ الشَّيَاطِينُ

ذَلِكَ الْمَاءِ فَتَسْلَخُهُ كَمَا يُسْلَخُ الإِهَابُ فَيَسْتَخْوِجُوا الْمَاءَ مِنْهُ.

قَالَ : فَقَالَ لَهُ نَافِعُ بُنُ الْأَزُرَقِ : قِفْ يَا وَقَافُ ، أَرَأَيْت قَوْلَك الْهُدُهُدُ يَجِىءُ فَيَنْقُرُ الْأَرْضَ فَيُصِبُ مَوْضِعَ الْمَاءِ كَيْفَ يُبْصِرُ هَذَا ، وَلَا يُبْصِرُ الْفَخَّ يَجِىءُ إلَيْهِ حَتَّى يَقَعَ فِي عُنُقِهِ ، فَقَالَ مَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَيُحَك ، إنَّ الْمُقَارَ حَالَ دُونَ الْبُصَرِ. الْفَخَ يَجِىءُ إلَيْهِ حَتَّى يَقَعَ فِي عُنُقِهِ ، فَقَالَ مَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَيُحَك ، إنَّ الْقَدَرَ حَالَ دُونَ الْبُصَرِ.

(۳۲۵۱۳) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علایقا کے لیے چھلا کھرسیاں لگائی جاتی تھیں، پھرانسانوں میں سے شرفاء آتے اور دائیں جانب بیٹھ جاتے، اور پھر جنوں کے شرفاء آتے اور بائیں جانب بیٹھ جاتے، پھر آپ پرندوں کو بلاتے اور دہ ان پرسایہ کرتے، پھر ہوا کو بلاتے اور وہ ان کواٹھاتی، اور آپ ایک میں ایک مہینے کی مسافت قطع کرتے، ایک دن آپ اس طرح ایک میدان میں جارہ تھے کہ آپ کو پانی کی ضرورت ہوئی، آپ نے ہد ہدکو بلایا، وہ آیا اور اس نے زمین میں چوٹی ماری اور آپ ای کی جو ایک کی کھال اتاری جاتی ماری اور بانی کی جگہ کواس طرح کھودا جس طرح بحری کی کھال اتاری جاتی جاورانہوں نے اس جگہ کواس طرح کھودا جس طرح بحری کی کھال اتاری جاتی ہے اور انہوں نے اس جگہ کواس طرح کھودا جس طرح بحری کی کھال اتاری جاتی ہے اور انہوں نے اس جگہ کواس طرح کھودا جس طرح بحری کی کھال اتاری جاتی ہے اور انہوں نے اس جگہ کواس طرح کھودا جس طرح بحری کی کھال اتاری جاتی ہے اور انہوں نے اس جگہ سے پانی نکالا۔

کہتے ہیں کہ اس پرنافع بن ازرق نے کہا اے ظہر نے والے ظہر جائے ،آپ کہتے ہیں کہ ہد مدنے آکرز مین میں پانی کی جگہ چونچ ماری ،اس کو یہ کیسے نظر آتا ہے جبکہ اس کو جال بھی نظر نہیں آتا جو آکر اس کی گردن میں پڑجاتا ہے ،حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تمہارانا ہی وہ تقدیر آٹکھوں کے سامنے حاکل ہوجاتی ہے۔

( ٣٢٥١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : كَانَ كُرُسِيَّ سُلَيْمَانَ يُوضَعُ عَلَى الرِّيحِ وَكَرَاسِيُّ مَنْ أَرَادَ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ، فَاحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ فَلَمْ يَعْلَمُوا بِمَكَانِهِ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَجِدَ الْهُدُهُدَ فَتَوَعَّدَهُ ، وَكَانَ عَذَابُهُ نَنْفَهُ وَتَشْمِيسَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلَهُ الطَّيْرُ فَقَالُوا : قَلْدُ تَوعَدَك سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ : الْهُدُهُدُ : اسْتَثْنَى ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ تَجِىءَ بِعُذُر ، وَكَانَ عُذُرُهُ أَنْ جَاءَ بِخَبِرِ صَاحِبَةِ سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ : الْهُدُهُدُ : اسْتَثْنَى ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ تَجِىءَ بِعُذُر ، وَكَانَ عُذُرُهُ أَنْ جَاءَ بِخَبِرِ صَاحِبَةِ سَبَا ، قَالَ : الْهُدُهُدُ : السَّتُنْنَى ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ تَجِىءَ بِعُذُر ، وَكَانَ عُذُرُهُ أَنْ جَاءَ بِخَبِرِ صَاحِبَةٍ سَبَا ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ سُلَيْمَان : ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا تَعَلُوا عَلَى وَأَتُونِى مُسْلِمِينَ ﴾ . قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ سُلَيْمَان : ﴿ إِنّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنّهُ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَأَنُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ .

. قَالَ : فَأَقْبَلَتُ بِلْقِيسُ ، فَلَمَّا كَانَتُ عَلَى قَدْرِ فَرْسَخ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ، قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقامِكَ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِي أَمِينَ ﴾ قَالَ : فَقَالَ سُلَيْمَانُ: أَرِيدُ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ ، ﴿ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ . سُلَيْمَانُ: أَرِيدُ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ ، ﴿ قَالَ اللَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ . قَالَ : فَقَالَ عَنْمُ مُجَاهِدٍ إِنَّهُ دَخَلَ فِي نَفَقِ تَحْتَ الْأَرْضِ فَجَانَهُ بِهِ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : غَيِّرُوهُ ، ﴿ فَلَمَّا مَنْ مُجَاهِدٍ إِنَّهُ دَخَلَ فِي نَفَقِ تَحْتَ الْأَرْضِ فَجَانَهُ بِهِ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : غَيِّرُوهُ ، ﴿ فَلَمَّا مُنَا أَنْ مُوالِكُ ﴾ . فَالَ : فَجَعَلَتْ تَغْرِفُ وَتُنْكِرُ ، وَعَجِبَتْ مِنْ سُرْعَتِهِ ، وَ﴿ فَالَتُ كَأَنّهُ هُو كُلَمَا مُؤَلِّكُ مُنَا أَيْهِ فَا لَكُونَا عَرْشُكِ ﴾ ، قال : فَجَعَلَتْ تَغْرِفُ وَتُنْكِرُ ، وَعَجِبَتُ مِنْ سُوعَتِهِ ، وَ﴿ فَالَتُ كَأَنّهُ مُونَالًا عَرْسُونُ وَلَكُ مُنْ مَالَةً مُنْ مَنْ الْمَوالُونَ الْمُولُ الْمُولُونُ مَنَالًا مُولَاثًا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُولًا لَكُونَهُ ﴿ وَقِيلَ لَهَا الْمُولُ الْمُولُونُ مُعْرَاءُ ، قَالَ : '

مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ۹) و ۱۳۵ مستقد من مستقد ابن الي شير مترجم (جلد ۹) فَقَالَ سُلَيْمَانُ : مَا يُذُهِبُ هَذَا ؟ قَالُوا : النُّورَةُ ، قَالَ فَجُعِلَتِ النُّورَةُ يَوْمَئِذٍ.

(۳۲۵۱۴) حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علایئلا کی کری ہوا پر رکھی جاتی اوراس کے ساتھ جن جنات اور انسانوں کوآپ چاہتے ان کی کرسیاں رکھی جاتیں، آپ کو پانی کی ضرورت ہوئی لیکن لوگوں کواس کاعلم ندتھا، چنانچہ آپ نے اس وقت برندوں کو تلاش کیا تو ہد ہد کونہ پایا، آپ نے اس کو دھمکی دی ،اوراس کی سزایتھی کہاس کے پر اکھیڑ کر اس کو دھوپ میں رکھا جائے، جب وہ آیا تو پرندوں نے اس سے ملا قات کی اور کہا کہ حضرت سلیمان عَلاِیسًلا کے تمہارے لیے سزا کا اعلان کیا ہے، ہد ہدنے کہا کیاانہوں نے کوئی استثناء کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہاں! میرکہ آپ کوئی عذر بیان کریں ،اوراس کاعذر بیرتھا کہ وہ ملکه ُسبا کا قصہ

د كم كم كرآيا ها، چنانچ سليمان عليسًلاك ان كوكها ﴿ إِنَّهُ مِن سُكَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلاَّ تَعْلُوا عَلَىَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ كيتے ہيں كہ بقيس چلى ، جب وه ايك فرح كى مسافت برتقى توسلىمان عَالِيَلا نے فر مايا ﴿ أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرُ شِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴾ حضرت سليمان عَالِيَلاً فرمايا من اس سازياده جلدى چاہتا مول، ﴿ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَوْتَكَ إِلَيْكَ طَوْفُكَ ﴾، كت بي كه مجهم منصور نے مجاہد ك حوالے سے بيان كيا كدوه زمين كے ينچ ايك سرنگ ميں داخل

موے اوراس کو لے آئے ،حضرت سلیمان علایہ اللہ نے فر مایا اس کو تبدیل کردو۔ ﴿ قِیلَ لَهَا ادْ خُولِي الصَّرْ حَ فَلَمَّا رَأَتَهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ﴾ چنانچدد يكهاوه بهت بال والى عورت تقيس ،حضرت سليمان عَالِينًا المن فرما يكراس كوكيا چيزختم كرے گى؟لوگول نے کہاچونا چنانچاس ونت چونے کا استعمال ہوا۔ ( ٣٢٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : لَمَا قَالَ : ﴿أَنَا آتِيك بِهِ قَبْلَ

أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ هَذَا ، قَالَ :أَنَا أُرِيدُ أَعْجَلَ مِنْ هَذَا ، ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيك بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَكَّ إِلَيْكَ طَرْفُك ﴾ ، قَالَ : فَخَرَجَ الْعَرْشُ مِنْ نَفَقِ مِنَ الأَرْضِ.

(٣٢٥١٥) مجابد فرماتے ہیں کہ جب جن نے کہا ﴿ أَنَا آتِيك بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ توانہوں نے كہا كہ يس اس سے زياده جلدى عِابِمَا بول، چنانچ ﴿ قَالَ الَّذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيك بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْك طَرْفُك ﴾ كت بي

کهاس کاتخت زمین کی سرنگ سے نکل آیا۔ ( ٣٢٥١٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ قَالَ:

مَجْلِسُ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ حَتَّى يَخُوَجَ مِنْ عِنْدِهِ.

(٣٢٥١٦) مجابد حضرت ابن عباس سے اللہ کے فرمان ﴿ فَكُلُّ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ كى تفسير ميں روايت كرتے ہيں كه اس كا

مفہوم ہے ہے کہ آ دی کی وہ مجلس جس میں وہ بیٹھے یہاں تک کہ حاضرین اٹھ جا کیں۔ ( ٣٢٥١٧ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَابِتٍ بْنِ عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيّ، قَالَ: لَمْ تَنْزِلُ ﴿ بسم الله الرَّحْمَن الرحيم ﴾ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ فِي سُورَةِ النَّمْلِ ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ﴾. (٣٢٥١٧) عبدالله بن معبد زِمَانى فرماتے بیں کہ ﴿بسم الله الرَّحْمَن الرحيم ﴾ ورة أَنْمَل كے علاوه قرآن پاك مِن كى جَلد

نازل بيس مولى ، ارشاد فرمايا ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾.

( ٣٢٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : ﴿ قَبُلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَيْكَ طُرُفُكَ ﴾ قَالَ: رَفَعَ طَرْفَهُ فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ طَرْفُهُ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْعَرْشِ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(٣٢٥١٨) حضرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كه ﴿ فَبُلَ أَنْ يَوْنَكَ إِلَيْكَ طَوْفُك ﴾ كي تفسيريه ب كه انہوں نے اپن نظراو پراٹھائى،

ابھی نیچان کی نظرنہیں پیچی تھی کہانہوں نے تخت کواپے سامنے دیکھا۔

( ٣٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ : ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمُ بِهَدِيَّةٍ ﴾ قَالَ : كَانَتُ هَدِيَّتُهَا

بِسِمْ مِنْ مُعْمَدِ اللهِ مَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾ كَاتْغيرية بِ كدانهوں نے سونے كى اينيش مديد رية

ں یں۔ ( ٣٢٥٢ ) حَلَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَسْمُهَا بِلُقِیسٌ بِنْتُ ذِی شَرِه ، وَکَانَتُ هَلْبَاءَ شَعْرَاءَ.

۔ (۳۲۵۲۰)سعید بن جبیر حفزت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہان کا نام بلقیس بنت ذی شرہ تھااوروہ بہت زیادہ بالوں رہ تھ

( ٣٢٥٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :أَنَّ صَاحِبَةَ سَبَّأَ كَانَتْ جِنَيَّةً شَعُرَاءَ.

(۳۲۵۲۱) تحكم حضرت مجامد سے روایت كرتے ميں كدتوم سباكى ملك جديد اور بہت زياده بالوں والى تقى \_

( ٣٢٥٢٢ ) حَدَّثُنَا ۚ وَكِيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَإِنِّى مُرُسِلَةٌ الِيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ﴾ ، قَالَ : أَرْسَلَتْ بِذَهَبِ ، أَوْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا إذَا حِيطَانُ الْمَدِينَةِ مِنْ

ذَهَبٍ، فَذَلِكَ قُوْلُهُ : ﴿ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَّا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ ﴾ الآية.

(٣٢٥٢٢) سعيد بن جبير حضرت ابن عباس سے ﴿وَإِنِّى مُوْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَةٍ ﴾ كتحت روايت كرتے ہيں فرمايا كرانبول نے سونايا سونے كى اينٹين جيجيں، جب وہ لے كر پنچے تو ويكھا كه شهركى ويواريسونے كى ہيں، يه معنى ہے اللہ كے فرمان ﴿أَتَّمِدُّو نَنِى بِهَالِ فَهَا أَتَانِى اللَّهُ خَيْرٌ مِهَّا آمَّا كُمْ ﴾ الخ.

## (٦) ما ذكر فِيما فضَّل بِهِ يُونُسُ بْنِ مَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ال ان فضيلتوں كاذ كرجو يونس بن متى عَلاِئِلام كوحاصل ہو كيں

( ٣٢٥٢٢ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ - يَغْنِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - : لَا يَنْبَغِى لِعَبْدٍ لِى أَنْ يَقُولَ :أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتَّى. (بخارى ٣٣١٦ـ مسلم ١٢١)

(٣٢٥٢٣) حضرت ابو ہر رہ وہ اُٹھ نبی مِرِ اُٹھ نبی مِرِ اُٹھ نبی کے لئے جائز ہوں نے فر مایا کہ میرے کسی بندے کے لئے جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی ہے بہتر ہوں۔

( ٣٢٥٢٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ - يَعْنِي اللَّهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ - يَعْنِي اللَّهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبَّحَ اللَّهَ فِي الظَّلُمَاتِ. (طحاوى ١٠١٣)

(۳۲۵۲۴)عبداللہ بن سلمہ حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ اللہ عزوجل نے فر مایا کہ میرے کئی بندے کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متّی ہے بہتر ہوں ،انہوں نے اندھیروں میں اللّٰہ کی یا کی بیان کی۔

( ٣٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لاَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتَّى. (بخارى ٣٢١٢ـ احمد ٣٩٠)

(٣٢٥٢٥) حضرت عبدالله فرماتے ہیں که رسول الله مِنْ فَضَيَّةً نے فرمایا که تنی کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ بیہ کہ میں یونس بن متی ہے بہتر ہوں۔

( ٣٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : حَدَّثِنِى ابْنُ عَمْ نَبِيْكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى. (بخارى ٢٣٩٤ـ ابوداؤد ٣٦٣٩)

(٣٢٥٢٦) حفرت ابوالعاليه فرماتے ہيں كہ جھے تمہارے نبي مَلِّقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْ نے فرمایا كەسى بندے كے ليے بيرجائز نبيس كه وه بير كې كه ميں يونس بن متى سے بہتر ہوں۔

( ٣٢٥٢٧) حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :حَلَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِى بَيْتِ الْمَالِ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ :إنَّ يُونُسَ كَانَ قَدْ وَعَدَ قَوْمَهُ الْعَذَابَ وَأَخْبَرَهُمْ إِنَّهُ يَأْتِيهِمْ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ، فَفَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا ، ثُمَّ خَرَجُوا فَجَأَرُوا إلَى اللهِ وَاسْتَغْفَرُوا ، فَكَفَّ اللَّهُ عَنْهُمَ الْعَذَابَ ، وَغَدَا يُونُسُ يَنْتَظِرُ الْعَذَابَ فَلَمْ يَرَ شَيْنًا ، وَكَانَ مَنْ كَذَبَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ قُتِلَ ، فَانْطَلَقَ مُغَاضِبًا حَتَّى أَتَى قَوْمًا فِى سَفِينَةٍ فَحَمَلُوهُ وَعَرَفُوهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ السَّفِينَةَ رَكَدَتُ ، وَالسُّفُنُ تَسِيرُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالُوا :مَا لِسَفِينَتِكُمْ ؟ قَالُوا :مَا نَدُرِى ، قَالَ يُونُسُ :إنَّ فِيهَا عَبْدًا أَبَقَ مِنْ رَبِّهِ ، وَإِنَّهَا لَا تَسِيرُ حَتَّى تُلْقُوهُ ، فَقَالُوا :أَمَّا أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ فَلا وَاللهِ لَا نُلْقِيك.

فَقَالَ لَهُمْ يُونُسُ : فَاقْتَرِعُوا فَمَنْ قُرِعَ فَلْيَقَعُ ، فَقَرَعَهُمْ يُونُسُ فَأَبُوا أَنْ يَدَعُوهُ ، فَقَالُوا : مَنْ قَرَعَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلْيَقَعُ ، فَقَرَعَهُمْ يُونُسُ فَلَاتَ مَرَّاتٍ فَوَقَعَ ، وَقَدْ كَانَ وُكُلَ بِهِ الْحُوتُ ، فَلَمَّا وَقَعَ ابْتَلَعَهُ فَأَهُوى بِهِ مَرَّاتٍ فَلْيَقَعُ ، فَقَرَعَهُمْ يُونُسُ عَلَيْهَ السّلام تَسْبِيحَ الْحَصَى ﴿ فَنَادَى فِى الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اللّهُ وَاللّهُ السّلام تَسْبِيحَ الْحَصَى ﴿ فَنَادَى فِى الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ مِنْ الظَّلِمِينَ ﴾ ظُلُمَاتُ ثَلَاثٌ ، ظُلْمَةُ بَطْنِ الْحُوتِ ، وَظُلْمَةُ البَحْرِ ، وَظُلْمَةُ اللّيْلِ ، سُبْحَانَك إِنِّى كُنْتِ مِنْ الظَّلِمِينَ ﴾ ظُلُمَاتُ ثَلَاثٌ ، ظُلْمَةُ بَطْنِ الْحُوتِ ، وَظُلْمَةُ البَحْرِ ، وَظُلْمَةُ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِى الظَّلُومِينَ ﴾ قَالَ : كَهَيْنَةِ الْفُرْخِ الْمَمْعُوطِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِيشٌ ، وَأَنْبَتَ اللّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ كَانَ يَسْتَظِلُّ بِهَا وَيُصِيبُ مِنْهَا ، فَيَبِسَتُ فَكَى عَلَيْهَا حِينَ يَبِسَتْ ، فَأَوْحَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَقْطِينِ كَانَ يَسْتَظِلُ بِهَا وَيُصِيبُ مِنْهَا ، فَيَبِسَتْ فَكَى عَلَيْهَا حِينَ يَبِسَتْ ، فَأَوْحَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَيُعِيبُ مِنْهَا ، فَيَبِسَتْ فَكَى عَلَيْهَا حِينَ يَبِسَتْ ، فَالْ تَبْكِى عَلَى شَجَرَةً مِنْ يَقُطِينِ كَانَ يَسْتَعْظِلُ بِهِ وَيُصِيبُ مِنْهَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ أَرَدُت أَنْ تُهُلِكُهُمْ .

تَبْكِى عَلَى شَجْرَةٍ يَبِسَتَ ، وَلا تَبَكِى عَلَى مِنةِ الْفِ أَوْ يَزِيدُونَ أَرَدُت آنَ تَهْلِكُهُمْ . فَخَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِغُلَامٍ يَرُعَى غَنَمًا ، فَقَالَ : مِمَّنُ أَنْتَ يَا غُلامُ ، فَقَالَ : مِنْ قَوْمٍ يُونُسَ ، قَالَ : فَقَالَ الْغُلامُ : إِنْ تَكُنْ يُونُسَ فَقَدُ تَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ كَذَبَ وَلَمْ تَكُنْ لِجُمْ فَأَنْ يُونُسَ فَقَدُ تَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ كَذَبَ وَلَمْ تَكُنْ لَا يُعْرَفُهُ أَنْ يُقْتَلَ ، فَمَنْ يَشْهَدُ لِى ، فَقَالَ لَهُ يُونُسُ : تَشْهَدُ لَكَ هَذِهِ الشَّجَرَةُ ، وَهَذِهِ الْبُقُعَةُ ، فَقَالَ الْغُلامُ : إِنْ يَشْهَدُ لَكَ هَذِهِ الشَّجَرَةُ ، وَهَذِهِ النَّهُ فَقَالَ الْغُلامُ : إِنْ جَاءَ كُمَا هَذَا الْغُلامُ فَاشْهَدَا لَهُ ، قَالَتَا : نَعُمْ ، فَرَجَعَ الْغُلامُ ! فَقَالَ الْغُلامُ ! فَقَالَ الْغُلامُ قَالَتَا : نَعْمُ ، فَرَجَعَ الْعُلامُ ! إِنِّى لَقِيتِ يُونُسَ وَهُو يَقُرَأُ عَلَيْكُمَ السَّلامَ ، فَأَمَرَ بِهِ الْمَلِكُ أَنْ الْخُورُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : فَتَنَاوَلَهُ الْمَلِكُ فَأَخَذَ بِيَدِ الْفُلَامِ فَأَجْلَسَهُ فِي مَجْلِسِهِ ، وَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَكَانِ مِنْي. قَالَ عَبْدُ اللهِ ، فَأَفَامَ لَهُمْ ذَلِكَ الْغُلَامُ أَمْرَهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

(۳۲۵۲۷) عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہمیں بیت المال میں بیان فرمایا کہ حضرت یونس علائیگا ہے اپنی قوم سے عذاب کے آنے کا وعدہ کیا اور ان کو بتایا کہ ان پر تین دن کے اندر عذاب آئے گا، چنانچے انہوں نے ہر مال کو اس کے اندر عذاب آئے گا، چنانچے انہوں نے ہر مال کو اس کے بخوص تب جداکیا پھر نکلے اور اللہ سے گریے زاری اور استعفار کرنے گئے، چنانچے اللہ نے ان سے عذاب کوروک لیا، اور حضرت یونس علائیا اس گلے دن عذاب کا انتظار کرنے گئے کی ن ان کو پچے نظر نہ آیا، اور اس زمانے میں جو شخص جموط بولیا اس کونی کردیا جاتا، چنانچے وہ غضے میں نکلے، یہاں تک کہ ایک مشتی میں آئے اور انہوں نے ان کو پہچان کر سوار کرلیا، جب آپ مشتی پر سوار ہوئے تو کشتی رک گئی،

معنف ابن الی شیبه متر تیم (جلد ۹) کی معنف ابن الی شیبه متر تیم (جلد ۹) کی گرفتی کوکیا ہو گیا ، دوسر بے جواب میں کہنے لگے کہ ہمیں پچھ معلوم نہیں ، حضرت کشتی کوکیا ہو گیا ، دوسر بے جواب میں کہنے لگے کہ ہمیں پچھ معلوم نہیں ، حضرت

سلیوں رہ برہ اور بات میں موں میں ہوہ ہے تہ ہی ویا ہو میا ، ووسرے بواب میں ہے ہے تہ میں چھ سوم ہیں ، سعرت پونس عَلاِیسًّا اُنے فر مایا کہ اس میں ایک ہندہ ہے جواپنے مالک سے بھا گر آیا ہے ، اور کشتی اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک تم اس کو پانی میں نہیں ڈال دو گے ، انہوں نے کہااے اللہ کے نبی! بخدا آپ کوتو ہم نہیں ڈال سکتے ۔

کا علم دیا تو تو توں ہے لہا کہ اس نے پاس تواہی ہے، چنا تچہ بادشاہ ہے اس کے ساتھ پچھلو توں تو تج دیا وہ درخت اور جکہ کے پاس کے ساتھ پچھلو توں نو تہا ہی ہیں تہ ہوں نے کہا جی پہنچے اور لڑکے نے ان سے کہا کہ میں تہمیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا حضرت یونس علائٹلا نے تہمیں گواہ بنایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! چنا نچہ لوگ خوفز دہ ہو کرواپس لوٹے اور کہنے لگے بیدرخت اور زمین بھی اس لڑکے کے لئے گواہی دیتے ہیں، اور بادشاہ کے پاس پہنچے اور جو پچھ دیکھا تھا تھا ہیں کہ ساتھ بیان کردیا۔
پاس پہنچے اور جو پچھ دیکھا تھا اس کے سامنے بیان کردیا۔
(۲۲) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ ااور اس کواپنی جگہ بٹھایا اور کہا کہتم اس جگہ کے جھ

و من المراس مبر المد رواح بين له با دساة عن الرحة والمحتال المراس والي جلد بها يا اور الها لهم ال جلد على جمير سے زیادہ حق دار ہو، حضرت عبد الله فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ لڑکا جالیس سال تک ان کا حاکم رہا۔

( ٣٢٥٢٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ:مَكَّتَ يُونُسُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(٣٢٥٢٨) حضرت ابوما لك فرمات بين كه حضرت يونس عَلالنِدًا الله السيال تك مجهلي كے بيث ميں رہے۔

- ( ٣٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ :﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ﴾ قَالَ :حوتٌ فِي حُوتٍ وَظُلْمَةِ الْبُحْرِ.
- (۳۲۵۲۹) منصور حفرت سالم سے ﴿فَنَادَى فِي الظَّلْمَاتِ ﴾ كَتفير مِين روايت كرتے بين قرمايا كه اس سے مرادمچھلى كے پيٹ كى تاريكى اور سمندركى تاريكى ہے۔
- ( ٣٢٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْته يَقُولُ : ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ﴾ قَالَ :ظُلْمَةُ اللَّيْلِ ، وَظُلْمَةُ الْبُحْرِ ، وَظُلْمَةُ الْحُوتِ.
- (۳۲۵۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ ہےمرادرات کا اندھرا،سمندر کا اندھرا،ادر مجھیٰ کا اندھیرا ہے۔
- ( ٣٢٥٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : لَمَّا الْتَقَمَّهُ النَّسُبِيحِ. الْتَقَمَّهُ الْحُوتُ فَنَبَذَ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَسَمِعَهَا تُسَبِّحُ ، فَهَيَّجَنُهُ عَلَى التَّسُبِيحِ.
- (۳۲۵۳۱)عمرو بن مرّ ہ حضرت عبداللہ بن حارث ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جب چھکی کے آپ کالقمہ بنایا اور آپ کوز مین پر ڈال دیا اور آپ نے اس کوشیعے پڑھتے ہوئے سنا تو اس ہے آپ کوشیعے پڑھنے کی ترغیب ہوئی۔

### (٧) ما ذكِر مِمَّا فضّل الله بِهِ عِيسى صَلَّى الله عليه وسلم

### وه فضیلتیں جواللہ نے عیسیٰ علایتِلا کوعطا فرمائی ہیں

( ٣٢٥٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَير ، قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ : قَالَتُ مَرْيَمُ : كُنْت إذَا خَلَوْت أَنَا وَعِيسَى حَدَّثِنِى وَحَدَّثَتُهُ ، وَإِذَا شَغَلَنِى عَنْهُ إِنْسَانٌ سَبَّحَ فِي بَطْنِي وَأَنَا أَسْمَعُ.

(۳۲۵۳۲) مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت مریم نے فرمایا کہ جب میں خلوت میں ہوتی توعیسیٰ مجھ سے باتیں کرتے اور میں ان سے باتیں کرتی ،اور جب کوئی آ دمی سامنے آتا تو وہ میرے پیٹ میں تنہیج کرتے اور میں سنا کرتی تھی۔

( ٣٢٥٣٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا تَكَلَّمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَّا بِالآيَاتِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ مَبْلَغَ الصِّبْيَانِ.

(۳۲۵ ۳۳) مجاہدایک دوسری سندے حضرت ابن عباس ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کیسٹی علایتلا نے بھین میں ان آیات کے علاوہ کو کی بات نہیں کی جواللہ نے ارشاد فر مائی تھی۔

( ٣٢٥٣٤ ) حَلَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ :لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ :عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَصَاحِبُ يُوسُفَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ.

(۳۲۵۳۴) حضرت ہلال بن بیاف فر ماتے ہیں کہ گود میں تین مچوں کے علاوہ کسی نے بات نہیں کی ،حضرت عیسیٰ غلایبَلا) ،حضرت

پوسف عَلالِیَّلاً کی گواہی دینے والا بچیہ اور جرت کے لئے گواہی دینے والا بچیہ۔ د مدموں کے آئی کی میں کئے بہ قال کے آئی کئی کی مردم مردم کی مردم کے درمی کے درمی کا درمی کا در کی کار کی کارکئو کاما آ

( ٣٢٥٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ قَالَ :خُرُو جُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام.

(٣٢٥٣٥) مجامد حضرت ابن عباس سے ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ كى تفسير ميں روايت كرتے ہيں فرمايا كداب سے مراوحضرت عيلى عَلَيْمًا كانزول ہے۔

( ٣٢٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّهِينِ كُلِّهِ﴾ قَالَ :خُرُوجٌ عِيسَى عليه السلام.

(٣٢٥٣٢) ثابت بن بُر مزاليك شيخ ك حوالے سے حضرت ابو بريره والله تفق سے روايت كرتے بي فرمايا كد ﴿ لِيُظْهِرَ أَهُ عَلَى الدِّينِ

(۱۳۱۷) کابت بن ہر سرایک سے تواہے سے تسرت ابو ہر پرہ ہی تو سے روایت سرمے ہیں ہر مایا کہ ہولیط ہورہ علمی اللدینِ گلّه ﴾ ہے مراد حضرت میسلی علایتا کا مزول ہے۔

( ٣٢٥٢٧) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَلَّنَا الْأَعُمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيلِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرُفَعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى الشَّمَاءِ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ - وَهُمَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً - مِنْ عين فَي الْبَيْتِ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ مَاءً ، فَقَالَ لَهُمْ : أَمَا إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ سَيكُفُرُ بِي اثْنَتَى عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِي ، ثُمَّ فَي الْبَيْتِ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ مَاءً ، فَقَالَ لَهُمْ : أَمَا إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ سَيكُفُرُ بِي اثْنَتَى عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِي ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ شَبَهِي فَيقَتَلَ مَكَانِي وَيَكُونُ مَعِي فِي دَرَجَتِي ؟ فَقَامَ شَابٌ مِنْ أَحْدَيْهِمْ ، فَقَالَ : أَنَا ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ : أَنَا ، فَقَالَ : أَنَا ، فَقَالَ : أَنَا ، فَقَالَ : نَعُمُ أَنْتَ ذَاكَ ، قَالَ : فَلَا يَعْمُ الْشَابُ ، فَقَالَ : أَنَا ، فَقَالَ : نَعُمُ أَنْتَ ذَاكَ ، قَالَ : فَلَا يَعْمُ الشَّابُ ،

قَالَ : وَرُفِعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ رَوْزَنَةٍ كَانَتْ فِي الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاءِ ، قَالَ : وَجَاءَ الطَّلَبُ مِنَ الْيَهُودِ فَأَخَذُوا الشَّبِيةَ فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ صَلَبُوهُ ، وَكَفَر بِهِ بَعْضُهُمُ اثْنَتَى عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِهِ ، فَتَفَرَّقُوا ثَلَاثَ فِرْقَ ، قَالَ : فَقَالَت فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا اللَّهُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ صَعِدَ إلى السَّمَاءِ ، وَهَوُلَاءِ الْيَعْقُوبِيَّةُ ، وَقَالَتُ فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا اللَّهُ وَلَيْهِ ، وَهَوُلَاءِ النَّسُطُورِيَّةُ ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللَّهُ إلَيْهِ ، وَهَوُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ.

فَتَظَاهَرَتِ الْكَافِرَتَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَقَاتَلُوهَا فَقَتَلُوهَا ، فَلَمْ يَزَلَ الإسْلَامُ طَامِسًا حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ :﴿فَامَنَتُ طَائِفَةٌ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ يَعْنِي :الطَّائِفَةَ الَّتِي آمَنَتْ فِي

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المسلم الم زَمَنِ عِيسَى ﴿وَكَفَرَتُ طَائِفَةٌ ﴾ يَعْنِي : الطَّائِفَةَ الَّتِي كَفَرَتُ فِي زَمَنِ عِيسَى ﴿فَأَيَّدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فِي

زَمَانِ عِيسَى ﴿عَلَى عَدُوِّهِمْ ﴾ بِإِظْهَارِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَهُمْ عَلَى دِينِ الْكُفَّارِ ﴿فَأَصْبَحُو

ظاهرين ﴾. (نسائي ١١٥٩١)

(٣٢٥٣٤) سعيد بن جبير روايت كرتے ہيں كه حضرت ابن عباس نے فرمايا كه جب الله تعالى نے حضرت عيسى عَاليَّكُم كوآسان كو

طرف اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو وہ اپنے حواریوں کے پاس تشریف لائے، جواس وقت بارہ تھے، اور آپ کے سرسے اس وقت پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہتم میں ہے بعض لوگ جھ پر ایمان لانے کے بعد میرے ساتھ بارہ مرتبہ کفر کریر گے، پھرآپ نے فرمایا کہتم میں ہے کون اس کے لئے تیار ہے کہ اس پرمیری هبیبہ ڈالی جائے اور وہ میری جگفتل ہو جائے ،اور وہ

میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، چنانچہ ایک نوجوان کھڑ اُ ہوا، اور کہنے لگا میں تیار ہوں،حضرت عیسیٰ عَالِیْلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر دوبارہ آپ نے سوال کیا تو وہ جوان پھر کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو وہ جوان کھڑا ہوا

اور کہنے لگامیں تیار ہوں ،آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ہی ہو، چنانچہ اس پرحضرت عیسیٰ علایتلا کی شبیہ ڈال دی گئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ عَلائِمًا م محمر کے ایک روشن دان سے آسان کی طرف اٹھا لیے گئے ،اور یہود یوں کی فوج آئی اور

اس نے آپ کے ہم شکل کو گرفتار کر حقل کردیا، پھراس کوسولی چڑ ھادیا،اوران میں سے ایک نے آپ کے ساتھ بارہ مرتبہ کفر کیا، اس کے بعدان کی تین جماعتیں ہوگئیں، چنانچے ایک جماعت کہنے گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک عرصے تک ہمارے درمیان رہے پھرآسان کی

طرف چلے گئے، یہ یعقوبیہ ہیں،اورایک جماعت کہنے گی کہ اللہ کے بیٹے ہمارے درمیان تھے پھراللہ نے ان کواٹھالیا، یہ نسطوریہ ہیں،اورایک جماعت نے کہا کہ اللہ کے بندےاوراس کے رسول ایک عرصہ ہمارے ساتھ رہے، پھراللہ نے ان کواٹھالیا، بیمسلمان ہیں، چنانچہ کا فرجماعتیں مسلمانوں پرغالب آگئیں،اورانہوں نے ان سے قال کر کے ان کوتل کر دیا،اوراسلام مثار ہایہاں تک کہ 

لائی جوحفرت عیسی علایتلا کے زمانے میں تھی ،اورایک جماعت نے کفر کیا، جوحفرت عیسی علایتلا کے زمانے میں تھی ، 'چنانچہ ہم نے ا يمان لانے والى جماعت كى مددكى " يعنى جوحضرت عيسى عَلالبِتَلام كے زمانے ميں ايمان لائے تھے۔" ان كے وشمنوں برمحمد مِرَافِقَةَ أَكُ دین کو کفار کے دین پر غالب کر کے 'اوروہ غالب ہو محتے ۔'' ( ٣٢٥٣٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ

السَّلَامُ لَا يَرْفَعُ عَشَاءً لِفَدَاءٍ ، وَلَا غَدَاءً لِعَشَاءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ مَعَ كُلِّ يوم رِزْقَهُ ، وَكَانَ يَلْبَسُ الشَّعرَ ، وَيُأْكُلُ الشَّجَرَ ، وَيَنَامُ حَيْثُ أَمْسَى.

(٣٢٥٣٨) حفرت عبيد بن عمير فرمات بيل كد حفرت عيسى بن مريم علايتًا المثام كي كهاف كومبح كي اور مبح كي كهاف كوشام کے لیے نہیں بچاتے تھے،اورآپ فرماتے تھے کہ جردن کے ساتھ اس کارزق ہے،اورآپ بالوَل کا بنا ہوالباس پہنتے،اور درختوں

کے پتے کھا لیتے ،اور جہاں شام ہوتی سوجاتے۔

( ٣٢٥٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَة، قَالَ: مَرَّتِ امْرَأَةٌ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَتْ: طُوبَى لِبَطْنِ حَمَلَك ، وَلِثَدِّي أَرْضَعَك ، فَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : طُوبَى لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ.

(٣٢٥٣٩) حفرت خيشمه فرماتے بين كدايك عورت حفرت عيلى بن مريم عَلايتًا كاك پاس سے كرزى، اوراس نے كہا كه خوشخرى مو

اس پیدے کے لیے جس نے آپ کواٹھایا،ادراس چھاتی کے لیے جس نے آپ کودودھ پلایا،حضرت عیسیٰ علایہ اور اس کے مایا کہ خوشخبری مواس مخص کے لئے جس نے قرآن پڑھااور جو کھاس میں ہاس پھل کیا۔

( ٣٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَفْقُوبَ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : لَا تَكُثِرُوا الْكَلَامُ بِغَيْرٍ ذِكْرِ اللهِ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِى بَعِيدٌ مِنَ اللهِ وَلَكِنُ لَا تَعْلَمُونَ ، لَا تَنْظُرُوا فِى ذُنُوبِكُمْ كَأَنْكُمْ عَبِيد ، فَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ :مُبْتَلَى تَنْظُرُوا فِى ذُنُوبِكُمْ كَأَنْكُمْ عَبِيد ، فَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ :مُبْتَلَى وَمُعَافِّى، فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ ، وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ.

(۳۲۵۴۰) حضرت محمد بن یعقوب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علادہ کوئی بات نہ کرو کیونکہ اس آ ہے تہہارے دل سخت ہوجا کیں گے اور سخت ول اللہ سے دور ہیں لیکن تم نہیں جانے بندوں کے گنا ہوں کو اس طرح مت دیکھوگویا کہتم ان کے رب ہو بلکہ اپنے گنا ہوں کو اس طرح دیکھو کہتم بندے ہو کیونکہ لوگ دوطرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو آزمائش میں مبتلا ہیں دوسرے وہ جوعافیت میں ہیں لہٰذاتم آزمائش میں مبتلا لوگوں پر رحم کرواور عافیت پر اللہ کی تعریف کرو۔

( ٣٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى صَالِح رَفَعَهُ إِلَى عِيسَى ، قَالَ:قَالَ: لَاصْحَابِهِ اتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ مَسَاكِنَ ، وَاتَّخِذُوا الْبُيُّوتَ مَنَّازِلَ ، وَانْجُوا مِنَّ الدُّنْيَا بِسَلَامٍ ، وَكُلُوا مِنْ بَقْلِ الْبُرِيَّةِ ، وَزَادَ فِيهِ الْأَعْمَشُ : وَاشْرَبُوا مِنَ مَاءِ الْقَرَاحِ.

(۳۲۵ ۳۲۵) حضرت ابوصالح مرفوعاً حضرت عیسیٰ علایمًا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علایمًا نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا کہ مجدوں کوٹھکا نہ بناؤ اور گھروں کوراستے کی منزل مجھواور دنیا سے سلامتی کے ساتھ نجات یا جاؤ اور دیہات کی سنریاں کھایا کرو،

اعمش اس میں بیاضا فہ کرتے ہیں کہ سادہ پانی پو۔

( ٣٢٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ مُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ :قَالَ الْحَوَارِيَّوْنَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام :مَا تَأْكُلُ ؟ قَالَ :خُبْزَ الشَّعِيرِ ، قَالُوا :وَمَا تَلْبَسُ ؟ قَالَ :الصُّوفَ ، قَالُوا :وَمَا تَفْتَرِشُ ؟ قَالَ :الْأَرْضَ ، قَالُوا :كُلُّ هَذَا شَدِيدٌ ، قَالَ :لَنْ تَنَالُوا مَلكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى تُصِيبُوا هَذَا عَلَى لَذَّةٍ. أَوَ قَالَ :عَلَى شَهُوَةٍ.

(٣٢٥ ٣٢) علاء بن ميتب ايك آدى كواسط سروايت كرتے بي كفر مايا كه حواريوں في حضرت عيلى بن مريم علايقا ا

عرض کی کہ آپ کیا کھاتے ہیں انہوں نے فرمایا جو کی روٹی ، وہ کہنے لگے آپ کیا پہنتے ہیں آپ نے فرمایا اون ، کہنے لگے کہ آپ کا بستر کیا ہے آپ نے فرمایا ، زمین ، کہنے لگے یہ سب تو بہت مشکل ہے آپ نے فرمایا کہتم آسانوں اور زمین کی باوشاہت اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک میہ چیزیں لذت کے باوجو دیا فرمایا کہ شہوت کے باوجود استعمال نہ کرو۔

( ٣٢٥٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُر ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعُرٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، قَالَ سَمِعْته يَذْكُرُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّكُمْ ، وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ قَالَ : فَذَكَرُوا عِيسَى وَعُزِيْرًا أَنَّهُمَا كَانَا يُغْبَدَانِ ، فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ مِنْ بَعْدِهَا : ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا وَعُرْدُونَ ﴾ قَالَ : عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليه السلام.

(٣٢٥٣٣) حفرت ابوصين حفرت سعيد بن بجيرت الله كفر مان ﴿ إِنَّكُمْ ، وَمَا تَغَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنَّتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ كَاتفير من روايت كرتے بين فرمايا كمانهوں نے حضرت عيلى عَالِيَنا) اور حضرت عزير كاذكركيا كمان كى بھى عبادت كى جاتى تھى چنانچەاس كے بعديد آيت نازل ہوئى ، (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ) فرمايا كماس سے مرادعيلى بن مريم علائيلا بيں۔

## ( ٨ ) ما ذكر من فضلِ إدريس صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفضياتين جوحضرت ادريس عَلِيسِّلًا كَي ذكر كي سَّني

( ٣٢٥١٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ كَعْبًا عَنْ رَفْعِ إِدْرِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا ؟ فَقَالَ : أَمَّا رَفْعُ إِدْرِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا ، فَكَانَ عَبْدًا تَقِيًّا ، يُرُفَعُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا يُرْفَعُ لَاهْلِ الْأَرْضِ فِي أَهْلِ زَمَانِهِ ، قَالَ : فَعَجَبَ الْمَلَكُ الَّذِي كَانَ يَصْعَدُ عَلَيْهِ عَمَلُهُ ، فَاسَتَأْذَنَ رَبَّهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : يَا إِدْرِيسُ ، أَبْشِرُ فَاسْتَأَذَنَ رَبَّهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : يَا إِدْرِيسُ ، أَبْشِرُ فَاسْتَأَذَنَ رَبَّهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : يَ الْمُدُنُ لِي إِلَى عَبْدِكَ هَذَا فَأَزُورَهُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَنَزَلَ ، قَالَ : يَا إِدْرِيسُ ، أَبْشِرُ فَاسَتَأَذَنَ رَبَّهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : يَا إِدْرِيسُ ، أَبْشِرُ فَاسَتَأَذَنَ رَبَّهُ إِلَيْهِ ، فَالَ : يَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْلُك ، قَالَ : يَا إِدْرِيسُ ، أَلْنَ ، وَمَا عِلْمُك ؟ قَالَ : إِنِّى مَلَك ، قَالَ : وَإِنْ كُنْتُ مَلَكُ ، قَالَ : وَإِنْ يُعْلَى الْبَابِ الَذِي يَصْعَدُ عَلَيْهِ عَمَلُك .

قَالَ : أَفَلَا تَشْفَعُ لِى إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ فَيُؤَخِّرَ مِنْ أَجَلِى لأَزْدَادَ شُكُرًا وَعِبَادَةً ؟ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : لا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إذَا جَاءَ أَجَلُهَا ، قَالَ : قَدْ عَلِمْت وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِى ، فَحَمَلَهُ الْمَلَكُ عَلَى جَنَاحِهِ فَصَعِدَ بِهِ إِلَى الشَّمَاءِ فَقَالَ : يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ، هَذَا عَبْدٌ تَقِيَّ نَبِى ، يُرُفَعُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا لاَ يُرُفَعُ لأَهُلِ الْأَرْضِ ، السَّمَاءِ فَقَالَ : يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ، هَذَا عَبْدٌ تَقِيَّ نَبِى ، يُرُفَعُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا لاَ يُرْفَعُ لأَهُلِ الْأَرْضِ ، وَإِنَّهُ أَعْجَينِى ذَلِكَ ، فَاسْتَأْذَنْت إلَيْهِ رَبِّى ، فَلَمَّ بَشُوته بِذَلِكَ سَأَلِنِي لأَشْفَعَ لَهُ إليْك لِيُؤخَّرَ مِنْ أَجَلِهِ وَإِنَّهُ أَعْجَينِى ذَلِكَ ، فَاسْتَأْذَنْت إلَيْهِ رَبِّى ، فَلَمَّ بَشُوتُه بِذَلِكَ سَأَلِنِي لاَشْفَعَ لَهُ إِلَيْك لِيؤخَّوَ مِنْ أَجَلِهِ فَقَالَ : فَيَزْدَادَ شُكُرًا وَعِبَادَةً لِلَّهِ ، قَالَ : وَمَنْ هَذَا ؟ قَالَ : إِذْرِيسُ ، فَنَظُرَ فِي كِتَابٍ مَعَهُ حَتَّى مَرَّ بِاسْمِهِ ، فَقَالَ :

ه مسنف ابن الى شير مر (جلده) كي المسلم المسل

وَاللهِ مَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِ إِدْرِيسَ شَيْءٌ ، فَمَحَاهُ فَمَاتَ مَكَانَهُ.

(۳۲۵۳۳) عکر مدحفرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ میں نے حضرت کعب سے سوال کیا حضرت اور لیس عَلاَیْلاً کے بلند جگہ پر چنج کا مطلب ہیے کہ وہ پر ہیز گار بندے تھان کے اسے نیک اعمال آسان پر چنج سے جنے اس زمانے کے تمام لوگوں کے اعمال سے چنا نچاس فرشتے کو تجب ہوا جس کے پاس اعمال مین نیک اعمال آسان پر چنج سے جازت ما گئی کہ اے اللہ مجھے اجازت و جبح کہ میں آپ کے اس بندے کی زیارت کروں اللہ نے ان کو اجازت و بردی فرشتہ آیا اور اُن کو کہا کہ اے اور لیس آپ کو بشارت ہو کہ آپ کے اسے نیک اعمال آسان پر چنج ہیں کہ جو اما بل زمین کے اعمال سے بڑھ کر ہوتے ہیں آپ نے فر مایا کہ میں اس درواز سے پر مقررہوں جس سے آپ کے اعمال جاتے ہیں۔ اگر تم فرشتے ہوت بھی آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں ، آپ نے فر مایا کہ اگر تم فرشتے ہوت بھی آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا میں ورواز سے پر مقررہوں جس سے آپ کے اعمال جاتے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ میں اس درواز سے پر مقررہوں جس سے آپ کے اعمال جاتے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ میں اس درواز سے پر مقررہوں جس سے آپ کے اعمال جاتے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہا کہ ملک الموت سے میری سفارش کر سکتے ہو کہ وہ میری موت مؤخر کر دے تا کہ میں زیادہ شکر اور عبادت کر سکوں فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالی کئی آ دی کی موت کو مؤخر نہیں کرتے جب موت کا وقت آجا تا ہے آپ نے فر مایا کہ جھے عبادت کر سکوں فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالی کئی آ دی کی موت کو مؤخر نہیں کرتے جب موت کا وقت آجا تا ہے آپ نے فر مایا کہ جھے

مباوت مر موں مرسے سے بہا کہ اللہ تعالی کی اولی کی توت و تو ترہیں کرتے بہب توت اولت ہا باہے اپ سے مرمایا کہ بلکے
اس کاعلم ہے لیکن میمیرے لئے زیادہ خوشی کا باعث ہے چنا نچے فرشتے نے آپ کواپنے پر پراٹھایا اور آسان پر لے گیا اور کہا اے ملک
الموت میہ پر بہیز گار بندے اور نبی بیں اور ان کے اسٹے نیک اعمال آسان پر جاتے ہیں جو تمام اہل زمین کے نہیں جاتے اور مجھے یہ
بات بہت اچھی گی اور میں اللہ سے اجازت لے کر اس کے پاس گیا جب میں نے ان کواس کی بشارت دی تو انہوں نے مجھ سے فر مایا
کہ میں ان کے لئے سفارش کروں تا کہ ان کی موت کا وقت مؤ خر ہو جائے اور یہ اللہ کاشکر اور عباوت کر سکیس ، انہوں نے کہا یہ کون
ہیں؟ فرشتے نے کہا اور ایس علایہ کیا چنا نچہ ملک الموت نے اپنے رجٹر میں و یکھا جب ان کے نام پر پہنچا تو کہنے لگے خدا کی قشم

(٣٢٥٣٥) منصور حفرت مجامد على ﴿ وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيًا ﴾ كتت روايت كرتے بين كه الله ن آپ كوچو تخف آسان پر يَهنج اديا۔ (٣٢٥٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ.

(۱۱۵۴۷) مصطر وربیع با مل مسیان با مل بینی مصارون با مل بینی سوییو با کان بری مصطور . (۳۲۵۳۷) حفرت ابوسعیدے روایت ہے فرمایا که الله نے آپ کو چو تھے آسان پر پہنچایا۔

( ٩ ) مَا ذَكِر فِي أَمْرِ هُودٍ عَلَيْهُ السَّلَامُ

#### حضرت ہود غلائیًلا کے معاملے کا ذکر

( ٣٢٥٤٧ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :كَانَ هُودٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُلَّد فِى قَوْمِهِ ، وَإِنَّهُ كَانَ قَاعِدًا فِى قَوْمِهِ ، فَجَاءَ سَحَابٌ مُكْفَهِرٌ فَقَالُوا :﴿هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ فَقَالَ :هُودٌ عَلَيْهِ معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) كي ١٣٧٩ كي ١٣٧٩ كي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده)

السَّلامُ: ﴿ بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِبحَ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ فَجَعَلَتْ تُلْقِى الْفُسُطاطَ وَتَجِيءُ بِالرَّجُلِ الْغَانِبِ. (٣٢٥/٢١) حضرت عمرو بن ميمون فرمات بين كه حضرت بود عَلاِينًا الله كوا پِي قوم مِين بهت عمر دى گئ هي، اور آپ اپني قوم مين بيضے تقے كه ايك گهرابادل آيا، لوگوں نے كہا كه يه بادل جم پر بارش برسائے گا، حضرت بود عَلاِينًا الله ني وجى الله يه وجى كاتم نے مطالبه كيا تقا، اس ميں بواہے جس ميں دردتاك عذاب ہے، چنانچه وہ بواضح اڑا نے لكى، اور سفر پر گئے ہوئے لوگول كولانے لكى۔

## (١٠) ما ذكِر مِن أمرِ داود عَلَيْهِ السَّلاَمُ وتواضعِهِ

#### حضرت داؤد عَلايِتًا اوران كي تواضع كاذكر

( ٣٢٥٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيَخْطُبُ النَّاسَ وَفِي يَدِهِ الْقُقَّةُ مِنَ الْخُوصِ فَإِذَا فَرَغَ نَاوَلَهَا بَعْضَ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ يَبِيعُهَا.

(٣٢٥٣٨) حفرت عروه فرماتے ہیں كەحفرت داؤد علائيلاً لوگوں كوخطبه دیتے تھے جبكه ان كے ہاتھ میں پتوں كى بنى ہوئى ٹوكرى ہوتى تھى، جب آپ فارغ ہوتے توكى قريب بيٹينے والے كودے دیتے تاكماس كون كے لے۔

( ٣٢٥٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَصَابَ دَاوُد الْحَطِينَةُ ، وَإِنَّمَا كَانَتُ خَطِينَتُهُ إِنَّهُ لَمَّا أَبْصَرَهُمَا أَمْرَ بِهَا فَعَزَلَهَا ، فَلَمْ يَقُرَبُهَا ، فَأَنَاهُ الْحَصْمَانِ فَتَسَوَّرُوا فِي الْمِحْرَابِ ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُمَا قَامَ اللَّهِمَا ، فَقَالَ : أُخْرُجَا عَنِي ، مَا جَاءَ بِكُمَا إِلَى ؟ فَقَالَا : إِنَّمَا نُكَلِّمُكُ بِكَلَامُ يَسِيرٍ ، ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ يَسْعُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَرَّ مَا جَاءً بِكُمَا إِلَى ؟ فَقَالَ : أَكُمُ لَكُنُ مُؤَدِّ وَاحِدَةً ﴾ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَأْخُدُهَا مِنِي ، قَالَ : فَقَالَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَاللهِ إِنَّهُ أَنْ يَكُسُو مِنْهُ مِنْ لَكُنُ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ - يَعْنِي مِنْ أَنْفِهِ إِلَى صَدْرِهِ - فَقَالَ الرَّجُلُ : هَذَا دَاوُد قَدْ فَعَلَهُ . أَحَقُ أَنْ يَكُسُو مِنْهُ مِنْ لَكُنُ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ - يَعْنِي مِنْ أَنْفِهِ إِلَى صَدْرِهِ - فَقَالَ الرَّجُلُ : هَذَا دَاوُد قَدْ فَعَلَهُ . أَحَقُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَدْرِهِ - فَقَالَ الرَّجُلُ : هَذَا دَاوُد قَدْ فَعَلَهُ . فَعَرَفَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ إِنَّمَا ، يُعْنَى بِلَولِكَ ، وعَرَفَ ذَنْهُ مَ فَخَرَّ سَاجِدًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلُهُ ، وَعَرَفَ ذَنْهُ مُ مَا مُولًا مُنْ اللهِ اللَّهُ السَّلَامُ أَنَّهُ إِنَّمَا ، يُعْنَى بِلَوْلِكَ ، وعَرَفَ ذَنْهُ مُ فَخَرٌ سَاجِدًا أَرْبُعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلُكُ ، وعَرَفَ ذَنْهُ مُ الْ مُعَلِقُ مِن مَا مُنَا مُنْهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ مَا مُؤْلِلُ الْعَلَقُ مَا مُؤْلِكُ ، وعَرَفَ ذَنْهُ مُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ مَا وَاللّهِ الْمُعُولُ مِنْ الْمُعْلَقُ مُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْقَالُ الْوقَلَقُولُولُ اللّهُ الْمُعَلِقُ مِنْ مُنْهُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُقَالُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَكَانَتُ خَطِيئَتُهُ مَكْتُوبَةً فِي يَدِهِ ، يَنْظُرُ إلَيْهَا لِكَيْ لَا يَغْفُلَ حَتَّى نَبَتَ الْبَقُلُ حَوْلَهُ مِنْ دُمُوعِهِ مَا غَطَّى رَأْسَهُ، فَنَادَى بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا : قَرِحَ الْجَبِينُ وَجَمَدَتِ الْعَيْنُ ، وَدَاوُد لَمْ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي خَطِينَةٍ بِشَيْءٌ فَنُودِى : أَجَائِعٌ فَتُطْعَمُ ؟ أَمْ عُرْيَانُ فَتُكْسَى ؟ أَمْ مَظْلُومٌ فَتُنْصَرُ ؟ قَالَ : فَنَحَبَ نَحْبَةً هَاجَ مَا يَلِيهِ مِنَ الْبَقْلِ حِينَ لَمْ يَذُكُنُ ذَنْبُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ غُفِرَ لَهُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ رَبَّةً : كُنْ أَمَامِي ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ذَنْبِي ذَنْبِي ، يَذُبِي ذَنْبِي مَنْ الْبَقْلِ حِينَ لَمْ

فَیَقُولُ لَٰہُ : کُنْ مِنْ خَلْفِی ، فَیَقُولُ : أَیْ رَبِّ ذَنْبِی ذَنْبِی ، فَیَقُولُ لَٰہُ : خُذْ بِقَدَمِی فَیَأْخُذُ بِقَدَمِهِ. (۳۲۵۳۹) مجاہد سے روایت ہے فر مایا کہ جب حصرت داؤد عَالِیَلام سے غلطی ہوئی ،اوران کی غلطی بیتھی کہ جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا تو اس کو دورکر دیا ،اوراس کے قریب نہیں گئے جنانچہ دو جھکڑنے والے آپ کے ماس آئے اورانہوں نے دیوارکو

عورت کو دیکھا تو اس کو دورکر دیا ، ادر اس کے قریب نہیں گئے چنانچے دو جھڑنے والے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے دیوار کو بچاندا، جب آپ نے ان کو دیکھا تو کھڑے ہوکران کے پاس گئے اور فرمایا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ،تم یہال کس غرض سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے تھوڑی می بات کرنا چاہتے ہیں، میرے اس بھائی کی ننانوے مینڈھیاں ہیں اور میری ایک مینڈھی ہے اور یہ مجھ سے وہ ایک بھی لینا چاہتا ہے، حضرت واؤد علائی انے فرمایا کہ واللہ! بیاس کامستحق ہے کہ اس کا یہاں سے یہاں تک کاجسم تو ژدیا جائے ، یعنی ناک سے سینے تک، وہ آدمی کہنے لگا کہ واؤد نے بیکام کردیا۔

چنانچہ حضرت داؤد علایتا کومعلوم ہوگیا کہ وہ اس سے کیا مراد لے رہا ہے، اوران کو اپنے گناہ کاعلم ہوگیا، چنانچہ وہ چالیس دن رات محدّ سے میں رہے اوران کا گناہ ان کے ہاتھ میں لکھار ہتا تا کہ کسی وقت بھول نہ جائیں، یبال تک کہ ان ک آنسوؤں کی وجہ سے ان کے گردخودروسنریاں اگ گئیں، چنانچہ انہوں نے چالیس دن کے بعد پکارا کہ پیشانی زخی ہوگئی، اور آئکھ خشک ہوگئی اورداؤد کی غلطی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوا، چنانچہ پکارا گیا کیا کوئی بھوکا ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے؟ یا کوئی برہنہ

آنسووں کی وجہ سے ان کے کر دخودروسبزیاں اگ سنیں، چنانچہ انہوں نے جالیس دن کے بعد پکارا کہ پیشانی زخمی ہوئی،اورآ تکھ خنگ ہوگی اور داؤد کی غلطی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوا، چنانچہ پکارا گیا کیا کوئی بھوکا ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے؟ یا کوئی بر ہنہ ہے کہ اس کو پہنایا جائے؟ یا کوئی مظلوم ہے کہ اس کی مدد کی جائے؟ چنانچہ آپ اتناروئے کہ جس سے آپ کے قریب کی گھاس زرد ہوگئی،اس وقت اللہ نے آپ کومعان فرما دیا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ میرے سامنے آؤ، وہ عرض کریں

گے کہ میرا گناہ! الله فرمائیں گے کہ میرے پیچھے آؤہ کہیں گے کہ اے رب! میرا گناہ، اللہ ان سے فرمائیں گے کہ میرے قدم پکڑلو، چنانچہوہ اللہ کے قدموں کو پکڑلیں گے۔ ، ٣٢٥٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ دَاوُد نَبِيَّ اللهِ جَزَّاً

الصَّلَاةَ عَلَى بُيُوتِهِ عَلَى نِسَائِهِ وَوَلَدِهِ ، فَلَمُ تَكُنُ تُأْتِى سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا وَإِنْسَانٌ قَائِمٌ مِنْ آلِ دَاوُد يُصَلِّى ، فَعَمَّتُهُمْ هَذِهِ الآيَةُ :﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُد شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ﴾. •٣٢٥٥ ) حضرت تابت بُنانى فرماتے ہیں کہ بمیں یہ فریجی ہے کہ اللہ کے نبی داؤد عَالِیَّلا نے ایۓ گھر کی عورتوں اورا پی اولا دیر

لما زَلْقَسِيم فرماديا تقا، چنانچ رات دن كى كوئى گھڑى الىي نتھى كەآل داؤد ميں سےكوئى نەكوئى مخص نماز نەپرُ ھەر ما بوتا، چنانچ ان كے ارے ميں سيآيت نازل بوئى ﴿اغْمَلُوا آلَ دَاوُد شُكُوًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى النَّسْكُورُ﴾. ٣٢٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ : أَنَّ دَاوُد النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

قَالَ : إِلَهِى ، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنِّى لِسَانَيْنِ يُسَبِّحانِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَا قَضَيْت حَقَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِك عَلَىّ. (٣٢٥٥) حضرت حن فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد عَلِیْتُلا نے فرمایا کہا گرمیرے ہر بال کودوز با نیں بھی عطا کر دی جا کیں اوروہ ان رات آپ کی شبیج بیان کرتی رہیں تب بھی میں آپ کی فعتوں میں سے ایک فعت کاحق بھی ادائیس کرسکتا۔

٣٢٥٥٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَلِي بَيِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : ذَخَلَ الْخَصْمَانِ عَلَى دَاوُد عَلَنْهِ السَّلَاهُ وَكُنَّ وَاحِد مِنْهُمَا أَخَذَ رَأْسِ صَاحِيهِ

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَحَدَ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ.

(۳۲۵۵۳) حضرت ابوالاً حوص فرماتے ہیں کہ حضرت داؤ د غلایٹلا کے پاس دو جھٹڑ اکرنے والے آئے ،اور ہرا یک نے دوسرے کا ریکڑ رکھا تھا۔ ( ٣٢٥٥٣ ) حَلَّثُنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَهِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إنَّمَا كَانَتُ فِتْنَةُ دَاوُد النَّظَرَ.

(٣٢٥٥٣) حضرت سعيد بن جبير برايت بخر مايا كرحضرت داؤد علاينا كي آز ماكش ان كي نظر كايز تأتقي -

( ٢٢٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ :

مَا رَفَعَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأْسَهُ إلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَاتَ.

(۳۲۵۵۴) عطاء بن سائب حضرت عبداللہ بجل ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت داؤد عَلاِیَّلاً ہے موت تک آسان کی طرف چہرہ نہیں اٹھایا۔

( ٣٢٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ

عَنْهِ مَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَّ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ :أَيُّ رَبِ ، إنَّ يَنِي إِسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَكَ قَيْسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَّ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ :أَيْ رَبِ ، إنَّ يَنِي إِسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَك

هَيْسَ ، حَنِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، إِن دَاوِدُ عَلَيْهِ السَّارِمَ ، فان . اَى رَبِّ ، إِن يَتِي إِسْرَاهِيمَ أُلْقِيَ فِي إِلْهُرَّاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَغُقُوبَ فَاجْعَلْنِي يَا رَبِّ لَهُمْ رَابِعًا ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : أَنْ يَا دَاوُد إِنَّ إِبْرَاهِيمَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ فِي سَبَيى فَصَبَرَ ، وَيَلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلُك ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ بَذَلَ مهجة نَفْسَهُ فِي سَبَيى فَصَبَرَ فَيَلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ

تَنَكُكُ ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ أَخَذُتَ حَبِيبَهُ حَتَّى ابْيَضَّتُ عَيْنَاهُ فَصَبَرَ وَتِلْكَ يَلِيَّةٌ لَمْ تَنَكُك. (بزار ١٣٠٥ طبرى ٢٣)

(٣٢٥٥٥) حفرَ ت احف بن قيس نبي مَؤِّنْ فَيَحَةٍ سے روايت كرتے ہيں كەحفرت داؤد عَلاِئِلاً نے فرمایا كه اے رب! بني اسرائيل

آپ سے حضرت ابراہیم ،اسحاق اور یعقوب طیغ لیٹلا کے واسطے سے دعا کمیں کرتے ہیں ،اے اللہ! مجھے ان میں سے چوتھا بنادیجے ،

چنانچے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فر مائی کہ''ابراہیم کومیری وجہ ہے آگ میں ڈالا گیا اورانہوں نے صبر کیا اور تہہیں ایسی آ ز مائش نہیں آئی ،اوراسحاق نے میر ہے لیے اپنی جان قربان کی ،اور صبر کیا ،اور بیآ ز مائش بھی تم پڑئیں آئی ،اور میں نے یعقو ب مے مجوب کو

لے لیا یہاں تک کدان کی آئیسی سفید ہوگئیں ،انہوں نے بھی صبر کیا ،اوریہ آز مائش بھی تم پرنہیں آئی۔

( ٣٢٥٥٦ ) قَالَ عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ دَاوُد حَدَّثَ نَفْسَهُ إِن ٱبْتُلِيَ أَنْ يَعْتَصِمَ، فَقِيلَ لَهُ

المَّامَ اللَّهُ عَلَمُ الْيُوْمَ الَّذِى تُبْتَكَى فِيهِ فَخُذُ حِذُرَّك، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الْيُوْمُ الَّذِى تُبْتَكَى فِيهِ، فَأَخَذَ الزَّبُورَ فَوَٰضَعَهُ فِى حِجْرِهِ وَأَخْلَقَ بَابَ الْمِحْرَابِ وَأَقْعَدَ مَنْصَفًا عَلَى الْبَابِ ، وَقَالَ : لَا تَأْذَنُ لَأَحَدٍ عَلَى الْيُوْمَ.

قوضعه فِي حِجْرِهِ وَاعْلَقَ بَابِ الْمِحْرَابِ وَاقْعَدْ مُنْصَفَّا عَلَى الْبَابِ ، وَقَالَ : لا تَادُنَ لاحَدِ عَلَى الْيَوْمُ. فَبَيْنَمَا هُوَ يَقُرُأُ الزَّبُورَ إِذْ جَاءَ طَائِرٌ مُذْهَبٌ كَأْحُسَن مَا يَكُونُ الطَّيْرُ، فِيهِ مِنْ كُلِّ لَوْن، فَجَعَلَ يَدُرُجُ بَيْنَ مِرْدَ يَهِمَ مِنْ أَلِوْلِهِ إِذْ جَاءَ طَائِرٌ مُذْهَبٌ كَأْحُسَن مَا يَكُونُ الطَّيْرُ، فِيهِ مِنْ كُلِّ لَوْن، فَجَعَلَ يَدُرُجُ بَيْنَ

يَدَيْهِ فَدَنَا مِنْهُ ، فَأَمْكَنَ أَنْ يَأْخُذَهُ ، فَتَنَاوَلَهُ بِيَدِهِ لِيَأْخُذَهُ ، فَاسْتَوْفَزَهُ مِنْ خَلْفِهِ ، فَأَطْبَقَ الزَّبُورَ وَقَامَ إلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ ، فَطَارَ فَوَقَعَ عَلَى كُوَّةِ الْمِحْرَابِ ، فَدَنَا مِنْهُ أَيْضًا لِيَأْخُذَهُ فَوَقَعَ عَلَى خُصٍ ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ لِيَنْظُرَ أَيْنَ وَقَعَ فَإِذَا هُوَ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ بِرْكَتِهَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ ، فَلَمَّا رَأْتُ ظِلَّهُ حَرَّكَتُ رَأْسَهَا فَغَطَّتُ

اينَ وَقَعَ فَإِذَا هُوَ بِالْمُراةِ عِندُ بِرَكْتِهَا تَغْتَسِلَ مِنْ الْمُحِيضِ ، فَلَمَّا رَاتَ ظِلْمُ خُرْكَتْ رَاسُهَا فَعَطْت جَسَدَهَا بِشَعْرِهَا ، فَقَالَ دَاوُد لِلْمَنْصَفِ :اذْهَبْ فَقُلْ لِفُلَانَةَ تَجِىءُ ، فَأَتَاهَا فَقَالَ لَهَا :إنَّ نَبِيَّ اللهِ يَدْعُوك ،

جَسَدُهَا بِشَعْرِهَا ، فقال دَاوَد لِلمَنصَفِ : اذْهَبْ فقل لِفلانة تَجِيءُ ، فاتاهَا فقالِ لَهَا : إنَّ نبِيَّ اللهِ يَدْعُوك ، فَقَالَتْ : مَا لِي وَلِنَبِيِّ اللهِ ؟ إنْ كَانَتُ لَهُ كَاجَةٌ فَلَيَّاتِنِي ، أَمَّا أَنَا فَلَا آتِيهٍ ، فَأَتَاهُ الْمَنْصَفُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا ، فَأَتَاهَا:وَأَغُلَقَتِ الْبَابَ دُونَهُ، فَقَالَتُ: مَا لَك يَا دَاوُد، أَمَا تَعْلَمُ إِنَّهُ مَنُ فَعَلَ هَذَا رَجَمْتُمُوهُا وَوَعَظَنْهُ فَرَجَعَ. وَكَانَ زَوْجُهَا غَازِيًّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَكَتَبَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى أَمِيرِ الْمَغْزَى : أَنْظُرُ أُورْيًّا فَاجْعَلْهُ فِي حَمَلَةِ التَّابُوتِ حَمَلَةِ التَّابُوتِ - وَكَان حَمَلَةِ التَّابُوتِ : إِمَّا أَن يفتح عليهم ، وَإِمَّا أَن يقتلو - فقدمه في حَمَلَةِ التَّابُوتِ خَمَلَةِ التَّابُوتِ اللهَ فَقَيْلَ ، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِنَّتُهَا خَطَبَهَا فَاشْتَرَطَتُ عَلَيْهِ : إِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَنْ يَجْعَلَهُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَشْهَدَتُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَتَبَتْ عَلَيْهِ بِلَالِكَ كِتَابًا ، فَمَا شَعَرَ لِفِتْنَتِهِ أَنَّهُ فُتِنَ ، حَتَّى وَلَدَتْ مُلْمَانَ وَشَتِ مَلْ اللّهُ وَخَرَّ دَاوُد

سَاجِدًا فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَتَابَ، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

فَطَلَّقَهَا وَجَفَا سُلَيْمَانَ وَأَبْعَدَهُ ، فَبَيْنَمَا هُو مَعَه فِي مَسِيرٍ لَهُ - وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ - إِذُ أَتَى عَلَى غِلْمَان لَهُ يَلْعَبُونَ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَا لَا دِّينُ ، يَا لَا دِّينُ ، فَوَقَفَ دَّاوُد ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا يُسَمَّى لَا دِّينَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا يُسَمَّى لَا دِّينَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا الْعَلَمَ سُلَيْمَانَ قَالَ كَذَا اللهُ لَيْ مَن اللهُ عَلَى اللهُ الل

إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَجَاؤُوا فَخَلَا بِأَحَدِهِمْ فَلَمْ يَزَلُ حَتَّى أَقَرَّ ، وَخَلَا بِالآخَرِينَ ، فَلَمْ يَزَلُ بِهِمْ حَتَّى أَقَرُّوا

كُلَّهُمْ، فَرَفَعَهُمْ إِلَى دَاوُد فَقَتَلَهُمْ فَعَطَفَ عَلَيْهِ بَغْضَ الْعَطْفِ.
وَكَانَتِ امْرَأَةٌ عَابِدَةٌ مِنْ يَنِى إِسْرَائِيلَ وَكَانَتُ تَبَتَّكُتُ ، وَكَانَتُ لَهَا جَارِيَتَانِ جَمِيلَتَانِ ، وَقَدْ تَبَتَّكِ الْمَرْأَةُ كَانَدُ الرِّجَالَ ، فَقَالَتُ إِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ لِلْأَخْرَى : قَدْ طَالَ عَلَيْنَا هَذَا الْبَلَاءُ ، أَمَّا هَذِهِ فَلَا تُرِيدُ الرِّجَالَ ، وَقَالَتُ إِحْدَى الْجَارِيَتِيْنِ لِلْأَخْرَى : قَدْ طَالَ عَلَيْنَا هَذَا الْبَلَاءُ ، أَمَّا هَذِهِ فَلَا تُرِيدُ الرِّجَالَ ، وَقَالَتُ إِحْدَى الْجَارِيَتِيْنِ لِلْأَخْرَى : قَدْ طَالَ عَلَيْنَا هَذَا الْبَلَاءُ ، أَمَّا هَذِهِ فَلَا تُرِيدُ الرِّجَالَ ، فَلَوْ أَنَّا فَصَحْنَا هَا فَرُجِمَتُ ، فَصِرْنَا إِلَى الرِّجَالِ ، فَأَخَذَتَا مَاءَ الْبَيْضِ وَصَرَخَتَا : أَنَهَا قَدْ بَغَتُ ، وَكَانَ مَنْ زَنَى وَهِى سَاجِدَةٌ فَكَشَفَتَا عنها ثَوْبَهَا وَنَصَحَتَا فِى دُبُرِهَا مَاءَ الْبَيْضِ وَصَرَخَتَا : أَنَّهَا قَدْ بَغَتُ ، وَكَانَ مَنْ زَنَى مِنْ إِنَهُ مُ حَدُّهُ الرَّجْمُ فَرُفِعَتُ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَاءُ الْبَيْضِ فِى ثِيَابِهَا فَأَرَادَ رَجْمَهَا ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ : أَمَا مُؤْمَا ؟ وَكَانَ مَاءَ الرِّجَالِ تَفَرَقَ ، وَإِنْ كَانَ مَاءَ الْبَيْضِ اجْتَمَعَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ مَا أَمُرُهَا ؟ وَقَالَ : انْتُونِى بِنَارٍ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَاءَ الرِّجَالِ تَفَرَقَى ، وَإِنْ كَانَ مَاءَ الْبَيْضِ اجْتَمَعَ ، فَأَتِي بِنَارٍ فَوضَعَهَا عَلَيْهِ

فَاجْتَمَعَ فَكَرَأُ عَنْهَا الرَّجْمَ ، وَعَطَفَ عَلَيْهِ بَعْضَ الْمَطْفِ وَأَحَبَّهُ. ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْحَابُ الْحَرْثِ وَأَصْحَابُ الشَّاءِ ، فَقَضَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ لأَصْحَابِ الْحَرْثِ بِالْغَنَمِ ، فَخَرَجُوا وَخَرَجَتِ الرُّعَاءُ مَعَهُمَ الْكِلَابُ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ :

هي مصن ابن ابي شير متر جم (جلده) کي محمد ابن ابي شير متر جم (جلده) لُوْ وُلِّيت أَمْرَهُمْ لَقَضَيْت بَيْنَهُمْ بِغَيْرٍ هَذَا الْقَضَاءِ ، فَقِيلَ لِدَاوُدَ : إنَّ سُلَيْمَانَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَدَعَاهُ

فَقَالَ: كَيْفَ تَقْضِى ؟ فَقَالَ : أَدْفَعُ الْغَنَمَ إِلَى أَصْحَابِ الْحَرْثِ هَذَا الْعَامَ فَيَكُونُ لَهُمْ أَوْلَادُهَا وَسَلَاهَا وَٱلْكِابُهَا وَمَنَافِعُهَا لهم العام ، وَيَبْذُرُ هَؤُلَاءِ مِثْلَ حَرْثِهِمْ ، فَإِذَا بَلَغَ الْحَرْثُ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ أَخَذَ هَؤُلَاءِ

الْحَرْثُ وَدَفَعَ هَوُّ لَاءِ إِلَى هَوُّ لَاءِ الْغَنَمَ ، قَالَ : فَعَطَفَ عَلَيْهِ.

قَالَ حَمَّادٌ : وَسَمِعْت ثَابِتًا يَقُولُ :هُوَ أُورِيًّا.

(٣٢٥٥٦) خليفه حضرت ابن عباس سے روايت كرتے ہيں ، فر مايا كه حضرت داؤد علائيلا كے دل بيس بيه بات آئى كه اگروه آزمائش میں ڈالے جائیں گے تو محفوظ رہیں گے،ان ہے کہا گیا کہتم عنقریب آ زمائش میں ڈالے جاؤ کے،اور تمہیں اس دن کاعلم ہوجائے گاجس میں تمہیں آز مائش میں ڈالا جائے گا،اس لیے احتیاط رکھو، چنانچیان سے کہا گیا کہ آئ تہمیں آز مایا جائے گا، چنانچے آپ نے زبور پکڑی اوراپی بغل میں لی اورمحراب کاورواز ہ بند کردیا اوردروازے پر خادم کو بٹھایا اور فرمایا کہ آج کسی کومت آنے دینا۔

(٢) چنانچ آپ زبور بڑھ رہے تھے کہ ایک خوبصورت پرندہ آیا جس میں مختلف رنگ تھے، اور وہ آپ کے پاس آنے لگا،

اور قریب ہو گیا،اور آپ کواہے اٹھانے کی قدرت ہو گئی،آپ نے اس کو ہاتھ میں لینے کا ارادہ کیا تو وہ کودکرآپ کے پیچھے جلا گیا، چنانچہ آپ نے زبور بند کی اوراس کو پکڑنے کے لیے اٹھے ،کین وہ اڑ کرمحراب کے روثن دان پر بیٹھ گیا ، آپ اس کے قریب ہوئے تو وہ ایک گھونسلے میں داخل ہوگیا، آپ نے اس کوجھا نکا تا کہ اس کودیکھیں کہ کہاں گیا ہے اچا تک آپ کی نظر ایک عورت پر پزی جو

ا بے حوض کے پاس حیض کا عسل کر رہی تھی، جب اس نے آپ کا سابید یکھا توا پے سرکوحرکت دی اورا پے جسم کوا پے بالوں سے چھیالیا حضرت داؤد علایشلائے خادم ہے کہا کہ جاؤاور فلال عورت ہے کہو کہ میرے پاس آئے ،اس نے جا کراس عورت سے کہا

كەللەك نى تىمبىل بلارى بىل، وە كىنىڭى كەللەك نى سەجھۇكىيا كام؟اگرانبىل كوئى ضرورت بىقومىر باس آجاكىل، میں تو ان کے پاس نہیں جاتی ، خادم آپ کے پاس آیا اور آپ کواس کی بات بتائی ، آپ اس کے پاس گئے تو اس نے درواز ہ بند کرلیا اور کہنے لگی داؤد عَالِیْلاً تمہیں کیا ہوگیا ہے؟ کیاتم نہیں جانتے کہ جوالیا کرتا ہے تم اس کوسنگ ارکرتے ہو؟ اوراس نے آپ کوفیے حت

کی تو آپ واپس لوٹ گئے۔

(٣) اوراس عورت كاشو برالله كراست ميس مجابدتها، چنانچه حضرت داؤد عَلاِئلاً نے جہاد كے امير كوظكم ديا كداوريا كو ''حملة التابوت''ميں شامل كردو،اور''حملة التابوت''وه فوج تھى جن كويا فتح حاصل ہوتى ياد قتل ہوجاتے تھے، چنانچے اس نے اس كو "ملة التابوت" ميں شامل كر كے آ كے بھيج ديا،اورو قتل ہو گيا، جب اس عورت كى عدت ختم ہو كى تو آپ نے اس كو پيغام ديا،اس نے شرط لگائی کہ اگر اس کا لڑکا ہوا تو اس کواہے بعد خلیفہ بنا کمیں گے ، اور اس پر بنی اسرائیل کے پچاس لوگوں کو گواہ بنایا ، اور اس پر ا کیتح رکھی، چنانچہ آپ کواپی آزمائش کا احساس ہی نہ ہوا، یہاں تک کہ اس نے حضرت سلیمان علایقا کا کو جنا اور وہ جوان ہوگئے، پھر دوفر شتے ان کے پاس محراب بھلانگ کرآئے اوران کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فر مایا ہے،اور داؤد علایقا محدے میں گرگئے

، چنانچ الله نے ان کی مغفرت فر مادی اوران کی توبہ قبول فر مالی۔

(٣) چنانچانہوں نے اس کوطلاق دے دی اورسلیمان علایٹل کو دورکردیا، چنانچاس دوران ایک مرتبہ آپ ایک میدان ہے گزررے ہے کہ اپنے لڑکوں کے پاس پہنچ جو کہدرے تھے،اےلادین!اے لادین! حضرت داؤد علایتا کا تھر گئا اور پوچھا کہ اس کانام' الادین' کیوں رکھا گیا ہے؟ سلیمان علایٹلا جوایک کونے میں تھے کہنے گئے کہ اگر مجھ ہے پوچھیں تو میں ان کو بتا دوں گا، داؤد علایتلا ہے کہا گیا کہ سلیمان اس طرح کہدرے ہیں، آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ اس لڑے کا نام' الادین' کیوں رکھا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کوال کے قضے کے بارے میں بتا تاہوں، حضرت سلیمان نے اس ہے اس کے والد کے قضے کے بارے میں پوچھا، تو ان کو بتایا گیا کہ اس کے والد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر گئے تھے، اوروہ بہت مالدار تھے،لوگوں نے ان کو لگل میں کو چھا، تو ان کو بتایا گیا کہ اس کے والد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کو حالمہ چھوڑا ہے،اگر وہ لڑکا جنے گا تو اس سے کہنا کہ اس کا نام'' کہ دین' رکھے، چنا نچ حضرت سلیمان نے اس کے ساتھیوں کو بلایا، وہ آئے تو انہوں نے ان میں سے ایک کے ساتھ خلوت کی، اور اس سے بات کرتے رہے بہاں تک کہ اس کے اس کو حضرت داؤد علایشلا کے پاس بھے دیا اور انہوں نے ان کوتل کر دیا، چنا نچ آپ اس کے بعد ان پر بچھ میر بان ہو گئے۔

(۵) اور بنی اسرائیل میں ایک عابدہ مورت تھی اور وہ رہانیت اختیار کے ہوئے تھی ،اس کی دوخوبصورت باندیاں تھیں، اور وہ مورت سردوں سے کوئی تعلق ندر کھی تھی، چنانچان میں سے ایک باندی نے دوسری سے کہا کہ ہم پر بیہ مصیبت لبی ہوگئ ہے، بیتو مردوں کو چاہتی نہیں، اور ہم جب تک اس کے پاس میں گیری حالت میں رہیں گی، کیا اچھا ہوا گر ہم اس کورسوا کردیں اور اس کو کھی اور اس کو کو چاہتی نہیں، اور ہم مردوں کے پاس بی چی جا کیں، چنانچے انہوں نے اغرے کا پائی لیا اور اس کے پاس آئیں جبکہ دہ مجدے میں تھی اور اس کے پڑے کو ہٹا یا اور اس کی در میں انڈے کا پائی ڈال دیا، اور شور کردیا کہ اس نے زنا کیا ہے، اور ان میں زائی کی سزا سنگ ارتقی ، چنانچ دھڑت داؤد علایتا ہے کہا گیا گیا ہے کہا گیا کہ کا ارادہ کیا، تو حضرت سلیمان علایتا ہے نے فر مایا کہ اگر یہ جھے سے سوال کریں تو میں ان کو بتا کوں ، حضرت داؤد علایتا ہے کہا گیا کہ حضرت سلیمان علایتا ہا ایس کے بیاں آگ کے حضرت سلیمان علایتا ہا ایس کے بیاں آگ کے دوسرت سلیمان علایتا ہی اس کے بیاں آگ کورکھا تو وہ جمع ہوگیا، چنانچ آپ نے اس سے جم کوسا قط کردیا، اور اس کے بعد آپ حضرت سلیمان پر اور مہر بان ہو گئے اور ان سے عبت کرنے گئے۔

(۲) اس کے بعد کھیت والوں اور بکر یوں والوں کا قصہ پیش آیا،حضرت داؤد عَلینِلاً نے کھیت والوں کے لیے بکر یوں کا فیصلہ فرما دیا، وہ نظے اور چرواہے بھی نظے جن کے ساتھ کتے تھے، چنا نچہ حضرت سلیمان نے ان سے کہا کہ انہوں نے تمہارے درمیان کیافیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا تو آپ نے کہا کہ اگر ان کا معاملہ میرے سپر دہوتا تو میں ان کے درمیان کوئی اور فیصلہ کرتا، حضرت داؤد علینبلا کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس سال کے لئے گئیت والوں کو بکریاں دوں گا اور ان کے بچے اور دود دھا در منافع اس سال ان کوملیں گے، اور یاوگ ان کے لئے ان کے کھیت میں نج ڈالیں گے، جب پہلے کی طرح کھیت ہوجائے تو بیلوگ کھیت لے لیں، اور ان کی بکریاں دے دیں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ان پرمہر بان ہوگئے۔

حاد کہتے ہیں کہ میں نے ثابت کوفر ماتے سنا کرو چھف اور یا تھا۔

( ٣٢٥٥٧ ) حَلَّاتَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ :قُلْ لِلظَّلَمَةِ : لاَ يَذْكُرُونِي ، فَإِنَّهُ حَقَّ عَلَىَّ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَنِي ، وَإِنَّ ذِكْرِى إِيَّاهُمْ أَنْ أَلْعَنْهُمُ.

(۳۲۵۵۷) عبداللہ بن حارث حضرت ابن عباس ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دِاوُد عَالِیَا آ) کو دی کی کہ خالموں ہے کہوکہ میراذ کرنہ کیا کریں، کیونکہ ذکر کرنے والے کا مجھ پرخق سے ہے کہ میں اس کاذکر کرتا ہوں،اور ظالموں کے لئے میرا ذکر ہے ہے کہ میں ان پرلعنت کرتا ہوں۔

( ٣٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَرِيك ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَاتَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ السَّبْتِ فُجَاةً وَكَانَ يَسبِت ، فَعَكَفَتِ الطَّيْرُ عَلَيْهِ تُظِلَّهُ.

(٣٢٥٥٨) سعيد بن جبير حفزت ابن عباس بروايت كرتے بين فرمايا كه حضرت داؤد علايتلا احيا تك بفتے كے دن فوت ہو گئے،

اورآپ بفتے کوعبادت کیا کرتے تھے، چنانچہ پرندوں نے آپ پرسامہ کیا۔

( ٣٢٥٥٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿يَا جِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ ﴾ قَالَ :سَبِّحِي.

(۳۲۵۵۹) سعید بن جبیر بھی حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ﴿ یَا جِبَالُ أُوّْبِی مَعَهُ ﴾ کا مطلب ہے اے پہاڑو! تنبیح کرو۔

( ٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : ﴿ يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ ﴾ قَالَ :سَبِّحِي.

(٣٢٥٦٠) ابوصین حفرت ابوعبد الرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ ﴿یَا جِبَالُ أَوِّبِی مَعَهُ ﴾ کامطلب ہے اے پہاڑو! سبح کرو۔ ( ٣٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ لَیْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: بَکَی مِنْ خَطِینَتِهِ حَتَّی هَا جَ مَا حَوْلَهُ مِنْ دُمُوعِهِ. (٣٢٥٦١ ) مجاہد فرماتے ہیں کہ آپ اپنی غلطی پراتناروئے کہ آنسووں سے آپ کے اردگردکی گھاس زردہوگئی۔ ابن الي شيبه مترجم (جلده) في المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال المح

( ٣٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ : ﴿ أَوِّبِي ﴾ قَالَ : سَبِّحِي.

(٣٢٥٦٢) ابوميسر وفر ماتے ہيں كه ﴿ أُوِّ بِي ﴾ كامعنى بے بيج كرو\_

### (۱۱) ما ذکر فی یحیی بن زکریّا علیه السلام کیٰ بن زکریا عَلاِیّلاً کاذکر

( ٣٢٥٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ قَالَ :لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ قَبْلَهُ يَحْيَى.

(٣٢٥٦٣) عكرمد حفرت ابن عباس سروايت كرتے بين فرمايا ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ كي تغيريه بكرت بي س

( ٢٢٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مِثْلَهُ.

(۳۲۵ ۲۴) مجاہد ہے بھی اس جیسی روایت منقول ہے۔

( ٣٢٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْعَبْدِئِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : مَهْدِئٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبَيًّا﴾ قَالَ :اللَّبُّ.

(٣٢٥١٥)مهدى عرمد ﴿ وَآتَكُنَّاهُ الْحُكُمُ صَبِيًّا ﴾ كامعى فقل كرتے بيں كداس مرادعقل بـ

( ٣٢٥٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبِيًّا ﴾ قَالَ :الْقُرْآنَ.

(٣٢٥ ٢١) كام ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبِيًّا ﴾ كامعن قُل كرتي بين كداس عمرادقر آن -

( ٣٢٥٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةً ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَ : ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ الْمَسْجِدَ وَابْنُ الزَّبَيْرِ مَصْلُوبٌ ، فَقَالُوا :هذه أَسْمَاءُ ، قَالَ :فَأَتَاهَا فَذَكَّرَهَا وَوَعَظَهَا ، وَقَالَ لَهَا :إنَّ الْجِيفَةَ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا الْأَرْوَاحُ عِنْدَ اللهِ فَاصْبِرِى وَاحْتَسِبِى ، قَالَتْ :وَمَا يَمْنَعنى مِنَ الصَّبْرِ وَقَدْ أُهْدِى رَأْسُ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيَّا إلَى بَغِيٍّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسُرَائِيلَ.

(٣٢٥ ١٤) منصور بن صفیدا پنی والدہ سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حفرت ابن عمر مجد میں وافل ہوئے جب کہ ابن زہیر خلاطئ کو سولی پر افکایا ہوا تھا۔ اس کے پاس گئے ، ان کو وعظ ونصیحت کی اور فر مایا کہ جم سولی پر لٹکایا ہوا تھا، لوگ کہ بید حفرت اساء تشریف فر ماہیں ، آپ ان کے پاس گئے ، ان کو وعظ ونصیحت کی اور فر مایا کہ جمھے صبر سے کیا جیز کوئی چیز نہیں بلک اللہ کے پاس تو روعیں پہنچتی ہیں ، اس لیے تم صبر کر واور ثواب کی امید رکھو، انہوں نے فر مایا کہ جمھے صبر سے کیا جیز روکے گی جبکہ یجی بن ذکر یا علایقا کا سربنی اسرائیل کی زانہ کو دیا گیا تھا؟

( ٣٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا قُتِلَ يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا إلَّا فِي امْرَأَةٍ بَغِيٍّ ، قَالَتْ

ه معنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ٩) كي كناب الفضائل

لِصَاحِبِهَا :لَا أَرْضَى عَنْك حَتَّى تَأْتِينِي بِرَأْسِهِ ، قَالَ :فَذَبَحَهُ فَأَتَاهَا بِرَأْسِهِ فِي طُسْتٍ.

(٣٢٥ ١٨) حضرت عروه فرماتے ہيں كەحضرت يجيٰ بن ذكر ما عَلاينًا أَكُوا كِيكِ زانية عورت كي خاطر قبل كيا تمياتھ استے ساتھي ے کہاتھا کہ میں تجھ سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک تو میرے پاس ان کاسر ندلائے ، کہتے ہیں کہاس نے ان کوذ نے کیا

اورایک طشت میں اس کے پاس ان کاسر لے آیا۔

( ٢٢٥٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِدٍ: ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ قَالَ: مِثْلَهُ فِي الْفَضْلِ.

(٣٢٥ ٢٩) مجامد ع ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ كي تفيريس منقول بي كداس مرادان جيسي فضيلت ب-

( ٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : مَا مِنْ

أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ أَخُطَأَ ، أَوْ هَمَّ بِخَطِينَةٍ ، لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿وَسَيْدًا وَحَصُورًا ﴾ ، ثُمَّ رَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْنًا ، ثُمَّ قَالَ :مَا كَانَ مَعَهُ إلاَّ مِثْلُ هَذَا.

(۳۲۵۷ )سعید بن میتب حضرت عبدالله بن عمر و سے روایت کرتے ہیں فرمایا که ہر خص نے یا تو غنطی کی یا غلطی کاارادہ کیا سوائے يكى بن ذكر ياعلينا كر ، پھرآپ نے پر صافو سَيّدًا و حَصُورًا ﴾ پھرز مين سے ايك چيز اٹھائى اور فر ما ياكدان كے پاس اس سے

( ٣٢٥٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ قَالَ : الْحَلِيمُ.

(٣٢٥٤١) حفرت معيد ع ﴿ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ كامعنى منقول م، "بردبار".

( ٣٢٥٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ أَحَدٍ إلَّا وَقَدْ أَخُطَأَ ، أَوْ هَمَّ بِخَطِينَةٍ إلاَّ يَحْيَى بُنَ زَكَرِيًّا.

(احمد ۲۹۵ ابویعلی ۲۵۳۸)

(٣٢٥٧٢) حضرت ابن عباس نبي مِينَّة فَقَيَّة بسے روایت كرتے ہيں فر مایا كه ہر خص نے یا توغلطی كی یاغلطی كاارادہ كیا ،موائے يحيٰ بن

( ٣٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ قَالَ :شِبْهًا.

(٣٢٥٧٣) مجابد عظ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ كتحت منقول بكداس كامعنى يد بكدان جيها كونى نبيس بنايا كيا-

#### ( ١٢ ) ما ذكر في ذي القرنين

ذ والقرنین کے بارے میں روایات کا ذکر

( ٣٢٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :ذُو الْقَرْنَيْنِ نَبِيٌّ.

( ۳۲۵۷ ) مجامد حفزت عبدالله بن عمر و ہے روایت کرتے ہیں کہ حفزت ذوالقرنین نبی تھے۔

( ٣٢٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ مَلِكَ الأَرْضِ.

(٣٢٥٤٥) مجامدايك اورسند سے روايت كرتے ہيں فرمايا كدوه پورى زمين كے باوشاه تھے۔

( ٣٢٥٧٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ بَسَّامٍ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، نَاصَحَ اللَّهَ فَنَصَحَهُ فَضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَنِ فَمَاتَ فَأَخْيَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ ضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْسَرِ فَمَاتَ فَأَخْيَاهُ اللَّهُ ، وَفِيكُمْ مِثْلُهُ.

(۳۲۵۷۱) ابوطفیل حضرت علی سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ آپ نیک آ دمی تھے، آپ نے اللہ سے خیرخوا ہی کا اظہار کیا تو اللہ نے آپ کی دستھیں کے سرکی دان کوزندگی دے دی ، پھران کے سرکی بائیں جانب مارا گیا اور وہ فوت ہوئے تو اللہ نے سرکی دے دی ، اور تم میں ان جیسے موجود ہیں۔

( ٣٢٥٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيُلِ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ عَنُ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا ، وَلَا مَلِكًا ، وَلَكِنَّهُ كَانَ عَابِدًا نَاصَحَ اللَّهَ فَنَصَحَهُ ، فَدَعَا قَوْمَهُ إلَى اللهِ فَضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَنِ فَمَاتَ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ دَعَا قَوْمَهُ إلَى اللهِ فَضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْسَرِ فَمَاتَ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ فَسُمِّى ذَا الْقَرْنَيْنِ.

(۳۲۵۷۷) ابوطفیل ایک دوسری سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی سے ذوالقر نین کے بارے میں سوال کیا گیا تو جہ پ نے فرمایا کہ وہ نبی تھے نہ بادشاہ ، بلکہ وہ ایک نیک بندے تھے جنہوں نے اللہ سے خیرخواہی کی تو اللہ نے ان کے ساتھ خیرخواہی کی ، چنانچہ آپ نے اپنی قوم کواللہ کی طرف وعوت دی ،اور آپ کے سرکے داکیں جانب مارا گیا اور وہ مرگئے تو اللہ نے ان کو پھر زندہ کر دیا ،اور پھرانہوں نے اپنی قوم کواللہ کی طرف بلایا ،اور دو بارہ ان کے سرکی باکیں جانب مارا گیا تو وہ دو بارہ مرگئے ، چنانچہ اللہ نے ان کو دو بارہ زندہ کر دیا ،اس لیے ان کانام ' ذو والقرنین ' مشہور ہوگیا۔

( ٣٢٥٧٨) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حِمَازٍ ، قَالَ : قَيلَ لِعَلِقٌ : كَيْفَ بَلَغَ ذُو الْقَرْنَيْنِ الْمَشْوِقَ وَالْمَغْرِبَ ؟ قَالَ : سُخِّرَ لَهُ السَّحَابُ ، وَبُسِطَ لَهُ النُّورُ ، وَمُدَّ لَهُ الأَسْبَابُ ، ثُمَّ قَالَ :أَزِيدُك؟ قَالَ : حَسْبِي.

(٣٢٥٧٨) صبيب بن حماز كہتے ہيں كه حضرت على سے بوچھا گيا كه ذوالقر نين مشرق اور مغرب تك كيم پنتي ؟ آپ نے فر مايا كه آپ كے بادك وربت كي كيم آپ نے فر مايا كه اور بتاؤں؟ آپ كے لئے بادل كو سخر كرديا گيا ، اور آپ كے ليے نوركو بچھاديا گيا اور اسباب وسيع كرديے گئے ، پھر آپ نے فر مايا كه اور بتاؤں؟ اس نے كہابس كافی ہے۔

( ٣٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمْ يَمْلِكَ الْأَرْضَ كُلَّهَا الَّا أَرْبَعَةٌ : مُسْلِمَان وَكَافِرَانِ ، فَأَمَّا الْمُسْلِمَانِ :فَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد ، وَذُو الْقَرْنَيْنِ ، وَأَمَّا الْكَافِرَانِ فَبُخْتَ نُصَّرَ ، وَالَّذِى حَاجَّ

إِبْرَاهِيمَ فِي رَبُّهِ.

(۳۲۵۷۹) مجاہد فرماتے ہیں کہ پوری سر زمین کے بادشاہ صرف چار ہوئے ہیں، دومسلمان اور دو کا فر،مسلمان تو حضرت سلیمان بن داؤ داور ذوالقرنین ہیں،اور کا فرایک تو بخت نصراور دوسراوہ ہے جس نے ابراہیم مَلاِیسَّلاً ہےان کے رب کے بار۔ میں جھکڑا کیا۔

#### ( ١٣ ) ما ذكِر فِي يوسف عليهِ السلام

#### حضرت بوسف عَلاِيسًّلاً کے بارے میں روایات

( ٣٢٥٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:أُلْقِيَ يُوسُفُ فِي الْجُبِّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَارَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَفِي السِّجْنِ وَفِي الْمُلْكِ ثَمَانِينَ سَنَةً ، ثُمَّ جُمِعَ شَمْلُهُ فَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(۳۲۵۸۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف عَلاِیمًا استر ہ برس کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے ،اورآپ نے غلامی اورقید م

اور بادشاہت میں اتنی سال کاعرصہ گزارا، پھرآپ کا خاندان مجتمع ہوا تواس کے بعدآپ اسٹی سال زندہ رہے۔

( ٣٢٥٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ ، قَالَ : قَسِمَ الْحُسُنُ

نِصْفَيْنِ ، فَأَعْطِى يُوسُفُ وَأُمَّهُ نِصْفَ حُسْنِ الْخَلْقِ ، وَسَائِرُ الْخَلْقِ نِصْفًا. (٣٢٥٨)ربيد جرشی سے روايت ہے که رُسن کے دوھتے کئے گئے ، چنانچہ حفرت پوسف اوران کی والدہ کوآ دھا حسن عطا کيا گيا

اور باتی تمام مخلوق کوآ دھاعطا کیا گیا۔

( ٣٢٥٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ الله مَا أَ اللَّهُ مَانَ مُ رَدَّ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ

اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ : أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ ، قَالُوا : لَيْسَ ، عَنْ هَذَا نَسْأَلُك ، قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيٌّ اللهِ ، بُنِ نَبِيِّ اللهِ ، بُنِ خَلِيلِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ.

(بخاری ۱۸۳۲ مسلم ۱۸۳۲

(٣٢٥٨٢) حضرت ابو بريره والنوفي فرمات بي كدرسول الله مَلِفَظَةَ على بوجها كيا كدسب عن ياده كريم كون عب؟ فرمايا جوسب

ے زیادہ متقی ہو،اس نے کہا کہ ہم آپ سے پنہیں پوچھ رہے تو آپ نے فرمایا کہ پھرسب سے کریم اللہ کے نبی یوسف علائِلا ہیں جو

ت ریادہ کی ہون کے بہا کہ منہ منہ ہاپ سے بیش پو چور ہے واب سے سرمایا کہ بیسر سب سے سرم اللہ ہے ہی پوسٹ ملیجیا اللہ کے نبی کے بیٹے اور ان کے والداللہ کے نبی کے بیٹے اور ان کے والداللہ کے خلیل کے بیٹے ہیں۔علیہ مالسلام.

( ٣٢٥٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ :أُغْطِى يُوسُفُ شَطْرَ الْحُسْنِ.

(٣٢٥٨٣) حضرت انس روايت كرت بي كه نبي مَ الفَيْحَةَ فِي فرمايا كه يوسف علايلًا كوآ دها حسن عطاكيا كيا-

( ٣٢٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَعْطِى يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَمَّهُ ثُلُكَ حُسُنِ الْخَلْقِ.

(٣٢٥٨٣) حفرت عبدالله فرماتے بین كه بوسف علایط اوران كى والده كوتلوق كے حسن كے ايك تهائى صنه عطاكيا كيا۔

### ( ١٤ ) ما جَاءَ فِي ذكِر تبّع اليمانِيّ

### یٹیع نیمنی کے بارے میں روایت

( ٣٢٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيع ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : جَاءَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسِ إِلَى ابْنِ سَلَامٍ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُك عَنْ ثَلَاثٍ ، قَالَ : تَسْأَلُنِى وَأَنْتَ تَقُرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَسَلُ ، قَالَ أَخْبِرُنِى عَنْ تُبَّعِ مَا كَانَ ؟ وَعَنْ عُزَيْرٍ مَا كَانَ ؟ وَعَنْ سُلَيْمَانَ لِمَ تَفَقَّدَ الْهُذْهُدَ ؟.

فَقَالَ : أَمَّا تَبُعُ : فَكَانَ رَجُلاً مِنَ الْعَرَّبِ ، فَظَهَرَ عَلَى النَّاسِ وسبى فِنيَةً مِنَ الْأَحْبَارِ فَاسْتَذْخَلَهُمْ ، وَكَانَ يُحَدِّنُهُمْ وَيُحَدِّنُونَهُ ، فَقَالَ قَوْمُهُ : إِنَّ تَبَعَّا قَدْ تَرَكَ دِينكُمْ وَتَابَعَ الْفِنيَةَ ، فَقَالَ تَبُعٌ لِلْفِنيَةِ : قَدْ تَسْمَعُونَ مَا قَالَ هَوْلاءِ ، قَالُوا : بَيْنَنَ وَبَيْنَهُم النَّارُ الَّتِي تُحْرِقُ الْكَاذِبَ وَيَنْجُو مِنْهَا الصَّادِقُ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ تَبُعْ لِلْفِنيَةِ : أَذْخُلُوهَا ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ تَبَعْ لِلْفِنيَةِ : أَذْخُلُوهَا ، قَالُوا : فَتَقَلَّدُوا مَصَاحِفَهُمْ فَدَخَلُوهَا ، فَانْفَرَجَتْ لَهُمْ حَتَّى قَطَعُوهَا ، ثُمَّ قَالَ لِقَوْمِهِ : لَنُفْرَجَتْ لَهُمْ حَتَّى قَطَعُوهَا ، ثَمَّ قَالَ لِقَوْمِهِ : أَذْخُلُوهَا ، فَلَقَ دَخَلُوهَا فَانْفَرَجَتْ لَهُمْ حَتَّى قَطَعُوهَا ، قَالَ : فَتَقَلَّدُوا مَصَاحِفَهُمْ فَنَكُصُوا ! فَقَالَ : لَتَذُخُلُنَهَا ، قَالَ : فَدَخَلُوهَا فَانْفَرَجَتْ لَهُمْ ، حَتَّى إذَا تَوَسَّطُوهَا أَخَاطَتْ بِهِمْ فَأَخْرَقَتْهُمْ. قَالَ : فَقَالَ : لَتَذُخُلُنَهَا ، قَالَ : فَدَخَلُوهَا فَانْفَرَجَتُ لَهُمْ ، حَتَّى إذَا تَوسَّطُوهَا أَخَاطَتْ بِهِمْ فَأَخْرَقَتُهُمْ. قَالَ : فَقَالَ : لَتَذُخُلُوهَا وَكَانَ رَجُلاً صَالِحًا.

وَأَمَّا عُزَيْرٌ : فَإِنَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَمَّا خَرِبَ وَدَرَسَ الْعِلْمُ وَمُزِّقَت التَّوْرَاةُ ، كَانَ يَتُوخَشُ فِي الْجِبَالِ ، فَكَانَ يَرِدُ عَيْنًا يَشُرَبُ مِنْهَا ، قَالَ : فَوَرَدَهَا يَوْمًا فَإِذَا الْمَرَأَةُ قَدْ تَمَثَلَتْ لَهُ ، فَلَمَّا رَآهَا نَكُصَ ، فَلَمَّا أَجْهَدَهُ الْعَطَشُ أَتَاهَا فَإِذَا هِي تَبْكِي ، قَالَ : مَا يُبْكِيك ؟ قَالَتْ : أَبْكِي عَلَى ابْنِي ، قَالَ : كَانَ ابْنُك يَرُزُقُ ؟ قَالَتْ : الْمُعَلَشُ أَتَاهَا فَإِذَا هِي تَبْكِي ، قَالَ : مَا يُبْكِيك ؟ قَالَتْ : أَبْكِي عَلَى ابْنِي ، قَالَ : كَانَ ابْنُك يَرُزُقُ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : كَانَ يَخُلُقُ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَلَا تَبْكِينَ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَمَنْ أَنْتَ ؟ أَتُرِيدُ قَوْمَك ؟ أَدُخُلُ هَذَه الْعَيْنَ فَإِنَّك سَتَجِدُهُمْ ، قَالَ : فَلَا : فَكَانَ كُلَّمَا دَخَلَهَا زِيدَ فِي عِلْمِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْمِهِ ، وَقَدْ رَدَّ اللّهُ إِلَيْهِ عِلْمَهُ ، فَأَلَ : فَكَا لَهُمَ الْتَوْرَاةَ وَأَحْيَا لَهُمَ الْعِلْمَ ، قَالَ : فَكَانَ كُلَّمَا دَخَلَهَا زِيدَ فِي عِلْمِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْمِهِ ، وَقَدْ رَدَّ اللّهُ إِلَيْهِ عِلْمَهُ ، فَأَك إِلَهُ مَا التَّوْرَاةَ وَأَحْيَا لَهُمَ الْعِلْمَ ، قَالَ : فَهَنَا عُزَيْرٌ.

وَأَمَّا سُلَيْمَانُ : فَإِنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلًا فِي سَفَرٍ فَلَمْ يَدْرِ مَا بُعْدُ الْمَاءِ مِنْهُ ، فَسَأَلَ مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَهُ ؟ فَقَالُوا : الْهُدُهُدُ ، فَسَأَلَ مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَهُ ؟ فَقَالُوا : الْهُدُهُدُ ، فَهُنَاكَ تَفَقَّدُهُ.

(٣٢٥٨٥) ابو كجلز فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله بن عباس حضرت عبدالله بن سلام كے پاس آئے اور فر مايا كه ين آپ سے تين باتيں پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے كہا كه آپ مجھ سے سوال كررہے ہيں حالانكه آپ فود قر آن پڑھتے ہيں، انہوں نے فر مايا جی ہاں! حضرت نے فر مایا پوچھیے ،فر مایا کہا یک بیٹے کے بارے میں کہ کون تھے؟ اورعزیر کے بارے میں کہ کون تھے؟ اورسلیمان عَلائِنلا کے بارے میں کوانہوں نے مدمد کو کیوں تلاش کیا؟

انہوں نے فرمایا کہ تبع عرب کے ایک آ دمی تھے،لوگوں پر غالب آ گئے اور بہت سے عیسائی علماءکو پکڑ لیا اوران سے بات چیت کرتے ،ان کی توم کہنے گل کہ تبع نے تمہارا دین چھوڑ دیا اورغلاموں کی امتباع کر لی ، چنانچے تبع نے ان غلاموں ہے کہا کہتم من رہے ہو کہلوگ کیا کہدرہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارےاورآپ کے درمیان آگ فیصلہ کرے گی اور وہ جھونے کوجلا دے گی اورسچا نجات یا جائے گا، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، چنانچے تنج نے ان غلاموں ہے کہا کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ، چنانچے وہ اس میں داخل ہوئے تو آگ نے ان کے چبروں کھلسادیا ،اوروہ واپس بلیٹ گئے ، وہ کہنے لگا کہتہبیں داخل ہونا پڑے گا، چنانچہ وہ اس میں داخل

ہوئے، جب اس کے درمیان پہنچ گئے تو آگ نے ان کو گھیر کرجلادیا،اس پر تنبع اسلام لے آئے اوروہ نیک آ دمی تھے۔

اورغز برتو ان کا قصہ بہ ہے کہ جب بیت المقدس ویران ہو گیا اورعلم مٹ گیا اور تو را ۃ کوٹکڑ نے ٹکڑ ہے کر دیا گیا ، تو وہ بہاڑوں میں اکیے رہے تھے، اورایک چشمے پر جاکراس سے یانی پیاکرتے تھے، ایک دن اس پرآئے تو ایک عورت ان کودکھائی دی، جب آپ نے اس کودیکھا تو واپس بلٹ گئے ، جب آپ کو بیاس نے تکلیف میں ڈالا تو آپ دوبارہ آئے ، دیکھا کے عورت رور ہی ہے،آپ نے فرمایا کہتم کس پررورہی ہو؟ کہنے گئی میں اپنے بیٹے پررورہی ہوں،آپ نے فرمایا کیاوہ تمہیں رزق دیتا تھا؟ کہنے لگی نہیں،آپ نے فرمایا کیااس نے پچھ بیدا کیا تھا؟ کہنے گئی نہیں،آپ نے فریایا کہ پھرتم اس پرمت رو،وہ کہنے لگی آپ کون ہیں؟ کیا آپ اپنی قوم کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ اس چشمے میں داخل ہوجائے آپ ان کے پاس بینج جا کیں گے، چنا نجے آپ اس میں داخل ہوگئے،آپ جتناداخل ہوتے جاتے آپ کے علم میں اضافہ ہوتار ہتا، یہاں تک کہ آپ اپنی قوم کے پاس پنج گئے،اوراللہ نے آپ کاعلم آپ پرلوٹادیا پھرآپ نے تو را ۃ کا احیاء کیا ،اورعلم کوزندہ کیا ،اس کے بعدعبداللہ بن سلام نے فرمایا پیحضرت عزیر کا قصہ ہے۔ ر ہے حضرت سلیمان عَلائِماً ہو وہ ایک جگد سفر میں تھہرے اور ان کو یانی کی دوری کاعلم نہ تھا، آپ نے بوجیھا کہ اس کا کس کو

علم ہے؟ لوگوں نے بتادیا کہ ہد مدکو،اس وقت آپ نے اس کو تلاش کیا۔

# ( ١٥ ) مَا ذُكِرَ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت ابو بکر وٹاٹٹونہ کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٥٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكُو خَلِيلًا ، إلَّا أَنَّ وَكِيعًا قَالَ : مِنْ خِلْهِ.

(٣٢٥٨٦) حصرت عبدالله بن مسعود رخاليني فرمات بين كه حصرت رسول الله سَرَّا اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهِ فَي ارشاد فرمايا: يقينا ميس جردوست كي دوتي

ه مسنف ابن الى شير مترجم (جلد ٩) كي المستحق ال

ے بیزار ہوں مگر بیکہ بلاشبہ اللہ نے تمہارے ساتھی کو دوست بنایا ہے۔ اور اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر وٹاٹنو کو دوست

بنايا\_اور حفرت وكيع بن الله عَلَيَّة ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَة ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الجد : أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَلِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لاتَّخَذْتُهُ ، فَقَضَاهُ أَبًّا.

(بخاری ۲۵۲ سد دارمی ۲۹۱۰)

(۳۲۵۸۷) حضرت عکرمہ پیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جھٹٹو نے بحد کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ وہ مخص جس کے بارے میں رسول اللہ عَلِاَ اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللَّهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ

( ٣٢٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَهُلَ التَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرُونَ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْكُوْكَبَ الطَّالِعَ فِي الْأَفْقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ، وَإِنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا. (ترمذى ٣١٥٨ـ احمد ٢٥)

(٣٢٥٨٨) حضرت ابوسعيد فري فو مات بين كدرسول الله مِنْ الله عَلَى ارشاد فر مايا: ب شك جنت مين بلند درج والعالوكول كو ان سے نچلے طبقہ والعالوگ ایسے بین دیکھیں عے جیسے تم لوگ آسان کے کنارے میں طلوع ہونے والےستارے کود کھتے ہو۔ اور

اُن سے نچلے طبقہ والے لوگ ایسے ہیں دیکھیں گے جیسے تم لوگ آسان کے کنارے میں طلوع ہونے والے ستارے کودیلیتے ہو۔اور بلاشبہ حضرت ابو بکر وہافیز اور حضرت عمر وہافیز ان لوگوں میں ہے ہوں گے اوراچھی زندگی میں ہوں گے۔ سید و ووردو و میں بیسے سیسیسر موجو و موجو ہیں ہے ہیں ہے۔

( ٣٢٥٨٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَالِم أَبِى النَّضُوِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ وَبُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ، فَقَالَ : وَبُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكُمٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لا تَتَخَذُت أَبَا بَكُمٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لا تَتَخذُت أَبَا بَكُمٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لا تَتَخذُت أَبَا بَكُمٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لا تَتَخذُت أَبَا بَكُمٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ عَلَى فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إلاَّ سُدَ إلاَّ بَابَ أَبِى بَكُمٍ .

(بخاری ۳۹۰۳ مسلم ۱۸۵۵)

(۳۲۵۸۹) حضرت ابوسعید خدری دی فیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنَّافِظَیَّا آغیاں کے خطاب فرمایا: اور کہا: یقینا لوگوں میں سے مجھ پرسب سے زیادہ احسان کرنے والے اپنی محبت اور مال کے اعتبار سے ابو بکر ہیں۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بنا تالیکن ان سے اسلامی اخوت اور محبت ہے۔اور مسجد میں کھلنے والے تمام درواز سے بند کردیے جا کیں سوائے ابو بکر

( .٣٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا نَفَعَنِى مَالٌ مَا نَفَعَنِى مَالُ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ :فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ :هَلْ أَنَا وَمَالِى إِلَّا لَكَ يَا

هي مصنف ابن الي شيبه ستر جم ( جلد ٩) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّالَّاللَّاللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا كتاب الفضائل كتا

رُسُولَ اللهِ. (ترمذي ٣١٧١ احمد ٢٥٣)

(۳۲۵۹۰) حضرت ابو ہریرہ ٹوٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اِنْتُکَا اُنْ اِرشاد فرمایا: مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا۔راوی فرماتے ہیں: یہ بات من کرحضرت ابو بکر وہا ٹیؤ رو پڑے۔ پھر فرمایا: اے اللہ کے رسول مِلَا فَظَيْئَةً! میں اور

ميرامال تو آپ مِرْافَظُةُ کے لیے بی ہے!

( ٣٢٥٩١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَشْعَتْ بن أَبِي الشُّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا لَهُمْ قَالَ : شَهِدْتُ صَلَاةَ الصُّبُحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ :رَأَيْت أَنَاسًا مِنُ

أُمَّتِي الْبَارِحَةَ وُزِنُوا ، فَوُزِنَ أَبُو بَكُرِ فَوَزَنَ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرٌ فَوَزَنَ . (احمد ٦٣)

(٣٢٥٩١) حضرت اسود بن هلال ويشيد فرمات بين كه ايك اعرابي نے ان كو بيان كيا! كه ميس نے ايك دن نبي كريم مِيَّا اَفْكَافَةَ ك ساتھ منج کی نماز پڑھی پھرآپ مَرِّاتَشِیَّجَ اپنے چیرہ کے ساتھ لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فر مایا: میں نے گزشتہ رات دیکھا کہ لوگوں کے اٹمال کاوزن کیا گیا۔ پس ابو بکر رہا ہے کے اٹمال کاوزن کیا گیا تو وہوزن دار ہو گیا اور حضرت عمر رہا ہے کے اٹمال کاوزن کیا گیا تو

( ٣٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ :قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ : لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرِ ، مَا ظُنُّكُ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثْهُمَا. (ترمذي ٣٠٩٦ - احمد ٣)

(٣٢٥٩٢) حضرت انس ثقاثَة فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رہا ہی نے بیان کیا کہ: میں نے نبی کریم مَلِقَفَقَةَ ہے عرض کیا اس حال میں

کہ ہم غارمیں تھے۔اگران لوگوں میں سے کوئی ایک اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں اپنے پیروں کے پنچے دیکھ لے گا! تو آپ مِنْ النَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ المراتمهاراكيا كمان ہےان دوكے بارے ميں جن كا تبسر الله ہو؟!

( ٣٢٥٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قلْت لابْنِ الْحَنَفِيَّةِ :أَبُو بَكْرٍ كَانَ أَوَّلَ الْقُوْمِ إِسْلَامًا ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ مِمَّ عَلَا أَبُو بَكُرٍ ، وَبَسَقَ حَتَّى لَا يُذُكَّرَ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : كَانَ

أَفْضَلُهُمْ إِسُلَامًا حِينَ أَسْلَمَ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ. (٣٢٥٩٣) حضرت سالم ولينتميز فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن حنفيہ ولينتيز سے پوچھا: كيا حضرت ابو بكر مزافزز لوگوں ميں سب

ے پہلے مخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں! میں نے عرض کیا! کیوں پھر حضرت ابو بکر رہاتی بلند درجہ والے اورشہرت یا فتہ ہو گئے یہاں تک کہ ابو بکر مڑھا ہے علاوہ کی اور ذکر ہی نہیں ہوتا؟ تو آپ پر پھٹھائے فرمایا: جب آپ مٹا ہو اسلام لائے

تو آپ ڈٹاٹٹھ لوگوں میں سب سے افضل تھے اسلام کے اعتبارے یہاں تک کہ آپ زٹاٹھ اللہ ہے جاملے۔

( ٣٢٥٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرْحَمُ أُمَّتِي

أَبُو بَكُو. (٣٢٥٩٣) حضرت ابوقلابه رهي في فرمات مين رسول الله مَرْافِقَة في ارشاد فرمايا: ميرى امت مين سے سب سے زيادہ رحم كرنے دالے ابو بكر ہن \_

٣٢٥٩٥) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَتَ يَوْمًا الْجَنَّةُ ، وَمَا فِيهَا مَوْلَ اللهِ ، إِنَّ فِيهَا لَطَيْرًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ قِيلَا وَمَا فِيهَا مِنَا اللهِ ، إِنَّ قِيلَا مِنْهَا مَوْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا بَكُو ، مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا أَنْعُمُ مِنْهَا ، وَاللهِ يَا أَبَا وَلُلهِ يَا أَبَا

بکُرٍ ، إِنِّى الْأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَأْكُلُ مِنْهَا. (احمد ٢٢١)

(٣٢٥٩٥) حفرت حن والله فرمات بين كه نبي كريم مَلِّفَقَة في ايك دن جنت مين اوراس مين پائى جانے والی نعمتوں كا ذكر قربایا:

پر آپ مَلِفَقَعَة فَ اس كے بارے ميں ارشاد فرمایا: بلاشباس مين پائے جانے والے پرندے خراسانی اونٹ كے مانند ہوں گے۔

اس ابو بكر وفاقة نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول مَلِفَقَعَة اكيا وہ پرندے موٹے بھی ہوں گے؟ تو رسول الله مَلِفَقَعَة في ارشاد فرمایا:

الوبكر وفاقة نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول مَلِفَقَعَة الله كار الله كُون الله عَلَى الله كُون اله كُون الله كُون الله

يُں ہے ہوگے۔ ٢٢٥٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلَّ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ : مَا رَأَيْت مِثْلَك ، قَالَ : رَأَيْت أَبَا بَكْرِ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : لَوَّ قُلْتَ نَعُمْ إِنِّى رَأَيْته ، لأَوْجَعْتُكَ.

(۳۲۵۹۲) حفرت میمون ویشین فرماتے ہیں گرایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب ڈواٹیز سے کہا: میں نے آپ دواٹیز جیسا کو کی نہیں یکھا! آپ دواٹیز نے فرمایا: تونے حضرت ابو بکر دواٹیز کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا: نہیں! آپ دواٹیز نے فرمایا: اگر تو کہتا: ہی ہاں! میں نے نے ان کو دیکھا ہے تو میں تجھے سزادیتا۔

٣٢٥٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لأَنْ أَفَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِى أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَتَقَدَّمَ قَوْمًا فِيهِمْ أَبُو بَكُرِ.

عُنفِق أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَقَدَّمَ قَوْمًا فِيهِم أَبُو بَكُو. عُنفِق أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَقَدَّمَ قَوْمًا فِيهِم أَبُو بَكُو. ٢٢٥٩٤ عفرت ابن عباس الله فرماية المرمرات على وجدتم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ أَبُو بَكُو ، وَعُمَّرُ. (احمد ٢١) ٣٢٥٩٨) حفرت ابن عمر وَلَيْ فرماتے بیں كہ ہم لوگ نبى كريم مِلِّفَظَةَ كے زمانے میں كہا كرتے تھے: لوگوں میں سب سے

مهتر من حضرت الوبكر دان في اور حضرت عمر وفاتونو بين -مهتر من حضرت الوبكر دان في اور حضرت عمر وفاتونو بين - ( ٣٢٥٩٩ ) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ : أَبُو بَكُو وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، ثُمَّ نَسْكُتُ . (ابوداؤد ٢٠٠٣ ـ احمد ١١٢)

(٣٢٥٩٩) حضرت ابن عمر رزينونه فرماتے ہيں كه جم لوگ رسول الله مَلِّفْظَيْفَةً كى زندگى ميں حضرت ابو بكر براثينو اور حضرت عمر وزاتنو اور

حضرت عثمان دہائی کو بہترین لوگوں میں شار کرتے تھے۔ پھر ہم خاموش ہوجاتے۔

( ٣٢٦. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عن مسروق ، قَالَ : حبُّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعْرِفَةُ فَضْلِهِمَا مِنَ السُّنَّةِ.

(۳۲۲۰۰) حضرت معنی مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق مِیشیدُ نے ارشاد فرمایا: حضرت ابو بکر دہانیو اور حضرت عمر بڑا تُندُ سے محبت کرنااوران دونوں کے افضل ہونے کو پہچانتا سنت میں سے ہے۔

( ٣٢٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فِي قَوْلِهِ :﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ

عَلَيْهِ ﴾ قَالَ : عَلَى أَبِي بَكْرِ ، قَالَ : فَأَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَانَتِ السَّكِينَةُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ.

(٣٢٦٠١) حضرت عبد العزيز بن سياه ويشيد فرمات بي كم حضرت حبيب بن الى ثابت ويشيد في الله رب العزت كاس قول ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ ترجمہ: پس اللہ نے اس پراپنی سکینہ نازل فرمائی۔ کے بارے میں فرمایا: کہ حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹو مراد میں۔فرمایا: باق نبی کریم مِرافظة المرتو سكيندورحت اس يقبل تھي ہي۔

( ٣٢٦.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَعْتَقَ أَبُو بَكُرٍ مِمَّا كَانَ يُعَذَّبُ فِي اللهِ سَبْعَةً : عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ وَبِلَالًا وَزِنِّيرَة وَأَمَّ عُبَيْسٍ وَالنَّهْدِيَّةَ وابنتها ، وَجَارِيَةِ بنى عَمْرِو بْنِ مُؤَمِّلٍ.

(۳۲۶۰۲) حضرت هشام بن عروه ورتشيد فرماتے ہيں كه ان كے والدحضرت عروه ويشيد نے فرمایا: حضرت ابو بكر دراتي نے ان سات لوگوں کوآ زادفر مایا: جن کواللہ کے راستہ میں عذاب دیا جاتا تھا۔وہ سات لوگ بیے ہیں:حضرت عامر بن فہیر ہ ڈٹاٹٹو،حضرت بلال ڈٹاٹٹو،

حضرت زنیره ژاپنی ،حضرت ام عبیس منافظه ،حضرت نصدیه ،اوران کی بیٹی اور بنوعمرو بن مؤمل کی ایک باندی۔

( ٣٢٦.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ عُمَرٌ ، قَالَ : لاَ أَسْمَعُ بِأَحَدٍ فَضَّلَنِي عَلَى أَبِي بَكُرٍ اللَّ

(٣٢٦٠٣) حضرت عامر بليني فرمات بين كه حضرت عمر والتنوف في ارشاد فرمايا: مين كى كوبھى يون ندسنون كداس في مجھے حضرت الوكمر والثن پر نصيلت دى ہورنه ميں اسے جاليس (40) كوڑے مارول گا۔

( ٣٢٦.٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو مُعَاذٍ ، عَنْ خَطَّابِ ، أَوْ أَبِي الْخَطَّابِ ،

عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَفْبَلَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، فَقَالَ : يَا عَلِي ، هَذَانِ سَيِّدًا كُهُولِ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا تُخْبِرُهُمَا. (ترمذي ٣١٧ـ ابن ماجه ٩٥) (٣٢٦٠٣) حضرت علی والله فرماتے ہیں کداس درمیان کہ میں رسول الله مَلِّفَظَةَ کے پاس بیٹھا تھا کہ حضرت الو بکر مِناللهٔ اور حضرت علی الله مِلِّفظَةَ کے باس بیٹھا تھا کہ حضرت الو بکر مِناللهٔ اور حضرت علی عمر مِناللهٔ وَنَّهُ اللهُ مِنْتُ مِیں سے بوڑھوں کے سردار ہیں ،سوائے انبیاء کے ۔پستم ان دونوں کوفبرمت دینا۔

( ٣٢٦.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِرِبُعِى بَنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رِبُعِی بَنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رِبُعِی بَنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُدَیْفَةَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّی لَا أَدْرِی مَا قَدْرُ بَعَدِی وَأَشَارَ إِلَی أَبِی بَكْرٍ وَعُمَرَ. (ترمذی ٣٤٨٩- احمد ٣٩٨٥)

(۳۲۱۰۵) حفرت ربعی بن حراش مطفیط فرمات بین که حضرت حذیف و النی نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ نبی کریم میلیفی نفیج کے پاس بیٹھے سے پس آپ میلیفی نفیج نفیج نفیج کے باس بیٹھے سے پس آپ میلیفی نفیج نفیج نفیج کے باس بیٹھے بس آپ میلیفی نفیج نفیج کے اس کہ میں تمہارے درمیان کب تک رہوں گا۔ تم لوگ میرے بعدان دونوں کی اقتد اکرنا اور آپ میلیفی نفیج نے حضرت ابو بکر و ناتیز اور حضرت عمر و ناتیز کی طرف اشارہ فرمایا۔

( ٣٢٦.٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ :مَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ :مَثَلُ أَبِي بَكْرِ مَثَلُ الْقَطْرِ حَيْثُمَا وَقَعَ نَفَعَ.

(٣٢٦٠٦) حضرت ابوجعفر ولیفید فرمات بین كه حضرت رئی بیلیدیا نے ارشاد فرمایا: پہلی كتاب میں بوں لكھا ہوا تھا: ابو بكر كی مثال بارش كے قطرے كى سى ہے۔ جہال بھى گرتا ہے فائدہ دیتا ہے۔

( ٣٢٦.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُهِيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكُرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ عَمْرو بُنِ الْجَمُوحِ ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ. (ترمذى ٣٤٩هـ احمد ٣١٩)

(٣٢٧٠٤) حضرت تصيل ويشيخ كے والد ويشيخ فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِيَّقَطَحُ نے ارشاد فرمایا: ابو بكر! الجھے آ دى ہيں عمرا جھے آ دى

ېيں ،عمر و بن جموح البحصة دى بيں ،اورايوعبيده بن جراح البحصة دى بيں \_

( ٣٢٦.٨ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَامِعٍ ، عَنْ مُنْلِورٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :قَلْت لَأَبِى :مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : أَبُو بَكُو ، قَالَ :قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْتَ، قَالَ : أَبُوكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (بخارى ٣١٥- أبوداؤد ٣٠٠٥)

(٣٢٦٠٨) حضرت ابن حنفيه ويشين فرمات بين كه مين في اپن والدحفرت على والغير سا يو جها: رسول الله مُؤلِفَقَة ك بعدلو كول

میں سب سے بہترین شخص کون تھا؟ انوہس نے فر مایا: ابو بکر تھے۔ میں نے پوچھا: پھرکون تھا؟ انہوں نے فر مایا: عمر تھے۔ میں نے پوچھا: اور آپ؟ انہوں نے فر مایا: تمہار اوالدمسلمانوں میں سے ایک عام آ دی تھا۔

( ٣٢٦.٩ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حدَّثْنَا صَدَفَةُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدّى رِيَاحَ بْنَ الْحَارِثِ يَذْكُرُ ؛

آنَهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ ، وَكَانَ بِالْكُوفَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ ، وَكَانُوا أَجْمَعَ مَا كَانُوا يَعِينًا وَشِمَالاً ، حَتَى جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمُغِيرَةُ ، يَدْعَى سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمرو بن نُقَيْلٍ ، فَرَحَبَ بِهِ الْمُغِيرَةُ ، وَأَجُلَسَهُ عِنْدَ رِجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، يُدْعَى قَيْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ ، فَالَ لِهُ مَوْتَيْنِ : يَا مُغِيرَ بْنَ شُعْبَ ، مَنْ يَسُبُّ هَذَا السَّابُ ؟ قَالَ : يَعْمُولُ بْنَ شُعْبَ ، مَنْ يَسُبُ هَذَا السَّابُ ؟ قَالَ : يَسُبُ عَلِي بْنَ شُعْبَ ، مَنْ يَسُبُ هَذَا السَّابُ ؟ قَالَ : يَسُبُ عَلِي بْنَ شُعْبَ ، مَنْ يَسُبُ هَذَا السَّابُ ؟ قَالَ : يَعْمُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسبُّونَ عِنْدَكَ لَا تُنْكِرُ ، وَلاَ تُغَيِّرُ بْنَ شُعْبَ ، أَلاَ أَسْمَعُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسبُّونَ عِنْدَكَ لَا تُنْكِرُ ، وَلاَ تُغَيِّرُ ، فَإِنِّى أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَمَا سَمِعَتْ أَذْنَكَ ، وَبِمَا وَعَى قَلْبِي ، فَإِنِّى لَنْ أَرْدِى عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ كَذِبًا ، فَيَسْأَلْنِى عَنْهُ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَمَا سَمِعَتْ أَذُنَكَ ، وَبِمَا وَعَى قَلْبِي ، فَإِنِّى لَنْ أُرْدِى عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ كَذِبًا ، فَيسَالُنِى عَنْهُ إِذَا الْمَسْجِدِ يَنَافِدُونِهُ فِى الْجَنَّةِ ، وَالزَّبُيْرُ فِى الْجَنَّةِ ، وَعَلَى الْجَنَّةِ ، وَعَلَى الْجَنَّةِ ، وَالزَّبُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنِ التَّاسِعُ ؟ قَالَ : نَشَدْتُمُونِي باللهِ ، وَاللهِ لَمُعْدُ اللهِ عَلْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، مَنِ التَّاسِعُ ؟ قَالَ : فَحَرَجَ أَهُلُ الْمُسْجِدِ يَنَافِدُونَهُ بِاللهِ : يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْشِهُ ، وَلَوْ عُمْرَ عُولُ اللهِ عَلْهُ وَسُلَى مِنْ الْكَالَقُ عَلْهُ وَلَا اللهِ عَلَهُ الْمُعْمَلُ أَصُولُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ عُمْرَ عُمْرَ وُ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ عُمْرَ عُمُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ عُمْرَ عُمُولُ اللهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ عُمْرَ عُمُولُ أَحْدِكُمُ مُ وَلُو عُمْرَ عُمُولَ اللهِ عَلَوهُ عَمْرَ عُمُ وَلُو عُمْرَ وَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا ال

(ابو داؤد ۱۲۲۸ - ابن ماجه ۱۳۳)

ہیں،علی جنت میں ہیں۔طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں،عبدالرحمٰن بنعوف جنت میں ہیں،اورسعد جنت میں ہیں۔اور آخری نواںاگر میںاس کا نام لینا چاہوں تو میںاس کا نام لے سکتا ہوں۔

رادی کہتے ہیں: پھرمبحدوالے نکلے ان کوشمیں وے کر پوچھ رہے تھے: اے رسول الله مَنْ اَفْظَافَ کَمَاتُھی! نوال کون تھا؟
انہوں نے فر مایا: تم لوگوں نے مجھے تم دی اور الله بہت عظیم ہے۔ میں مومنوں میں سے نوال شخص ہوں۔ اور الله کے نی مُؤَفِظَةُ اِلله ورسول الله کے دار الله کے دن رسول دسویں ہیں۔ پھر اس کے بعد بیان کیا: الله کی قتم وہ مقام جس میں صحابہ میں سے ایک آدمی الله کے راستہ میں ایک دن رسول الله مِنْ اِلله کے ساتھ حاضر ہوا جہاں اس کا چہرہ خاک آلود ہوا ہوتو وہ تم میں سے ہرایک کے مل سے افضل ہوگا اگر چہاس کو حضرت نوح علائیا ہم جنی عمر دے دی گئی ہو۔

( ٣٢٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ فِى الْجَنَّةِ طَيْرًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ يَأْتِى الرَّجُلُ فَيُصِيبُ مِنْهَا ، ثُمَّ يَذْهَبُ كَأَنْ لَمْ يُنْقِصُ مِنْهَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ تِلْكَ الطَّيْرَ نَاعِمَةٌ ، قَالَ :وَمَنْ يَأْكُلُه أَنْعَمُ مِنْهُ ، أَمَا إِنَّكَ مِمَّنْ يَأْكُلُهَا.

(۳۲۷۱۰) حضرت حسن جیٹھیے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَلِفَقِیَجَ نے ارشاد فرمایا: یقینا جنت میں خراسانی اونٹ کی مانندا یک پرندہ ہو گا۔ ایک آ دی آئے گا اور اس کو کھائے گا۔ بھروہ پرندہ چلا جائے گا۔ گویا کہ اس میں سے کوئی چیز بھی کم نہ ہوئی ہو، تو حضرت ابو بکر جُلِٹُونے نے فرمایا: اے اللہ کے رسول مُؤَلِفَقِیَّةِ! بلا شہدہ پرندہ تو بہت موٹا ہوگا؟ آپ مِئِلِفَقِیَّجَ نے فرمایا: اور جو محض اس سے کھائے گا وہ زیادہ خوشحال ہوگا۔تم اس کے کھانے والوں میں سے ہوگے۔

( ٢٢٦١) حَدَّنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بَنِ يَسَافِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ ظَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ : فَالَ نَالِمُ مِنْ فِي وَلِمُ اللهِ مِنْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ اللهُ مُلْمَالِهُ مِنْ فَالْ اللهُ مُلْمَالِهُ مِنْ فَالْ اللهُ مُلْمَالِهُ مِنْ فَالْ اللهُ مُلْمَالِهُ مَلْ اللهُ مُلْمَالِهُ مِنْ فَالْ اللهُ مُلْمَالِهُ مِنْ فَالْ اللهُ مُلْمَالِهُ مِنْ فَالْ اللهُ مُلْمَالِهُ مُلْمَالِهُ مَلْ اللهُ اللهُ مُلْمَالِهُ مُلْمَالِهُ مُلْمَالِهُ مُلْمَالِهُ مُلْمُ اللهُ اللهُ مُلْمُ مَا عَلَا مُلْمَالِهُ مُلْمَالِهُ مُلْمَالًا اللهُ اللهُه

( ٣٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، أَنَّ عَانِشَةَ نَظَرَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ يَا سَيِّدَ الْعَرَبِ ، قَالَ : أَنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَلَا فَخُرَ ، وَأَبُوك سَيَّدُ كُهُولِ الْعَرَبِ.

(۳۲ ۱۱۳) حضرت اساعیل بن ابی خالد ولیطینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ خنکا نے حضرت رسول القد مُتِرِّفَظَیَّفَ کی طرف دیکھی کر فرمایا: اے عرب کے سردار! اس پررسول اللہ مَیْلِفِشِیَّفَ نے فرمایا: میں پوری اولا د آ دم کا سردار ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اور تیرے والد جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔

( ٣٢٦١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: خَيْرٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيَّهَا أَبُو بَكُرٍ ، وَكُوْ شِئْت أَنْ أُحَدِّثُكُمْ بِالثَّالِثِ فَعَلْت. (احمد ١٠١)

(٣٢٦١٣) حضرت ابو جيفه وينطيخ فرماتے ہيں كه حضرت على جي شئو نے ارشاد فرمايا: نبى كريم ميڑ نفظ آئے ہے بعداس امت كے بہترين شخص حضرت ابو بكر خاتئو ہيں اور حضرت ابو بكر خاتئو كے بعد حضرت عمر خاتئو ہيں ،اورا گرميں جا ہوں كہ تيسر في شخص كے بارے ميں بتاؤں تو ميں ايسا كرسكتا ہوں۔

( ٣٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. (ابن ابي عاصم ١٢٠٢)

(٣٢٦١٣) حضرت ابو جيفه ويشيوز ي حضرت على جنافوز كاماقبل والافرمان اس سند ي بهي منقول نهـ

( ٣٢٦١٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَشَيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُوَأَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : فَرَشَّتُ لَهُ أُصُولَ نَخْلٍ ، وَذَبَحَتُ لَنَا شَاةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَدُخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ : لَيَدُخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : مَثُلًا عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ : لَيَدُخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ ، فَدَخَلَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ : لَيَدُخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُمْ إِنْ شِنْتَ جَعَلْتَهُ عَلِيًّا ، فَدَخَلَ عَلِيٍّ . \*

(۳۲ ۲۱۵) حضرت جابر بن عبداللد و الله فرماتے بین کہ میں نبی کریم مَلِفَظَ کے ساتھ ایک انصاری آدمی کی بیوی کے پاس گیا تو اس نے آپ مَلِفَظَ کے ایک بحری ذرح کی ۔ پھر رسول الله مَرْفَظَ فَ نے آپ مَلِفَظَ کَمَ کے ایک بحری ذرح کی ۔ پھر رسول الله مَرْفَظَ فَ نے ایک بحری ذرح کی ۔ پھر رسول الله مَرْفَظَ فَ نے ارشاد فرمایا: ضرور بالصرور ایک آدمی داخل ہوگا جو اہل جنت میں ہے ہوگا پس حصرت ابو بحر و الله ہوئے ، پھر آپ مَلِفَظَ فَعَ فَر مایا: فرمایا: ضرور بالصرور ایک آدمی داخل ہوگا جو اہل جنت میں ہے ہوگا پس حصرت عمر و الله و کے ۔ پھر آپ مَلِفَظَ فَعَ فرمایا: فرمایا: اسلام در ایک آدمی داخل ہوگا جو اہل جنت میں ہے ہوگا ۔ پھر فرمایا: اے الله! اگر تو چا ہے تو یہ آدمی کی کو بنا دے ۔ پس حصرت علی و اہل ہوئے ۔

( ٣٢٦١٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ زَائِدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُرُّ بُنُ صَيَّاحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَبُو بَكُو بُنُ الْاَحْنَةِ ، وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ وَعُنْمَان فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةً فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةً فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ ، وَعُبْدُ الرَّحْمَن

ہے، علی جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے،اور عبدالرحمٰن بن عوف بڑیٹنو جنت میں ہےاور سعد بن الی وقاص جڑیٹنو جنت میں ہے،اورا گرمیں جا ہوں تو نویں آ دمی کا نام بھی لےسکتا ہوں۔

( ٣٢٦١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عُوْنِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بُورٍ بِيكَائِيلٌ ، بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ :قِيلَ لِي ، وَلَابِي بَكُرٍ الصَّدِّيقِ يَوْمَ بَدُرٍ : مَّعَ أَحَدِكُمَا جِبْرِيلُ ، وَمَعَ الآخرِ مِيكَائِيلُ ،

بنِ ابِي طَالِبٍ ، قَالَ : قِيلَ لِي ، وَلَا بِي بَكْرٍ الصَّدَيقِ يَوْم بَدْرٍ : مَع احَدِ كَمَا جِبَرِيل ، وَمَع الاخوِ مِيكائِيل ، وَإِسْرَ افِيلُ مَلَّكُ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ ، أَوْ يَقِفُ فِي الصَّفَّ. (احمد ١٣٥١ـ ابن سعد ١٤٥) وَإِسْرَ افِيلُ مَلَكُ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ ، أَوْ يَقِفُ فِي الصَّفَّ. (احمد ١٣٥١ـ ابن سعد ١٤٥) (٣٢١٤) حضرت ابوصالح حق مِنْ فِي فِر مات مِن كه حضرت على والثي نار ثادفر مايا: مجصاور حضرت ابو بكر والثي عن وه بدرك

دن کہا گیا:تم دونوں میں ہے ایک کے ساتھ حفزت جرائیل علایٹا اپیں اور دوسرے کے ساتھ حفزت میکا ئیل ہیں۔اور حفزت اسرافیل عظیم فرشتہ ہیں جوقال کے لیے حاضر ہیں یافر مایا: کہ وہ صف میں کھڑ ہے ہوئے ہیں۔

بَرُونَ عَ إِرَحَهُ بِينَ وَفَانِ عَنَ السَّرِيِّ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ بِسُطَامِ بُنِ مُسْلِمٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ( ٢٢٦١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ السَّرِيِّ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ بِسُطَامِ بُنِ مُسْلِمٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ ، فِيهَا أَبُو بَكُرٍ وَعُمَّرُ ، فَلَمَّا قَدِّمُوا ، اشْتَكَى أَبُو بَكُرٍ وَعُمَّرُ عَمْرًا ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَأَمَّرُ عَلَيْهُمَا أَحَدٌ بَعْدِي. (٣٢٦١٨) حضرت بسطام بن مسلم يَشِينَ فرمات مِين كه حضرت رسول الله يَشِينَ فَيْحَةً نه حضرت عمرو بن العاص وَلَيْنَ كُوا يَكُ لِشَكْر كاامِيرِ وَالْ يَصِيما جِي مِنْ حِفْ مِنْ الدِيمُ الدِيمِ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الدِيمَ وَمِنْ العاص وَلَيْنَ فَي

بنا کر بھیجا جس میں حضرت ابو بکراور حضرت عمر رفزاٹھ بھی تھے۔ پس جب و دلوگ واپس آئے تو حضرت ابو بکر جھاٹھ اور حضرت عمر رفزاٹھ نے حضرت عمر و جھاٹھ کی شکایت کی ۔ تو رسول اللہ میٹرٹٹٹیٹی آئے نے فر مایا : تم دونوں پرمیرے بعد کسی کو بھی امیر نہیں بنایا جائے گا۔

( ٣٢٦١٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : وَدِدْتُ أَنَّى مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ أَرَى أَبَا بَكُرٍ.

(۳۲ ۱۱۹) حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹی نے ارشاد فرمایا: میں پہند کرتا ہوں کہ میں جنت کے ایسے حصہ میں ہوں جہاں سے حضرت ابو بکر جہانٹی کود کھے سکول۔

( ٣٢٦٢ ) حَذَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِغُمَرَ : يَا خَيْرَ النَّاسِ ، فَقَالَ : إِنِّى لَسْتُ بِخَيْرِ النَّاسِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتَ قَطُّ رَجُلاً خَيْرًا مِنْك ، قَالَ : مَا رَأَيْتَ أَبَا بَكُو ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَا يَكُو بَعَيْرِ النَّاسِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتَ قَطُّ رَجُلاً خَيْرًا مِنْك ، قَالَ : هَا رَأَيْتَ أَبَا بَكُو بَعَيْرُ مِنْ أَبِى بَكُو بَعَيْرُ مِنْ أَبِى بَكُو بَعَيْرٌ مِنْ أَبِى بَكُو بَعْرَدُ مِنْ أَبِى بَكُو بَعَيْرٌ مِنْ أَبِى بَكُو بَعَيْرٌ مِنْ أَبِى بَكُو بَعَيْرٌ مِنْ أَبِى بَكُو بَعَيْرٌ مِنْ أَبِى بَكُو بَعَيْرُ مِنْ أَبِى بَكُو بَعْرَدُ مِنْ أَبِى بَكُو بَعْرَدُ مِنْ أَبِى بَكُو بَعْرَدُ مِنْ أَبِى بَكُو مِنْ أَبِى بَكُو بَعْرَدُ مِنْ أَبِى بَكُو بَعْرَدُ مِنْ أَبِى بَكُو بَعْرَدُ مِنْ أَبِى بَكُو بَعْرَدُ مِنْ أَبِي بَكُو بَعْنَا لَهُ مَا مِنْ أَبِى بَكُو بَعْرَدُ مِنْ أَبِى بَكُو بَعْرَدُ مِنْ أَبِي بَكُو بَعْرُ مِنْ أَبِي بَكُو بَعْنَالَ عَمْرُ اللَّهُ مِنْ أَبِي بَعْمُ مِنْ أَبِي بَكُو مِنْ أَبِي بَكُو بَعْنَالُ عَمْرُ أَلُونُ فَلْ عَنْ مِنْ أَبِي بَكُو مِنْ أَبِي بَكُو بَا بَعْنَ مَلْ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَبِي بَكُو مِنْ أَبِي بَكُو مِنْ أَبِي بَكُو مِنْ أَبِي بَكُولُ مَا مُؤْمِنُ أَلِى مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي بَكُو مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَنِي مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَنْ مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنِي مِنْ أَنْ مِنْ أَلِعُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مَا مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُ مُنْ أَنْ مُ مِنْ أَنْ مُوالِمُ عَلْ مَا مُؤْمِنُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُونُولُ مِنْ أَنْ مُوالِمُ عَلَى مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُونُ مِنْ أَنْ مُونُ مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُولِمُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُوالِمُ

(٣٢٦٥) حضرت حسن بيشيد فرمات ميں كدايك آدمى في حضرت عمر داند كو يول بكارا: اے لوگول ميں سے بہترين مخص إتو

معنف ابن الي شير مرج (جده) و معنف ابن الي شير مرج (جده)

حضرت عمر والتي نے فرمایا: یقینا میں لوگوں میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں۔ پھراس آ دمی نے کہا: اللہ کوشم میں نے توجھی بھی آپ دائتی ہے۔ ابو بھر دولتی نے نہا؟ اللہ کوشم میں نے توجھی بھی آپ دولتی نے بہتر شخص نہیں دیکھا؟ اس نے کہا: نہیں! آپ دولتی نے فرمایا: اگر تو کہتا: جی ہاں! تو میں مجھے ضرور سزا دیتا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دولتی نے فرمایا: ابو بکر کی زندگی کا ایک دن عمر کی ساری آل کے اعمال سے بہتر ہے۔

( ٣٢٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرٌ و : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَلِمَا ؟ قَالَ : لِنُحِبُّ مَنْ تُحِبُّ ، قَالَ : أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى عَائِشَةُ ، قَالَ : لَسُتُ أَسُأَلُك عَنِ رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَلِمَا ؟ قَالَ : لَسُتُ أَسُأَلُك عَنِ النَّسَاءِ ، إِنَّمَا أَسُأَلُك عَنِ الرِّجَالِ ، فَقَالَ مَرَّةً : أَبُوهَا ، وَقَالَ مَرَّةً : أَبُو بَكُرٍ . (بخارى ٣٧٢- حاكم ١٢)

(٣٢١٢) حفرت قيس بيشين فرماتي بين كه حفرت عمر و جل فؤ في بو جها: اے الله كے رسول مَوْفَقَعَةً الوگوں ميں سب ہے زيادہ بهت بنديدہ آب مِوْفَقَعَةً كن درديكون ہے؟ آپ مَوْفَقَةً في فرمايا: كيوں؟ آپ روائق في في اس ہے مجت ركھيں جس ہے آپ مِوْفَقَعَةً في فرمايا: مجھے لوگوں ميں ہے سب ہے زيادہ بيند 'عائش' 'بيں۔ آپ روائق في عوش كيا بين آپ مِوْفَقَعَةً في فرمايا: مجھے لوگوں ميں ہے سب ہے زيادہ بيند 'عائش' 'بيں۔ آپ روائق في في الله مرتبہ كيا ميں آپ مِوْفَقَعَةً في فرمايا: الو محروث في ميں مردوں ميں ہے بو جھ رہا ہوں۔ بيس آپ مِوْفَقَعَةً في فرمايا: الو محروث في الله ميں مردوں ميں ہے بو جھ رہا ہوں۔ بيس آپ مِوْفَقَعَةً في فرمايا: الو محروث في الله ميں مردوں ميں ہے الله عن الله الله مرتبہ فرمايا: الو محروث في مواقع الله في الله ميں مردوں ميں ہے الله في الله في موقع الله في الله في موقع الله في الله موقع الله في الله في موقع الله موقع الله في موق

( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَحَدٍ أَمَنُ عَلَيْنَا فِى ذَاتِ بَدِهِ مِنْ أَبِي بَكُرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاتَّخَذْت أَبَا بَكُرٍ ، وَلَكِنْ أَخِى وَصَاحِبَى وَعَلَى دِينِى ، وَصَاحِبُكُمْ قَلِهِ اتَّخِذَ خَلِيلاً ، يَفْنِى نَفْسَهُ.

(٣٢٦٢٢) حفرت ابوالصدّ مِل حِنْ فِي فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ فَقَعَ فَا رشاد فرمایا: کوئی ایک بھی مجھ پر ابو بکرے زیادہ احسان کرنے والانہیں ہے اپنی ذات ہے بھی زیادہ ،اورا گرمیں کی کودوست بنا تا تو میں ابو بکر کو بنا تا لیکن وہ میرے دین بھائی اور ساتھی میں ،اور تمہارے ساتھی کو یقینا دوست بنالیا گیا ہے۔ یعن آپ نِنْ فَظَیْکَا اِنْہُ کو۔

( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنُ بَدُرِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مَرُوانَ ، عَنُ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذَاتَ غَدَاةٍ ، فَقَالَ : رَأَيْت آنِفًا كَأَنِّى أَعُطِيتُ الْمَقَالَيدُ وَالْمَقَالَيدُ فَهَذِهِ الْمَقَاتِيحُ ، فَوُضِعْتُ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِى فِي كِفَّةٍ وَرُضِعَتُ الْمَقَالَيدُ وَلَمْ مَعَى لَكُةً وَلَا عُمَلَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ وَوُضِعَتُ أُمَّتِى فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِى فِي كِفَّةٍ وَرُضِعَتُ أُمْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ لَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْ لَهُ وَهُولِكُ لَهُ وَهُولِهُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ لَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَى لَكُولُهُ وَلَهُ لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ لَا اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۳۲۹۲۳) حضرت ابن عمر جنافی فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤْفِظَةُ ایک صبح ہمارے پاس تشریف لائے ،اور فرمایا: میں نے ابھی ابھی خواب میں دیکھا کہ جھے چاپیاں اور تر از وویا گیا ، بہر حال چاپیاں وہ توبہ ہیں۔ پھر جھے تر از و کے ایک بلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کوایک پلڑے میں رکھ دیا گیا ہیں میرا پلڑا جھک گیا۔ پھرا بو بکر کولا یا گیا ہیں اس کا بلڑا بھی بھاری ہو گیا۔ پھر عمر جن فوز کولا یا گیا تو اس کا پلڑا بھی بھاری ہو گیا۔ پھرعثان کولا یا گیا ہیں اس کا پلڑا بھی بھاری ہو گیا۔ پھراس تراز و کواٹھالیا گیا۔راوی فرماتے ہیں ہیں ایک آ دمی نے آپ مِنْرِ الفَضِحَةِ ہے یو چھا: ہم کہاں ہوں گے؟ آپ مِنْرالفَضِحَةِ نے فرمایا: جہاں تم اپنے آپ کور کھو گے۔

( ٣٦٦٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَقَالَ : فَمَا أُعْجِبَ بِوَفْدٍ مَا أُعْجِبَ بِنَا ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُرَة ، حَدِّثِي بِشَيْءٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ الرَّوْفِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُولُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْزِنَتُ فِيهِ أَنَا ، وَأَبُو بَكُو فَوَ جَحْتُ بِأَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَزِنَ عُمَرُ وَعُثَمَانَ فَرَجَحَ عُمَرٌ بِعُثْمَانَ ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ اللهِ عَلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَةٌ وَنُبُوّةٌ ، ثُمَّ يُؤْتِى اللّهُ الْمُلْكُ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَةٌ وَنُبُوّةٌ ، ثُمَّ يُؤْتِى اللّهُ الْمُلْكُ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَرَبُو فَي أَفْفِيتِنَا فَأَخُورِ خَنَا.

(۳۲۹۳۳) حضرت ابو بکرہ وہ ہونے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وفد کی صورت میں حاضر ہوئے۔ آپ وہ ہونے فرمایا: جھے کوئی وفدا تناپند منہیں آیا جتنا ہمارا وفد پیند آیا۔ پھر فرمایا: اے ابو بکرہ وہ ہوئے ہوئے ایک بات بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ مِنْوَفَقَعْ ہے تن ہو۔ آپ وہ ہوئے سنا اور آپ مِنْوَفَقَعْ پیند فرماتے ہے کہ جب ان سے خوابوں کے بارے میں بوچھا جاتا! آپ مِنْوَفَقَعْ نَے فرمایا: میں نے رسول اللہ مِنْوَفَقَعْ نَے فرمایا: میں نے رسول اللہ مِنْوَفَقَعْ نے فرمایا: میں نے ایک ترازود کھا جو آسان سے اتران کی اس میں میر ااور ابو بکر دہائے کو اوز ن بارے میں بوچھا جاتا! آپ مِنْوَفَقَعْ نَے فرمایا: میں نے ایک ترازود کھا جو آسان سے اتران کی اس میں میر ااور ابو بکر دورہ ہوئے کو اور ن کیا گیا تو میر پلڑ اابو بکر سے بھاری ہوگیا۔ پھر ابو بکر کا عمر کے ساتھ وزن کیا گیا تو ابو بکر کا پلڑ ابھاری ہوگیا۔ پھر ترازوکو آسان کی طرف اٹھالیا گیا۔ پھر رسول اللہ مِنَوَفَقَعْ نے فرمایا: خلافت اور نبوت ہوگ پھر اللہ جس کو جا ہیں گے ملک عطافر مادیں گے۔ راوی کہتے ہیں: پس ہمیں گدی سے بکڑ کر زکال دیا گیا۔ پھر اللہ جس کو جا ہیں گے ملک عطافر مادیں گے۔ راوی کہتے ہیں: پس ہمیں گدی سے بکڑ کر زکال دیا گیا۔

( ٣٢٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذَكَرَ رَجُلَان عُثْمَانَ ، فَقَالَ أَحُدُهُمَا : قُتِلَ شَهِيدًا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَزُعُمُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَقَّانَ قُتِلَ شَهِيدًا ، قَالَ : قُلُتُ ذَاكَ ؟ قَالَ : فَتَعَلَّقَ بِهِ الآخَرُ فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَزُعُمُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَقَّانَ قُتِلَ شَهِيدًا ، قَالَ : قَلَتُ ذَاكَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، أَمَا تَذُكُرُ يَوْمَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكُو ، وَعُمَّرُ وَعُثْمَان ، فَسَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْدَهُ أَبُو بَكُو ، وَسَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْدَهُ أَبُو بَكُو ، وَسَأَلْت عُشَمَانَ ، فَسَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطَانِى ، وَسَأَلْت عُمْرَ فَأَعُطَانِى ، وَسَأَلْت عُمْرَ فَأَعُطَانِى ، وَسَأَلْت عُمْرَ فَقَالَ عَلِيْ : دَعُهُ ، دَعُهُ هُ وَسُلِيْهُ وَسُهِيدَانِ ، فَقَالَ عَلِيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُهِيدَانِ ، فَقَالَ عَلِيْ عَلَيْهُ وَسُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۳۲۷۲۵) حضرت محمد طِیْشِیا فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے حضرت عثمان ٹوپٹٹو کا ذکر کیا پس ان میں ہے ایک کینے لگا۔ان کوشہید کر ویا گیا ،تو دوسرااس کو پکڑ کرحضرت علی ٹاپٹٹو کے پاس لے آیا اور کہنے لگا: بلاشبہ میخص کہتا ہے کہ یقیینا حضرت عثمان ڈپٹٹو کوشہید کر ویا گیا تھا! آپ بڑا تھے نے فرمایا: تم نے یہ کہا ہے؟ اس شخص نے کہا: جی ہاں! کہا آپ بڑا تھے کو یا ذہیں وہ دن جب میں نی کریم میں تھے۔ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان میں تھے۔ پس میں نے نی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان میں تھے۔ پس میں نے نبی کریم میں تھے۔ پس میں نے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت ابو بکر میں تھے سوال کیا تو انہوں نے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت عثمان میں تھے۔ سوال کیا تو انہوں نے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت عثمان میں تی تھے سوال کیا تو انہوں نے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت عثمان میں ہیں نے عرض کی ۔ اے اللہ کے رسول میر الفظائے آجا میر ہے لیے برکت کی دعا فرما دیجے اللہ مجھے برکت عطا کرے۔ آپ میر تھی جسے عطا کیا۔ پس میں نے عرض کی ۔ اے اللہ کے رسول میر الفظائے آجا میر ہے لیے برکت کی دعا فرما دیجے اللہ مجھے برکت عطا کرے۔ آپ میر تھی اور دوشہیدوں نے عطا کیا ہے؟! پس حضرت علی میں تو فرمایا: اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو۔ اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو۔ اس کوچھوڑ دو۔ اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو۔ اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو،

( ٣٢٦٢٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ.

(٣٢٦٢٦) حضرت عبدالله بن سلمه ويشيئ فرماتے ہيں كه حضرت على «لانتون في ارشاد فرمايا: كيا ميں تمهيس رسول الله مَأْفَظَةَ إِسك بعداس امت كے بہترين شخص كے متعلق خبر نه دول؟ پس وہ حضرت ابو بكر جانتو اور حضرت عمر بن خطاب جانثو ہيں۔

( ٣٢٦٢٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيِّعٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ عَلَى الْعَرِيشِ. (طبرى ١٩٠)

(۳۲ ۱۲۷) حضرت ابواسحاق بایشیا فرماتے ہیں کہ حضرت زیدین بیٹیع بایشیا فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت ابو بکر میں تئی حمد نہ وی میں سال اولیا مائیند نیکا کی اتر ہتاتہ

جَمُونِيرٌ ى بين رسول اللهُ مِلَّافِيَّةَ كَمَاتُهُ شَهِـ ( ٢٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

( ٢٢٦٢٨) حَدِثَا يَوْيِلَهُ بَنْ هَارُونَ ، عَنِّ ابْنِ إِسْطَى ، عَنِّ الْرَهُونِ ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ مِنْهُ بِذَاكَ الْعُمَلِ، فَلَا رَسُولَ اللهِ ، فَهَلْ مِنْ أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْعُمَلِ، فَلَا هُلِ اللهِ ، فَهَلْ مِنْ أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْعُهَلِ، فَلَا أَنْ اللهِ ، فَهَلْ مِنْ أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْاَبُوابِ كُلِّهَا ، قَالَ : نَعَمُ ، وَإِنِّى أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبًا بَكُورٍ.

(۳۲۹۲۸) حطرت ابو ہریرہ جھٹے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں کے ارشاد فرمایا: ہر عمل والے کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس کہتے ہیں ۔ تو حضرت ابو بکر ڈوائنو نے فرمایا: کیا کوئی شخص ایسا ہوگا جوان سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ میں سے ہوگے۔ نے فرمایا: جی بال اور یقینا مجھے امید ہے کہ اے ابو بکرتم ان میں سے ہوگے۔

( ٣٢٦٢٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :أَبُو بَكْرِ سَيِّدُنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا ، يَعْنِي بِلالاً. (بخارى ٣٤٥٣) (٣٢٦٢٩) حفرت جابر رفاقتُهُ فرمات ہیں کہ چفرت عمر وفاقتُ نے ارشاد فرمایا: ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار لینی حضرت بلال دفاقتُهُ کوآزاد کروایا۔

( ٣٢٦٣ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :تَمَثَّلْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ ، وَأَبُو بَكُر يَقُضِي

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْفَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثُمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ

فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ۳۲ ۱۳۰) حضرت قاسم بن محمد میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ میں ایشاد فر مایا: میں اس شعر کو بطور نمونے کے پڑھ رہی تھی اس حال میں کہ ابو بکر فیصلہ فر مارہ ہتھے۔

اورسفید چرے والے جن کے چرے کے وسلدسے بادلوں سے پانی طلب کیا جاتا ہے۔

تیبیول <u>کے فریا</u> درس اور بیواؤں کی عصمت ہیں۔

تو حضرت ابو بكر مبينيُونے فر مايا: و وتو رسول الله مِيَالِيَنْ عَجْرَ بين \_

(١٦) ما ذكِر فِي فضلِ عمر بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت عمر بن خطاب مناتشہ کی فضیلت کے بارے میں نقل کی گئی ہیں

( ٣٢٦٣ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ رَجُلٍ مِنْ أَيْلَةَ ، عَنْ أَلِكَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ. أَيْلَةَ ، عَنْ أَبِى ذُرِّ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إَنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ.

(ابوداؤد 1900\_ احمد 170)

(۳۲۶۳) حضرت ابوذر بڑا تھ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَلِقَظَیْجَ کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پرحق کوجاری فرمادیا ہے۔

( ٣٦٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُرِيتُ فِي النَّوْمِ كَأَنِّي أَنْزِعُ بِدَلْهِ بَكُرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا ، أَوْ ذَنُوبَيْنِ فَنَزَعَ نَوْعًا صَعِيفًا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَسْقَى فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا ، فَلَمُ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِى فَرِيَّةٌ حَتَّى رَوِى النَّاسُ وَضَرَبُوا بِالْعَطَنِ.

(۳۲ ۲۳۲) حضرت عبداللہ بن عمر پڑیٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیلٹنٹیٹیٹے نے ارشاد فرمایا: مجھے خواب میں دکھلایا گیا: گویا کہ میں کنویں پرچرخی سے ڈول کھینچ رہا ہوں پس ابو بکرآئے پھرانہوں نے ایک یا دو ڈول نکا لےاور انہوں نے بہت کمزوری ہے ڈول کھیٹچا۔اللّٰدان کی مغفرت کرے، پھرعمر بن خطاب آیا پس اس نے پانی نکالا یہاں تک کہ چمڑے کا ڈول میڑھا ہو گیا۔ پس میں نے اییا کوئی زور آ ورشخص نہیں دیکھا جوعمر دی ٹو جیسا حیرت انگیز کا م کرتا ہو۔اوروہ سپ لوگ پانی کے پاس بیٹھ گئے۔

( ٣٢٦٣٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنًا أَنَا أَسْقِى عَلَى بِنُو إِذَّ جَاءَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا ، أَوْ ذَنُوبَيْنِ فِيهِمَا ضَعْفُ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَنَزَعَ حَتَّى اسْتَحُّالَتُ فِي يَدِهِ غَرْبًا ، وَضَوَبَ النَّاسُ بِالْعَطَنِ فَمَا رَأَيْت عَبْقَرِيًّا يَفُوى فَرِيَّهُ ، وَضَوَبَ النَّاسُ بِالْعَطَنِ فَمَا رَأَيْت عَبْقَرِيًّا يَفُوى فَرِيَّةً . (بخارى ٣١٣٣ـ مسلم ١٨٦٠)

(٣٢٦٣٣) حضرت ابو ہر پره و و الله على الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله على الله مِن الله على الله مِن الله مِن الله على الله مِن الله مِن الله على الله مِن ا

( ٢٢٦٢٤) حَدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلالِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا لَهُمْ ، قَالَ : شَهِدُت صَلاةَ الصُّبُحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : رَأَيْت نَاسًا مِنْ أُمَّتِى الْبَارِحَةَ ، وَيُرْنُوا فَوُزِنَ أَبُو بَكُرٍ فَوَزَنَ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ فَوَزَنَ.

( ٣٢٦٢٥ ) حَلَّاثَنَا عبد اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ كَانَ فِيمَنْ مَضَى رِجَالٌ مُحَدَّثُون فِي غَيْرِ نُبُّوَّةٍ ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ مِنْهُمُ فَعُمَرُ. (مسلم ١٨٧٣ ـ ترمذي ٣٢٩٣)

(٣٢٦٣٥) حضرت ابوسلم ولي فرمات بين كهرسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(٣٢ ٢٣ ) حضرت قيس بيشيد فرمات بين كه حضرت عبد الله بن مسعود والتثني في ارشاد فرمايا: جب حضرت عمر والتي اسلام لا عة توجم

ہمیشہ کے لیےمعزز ہو گئے۔

( ٣٢٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا كُنَّا نُبُعِدُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ بِلِسَان عُمَرَ.

(٣٢٦٣٧) اما شعبى ريشية فرمات مي كدحفرت على وفائد في ارشاد فرمايا: بهم اس بات كوبعيد نبيس مجهة تنه كه بلاشبه سكيند ورحمت

حضرت عمر والفؤ كى زبان سے بولتى ہے۔

( ٣٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ :إذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَىَّ هَلاَ بِعُمَرَ.

(٣٢٦٣٨) حضرت اسود بين المعلى فرمات بين كه حضرت عبدالله كے سامنے جب صلحاء كا ذكركيا جاتا تو وہ فوراً حضرت عمر الله كا

لعره لكاتي-

( ٣٢٦٢٩ ) خَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَىَّ هَلاَّ بِعُمَرَ.

آپ الله فورا سے مطرت عمر كالعره لگات -( ٣٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ،

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ لِلإِسْلامِ حِصْنًا حَصِينًا ، يَدْخُلُ فِيهِ الإِسْلامُ ، وَلا يَخُرُجُ مِنْهُ ، فَلَمَّا قُتِلَ

عُمَرُ انْثُلُمَ الْحِصْنُ فَالإِسْلامُ يَخْرُجُ مِنْهُ وَلا يَدُخُلُ فِيهِ.

(۳۲۹۴) حفرت زید بن وهب براتین فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن مسعود والین نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ حفرت عمراسلام کے لیے مضبوط قلعہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ جن میں اسلام داخل ہوااوراس سے اسلام نکانہیں۔ بس جب حضرت عمر دوائی کو تل کردیا گیا تواس قلعہ میں شکاف پڑ گیا۔ بھراسلام اس سے نکل گیااوراس میں دوبارہ داخل نہیں ہوا۔

( ٣٢٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَتُ أُمُّ أَيْمَنَ لَمَّا قُتِلَ عُمَرُ الْيَوْمَ وَهَى الإسُلامُ.

(٣٢٦٣) حضرت طارق بن فسهاب ويشيدُ فرمات مين كه جس دن حضرت عمر من تشير كوتل كيا كيا تو حضرت ام ايمن شؤهدُ عنا في مايا:

آج اسلام میں شگاف بیدا ہو گیا۔

( ٣٢٦٤٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَقِيَ رَجُلٌ شَيْطَانًا فِي بَعْضِ طُرُّقِ الْمَدِينَةِ فَاتنِجِذَا فَصُرِعَ الشَّيْطَانَ ، فَسنلَّ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ :مَنْ تظنونه إلاَّ عُمَرَ. (بيهقى ١٢٣)

(٣٢٦٨٢) حضرت زر والتيلي فرماتے بيل كه حضرت عبدالله بن مسعود والتي نے ارشاد فرمایا: ایک آ دمي كومدينه كي ایک گلي ميں شيطان ملا۔ پس ان دونوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا پھرشیطان کو پچھاڑ دیا گیا۔حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سے پوچھا گیا کہ ووشخص کون تھا؟

آب رُقَاتُوْ نے قرمایا جمہارے کمان میں حضرت عمر دافتو کے علاوہ کون ہوسکتا ہے؟!

( ٣٢٦٤٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وعَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ إذَا رَأَى الرَّأْيَ نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ.

(٣٢٦٨٣) حضرت ابراجيم بن مهاجر ويفيل فرمات بي كه حضرت مجابد ويفيلا في ارشاد فرمايا: حضرت عمر من افو كى جورائ موتى قرآن ویسے ہی نازل ہوجا تا۔

( ٢٢٦٤٤) حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا كُنَّا نَتَعَاجَمُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ مَلَكًا يَنْطِقُ بِلِسَانِ عُمَرَ.

(٣٢٦٣٣) حفرت مستب بِالله في فرمات بين كه حضرت عبد الله بن مسعود ولي فؤ نے ارشاد فرمايا: بهم لوگ محمد مَرْضَفَيْعَ كما اصحاب اس بات کو کنایی نہیں ٹرتے تھے کہ یقینا فرشتہ حضرت عمر منافظ کی زبان کے مطابق بات کرتا ہے۔

( ٣٢٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُحَدَّثُ ، أَوْ كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّ

الشَّيَاطِينَ كَانَتُ مُصَفَّدَةً فِي زَمَانِ عُمَرَ ، فَلَمَّا أَصِيبَ بُثَّتْ.

(٣٢١٣٥) حفرت واصل ويشيد فرمات بيل كه حفرت مجامد ويشيد نے ارشاد فرمایا: جم تو آبس ميس يول بات كرتے تھے كه يقينا شیطان حضرت عمر و کانٹو کے زمانے میں جھکڑیوں میں جکڑیند تھا۔ پس جب آپ جانٹو کی وفات ہوگئی تو وہ آزاد ہو گیا۔

( ٣٢٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا رَأَيْت عُمَرَ إِلَّا وَكَأَنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ.

(۳۲۷۳۷) حضرت ابووائل بلیٹیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تئونے نے ارشادفر مایا: میں حضرت عمر میں نٹو کے بارے میں رائے نہیں رکھتا تھا مگریہ کہ گویا فرشتہ ان کی دوآ نکھول کے درمیان ہے اوران کی را ہنمائی کر کے سید ھے راستہ پر چلار ہا ہے۔

( ٣٢٦٤٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الْعَرَبِ لَمْ تَذْخُلْ عَلَيْهِمْ مُصِيبَةٌ عُمَرَ لَأَهُلُ بَيْتِ سُوءٍ.

(٣٢٧٣٤) حفرت زيد بن وهب برايني: فرمات بين كه حضرت عمر زائني نے ارشاد فرمایا: بقینا غرب میں ہے وہ گھرانہ جن پر حضرت عمر رہائٹو کی وفات کی آفت داخل نہیں ہوئی یقیناً وہ برا گھرانہ ہے۔

( ٣٢٦٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَالثَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ-، قَالَ :قَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَ مَاتَ عُمَرُ :مَا أَهْلُ

بَيْتٍ خَاضِرٍ ، وَلا بَادٍ إلاَّ وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ نَقْصٌ.

(۳۲۱۴۸) حضرت انس ڈیٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ٹوٹٹٹو کی وفات کے دن حضرت طلحہ ٹوٹٹٹو نے ارشاد فرمایا: کوئی شہری یا دیباتی گھرانہ ایسانہیں ہے مگریہ کہ ان کا نقصان ہوا۔

( ٣٢٦٤٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ.

(ابن حبان ۲۸۸۹)

(۳۲۲۴۹) حضرت ابو ہریرہ دیا ہو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَلِّنَا ہُمَّا نے ارشاد فر مایا: یقینا اللہ تعالی نے حق کوعمر کی زبان اور دل میں ۔

ركوديا ہے۔

( ٣٢٦٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ جَابِرٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت رَجُلًا أَعْلَمَ بِاللهِ ، وَلا أَقْرَأَ لِكِتَابِ اللهِ ، وَلا أَفْقَة فِي دِينِ اللهِ مِنْ عُمَرَ.

(٣٢٧٥) حفرت عبد الملك بين في فرمات بين كه حفرت قبيصه بن جابر بين ني ارشاد قرمايا: بين ني كوئي شخص نبين و يكها جو حفرت عمر الفر سن زياده الله كوجائ والا ، اوركتاب الله كوسب سن زياده برخض والا اور الله كدين بين في زياده بجهر كلف والا بور ( ٣٢٦٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا أَظُنُّ اللهِ عَمْ أَلُونًا مُنْ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَدُخُلُ عَلَيْهِمْ حُزُنٌ عُمَرَ يَوْمَ أَصِيبَ عُمَرٌ إِلَّا أَهْلَ بَيْتِ سُوءٍ ، إِنَّ عُمَر كَانَ أَعْلَمَنَا بِاللهِ وَأَقْرَانَا لِكِنَابِ اللهِ وَأَفْقَهَنَا فِي دِينِ اللهِ .

(۳۲۱۵۱) حضرت زید بن وهب پینید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی نی نے ارشادفر مایا: میرا گمان نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گھر اندائیا ہو جہال حضرت عمر کی وفات کے دن حضرت عمر ٹائیٹر کاغم داخل نہ ہوا ہو، مگر یہ کہ کوئی برا گھر اند ہوگا۔ یقینا حضرت عمر بڑائیؤ ہم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے، اوراللہ کی کتاب کوہم سب میں زیادہ پڑھنے والے، اوراللہ ک دین کے بارے ہیں ہم سب سے زیادہ مجھ رکھنے والے تھے۔

( ٣٢٦٥٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَى هَلاً بِعُمَر ، إنَّ إسلامَهُ كَانَ نَصُرًا ، وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتُ فَتُحًا ، وَايْمُ اللهِ ، مَا أَعْلَمُ عَلَى الصَّالِحُونَ فَحَى هَلًا إِلَّا وَقَدْ وَجَدَ فَقُدَ عُمَر حَتَّى الْعِضَاهُ ، وَايْمُ اللهِ إِنِّى لَأَحْسَبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَلكًا يُسَدِّدُهُ وَيُرْضِدُهُ ، وَايْمُ اللهِ إِنِّى لَأَحْسَبُ الشَّيْطَانَ يَقُرَقُ أَنْ يُحْدِثَ فِي الإِسْلاَمِ فَيَرُدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنْ كَلْبًا يُبِحِبُ عُمَر لَأَحْسَبُ الشَّيْطَانَ يَقُرَقُ أَنْ يُحْدِثَ فِي الإِسْلاَمِ فَيَرُدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنْ كَلْبًا يُبِحِبُ عُمَر لَاحْبَهُهِ.

(۳۲۷۵۲) حفزت زر پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹنو کے سامنے نیکو کاروں کا ذکر کیا جاتا تو وہ فوراً حضرت عمر مٹاٹنو کانعرہ لگاتے۔اور فرماتے! یقنینان کااسلام مسلمانوں کی مددھی اوران کی خلافت مسلمانوں کی فتح تھی۔اللہ کی قسم! میں نہیں جانتاز مین پرکسی چیز کومگرید که ہر چیز نے حضرت عمر والٹو کی کمی محسوس کی یہاں تک کہ کانٹے دار درختوں نے بھی۔اللہ کو قتم! بلا شبہ میں گمان کرتا تھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جو ان کوسیدھی راہ دکھاتا ہے اوران کی راہنمائی کرتا ہے۔اور

یں مان حرباط کہ ان میں ودوں اسوں سے درمیان بیٹ برسمہ ہے ،وائ و میدل دو مطانا ہے اوران کرد انسان کو اس پر واپس لوٹا اللہ کی تتم! بلا شبہ شیطان خوف کھا تا تھا اس بات ہے کہ وہ اسلام میں کوئی رخنہ ڈالے اس لیے کہ حضرت عمر جوہ ٹھ اس کواس پر واپس لوٹا دیں گے۔اللہ کی تتم! اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی کتا بھی حضرت عمر بڑا ٹھڑ سے مجت کرتا ہے تو میں اس سے بھی محبت کرنے لگوں۔

دي عن مُعَاذِ بْنِ جَهَم علوم به وجائ كَهُولَى كُمّا بِهى حضرت عمر وَالْتُؤ مَهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ ( ٣٢٦٥٣ ) حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى فِي نَوْمِهِ وَفِي

يَقُظِيهِ فَهُوَ حَقٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :بَيْنَمَا أَنَا فِي الْجَنَّةِ إِذْ رَأَيْت فِيهَا دَارًا ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقِيلَ :لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. (احمد ٢٣٥ـ ابن حبان ٢٨٨٣)

(۳۲۷۵۳) حضرت مصعب بن سعد بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل تواثق نے فرمایا: یقینا عمر دی ثین جنت میں ہیں،اور حضرت رسول الله مَرَّائِفَتُكَافَّمَ نے جو پکھے نینداور بیداری میں و یکھاوہ سب حق ہے۔رسول الله مِرَّائِفَتَکَافَ نے فرمایا: میں جنت میں تھا کہ میں

حضرت رسول القدم مراتصفی ہے جو چھ مینداور بیداری میں و یکھاوہ سب میں ہے۔رسول القد مراتصفی ہے فیر مایا نے اس میں ایک گھرو یکھا پس میں نے پوچھا: یہ کس کے لیے ہے؟ تو کہا گیا: عمر بن خطاب کے لیے۔ ....... بریک بھو سر ان کی و سروے و موسود سے دوج برد کا بھور سے بھی ہوں تا ہوں تھو ہے وہ سرور کا

( ٣٢٦٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَخَلْت الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : لِشَابِّ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَظَنَنْت أَنِّي أَنَا هُوَ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هُوَ؟ قَالُوا : لِعُمَرَ. (احمد 24- ابن حبان ١٨٨٧)

(٣٢٦٥٣) حفرت الس والله فرماتے ہیں كه يقينا نبى كريم مُؤْفِقَةُ نے ارشاد فرمايا: ميں جنت ميں داخل ہوا تو ميں نے ايك خوبصورت و نے سابدالحل ديكھا تو ميں نے پوچھا: يہ كس كا گھرہے؟ فرشتوں نے كہا: قريش كے ايك نوجوان كا ليس ميں نے

گان کیا کہ یقیناً وہ میں ہی ہوں گا، تو میں نے پوچھا: وہ کون سانو جوان ہے؟ انہوں نے کہا: عمر بن خطاب۔ ( ٣٢٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ

( ٣٢٦٥٥ ) حَدَّثْنَا عَلِيّ بَنُ مُسُهِرٍ ، عَنَ مُحَمَّدِ بَنِ عُمَرٌ ، عَنَ أَبِى سُلَمَةً ، عَنَ أَبِى هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ذَخَلْت الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا قَصْرٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْجَيْنِى حُسُنُهُ ، فَسَأَلْت :لِمَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ لِى : لِعُمَرَ ، فَمَا مَنعَنِى أَنْ أَدْخُلَهُ إِلَّا لِمَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ يَّا أَبَا حَفْصِ ، فَبَكَى عُمَرُ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ،

عَلَيْكَ أَغَارُ ؟! (بخاری ٣٢٣٠ احمد ٣٣٩) (٣٢١٥٥) حفرت ابو مريره والتي فرمات مين كه نبي كريم مِنَوْفَقَة في ارشاد فرمايا: مين جنت مين داخل مواتواس مين مين في ايك

سونے کامکل دیکھاجس کی خوبصور تی مجھے بہت اچھی لگی۔ پس میں نے پوچھا: یکس کے لیے ہے؟ تو مجھے بتایا گیا: عمر بن خطاب کے لیے۔ پس مجھے کسی بات نے بھی نہیں روکا اس میں داخل ہونے سے گریہ کہ مجھے اے ابوحشص تیری غیرت کا خیال آیا۔ تو حضرت عمر خان نے روئے اور فرمایا: اے اللہ کے رسول مُؤْفِقَا فَجَا کیا میں آپ مُؤْفِقَا فَجَا پر غیرت کھاؤں گا؟!

( ٣٢٦٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَخَلْت الْجَنَّةَ فَرَايُّتُ ابْنُ عُيْنَةً ابْنُ أَدْخُلُهَا فَذَكَرْت فَرَايُّتُ فِيهَا دَارًا ، أَوْ قَصْرًا ، فَسَمِعْت صَوْتًا ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا قِيلَ :لِعُمَرَ ، فَأَرَدْت أَنْ أَدْخُلُهَا فَذَكَرْت غَيْرُتَكَ ، فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعَلَيْكَ أَغَارُ ؟!. (مسلم ١٨٦٢ ـ احمد ٣٠٩)

(٣٢٦٥٦) حضرت جابر برائن فرماتے ہیں کہ رسول الله منطق فی آن ارشاد فرمایا: میں جنت میں داخل ہواتو میں نے اس میں ایک گھر یا محل دیکھالیں میں نے آواز می تو میں نے پوچھا: یہ کس کا ہے؟ جواب دیا گیا: عمر بن خطاب کا ۔ پھر میں نے اس میں داخل ہونا چاہا تو مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی۔ اس پر حضرت عمر وزائن رونے گے اور فرمایا: اے اللہ کے رسول مَرْفَقَعَةَ اِکیا میں آپ مَرْفَقَعَةَ اِکیا

غيرت كھاؤں گا؟!۔

( ٣٢٦٥٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَرَرُت بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ مُشْرِفٍ مُرَبع ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَا الْقَصْرُ ، قَالُوا : لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : أَنَا مُحَمَّد ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ، قَالُوا : لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. (ترمذى ٣٨٩ ـ احمد ٣٥٣)

(٣٢٦٥٤) حضرت بريده وَفَاقُوْ فرمات بين كه رسول الله مِنْلِفَقَعَ فَيْ أَرشاد فرما ياً: ميرا گزرا يك مربع محل برسه بواجس مين بالاخانه تقه ـ توميس نے بوجھا: ميم کس کا ہے؟ جواب ديا گيا: اہل عرب ميں سے ايک آدى کا ـ اس پر ميں نے كہا: ميں بھى عربى بالاخانه تقرير والد ميم کس کا ہے؟ مول \_ ميم کس کا ہے؟ مول \_ ميم کس کا ہے؟ انہوں نے كہا: ميم بى محمد مَنْلِفَقَعَ بول - ميملى كس كا ہے؟ انہوں نے كہا: عمر بن خطاب كا -

، ﴿ وَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ مُ مَاكِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَذَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنِّى لاَّحْسَبُ الشَّيْطَانَ يَفُرَقُ مِنْك يَا عُمَرُ !. (ترمذى ٣١٩- احمد ٣٥٣)

المو صلى المام على المام على المجاه الله على المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة ا (٣٢١٥٨) حفزت بريده وثان بها مرد كل من من المرد المسلمة أنفضاً في الشادفر مايا: ميرا خيال م كدائ عمر! شيطان تجم

( ٢٢٦٥٩ ) حَدَّثْنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، قَالَ :عُمَرُ

(٣٢٧٥٩) حضرت ابوہاشم پیٹیلۂ فرماتے ہیں کہ حضرت ُسعید بن جبیر پیٹیلۂ نے قرآن کی اس آیت ﴿ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ کے اب یہ میں فی ان کے جند و عرف میاد ہیں

بارے میں فر مایا:: کہ حضرت عمر وہ انتخار مراد ہیں۔ پیریہ ہوں میں میں میں میں میں اور میں ا

( ٣٢٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ :رُوْىَ عَلَى عَلِيٍّ بُرْدٌ كَانَ يُكُثِرُ لُبْسَهُ ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُ :إنَّكَ لَتُكُثِرُ لُبْسَ هَذَا الْبُرْدِ ، فَقَالَ :إِنَّهُ كَسَانِيهِ خَلِيلِى وَصَفِيقى وَصَدِيقِى وَخَاصَّتِى عُمَرُ ، إِنَّ عُمَرَ نَاصَحَ اللَّهَ فَنَصَحَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ بَكَى.

(٣٢٧١٠) حضرت ابوالسفر بينين فرماتے ہيں كەحضرت على براتني كواكثر ايك جادر پہنے ديكھا كيا تو ان سے 'بوجھا كيا؟ بلاشبہ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۹) کي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۹) کي کار معنف الله کي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۹)

آپ پڑاٹو اکثریہ چادر پہنتے ہیں؟ آپ دہاٹو نے فرمایا: یہ میرے بہت قریبی مخلص اور خاص دوست عمر بن خطاب رہاٹھ نے مجھے پہنا کی تھی ۔ یقینا عمر رہاٹھ نے اللہ سے خالص تو ہی تو اللہ نے ان کی تو ہو بھی قبول فرمالیا۔ پھرآپ دہاٹھ رونے لگے۔

(٣٢٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا زَالَ عُمَرُ جَادًّا جَوَّادًا مِنْ حِينِ قُبِضَ حَتَّى انْتَهَى.

(۳۲۶۱۱) حضرت ابنَّ عَمر وَ فَا قَنْ فِر مَاتِ عِين كه حضرت عمر وَ فَا فَيْهُ مسلسل سخاوت فر ماتے تھے جب سے رسول اللّه وَ فَرَافَتُهُ فَعَ كَ وَ فَا تُنْهِ مِنْ كُنْ فَقَالَ مِو كَبِيا۔ موئی تھی یہاں تک کہ آپ وُ فاٹوز کا بھی انتقال ہو گیا۔

( ٣٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَن عبد الحميد بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، مَا سَلَكُتَ فَجًّا إِلَّا سَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجًّا سِوَاهُ ، يَقُولُهُ لِعُمَرَ.

(بخاری ۳۲۹۳ مسلم ۲۲)

(۳۲۹۹۳) حضرت سعد والثينة فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِّ النَّهُ اَللهُ مَلِّ النَّهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ النَّهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ النَّهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ النَّهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ النَّهُ مِلْ اللهُ مَلِّ النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ مَلِي اللهُ مَلِي اللهُ مِلْ اللهُ مَلِي اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلِي اللهُ مِلْ اللهُ مَلِي اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ مَلِي اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلِي اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

ئىرى جان جېور ئىر) ئىن قاراستەر چىن كرىيەلەسىيطان! كاراستەسىيى ئىندى ئادرراستەر چورغ ئاسىيەت ( ٣٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي كَهُمَسٌ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَفْرَ عُ شَكَّ

كَهْمَسٌ : لَا أَدْرِى الْأَقْرَعُ الْمُؤَدِّنُ هُوَ ، أَوْ غَيْرُهُ ، قَالَ أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الْأَسْقُفِ قَالَ : فَهُوَ يَسَأَلُهُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمَا أَظِلُّهُمَا مِنَ الشَّمُسِ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَجِدُنَا فِي كِتَابِكُمْ، فَقَالَ: صِفَتَكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ، قَالَ: فما تَجدُنِي، عَلَيْهِمَا أَظِلُّهُمَا مِنَ الشَّمْسِ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَجدُنا فِي كِتَابِكُمْ، فَقَالَ: صِفَتَكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ، قَالَ: فما تَجدُنِي،

قَالَ :أَجِدُكَ قَرْنًا مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ : فَنَفِطَ عُمَرُ فِي وَجُهِهِ وَقالَ :قَرْنٌ حَدِيدٌ ؟ قَالَ :أَمِينٌ شَدِيدٌ ، فَكَأَنَّهُ فَرِحَ مِذَلِكَ ، قَالَ : فَمَا تَجِدُ بَغُدِى ؟ قَالَ : خَلِيفَةٌ صِدق يُؤْثِرُ أَقْرَبِيهِ ، قَالَ :يقول عُمَرُ :يَرْحَمُ الله ابن عَفَّان ،

ُ قُالَ : فَمَا تَجِدُ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : صَدَع من حَدِيد ، قَالَ : وَفِي يَدِ عُمَرَ شَيءٌ يُقَلَّبُهُ ، قَالَ : فَنَبَذَهُ فَقَالَ : يَا دَفُرَاهُ -مَرَّ تَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ: فَلا تَقُلُ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةٌ مُسُلِمٌ وَرَجُلٌ صَالِحٌ، وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْلَفُِ،

سُولِينَ ، و فارق ، و الذَّامُ مُهُرَاق ، قَالَ : ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىّ ثُمَّ قَالَ : الصَّلَاةُ. (ابوداؤد ١٤٥٥) وَالسَّيْفُ مَسْلُولٌ ، وَالدَّامُ مُهُرَاق ، قَالَ : ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىّ ثُمَّ قَالَ : الصَّلَاةُ. (ابوداؤد ١٤٥٥)

(۳۲۹۱۳) حضرت عبداللہ بن شقیق ویشینہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقرع ویشینہ نے ارشاد فرمایا: حضرت تھمس ویشینہ کوشک تھا فرمایا: میں نہیں جانتا کہ اقرع سے مرادموَ ذن ہیں یا کوئی اور ..... بہر حال حضرت عمر وہ کاشینے نے قاصد بھیج کر بڑے پاوری کو بلا کر بوچھا اس حال میں کہ میں ان دونوں کے پاس کھڑا ہو کر ان دونوں پرسورج کی دھوپ سے سایہ کرر ہاتھا، کیا تمہاری کتابوں میں جمارا ذکر

موجود ہے؟ تواس پادری نے کہا: تمہارے اوصاف اور تمہارے اعمال کاذکر ہے۔ آپ راتھ نے پوچھا: میرے بارے میں تمہیں کیا کچھ پند ہے؟ اس نے کہا: آپ راتھ نے بارے میں لوہے کے سینگ کاذکر پاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر راتی تھؤ کے چبرے میں عفصہ کے آثار نمودار ہوئے اور فرمایا: لو ہے کا سینگ؟ اس نے کہا: مراو ہے کہ بہت زیادہ امانت دار ہو، تو آپ بڑا ٹوؤ کو اس سے
بہت خوشی ہوئی۔ فرمایا: میرے بعد کا کیسے ذکر ہے؟ اس نے کہا: سچا خلیفہ ہوگا جوا ہے قربی رشتہ داروں کوتر جیج وے گا۔ رادی کہتے
بیں کہ حضرت عمر بڑا ٹوڑ نے فرمایا: اللہ ابن عفان پر رحم کرے۔ آپ بڑا ٹوؤ نے پوچھا: ان کے بعد کا کیے ذکر نے؟ بہت شدید شگاف ہو
گا۔ رادی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بڑا ٹوٹ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جے آپ بڑا ٹوؤ الٹ بلٹ رہے تھے۔ آپ بڑا ٹوٹ نے اس کو چھینک دیا
اور دویا تمین مرتبہ فرمایا: افسوس ذکیل خصل پر! اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ ایسے مت کہے۔ یقیناً وہ سلمان خلیفہ بول گے
اور دی ہوں گے۔ لیکن انہیں خلیفہ بنایا جائے گا اس حال میں کہ کوار لگی ہوئی ہوگی اور خون بہایا جاچکا ہوگا۔ رادی کہتے ہیں پچر

آپ بڑاٹا نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: نماز کا وقت ہے۔

لَا آلُو إِلَّا مَا عَجَزْت عَنْهُ.

( ٣٢٦٦٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ بُنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنَ جُنْدُبِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ الله ! رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلُوا دُلِّى مِنَ السَّمَاءِ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَطَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءً عُمَرُ فَأَيْتُ كَانًا فَلْوَا فَلْمَ مِنْ السَّمَانُ

قَالَ :أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ رَجُّلْ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتَسْقِ لَأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا ، فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ :انْتِ عُمَرَ فَأَقْرِنُهُ السَّلامَ ، وَأَخْبِرُهُ أَنْكُمْ مُسْتَقِيمُونَ وَقُلُ لَهُ : عَلَيْك الْكَيْسُ ، عَلَيْك الْكَيْسُ ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرُهُ فَبكى عُمَرٌ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ

پھر فر مایا: اے میرے پروردگار! کوئی کوتا ہی نہیں مگر میں اس سے عاجز آگیا۔

( ٣٢٦٦٦ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ وُضِعَ عِلْمُ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَ عِلْمُ عُمَرَ فِي كِفَّةٍ لَرَّجَحَ بِهِمْ عِلْمُ عُمَرَ.

(٣٢٧٦١) حضرت شقیق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تواتی نے ارشاد فرمایا: اگر عرب کے زندہ لوگوں کاعلم تراز و

ك ايك بلزے ميں ركاديا جائے اور حضرت عمر زور كا كام دوسرے بلزے ميں ركاديا جائے تو حضرت عمر زواتا كا كام ان سب ير بھاری ہوگا۔

(٣٢٦٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى عَلِيٌّ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابُك بِيَدِكَ وَشَفَاعَتُك بِلِسَانِكَ ، أَخْرَجَنَا عُمَرٌ مِنْ أَرْضِنَا فَارْدُدْنَا إِلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُمْ عَلِيْ وَيُحَكُّمُ ، إنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ ، وَلا أُغَيِّرُ شَيْئًا صَنَعَهُ عُمَرٌ ، قَالَ الْأَعْمَشُ ، فَكَانُوا يَقُولُونَ :لَوْ كَانَ فِي نَفْسِهِ عَلَى عُمَرَ شَيْءٌ لاغْتَنَمَ هَذَا عَلِيٌّ.

(٣٢٦١٤) حضرت سالم يطفية فرمات بين كمابل نجران في حضيت على ين فيزي كي ضرمت مين حاضر بيؤرد رخواست كى:ا\_امير المؤمنين! آپ داپنی کااپناہاتھ سے حکم لکھنا اورا پی زبان سے شفاعت کرنا احسان :وگا۔حضرت ممر نزائش نے ہمیں ہماری زمین سے نکال دیا تھا۔ آپ ڈوٹٹو جمیں واپس وہاں بھیج دیں۔ تو حضرت ملی ڈوٹٹو نے اسے فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہویقیناً حضرت عمر ڈکٹٹو صحیح معاملہ برقائم تھے۔اور میں ہرگز اس چیز کونہیں بدلوں گا جو مفرت عمر والنونے نے فیصلہ کیا تھا۔حضرت اعمش طیفید نے فرمایا: پس وہ لوگ

کتبے تھے۔اگران کے دل میں حضرت عمر مٹی گئے کے بارے میں تھوڑی ی بھی ناراضگی ہوتی تووہ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاتے۔ ( ٣٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ حِينَ قَدِمَ الْكُوفَةَ : هَ قَدِمْت لَأُحُلُّ عُقْدَةً شَدَّهَا عُمُرُ.

(٣٢٦٦٨) ما م تعلى وينفيذ فرمات بين كه حضرت على وتاثيرة جب كوفد آئة تو فرمايا: مين اس ليه آيا كه حضرت عمر وتاثير نه جو كره لكا أ

ہے۔اس کو کھولوں۔ ( ٣٢٦٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِشْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنِ الصَّقْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ

عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ الْجِنَّ بَكَّتُ عَلَى عُمَرَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَلَ بِثَلاثٍ ، فَقَالَتْ : أَبُعْدَ قَتِيلِ بِالْمَدِينَةِ أَصْبَحَتْ لَهُ الْأَرْضُ تَهْتَزُّ الْعِضَاهُ بِأَسْوُقِ.

جَزَى اللَّهُ خَيْرًا مِنْ أَمِيرٍ وَبَارَكَتُ يَدُ اللهِ فِي ذَاكَ الَّادِيمِ الْمُمَزَّقِ.

فَمَنْ يَسْعَ ، أَوْ يَرْكُبْ جَنَاحَى نَعَامَةٍ لِيُدُرِكَ مَا أسديت بِالْأَمْسِ يُسْبَقِ.

قَضَيْت أَمُورًا ثُمَّ غَادَرُت بَعْدَهَا بَوَائِقَ فِي أَكْمَامِهَا لَمْ مُفَتَّقْ.

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلده ) في معنف ابن الي شير مترجم (جلده ) في معنف ابن الي شير مترجم (جلده )

وَمَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ بِكُفَّىٰ سَبَنْتِي أَخْضَرِ الْعَيْنِ مُطْرِقِ (٣٢٦٦٩) حضرت عروہ بن زبیر و النفو فر ماتے ہیں کہ حضرت عا کشہ رہی افدینا نے ارشاد فر مایا: بلاشبہ جن بھی حضرت عمر رہا تیو کے شہید ہونے سے تین دن قبل رو پڑے اور بیا شعار کہے: (ترجمہ) مدینہ منورہ میں شہید ہونے والے کی جدائی پر زمین اپنے عضاء نامی

درخت کے ساتھ کا نپ رہی ہے۔اللہ تعالی امیر المومنین حضرت عمر خلائے کو بڑائے خیر عطا فرمائے اوران کے جسم میں برکت عطا فرمائے۔ اگر کوئی سواری پرسوار ہوکر آپ کے کارناموں کو ہرانا جاہے تو ایبانہیں کرسکتا۔ آپ کے فیطے خوشوں کے پھل کی طرح عمدہ ہیں۔ مجھےاس بات کا ڈر ہے کہان کی وفات نیلی آئکھوں والے مکار درندے (ابولؤ کؤ) کے ہاتھوں ہوگی۔

( ٣٢٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلانِ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ مَنْ أَقْرَأَك ؟ قَالَ :أَبُو حَكِيمِ الْمُزَنِيّ ، وَقَالَ لِلآخَوِ: مَنْ أَقْرَأَك ؟ قَالَ : أَقُرَأَنِي عُمَرُ ، قَالَ : اقْرَأْ كَمَا أَقْرَأَك عُمَرٌ ، ثُمَّ بَكَى حَتَى سَقَطَتُ دُمُوعُهُ فِي الْحَصَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ حِصْنًا حَصِينًا عَلَى الإسْلامِ ، يَدُخُلُ فِيهِ ، وَلا يَخُرُحُ مِنْهُ ، فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ انْتُكُمَ الْحِصْنُ فَهُو يَخُرُجُ مِنْهُ وَلا يَدْخُلُ فِيهِ.

(٣٢٦٤٠) حضرت زيد بن وهب مِلتُنيدُ فرماتے ہيں كه دوآ دمي حضرت عبدالله بن مسعود اللهُ كي خدمت ميں حاضر ہوئے بھران دونول میں سے ایک کہنے لگا: آپ اس آیت کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عبداللد والله فائن نے اس سے پوچھا جمہیں یہ آیت کس نے پڑھائی؟اس نے کہا: حضرت ابو حکیم المزنی نے۔اور آپ دہائونے دوسرے سے پوچھا:تمہیں بیآیت کس نے پڑھائی؟اس نے کہا: مجھے حضرت عمر دلیٹنونے پڑھائی۔ آپ دلیٹنونے نے فرمایا: تم پڑھوجیسا کہ حضرت عمر دلیٹنونے تمہیں پڑھایا، پھررونے لگے یہاں

تک کہ آپ بڑاتو کے آنسوکٹکریوں پر گرنے لگے۔ پھر فرمایا: بلاشبہ حضرت عمر رڈاٹٹو اسلام کےمضبوط ومتحکم قلعہ تھے جس میں اسلام داخل ہوااوران سے نکانہیں۔ بس جب حضرت عمر ڈاٹنو کا انتقال ہو گیا تو اس قلعہ میں شگاف پڑ گیا ہیں وہ اس سے نکل گیا اور اس میں داخل نہیں ہوا۔ ( ٣٢٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، أَنَّهُ كَانَتْ فِي يَدِهِ قَنَاةٌ يَمْشِي عَلَيْهَا ، وَكَانَ يُكُثِرُ أَنْ

يَقُولَ :وَاللَّهِ لَوْ أَشَاءُ أَنْ تَنْطِقَ قَنَاتِي هَذِهِ لَنَطَقَتْ ، لَوْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِيزَانًا مَا كَانَ فِيهِ مِيطُ شَعْرَةٍ. (٣٢٦८١) حضرت عاصم جيميز فرماتے ہيں كەحضرت ابوعثان مينيند كے ہاتھ ميں ايك لکڑى ہوتى تھى۔جس كى مدد ہے وہ چلتے تھے اورا کثریوں فرماتے تھے:اگراللہ جا ہے کہ میری لاٹھی ہو لے تو پیضرور بولتی \_آپ پرٹیٹیلا فرماتے ہیں:اگر حضرت عمر بن خطاب ٹڑاٹنہ

تراز وہوتے تو پھر بال برابر بھی ناانصافی نہ ہوتی۔ ( ٣٢٦٧ ) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : خَطَبَ عُمَرُ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ

الْمُوَأَةُ ، فَأَنْكُحُوا الْمُغِيرَةَ وَتَرَكُوا عُمَرَ ، أو قَالَ :رَدُّوا عُمَرَ ، قَالَ :فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَقَدُ تَرَكُوا ، أَوْ رَدُّوا خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

(۳۲۶۷۲) حضرت سلیمان پریشیلهٔ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن پریشیلہ کو یوں فر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب مزاخوہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ و اللہ نے ایک عورت کی طرف پیغام نکاح بھیجا تو اس کے اہل خاند نے حضرت مغیرہ و اللہ سے اس عورت کا

نکاح کردیااور حضرت عمر و کھنے کوچھوڑ دیایاراوی نے یوں کہا: کہ حضرت عمر دہانو کے پیغام کورد کردیا۔ تواس پراللہ کے بی مُوَنَّفَيْجَ نے

ارشادفر مایا: البنة تحقیق انہوں نے اس امت کے بہترین مخص کوچھوڑ ایا فر مایا: رد کیا۔

( ٣٢٦٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ رُبَّمَاْ ذُكِرَ عُمَرَ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا كَانَ بِأَوَّلِهِمُ إِسُلَامًا ، وَلَا أَفْضَلِهِمْ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَلَكِنَّهُ غَلَبَ النَّاسَ بِالزُّهْدِ فِى الذُّنيَا وَالصَّرَامَةِ فِى أَمْرِ

اللهِ ، وَلاَ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَانِمٍ.

(٣٢٧٧) حضرت يونس طينيد فرمات بين كه حضرت حسين طينيذ جمعي حضرت عمر وثافذ كاذكركرت تو فرمات الله كاتسما أكر جدوه یہلے اسلام لانے والوں میں ہے نہیں تھے اور نہ ہی اللہ کے راستہ میں خرج کرنے والوں میں زیادہ افضل تھے لیکن وہ دنیا ہے بے رغبتی میں لوگوں پرغالب تھے۔اوراللہ کے دین کے معاملہ میں سخت مزاج تھے۔اوراللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہیں ڈرتے تھے۔

( ٣٢٦٧٤ ) حَذَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :حذَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ :كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ السَّكِينَةَ تُنْزِلُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ. (طبراني ٥٢٠٣)

(٣٢٧٤ ) حضرت قيس بن مسلم مِيشِيدُ فرمات بين كه حضرت طارق بن هماب بيشيدُ نے ارشاد فرمايا: ہم لوگ آپس ميں يوں بات

كرتے تھے كه بلاشبه سكينه ورحمت حضرت عمر وال في كازبان يرنازل ہو تى ہے۔

( ٣٢٦٧٥ ) حَلَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ، قَالَ:حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، قَالَ:حَلَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ:قَالَ سَغُدّ:أَمَا وَاللهِ،

مَا كَانَ بِأَقْدَمِنَا إِسُلَامًا وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْت بِأَى شَيْءٍ فَصَلَنَا، كَانَ أَزْهَدَنَا فِي الدُّنْيَا، يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.

(٣٢١٤٥) حضرت ابوسلمه والنياية فرمات بين كه حضرت سعد والني في ارشاد فرمايا: بهرحال الله كافتم! الرجه وه بهم مين اسلام ك اعتبار سے زیادہ قدیم نہیں تھے لیکن میں نے ان کو ہر چیز میں افضل پایاوہ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت تھے۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب مناتغز -

( ٣٢٦٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبًا بَكْرِ الْوَفَاةُ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ لِيَسْتَخْلِفَهُ ، قَالَ : فَقَالَ النَّاسُ : اسْتَخْلَفُت عَلَيْنَا فَظًّا غَلِيظًا ، فَلَوْ مَلَكَنا كَانَ أَفَظَّ وَأَغْلَظَ ، مَاذَا تَقُولُ لِرَبُّكَ إِذَا أَتَيْتِه وَقَدِ اسْتَخُلَفُت عَلَيْنَا ، قَالَ :أَتُخَوِّفُونِي بِرَبِّي ، أَقُولُ :اللَّهُمَّ أَمَّرْت عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلِك.

(٣٢٦٤٦) حضرت اساعیل بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زبید بیشید نے ارشاد فرمایا: جب حضرت ابو بکر بڑاٹند کی وفات کا وقت

قریب ہوا تو آپ جھاٹو نے قاصد بھیج کر حضرت عمر تھاٹو کو بلایا تا کہ ان کو خلیفہ بنا دیں۔ تو لوگ کہنے لگے! آپ جھاٹو ہم پر سخت مزاج کو خلیفہ بنا دیں گے۔ آپ جھاٹو ہم پر سخت مزاج کو خلیفہ بنا دیں گے۔ آپ جھاٹو اپنے اگر وہ ہمارے مالک ہو گئے تو وہ مزید سخت شدید مزاج والے ہو جا کیں گے۔ آپ جھاٹو اپنے رب کو کیا جواب دیں گے جب آپ ان کے پاس جا کیں گے کہ آپ نے ان کو ہم پر خلیفہ بنا دیا؟ آپ جھاٹو نے فرمایا: کیا تم لوگ مجھے میرے رب سے خوف دلاتے ہو؟! میں جواب دوں گا: اے اللہ! میں نے ان لوگوں پر تیرے سب سے بہترین بندے کوامیر بنادیا۔

( ٢٢٦٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ الْمَوْصِلِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ سَمِعْنَا صَوْتًا :

لِيَبْكِ عَلَى الإسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًّا فَقَدْ أَوْشَكُوا هَلْكَى ، وَمَا قَدُمَ الْعَهْدُ وَأَدْبَرَ خَيْرُهَا وَقَدْ مَلَّهَا مَنْ كَانَ يُوقِنُ بِالْوَعْدِ وَقَدْ مَلَّهَا مَنْ كَانَ يُوقِنُ بِالْوَعْدِ

(٣٢٦٧) حضرت معروف بن الى معروف إلموسلى جيشية فرماتے بيں كه جب حضرت عمر جنافية كى دفات بوگن تو بهم لوگوں نے ايك آواز بنى جو بيا شعار پڑھ رہى تھى: (ترجمه )اسلام پر ہررونے والے كورونا چاہيے۔ وہ ہلاكت كے قريب پہنچ گئے۔ وہ ابھى بہت زمانہ نہيں گزرا۔ دنیافتم ہوگئ اوردنیا كا بہترین شخص چلا گیا۔ جواس كے وعدول كاليقين ركھتا تھا آج پريشان ہے۔

( ٣٢٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَارُونَ بِهْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : دَحَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَنَ حِينَ طُعِنَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ كَانَ اِسْلَامُك لَنَصْرًا ، وَإِنْ كَانَ إِمَارَتُك لَفَتْحًا ، وَاللهِ لَقَدْ مَلَاتِ الْأَرْضَ عَدْلاً حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَتَنَازَعَانِ فَيَنَتَهِيَانِ إِلَى أَمْرِكَ ، قَالَ عُمَرُ : أَجُلِسُونِي ، وَاللهِ لَقَدْ مَلَاتِ الْأَرْضَ عَدْلاً حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَتَنَازَعَانِ فَيَنَتَهِيَانِ إِلَى أَمْرِكَ ، قَالَ عُمَرُ : أَجُلِسُونِي ، فَالَ : وَلَا لَهُ لَكُ اللهِ لَقَدْ مَلَاتِ الْكَلامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : فَتَ شُهَدُ لِي بِهِذَا الْكَلامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعَمُ ، فَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهِذَا الْكَلامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهِذَا الْكَلامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهِذَا الْكَلامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ،

(۳۲۲۷۸) حضرت عبدالله بن عبید بن عمیر واثید فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر الفائد کو نیزہ مارا گیا تو حضرت ابن عباس الفائد آب واله اور آپ والفیز کے پاس تشریف لاے اور آپ والفیز کے مایا: اے امیر المومنین: یقینا آپ کا اسلام مسلمانوں کی مدوثا بت ہوا، اور آپ والفیز نے فرمایا: اے امیر المومنین: یقینا آپ کا اسلام مسلمانوں کی مدوثا بت ہوا، اور آپ والفیز نے فرمایا: ایک کو اگر دو آومیوں کے درمیان کی خلافت مسلمانوں کی فتح۔ الله کی تتم این اور آپ والفیز نے فرمایا: لوگو مجھے بٹھا دو۔ پس لوگوں نے ان کو بٹھایا۔ جھٹر اہوتا تو وہ دونوں آپ کی طرف اپنا معاملہ سونپ دیتے ۔ حضرت عمر والفیز نے فرمایا: لوگو مجھے بٹھا دو۔ پس لوگوں نے فرمایا: کیا آپ والفیز نے فرمایا: کی اس دن گوائی آپ ویات دہرائی۔ آپ ویائیو نے فرمایا: کیا تم اس بات کی اس دن گوائی دو گے جب تم اپ درب سے ملو گے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں! راوی کہتے ہیں۔ اس بات سے حضرت عمر والفیز مسر درہوئے اور بہت خوش ہوئے۔

( ٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ وَرْدَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَصْحَابِهِ : مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ جَنَازَةً ، قَالَ عُمَرُ أَنَا : قَالَ : مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ : مَنْ تَصَدَّقَ ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ : مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ .

(٣٢١٤٩) حفرت انس بن فرق فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْوَقَعَ فَقِ نے اپنے سحابہ فَتَاکَتُمْ سے پوچھا: تم میں سے کون جنازہ میں حاضر ہوا؟ حضرت عمر جن فر نے عرض کیا: میں ۔ آپ مِنْوَقَعَ فَقَ نے فرمایا: تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت عمر جن فو نے عرض کیا: میں نے ۔ آپ مِنْوَقَعَ فَقَ فرمایا: تم میں سے کیا: میں نے ۔ آپ مِنْوَقَعَ فَقَ فرمایا: تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں ضبح کی؟ حضرت عمر بی فو نے عرض کیا: میں نے اس پر رسول الله مِنْوَقَعَ فَر مایا: جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہوگئی۔

( . ٢٢٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَعَائِشَةٌ وَهُمَا يَأْكُلَانِ حَيْسًا ، فَذَعَاهُ فَوَضَعَ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمَا ، فَأَصَابَتُ يَدُهُ يَدَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : أَوَّهُ ، لَوْ أَطَاعُ فِي هَذِهِ وَصَوَاحِبِهَا مَا رَأَتُهُنَّ أَعُيُنٌ ، وَذَلِكَ قَبْلَ آيَةِ الْحِجَابِ ، قَالَ : فَنَزَلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ. (بخارى ١٠٥٣۔ نسانى ١٣٦٩)

(۳۲۱۸۰) حضرت مجاہد مرات ہے ہیں کہ حضرت عمر جن تنو کا گزرایک دفعہ رسول اللہ سُرِ فَضَافَةَ کے پاس سے ہوااس حال میں کہ حضرت عارت علی میں اس میں اس میں کہ حضرت عمر جن تنو کو میں اس میں میں اس میں میں بالیا۔ آپ جن تنو نے ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے معاملہ میں میری ہات مانی جاتی تو اس کواوراس کے ساتھوں کو معاملہ میں میری ہات مانی جاتی تو اس کواوراس کے ساتھوں کے معاملہ میں میری ہات مانی جاتی تو اس کواوراس کے ساتھوں کو کوئی آگھی نے درکھی کے دراس کے ساتھوں کے معاملہ میں میری ہات مانی جاتی تو اس کواوراس کے ساتھوں کوکوئی آگھی نے درکھی کے دراس کے ساتھوں کے معاملہ میں میری ہات مانی جاتی تو اس کواوراس کے ساتھوں کوکوئی آگھی نے درکھی کے دراس کے ساتھوں کے معاملہ میں میری ہات مانی جاتی تو اس کواوراس کے ساتھوں کوکوئی آگھی نے درکھی کے درکھی کے دراس کے ساتھوں کے معاملہ میں میری ہات مانی جاتی تو اس کولوئی آگھی نے درکھی کے درکھی کے دراس کے ساتھوں کے معاملہ میں میری ہات مانی جاتی تو اس کولوئی آگھی نے درکھی کے درکھی کے دراس کے ساتھوں کولوگی آگھوں کے دراس کے ساتھوں کے دراس کے ساتھوں کے دراس کے ساتھوں کے دراس کے ساتھوں کولوگی آگھوں کے دراس کے دراس کے دراس کے ساتھوں کے دراس کولوگی آگھوں کے دراس کے

( ٣٢٦٨ ) حَدَّثْنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ مُسَجَّى ، فَقَالَ : مَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ أَحَدٌّ أَحَبُّ إِلَى أَنْ ٱلْقَى اللَّهَ بِصَحِيفَتِهِ مِنْ هَذَا الْمُسَجَّى.

(٣٢٦٨) حضرت جعفر وليني فرمات بي كدان كوالد فرمايا: حضرت على والني حضرت عمر طابن كي بي تشريف لا كان المسال على المن المحض من المن المراد المرا

( ٣٢٦٨٢ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ جِبْرِيلَ ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَقْرِهُ عُمَرَ السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُ ، أَنَّ رِضَاهُ حُكُمٌ وَغَضَبَهُ عِزٌّ. (ابن عدى ٢٦١) (۳۲۲۸۲) حضرت سعید بن جبیر میشید فرماتے بین که حضرت جرائیل عالیتاً اسے رسول الله عَلِیَقَیَّ ہے ارشاد فرمایا: حضرت عمر مِیَّقَفِیْ کَا الله عَلِیْقِیْ کَا الله عَلِیْقِیْ کَا الله عَلِیْقِیْنِ کَا الله عَلَیْنِ خَرد یجئے کہ یقینا ان کی رضائی فیصلہ ہے اوران کا عضم معزز ہے۔

( ٣٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الصَّلْتُ بُنُ بَهْرَامُ ، عَنْ سَيَّارِ أَبِى الْحَكَمِ ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ لَمَّا ثَقُلَ أَطْلَعَ رَئْسَهُ إِلَى النَّاسِ مِنْ كُوَّةٍ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ عَهِدْت عَهْدًا ، أَفَتَرْضَوْنَ بِهِ فَقَامَ النَّاسُ فَقَالُوا : قَدْ رَضِينَا ، فَقَامَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : لَا نَرْضَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ، فَكَانَ عُمَرَ

(٣٢٦٨٣) حضرت صلت بن جمرام بيقيل فرماتے بيں كەحضرت سيارابوالحكم ميشيند نے ارشاد فرمايا: حضرت ابو بكر والني كى يمارى جب براھ كئى تو وہ روشن دان سے لوگوں كى طرف متوجه ہو كر فرمانے لگے: اے لوگو! ميں نے ايك فيصله كيا ہے كياتم لوگ اس سے خوش ہوے؟ پس لوگ كھڑے ہوں۔ تو وہ حضرت عمر بن خطاب دانتي ہوں۔ تو وہ حضرت عمر واضى نہيں ہوں گے مگر ميد كہ وہ حضرت عمر بن خطاب دانتي ہوں۔ تو وہ حضرت عمر والنائي بى سختے۔

( ٣٢٦٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبْعِتٌى ، قَالَ :سَمِعْتُ خُذَيْفَةَ يَقُولُ : مَا كَانَ الإِسْلَامُ فِى زَمَانِ عُمَرَ إلَّا كَالرَّجُلِ الْمُقْبِلِ مَا يَزْدَادُ إلَّا قُرْبًا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ كَانَ كَالرَّجُلِ الْمُدْبِرِ مَا يَزْدَادُ إلَّا بُعْدًا.

(٣٢٦٨٣) حفرت ربعی بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت حذیفہ دیا تئی کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ نہیں تھا اسلام حضرت عمر وٹی تئو کے زمانے میں مگر پذیرائی حاصل کرنے والے آ دمی کی طرح روز بروز جس کی پذیرائی میں اضافہ ہورہا ہو۔ پس جب حضرت عمر جہا تئو کو شہید کردیا گیا تو وہ ہوگیا پیچھے جانے والی آ دمی کی طرح جوروز بروز دورہوتا جارہا ہو۔

( ٣٢٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْرٍ ، قَالَ :لَكَأَنَّ عِلْمَ النَّاسِ كَانَ مَدْسُوسًا فِي جُحْرٍ مَعَ عِلْم عُمَرَ

(٣٢٦٨٥) حضرت اعمش جلیٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت شمر نے ارشاد فرمایا: حضرت عمر ڈناٹوز کے علم کے سامنے لوگوں کاعلم ایک سوراخ میں چھیا ہوا تھا۔

## (١٧) ما ذكِر فِي فضلِ عثمان بنِ عفّان رضى الله عنه

## ان روایات کابیان جوحضرت عثمان طافئه بن عفان کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں

قَالَ : أَنْشُدُكُمُ بِاللهِ الَّذِى لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ ، أَتَعْلَمُونَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ يَنِى فَكُن غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَابَتَعْته بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَآتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَلُ : الْجَعْلُهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجُرُهُ لَكَ ، قَالَ : فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعُمْ ، قَالَ : أَشُدُكُمُ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ يَبْتَاعُ رُومَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَابَتَعْتها بِكَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أَتَيْته ، فَقُلْتُ : قَدِ ابْتَعْتها ، فَقَالَ : اجْعَلُها سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجُرُها لَكَ، اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَطُرَ فِي وَجُوهِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الّذِي لاَ إِلّه إِلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَطُرَ فِي وَجُوهِ اللّهِ مَ فَالَ : أَللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظُرَ فِي وَجُوهِ الْقُومِ ، فَقَالَ : مَنْ جَهْزَ هَؤُلَاءٍ غَفَرَ اللّهُ لَهُ ، يَغْنِى جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، فَجَهَّزُنُهُمْ حَتَّى لَمُ وَسَلَّمَ نَظُرَ فِي وَجُوهِ الْقُومُ ، فَقَالَ : اللَّهُمْ نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمْ اللهُ لهُ أَلُوا عَقَالًا ، وَلا خِطَامًا ، قَالُوا : اللَّهُمْ نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

(۳۲۱۸۲) حفرت عمر بن جاوان بینیو: فر ماتے ہیں کہ حضرت احف بن قیس بیٹیو نے ارشاد فر مایا: ہم لوگ مدینہ میں سے کہ حضرت عثمان دائٹو ہیں۔ آپ ڈوٹٹو داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ ڈوٹٹو پر زرور نگ کی جان دائٹو تشریف لائے ۔ کہا گیا کہ یہ حضرت عثمان ڈوٹٹو ہیں۔ آپ ڈوٹٹو داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ ڈوٹٹو پر زرور نگ کی چاد دھی جس سے آپ ڈوٹٹو نے اپناسر ڈھانیا ہوا تھا۔ آپ ڈوٹٹو نے پوچھا: یبال حضرت فرحن کیا: جی ہال! بر اپنیٹو نے پوچھا: یبال حضرت طلحہ ڈوٹٹو ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہال! آپ ڈوٹٹو نے بی چھا: یبال حضرت زبیر ڈوٹٹو ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہال! آپ ڈوٹٹو نے فر مایا: میں آپ کوٹٹو ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہال! آپ ڈوٹٹو نے فر مایا: میں آپ کوٹٹو ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہال! آپ ڈوٹٹو نے فر مایا: میں آپ کوٹٹو نے کہ بال! آپ ڈوٹٹو نے کی ہال! آپ ڈوٹٹو نے کی میں ان ان کوٹٹو آپ ڈوٹٹو نے ارشاد فر مایا: کہ جوٹٹو کوٹٹو کی معبود برحی نبیں کہ کیاتم لوگ جانے ہورسول اللہ مُؤٹو ہیں نے وہ فر مان کو جو آپ جوٹٹو نے ارشاد فر مایا: کہ جوٹٹو کوٹٹو کی کوٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: تحقیق میں نے وہ باڑا ہیں بڑار میں خریدا۔ پھر میں نبی کر بم مُؤٹو نیار کی معبود کر دواور اس کا اجر و ثو اب تہمیں ملے گا؟ راوی خرید لیا۔ اس بر آپ مِؤٹو نیان نہو کہ ماری معبد کے لیے وقف کر دواور اس کا اجر و ثو اب تہمیں ملے گا؟ راوی کہتے ہیں: ان سب حضرات نے یک زبان ہو کر کہا: اللہ کوٹتم! الی ہی بیات ہے۔

آپ روائی نے خرمایا: میں تم لوگوں کوشم ویتا ہوں اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود برجی نہیں: کیاتم لوگ رسول اللہ میر فرقی ہے کے اس فرمان کے متعلق جانے ہوجور سول اللہ میر فیقیے نے ارشاد فرمایا کہ جو محص رومہ میٹھے پانی کا کنواں خریدے گاتو اللہ اس کی معفرت فرمان کے متعلق جانے ہوجور سول اللہ میر فیقیے نے ارشاد فرمایا کہ جو محص رومہ میں آپ میر فیقیے نے کی خدمت میں حاضر ہوا معفرت فرمانی ہے۔ تو میں نے اس کنویں کو این کو اس کو اس کو این کو این کو این کی میر کیا ہم اے مسلمانوں کے پینے کے لیے دقف کر دواور اس کا اجر میں نے عرض کیا جھتی میں نے اس کو خرید لیا تو آپ میر فیقیے نے فرمایا: تم اے مسلمانوں کے پینے کے لیے دقف کر دواور اس کا اجر میں میں طرف کا ؟

راوی کہتے ہیں:ان سب حضرات نے یک زبان ہو کر فر مایا:اللہ کی تئم!الی ہی بات ہے۔ آپ بڑا ٹرز نے فر مایا: میں تم لوگوں کو تئم دے کر ہو چھتا ہوں اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبو دنہیں کیا تم لوگ رسول الله مُؤَلِفَظُةً کے اس فرمان کو جانے ہوجوآپ مِنْلِفظَةً نے ارشاد فرمایا: اس حال میں که آپ مِنْلِفظَةً لوگوں کے چہرے کی طرف دکھے رہے ہے۔ الله مُؤلِفظَةً کے اس فرمان کو جانے ہوجوآپ مِنْلِفظَةً کے ارشاد ن کے الله اس کے میں کہ بین عزوہ ہوک میں۔ تو میں نے ان سب کے لیے سامان مہیا کیا یہاں تک کہ ان لوگوں کواونٹ کی کمیل اور اونٹ کے پیر کی رسی کی بھی کمی نہیں ہوئی ؟۔ان سب حضرات نے کیٹ زبان ہوکر فرمایا: الله کا قسم !الیسی ہی بات ہے، آپ رہا تھے نے تین مرتبہ فرمایا: اے اللہ! تو گواہ رہ۔

( ٣٢٦٨٧) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَهُمَسُ بُنُ الْحُسَنِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيقِ ، قَالَ : حَدَّثَنِيهِ اللهِ مُنَ عُبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيقِ ، قَالَ : حَدَّثَنِيهِ الْحَارِثِ وَأَسَامَةً بُنُ خُرِيمٍ وَكَانَا يُغَازِيَانَ فَحَدَّثَانِي حَدِيثًا ، وَلاَ يَشْعُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ حَدَّثَنِيهِ عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُونِ فَي فُونَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي بقو ، قَالُوا : فَنَصْنَعُ مَاذَا يَا الْمَدِينَةِ، فَقَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِتْنَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي بقو ، قَالُوا : فَنَصْنَعُ مَاذَا يَا وَسُولَ اللهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ : فَأَسُرَعْت حَتَّى عَطَفْت عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُلْتُ : هَذَا يَا نَبِيَّ وَلِي اللهِ ، قَالَ : هَذَا فَإِذَا هُو عُنْهَانَ . (احمد ٣٣٠ ابن حبان ١٩١٣)

(۳۲۱۸۷) حضرت مرة البھر ی بڑا فو فرماتے ہیں کہ اس درمیان کہ ہم لوگ نی کریم مَنْ الفَظَیَّۃ کے ساتھ ایک دن مدین گلیوں میں سے ایک گلی میں تھے تو آپ مِنْ الفَظَیْۃ نے ارشاد فرمایا: تم لوگوں کا کیا حال ہوگا اس فقنہ میں جواطراف زمین میں پھوٹ پڑے گا گویا کہ دوہ گائے کے دوسینگوں کی طرح ہوگا۔ صحابہ مؤاکنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِنْ الفَظَیْۃ اِہم لوگ اس صورت میں کیا کریں؟ آپ مِنْ الفَظیٰۃ نے فرمایا: تم لوگوں پر لازم ہا اس محض کی اور اس کی جماعت کی بیروی کرنا۔ راوی کہتے ہیں: پس میں نے جلدی کی بہاں تک کہ میں اس آدی کے پاس بہنی گیا پھر میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی مِنْ الفَظَیْجَ اِسْ مُحض ؟ آپ مِنْ الفَظَیْجَ نے فرمایا: یہی مُحض ہے۔ تو وہ حضرت عثمان والیو تھے۔

( ٣٢٦٨٨ ) حَلَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِيْنَةً فَقَرَّبَهَا ، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ ، فَقَالَ : هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى فَانْطَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا ، قَالَ : نَعُمْ ، فَإِذَا الرَّجُلُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبَيْهِ وَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا ، قَالَ : نَعُمْ ، فَإِذَا هُوَ عُنْمَان. (ابن ماجه الله احمد ٣٣٣)

(۳۲۹۸۸) حضرت کعب بن مجر ہ اٹھاٹھ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ رسول اللہ شَرِّفَظَفَۃ نے فقنہ کا ذکر فر مایا: اوراس کو بہت قریب بٹلایا۔ پھر ایک خفس گزراجس کا سرچاور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ شِرِّفظَفَۃ نے فرمایا: اس دن شخص اوراس کی جھاعت ہدایت پر ہوگی۔ پس ایک آدی اس کے پیچھے گیا اوراس کو کندھے سے پکڑ کراس کا چبرہ رسول اللہ مَلِفظَفَۃ کی طرف بھیرا اور پوچھا: میخض؟ آپ مِلِوْفظَفَۃ نے فرمایا: جی ہاں! پس وہ حضرت عثمان مِنْ ہوئے تھے۔

( ٣٢٦٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :لَمَّا قُبِلَ عُثْمَان قَامَ خُطَبَاءُ بِإِيلِيَاءَ فَقَامٌ مِنْ آخِرِهِمْ

نعکم ، فَإِذَا هُوَ عُنْمَان. (احمد ٢٣٥)

(٣٢٩٨) حفرت ابوقلا بہ ولیٹی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان جھٹی کوشہید کردیا گیا تو ایلیاء مقام پر بہت سے خطیوں نے خطاب کیا بس ان کے آخر میں نبی کریم مُؤَنِّ فَیْنَ کِی جَب حَالِی جَن کانا م کعب بن مرہ نٹا ٹو قفادہ کھڑ ہے اور فرمایا: اگر بیحدیث خطاب کیا بس ان کے آخر میں نبی کریم مُؤَنِّ فَیْنَ کِی کے ایک حجانی جن کانا م کعب بن مرہ نٹا ٹو قفادہ کھڑ ہے نہ نبی ہوتی تو میں بھی کھڑ انہ ہوتا۔ رسول اللہ مُؤَنِّ فَیْنَ فَیْنَ الله مُؤَنِّ فَیْنَ وَالله مِن الله عَلَمَ الله مُؤَنِّ فَیْنَ فَیْنَ الله مُؤَنِّ فَیْنَ وَالله مُؤْنِّ فَیْنَ وَالله مِن الله مُؤْنِی وَالله مِن الله وَالله مِن الله مِن الله مُؤْنِفِی فَیْمَ الله مِنْ فَیْنَ وَالله مِن الله مِنْ فَیْنَ فَیْنَ وَالله مِن الله مِن مِن الله مِنْ فَیْنَ وَالله مِن الله مِن الله مِنْ فَیْنَ وَالله مِن الله مِنْ فَیْنَ وَالله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِنْ فَیْنَ مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِنْ فَیْنَ وَالله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُن الله مِن الله الله مِن الله الله مِن ا

يُو چها: يَرْضُ ؟ آپ يَرِالْنَظَيَّةُ نِهُ مِهَايا: كَى بال - پس وه حضرت عثمان رُوْءَ وَتَهَ -( ٣٢٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدْى رِيَاحَ بْنَ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : عُثْمَان فِي الْجَنَّةِ.

(٣٢٦٩٠) حفرت سعيد بن زيد تَلْ فَوْمات بِي كه بين في رسول اللهُ مِلَّ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصْدَقُ أُمَّتِى (٣٢٦٩٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْهَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصْدَقُ أُمَّتِى حَدَاءً عُنْمَان.

(٣٢٦٩١) حضرت ابو قلابه ويشيئ فرمات بيس كه رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ فَعَلَمَ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

( ٣٢٦٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشِ يُفَالُ لَهُ ثُمَامَةٌ كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ ، فَلَمَّا جَانَهُ قَدْلُ عُشْمَانَ بَكَى فَأَطَالَ الْبُكَاءَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : الْيُوْمَ انْتُزِعَتِ النَّبُوَّةُ ، أَوَ قَالَ : خِلاَفَةُ النَّبُوَّةِ وَصَارَتُ مُلْكًا وَجَبْرِيَّةً ، مَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ أَكَلَهُ.

(٣٢٦٩٢) حضرت ابو قلابہ ویشید فرماتے ہیں کہ قریش کا ایک آدمی جس کو تمامہ کہتے تھے؛ وہ صنعاء میں تھا جب اس کو حضرت عثمان مخاتئو کے قبل کی خبر پینچی پس وہ رونے انگااور کا فی دیر تک روتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو کہنے لگا۔ آج نبوت یا نبوت کی خلافت جھین لی گئی۔اور بادشاہت اور ظلم ہوگا۔ جو جس چیز پر غالب آئے گااس کو کھا جائے گا۔

( ٣٢٦٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :

قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ عُثْمَانِ أَحْصَنَهُمْ فَرْجًا وَأَوْصَلَهُمْ للرَّحِمِ.

- (٣٢٦٩٣) حضرت موى بن طلحه مِرْشِيدُ فرماتے بين كه حضرت عائشه تفاهد غنان خارشاد فرمایا: حضرت عثان جان الله سب سے زیادہ شرمگاہ كى حفاظت كرنے والے اورسب سے زیادہ صلدرحی فرمانے والے تھے۔
- ( ٣٢٦٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُثْمَانَ حَمَلَ فِي جَيْشِ الْعُسُرَةِ عَلَى أَلْفِ بَعِيرٍ إلاَّ سَبْعِينَ كَمَّلَهَا خَيْلاً.
- (۳۲۲۹۳) حضرت سعید میشید فرماتے ہیں کہ حضرت قمادہ دویشید نے ارشاد فرمایا: که بلا شبہ حضرت عثمان زبان نے غزوہ تبوک میں مجاہدین کوستر کم ایک ہزاراونٹوں پرسوار کیا۔اور ہزار کے عدد کوستر گھوڑوں ہے کمل کیا۔
- ( ٣٢٦٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ حِينَ اسْتُخْلِفَ عُثْمَان : مَا أَلَوْنَا عَنْ أَعْلَاها ، ذَا فُوْ قُ.
- (۳۲۹۹) حفرت عبدالله بن سنان ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عثان وٹائٹی کو جب خلیفہ بنادیا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود وٹائٹی نے ارشاد فرمایا: ہم نے اپنے میں سے سب سے بلندم تبہ کو فتخب کرنے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی۔
- ( ٣٢٦٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ حِينَ بُرِيعَ عُثْمَان : مَا أَلُوْنَا عَنْ أَعْلَى ذَا فُوْقُ.
- (٣٢٦٩٦) حضرت عثمان وہی ہی بیعت کرلی گئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہا ہی کو میں نے یوں فرماتے ہوئے سنا کہ ہم لوگوں نے اپنے میں سب سے بلندمر تبہ کونتخب کرنے میں بچھ کی نہیں گی۔
- (٣٣٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوُ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ عُثْمَانَ لَرُّجِمُوا بِالْحِجَارَةِ كَمَا رُجِمَ قَوْمُ لُوطٍ.
- (۳۲۹۹) حضرت ابوالملیج بیٹیو فرمائے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹو نے ارشاد فرمایا: اگرسب لوگ حضرت عثمان ڈاٹٹو کے قل پر کیجا ہو جاتے تو ان پرایسے ہی پھر برسائے جاتے جیسا کہ قوم لوط پر برسائے گئے تھے۔
- ( ٣٢٦٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ جَهْجَاهٌ تَنَاوَلَ عَصَّى كَانَتْ فِي يَادِ عُثْمَانَ فَكَسَرَهَا بِرُكْيَتِهِ ، فَرَمَى من ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِآكِلَةٍ.
- (۳۲۹۹۸) حضرت عبیداللد بن عمر ویشید فرماتے بین که حضرت نافع بیشید نے ارشاد فرمایا: بلاشبه ایک آدمی جس کوجھجاہ کہا جاتا تھا۔ اس نے حضرت عثمان دی تو کئے کے ہاتھ سے لکڑی چھین کراس کواہنے کھٹے کی مدد سے توڑدیا تو اس کے اس جگد میں عضو کو کھانے والی بیاری ہوگئی۔ بیاری ہوگئی۔
- ( ٢٢٦٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى هَذَا

وَفِي يَدِهِ شِهَابَان مِنْ نَارٍ ، يَغْنِي قَاتِلَ عُثْمَانَ فَقَتَلَهُ.

(۳۲ ۱۹۹) حضرت زیاد بن ابی صبیب واشید فر ماتے ہیں کہ حضرت کعب منافز نے ارشاد فر مایا: گویا کہ میں کہ کیور ہا ہوں اس کی طرف کداس کے دونوں ہاتھوں میں آگ کے انگارے ہیں بعنی حضرت عثمان ڈواٹی کے قاتل کوجس نے ان کوقل کیا۔

( ٣٢٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُنْمَانَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِى بَعْضَ أَصْحَابِى ، فَقَالَتُ عَانِشَةُ : أَدْعُو لَكَ عُمَرَ ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُرِيدُهُ ، فَقُلْتُ : أَدْعُو لَكَ عُمَرَ ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُرِيدُهُ ، فَقُلْتُ : فَادْعُو لَكَ عُلِيًّا ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُرِيدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عُلِيًّا ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُرِيدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عَلِيًّا ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُرِيدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عُنْمَانَ بُنَ عَفْانَ ؟ قَالَ : يُوسِدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عُنْمَانَ بُنَ عَفْانَ ؟ قَالَ : نَعْمُ ، فَذَعُو لَكَ عُنْمَانَ بُنَ عَشَانَ ؟ قَالَ : نَعْمُ ، فَذَعُو لَكُ عُنْمَانَ بُنَ عَشَانَ ؟ قَالَ : فَقَانَ ؟ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ أَلْكَ الْمَجْلِسُ (ابن سعد ٢٦ ـ احمد ٥٥) عَهِذَ إِلَى الْمَجْلِسُ (ابن سعد ٢٦ ـ احمد ٥٥)

( ٣٤٥٠) حضرت الوسعك حيلة في جوكه حضرت عثان والتي كا زادكرده غلام بين فرمات بين كدرسول الله مَوَّنَ فَيَ اللهِ مَوْفَقَة اللهِ عَلَى الوكر والتي الوفات مين ارشاد فرما يا: مين چاہتا ہوں كدمير ب پاس ميراا يك ساتھى ہو۔ تو حضرت عاكث وفي هذا في عرض كيا: كيا ميں الوكر والتي كو بلا دوں؟ آپ فيراق بين بي سي بي الوفات مين ارشاد فرماتى بين بي سي كه آپ فيرا فيكر كي آپ فيرا فيران كو بلا نائبين چاہتے ۔ تو مين نے عرض كيا: كه مين عمر والتي كو بلا دوں؟ آپ فيرا فيران كو بلا نائبين چاہتے ۔ مين نے عرض كيا: كه مين على والتي كو بلا دوں؟ آپ مِرافِقَة في خاموش رہے ۔ مين بحق كى كه آپ فيرافي في ان كو بھى بلا نائبين چاہتے ۔ مين نے عرض كيا: مين على والتي كو بلا دوں؟ آپ مِرافي في خاموش رہے ۔ مين بحق كى كه آپ مِرافي في بلا نائبين چاہتے ۔ مين نے عرض كيا: مين عنان بن عفان والتي كو بلا دوں؟ آپ مِرافي في خاموش رہے ۔ مين بحق كى كه آپ مِرافي في بلواديا ۔ جب وہ حاضر ہوئے تو نبى كريم مِرافي في خامون بن مين في ان كو بلواديا ۔ جب وہ حاضر ہوئے تو نبى كريم مِرافي في خامون بن مين مين كے ۔ پھر رسول الله مِرافي في آن سے بجھ فرمات في اور نبى كريم مِرافي في آن مين مين گئے ۔ پھر رسول الله مِرافي في آن سے بجھ فرمات و بادر حضرت عثان كارنگ تبديل مور ہا تھا۔

حفرت قیس فرماتے ہیں کہ حفرت ابوسھلہ بایٹیوئے نجھے بتلایا: کہ جب حفرت عثان بڑٹٹوٹو گھر میں محصور تھے۔ تو ان کوکہا گیا: آپ بڑٹٹوٹو قبال کیوں نہیں کرتے؟! تو آپ موٹاٹوٹو نے فرمایا: بیقینارسول اللّد میکرٹوٹٹٹٹٹٹے نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا اور میں اس پر صبر کرنے والا ہوں۔

حضرت ابوسحلہ ولیٹیا: فرماتے ہیں۔صحابہ ٹیکائیٹم کا گمان تھا کہ وہ اس مجلس میں وعدہ ہوا تھا۔ ( ٣:٧٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِیسَ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُشْمَانَ یَقُولُ : إنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدِی غَنَاءً مَنْ كَفَّ سِلاَحَهُ وَیَدَهُ. (۳۲۷۰۱) حضرت عبدالله بن عامر ويشيد فرمات بي كه حضرت عثان والثون في ارشاد فرمايا: تم ميں سے مير بنزويك مجھے سب

ے زیاد ہ نفع پہنچانے والا و چخص ہوگا جوا ہے ہتھیاراور ہاتھ کو جنگ کرنے ہے روک دے۔

( ٣٢٧.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ وَحَمَّادٌ ، قَالَا:حَدَّثَنَا عبد اللهِ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿هَلُ يَسُتَوِى هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ قَالَ : هُوَ عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ.

(٣٢٤٠٢) حضرت ابن عباس والله قر آن مجيد كي آيت ﴿ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ حَى تَفْسِر مِين فرماتے ہيں كماس سے مراد حضرت عثان بن عفان والله فين -

( ٣٢٧.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهُدَلَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو وَانِلِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ:كَانَ عُفَّمَان يَكُتُبُ وَصِيَّةَ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ: فَأْغُمِى عَلَيْهِ فَعَجَّلَ وَكَتَبَ :عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ :كَتَبْتَ الَّذِى أَرُدْتُ ، الَّذِى آمُرُك فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ :مَنْ كَتَبْت ، قَالَ :عُمَّر بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ :كَتَبْتَ الَّذِى أَرَدْتُ ، الَّذِى آمُرُك بِهِ ، وَلَوْ كَتَبْتَ الَّذِى كُنْتَ لَهَا أَهْلاً.

(۳۲۷۰۳) حضرت ابوداکل جی تین فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ شی میشین نے ارشادفر مایا: کہ حضرت عثمان جی تینی حضرت ابو بحر جی تینی کے حضرت عثمان جی تینی کے حضرت عثمان جی تینی کے حضرت عثمان جی تینی نے جلدی سے حضرت عمر بن خطاب جی تینی کا نام لکھ دیا۔ پس جب آپ جی تینی کو افاقہ ہوا تو حضرت ابو بکر جی تینی نے ان سے بو چھا: تم نے کس کا نام لکھا؟ انہوں نے فر مایا: عمر بن خطاب جی تینی کا آپ جی تینی کو افاقہ ہوا تو حضرت ابو بکر جی تینی کے بات سے بوجھا: تم نے کس کا نام لکھا؟ انہوں نے فر مایا: تو نے وہی بات کھی کہ میں نے بہی چاہا تھا کہ اس کے لکھنے کا تمہیں تھم دوں۔اوراگرتم ابنانام بھی لکھ دیتے تو تم بھی اس منصب کے اہل تھے۔

( ٢٢٧.٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ كُلَيْ بِنِ وَائِلِ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَر ، عَنْ عُنْمَانَ ، فَقَالَ : شَهِدَ بَدُرًا ، فَقَالَ : لاَ فَقَالَ : هَلْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضُوان ، فَقَالَ : لاَ قَالَ : فَهَلُ تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ، قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : ثُمَّ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَقِيلَ لا بْنِ عُمَرَ : إِنَّ هَذَا يَزُعُمُ أَنَك عِبْت تَوَلَى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ، قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : شَمْ أَقَالَ لَهُ : هَلُ عَقَلْت مَا قُلْتُ لَكَ ، قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : سَأَلْتَنِى عُلْ شَهِدَ عُثْمَان بَدُرًا ، فَقُلْتُ لَك : لاَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ عُثْمَان فِى حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ رَسُولِك ، قَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنْهُ إِلَى الْأَخْزَابِ لِيُوادِعُونَا وَيُسَالِمُونَا فَأَبُوا ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ وَقَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ وَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ عُثْمَان فِى حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ رَسُولِك صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ وَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَ عُثْمَان فِى حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ رَسُولِك صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ وَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ عُثْمَان فِى حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ رَسُولِك صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ وَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ عُثْمَان فِى خَاجِتِكَ وَحَاجَةِ رَسُولِك صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ وَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ عُثْمَان فِى خَاجَةٍ وَسُولِكَ صَلَى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَالِكُ وَلَالَ عَنْمَان تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَا عُلْمَان تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى عَلْمُ الْمَالَالَ الللّهُ عَلْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْمَا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ ا

کَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا الْلَهُ عَنْهُمْ ﴾ فَاذْهَبُ فَاجُهَدُ عَلَى جَهْدِك. (ابو داؤ د ٢٧٠٠- طبر انى ١٢٥)

(٣٢٥٠٣) حفرت حبيب بن الى مليكه مِتَّظِ فرمات بيل كدايك آدمى في حفرت ابن عمر رَبُهُوْ سے حفرت عثان رَبُهُوْ كِمتعلق بوچها: كدياد ه غزوه بدر بيل حاضر ہوئے تھے؟ آپ رُبُهُوْ نے فرمايا نهيں۔ پھراس نے پوچها: كياوه بيعت الرضوان بيل حاضر ہوئے تھے؟ تو آپ رَبُهُوْ نے فرمايا نهيں! اس نے پوچها: كدكياوه اس دن پيٹه پھير كر بھاگ گئے تھے جس دن دولشكر آسنے ساسنے ہوئے تھے (غزوه احد)؟ آپ رُبُهُوْ نے فرمايا: بي اور كہتے ہيں: پھروه آدمى چلاگيا تو حضرت ابن عمر رَبُهُوْ سے كہا گيا: بلا شبه بي آدمى سے اس واپس بلاؤ۔ پس اس شخص كو سمجھاك آپ رُبُهُوْ نے حضرت ابن عمر رَبُهُوْ نے فرمايا: اس واپس بلاؤ۔ پس اس شخص كو سمجھاك آپ رُبُهُوْ نے حضرت عثان رُبُوْ كاعيب بيان كيا ہے۔ آپ رُبُوْ نے فرمايا: اس كومير سے پاس واپس بلاؤ۔ پس اس شخص كو سمجھاك آپ رُبُوْنُوْ نے حضرت عثان رُبُوْنُوْ كاعيب بيان كيا ہے۔ آپ رُبُونُوْ نے فرمايا: اس كومير سے پاس واپس بلاؤ۔ پس اس شخص كو سمجھاك آپ رُبُونُوْنَوْ نے حضرت عثان رُبُونُوْنَوْ كاعيب بيان كيا ہے۔ آپ رُبُونُوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنُونُونَانِونَانِونَانِونَانِونُونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونِونَانِونِونِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِونَانِ

واليس في آئ و هرآب والتو فر مايا: جوميس في مهاب كياتم الم مجي هي مواس في كبان با!

آپ ڈوٹنو نے فرمایا: تم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حضرت عثان دوٹنو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ تو میں نے تمہیں جواب دیا کنہیں ہوئے۔ اس لیے کہ رسول اللہ مُؤنٹو کی ارشاد فرمایا: اے اللہ! بلا شبہ عثان تیری اور تیرے رسول کی حاجت میں ہے۔ اور آپ سُؤنٹو کی اس نے کہ رسول اللہ مُؤنٹو کی اس نے ہمیں مقرر فرمایا: اور تم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حضرت عثان دوٹا ہو بیعت الرضوان میں حاضر تھے؟ تو میں نے تمہیں جواب دیا کہ نہیں تھے۔ اس لیے کہ رسول اللہ مُؤنٹو کی ان کو مشرکوں کی طرف بھیجا کہ وہ لوگ بم سے مصالحت کرلیں مگران لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ مُؤنٹو کی آپ تھے کو دوسرے باتھ میں دے کران کی طرف سے عثان تیری اور تیرے رسول کی حاجت میں ہے۔ پھر آپ مُؤنٹو کی آپ مُؤنٹو کی آپ تھے کہ وہ دوسرے باتھ میں دے کران کی طرف سے عثان تیری اور تیرے رسول کی حاجت میں ہے۔ پھر آپ مُؤنٹو کی آپ مُؤنٹو کی تھے جس دن دولٹکروں کا آ منا سامنا ہوا؟ تو میں نے تمہیں جواب دیا: جی ہاں! اور یقینا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: (ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو پیٹے پھیر گئے تم میں سے جسوں ان جی کوہ کوہ کی تھے جس دن دولوگ جو پیٹے پھیر گئے تم میں سے جسوں ان حرکتوں کے جوہ کر دیا ہم کی اس میں دونو جیں۔ اس کا سب صرف یہ تھا کہ قدم ڈ گھا دیے تھان کے شیطان نے بوج بعض ان حرکتوں کے جوہ کوہ کر دیا ہم کی را میاں معاف کر دیا اللہ نے انہیں ) کہی تم جا واور جو میر نے طاف کرنا ہے کر د

( ٣٢٧.٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سعد بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلَّ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ عُنْ عُنَا خُمَّرَ ، وَمُ عَنْ أَبُولُكَ يَسُونُك ، فَقَالَ : أَجُلُ ، فَقَالَ : أَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ . عَنْ عُنْمَانَ فَلَا عُنَا عُنْمَانَ فَلَا عُمَانَ فَلَا عُمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّ ذَلِكَ يَسُونُك ، فَقَالَ : أَجُلُ ، فَقَالَ : أَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِك . عَنْ عُنْمَ عُنْ عُنْمَانَ فَلَا عَنْ عُرْمَ اللَّهُ بِأَنْفِك . وَمُعْمَ اللَّهُ مِنْ عُرْمَ اللَّهُ عَنْ مُعْلَى يَعْمَ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَنْمَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمُ عَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعُلِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ذِكْرَ مَسَاوِئِهِ عَوْنًا عَلَى دَمِهِ.

کہان کی وفات ہوگئی۔

(۳۲۷۰۱) حضرت هلال بن الی حمید طینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عکیم طینی نے ارشادفر مایا: میں حضرت عثمان کے شہید ہو جانے کے بعد بھی بھی خلیفہ کے قتل پر مد ذہبیں کروں گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ان کے قب بھی؟ انہوں نے کہا: یقینا میں نے ان کے خون پراتی مدد کی کہ میں ان کی برائیاں شارکر تا تھا۔

( ٣٢٧.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : لَمَّا تشعب النَّاسُ فِى الطَّعْنِ عَلَى عُثْمَانَ قَامَ أَبِى فَصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ثم نام ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : فُهُمْ فَاسْأَلُّ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَك مِنَ الْفِتْنَةِ الَّتِى أَعَاذَ مِنْهَا عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ ، قَالَ : فَقَامَ فَمَرِضَ ، قَالَ : فَمَا رُئِى خَارِجًا حَتَّى مَاتَ.

( 2 - ٣٢٧) حفرت کی پیشینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عامر پیشینے کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت عثمان والتخذیر طعن وشنیج کے بارے میں لوگوں میں آ را پختلف ہونے لگیس تو میرے والد کھڑے ہوئے اور رات کی نماز پڑھی پھروہ سوگئے۔راوی کہتے ہیں: کہ پس ان کو کہا گیا: کھڑے ہوکراللہ سے سوال کرو کہوہ تمہیں بھی اس فتنہ سے محفوظ رکھے جیسے اس نے اپنے نیک ہندوں کواس سے محفوظ رکھا۔راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے قیام کیا بھروہ بھار ہوگئے۔ پھران کو با برنہیں دیکھا گیا یہاں تک

( ٢٢٧.٨) حَدَّثَنَا وَيُدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ بِكِتَابِ إِلَى عَلِيشَةَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتُ لِى : أَمَا أُحَدِّثُكُ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : عَالِيشَةَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتُ لِى : أَمَا أُحَدِّثُكُ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : بَلَى ءَ فَاكُ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ نَعُمْ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى عُمَرَ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى عُمْرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُمْرَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ بِوجُهِهِ فَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ لَعَلَمُ اللهُ اللهُ

(ابن ماجه ۱۱۲ احمد ۱۳۹)

(۱۸۰ سال) حضرت عبدالله بن قیس بایشید فرماتے ہیں که حضرت نعمان بن بشیر رہی نئے نے ارشاد فرمایا: که حضرت معاویہ بن الی سفیان بڑی نئے نے ان کوایک خط دے کر حضرت عاکشہ شیافتی نائے ہیں کہ عندین سفیان بڑی نئے نے ان کوایک خط دے کر حضرت عاکشہ شیافتی نئے ہیں ہے ان کوایک خط دے کر حضرت عاکشہ شیافتی نئے ہے تی تھی؟ میں نے کہا: کیون نہیں! ضرور سنا کمیں۔ نے فرمایا: کیا میں ہوں حدیث بیان نہ کروں جو میں نے رسول الله شیافتی نئے ہے تی تھی؟ میں نے کہا: کیون نہیں! ضرور سنا کمیں۔ آپ بڑی تھیں تو آپ نیافتی نئے فرمایا: ایک دن میں اور حضرت حفصہ بڑی مذہ نا، حضور مُؤفِّفِ کے پاس تھیں تو آپ نیافتی نئے فرمانے گا۔ کاش کہ

قُلْتُ : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيْنَ كُنْتِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَتْ : أُنْسِيتُهُ كَأَنِّي لَمُ أَسْمَعُهُ قَطُّ.

ہمارے پاس کوئی آ دمی ہوتا تو وہ ہم سے بات کرتا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول مِنْ اَفْظَیْمَ اِلْمِی مُنْ اَلَٰ کُو بِیغام نہ بھیج
دول کہ وہ آئیں اور ہم سے بات چیت کریں؟ پس آپ مِنْ اِلْفَلَیْمَ اَللہ کے رسول مِنْ اللہ کے
رسول مِنْ اللہ کا اور ہم سے بات چیت کریں؟ پس آپ مِنْ اِللّٰهِ کَا اَسْدَ کُو ہُم سے بات چیت کریں ۔ پس آپ مِنْ اَللَٰ کُو اَللہ کُو اَللہ کُ اِللہ کے
رسول مِنْ اللہ اُللہ کہ اُللہ کے اللہ اللہ اللہ ہم سے بات چیت کریں ۔ پس آپ مِنْ اللہ کے اللہ اللہ ہم سے بات چیت کریں ۔ پس آپ مِنْ اللہ کہ اللہ ہم سے ہمٹ کراس سے سرگوش کی پھر وہ چلا گما پھر حضرت عثمان جاہی ہو

آپ بنی الله نفانے فرمایا: که آپ عَرِیْ اَللهٔ آدی کو بلا کرہم ہے ہٹ کراس ہے سرگوشی کی پھروہ چلا گیا پھر حضرت عثان دائی و حاضرہ وے تو آپ عَرِیْ اَلله کے ہوئے سنا: اے عثان: شایداللہ عاضرہ وے تو آپ عَرِیْ اَللہ کی جو کے سنا: اے عثان: شایداللہ تعالیٰ تنہیں ایک قمیص پہنا کیں گئے ہی اگر پچھلوگ اس کوتم ہے اتر وا تا چاہیں تو تم ہرگز اس کومت اتار نا۔ آپ عَرَا اُللہُ عَلَیْ اَللہُ عَلَیْ اِللہُ عَلَیْ اِللہُ عَلَیْ اِللہُ کہ اُللہُ کہ اُللہُ کہ اُللہ اللہ کو میں ایک جھے یہ میں ایس کہ ایس کے جو سے منابی نہوں۔ فرمایا: جھے یہ بھلادی گئی تھی گویا کہ میں نے اس کو بھی سناہی نہ ہو۔

( ٣٢٧.٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لِعُنْمَانَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِينًا لَأَبِى عَبْدِ اللهِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ مَكَثَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً مَا طَافَ حَتَّى أَطُوفَ. (طبراني ١٣٣)

( ٣٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدُ عِبْتُمْ عَلَى عُثْمَانَ أَشْيَاءَ لَوْ أَنَّ عُمَرَ فَعَلَهَا مَا عِبْتُمُوهَا.

(۳۲۷۱۰) حضرت سالم مِیشِینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر میں شرخے ارشاد فرمایا: البتہ تحقیق تم لوگ حضرت عثمان پر چند چیزوں کاعیب لگاتے ہو۔اگر حضرت عمر مٹاٹوئے نے ان کاموں کو کیا ہوتا تو تم بھی بھی ان پرعیب نہ لگاتے۔

( ٣٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ هلالِ ابْنَةِ وَكِيعٍ ، عَنْ أَمُّ الْمَدَّةُ عُنْمَانَ ، فَلَكُ : كَلَّا مَا أُمَّ وَالْمَانَ ، فَلَكُ نَ ، فَقُلْتُ : كَلَّا مَا أُمَّ وَالْمَانَ ، فَلَكُ : كَلَّا مَا أُمَّ وَلَمُ الْمَانَ ، فَلَكُ أَنْ أُمَّ مَا أُمَّ وَلَمُ الْمُعَانَ ، فَلَكُ مَا أُمَّ مَا أُمَّ وَلَمُ الْمُعَانَ ، فَلَكُ مَا أُمَّ مَا أُمَّ مَا أُمَّ الْمُعَانَ ، فَلَمْ اللهِ مَنْ الْمُؤَانَ ، فَلَمْ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَمُّ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَمْ اللهِ مَنْ أَلْمُ اللّهِ مَنْ أَلْمُ اللّهِ مَنْ أَلْمُ اللهِ مَنْ أَمْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ أَلْمُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ الْمُوالِمُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ

عَنِ امْرَأَةِ عُنْمَانَ ، قَالَتُ : أَغْفَى عُنْمَان ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظ ، قَالَ : إِنَّ الْقُوْمَ يَفَتُلُونِى ، فَقُلْتُ : كَلَّا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفُطِرْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ . اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفُطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ . اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفُطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَة .

(۱۱۷۳۱) حفزت ام صلال بنت وکیع فرماتی ہیں کہ حضرت عثان روائنو کی زوجہ نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عثان روائنو اونگھ رہے تھے جب بیدار ہوئے تو فرمانے لگے: یقیناً میری قوم مجھے قتل کردے گی۔ تو میں نے کہا: ہرگز نہیں اے امیر المؤمنین! تو آپ بڑائنو نے فرمایا: میں نے رسول الله مِیْوَافِیْفِیْفِیْ اور حصرت ابو بکر وہائی اور حضرت عمر وہائی کوخواب میں دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یوں فرمایا: آج رات تم ہمارے ساتھ افطار کرویایوں فرمایا: تم آج رات ہمارے ساتھ افطار کروگے۔

( ٣٢٧١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي حَبِية ، قَالَ : دَخَلْت الدَّارَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَسَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : إِنَّكُمْ سَتَلْقُونَ بَعْدِى فِتْنَةٌ وَاخْتِلَافًا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ قَانِلٌ : فَمَا تَأْمُرُنِى ، فَقَالَ : عَلَى مُنْكِبِ عُثْمَانَ . (حاكم ٩٩)

(۳۲۷۱۲) حفرت ابو حبیبہ بر ایک میں کہ میں حضرت عثمان ہو ایک میں داخل ہوا جب بلوائیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ پس میں نے دہاں حضرت ابو ہریرہ ہو ایکو کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ مَؤَفِظَةَ آنے ارشاد فرمایا: عنقریب میرے بعد تم فتنداور اختلاف پاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں: کہ ایک بوچھنے والے نے بوچھا: آپ مِؤفظَةَ ہمیں کسی بات کا تھم دیتے ہیں؟ آپ مُؤفظَةَ آنے فرمایا: تم پر امیراوراس کے ساتھیوں کی اطاعت لازم ہے۔ اور آپ مِؤفظَةَ نے حضرت عثمان جوائو کے کندھے پر ہاتھ مارا۔

( ٣٢٧١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو هريرة إذَا ذَكَرَ قَتْلَ عُثْمَانَ بَكَى فَكَانِّى أَسْمَعُهُ يَقُولُ :هَاهُ هَاهُ ينتحب. (ابن سعد ٨١)

(۳۲۷۱۳) حفرت اعمش ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو صالح پیشین نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت ابو ہریرہ وٹائی جب حضرت عثمان وٹائی کے تقل کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے۔ کو یا کہ میں اب بھی ان کے سکنے کی آ واز من رہا ہوں۔

( ٣٢٧١) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَيْثَمَة ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَانِشَة ، قَالَ : قَالَتُ حِينَ قُتِلَ عُثْمَان تَرَكْتُمُوهُ كَالنَّوْبِ النَّقِيِّ مِنَ الدَّنسِ ، ثُمَّ قَرَّبْتُمُوهُ فَذَبَحْتُمُوهُ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ ، هلا كَانَ هَذَا قَبْلَ عَثْمَان تَرَكْتُمُوهُ كَالَبْعُ الْكَبْشُ ، هلا كَانَ هَذَا قَبْلَ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَتُ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَتُ عَلَى اللَّهُ مِنُونَ وَكَفَرَ بِهِ الْكَافِرُونَ ، مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ سَوْدَاءَ فِي بَيْضَاءَ حَتَى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا ، قَالَ الْأَعْمَشُ : فَكَانُوا يَرُونَ أَنَّهُ كُتِبَ عَلَى لِسَانِهَا.

سفيدي پرسيابي سينبيس لکھا يهال تک كه بين اپني اس جگه پر بيشگ في-

امام اعمش طینی فرماتے ہیں: پس ان لوگوں کی رائے یہی تھی کہ بیسب ان کی زبان پر لکھ دیا گیا تھا۔

( ٣٢٧١٥ ) حَدَّثُنَا شَبَابَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ،

قَالَ:سَمِعْتُ عَلِيًّا يَخُطُبُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ قَالَ عُثْمَان مِنْهُمْ.

(٣٢٧١٥) حضرت محمد بن حاطب وينيو فرمات بي كه بيس في حضرت على يزيتنو كويد خطبه ارشاد فرمات بوئ سنا كه آب شينو ف

يآيت پراهي (ب شک وه لوگ که (فيصله) هو چکا ب پہلے ہي جن کے ليے ہماري طرف سے الجھے انجام کابياس بے دورر کھے

جائیں گے ) آپ زناتھ نے فرمایا: حضرت عثان زناتوٰ ان ہی لوگوں میں سے تھے۔

( ٣٢٧١٦) حَذَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ أُوسِ السَّدُوسِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً : أَبُو بَكُرٍ أَصَبْتُمَ السَمَهُ ، وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ أَصَبْتُمَ السَمَهُ ، وَعُثْمَان بُنُ عَفَّانَ ذُو النُّورَيْنِ أُوتِي كِفُلَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، قُبِلَ مَظُلُومًا ، أَصَبْتُمَ السَمَهُ ، وَعُثْمَان بُنُ عَفَّانَ ذُو النُّورَيْنِ أُوتِي كِفُلَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، قُبِلَ مَظُلُومًا ، أَصَبْتُمَ السَمَهُ .

(٣٢٤١٦) حضرت عقبه بن اوس السّد وى ويشيد فرمات جيس كه حضرت عبدالله بن عمر ولفود في ارشاد فرمايا: كداس امت ميس باره

(12) خلیفہ ہوں گے۔ ابو بکر چھٹے بتم لوگوں کوان کے نام کی تصدیق ہو چکی۔ اور عمر بن خطاب چھٹے جو بہت امانت دار ہوں گے۔ تم لوگوں کوان کے نام کی تصدیق بھی حاصل ہو چکی اور عثان بن عفان چھٹے ذوالنورین جنہیں رحمت کی دوذ مدداریاں سونی ٹمئیں۔اور

ظلما قتل کیا گیا۔ تم لوگوں کوان کے نام کی بھی تصدیق حاصل ہو چکی۔

( ٣٢٧١٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ ، عَنْ مُجَمَّعٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ أَبِي لَيْلَي عَلَى الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : إِذَا أَرَدْتُمُ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ يَسُبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ فَهَذَا عِنْدَكُمْ ، يَغْنِى عَبْدَ الرَّحْمَن ، لِجُلَسَائِهِ : إِذَا أَرَدْتُمُ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ يَسُبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ إِنَّهُ لَيَحْجِزُنِي ، عَنْ ذَلِكَ آيَةٌ فِي كِتَابِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن : مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ إِنَّهُ لَيَحْجِزُنِي ، عَنْ ذَلِكَ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ وَرِضُوانًا اللهِ ، قَالَ اللّهُ : ﴿ لِللّهُ اللهِ قَلْمُ اللهِ وَرَضُوانًا اللهِ مَ اللهِ وَرِضُوانًا

وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمَّ الصَّادِقُونَ ﴾ أَ فَكَانَ عُثْمَانَ مِنْهُمْ.

(۱۳۲۷) حضرت مجمع بینید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن انی کیلی بینید جاج بن یوسف کے پاس تشریف لے گئے تو وہ اپنیم بہم نشینوں سے کہنے لگا: اگرتم ایسے شخص کو دیکھنا چا ہو جو امیر المحومنین حضرت عثان وٹی ٹی کوسب وشتم کرتا ہوتو یشخص لعنی عبدالرحمٰن میٹید نے فرمایا: اے امیر! اللہ کی بناہ، اس بات سے کہ میں حضرت تمہارے پاس بین ان کو دیکھ لو۔ اس پر حضرت عبد الرحمٰن میٹید نے فرمایا: اے امیر! اللہ کی بناہ، اس بات سے کہ میں حضرت عثان وٹی ٹی کوسب وشتم کروں۔ یقینا کتاب اللہ میں پائی جانے والی اس آیت مبارکہ نے جمعے اس کام سے روک دیا اور محفوظ رکھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: (ترجمہ: نیز وہ مال) ان مفلس مہاجروں کے لیے ہے جو نکال باہر کیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنی

جائدادوں سے۔جوتلاش کرتے ہیں نفضل اللہ کا اور اس کی خوشنودی ،اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ، یہی سیچلوگ ہیں ) حضرت عثمان ان لوگوں میں سے تھے۔

( ٢٢٧٨) حَدَّنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّنِي ابْنُ لَهِيعَة ، قَالَ : حَدَّنِي يَزِيدُ بْنُ عَمْرِ الْمَعَافِرِيّ ، قَالَ : مَدَّنِي ابْنُ لَهِيعَة ، قَالَ : حَدَّنِي يَزِيدُ بْنُ عَمْرِ الْفَهْمِيّ يَقُولُ : قَلِمَ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ عُدَيْسِ الْبَلُوِيُّ وَكَانَ مِمَّنُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَصَعِدَ الْمِينَرَ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَنْنِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ عُنْمَانَ ، فَقَالَ أَبُو نُورٍ : فَدَخَلْتُ عَلَى عُنْمَانَ وَهُو مَحْصُورٌ ، الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَنْنِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ عُنْمَانَ ، فَقَالَ عُنْمَانَ : وَمِنْ أَيْنَ وَقَدِ اخْتَبَاتُ عِنْدَ اللهِ عَشْرًا : إِنِّي لَوَابِعُ فَقُلْتُ : إِنَّ فُلَانًا ذَكُرَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُنْمَان : وَمِنْ أَيْنَ وَقَدِ اخْتَبَاتُ عِنْدَ اللهِ عَشْرًا : إِنِّي لَوَابِعُ فَقُلْتُ : إِنَّ فُلَانًا ذَكْرَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُنْمَان : وَمِنْ أَيْنَ وَقَدِ اخْتَبَاتُ عِنْدَ اللهِ عَشْرًا : إِنِّي لَوَابِعُ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ زَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ ، وَلَا تَمَنَيْت ، وَلَا شَرِبُت خَمْرًا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِى هَذِهِ الزَّنَقَة ، وَيَزِيدُهَا فِي جَاهِ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَشْتَرِى هَذِهِ الزَّنَقَة ، وَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ ، فَاشْتَرَيْتَهَا وَزِدْتَهَا فِي الْمَسْجِدِ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ ، فَاشْتَرَيْتُهَا وَزِدْتَهَا فِي الْمَسْجِدِ (ابن ابي عاصم ١٣٠٨)

(۳۲۷۱۸) حضرت بزید بن عمر والمعاصری بیشید فرمات ہیں کہ حضرت ابوثو راتھی بیٹید نے ارشاد فرمایا: کہ عبد الرحمٰن بن عدلیں جو کہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے درخت کے بنیج بیعت کی تھی وہ بلوائیوں کے پاس آیا اور منبر پر پڑھا: حمد و ثنا کے بعد اس نے حضرت عثان بڑا تو کھڑے ہو تھا۔ حمد و ثنا کے بعد اس نے حضرت عثان بڑا تو کھڑے ہو تھا۔ حمد و بالور میں عثان بڑا تو کھڑے کے باس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ فلال شخص آپ بڑا تو کے بارے میں ایسے اور ایسے کہ در ہا ہے۔ پس حضرت عثان بڑا تو نے فرمایا: ایسی بات کسے ہو سکتی ہوئی ہیں ۔ وہ یہ کہ میں اسلام لانے والا چو تھا شخص ہوں۔ اور تحقیق رسول ہوئی ہیں۔ وہ یہ کہ میں اسلام لانے والا چو تھا شخص ہوں۔ اور تحقیق رسول اللہ میں بھی ہیں اسلام لانے والا چو تھا شخص ہوں۔ اور تحقیق رسول اللہ میں بھی میں نے ایسی باتی ہے۔ رسول اللہ میں بھی شمن و آرز و کی ۔ اور میں نے اس حائی تر مگاہ کو تبیس چھوا۔ اور نہ بی میں نے کبھی عشق و معشوقی کی ۔ اور رسول اللہ میں کمی شراب پی ۔ اور رسول اللہ میں گھی ہوگا ؟ میں نے کبھی شمنا و آرز و کی ۔ اور میں نے نہ تو ز مانہ جا لمیت میں اور نہ بی ز مانہ اسلام میں کبھی شراب پی ۔ اور رسول اللہ میں گھی ہوگا ؟ میں نے کبھی شمنا و آرز و کی ۔ اور میں نے نہ تو ز مانہ جا لمیت میں اور نہ بی ز مانہ اسلام میں کبھی شراب پی ۔ اور رسول اللہ میں گھی ہوگا ؟ میں نے اس جا کو خر یہ کرمسجد کی تو سیع کرے گا تو اس کے لیے اس کے بدلہ جنت میں گھر ہوگا ؟ پس میں نے اس جا کو خر یہ کرمسجد کی تو سیع ک

( ٣٢٧١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ مِلْحَانَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُنْمَان ، وَعُمَرٌ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ بَعِيرَانِ أَحَدُهُمَا قَوِيَّ ، وَالآخَرُ ضَعِيفٌ أَكُنْتَ تَقْتُلُ الضَّعِيفَ.

(۳۲۷۱۹) حفرت مسع بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ملحان بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت ابن عمر بڑھٹو کے سامنے حضرت عثمان نظافو اور حضرت عمر شاخو کا ذکر کمیا گیا تو آپ بڑھٹو نے ارشاد فرمایا: تیری کمیارائے ہے کہ اگر تیرے پاس دواونٹ ہوں

جن میں ہے ایک قوی ہواور دوسراا کمزور ہوتو کیاتم کمزوراونٹ کوٹل کردو گے؟

( ٣٢٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، فَقَالَ مِسْعَوْ : إمَا قَالَ: تَحْسَبُهُ ، أَوَ قَالَ : نَحْسَبُهُ مِنْ حِيَارِنَا.

(۳۲۷۲۰) حضرت مسعر بریشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسلیمان بریشی؛ نے فرمایا: کہ میں نے حضرت ابن عمر دبی ہی سے حضرت عثمان بریشین کے متعلق سوال کیا۔ راوی فرماتے ہیں آپ وہ ہو نے یوں فرمایا: کہتم ان کوہم میں سب سے بہتر مجھویا یوں فرمایا: ہم لوگ ان کواپنے میں سب سے بہتر بن اور افضل سمجھتے تھے۔

( ٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ كُلْثُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : مَا أُحِبُّ أَنِّى رَمَيْت عُثْمَانَ بِسَهْمٍ ، قَالَ مسعر : أَرَاهُ أَرَادُ قَتْلَهُ ، وَلَا أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا.

(۳۲۷۲) حضرت کلثوم ﷺ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن متعود رہا ہے تھے: کہ میں پندنہیں کرتا کہ حضرت عثمان رہا ہے و قتل کے ارادے سے ایک تیربھی ماروں جس کے بدلدا گرچہ مجھے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ملے۔

( ٣٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِىُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ ، عَنُ حَسَّانَ بُنِ عَطِیَّةَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُنْمَانَ :غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا قَدَّمْت ، وَمَا أَخَرْت ، وَمَا أَسُرَرْت ، وَمَا أَعُلَنْت ، وَمَا أَخُفَیْت ، وَمَا ٱبْدَیْت ، وَمَا هُوَ کَائِنٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ :

(٣٢٧٢) حفرت حسان بن عطيه وليشيئ فرماتے بيل كه نبى كريم مِنَلْ فَقَيْعَ أَنْ حَفرت عثان جَلْتُو سے ارشاد فرمايا تھا۔ الله تمبارے ان گنا ہوں كو بخش دے جوتم نے پہلے كيے اور جوتم بعد ميں كرو كے اور جوتم نے پوشيدگی ميں كيے اور جوتم نے اعلان يے طور پر كيے۔ اور جوتم نے چھيائے اور جوتم نے ظاہر كيے اور جو كچھ قيامت كے دن تك كروگے۔

( ٣٢٧٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِب ، قَالَ : ذُكِرَ عُنْمَان ، فَقَالَ الْحَسَنُّ بُنُ عَلِمًّ : هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَأْتِيكُمَ الآنَ فَيُخْبِرُكُمْ ، قَالَ : فَجَاءَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : كَانَ عُنْمَان مِنَ الَّذِينَ ﴿ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوُا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَخْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ ﴾ حَتَى أَتَمَّ الآيَةً وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ ﴾ حَتَى أَتَمَّ الآيَةَ.

(۳۲۷۳) حصرت محد بن عاطب والتي فرماتے ہیں کہ حضرت عثان والتی کا ، کرکیا گیا تو حضرت حسن بن علی والتی نے ارشاد فرمایا:
یہ امیر المؤمنین ابھی تمہارے پاس آپیل گے تو وہ ہی تم لوگوں کوان کے بارے میں بتا کیں گے ۔ راوی کہتے ہیں: پس حضرت
علی دائے تھریف لائے ۔ اور فرمایا: کہ حضرت عثان والتی ان لوگوں میں سے تھے پھر میہ آیت مکمل تلاوت فرمائی ۔ ترجمہ: وہ لوگ
ایمان پرقائم رہے اورا چھے کام کیے پھر حرام چیزوں سے بیچا اورا حکام الیمی کومانا پھر تقوی کی اختیار کیا اورا چھے کام کیے۔ اوراللہ دوست

رکھتا ہے اچھے کام کرنے والوں کو۔

( ٣٢٧٦٤) حَدَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ نَافِعُ بُنُ عَبُكِ الْحَارِثِ : ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَافِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ لِى : أَمْسِكُ عَلَى الْبُو فَضُرِبَ الْبَابُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : أَبُو الْبَابِ ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْقُفْ وَدَلِّى رِجْلَيْهِ فِى الْبِيْرِ فَضُرِبَ الْبَابُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا أَبُو بَكُر ، فَقَالَ : انْذَنْ لَهُ وَبَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَأَذِنْتَ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلِّى رِجْلَيْهِ فِى الْبِنْرِ ، فَقَالَ : الْبُكْرُ ، فَقَالَ : الْبُكْرُ ، فَقَالَ : الْبُكْرُ ، فَقَالَ : الْفَدْنُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَأَذِنْتُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَأَذُنْ لَهُ وَبَشَرْهُ مُ بِلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلَى رِجُلَيْهِ فِى الْبِنْرِ ، فَقَالَ : الْفَدْنُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَحَاءَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلَى رَجُلَيْهِ فِى الْبِنْدِ ، فَقُلْ : اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى الْقُفْ وَدَلَى وَجُلَيْهِ فِى الْبِنْدِ ، وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ

( ٣٢٧ ٢٣) حفرت نافع بن حارث بيشين فرماتے بيل كدرسول الله مَرْفَضَيَّ الله مِرا بنات بيل سے ايك باغ ميں وافل ہوئ اور بحصے فرمايا: كه جھ پر دروازہ بند كر دو۔ پھر آپ مِرْفَضَیَّ الله کر بیاں تک كه كويں كے كرد بن ہوئى منڈير پر بیتھ گے اورا پنی دونوں نائلیں كئويں ميں لفكالیں۔ پس دوازہ بجايا گيا تو بيں نے فرمايا: ان كواجازت دے دواوران كو جنت كی خوشخرى بھی سا دو۔ اے اللہ كر رسول الله مِرْفَضَیَّ اليہ بالكو بر بیٹھ گے اورا آپ جائے نے فرمايا: ان كواجازت دے دواوران كو جنت كی خوشخرى بھی سا دو۔ پس وہ آئے اور رسول الله مِرْفَضِیَّ کے ساتھ كنويں كے منڈير پر بیٹھ گے اور آپ جائے نے بھی اپنی دونوں ٹائلیں كنويں ميں لفكاليس۔ پس وہ آئے اور رسول الله مِرْفَضِیَّ ہے کہا: عمر حالیٰ ہوں۔ بیس نے عرض كيا: اے الله كے رسول مِرافِضِیَّ الله بیم حالیٰ ہوں۔ بیس نے عرض كيا: اے الله كرسول مُرافِضِیَّ الله بیم حالیٰ ہوں۔ بیس نے عرض كيا: اے الله كرسول مُرافِضِیَّ الله بیم حالیٰ ہوں۔ بیس نے عرض كيا: اے الله كرسول مُرافِضِیَّ الله بیم حالیٰ ہوں۔ بیس نے عرض كيا: اے الله كرس میں نے ان كو آئے كو اور بیل میں الله الله مِرافِضِیَّ الله بیم میں نے اس کو بیمی سا دو۔ آذ مائی دونوں ٹائلیس کو بی میں دواور جنت كی خوشخرى بھی سا دو۔ آذ مائن کو بھی سا دو۔ آذ مائن كو بھی كو بھی سا دو۔ آذ مائن كو بھ

( ٣٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَمَّا عَرَضَ عُمَرُ ابْنَتَهُ عَلَى عُثْمَانَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلَا أَدُلُّ عُثْمَانَ عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، وَأَدُلُّهَا عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ وَزَوَّجَ عُثْمَانَ ابْنَتَهُ. (حاكم ١٠٧)

(۳۲۷۲۵) حضرت سفیان بن حسین بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ جب حضرت عمر ہو گئو نے اپنی بینی کا رشتہ حضرت عثمان بڑی ٹنی پر بیش کیا تو رسول اللہ میر فیشیئے نئے نے ارشاد فرمایا: کیا میں راہنمائی نہ کروں اس محض پر جوعثان سے زیادہ بہتر

ہے۔اور میں اس کی راہنمائی نہ کروں عثان کے لئے اس عورت پر جواس عورت سے بہتر ہو۔راوی کہتے ہیں۔ پس رسول القد مَرَّفَظِیَّةِ نے حصرت عمر مِن کُنٹو کی بیٹی سے خود تکاح کرلیا۔اور حضرت عثان زنائفو کا نکاح اپنی بیٹی سے کروادیا۔

( ٣٢٧٦) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ عُثْمَان ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّهُمْ يَسُبُّونَهُ ، فَقَالَ : وَيُحَهُمْ يَسُبُّونَ رَجُلاً دَخَلً عَلَى النَّجَاشِيِّ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ محمد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ : وَيُحَهُمْ يَسُبُّونَ وَجُلاً دَخَلُ عَلَى النَّجَاشِيِّ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ محمد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُلُّهُمْ أَعْطَى الْفِتْنَةَ غَيْرَهُ ، قَالُوا : وَمَا الْفِتْنَةُ الَّتِي أَعْطُوهًا ، قَالَ : كَانَ لَا يَدُخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلاَّ أَوْمَا اللهِ فَكُلُّهُمْ أَعْطَى الْفِتْنَةَ غَيْرَهُ ، قَالُوا : وَمَا الْفِتْنَةُ الَّتِي أَعْطُوهًا ، قَالَ : كَانَ لَا يَدُخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا أَوْمَا اللهِ عَنَّ وَبُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِوالْسِهِ فَأَبِي عُثْمَان ، فَقَالَ : مَا مَنعَكَ أَنْ تَسْجُدَ كَمَا سَجَدَ أَصْحَابُك ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لَاسُجُدَ لَا حَدٍ دُونَ اللهِ عَذَّ وَجَالًى .

(۳۲۷۲۲) حفرت عاصم مریشین فرماتے میں کہ حضرت ابن میر میں میشین کے پاس حضرت عثمان بڑا تین کا ذکر کیا گیا تو ایک آدمی کہنے لگا۔ یقینا لوگ تو ان کو گالیاں دیتے ہیں اس پر آپ میشین نے فرمایا: ہلاکت ہاں لوگوں کے لیے جوا یہ شخص کو گالیاں دیتے ہیں جو نجاثی باد شاہ پر داخل ہوا محمد مُرِافِقَ فَیْمَ کِی اصحاب کے ایسے گروہ میں سے کہ سب ان کے علاوہ فتند میں پڑگئے تھے الوگوں نے بوچھا: کہ وہ لوگ کس فتند میں پڑے تھے؟ آپ میلینی نے فرمایا: جو شخص بھی اس باد شاہ پر داخل ہوتا تو وہ سر جھکا کر اس کو سلام کرتا۔ پس حضرت عثمان خل تھی کے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ، تو اس باد شاہ نے بوچھا: تہہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جیسا کہ تمہار سے ساتھیوں نے سجدہ کیا؟ تو آپ بڑا تھی نے ارشاد فرمایا: میں اللہ عزوجل کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتا۔

## ( ۱۸ ) فضائِل علِی بنِ أبِی طالِبٍ رضی الله عنه حضرت علی بن ابی طالب جن شُور کے فضائل کا بیان

( ٣٢٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشِ ، عَنْ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ : وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِىِّ الْأُمِّى إِلَّيَّ أَنَّهُ لَا يُعِشِّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ. (احمد ٩٥ـ ابن حبان ١٩٢٣)

(۳۲۷۲۷) حضرت زربن حمیش میشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی دیافی نے ارشاد فرمایا جشم ہے اس ذات کی جس نے دانہ کو بھا زکر بیدا کیا اورانسان کو وجود بخشایقیدنا نبی امی مَثِلِ اَنْفَعَامَ نَا مِن مِحْصَامِهِ کیا تھا کہ صرف مخلص مومن ہی مجھ سے مجت کرے گا۔اور منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ ( ٣٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ. (احمد ٣٥٠- بزار ٢٥٣٥)

(٣٢٧٦٩) حفرت بريده ﴿ إِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ أُمْ مُوسَى ، عَنْ أُمْ سَلَمَة ، قَالَتْ : وَالَّذِى أَخْلِفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلِيٌّ لِأَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : عُدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : عُدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : عُدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بَعُدَ غَدَاةٍ يَقُولُ : جَاءَ وَسَلَّمَ يَوْمَ قَبِضَ فِى بَيْتِ عَائِشَة فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بَعُدَ غَدَاةٍ يَقُولُ : جَاءَ عَلَيْ هِ وَسَلَّمَ غَدَاةً اللهِ عَائِشَة فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بَعُدَ غَدَاةٍ يَقُولُ : جَاءَ عَلِيْ ؟ مِرَارًا ، فَالَتْ : وَأَظُنَّة كَانَ بَعْنَهُ فِى حَاجَةٍ ، قَالَتْ : فَجَاءَ بَعُدُ فَظَنَنَا أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً ، فَحَرَجْنَا مِنَ الْبُابِ ، فَأَكْتَ عَلَيْهِ عَلِيْ فَجَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنَاجِيهِ ، ثُمَّ فَبِضَ الْبُيْتِ فَقَعَدُنَا بِالْبُابِ ، فَكُنْت مِنْ أَدْنَاهُمْ مِنَ الْبَابِ ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ عَلِيٍّ فَجَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنَاجِيهِ ، ثُمَّ فَبِضَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ بِهِ عَهُدًا. تنسانى ١٥٠٥ على ١٤٨٥ على اللهُ عَلَى يُسَارُهُ وَيُنَاجِيهِ ، ثُمَّ فَبِضَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ بِهِ عَهُدًا. تنسانى ١٥٠٥ على ١٤٨٥ )

(٣١٢٢٩) حفرت ام موکی بین از مورت اسلمه خفاه نوان ارشاد فر مایا: بین قتم الله آق بون که حفرت علی حل تو لوگون میں سب سے زیادہ رسول الله مِنْ فَضَعَ فَجْ کے عمادت میں سب سے زیادہ رسول الله مِنْ فَضَعَ فَجْ کے عمادت کر رہے تھے جس دن حفرت عائشہ مُن فَضَعَ فَر بیس سے عمر میں آپ مِنْ فَضَعَ فَجْ کا وصال ہوا۔ پس رسول الله مِنْ فَضَعَ فَجْ مِی بر تھوڑی دیر بعد بار بار فرماتے کہ علی بی بی اس میں موروزی دیر بعد بار بار فرماتے کہ علی بی بی اس میں فرماتی ہیں۔ مجھے یہ گمان تھا کہ آپ مِنْ فَضَعَ فَر ان کوکسی کام بھیجا ہے۔ پس وہ تھوڑی دیر میں آگئے تو ہم نے محسوس کیا کہ آپ مِنْ فَضَعَ کَمْ مِنْ اللهِ مَنْ فَر مَان میں سے کوئی کام ہاس لیے ہم گھرے فکل کردروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ پس ان سب میں دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ پس ان سب میں دروازے کے سب سے زیادہ قریب میں تھی۔ آپ مِنْ فَرَقَ فَیْ نَے حضرت علی جَنْ فَوْ کوا فی طرف متوجہ کیا اور ان سے ان سب میں دروازے کے سب سے زیادہ قریب میں تھی۔ آپ مِنْ فَرْفَقَ فَیْ نے حضرت علی جی فو کوا فی طرف متوجہ کیا اور ان سے ان سب میں دروازے کے سب سے زیادہ قریب میں تھی۔ آپ مِنْ فَرِیْنَ فَرَقَ فَر کُون کُون کُون کے کون سب میں دروازے کے سب سے زیادہ قریب میں تھی۔ آپ مِنْ فَرِیْنُ فَرِیْنُ کُون کُون کُون کے کون کے حضرت علی جی فور کون کون کے کون کون کی کون کے کون کے کون کے کون کے کون کون کے ک

( ٣٢٧٣ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ: أَخْبِرُنِي ، عَنْ صَغْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ: أَخْبِرُنِي ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا أَرَدُت أَنْ تَسْأَلَ عَنْ عَلِيٍّ فَانْظُرُ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سرگوشی فرماتے رہے۔ پھرای دن آپ مِلِفَظِیمَ کا وصال ہوگیا۔ تو آپ ڈاٹٹو ہی سب سے زیادہ عہد کے اعتبارے آپ مِلِفظِیمَ کے

هَذَا مَنْزِلُهُ وَهَذَا مَنْزِلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنِّي أَبُغَضُهُ ، قَالَ : فَأَبُغَضَك اللَّهُ.

(۳۲۷۳) حفرت سعد بن عبیدہ پریشین فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت ابن عمر جہانی سے پوچھا: کہ آپ جہانی مجھے حضرت علی جہانی کے متعلق بھی پریشن جہانی سول اللہ مَوْفِقَةَ ہِمَا کے متعلق بھی پریسی سول اللہ مَوْفِقَةَ ہِمَا کے متعلق بھی پریسی ہوگئی کے متعلق بھی پریسی ہوگئی کے متعلق بھی ہو چھنا چا ہے تو پس رسول اللہ مَوْفِقَةَ ہُمَا کا گھر ہے۔ اس آ دمی نے کہا: میں تو ان سے بغض رکھتا کے قریب بی ان کا گھر دیکھ لیا کر۔ بیان کا گھر ہے اور بیرسول اللہ مَوْفِقَةَ ہُمَا کا گھر ہے۔ اس آ دمی نے کہا: میں تو ان سے بغض رکھتا

بُول! آپ ﴿نُوْ نَے فرمایا: لِس پھراللہ بھی تجھے لِغض رکھتے ہیں۔ ( ۳۲۷۳ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ ، قَالَ : بَعَنْیِنی رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ لَأَقْضِىَ بَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى لَا عِلْمَ لِى بِالْقَضَاءِ ، قَالَ : فَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى صَدْرِى ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَسَدُّدُ لِسَانَهُ ، فَمَا شَكَكُت فِى فَضَاءٍ بِالْقَضَاءِ ، قَالَ : فَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى صَدْرِى ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَسَدُّدُ لِسَانَهُ ، فَمَا شَكَكُت فِى قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى جَلَسْتُ مَجْلِسِى هَذَا.

(۳۲۷ ) حضرت علی وہ ہونے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنَافِقَائِم نے مجھے یمن والوں کے پاس بھیجنا چاہا تا کہ میں ان کے درمیان نیصلے کروں۔ پس میں نے کہا: اے اللہ کے رسول اور اللہ مِنَافِقَائِم اللہ بھے تو قضاء ہے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ، آپ وہ وہ فرماتے ہیں: آپ مِنَافِقَائِم اللہ کے درسیان اللہ کے رسول اور اس کی زبان کوسیدھا کردے۔ پس مجھے نے میرے سینہ پراپناہاتھ مارکرید دعا فرمائی۔ اے اللہ! اس کے دل کو ہدایت عطا فرما۔ اور اس کی زبان کوسیدھا کردے۔ پس مجھے کہ میں جھی دو ہندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ آج میں اس جگہ پر ہیٹھا ہوا ہوں۔

( ٣٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبُخْتَرِى ۗ ، عَنْ عَلِي ، قَالُوا : لَهُ : أُخْبِرُنَا عَنْ نَفْسِكَ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ أَعْطِيت وَإِذَا سَكَتَ ابْتُكِنْت. (نسانى ٨٥٠٥)

(۳۲۷۳۲) حضرت عمر و بین مرہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالبختر ی ویشید نے ارشاد فرمایا: کہ لوگوں نے حضرت ملی ویا ٹو سے کہا: کہ آپ دی تی ہمیں اپنے بارے میں ہملا ہے؟ آپ دی ٹوٹو نے فرمایا: جب میں کچھ سوال کرتا تھا تو مجھے عطاء کر دیا جاتا تھا۔اور جب میں خاموش ہوتا تھا تو مجھ ہی سے شروعات کی جاتی تھی۔

( ٣٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ هِنْدٍ الْجَمَلِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَكَّتَ ابْتَدَأَنِي. (ترمذى ٣٢٣٢ ـ حاكم ١٣٥٥) سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي ، وَإِذَا سَكَّتَ ابْتَدَأَنِي. (ترمذى ٣٢٣٢ ـ حاكم ١٣٥٥)

(۳۲۷۳۳) حضرت عبد الله بن عمرو بن هند انجملی بایشید فرماتے ہیں که حضرت علی و انتخذ نے ارشاد فرمایا: میں جب مجھی رسول الله مُؤَفِّقَ ﷺ کے کچھ ما نگرا تھا تو آپ جی نی نی کی محصوطا فرمادیتے۔اور جب میں خاموش ہوتا تھا تو مجھ ہی سے شروعات فرماتے۔

( ٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حُبُشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ : قَلْت لَهُ : يَا أَبَا اَسْحَاقَ ، أَيْنَ رَأَيْته ، قَالَ : وَقَفَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ يَقُولُ : عَلِيٌّ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ، قَالَ : وَقَفَ عَلَيْهَ فِي مَجْلِسِنَا ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : عَلِيٌّ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ، وَلاَ يُؤَدِّى عَنِّى إِلاَّ عَلِيٌّ. (ترمذى ٣٤١٩- ابن ماجه ١١١)

(٣٢٧ ٣٢) حضرت ابواسحاق فرماتے ہيں كەحضرت حبثى بن جناده ويشيؤ نے ارشاد فرمايا: اس پرحضرت شريك ويشيؤ فرماتے ہيں كه

میں نے ان سے بوچھا: اے ابو ایخق! آپ رہیٹیڈ نے ان کو یہاں ویکھا؟ آپ رہیٹیڈ نے فرمایا: حضرت حبثی رہیٹیڈ بماری مجلس میں تشہرے تصاور فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ مَرِائِشِیْکَ اِسْ کو بول فرماتے سنا: علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور میری طرف سے علی مخالیٰ کے علاوہ کو کی بھی ادائیگن نہیں کرےگا۔

( ٣٢٧٣٥ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ:كُنَّا بِالْجُحْفَةِ بِغَدِيرِ خُمِّ إِذْ خَوَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ :مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ. (۳۲۷۳۵) حفرت جابر بن عبدالله و فائد فرماتے ہیں کہ ہم غدیر خم کے موقع پر جمف مقام میں تھے کہ رسول الله مَلِوَ فَقَعَ فَج ہمارے پاس تشریف لائے پھر حفزت علی و فاقو کا باتھ پکڑ کر فر مایا: میں جس کا دوست ہوں پس علی بھی اس کا دوست ہے۔

(٣٢٧٦) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : بَيْنَا عَلِيٌّ جَالِسًا فِى الرَّحْبَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا مَوْلَاىَ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ، فَقَالُوا : هَذَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِتُّ ، فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ.

(طبرانی ۳۰۵۲)

( ٣٢٧٣٧) حَلَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُصْعَبْ بَنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بَنِ أَبِى وَقَاصِ ، قَالَ : خَلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بُنَ أَبِى طَالِبٍ فِى غَزْوَةٍ تَبُوكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ تُخَلِّفُنِى فِى النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ ، فَقَالَ : أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمُّنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعُدِى.

(بخاری ۱۳۱۲ مسلم ۳۱)

(٣٢٧٣) حضرت سعد بن الى وقاص بيتيل فرماتے بيل كدرسول الله مَوَّافَقَةَ أَنْ غَرْوه تبوك كے موقع پرحضرت على وَافْين كو جانفين بنايا تو آپ وَقَافُو كَنْ الله عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

( ٣٢٧٣٨ ) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدَّثُ عَنْ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ :أَمَّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى.

(بخاری ۳۷۰۲ مسلم ۱۸۷۱)

(٣٢٧٣) حفرت سعد ﴿ إِنَّهُ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَثِلِقَظَةَ نے حضرت علی دائتُو ہے ارشاد فرمایا: کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک ایسے ہی ہوجیسے حضرت ہارون علایا الا حضرت مولی علایا الا کے نزدیک تھے۔

( ٣٢٧٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيّ ، قَالَ : حَدَّثَتِنِى فَاطِمَةُ ابْنَةُ عَلِيٍّ ، قَالَتْ : حَدَّثَتِنِى أَاسُمَاءُ ابْنَةُ عُمَيْسٍ ، قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ : أَنْتَ مِنِّى بِمُنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِى. (نسائى ١٨٣٣ـ احمد ٣٣٨)

(۳۲۷ ۳۹) حضرت اساء بنت عمیس مین مذین فرماتی بین که رسول الله مَلِقَظَةً نے حضرت علی مین اور کو یوں ارشاد فرمایا: تم میرے نزد یک ایسے ہی ہوجیسے حضرت بارون حضرت موی علاِتِلا کے نزدیک تھے۔ مگرید کہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔

( ٣٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِمِّ :أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِى.

(۳۲۷۴) حضرت زید بن ارقم دین فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِقِقَعَ نے حضرت علی جن فی سے ارشاد فرمایا: تم میرے نز دیک ایسے ہی ہوجیسے حضرت بارون حضرت موک علائِما کے نز دیک تھے۔ گریہ کے میرے بعد کو کی نبیبس۔

( ٣٢٧٤) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ: قدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ ، فَأَتَاهُ سَعْدٌ ، فَذَكُرُوا عَلِيًّا ، فَنَالٌ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ ، فَعَضِبَ سَعْدٌ ، فَقَالَ : تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ ثَلَاثُ حِصَالٍ ، لأَنْ تَكُونَ لِى خَصْلَةٌ مِنْهَا أَحَبُ إلَى مِنَ الدُّنيَا ، وَسَمِعْتُ الذَّنيَا ، وَمَا فِيهَا : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِي مَوْلاه ، وَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللّهَ وَرَسُولَهُ . (مسلم ١٨٥١ ـ تر مذى ٢٩٩٩)

(۳۲۷ مفرت عبدالرحمٰن بن سابط ویشید قرماتے ہیں کہ حضرت سعد ویشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت معاویہ جائی آیک حج کے موقع پر تشریف لائے تو حضرت سعد جائی ان کے پاس آئے تو لوگوں نے حضرت علی جائی کا ذکر کیا اس پر حضرت معاویہ جائی نے فود کچھ الفاظ کے پس حضرت سعد جائی کو فصد آگیا آپ جائی نے فرمایا: تم یہ بات ایسے آدمی کے بارے میں کررہ بو کہ میں نے فود رسول اللہ میڈوٹی نے کواس کے بارے میں یہ تمین خصوصیات ارشاد فرمایا: تم ہوئے سنا۔ اور مجھے ان خصوصیات میں ہے کی ایک کامل جانا میر نے زدیک د نیا اور جو کھاس میں موجود ہے۔ اس ہے بھی پند ہے۔ میں نے سنا کہ رسول اللہ میڈوٹی نے فرمایا: میں جس کا دوست ہوں۔ علی بھی اس کا دوست ہے۔ میں نے سنا کہ نی کریم میڈوٹی نے فرمایا: تم میر نے زدیک ایسے ہی ہوجیہا کہ دھرت ہارون علائی کا موست ہے۔ میں نے سنا کہ نی کریم میڈوٹی نے فرمایا: تم میر نے زدیک ایسے ہی ہوجیہا کہ حضرت ہارون علائی میں حضور اللہ میڈوٹی نے فرمایا: کہ میں ضرور بالضرورا ہے آدمی کو جھنڈ ادول گا جس سے اللہ اوراس کا رسول مجت کرتے ہیں۔

( ٣٢٧٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو سُلَيْمَانَ الْجُهَنِيُّ ، يَغْنِي زَيْدَ بْنَ وَهُو يَقُولُ : أَنَا عَبْدُ اللهِ ، وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَقُلُهَا أَحَدٌ قَيْلِي ، وَلَا يَقُولُهَا أَحَدٌ بَغْدِى إِلَّا كَذَابٌ مُفْتَرٍ.

(٣٢٧٣) حضرت ابوسليمان المجھنى ويشيز يعنى زيد بن وهب ويشيز فرماتے ہيں كديس نے حضرت على وافق كومنبر پر يوں فرماتے موئے سنا كديس الله كابندہ ہوں اور اس كے رسول مَنوافقة في كا بھائى ہوں۔كسى ايك نے بھى مجھ سے پہلے بينبيس كہا اور نہ بى كوئى

میرے بعدیہ کیے گا مگر جھوٹا شخص۔

أَبِى لَيْكَى ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ بِنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَالْمِنْهَالِ ، وَعِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ عَلِيْ يَخُرُجُ فِى الشَّنَاءِ فِى إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ثَوْبَيْنِ خَفِيفَيْنِ ، وَفِى الضَّيْفِ فِى الْفَبَاءِ الْمُصُفُّو وَالنَّوْبِ النَّقِيلِ ، فَقَالَ : النَّاسُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ لَوْ فَلُتُ لَابِيكَ فَإِنَّهُ يَسِمُ مَعَهُ ، فَسَالُت أَبِى فَقَالَ : النَّاسَ قَدْ رَأُوا مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْنًا اسْتَنْكُرُوهُ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالَ : يَخُرُجُ فِى الْحَرِّ الشَّدِيدِ فِى الْمَحْرُ وَالنَّوْبِ النَّقِيلِ ، وَلَا يَبْلِى ذَلِكَ ، وَيَخُرُجُ فِى الْبَرْدِ الشَّدِيدِ فِى الْتُوبِينِ الْمَعْمِقِيقِ وَالْمَلَانَتِينِ لاَ يَبْلِى ذَلِكَ وَلا يَتَقِى بَرُدًا ، فَهَلْ سَمِعْتِ فِى ذَلِكَ شَيْنًا فَقَدُ أَمُرُونِى أَنْ أَسْأَلَكُ أَنْ السَّالُكُ أَنْ السَّالُكُ أَنَ السَّاسَ قَدْ تَفَقَدُوا مِنْكَ شَيْنًا ، قَالَ : السَّعِيدِ فِى الْمُولِيدِ فِى الْمُولِيدِ فِى الْمُولِيدِ فِى الْمُولِيدِ فِى الْمُولِيدِ فِى الْمُولِيقِيلِ وَيَخُوبُ عُنِيلَ ، وَلَا يَتَقِى بَرُدًا ، فَهَلْ سَمِعْتِ فِى ذَلِكَ شَيْنًا فَقَدُ الشَّدِيدِ فِى الْمُولِيدِ فِى الْمُورُ وَلِيلَ اللَّهُ إِنَاسَ قَدْ تَفَقَدُوا مِنْكَ شَيْنًا وَلَيْنَ الْمَعْفِيلُ وَيَعْرُعُ عُلِيلًا مَا اللَّهُ وَمَا كُنُونَ الْمُعْفِيلِ وَيَعْرَبُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا هُو وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَمَ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَاللَمُ اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُ اللَهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَهُ مَا اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَاللَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَمُ اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَاللَاللَهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُورُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ و

(۳۲۷۳) حفرت مجمی ہیٹید اور حفرت منصال پریٹید اور حفرت عیسی پریٹید ، یہ سب حفرات فرماتے ہیں کہ حفرت عبدالرحمٰن بن ابی لیا پریٹید نے فرمایا: کہ حفرت علی بڑا پڑو سرویوں میں تہہ بند اور چاور دوباریک کپڑوں میں نکلتے تھے۔ اور گرمیوں میں گرم چوغداور بھاری کپڑوں میں نکلتے اور کو میں نکلتے اور کو بھاری کپڑوں میں نکلتے اور کو بھاری کپڑوں ہیں نکلتے اور کہ میں نکلتے اور کہ میں نکلتے اور کہ بھاری کپڑوں ہیں نکلے اور کہ بھاری کپڑوں ہیں نے اپنے والدے پوچھا: کہ لوگ امیر المؤمنین میں ایسی چیز دیکھتے ہیں بھی کہوں ہے اور کہ بھی اور کہ بھی ہوتی اور کہ بھی ہیں؟ انہوں نے پوچھا: وہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا: آپ ڈواٹو و حاریک میں گرم چوغداور بھاری کپڑوں میں نکلتے ہیں بھی تھے ہیں۔ نہوں ہوتی اور نہیں ہوتی ۔ اور حقت سردی میں آپ جھاڑو دوبار یک کپڑوں اور چھوٹی چا دروں میں نکلتے ہیں اور آپ جھاڑو کو اس چیز کی بالکل پروا بھی نہیں ہوتی اور نہیں آپ جھاڑو دوبار یک کپڑوں اور چھوٹی خواد کس اس بارے اور آپ جھاڑو میں نکلتے ہیں۔ کیا آپ چیٹیو نے ان سے اس بارے میں دریا فت کریں۔

یس جب رات کوانہوں نے حضرت علی مواشفہ سے بات چیت کی تو ان سے کہا: اے امیر المؤمنین: لوگوں نے آپ مواشفہ

لَّا يَتْ َكُونَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِتِّى ، عَنْ عَلِيِّى ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرِيْشٍ ، لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِنْكُمْ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلإِيمَانِ فَيَضْرِبُكُمْ ، أَوْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لاَ فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لاَ فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّمْلِ ، وَكَانَ أَغْطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا. (ترمذى ٢٦٠٠ ـ احمد ١٥٥)

وَحِرَدُ وَقِرِينَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا

( ٣٢٧٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَى سَلَمَةَ بْنِ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : يَا عَلِى ، إِنَّ لَكَ كُنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرُنَيْهَا فَلَا تُتْبِعَ النَّظُرَةَ النَّطُرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتُ لَكَ الآخِرَةُ.

(٣٢٧٣) حفرت على روايت ہے كدرسول الله مِزَافِظَةَ نے حفرت على وَاللهُ سے فر مايا كه تمہارے ليے جنت ميں ايك خزانه ہے اورتم اس كے مالك ہو۔ جب كسى پرايك نظر پڑجائے تو دوسرى نظرمت و الو۔ كيونكه ايك نظر تو معاف ہے نيكن دوسرى معاف نہيں ہے۔

( ٣٢٧٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الصَّالِحِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : أَنَا عَبْدُ اللهِ ، وَأَخُو رَسُولِهِ ، وَأَنَا الصَّدِّيقُ الْأَكْبَرُ ، لَا يَقُولُهَا بَعْدِى إِلَّا كَذَّابٌ مُفْتَرٍ ، وَلَقَدُ صَلَيْت قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ.

(۳۲۷ / ۳۲۷) حفرت عباد بن عبد القد ولينظ فرمات بين كه حفرت على والنو في ارشاد فرمايا: مين الله كا بنده بول - اوراس كے رسول مِلْ الله كا بعائى بول - اور عن عبد الله كا بعد كر جھوٹا كذاب شخص - اور تحقیق میں ئے لوگوں سے سات سال بہلے نماز بر تھی -

( ٣٢٧٤٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١٣١١ ابن سعد ٢١)

(۳۲۷ ۳۸) حصرت حبة العرنی ویشید فرماتے ہیں که حصرت علی دی شئو نے ارشاد فرمایا: میں پہلا آ دمی ہوں جس نے نبی کریم مِشَوَقَقَطَةُ فَرِ کے ساتھ نماز پڑھی۔

( ٣٢٧٤٩ ) حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ جَبْرٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ : لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ انْصَرَفَ إِلَى الطَّانِفِ فَحَاصَرَهَا تَسِعَ عَشُرَةً ، أَوْ ثَمَانِ عَشُرَةً ، فَلَمْ يَفْتَتِحُهَا ، ثُمَّ ارْتَحَلَ رَوْحَةً ، أَوْ غَدُوةً فَنَزَلَ ، ثُمَّ هَجَّرَ ، ثُمَّ فَلَمْ يَفْتِحُهَا ، ثُمَّ ارْتَحَلَ رَوْحَةً ، أَوْ غَدُوقً فَنَزَلَ ، ثُمَّ هَجَّرَ ، ثُمَّ فَلَلَ : فَلَمْ يَكِدِهِ ، قَالَ : فَيْسِي بِيَدِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتُقْسِلُونَ وَلَنَّوْتُكُمْ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَجُلاً مِنِّى ، أَوْ كَنَفْسِي فَلَيَضُرِبَنَّ أَغْنَاقَ مُقَاتِلَتِهِمْ لَتُقْسِلُونَ الضَّلَاةَ وَلَتُونُونَ الزَّكَاةَ ، أَوْ لَأَبْعَثَنَ إِلَيْكُمْ وَجُلاً مِنِّى ، أَوْ كَنَفْسِي فَلَيْطُوبَيَنَ فَلَالَ : هَذَا.

(يزار ١٠٥٠ حاكم ١٢٠)

(٣٢٧٣٩) حفرت عبد الرحمٰن بن عوف بھی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ مِیَّافِیْکَیْ نے مکہ فتح کر لیا تو آپ مِیَافِیْکِیْ فی فا اُف کا محاصرہ کیا۔ لیکن اس کو فتح نہ کر سکے۔ پھر آپ مِیْلِفِیْکِیْ نے صبح یا طرف لوٹے ۔ اور آپ مِیْلِفِیْکِیْ نے اٹھارہ یا انیس دن تک طا اُف کا محاصرہ کیا۔ لیکن اس کو فتح نہ کر سکے۔ پھر آپ مِیْلِفِیْکِیْ نے نے میں مثام کے وقت کوج فرمایا: اے لوگو! ب شک میں تم سے پہلے بہنچنے والا ہوں گا ،اور میں تمہیں اپن اولا د کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور تم سے وعدے کی جگہ وض میں تم سے پہلے بہنچنے والا ہوں گا ،اور میں تمہیں اپن اولا د کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور تم سے وعدے کی جگہ وض کوثر کا مقام ہے۔ قتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جا ہے کہتم ضرور بالضروران میں سے قال کر دیا بھر میں تمہاری طرف اپنا ایک آدی کو بھیجوں گا۔ پاپنے جیے ایک آدی کو بھیجوں گا۔ پس وہ ضرور بالضروران میں سے قال کر دیا بھر میں تمہاری طرف اپنا ایک اور اور ان کی اولا دوں کوقیدی بنالے گا۔ رادی کہتے ہیں: لوگوں کا خیال تھا کہ وہ شخص حضرت کرنے والوں کی گردنوں کو مارے گا۔ اور ان کی اولا دوں کوقیدی بنالے گا۔ رادی کہتے ہیں: لوگوں کا خیال تھا کہ وہ شخص حضرت البو بکر دیا فتو یا حضرت عمر بڑا فتو ہوں گے۔ پس آپ بڑا فتو نے حضرت علی بڑا فتو کا ہاتھ بگڑ کرفر مایا: وہ شخص ہے۔

( ٣٢٧٥) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ : حَلَّتَنِي هُبَيْرَةُ بِنُ يَرِيمَ ، عُن عَلِيمَ ، عَنْ عَلِيمَ ، قَالَ : أَهُدِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ مُسَيَّرَةٌ بِحَرِيرٍ ، إمَّا سَدَاهَا حَرِيرٌ ، أَوْ لَحُمَتُهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَى، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: مَا أَصْنَعُ بِهَا، أَلْبَسُهَا، فَقَالَ: لاَ ، إِنِّى لَمَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكُرَهُ لِنَفْسِى. لَحْمَتُهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَى، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: مَا أَصْنَعُ بِهَا، أَلْبَسُهَا، فَقَالَ: لاَ ، إنّى لَمَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكُرهُ لِنَفْسِى. (٣٢٥٥ عَن مِي مِي اللهِ عَلَى مَا أَكُرهُ لِنَفْسِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَالَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ ال

جوریشم سے مزین تھا۔ یا تو اس کا تا ناریشم کا تھا یا اس کا باناریشم کا تھا۔ آپ مِنْ اِنْتَظَافِیَا نے وہ جوڑا مجھے بھیج دیا۔ میں وہ جوڑا لے کر آپ مِنْ اِنْتَظَافِیَا کِمَا مِن مِن حاضر ہوگیا۔ اور میں نے دریافت کیا کہ میں اس کا کیا کروں؟ کیا میں اس کو پین لوں؟ آپ مِنْزِنْتِکِیْنِ

ن نے فرمایا بنہیں! بے شک میں تیرے لیے وہ چیز پسندنہیں کرتاجو چیز میں اپنے لیے ناپسند کروں۔

( ٣٢٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي جَعْدَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ.

(٣٢٧٥١) حضرت على مزانون سے نبي كريم مِلْ الْفِيْفَة كُل ما قبل والا ارشاداس سے بھي منقول ہے۔

( ٣٢٧٥٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةَ بُنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ عَمَّكُ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ ، قَالَ :فَقَالَ : انْطَلِقْ فَوَارِهِ ، ثُمَّ لَا تُحَدِّقَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِى ، قَالَ : فَوَارَيْته ، ثُمَّ أَتَيْته فَأَمَرَنِى فَاغْتَسَلُت ، ثُمَّ دَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِنَّ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ.

(۳۲۷۵۲) حضرت ناجیة بن کعب بیشید فرمات بین که حضرت علی والین نے ارشاد فرمایا: که جب ابوطالب کی وفات ہوگئی تو میں نے بی کریم مَلِیْ الشید آپ مِلِیْ الشید آپ مِلِیْ الشید آپ مِلِیْ الشید آپ مِلِی الشید آپ مِل الشید آپ مِل الشید آپ مِل الشید آپ مِل الشید آپ میل الشید میل ا

( ٣٢٧٥٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ لَلهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنْتَ مِنِّى وَأَنَا مِنْك. (ابوداؤد ٣٢٧٣ـ احمد ٩٨)

(٣٢٧٥٣) حضرت على مزايقو فرمات بين كه نبي كريم مَلِّ الشَّيْخَ في مجد ارشاد فرمايا بتم مجد سے ہوا در ميں تم سے ہول۔

( ٣٢٧٥٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ يُثَيِّعٍ ، قَالَ : بَلَغَ عَلِيًّا أَنَّ أَنَاسًا يَقُولُونَ فِيهِ ، قَالَ : فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ : أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً ، وَلا أَنْشُدُهُ إلاَّ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ الْمُنْبَرَ ، فَقَالَ : أَنْشُدُهُ إلاَّ مِنْ أَصُحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إلاَّ قَامَ ، فَقَامَ مِمَّا يَلِيهِ سِتَّةٌ ، وَمِمَّا يَلِى سَعِيد بْنَ وَهُبٍ سِتَّةٌ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ

(احمد ١٠٢٢ بزار ٢٥٣١)

(۳۲۷۵۴) حضرت زید بن پیٹی میڈیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت علی اٹیٹٹو کوخبر ملی کہ چندلوگ ان کے بارے میں کچھ بات کررہ ہیں۔ تو آب اٹیٹٹو منبر پر چڑھ کر فرمانے گئے۔ میں محمد میلائٹٹٹیٹی کے اصحاب میں سے اس مخص کوشم دیتا ہوں۔ جس نے نبی میلائٹٹٹٹیٹی کے اصحاب میں سے اس مخص کوشم دیتا ہوں۔ جس نے نبی میلائٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ سے میرے بارے میں پچھ سنا ہے۔ تو وہ کھڑا ہو جائے۔ پس چھے کے قریب لوگ کھڑے ہو گئے اور ان میں حضرت سعید بن وصب اٹٹٹٹٹٹ چھے لی گئے۔ پھران سب لوگوں نے فر مایا: ہم گوائی دیتے ہیں اس بات کی کہ رسول اللہ میلائٹٹٹٹٹ کے ارشاد فر مایا: میں جس کا دوست ہوں پس علی بھی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ! تو بھی دوست رکھ! اس مخص کو جواس سے دوسی رکھے۔ اور تو دشمنی کر اس میں جواس سے دوسی رکھے۔

( ٣٢٧٥ ) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِى يَزِيدَ الأَوْدِى ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْمَسْجِدَ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ شَابٌ ، فَقَالَ : أَنْشُدُك بِاللهِ ، أَسَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولٌ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِى مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، فَقَالَ :نَعَمْ ، فَقَالَ الشَّابُّ : أَنَا مِنْك بَرِىءٌ ، أَشْهَدُ أَنَّك قَدْ عَادَيْت مَنْ وَالاهُ وَوَالَيْت مَنْ عَادَاهُ ، قَالَ فَحَصَبَهُ النَّاسُ بِالْحَصَا. (بزار ٢٥٣١ـ ابويعلى ٢٣٩٢)

(۳۲۷۵۵) حضرت ابویزیدالا و دی پریشید فرماتے ہیں کہ ان کے والد پریشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت ابوہریرہ ہڑا ہی مسجد میں تشریف لاے تو ہم لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے پھرایک نو جوان نے کھڑے ہو کر ان سے کہا: میں آپ ہڑا ہی کو اللہ کا قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ کیا آپ ہڑا ہی واللہ کا قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ کیا آپ ہڑا ہی نے رسول اللہ میآ ہوئی ہی اس کا دوست ہوں پس علی ہڑا ہی اس کا دوست ہوں پس علی ہڑا ہی اس کا دوست ہوں اللہ میآ ہوئی ہی اس کا دوست ہوں اللہ میآ ہوگئی ہی اس کا دوست ہوں اللہ میآ ہوگئی ہی اس کا دوست ہوں اللہ میآ ہوگئی ہی اس کو دوست رکھتا ہو۔ اور تو اس سے دشمنی کر جو خص اس سے دشمنی رکھتا ہو؟ تو آپ ہڑا ہو نے فرمایا: جی بال! پھروہ نو جوان کہنے لگا: میں آپ ہڑا ہوئی ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقینا آپ ہڑا ہی نے دہنی کی اس شخص سے جوان سے دشمنی رکھتا ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس کو گول نے اس نو جوان کو دوست رکھتا ہے اور آپ ہڑا ہوئی نے دوستی کی اس شخص سے جوان سے دشمنی رکھتا ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس

( ٣٢٧٥٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُؤُتُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُؤُتُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُؤُتُنَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُؤُتُنَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُعْمِي الصَّلاةَ وَلَتُؤُتُنَ اللهُ مَا اللَّهُمَّ أَنَا ، الزَّكَاةَ وَلَتَسْمَعُن وَلَتُطِيعَنُ ، أَوُ لاَبْعَثَنَّ إلَيْكُمُ رَجُلاً كَنَفْسِى يُقَاتِلُ مُقَاتِلَتُكُمْ وَيَسْبِى ذَرَارِيّكُمْ ، اللَّهُمَّ أَنَا ، أَوْ لاَبْعَنَى اللَّهُمَّ أَنَا ، وَلَا يَعْمَى وَلَتُولِمُ مَا اللهُ عَلَيْ . (احمد ١٠٢٣)

(٣٢٧٥) حفرت عبدالله بن شداد روائي فرمات بين كه يمن كرس قبيله كاليك وفدرسول الله مَافِينَا في خدمت مين آيا، تو رسول الله مَرَّ الله مَرَّ الله عَن سار شادفر مايا: جا ہے كہتم ضرور بالضرور نماز قائم كرواورزكوة اداكرو۔اور بات سنواورا طاعت كرو۔ يا پھر مين تمهارى طرف ايك ايسا آدى بھيجوں گا جومير بے جيسا ہے وہ تمهار بالانے والوں سے قال كرے گا اور تمهارى اولا دول كوقيدى بنالے گا۔اللہ كی تم اوہ میں يامير بے جيسا ہے۔ پھر آ ب مَرَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

( ٣٢٧٥٧) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : خَطَبَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ حِينَ قُتِلَ عَلِيٌّ مِنَ فَقَالَ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَوْ يَا أَهُلَ الْعِرَاقِ لَقَدْ كَانَ بَيْنَ أَظُهُرِكُمُ رَجُلٌ قُتِلَ اللَّيْلَةَ ، أَوْ أُصِيبَ الْيَوْمَ لَمُ يَلِيٌّ، فَقَالَ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَوْ يَا أَهُلَ الْعِرَاقِ لَقَدْ كَانَ بَيْنَ أَظُهُرِكُمُ رَجُلٌ قُتِلَ اللَّيْلَةَ ، أَوْ أُصِيبَ الْيَوْمَ لَمُ يَسْبِقُهُ الْأَوْلُونَ بِعِلْمٍ ، وَلا يُدُرِكُهُ الآخِرُونَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِذَا بَعَثُهُ فِي سَرِيَّةٍ كَانَ جِبُرِيلُ عَنْ يَصِينِهِ وَمِيكَانِيلُ ، عَنْ يَسَارِهِ ، فَلا بَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

(۵۷ سر ۱۳ منرت عاصم بن ضمر ه والينية فرمات بين جب حفرت على جائز كوشهيد كرديا كيا تو حفرت حسن بن على والينية في خطبه ديا جس بين ارشاد فرمايا: اے كوف والويايوں فرمايا: اے عراق والو التحقيق تمهارے سامنے ايك دى تھا جس كورات كوشهيد كرديا كيايايوں فرمايا: كہ جوآج فوت ہوگيا۔ پہلے لوگ اس سے علم بين بين بر ھے اور نہى يعدوالے لوگ اس كے علم كو پاسكيں گے۔ نبى كريم ميلاً التي تي فرمايا: كہ جوآج فوت تھے اور حضرت ميكا كيل اس كى واكبي طرف ہوتے تھے اور حضرت ميكا كيل اس كى بالمين طرف ہوتے تھے اور حضرت ميكا كيل اس كى بالمين طرف ہوتے ہے اور حضرت ميكا كيل اس كى بالمين طرف ہوتے۔ بين وہ خض واپس نہيں لوشا تھا يہاں تك كه اللہ تعالى اس كوفتح عطافر ماديتے۔

( ٣٢٧٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرٍ و بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ النَّاسِ فِي عَلِيٍّ ، فَقَالَ : قَدْ جَالَسْنَاهُ وَوَاكُلْنَاهُ وَشَارَبْنَاهُ وَقُمْنَا لَهُ عَلَى الْأَعْمَالِ ، فَمَا سَمِعْته يَقُولُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُونَ ، إِنَّمَا يَكُفِيكُمْ أَنْ تَقُولُوا : ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنَهُ، وَشَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضُوان ، وَشَهِدَ بَدُرًا.

(۳۲۷۵۸) حضرت عمرو بن مَره وطِیْتید فَرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی طِیٹید کے سامنے حضرت علی واٹید کے متعلق لوگوں کی باتیں ذکر کی کئیں تو انہوں نے فرمایا: ہم لوگ آ پس میں ہیٹے ہیں ہم نے اسمئے کھایا بیا ہے۔ اور ہم ان کے اعمال پر رضامند ہیں پس میں نے تو مجھی ہی نہیں نی وہ بات جولوگ کہتے ہیں۔ بے شک تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہتم یوں کہددیا کرو۔ وہ رسول الله مَطِّفَظَیْظَةً کے چیاز ادبھائی ہیں۔ اور ان کے داماد ہیں وہ بیعت الرضوان کے موقع پر حاضر تھے اور غروہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔

( ٣٢٧٥٩ ) حَلَّتُنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ أَبِي مَنِينِ وَهُو يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِأَذْفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ ، فَقَالُ : أَيْنَ عَلِيٌّ فَقَالُوا : يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ ، فَذَعَاهُ فَبَزَقَ فِي كُفَيْهِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا عَيْنَى عَلِيٍّ ، ثُمَّ دَفَعَ اللّهِ الرَّايَةَ، فَقَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ . (مسلم ١٨٥١ ـ احمد ٣٨٣)

(۳۲۷۵۹) حضرت الو ہریرہ والتہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر الفظافی نے ارشادفر مایا: میں ضرور بالضرور آج ایسے خص کو جھنڈ ادوں گا جواللہ اور اس کے رسول میر الفظافی نے سے محبت کرتا ہے۔ رادی کہتے ہیں۔ پس لوگ قدم او نچے کر کے اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگے۔ تو آپ میر الفظافی نے نے فرمایا: علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: ان کی دونوں آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ میر الفظافی نے نے ان کو جھنڈ ادیا۔ پس مقل میں لعاب مبارک ڈالا اور اس کے ساتھ حضرت علی والتی کی دونوں آنکھوں کو مسلا۔ پھر آپ میر الفظافی نے ان کو جھنڈ ادیا۔ پس اسی دن اللہ نے ان کو جھنڈ ادیا۔ پس اسی دن اللہ نے ان کو جھنڈ ادیا۔ پس

( ٣٢٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ شَيْئًا ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ هُمْ بِعَلِيٍّ فَدُ عَمِلَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَدْ أَفْبَلَ شَعْنًا مُغْبَرًّا ، عَلَى عَاتِقِهِ قَرِيبٌ مِنْ صَاعٍ مِنْ تَمْرِ قَدْ عَمِلَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرْحَبًا بِالْحَامِلِ وَالْمَحْمُولِ ، ثُمَّ أَجْلَسَهُ فَنَفْضَ ، عَنْ رَأْسِهِ التُرَابَ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِأَبِى تُرَابٍ ، فَقَرَبَهُ ، فَأَكَلُوا حَتَى صَدَرُوا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَائِفَةً

(۳۲۷۱۰) حفرت عبد الرحمٰن بن الى ليلى ويفيا فرماتے بيں كه اس درميّان كه نبى كريم مَثِلِ اللّهُ عَلَى بان كے اصحاب كى ايك جماعت تقى آپ مِثَلِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

( ٣٢٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ الرَّايَةَ إِلَى عَلِقٌ ، فَقَالَ : لَأَدُفَعَنَّهَا إِلَى رَجُلٍ يُجِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُجِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُجِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَكَانَ أَرْمَدَ ، قَالَ : وَدَعَا لَهُ فَفُتِحَتُ عَلَيْهِ خَيْبُورُ . (عبدالرزاق ١٠٣٩٥)

(۱۲ ۳۲۷) حضرت زہری بیٹیٹ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میں بیٹ بیٹیٹ نے ارشاد فرمایا: نبی کریم مِنْرِ النَّنِیْ فَ جَفِرت عَلَی مِنْ الْحُوْدَ کَو جَعَنْدا دیا اور فرمایا: بیں ایسے شخص کو جھنڈا دیا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول مِنْرِ النَّنِیْ آبی سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول مِنْرِ النَّنِیْ آبی سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ مِنْرِ النَّنِیْ آبی دونوں آ تھوں میں لعاب ڈالا کیونکہ وہ آشوب چیٹم میں مبتلا سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ مِنْرِ النَّنِیْ آبی میں منتلا سے معبت کرتے ہیں۔ پھر آپ مِنْرِ النَّنِیْ آبی دونوں آ تھوں میں لعاب ڈالا کیونکہ وہ آشوب چیٹم میں مبتلا سے اور ان کے لیے دعا فرمائی لیس اللہ نے ان کو خیبر میں فتح دے دی۔

( ٣٢٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَسِيْدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَقَدْ أُوتِى عَلِيُّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ ثَلاثَ خِصَالِ لَأَنْ تَكُونَ لِى وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ :زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتُ لَهُ ، وَسَدَّ الْأَبُوَّابَ إِلَّا بَابَهُ ، وَأَعْطَاهُ الْحَرْبَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ.

پ رصاب الله عَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الرَّايَةُ وَسُلَمَ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : لأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : لأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَجِنْت بِهِ أَقُودُهُ أَرْمَدَ ، قَالَ : فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ. (مسلم ١٣٣٣ـ احمد ١٥)

(۳۲۷ ۱۳) حضرت ایاس بن سلمه ویشید فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے خبر دی کہ بے شک رسول الله فیافیفی آج ان کو حضرت علی ڈٹاٹی کو بلانے کے لیے بھیجا۔ اور ارشاد فرمایا: میں ضرور بالضرور ایسے آدمی کو جھنڈ ا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول مَؤَفِّفَ فَحَمَّے ہے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول مَؤَفِّفَ فَحَمَّ اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں پس میں ان کو لا یا اس حال میں کہ میں ان کو راستہ و کھانے کے لیے آگے چل رہا تھا کیونکہ وہ آشوب چٹم میں مبتلا تھے۔ پس رسول اللہ مِنَّرِ اللَّهُ مِنْ اللهُ م مبارک ڈالا پھران کوجھنڈ امر حمت فرمایا۔اوراس دن اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح وے دی۔

( اُرَ ٢٢٧٦) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ صَدَقَة بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جُمَيْعِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: دَحَلُتُ عَلَى عَائِشَة أَنَا وَأَثَى وَحَالَتِي ، فَسَأَلْنَاهَا : كَيْفَ كُن عَلِيٌ عِنْدَهُ ، فَقَالَتْ : تَسُأَلُونِي عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعًا لَهُ يَضَعُهَا أَحَد ، وَسَالَتْ نَفُسُهُ فِي يَدِهِ ، وَمَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ وَمَاتَ ، فَقِيلَ : أَيْنَ تَدُفِئُونَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌ : مَا فِي الأَرْضِ بَقُعَة أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ بُقُعَةٍ قَبُضَ فِيهَا نَبِيّهُ ، فَدَفَنَاهُ . (ابويعلى ٢٨٥٥) تَدُفِئُونَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌ : مَا فِي الأَرْضِ بَقُعَة أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ بُقُعَةٍ قَبُضَ فِيهَا نَبِيّهُ ، فَدَفَنَاهُ . (ابويعلى ٢٨٥٥) تَدُونُ وَنَهُ وَمَاتَ بَيْ مُونَوْدُ كَرَولِ الدَّهِ وَمِنْ بُقُعَةٍ قَبُضَ فِيهَا نَبِيّهُ ، فَدَفَنَاهُ . (ابويعلى ٢٨٥٥) تَدُونُونُونَهُ عَلَى مَا مِن مُعِيرٍ وَعِيلَ فَرَاء عَلَيْهُ مَلْ وَهُونَ وَ كَارَ وَلَا اللهِ مَعْلَى وَاللهُ مِنْ بُقُعَةٍ عَلَى مُعْلَقِ عَلَى اللهِ مِنْ بُعُهُ فَي عَلَى مُعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مِنْ بُعُونُونَهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ مَلْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

( ٣٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ مُصْعَبِ بُنِ شَيْبَةَ ، عَنُ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، قَالَتْ : قَالَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْظٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَغُو أَسُودَ ، فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَ حُسَيْنٌ فَأَدْخَلَهُ مَعُهُ ، ثُمَّ جَاءَتُ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمَ الرِّجُسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطُهِّرً كُمْ تَطْهِيرًا ﴾. (مسلم ١٨٨٣ ـ ابوداؤد ٢٠٢٨)

(٣٢٧٦٥) حفرت عائشة فكانته فكانته فرماتى بين كه بي كريم مِن النه المحروث نكاس حال بين كه آپ مِن الله على الله ورقى الله وسل المحروث الله على الله على المحروث الله على المحروث المحروث

بِيدِهِ حتى دخل ، فَأَدْنَى عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ فَأَجْلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ لَفَ لَفَ عَلَيْهِمْ تَوْبَهُ ، أَوَ قَالَ : كِسَاء ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ هَوُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَحَقُّ. (احمد ١٠٥ـ طبراني ١٦٠)

پُرآپ عَرْاَبِ عَرْاَبِ عَنْ عَوْفِ ، عَنْ عَطِيّةَ أَبِى الْمُعَذَّلِ الطَّفَارِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَخْبَرَتْنِى أَمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ عِنْدَهَا فِى بَيْتِهَا ذَاتَ يَوْمٍ ، فَجَانَتِ الْخَادِمُ ، فَقَالَتُ : عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ عِنْدَهَا فِى بَيْتِهَا ذَاتَ يَوْمٍ ، فَجَانَتِ الْخَادِمُ ، فَقَالَتُ : عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ بِالسِّدَّةِ ، فَقَالَ : تَنَحَى لِى ، عَنْ أَهْلِ بَيْتِى ، فَتَنَحَيت فِى نَاحِيةِ الْبَيْتِ ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ ، فَوَضَعَهُمَا فِى حِجْرِهِ ، وَأَخَذَ عَلِيًّا بِإِحْدَى يَدَيْهِ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ ، وَأَخَذَ فَاطِمَةَ بِالْيَدِ الْأَخْرَى فَصَمَّهُ اللهِ وَقَبَلَهَا ، وَأَغْدَفَ عَلَيْهِمْ خَمِيصَةً سَوْدًاءَ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمَّ إِلَيْكَ لَا إِلَى النَّارِ ، أَنَا وَأَهُلُ بَيْتِى ، قَالَتُ : فَنَادَيْتِه ، فَقُلْتُ : وَأَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : وَأَنْتِ . (احمد 197 عليه الله ، قَالَ : وَأَنْ يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : وَأَنْتِ . (احمد 197 عليه الله عَقَلَ الله ، قَالَ : وَأَنْ يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : وَأَنْ يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : وَأَنْتِ . (احمد 197 عليه وَقَبَلَهُ ، وَأَفْدَ : وَأَنَا يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : وَأَنْتِ . (احمد 197 عليه الله ، قَالَ : وَأَنْهُ مُ الله ، قَالَ : وَالْلَهُ مَا الله ، قَالَ : وَالْمَالَ الله ، قَالَ نَهُ وَالْمَالَ الله ، فَالْتَ اللّه ، فَقُلْدَ الله ، قَالَ : وَالْمَالَ اللّه ، قَالَ : وَالْمَالِ اللّه ، قَالَ : وَالْمُلْ الله ، قَالَ الله ، قَالَ اللّه ، قَالَ اللّه ، فَقَالَ اللّه ، فَقَلْ اللّه ، فَقُلْ الله ، فَقَالَ اللّه ، فَقَلْ اللّه ، فَقُلْ اللّه ، فَقَالَ الله ، فَقَلْ الله ، قَالَ الله ، فَقَلْ اللّه ، فَقَلْ اللّه ، فَقُلْ اللّه ، فَقَلْ اللّه ، فَقَلْ الله ، فَقَلْ اللّه ، فَقُلْ الله ، فَقَلْ اللّه ، فَقَلْ اللّه ، فَقَلْ اللّه ، فَاللّه ، فَاللّه ، وأَنْ الله ، فَلْ اللّه ، فَقَلْ الله ، فَلْ اللّه ، فَقُلْ اللّه ، فَاللّه ، وأَنْ الله ، فَاللّه ، وأَنْ اللّه ، فَاللّه ، وأَنْ اللّه الله ، فَاللّه ، وأَنْ الله ، فَاللّه ، وأَنْ الله ، فَاللّه ، وأَنْ الله ، وأَنْ الله ، وأَنْ

(۳۲۷ ۱۷) حضرت امسلمہ تف المبنی فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول القد میر انگر میں میرے پاس تھے۔ کہ خادمہ نے آکر عرض کیا: حضرت علی وٹا نی اور حضرت فاطمہ وٹی الفیظ دروازے پر ہیں۔ آپ میر انگر فیلی فیلی فیلی اللہ میرے گھر والوں کے لیے جگہ بناؤ۔
پس میں گھر کے ایک کونے میں ہوگئی۔ تو حضرت علی وٹائٹو، حضرت فاطمہ وٹی اللہ فیا، حضرت حسن وٹائٹو اور حضرت حسین وٹائٹو تشریف لائے۔ پھر دونوں بچوں کو تو آپ میر فیلی گود میں بھالیا۔ اور اپنے ایک ہاتھ سے ملی وٹائٹو کو بکڑ کر اپنے سے جہنالیا اور دوسرے ہاتھ سے ملی وٹائٹو کو بکڑ کر اپنے سے جہنالیا اور ان کا بوسہ بھی لیا۔ اور ان سب پر اپنی کالی چاور وال دی۔ پھر ارشاد

فرمایا:اےاللہ! تیری طرف پناہ بکڑتے ہیں نہ کہ جہنم کی طرف میں اور میرے گھر والے ۔حضرت امسلمہ جی مشئونا فرماتی ہیں۔ میں نے یکار کر کہا:اےاللہ کے رسول مِلِّفْظِیَّةً! میں بھی؟ آپ مِنْلِفْظَةً نے فرمایا: تو بھی۔

( ٣٢٧٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي قَامَ خَطِيبًا فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَقَدْ فَارَقَكُمْ أَمُسِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْمَبْعَثُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي قَامَ خَطِيبًا فَخَطَبِ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَقَدْ فَارَقَكُمْ أَمُسِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْمَبْعَثُ الْمَبْعَثُ الْمُبْعَثُ فَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ الْأَوْلُونَ ، وَلا يُدُرِكُهُ الآخِرُونَ وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُهُ الْمَبْعَثَ فَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَصَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، مَا تَرَكَ بَيْضَاءَ ، وَلا صَفْرَاءَ إِلَّا سَبُعُمِنَةِ دِرْهَمٍ فَصَلَتُ مِنْ عَطَائِهِ ، أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِى بِهَا خَادِمًا. (احمد ١٩٩ ـ بزار ٢٥٧٣)

(۳۲۷ ۲۸) حضرت آبواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت همیر وہن ریم پیشینی نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت حسن بن علی دین خطب دینے کے لیے کھڑے ہوئے پھرلوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! کل تم سے ایک ایسا شخص جدا ہوگیا کنہیں سبقت لے جا سکے اس سے کھڑے گئر میں بھیجے تو ان کوجھنڈ اسکے اس سے پہلے لوگ اور نہ ہی بعد والے لوگ اس کا مقام پاسکتے ہیں۔ شخیق رسول اللہ شِرِفَقِیَ اَن کو سکے تان کو جھنڈ اعطافر ماتے پس وہ والی نہیں لوشتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطافر مادیتے۔ جبرائیل علایہ مان کے وائیس جانب ہوتے اور میکا سکل علایہ میں جانب ہوتے انہوں نے کوئی سونا، جاندی نہیں چھوڑ اسوائے سات در ہموں کے جو میں نے ان کی بخشش میں سے بچائے تھے۔ اس لیے کہ ان سے ایک خادم خرید نے کا ارادہ تھا۔

( ٣٢٧٦٩ ) حَلَّائَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقْمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، فقالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ : فَأَتَيْت إِبْرَاهِيمَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَأَنْكَرَهُ وقال : أَبُو بَكُو. (احمد ٣١٨ـ طيالسي ١٤٨)

(٣٢٧ ١٩) حفرت ابوحزه وطِينُطية فرمات بين كه حضرت زيد بن ارقم ولانتُهُ في أنه ارشاد فرمايا: رسول الله مِرَّ النَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلْ

عمروبن مرہ کہتے ہیں: میں حضرت ابراہیم طِنْتُید کے پاس حاضر ہوااور میں نے ان سے بیہ بات ذکر کی تو انہوں نے اس کا انکار کیااور فر مایا: سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر وہاؤد ہیں۔

( ٣٢٧٠ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ جَبَلَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَغْزُ أَعْطَى سِلاحَهُ عَلِيًّا أَوْ أُسَامَةَ.

(۳۲۷۷۰) حضرت ابواسحاق ولیشید فرمات بین که حضرت جبله ری شی نه ناد فرمایا: نبی کریم میر فیفیکی جب کسی غزوه میں شریک نه ہوتے تواپنے ہتھیار حضرت علی جی شی می اسلام میں اسلام و الیون کومرحمت فرمادیت۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ، قَالَ: حدَّثَنَا مَسْعُود بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْفَضْلِ

بْنِ مَعْقِل ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَاسٍ ، قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَدْ آذَيْنَنِي :قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أُحِبُّ أَنْ أُوذِيكَ ، قَالَ :مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي.

(بزار ۲۵۱۱ احمد ۲۸۳)

(٣٢٧١) حضرت عمرو بن شاس شائن فرماتے بین كەرسول الله مَتَّوْفَقَا فَهِ مِحْ سے ارشادفر مایا جَعَیْق تونے مجھے ایذاء پہنچائی۔ میں نے عرض كیا: اے الله كے رسول مِتَّوْفَقَا إلى مِن اس بات كو بھى پيندنہيں كرتا كەمين آپ مَتَّوْفَقَا كَا كُو بَدُولَ اللهِ مِنْفِقَا فَا اللهِ مِنْفِقَا اللهِ مِنْفِقَا اللهِ مِنْفِقَا اللهِ مَنْفِقَا اللهِ مِنْفِقَا اللهِ مَنْفِقَا اللهِ مِنْفِقَا اللهِ مِنْفِقَا اللهِ مِنْفِقَا اللهِ مِنْفِقَا اللهِ اللهِ مِنْفِقَا اللهِ مِنْفِقَا اللهِ مِنْفِقَا اللهِ مِنْفِقَا اللهِ مِنْفِقَا اللهِ مُنْفِقَا اللهِ مِنْفِقَا اللهِ اللهِ مُنْفِقَا اللهِ مُنْفِقَا اللهِ اللهِ مِنْفِقَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْفِقَا اللهِ مُنْفِقَا أَنْفِقَا اللهِ اللهِل

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَلْت لِعَطَاءٍ : كَانَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَعْلَمَ مِنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ ، وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ !.

(٣٢٧٧) حفرت عبدالملك بن الى سليمان ويشيخ فرمات بين كه مين في حضرت عطاء ويشيخ سے بوجها: كيارسول الله ويؤفظ في كيارسول الله ويؤفظ في كيارسول الله ويؤفؤ سے الله وي الله

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ حُبْشِتَّى ، قَالَ : خَطَبَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِقً بَعْدَ وَفَاةِ عَلِقٌ ، فَقَالَ : لَقَدُ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ لَمْ يَسْبِقُهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ ، وَلا يُدُرِكُهُ الآخِرُونَ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. (احمد ١٩٩)

(٣٢٧٣) حفرت عمرو بن جبثی ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی دہائی نے حضرت علی دہائی کی وفات کے بعد ہم سے خطاب فرمایا بتحقیق کل تم سے وہ شخص جدا ہو گیا کہ پہلے لوگ اس کے علم کوئیس پاسکے اور نہ بعد والے پاسکے ۔ رسول اللہ مُؤَفِّقَ اَن کو حجن اُن اعطا کرتے تھے پھروہ واپس نہیں لو شخے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو فتح عطا فرمادیتا۔

( ٣٢٧٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ بُنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَرَجْت أَنَا وَعَلِيٌّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي حوائط الْمَدِينَةِ ، فَمَّرُزُنَا بِحَدِيقَةٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْحَدِيقَةَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَدِيقَتُك فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا يَا عَلِى ، حَتَّى مَرَّ بِسَبْعِ حَدَائِقَ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ عَلِيٌّ : مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْحَدِيقَةَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَيَقُولُ : حَدِيقَتُك فِي الْجَنَّةِ أَخْسَنُ مِنْ هَذِهِ . (طبراني ١٠٥٨٥)

(٣٢٧٥) حضرت انس و الله فرماتے بی كه میں اور حضرت علی و الله مَرَافِقَةَ كَساتھ مدينہ كے باغات ميں تشريف ليے الله كي الله مَرَافِقَةَ كَساتھ مدينہ كے باغات ميں تشريف ليے الله كي موال الله مَرَافِقَةَ إِيكَانَا خوبصورت ليے الله كي رسول الله مَرَافِقَةَ إِيكَانَا خوبصورت باغ ہے؟ اس پر رسول الله مَرَافِقَةَ فَرَامایا: الله على والله الله مَرافِقة الله الله مَرَافِقة الله الله مَرَافِقة الله الله مَرافقة الله الله مَرَافقة الله الله مَرافقة الله الله مَرَافقة الله الله مَرافقة الله مَرافقة الله الله الله مَرافقة الله الله مَرافقة الله الله الله مَرافقة الله مُرافقة الله مُرافقة الله مَرافقة الله مَرافقة الله مُرافقة الله مُرافقة الله مُرافقة الله مَرافقة الله مُرافقة المُرافقة الله مُرافقة المُرافقة الله م

یباں تک کدسات باغوں کے پاس سے گزرے ہر جگہ حضرت علی اٹھ ٹھٹو نے فر مایا: اے اللہ کے رسول مُطِّلِفَتُهُ ہِیْ باغ کتنا خوبصورت ہے؟ پس آپ مِلِفَظِينَةَ فَر ماتے جاتے: تیرا جو باغ جنت میں ہے وہ اس سے کی ورجہ خوبصورت ہے۔

( ٣٢٧٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عُلَيْمٍ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عُلَيْمٍ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي طَالِبِ. سَلْمَانَ ، قَالَ :إِنَّ أَوَّلَ هَلِهِ ٱلْأَمَّةِ وُرُودًا عَلَى نَبِيّهَا أَوَّلُهَا إِسُلامًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ.

(٣٢٧٥) حفرت عليم بريشي فرمات بين كه حضرت سلمان بن في في في ارشاد فرمايا: بلا شبداس امت مين سب سے بهلا محض جواب نبى مَرْاَفَقَعَ اَلَى كِي مِن وارد موگاروه سب سے بہلے اسلام لانے والے حضرت على بن الى طالب بزائر بين -

( ٣٢٧٧٦ ) حَكَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ :قَالَتُ لِي أُمَّ سَلَمَةَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ : قَالَتُ لِي أُمَّ سَلَمَةَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمْ ، ثُمَّ لَا تُغَيِّرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَنْ يَسِبُّ عَلِيٌّ وَمَنْ يُحِبُّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ : يُسَبُّ عَلِيٌّ وَمَنْ يُحِبُّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ : يُسَبُّ عَلِيٌّ وَمَنْ يُحِبُّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَسُولُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْعَلَمْ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ

( ٢٢٧٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُسَاوِرِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُبْغِضُ عَلِيًّا مُؤْمِنٌ ، وَلا يُحِبُّهُ مُنَافِقٌ.

(احمد ۲۹۲ طبرانی ۸۸۵)

(٣٢٧٧) حضرت ام سلمہ رہی اللہ علی میں کہ میں نے رسول اللہ مَثَوِّنْتُظَافِیَّ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی موس علی جُلیْتُو بیغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق علی جانٹو ہے محبت نہیں کرے گا۔

( ٣٢٧٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمَّارٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيْ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيْ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّمَا مَثَلُنَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَسَفِينَةِ نُوحٍ وَكَبَابٍ حِطَّةٍ فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ.

(۳۲۷۸) حضرت عبدالله بن حارث طِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی شانٹی نے ارشاد فرمایا: بے شک ہماری مثال اس امت میں حضرت نوح غلایڈلا کی کشتی کی بی ہے۔ اور بنی اسرائیل میں پائے جانے والے مغفرت کے دروازے کی بی ہے۔

( ٣٢٧٧٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا يُحِبُّنَا مُنْافِقٌ ، وَلا يُبْغِضُنَا مُؤْمِنٌ.

(۳۲۷۷) حضرت زر فر ماتے ہیں کہ حضرت علی ٹڑاٹھ نے ارشاد فر مایا: کوئی بھی منافق ہم ہے محبت نہیں کرے گا اور کوئی بھی مومن ہم سے بغض نہیں رکھے گا۔

( .٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَكِمِ الْأَزْدِيِّ يَرْفَعُ حَدِيثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ :إنك سَتَلْقَى بَعْدِى جَهْدًا، قَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، فِي سَلامَةٍ من دِينِي، قَالَ :نَعَمْ ، فِي سَلامَةٍ مِنْ دِينِك. (حاكم ١٣٠)

(۳۲۷۸۰) حفرت ابوعبیدہ بن تھم الازدی دیائیے مرفوع حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حفرت نبی کریم مُرِّاتِفَتِیَجَ نے حفرت علی شاہنے سے ارشاد فرمایا: عنقریب تو میرے بعد ایک جدوجہد کرے گا۔ آپ شاہنے نے دریافت فرمایا: اے اللہ کے رسول مِیْرِیْجَیَجَ ایہ جدوجبد میرے دین کی سلامتی کے بارے میں ہوگی؟ آپ مِیْرِاتِشِیَجَ نِے فرمایا: ہاں! تیرے دین کی حفاظت کے بارے میں ہوگی۔

( ٣٢٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبُوَاءِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، قَالَ : فَنَزَلْنَا بِغَدِيرِ خُمِّ ، قَالَ : فَنُودِى : الصَّلاةُ جَامِعَةٌ ، وَكُسِحَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَصَلَّى الظَّهُرَ فَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : السَّمُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالِهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، قَالَ : فَلَقِيمَهُ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَنِينًا لَكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ ، أَصْبَحْت مَوْلَى كُلُّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ (نسائى ٣٤٥-احمد ١٨٥)

( ٣٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاق ، عن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَيْنِ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَلَى الآخُرِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ :إِنْ كَانَ قِتَالٌ فَعَلِنَّ عَلَى النَّاسِ ، فَافْتَتَحَ عَلِنٌّ حِصْنًا فَاتَّخَذَ جَارِيَةً لِنَفْسِهِ ، فَكَتَبَ خَالِدٌ بِسَوْاتِه ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ ، قَالَ : مَا تَقُولُ فِى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. (ترمذى ١٤٠٣ـ احمد ٣٥٦)

(٣٢٧٨٢) حضرت براء بن عازب بن فخر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنِرَفَظَةً نے دولشکر بھیجے جن میں سے ایک پر حضرت علی بن فؤ کو امیر بنایا اور دوسر کے لشکر پر حضرت علی بن فؤ کو کھر ارشاد فر مایا: اگر لڑائی ہوتو اس صورت میں حضرت علی بن فؤ لوگوں پر امیر ہوں گے۔ پس حضرت علی جن فؤ نے قلعہ کو فئح کر لیا۔ اور ایک باندی کو اپنے لیے خاص کر لیا اس پر حضرت خالد وہ فؤ نے خطا لکھ کر اس بات کی حضور مِنْ فِیْفَیْ نے قلعہ کو فئح کر لیا۔ اور ایک باندی کو اپنے اور امان اللہ مِنْ فِلْفَیْکَا فِیْ اس فَا وَارْمَا وَارْمَا وَمُروَى مِنْ ہوں کے بارے میں جو اللہ اللہ میں اللہ اور اس کارسول مِنْ فِلْفَیْکَا فِیْ اس کی جوب رکھتے ہیں۔

( ٣٢٧٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : ذَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ ، قَالَ :فَقُلْتُ :أُخْبِرُنَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ : فَرَفَعَ حَاجِبَيْهِ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :ذَاكَ مِنْ خَيْرِ الْبَشَرِ.

(۳۲۷۸۳) حضرت عطیه بن سعید دیشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ وہ ہمت بوڑ سے تصاوران کی بلکیں ان کی آئھوں پر گری ہوئی تھیں۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا: آپ زیر نئو ہمیں اس محف بعنی حضرت علی بڑا تھ ہے دونوں بلکوں کو اٹھایا بھرار شاد اس محف بعنی حضرت علی بڑا تھ ہے دونوں بلکوں کو اٹھایا بھرار شاد فرمایا: یہ یہ فیرار شاد فرمایا: یہ تو خیرالبشر ہیں۔

( ٣٢٧٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ الرَّشُكُ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : بَعَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيًّا ، فَصَنعَ عَلِيٌ شَيْنًا أَنْكُرُوهُ ، فَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَوُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَوُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَوُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى مِنْ عَلِى مَ وَعَلِي وَلَهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى مِنْ عَلِى مُ وَعَلِى مُو عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى مَا تُويدُونَ مِنْ عَلِى مَا تُويدُونَ مِنْ عَلِى مَا تُوعِلَى مَنْ عَلِى مَا تُوعِلَى مَا عُلِى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا تُوعِلَى مَا عَلَى مَا تُوعِلَى مَا تُوعِلَى مَا تُوعِلَى مَا تُوعِلَى مَا تُوعِلَى مَا عَلِى مُوالِعَ اللهُ مَا مُوعِلَى مَا عُلِى اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى

(٣٢٧٨) حضرت عمران بن حمين بن في فرمات بي كدرمول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى

( ٣٢٧٨٥) حَذَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَقِيقُ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ خَالِدِ بُنِ عُرْفُطَةَ ، قَالَ :أَتَيْتُ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : ذُكِرَ لِى أَنَكُمْ تَسُبُّونَ عَلِيًّا ، قَالَ :قَدْ فَعَلْنَا ، قَالَ : فَلَعَلَك قَدْ سَبَبْته ، قَالَ :قُلْتُ مَعَاذُ اللهِ ، قَالَ :فَلا تَسُبَّهُ ، فَلُو وُضِعَ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفُوقِى ، عَلَى أَنْ أَسُبَّ عَلِيًّا ، مَا سَبِعْدَ أَبُدًا ، بَعْدَ مَا سَمِعْتُ . (ابويعلى ٤٢٣)

(٣٢٧٨٥) حفرت ابو بكر بن خالد بن نمو فط بيني فرمات بين كه مين حفرت سعد بن ما لك تفاتف كي پاس مدينه مين آيا ، توانهول في استار بين كم بين كه بين كه مين حفرت سعد بن ما لك تفاتف كي پاس مدينه مين آيا ، توانهول في لها: بحق سے ذكر كيا گيا ہے كہ تم لوگ حضرت على مخاتف كو كالياں ديتے ہو؟ آپ شفت في في ان كو گالياں ديتے ہو؟ مين في حض كيا: الله كى پناه! آپ شفتف في فرمايا: تم بھى ان كو گالى مت دينا بين اگر مير برسر كر درميان مين آرار كاد يا جائے كه مين حضرت على مخاتف كو گالى دون! مين بھى بھى ان كو گالى نيين دون گااس حديث كے سننے كے بعد جو مين رسول الله مُؤلفظ في بين حامون -

( ٣٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ حدثه عن مَيْمُونَةَ ، قَالَت :لَمَّا كَانَتِ الْفُرْقَةُ قِيلَ لِمَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَتُ : عَلَيْكُمْ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَوَاللهِ مَا ضَلَّ ، كَانَتِ الْفُرْقَةُ قِيلَ لِمَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَتُ : عَلَيْكُمْ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَوَاللهِ مَا ضَلَّ ، وَلا ضُلَّ بِهِ. (طبراني ١٢ـ حاكم ١٣١)

(٣٢٤٨٦) حفرت ميمونه تين النبط فرماتي ميں كه جب جدائى كاوقت تھا تو ميمونه بنت عارث ہے كہا گيا: اے ام المؤمنين! آپ على بن الى طالب رہائے كولازم پكڑلو۔الله كاتم نه وه مگراه ہيں اور نه ان كى وجہ ہے كوئى مگراه ہوا۔

( ٣٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجُ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ. (عبدالرزاق ٢٦٩)

(٣٢٧٨) حفرت اساعيل وَ اللهُ فرمات مين كه امام على وينفيان ارشاد فرمايا: قرآن كى بيآيت ﴿ أَجَعَلُتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ حضرت على والفؤ اورحفرت عباس والفؤك بارے ميں نازل مولى۔ ( ٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّهُ لَمُ يَعُمَلُ بِهَا أَحَدٌ قَبِلِي ، وَلا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ قَبِلِي ، وَلا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِى ، كَانَ لِي دِينَازٌ فَبِعْتُه بِعَشْرَةِ ذَرَاهِمَ ، فَكُنْت إِذَا نَاجَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّفُت بِدِرْهُم حَتَّى نَفِدَتْ ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ . (ابن جرير ٢٠)

(٣٢٧٨) حضرت مجاہد مرتبطید فرماتے ہیں کہ حضرت علی شاہونے نے ارشاد فرمایا: ایک آیت ایس ہے کہ نہ جھے سے پہلے اس پرکسی نے عمل کیا اور نہ ہی میرے بعد کوئی اس پرعمل کرےگا۔ میرے پاس ایک دینار تھا میں نے اس کودس دراہم کے عوض نے دیا ہیں جب بھی میں رسول الله مِنْوَقَعَ ہے کوئی سرگوشی کرتا تو میں ایک درہم صدقہ کردیتا یہاں تک کہ وہ دراہم ختم ہوگئے۔ پھر آپ شاہونو نے یہ آپ تواٹونو نے میں بات کرنے سے آیت تلاوت فرمائی۔ ایمان والو! جبتم لوگ رسول مِنْوَقَعَ علیحدگی میں بات کرنا چاہوتو تم علیحدگی میں بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ چیش کرو۔

( ٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سعيد ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ
التَّقَفِى ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَلِى بْنِ عَلْقَمَةَ الْأَنْمَارِی ، عَنْ عَلِی ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآية ؛

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ ، قَالَ : قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى دِينَار ، قُلْتُ : لا يُطِيقُونَهُ ، قَالَ : فَكُمْ قُلْت : شَعِيرَةٌ ، قَالَ : إنَّك لَزَهِيدُ، قَالَ : فَكَمْ قُلْت : شَعِيرَةٌ ، قَالَ : إنَّك لَزَهِيدُ، قَالَ : فَنَ مَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

فَنَزَلَتُ : ﴿ أَاشُفَقُتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ الآيَةَ ، قَالَ : فبى حَقَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

(ترمذی ۳۳۰۰ این حبان ۱۹۳۲)

(۳۲۷۹۰) حضرت ابو بارون بالیمید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر مزانون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچا تک نافع بن ازرق آیا،اور

آپ ٹٹاٹٹو کے سر پر کھڑا ہوکر کہنے لگا۔القد کی تھم! میں علی ٹٹاٹٹو سے بغض رکھتا ہوں۔رادی کہتے ہیں۔ کہ حضرت ابن عمر ٹٹاٹٹو نے اپنا مراٹھا کرارشادفر مایا:اللہ بھی تجھے سے بغض رکھاس لیے کہ تو ایسے تخص سے بغض رکھتا ہے جوسبقت لے جانے والا ہے۔اور دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔

( ٣٢٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنُ فِطْرٍ ، عَنُ أَبِى الطَّفَيْلِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَقَدْ جَاءَ فِى عَلِيٍّ مِنَ الْمَنَاقِبِ مَا لَوْ أَنَّ مَنْقَبًا مِنْهَا قُسِمَ بَيْنُ النَّاسِ لأوْسَعَهُمْ خَيْرًا.

(۳۲۷۹) حضرت ابوالطفیل بایشید فرماتے ہیں کہ نبی کر یم مُرِافظیۃ کے اصحاب تذکیقی میں ہے ایک نے ارشاد فرمایا: که حضرت علی نزایؤہ میں اتنے بہترین اوصاف جمع ہیں کہ ان میں ہے اگر ایک وصف کو بھی لوگوں کے درمیان تقسیم کردیا جائے تو وہ خیر کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع ہو۔

( ٣٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَالْحَسَنُ جَالِسَيْنِ نَتَحَدَّثُ ، إذْ ذَكَرَ الْحَسَنُ عَلِيًّا ، فَقَالَ :أَرَاهُمَ السَّبِيلَ ، وَأَقَامَ لَهُمَ الدِّينَ إِذْ اعْوَجَّ.

(٣٢٧٩٢) حفرت معاويه بن قره وريشين فرمات بي كه مين اور حفرت حسن ويشين بينه بهوئ با تين كررې منه كه حضرت حسن ويشين نے حضرت على دل فور مايا: اور فرمايا: آپ دولتو لوگول مين سب سے زياده سيد ھے راستے والے اور لوگوں كے دين كوسيدها فرمانے والے تتے جب اس مين ميزھ بن پيدا ہو جاتا۔

( ٣٢٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :عَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ. (ابوداؤد ١٢٧٥ـ احمد ١٨٨)

(٣٢٧٩٣) حضرت سعيد بن زيد رفي تنوفر مات جي كه ميس نے رسول الله مُؤَفِّقَ فَلَمُ اللهُ مَؤَفِّقَ اللهُ مُؤَفِّقَ جنت ميں ہيں۔

( ٣٢٧٩٤ ) حَذَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قالَتْ فَاطِمَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، زَوَّجْتَنِي ٢٢٧٩٤ ) حَمْشَ السَّاقَيْنِ عَظِيمَ الْبُطُنِ أَعْمَشَ الْعَيْنِ، قَالَ :زَوَّجْتُك أَقْدَمَ أُمَّتِي سِلْمًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا. وَالْعَرْقَ ١٤٥٣ ) (عبدالرزاق ٩٤٨٣)

(۱۹۲۷) حضرت الواسحاق ويني فرمات بين كه حضرت فاطمه فكالنيفائ فرمايا: الدكرسول بَيَرَافَظَيَّةً! آپ مِيْرَافَظَيَّةً في ميرا الكلاك الله كرديا جو كمزور يند ليول والا، برك بيث والا اور كمزور نگاه كا حامل ب-آپ مِيَرَافَظَيَّةً في فرمايا: ميس في تمهارا انكاح السي شخص سے كرديا جوميرى امت ميں سب سے زيادہ سلح كومقدم ركھنے والا اور سب سے عظیم برد بار اور سب سے زيادہ علم والا ہے۔

( ٣٢٧٩٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ،

قَالَ : غزوت مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفُوةً ، فَلَمَّا قَدِمْت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ ، فَقَالَ : أَلَسْت أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ وَكُوْت عَلِيًّا فَتَنَقَّصْتُهُ ، فَجَعَلَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ ، فَقَالَ : أَلَسْت أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ . (احمد ١٣٥٥ حاكم ١١٠) مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌ مَوْلاهُ . (احمد ١٣٤٥ حاكم ١١٠) معزت ابن عباس وَقَافِهُ فرمات بي كه معزت بريده جائه في الشَّوْلَ فَعَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَرُهُ كَ ساتِه يَمِن لَا نَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْه

( ٣٢٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ لَيُحِيُّنِي قُوْمٌ حَتَّى يَدُخُلُوا النَّارَ فِي حُبِّي وَلَيْبِغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدُخُلُوا النَّارَ فِي بُغْضِي.

(۳۲۷۹۱) حضرت ابوالسوّ ارالعدوی وایشیر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رفاہ نے ارشاد فر مایا: ضرور بالصرور مجھ سے کچھ لوگ آتی محبت کریں گے یہاں تک کہ وہ لوگ میری محبت کی وجہ ہے جہنم میں جائیں گے اور ضرور بالصرور پچھ لوگ مجھ سے بغض رکھیں گے یہاں تک کہ وہ لوگ مجھ سے بغض کی وجہ ہے جہنم میں جائیں گے۔

( ٣٢٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِى التياحِ عن أَبِى حبرة ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ :يَهْلِكُ فِى رَجُلانِ :مُفْرِطٌ فِى حُبِّى وَمُفْرِطٌ فِى بُغْضِى.

(۳۲۷۹۷) حضرت ابوجیر ہولیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹھؤنے ارشادفر مایا: دو مخص میرے بارے میں بلاکت میں پڑیں گے۔ ایک میری محبت میں حد سے بڑھنے والا ،اور دوسرا مجھ سے بغض کرنے میں حدسے بڑھنے والا۔

( ٣٢٧٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِبَرَانَةٍ مَعَ أَبِى بَكْرٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَدَعَاهُ فَبَعَثَ عَلِيًّا ، فَقَالَ : لَا يُبَلِّغُهَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ بَيْتِي.

(ترمذی ۳۰۹۰ احمد ۲۱۲)

( ٣٢٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نُعَيْمٍ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِى مَوْيَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلانِ : مُفْرِظٌ فِي حُبِّى وَمُفْرِطٌ فِي بُغْضِي.

(۳۲۷۹۹) حضرت ابومریم پرچیجیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی تفاشخہ کو یوں فرماتے ہوئے ستا ہے کہ میرے بارے میں دو

شخص ہلاکت میں پڑیں گے۔ایک وہ شخص جومیری محبت میں حد سے بڑھے گا۔اور دوسراوہ شخص جومجھ سے بغض کرنے میں حد سے بڑھے گا۔

( ٣٢٨. ) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ يُثَيِّع ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَنْتَهِيَنَّ بنو وليعة ، أَوْ لَأَبْعَثَنَّ اللّهِمْ رَجُلاً كُنُفْسِي فَيَمْضِي فِيهِمْ أَمْرِي ، فَيَفْتُلُ الْمُقَاتِلَةَ وَيَسْبِي الذُّرِيَّةَ. (نساني ١٣٥٥- احمد ٩٢١)

(۳۲۸۰) حضرت ابوذر وظائم فرماتے ہیں کدرسول الله مَوَّفَقَعُ نے ارشاد فرمایا: ضرور بالضرور بنوولیعه قبیله روکے گایایوں ارشاد فرمایا: که میں ضرور بالضروران کی طرف ایک ایسا آدمی بھیجوں گاجوان میں میراتکم جاری کرے گا۔اور قبال کرنے والوں سے قبال کرے گااوران کی ذریت کوقیدی بنائے گا۔

( ٣٢٨.١ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنِ السُّدِّئِّ ، قَالَ :صَعِدَ عَلِثَّ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ الْعَنْ كُلَّ مُنْغِضٍ لَنَا ، قَالَ : وَكُلَّ مُحِبِّ لَنَا غَال.

(۳۲۸۰۱) حضرت سدی ہیشیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو منبر پر چڑ ھے اور ارشاد فرمایا: اے اللہ! تو لعنت کر ہراس شخص پر جوہم سے بغض رکھنے والا ہے۔اور ہراس شخص پر جوہم ہے محبت کرنے میں غلو کرنے والا ہے۔

( ٣٢٨.٢ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِى جَعْفَرٍ فَذَكَرَ ذُنُوبَهُ ، وَمَا يَخَافُ ، قَالَ : فَبَكَى ، ثُمَّ قَالَ :حَدَّثِنِى جَابِرٌ أَنَّ عَلِيًّا حَمَلَ الْبَابَ يَوْمَ خَيْبَرَ حَتَّى صَعِدَ الْمُسْلِمُونَ فَفَتَحُوهَا وَإِنَّهُ جُرِّبَ فَلَمْ يَحْمِلُهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا. (بيهقى ٢١٣)

(۳۲۸۰۲) حضرت نیٹ بیٹیڈ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوجعفر ویٹیڈ کے پاس آیا پس انہوں نے گنا ہوں کا ذکر کیا اورخوف سے رونے لگے۔ پھرارشاد فرمایا: کہ مجھے حضرت جابر دیا ٹیٹو نے بیان کیا: بلاشبہ حضرت علی دی ٹیٹو نے جیبر کے دن دروازے کواٹھ لیا یہاں تک کہ سلمان قلعہ پر چڑھ گئے اور انہوں نے قلعہ کو فتح کر لیا ،اور بے شک آزمایا گیا پس نہیں اٹھا سکے اس دروازے کو مگر حالیس آدی۔

( ٣٢٨.٣) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ وَاقِدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي بَكُوٍ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، ارْقَبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. (بخارى ٣٧٥١)

(۳۲۸۰۳) حضرت ابن عمر رہ اپنے فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وہ اپنے آنے ارشاد فر مایا: اے لوگو! تم محمد مِنْوَفَقِيَّةَ کے گھر والوں کی حفاظ۔ کر و

( ٣٢٨.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : أَنْتَ أُجِى وَصَاحِبِي. (۳۲۸۰۴) حضرت ابن عباس بڑاٹیو فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ اِنْتَظَافِم نے حضرت علی جاٹیو سے ارشاد فر مایا: بے شک تو میرا بھائی اور میراساتھی ہے۔

میں ایک گھرکے پاس سے گزرے جس کی تغییر جاری تھی کہ آپ ڑھٹو پرایک اینٹ کا ٹکڑا گر پڑا، آپ بڑھٹو نے اللہ سے دعا کی کہ اس کی تغییر کممل نہ ہو، راوی فرماتے ہیں، پھراس گھر میں ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی گئی۔

( ٣٢٨.٦ ) حَلَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي جَعْفَرِ فِي الْمَسْجِدِ وَغُلامٌ يَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَيَبْكِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرِ :مَا يُبْكِيك ؟ قَالَ :مِنْ حُبَّكُمْ ، قَالَ :نَظَرُّت حَيْثُ نَظَرَ اللَّهُ وَاخْتَرُت مَنْ خَيَّرَهُ اللَّهُ.

(۳۲۸۰۱) حضرت جابر ولائوز فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابوجعفر ولائوز کے ساتھ مجد میں تھے اس حال میں کہ ایک لڑکا حضرت ابوجعفر ولیٹین کو دیکھے جارہا تھا اور رورہا تھا۔ پس ابوجعفر ولیٹین نے اس سے فرمایا: تجھے کس چیز نے زُلا دیا۔ اس نے عرض کیا۔ آپ ولیٹی اوگوں کی محبت نے۔ آپ ولیٹین نے فرمایا: تونے دیکھا جہاں اللہ نے دیکھا۔ اور تونے چنا اسٹخص کو جس کو اللہ نے چنا۔

#### ( ١٩ ) ما جاء فِي سعدِ بنِ أبِي وقّاصٍ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت سعد بن ابی و قاص خالتی کی فضیلت میں منقول ہیں

( ٣٢٨.٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهَا تَقُولُ : أَبِي وَاللهِ الَّذِي جَمَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ. (احمد ١٣٠١)

( ۵- ۳۲۸ ) حضرت ابوب برنیمیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بنت سعد ہیجیئی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میرے والد ، اللہ کی فتم!رسول اللہ مَنِلِّفِیکَا بِنَا احد کے دن ان کے لیےا ہے والدین کوجمع فرمایا۔

( ٢٢٨.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَلِمَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ :مَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُدِى بِأَبَوَيْهِ أَحَدًّا إِلَّا سَعْدًا فَإِنِّى سَمِعْته يَقُولُ يَوْمَ أُحَدٍ: ارْمِ سَعْدُ ، فِذَاك أَبِي وَأُمِّى. (بخارى ٢٩٠٥ ـ مسلم ١٨٤١)

(۸۰ ۳۲۸) حضرت علی بن ابی طالب و انتی میں کے میں کہ میں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ فیراً انتیافی نے کسی ایک کے لیے اپنے والدین کوفدا کیا ہوسوائے حضرت سعد و انتی کے میں نے رسول اللہ فیراً فیسٹی کی فرماتے ہوئے سنا: غزوہ احد کے دن ۔اے سعد! تم پر میرے مال، باپ قربان ہوں ۔تم تیر چلاؤ۔ ( ٣٢٨.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ لَهُ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

(بخاری ۳۵۲۵ ترمذی ۲۸۳۰)

(٣٢٨٠٩) حضرت سعيد بن المسيب مِشْيَلا فرمات بين كه مين نے حضرت سعد بن الى وقاص شَلْتُو كوفر ماتے ہوئے سنا كہ بے شك رسول اللّٰد مِثَوْفِظَةَ نِي غز وہ احد كے دن ان كے ليے اپنے والدين كوجمع فر مايا۔

( ٣٢٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ :إِنِّي لَأُوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي الْغَزُّوِ عِنْدَ الْقِتَالِ. (بخارى ٣٢٢٨ـ مسلم ٢٢٤٨)

(۳۲۸۱۰) محضرت قیس بیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد جیٹی کو یوں فرماتے ہوئے شا کداہل عرب میں سے میں پبلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستہ میں قبال کے وقت پہلاتیر چلایا۔

( ٣٢٨١١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ أَنَّ سَعْدًا كَاتَبَ غُلامًا لَهُ فَأَرَادَ مِنْهُ شَيْنًا ، فَقَالَ : مَا عِنْدِى مَا أُغُطِيك ، وَعَمَدَ إِلَى دَنَانِيرَ فَخَصَفَهَا فِي نَعْلَيْهِ ، فَدَعَا سَعْدٌ عَلَيْهِ فَسُر قَتْ نَعْلاهُ.

(۳۲۸۱۱) حضرت ابو بلی جیشیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مصعب بن سعد بیشیا کوفرماتے ہوئے سنا کہ حضرت سعد بیشی نے ا اپنے ایک غلام سے مکا تبت کا معاملہ کیا ، تو انہوں نے اس غلام سے پچھر قم کا مطالبہ کیا تو دہ کہنے لگا میرے پاس پچھیس ہے جو میں آپ کو دوں۔ اور آپ بڑا ہوئے نے پچھود یٹاروں کا مطالبہ کیا تھا جو اس نے اپنی جو تیوں میں چھپالیے تھے۔ پس حضرت سعد جھ ہوئے نے اس کے لیے بدد عاکی تو اس کے دونوں جو تے چوری ہوگئے۔

( ٣٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَتَنَاوَلُ عَلِيًّا فَدَعَا عَلَيْهِ فَتَخَبَّطَتْهُ بُخْتِيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ.

(۳۲۸۱۲) حضرت مصعب بن سعد طِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت سعد مُناشِدُ نے ایک آ دمی کوسنا جوحضرت علی بڑا تیو کے بارے میں غلط بات کرر ہاتھا پس آپ بڑاتیو نے اس کے لیے بدد عاکی ۔ تو ایک خراسانی اونٹنی نے اس کوروندااور ماردیا۔

( ٣٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا دَعَوَاتِ سَعْدٍ.

(ابن سعد ۱۳۲)

(٣٢٨١٣) حضرت قيس ويشيط فرمات ميں كەرسول الله مَلِفْظَةَ فَي ارشادفر مايا: حضرت سعد مِلِشِيدُ كى بدوعا وَل سے بچو۔

( ٣٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ . (٣٢٨١٥) حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ تَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ (٣٢٨١٥) حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ تَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ (٣٢٨١٥) حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ تَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهِرَ ذَاتَ لَيْلَةً وَهُو إِلَى جَنْبِي ، قَالَتُ : فَقُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا شَأَنُك ، فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَمْتِى يَحْرُسُنِى اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَبَيْنَا نَحُنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْت صَوْتَ السِّلاحِ ، فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَمْتِى يَخْرُسُنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ : جِنْت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَوْمِهِ.

(بخاری ۲۸۸۵ مسلم ۲۰۰)

(۳۲۸۱۵) حضرت عبداللد ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فئی این فرمایا کرتی تھیں۔ رسول الله عَلِیْفَیْجَ ایک رات جاگ رہے اس حال میں کہ آپ مَلِیْفِیْجَ میرے بہلومیں تھے۔ میں نے بوجھا: اے اللہ کے رسول مِلِیْفِیْجَ اَ آپ وَکیا ہوا ہے؟ آپ مِلِیْفِیْجَ اَ آپ مِلِیْفِیْجَ اِ مِلِی ایک ایک میں اس کے ہم ایم ایک ہوں۔ درمیان ہی تھے کہ میں نے ہم ایم اللہ مِلِیْفِیْجَ نے بوجھا: کون شخص ہے؟ آواز آئی۔ میں سعد بن مالک ہوں۔ آپ مِلِیْفِیْجَ نے بوجھا: تم کون آئے ہو؟ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول مِلِیْفِیْجَ اِ مِن آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ جنی النظم فرماتی میں میں نے نیند میں رسول اللہ مِلِیْفِیْجَ کِرالُوں کی آواز تن ۔

( ٣٢٨١٦) حَدَّثَنَا أَبُّو أَسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ سَغْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، يَوْمَ أُحُدٍ ، رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ ، مَا رَأَيْتهمَا قَبْلُ ، وَلا بَغْدُ ، يَغْنِى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. (مسلم ١٨٠٢ ابن حبان ١٩٨٨)

( ٣٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هاشم ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَاصِ أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُخْدٍ.

(٣٢٨١٤) حضرت هاشم بن هاشم وينفيز فرمات بين كه حضرت سعيد بن ميتب وينفيذ في ارشاد فرمايا: كه حضرت سعد بن ابي

( ٣٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَاصٍ رضى اللَّهُ عَنْهُ.



(۱۳۱۸۱۸) حضرت عبدالرحمن بن عتبه ويظيلا فرمانے ہيں کہ حضرت قائم بن عبدالرحمن نے ارساد فرمایا: اللہ کے راستہ یک سب سے پہلے تیر چلانے والے خص حضرت سعد بن الی وقاص ویل شوع ہیں۔

#### (٢٠) ما حفِظت فِي طلحة بنِ عبيدِ اللهِ رضى الله عنه

## ان روایات کابیان جو مجھے حضرت طلحہ بن عبیداللہ وٹاٹٹو کی فضیلت میں یاد ہیں

( ٣٢٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ شَلاءَ ، وَقَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ. (بخارى ٣٠٠٣- ابن ماجه ١٢٨)

(۳۲۸۱۹) حضرت قیس برتیمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ بن عبید الله دیا تھ ویکھا جومفلوج تھا۔اس کے ذریعہ انہوں نے غزوہ احد کے دن نبی کریم مُنِلِ اُنتِیکَا تُنہ کا بچاؤ کیا تھا۔

( ٣٢٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْت بِطَلْحَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ جُرْحًا جُرِحَهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۲۸۲۰) حَفرت موی بن طلحہ بِیشُولِ فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے حضرت طلحہ رفاظۂ کے ہاتھ پر چوہیں زخم دیکھے جوان کورسول اللّه مِنَائِفَائِیَةَ کے ساتھ لگے تھے۔

( ٣٢٨٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوُّلُ :طَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ.

(۳۲۸۲۱) حضرت سعید بن زید مین نیز فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُشِلِّفِتُكُا آج کو بول ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ وُقاتُو جنت میں ہیں۔

( ٣٢٨٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى ، عَنُ عَمِّهِ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الَّذِينَ قَضَوْا نَحْبَهُمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، قَالَ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ فَوْ بَانِ أَخْصَرَانِ ، فَقَالَ : هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَضُوا نَحْبَهُمْ . وَدَحَلَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْصَرَانِ ، فَقَالَ : هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَضُوا نَحْبَهُمْ . وَدَحَلَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ ثَوْبَانٍ أَخْصَرَانِ ، فَقَالَ : هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَضُوا نَحْبَهُمْ . وَدَحَلَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ ثَوْبَانٍ أَخْصَرَانِ ، فَقَالَ : هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَضُوا نَحْبَهُمْ .

(۳۲۸۲۲) حضرت عیسی بن طلحہ وہ اپنی فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ مَثَرِّفَتُظَیَّۃ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ان لوگولہ کے متعلق دریافت کیا جنہوں نے اپنی ذ مہ داری پوری کر دی؟ پس آپ مِثَلِفَتُظَیَّۃ نے اس سے اعراض فرمایا: اس نے پھر آپ نیوُلِفِیکَۃ سے پوچھا آپ مِثَلِفِفِکَۃ نے پھر اس سے اعراض فرمایا: راوی کہتے ہیں۔استے میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسجد کے دروازے سے واخل ہوئے اس حال میں کہ ان پر دوسنر جیا دریں تھیں۔تو آپ مِثَلِفَقِکَۃ نے فرمایا: بیان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ذ مہ

داری بوری کی۔

- ( ٣٢٨٢٣ ) حَدَّثَنَا يعمر بْنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابن إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَئِذٍ ، يَعْنِى يَوْمَ أُحُدٍ . (ترمذى ١٢٩٢ ـ حاكم ٢٥)
- (٣٢٨٢٣) حضرت زبير و الثانة فرمات بي كدميس نے رسول الله سَلِيَقِيَّةَ كواس دن يعنى غزوه احد كے دن يوں فرماتے ہوئے سنا كه:طلحه راتيلائے واجب كرلى۔ (جنت)
- ( ٣٢٨٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ طَلْحَةَ وَقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَضُرِبَتْ فَشَلَّتْ إصْبَعُهُ.
- (٣٢٨٢٣) حضرت عامر روائن فرماتے ہيں كەحضرت طلحه رفائن نے اپنا ہم كے ساتھ رسول الله مَلِلْفَظَةَ كا بچاؤ كيا تو ان كواتنے زخم آئے كه ان كى انگلى مفلوح ہوگئ ۔

# ( ٢١ ) ما حفِظت فِي الزّبيرِ بنِ العوّامِ رضى الله عنه

## ان روایات کابیان جو مجھے حضرت زبیر بن العق ام کی فضیلت میں حفظ ہیں

- ( ٣٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَمَعَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَقَالَ :بِأَبِى وَأَمْمَى. (نسانى ١٠٠٣٠- ابن حبان ١٩٨٣)
- (۳۲۸۲۵) حضرت عبدالله رخافی فر ماتے ہیں کہ ان کے والدحضرت زبیر رخافی نے ارشاد فرمایا: کہ رسول اللہ عَلِقَظَیَّے نے میرے لیے غز وہ بنوقر بظہ کے دن اپنے والدین کوجمع کیا اور ارشاد فر مایا: میرے ماں باپ چھے پر قربان ہوں۔
- ( ٣٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الزَّبَيْرُ ابْنُ عَمَّتِي وَحَوَارِيٌّ مِنْ أُمَّتِي. (نساني ٨٢١٢ ـ احمد ٣١٣)
- (۳۲۸۲) حصرت جابر بن عبدالله جهائف فرماتے ہیں کہ رسول الله شِرَافِظَةَ نے ارشاد قرمایا: زبیر میری پھوچھی کے بیٹے ہیں۔اور میری امت میں سے میرے حواری ہیں۔
- ( ٣٢٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ.
- (۳۲۸۲۷)حضرت سعید بن زید جائٹی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَؤَفِظَةَ کو یوں ارشادفرماتے ہوئے سنا کہ زبیر وٹائٹی جنت میں ہیں۔

( ٣٢٨٢٨ ) حَلَّاثُنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :حَلَّتَنِي مَنْ رَأَى الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَصَدْرُهُ كَانَهُ الْعُيُّونُ مِنَ الطَّهْنِ وَالرَّمْي.

(۳۲۸۲۸) حضرت علی بن زید بن جدعان والی فرماتے ہیں کہ مجھے اس مخف نے بیان کیا جس نے حضرت زبیر بن عوام دی فو کی زیارت کی کہ ان کا سینہ گویا کہ وہ تیروں اور نیزوں کا چشمہ ہو!۔

( ٣٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ عُرُوةَ ، قَالَ : إِن أَوَّل رَجُلٍ سَلَّ سَيْفًا فِي اللهِ الزُّبَيْرُ ، نُفِخَتُ نَفُخَةٌ : أُخِذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ الزَّبَيْرُ يَشُقُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا زُبَيْرُ ، قَالَ : أُخِبِرُت أَنَّك أُخِذُت ، قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا زُبَيْرُ ، قَالَ : أُخِبِرُت أَنَّك أُخِذُت ، قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ وَلِسَيْفِهِ.

(۳۲۸۲۹) حضرت هشام بن عروه واليظية فرمات بين كه حضرت عروه واليظية نے ارشاد فرمایا: ب شک سب سے پہلاآ دی جس نے الله کے راستہ میں تلوار سونتی وہ حضرت زبیر والین بین سے بہلاآ دی جس نے الله مِرَّا فَقَعَ اللهُ مِرِّا فَقَعَ اللهُ مِرَّا فَقَعَ اللهُ مِرِّا فَقَعَ اللهُ مِرَّا فَقَعَ اللهُ مَرِّا فَقَعَ اللهُ مَرْافِقَعَ اللهُ مِرِّا فَقَعَ اللهُ اللهُ مَرِّا فَقَعَ اللهُ مَرْافِقَعَ اللهُ مَرِّا فَقَعَ اللهُ مَرِّا فَقَعَ اللهُ مَرِّا فَقَعَ اللهُ مَرِّا فَقَعَ اللهُ اللهُ مَرِّا فَقَعَ اللهُ مَرِّا فَقَعَ اللهُ مَرْافِقَعَ اللهُ مَرْافَعَ اللهُ مَرْافَعَ اللهُ اللهُ مَرْافَعَ اللهُ اللهُ مَرَّافِقَعَ اللهُ مَرْافَعَ اللهُ اللهُ مَرَّا فَعَلَمُ اللهُ مَرَّاللهُ اللهُ مَرَّافِقَعَ اللهُ اللهُ مَرَّافِقَعَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَرْافَعَ اللهُ اللهُ

( ٣٢٨٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ هِ شَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنُ عُرُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : مَنْ رَجُلَّ يَذُهَبُ فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ يَنِي قُرُيْظَةَ ، فَرَكِبَ الزُّبَيْرُ فَجَائَهُ بِخَبَرِهِمْ ، ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ : الْخَنْدَقِ : مَنْ رَجُلَّ يَذُهُبُ فَيَالًا : فَقَالَ : الزَّبَيْرُ : نَعُمْ ، قَالَ : وَجَمَعَ لِلزَّبَيْرِ أَبُويُهِ ، فَقَالَ : فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي، وَقَالَ الزَّبَيْرُ ، وَابْنُ عَمَّتِي. (ترمذي ٣٥٧٥ ـ احمد ٢٠٥٧)

(۳۲۸۳۰) حضرت عروہ رہ اللہ میں کدرسول اللہ میر الفیکھ نے غزوہ خندق کے دن ارشاد فرمایا: کون محض جائے گا اور میرے پاس بنو قریظہ والوں کی فبر لائے گا؟ پس حضرت زبیر ویشیا سوار ہوئے اور ان کی فبر لائے۔ پھر لوٹے پس آپ میر انفیکھ نے تین مرتبہ فرمایا: کون محض میرے پاس ان کی فبر لے کرآئے گا۔ ہر مرتبہ حضرت زبیر وہا تھ نے کہا: جی ہاں! میں لاؤں گا۔

حضرت عردہ ورشیط فرماتے ہیں! آپ سُلِطُنظِیَّا نے حضرت زبیر جالیُو کے لیے اپنے والدین کوجع کیا اور ارشادفر مایا: جھ پر میرے ماں ، باپ قربان ہوں۔ اور آپ سُلِطَنظِیَّا نے حضرت زبیر جالیو سے فرمایا: ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر والیُّو ہیں اور وہ میری چھو بھی کے بیٹے ہیں۔

( ٣٢٨٣١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ ، وَحَوَارِيٌّ الزُّبَيْرُ . (ترمذى ٣٢٣٣ـ احمد ٨٩)

(۳۲۸۳۱) حضرت علی واژه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله میر الله میر الله میر استے ہوئے سنا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے۔ میرے حواری زبیر ہیں۔

( ٣٢٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَ :قالَتْ لِي : كَانَ أَبُواكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَغْدِ مَا أَصَابَهُمَ الْقَرْحُ. (مسلم ١٨٨١)

(۳۲۸۳۲) حضرت عروہ والیمین فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹئ لائون نے مجھ سے ارشاد فر مایا: تمہارے والدان لوگوں میں سے ہیں۔ جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول مِیرَافِیَکَافِیَا کِیار پر لبیک کہا باوجود میکہ وہ زخم کھا چکے تھے۔

( ٣٢٨٣٣ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى عُرُوبَةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعِ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ : أَنَا ابْنُ حَوَارِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ": إِنْ كُنْتَ مِنْ آلِ الزَّبَيْرِ وَإِلاَّ فَلَا. (طبرانی ٢٢٥)

(٣٢٨٣٣) حَفَرت نافع بِرِينِيدِ فرماتے بين كه حفرت ابن عمر تراث فر ايك آدى كو يوں كہتے ہوئے سنا كه ميں رسول الله مَلِ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے بين كه حفرت ابن عمر تراث فر مايا: اگر تو آل زبير تراث ميں سے ہتو ٹھيك ہور نداييا نہيں ہے۔ ( ٣٢٨٢٤) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ غَيْرُ فَرَسَيْنِ أَحَدُهُمُ مَا عَلَيْهِ الزَّبَيْرُ. (ابن سعد ١٠٥)

(۳۲۸۳۴) حضرت هشام مِیشیدُ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن رسول الله مَرَّافِقَیَّا کے ساتھ صرف دوگھوڑے تھے جن میں سے ایک برحضرت زبیر والٹی سوار تھے۔

#### ( ٢٢ ) ما حفِظت فِي عبدِ الرّحمانِ بنِ عوفٍ رضى الله عنه

ان روايات كابيان جو مجھ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف وظائمُهُ كَ فَضيلت مِين حفظ مِين ( ٣٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحُرِّ مِنِ صياح ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ مِنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ.

( ٣٢٨٣٥) حفرت سعيد بن زيد و النظرة فرمات بين كه بين نے رسول الله مَوْفِظَةَ كويوں فرماتے ہوئے ستا ہے كه عبدالرحمٰن والنظرة بن خوف والنظر جنت ميں ہيں۔

( ٣٢٨٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا وَعَمْرَو بُنَ الْعَاصِ أَتَيَا قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَذَكَرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ : اذْهَبَ ابْنَ عَوْفٍ فَقَدُ أَدْرَكْت صَفْوَهَا وَسَبَقْت رَنْقَهَا ، وَقَالَ الآخَرُ :اذْهَبَ ابْنَ عَوْفٍ فَقَدُ ذَهَبْت بِبَطِنَتِكَ لَمْ تَتَعَضْغَضُ مِنْهَا شَيْئًا. (احمد ١٣٥٥ـ حاكم ٣٠٨) (٣٢٨٣٦) حضرت سعد بن ابراتيم ويشفيذ فرماتے ہيں كه حضرت على والنفيذ اور حضرت عمر و بن العاص والنفيذ دونوں حضرات حضرت عبد الرحمٰن بن عوف والنفيذ كى قبر پرتشريف لائے ،ان دونوں ميں ہے ايک نے ايسے ان كا ذكر فرمايا: ابن عوف چلے گئے \_ پس تحقيق تم نے اپن سچائى كو پاليا۔ اور تم جھوٹ اور گدلے بن پر غالب آ گئے ۔ اور دوسرے نے يوں فرمايا: ابن عوف والنفيز چلے گئے \_ تحقيق تم اين نامهُ اعمال كوايے لے گئے كتم نے اس كے اجر ميں ہے كہ بھى كى نہيں كى۔

( ٣٢٨٣٧) حَدَّنَنَا خُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ :لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ قَالَ : اذْهَبَ ابْنُ عَوْفٍ بِبِطْنَتَكَ لَمْ تَتَغَضْغَضْ مِنْهَا شَيئًا.

(٣٢٨٣٧) حضرت سعد بن ابراتيم فرماتے بيں كه جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وزائد كا انتقال ہو گيا تو حضرت عمر و بن عاص والتو نے فرمايا'' ابن عوف چلے گئے اور انہوں نے اپنے اجر كو حكومت يا امارت سے كم نہيں كيا۔''

#### ( ٢٣ ) ما جاء في الحسن والحسين رضي الله عنهما

ان روایات کابیان جوحفرت حسن و النور اور حضرت حسین و النور کی فضیلت میں منقول بیں ( ۲۲۸۲۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَیَّاشِ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَبَانِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ ۲۲۸۲۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَیَّاشِ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَبَانِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَجَعَلَ النَّاسُ يُنَحُّونَهُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعُوهُمَا بِأَبِي هُمَا وَأَمِّى ، مَنْ أَحَیِّنی فَلْیُحِبَّ هَذَیْنِ . (ابن حبان ۱۹۷۰ ـ طبرانی ۲۹۳۲)

(۳۲۸۳۸) حفرت زرمِینیلا فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین پی پی کا اللہ کی کمر مبارک پر کھیل رہے ہوتے اس حال میں کہ آپ مَنْوَفِظَةُ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ پس لوگ ان دونوں کو ہٹانے لگتے تو نبی کریم مَنْوَفِظَةَ فرماتے: ان کو چھوڑ دو۔ان دونوں پر میرے مال باپ قربان ہوں۔ جو محض مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو جا ہیے کہ دوان دونوں سے بھی محبت کرے۔

( ٣٢٨٣٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَحَافِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ، يَغْنِي النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا ، يَغْنِي حَسَنًا وَحُسَيْنًا. (احمد ٥٣١ـ ابويعلي ١١٨٧)

(٣٢٨٣٩) حفرت ابو ہریرہ ٹی پنٹو فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مِرَّاتِ اَنْ اِنْ الله اِنْ اِنْ دونوں ہے محبت کرتا ہوں بس تو بھی ان دونوں سے محبت فر مالے بعنی حسن میں بھٹے اور حسین جہائے ہے۔

( ٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ ، يَغْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (ترمذى ٣٧٦٨ ـ احمد ١٣) النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (ترمذى ٣٧٨٨ ـ احمد ١٣) عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْوَل كَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْول كَ عَنْ جَوَانُول كَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَادِ فَلْ الْمُعَلِيدِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ الْمُعْتَمِ وَالْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي الْمُؤْلِقُولَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَاهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَالْ

سردار ہیں۔

( ٣٢٨٤١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهُدِى ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمُرو ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْش، عَنْ خُذَيْفَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْت مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى حَتَّى صَلَّى الْمِشَاءَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَاتَبَعْتُهُ ، فَقَالَ : مَلَكُ عَرَضَ لِى اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَىَّ وَيُبُشِّرَنِى أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(۳۲۸ ۲۱) حضرت زرّین حمیش والینیا فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وہ اللہ ارشاد فرمایا: کہ ہیں نبی کریم میز فیفی آئی فدمت میں حاضر ہوا۔ پس میں نے آپ میز فیفی آئی کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ پھرآپ میز فیفی آئی نماز پڑھی اور آپ میز فیفی آئی نماز پڑھی اور آپ میز فیفی آئی نماز پڑھی اور آپ میز فیفی آئی نمی کہوہ مجھ پردرود وسلام بھیج اور اس نے مجھے خوشخری سائی کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔

( ٣٢٨٤٢ ) حَذَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَعَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : إِنَّ ايْنِي هَذَا سَيِّد ، وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(بخاری ۲۷۰۳)

(٣٢٨ ٣٢) حضرت حسن والثين فرمات بيس كه نبي كريم مُطَقِّقَةً نے اپنے ساتھ منبر پر حضرت حسن بن علی والثین كو بلند كر كے فرمایا: ب شك ميرايه بيٹاسر دار ہے۔اورعنقريب الله تعالیٰ اس كے ذريعه مسلمانوں كے دوگروہوں كے درميان صلح كروائيس گے۔

( ٣٢٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (طبراني ٢٥٩٩)

(۳۲۸ ۳۳) حضرت علی بڑی ٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنَافِقَعَ نے ارشاد فر مایا:حسن بڑیٹی اورحسین بڑیٹی دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔

( ٣٢٨٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ ؛ أَنَّهُ جَاءَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَسْعَيَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ ، وَقَالَ :إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ. (ابن ماجه ٣١٦ـ احمد ١٤٢)

(۳۲۸ ۳۲۳) حضرت بعلی العامری و و تا تا بین که حضرت حسن و اتنا اور حضرت حسین دوانی دوزت موج بوئ رسول الله مرافظ الله و الله مرافظ و الله و الله مرافظ و الله و

( ٣٢٨٤٥ ) حَلَّاثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنِ السُّلِّيِّ ، عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ ، وعَلِى ، وَحَسَنٍ ، وَحُسَيْنٍ : أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ. (ابن ماجه ١٣٥ ابن حبان ٢٩٧٧)

(۳۲۸۴۵) حفرت زید بن ارقم جھٹن فرماتے ہیں کہ نبی کریم میٹونٹینٹی نے حضرت فاطمہ ٹفافڈ بغا، حضرت علی جھٹن ، حضرت حسن جھٹنو اور حضرت حسین جھٹنو سے ارشاد فرمایا بتمہاری جس کے ساتھ لڑائی اور جنگ میری بھی اس سے جنگ ہے، اور تمہاری جس کے ساتھ صلح تو میری بھی اس سے سلح ہے۔

( ٣٢٨٤٦) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكُرِ بُنِ زَيْدِ بُنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بُنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةً ، قَالَ: فَخَرَجُ إِلَيَّ وَهُو مُشْتَمِلُ أَسَامَةً ، قَالَ: فَخَرَجُ إِلَيَّ وَهُو مُشْتَمِلُ أَسَامَةً ، قَالَ: فَخَرَجُ إِلَيَّ وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، قَالَ: فَخَرَجُ إِلَيَّ وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، قَالَ: فَخَرَجُ إِلَيَّ وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، قَالَ: فَخَرَجُ إِلَيَّ وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، قَالَ: فَخَرَجُ إِلَيَّ وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، قَالَ: فَخَرَجُ إِلَيَّ وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا فَاتَعْ وَالْعَلَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ يَعْلَمُ أَنِّي أُولِكُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا فَأَحِلُهُ مَا اللّهُ مَا إِلَيْهُ اللّهُ مَا إِلَّالًا اللّهُ مَا أَنْ لَا اللّهُ مَا أَلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَلْكُ اللّهُ الْحَالَةُ اللّهُ الل

(ترمذی ۳۷۲۹ ابن حبان ۲۹۲۷)

(٣٢٨٣١) حفرت اسامه بن زيد الله في فرمات بين كه ايك رات مين كى حاجت كے ليے فكالة ميں نے رسول الله ميلانظيّة كو پايا۔
يس آپ ميلانظيّة ميرى طرف تشريف لائے اس حال ميں كه آپ ميلانظيّة في نے بحد المحايا ہوا تھا جھے نہيں معلوم تھا كه وہ كيا ہے؟ جب ميں اپن ضرورت سے فارغ ہوا! تو ميں نے بوجھا كه يه كيا چيز ہے جس كوآپ ميلانظيّة نے المحايا ہوا ہے؟ پس آپ ميلانظيّة نے فيا ور ميل ان وقت من من الله في اور حضرت حسين والله والله عن والله على ران پر تقدر بھر آپ ميلانظيّة نے فرمايا: يدونوں ميرے بينے بيں اور مير نے نواسے بيں دا الله الله الله عب الله وسل الله عب عب الله ع

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا (بخارى ٣٥٣٥. طبرانى ٢٦٨٢) (٣٢٨/٤) حفرت اسامه بن زيد رق فَوْ مات بين كه رسول الله مَلْقَظَةَ مِحِياه ورحفرت حسن ولا فَوْ كو پکڑكريوں دعا فرمايا كرتے عنے: اے الله! ميں ان دونوں ہے مجت فرما۔

( ٣٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُلاَعِنَ أَهْلَ نَجْرَانَ أَخَذَ بِيَلِهِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَمْشِى خَلْفَهُ. (حاكم ٥٩٣)

(۳۲۸۴۸) حضرت مغیرہ ویشیط فرماتے ہیں کہ حضرت معنی کیشیط نے ارشاد فرمایا: کہ جب رسول الله مِنْ اللهُ عَلَمْ اللهُ نجران سے مباهله کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ مِنْ الفِیْحَةِ نے حضرت حسن رہی تھ اور حضرت حسین رہی تھ کا اور حضرت فاطمہ ری الله کی الله میں۔ آپ مِنْ الفِیْحَةِ کے بیچھے چیل رہی تھیں۔

( ٣٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى سَمَّيْتُ

ابْنَي هَذَيْنِ بِاسْمِ ابْنَى هَارُونَ : شَبِّرْ ، وَشَبِيرًا. (حاكم ١٦٨ طبراني ٢٧٤٨)

(٣٢٨ ٣٩) حضرت سالم مِلْفِي فرمات ميں كدرسول الله مَلِنفَظَة في ارشاد فرمايا: ميس في اپنوان دو بيوں كا نام مَنَيْر اورشبير حضرت بارون عَلائِنَا كيدوبيوں كے ناموں يرركھا ہے۔

( ٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسُ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ بُكَاءَ الْحَسَنِ ، أَوِ الْحُسَيْنِ فَقَامَ فَزِعًا ، فَقَالَ : إِنَّ الْوَلَدَ لَفِتْنَةٌ ، لَقَدْ قُمْت إلَيْهِ ، وَمَا أَعْقِلُ.

(۳۲۸۵۰) حضرت بیخی بن ابی کثیر میشید قرماتے ہیں کہ بی کریم میلیفی کی خضرت حسن جانو یا حضرت حسین والتی کے رونے ک آواز می ، تو آپ میلیفی کی گھر اکر کھڑ ہے ہو گئے۔ بھرارشاد فرمایا: بے شک اولا دبھی فتنہ ہے تحقیق میں ان کے لیے کھڑ اہوا اور مجھے سمجھ بھی نہیں آئی۔

( ٣٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا.

(۳۲۸۵۱) حضرت اسامہ جانٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفظَیَّ اِنجھے اور حضرت حسن رہافٹی کو پکڑ کریوں دعا فرمایا کرتے تھے۔اے اللہ! میں ان دونوں ہے بحبت کرتا ہوں پس تو بھی ان دونوں سے مجت فرما۔

( ٣٢٨٥٢) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زُهْرِ بْنِ الْأَقْمَوِ ، قَالَ : لَكُهُ بَيْنَمَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ يَخُطُبُ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَسْدِ آدَم طِوَالٌ ، فَقَالَ : لقد رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاضِعَهُ فِي حبوته يَقُولُ : مَنْ أَحَيْنِي فَلْيُحِبَّهُ ، فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْعَائِب. (بخارى ٢٢١- احمد ٣٢٨) عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاضِعَهُ فِي حبوته يَقُولُ : مَنْ أَحَيْنِي فَلْيُحِبَّهُ ، فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الشَّاهِدُ الْعَائِب. (بخارى ٢٢١- احمد ٣٢٨) عَرْت زبير بن الْمَرِيَّةِ فَلْ فَرَا تَ بِيلَ مُعْرَت مِن بن على فِي فَرَقَ خطبار شَاوْم الرَّهِ مَعْ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا تَ بِيل مَعْ وَسُولُ اللهُ مَلِي فَيْ فَرْدُ وَاللهِ اللهِ مَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُطُبُنَا فَأَقَبُلُ حَسَنْ وَحُسَيْنٌ عَبُدُ اللهِ بْنُ بُرُيلُدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُنَا فَأَقْبُلُ حَسَنْ وَحُسَيْنٌ عَبُدُ اللهِ بْنُ بُرُيلُدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُنَا فَأَقْبُلُ حَسَنْ وَحُسَيْنٌ عَبُدُ اللهِ بُنُ بَرُيلُونَ يَعْفُونَ أَوْلُولُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُنَا فَأَقْبُلُ حَسَنْ وَحُسَيْنٌ عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْلَةَ وَسَلَّمَ يَخُطُبُنَا فَأَقْبُلُ حَسَنْ وَحُسَيْنٌ عَبُدُ اللهِ بُنُ بَرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، وَمَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالُ : عَمْرُونُ وَيَعْرُونَ وَيَقُومُ مَانَ فَنَوْلُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَدُهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالُ : عَمْرَانِ وَيَقُومُ مَانِ فَنَوْلُ كُمُ وَأَوْلا وُكُمُ فَيْنُ فَلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْصَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَا فَالُ اللهِ مَلْ وَسَلَقُ مَا فَوضَعَهُمَا بَيْنَ يَدُونُ فَى خُطُيَةٍ .

(۳۲۸۵۳) حضرت بریدہ دیائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میائیٹی کی جمیں خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے کہ اسنے میں حضرت حسن جائی اور حضرت حسین جائی سامنے سے تشریف لا کے اس حال میں کہ ان دونوں نے سرخ قیصیں پہنی ہوئی تھیں۔وہ دونوں چلتے پھر ٹھوکر کھا کرگر جاتے پھر کھڑے ہوتے ۔تورسول اللہ میلی فیقٹے تھی منبرے انرے اور ان دونوں کو پکڑ کراپنے سامنے بٹھالیا پھرارشا دفر مایا: اللہ اور اس کے رسول مَطْفَظَةً نے بی ارشاد فرمایا: یقینا تمہارے اموال اور تمہاری اولا ویں فتنہ ہیں۔ میں نے ان دوونوں کو دیکھا پس مجھ سے صبرتہیں ہوا۔ پھرآپ مِطَفظَةً نے خطبہ شروع فرمادیا۔

( ٣٢٨٥٤) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَهْدِى بُنُ مُيْمُون ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى يُعْقُوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ دَمِ الْبُعُوضِ ؟ فقال له ابن عمر : ممن أنت ؟ فقال : رجل مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فقال ابْنُ عُمَر : هَا انْظُرُوا هَذَا يَسُأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبُعُوضِ وَهُمْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : هُمَا رَيْحَانِتِي مِنَ الذُّنْيَا. (بخارى 294 م الحمد ٩٢)

(۳۲۸۵۴) حضرت ابن الی نعیم میشند فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر زائٹو کے پاس بیٹھا ہوا تھا استے میں ایک آدمی آیا اور اس نے مجھر کے خون سے متعلق سوال کیا۔ تو حضرت ابن عمر زائٹو نے اس سے ارشاد فرمایا: تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا: کہ میں اہل عراق میں سے ہوں۔ اس پر حضرت ابن عمر والٹو نے فرمایا: اوہ الوگواس کی طرف دیکھویدا یک مجھر کے خون کے متعلق مجھ سے سوال کررہا ہے حالا نکدان لوگوں نے رسول اللہ مِرَّافِظَ کَھُے کے بیٹے کوئل کردیا! اور میں نے رسول اللہ مِرَّافِظَ کَھُے کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے ساتھ کہ: وہ دونوں میری دنیا کی بہاریں ہیں۔

( ٣٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : دُعِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاةٍ ، فَخَرَجَ وَهُو حَامِلٌ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : دُعِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَ فِيها ، قَالَ أَبِي : فَرَفَعْت حَسَنًا ، أَوْ حُسَيْنًا فَوَصَعَهُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَى صَلابِهِ سَجْدَةً أَطَالَ فِيها ، قَالَ أَبِي : فَرَفَعْت رَأْسِي هِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَإِذَا الْفُلامُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَدُت رَأْسِي فَسَجَدُت ، وَلُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَهُ الْقَوْمُ : يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَجَدُت فِي صَلابِكَ هَذِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ الْقَوْمُ : يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَجَدُت فِي صَلابِكَ هَذِهِ فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ الْقَوْمُ : يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَجَدُت فِي صَلابِكَ هَذِهِ سَجْدَةً مَا كُنْت تَسْجُدُهَا ، أَفَكَانَ يُوحَى إِلَيْكَ ؟ قَالَ : لاَ وَلَكِنَّ الْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهُت أَنْ أُعَجِّلُهُ حَتَى يَقْضِى خَاجَتَهُ. (احمد ٣٣٣ـ حاكم ٢٣١)

(٣٢٨٥٥) حضرت عبدالله بن شداد ويشيئ فرمات بي كدان كو والدحضرت شداد وي في ارشاد فرمايا: كدرسول الله مِنْ الله الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

وحی کی جار ہی تھی؟ آپ مَالِفَظَةَ نِے فر مایا نہیں! بلکہ میرا بیٹا مجھ پرسوار ہو گیا تھا۔تو میں نے ناپند کیا کہ میں جلدی ہے اٹھ جاؤں یہاں تک کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے۔

( ٣٢٨٥٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِعَدِيٍّ : حَسَنْ، قَالَ : نَعَمْ. (بخارى ٣٤٣٩ـ احمد ٢٨٣)

( ٣٢٨٥٧) حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بُنُ عَوْن ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيّةُ بُنُ أَبِي مُزَرِّدٍ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً ، قَالَ : فَيَضَعُ أَنْعَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو آخِذُ بِيدِ حَسَن ، أَوْ حُسَيْن وَهُو يَقُولُ : لَكُوعَ عَيْنَ بَقَةٍ ، قَالَ : فَيَضَعُ الْغُلامُ قَدْمَهُ عَلَى قَدَمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَوُفُو كُنَاى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَوُولُ : الْعَدَرِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : افْتَحْ فَاك ، قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِي أُجِبَّهُ فَأَجِبَهُ فَأَجِبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِي أُجِبَةُ فَأَجِبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَوْلُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِي أُجِبَةُ فَأَجِبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِي أُجِبَةً فَأَجِبَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِنِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ٣٢٨٥٨ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : اصْطَرَعَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَى حُسَيْنٌ ، فَقَالَتُ فَاطِمَةً : كَأَنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْك ؟ قَالَ : لاَ وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ يَقُولُ : هَى حُسَيْنٌ . (ابن عدى ١٦٧٨)

(۳۲۸۵۸) حفرت ابوجعفر ویطیخ فرماتے ہیں کہ حفرت حسن وی پی اور حفرت حسین وی پی ایک دوسرے کو بچھاڑا، تو رسول الله مَلْفَظَفَا آغ نے فرمایا: حسین وی پی جلدی کرو۔ حضرت فاطمہ مین مند عنائی نے بی جھا : کہ وہ آپ مَلِفظَفَا آغ کوزیادہ بیند ہے؟ آپ مَلْفظَفَا آغ نے فرمایا: جنیس بلکہ جبرائیل مَلاِئل کہدر ہے تھے۔ حسین وی شون جلدی کرو۔

( ٣٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَهُوَ حَامِلُهُمَا عَلَى مُجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ نَعِمَتِ الْمَطِيَّةُ ، معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده) کی هم ۱۳۵۸ کی کی ۱۳۵۸ کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده)

قَالَ : وَيِنْهُمَ الرَّاكِبَانِ. (طبراني ٣٩٩٩)

(۳۲۸۵۹) حفرت ابوجعفر و الله فرماتے ہیں کہ رسول الله مِزَّشَقَعَةَ حضرت حسن والله اور حضرت حسین والله کو اٹھائے ہوئے انصار کی مجلسوں میں سے ایک مجلس پر گزر ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ۔ کتنی اچھی سواری ہے۔ آپ مِزَّشِقَعَةَ نے فرمایا: دونوں سوار بھی بہت انجھے ہیں۔

( ٣٢٨٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِى أَنَهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَى طَعَامِ دَعُوا لَهُ ، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ الْعَامِرِى أَنَهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوا لَهُ ، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ فِي الطَّرِيقِ فاستمثل أَمَامَ الْقَوْمِ ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ وَطَفِقَ الصَّبِيُّ يَفِرُّ هَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَّلَهُ ، ذَهُمَّ أَقْنَعُ رَأْسَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَّلَهُ ، فَقَالُ : حُسَيْنٌ مِنْ وَأَن مِنْ حُسَيْنٍ ، أَحَبَ اللَّهُ مَنْ أَحَبَ حُسَيْنًا ، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ.

(تر مذی ۳۷۷۵ این حبان ۸۰۷)

(۳۲۸۹۰) حضرت یعلی پیمری شانشی فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ مَلِفَظَیَّۃ کے ساتھ کھانے کی دعوت میں جانے کے لیے نکلے ، تو راستہ میں حضرت حسین شانشی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو وہ لوگوں کے ساسنے کھڑے ہو گئے پھر آپ مَلِفظَۃ نے ابنا ہاتھ بڑھایا تو بچے نے ادھراُدھر بھا گنا شروع کر دیا۔ اور رسول اللہ مَلِفظَۃ بہنتے رہے۔ پھر یہاں تک کہ آپ مَلِفظۃ نے اس کو بکڑا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور اپنا دوسر اہاتھ ان کی گدی کے نیچے رکھا پھر رسول اللہ مَلِفظۃ نے اپناسر نیچے جھا کر اپنے منہ کو ان کے منہ پررکھ کران کا بوسہ لیا اور ارشا دفر مایا: حسین مجھ سے ہاور میں حسین شاشہ سے ہوں۔ اور حسین شاشہ تمام نواسوں میں سب سے بہتر نواسے ہیں۔

#### ( ٢٤ ) ما ذكِر فِي جعفرِ بنِ أبِي طالِبٍ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت جعفر والنور بن ابی طالب کی فضیلت میں منقول ہیں

فر ہائی۔اےاللہ!یقینا جعفر تیرے پاس آ گیا اچھے ثواب کی طرف پس تواس کی اولا دمیں سب سے بہتر محف کو جانشین بنا۔ جیسے تو نے اپنے نیک بندوں میں سے ایک بندے کو جانشین بنایا۔

(٣٢٨٦٢) حُدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشِ لَقِى عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ لَهَا : سَكُنَاكُمْ بِالْهِجُرَةِ وَنَحُنُ أَفْصَلُ مِنْكُمْ ، فَقَالَتُ : لاَ لَقِي عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ لَهَا : سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجُرَةِ وَنَحُنُ أَفْصَلُ مِنْكُمْ ، فَقَالَتُ : لاَ أَرْجِعُ حَتَّى آتِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقِيت عُمَرَ فَرَعَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ أَنْتُمْ هَاجَرْتُمْ مَرَّتَيْنِ فَوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ أَنْتُمْ هَاجَرْتُمْ مَرَّتَيْنِ فَلَ إِلَى بُودَةَ ، قَالَ : قَالَتْ يَوْمَئِذٍ لِعُمَرَ : مَا هُو كَذَلِكَ ، كُنَّا مُطَرَّدِينَ بِأَرْضِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُطُعِمُ جَانِعَكُمْ وَيُطُعِمُ جَانِعَكُمْ .

(۳۲۸ ۹۲) حضرت عام ریشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر والتی حشہ ہے آئے تو حضرت عمر بن خطاب والتی حضرت اساء بنت عمیس میں منتفظ ہے ۔ اور ہم تم ہے انسال ہیں۔ تو وہ کہنے گئیں۔ بنت عمیس میں منتفظ ہے اور ان سے فرمایا: ہم لوگ ہجرت میں تم سے سبقت لے گئے اور ہم تم ہے انسال ہیں۔ تو وہ کہنے گئیں۔ میں والیس نہیں لوٹوں گی یہاں تک کہ میں رسول اللہ عَلِمَ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْلًا عَلَيْنَ اللّهُ ا

( ٣٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ أَنَّهُ لَمَّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ جَعْفَرٍ وَزَيْدٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ذَكَرَ أَمْرَهُمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِزَيْدٍ ثَلاثًا ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِجَعْفَرِ وَلِعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً.

(۳۲۸ ۹۳) حضرت ابومیسره طبی فخر ماتے ہیں کہ جب نبی کریم مُطِقَطَعَ کَوحضرت جعفر طبیح ،حضرت زیداور حضرت عبدالله بن رواحه رفاط کے شہید ہونے کی خبر ملی تو آپ مِطِقَطَعَ نے ان کا ذکر فر مایا: پھر یوں دعا فر مائی۔اے اللہ! زید کی مغفرت فر ما۔ تین مرتبہ فر مایا:اے اللہ! جعفر کی مغفرت فر مااور عبداللہ بن رواحہ کی بھی۔

( ٣٢٨٦٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ ، عَنُ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : أُرِيَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ فَرَأَى جَعْفَرًا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ مُضَرَّجًا بِالدِّمَاءِ ، وَزَيْدًا مُقَابِلُهُ عَلَى السَّرِيرِ ، وَابْنَ رَوَاحَةَ جَالِسًا مَعَهُمْ كَأَنَّهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ. (۳۲۸ ۹۳) حضرت سالم بن ابی الجعد روانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میلائی کے کو یہ تینوں خواب میں دکھلائے گئے۔ پس آپ میلائی کے اور ابن نے حضرت جعفر کو دو پروں والے فرشتہ کی صورت میں دیکھا جوخون میں ات بت تھے۔ اور زیدان کے سامنے تخت پر تھے اور ابن رواجہ جائی بھی ان کے ساتھ بمٹھے ہوئے تھے۔ گویا کہ وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے۔

( ٣٢٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ، وهَانِءٍ ، عَنْ علِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَعْفَرِ :أَشْبَهْت خَلْقِى وَخُلُقِى.

(٣٢٨٦٥) حفرت على هيائية فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِيْقِيَّةً يُّے حضرت جعفر ديائية سے ارشاد فرمایا : تم تخليق اورا خلاق ميں مير ب مشاہبہ ہو۔

( ٣٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد الله بن نُمَيْر ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفَرِ :أَشْبَهْت خَلْقِي وَخُلُقِي.

(۳۲۸ ۲۲) حضرت ابن عباس مخافظ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُرَّافِقَعَةَ نے حضرت جعفر دانٹو سے ارشاد فرمایا: تم تخلیق اور اخلاق میں میرے مشابہہ ہو۔

( ٣٢٨٦٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفَرِ ۚ: أَشْبَهْت خَلْقِى وَخُلُقِى. (بخارى ٢٢٩٩ـ ترمذى ٣٧٦٥)

(٣٢٨ ٦٤) حضرت براء من عازب دين فر ماتے ہيں كه نبي كريم مَلِقَطَعَ فَإِنْ مِحْدِت جعفر دين هؤ سے ارشاد فر مايا: تم تخليق اورا خلاق ميں مرے مشاہر ہو۔۔

( ٣٢٨٦٨ ) حَلَّانَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي فَرُوّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَمَّا أَنْتَ يا جَعْفَر فَأَشْبَهْت خَلْقِي وَخُلُقِي.

(٣٢٨ ١٨) حضرت عبدالرحمٰن بن الي ليلي ولا في فرمات بي كدنبي كريم مِؤْفِظَةً في ارشا دفر مايا: تم الصجعفر إتخليق اوراخلاق ميس مير ع مشابهه بو-

( ٣٢٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ بِالْبُلُقَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ بِأَفْضَلِ مَا خَلُفْت عَبْدًا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

( .٣٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّهْبِيِّ ، قَالَ :أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقِيلَ لَهُ : قَدِمَّ جَعْفَرٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ ، فَقَالَ :مَا أَدْرِى بِأَيْهِمَا أَنَا أَفْرَحُ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ، أَوْ

ه مصنف این ابی شیبه سرجم (جلده) کی که کام ۱۳۵ کی مصنف این ابی شیبه سرجم (جلده) كشاب الغضائل بِفَتْح خَيْبُرَ ، ثُمَّ تَكَفَّاهُ وَالْتَزَمَّهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

(٣٢٨٤٠) امام معنى وليني فرمات بي كه جب خيبر كا قلعه فتح هوا توكسي ني آكررسول الله مَرْافِقَةَ فَي كوحفزت جعفر ولا نؤو كنجاشي ك پاس سے آنے کی خبر سنائی اس پر آپ مِیٹِ فیٹی کی خبر مایا: مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ان دونوں میں ہے کس بات کی زیادہ خوشی ہے۔ جعفر رہ اللہ کے آنے کی یا خیبر کے فتح ہونے کی۔ پھر آپ مِلْفَظِیمَ ان سے ملے اور ان کواپنے سے چمٹالیا پھر دونوں آنکھوں کے درمیان والی جگه پران کابوسه لیا۔

( ٣٢٨٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرِ أَنَّ عَلِيًّا تَزَوَّجَ أَسْمَاءَ ابْنَهَ عُمَيْسِ فَتَفَاخَرَ ابْنَاهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا :أَنَا أَكْرَمُ مِنْك ، وَأَبِي خَيْرٌ مِنْ أَبِيك ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ : أَقْضِى بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتُ : مَا رَأَيْت شَابًّا مِنَ الْعَرَبِ خَيْرًا مِنْ جَعْفَرٍ ، وَمَا رَأَيْت كَهْلًا كَانَ خَيْرًا مِنْ أَبِى بَكْرِ ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ :مَا تَرَكْت لَنَا شَيْئًا وَلَوْ قُلْت غَيْرَ هَذَا لَمَقَتُّك ، فَقَالَتْ :وَاللهِ إنَّ ثَلاثَةً

أَنْتَ أَخَسُهُمْ لَخِيارٌ. (ابن سعد ٢٨٥) (۳۲۸۷) حضرت عامر بینیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی تفایمؤ نے حضرت اساء بنت عمیس تفاید بنف شادی کر لی ، تو حضرت اساء کے بیٹے محمد بن جعفراور محمد بن ابی بکر آپس میں ایک دوسرے پرفخر کرنے لگے۔ان دونوں میں سے ایک نے کہا: میں جھ سے زیادہ

معزز ہوں اور میراباب تیرے باپ سے افضل ہے اس پر حضرت علی جھٹنے نے فر مایا: میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا۔اتنے میں حضرت اساء ٹنگاہ نیفانے فر مایا: میں نے عرب کا کوئی جوان جعفر وٹاٹھ سے بہتر نہیں دیکھا۔اور میں نے کوئی بوڑ ھاابو بکر وٹوٹٹو سے بہتر نہیں دیکھا۔ تو حضرت علی تناشخہ نے ان ہے کہا: تو نے ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں چھوڑی۔ اگرتم اس کےعلاوہ کچھاور جواب دیتی تو میں تم سے بہت بخت نا راض ہوتا ۔حضرت اساء ٹنی مذین نے فرمایا: اورتم ان متیوں میں سب ہے کم بہتر ہو۔

( ٢٥ ) فضل حمزة بن عبدِ المطلِبِ أسدِ اللهِ رضى الله عنه

# حضرت حمزه بن عبدالمطلب اسدالله کے فضائل کا بیان

' ٢٢٨٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ حَمْزَةَ كَانَ يُقَاتِلُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَيْهَيْنِ وَيَقُولُ : أَنَا أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (حاكم ١٩٢)

٣٢٨٧٢) حضرت ابن عون ميشيد فرمات بين كه حضرت عمير بن اسحاق ويشيد نے ارشاد فرمايا: كه حضرت حز و دي نفو نبي كريم ميزون ا

کے آگے دوتلواروں ہے لڑا کرتے تھے اور فرماتے جاتے! میں اللّٰد کا شیر ہوں اور رسول اللّٰہ مَیْلِطَنْظَیْجُ کا شیر ہوں۔

٣٢٨٧٣) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَوِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قِتِلَ حَمْزَةٌ يُوْمَ أُحُدٍ وَقُتِلَ حَنْظَلَةٌ بْنُ الرَّاهِبِ الَّذِي طَهَّرَتُهُ الْمَلائِكَةُ يَوْمَ أَحُدٍ. (بيهقى ١٥)

(٣٢٨٧٣) حفرت زكر ما يوليني فرمات بين كه حضرت عامر والثي نے ارشاد فرما ما : غزوہ احد كے دن حضرت عمزہ والثي كوشهيد كرديا گيا۔اور حضرت حظلہ بن راهب ولائن كوبھی شهيد كرديا گيا جن كوفرشتوں نے شسل دے كرياك كيا۔

( ٣٢٨٧٤) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَصِيبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ يَوْمَ أَحُدٍ وَرَأُوْا مِنَ النَّحَيْرِ مَا رَأُوْا ، قَالُوا : يَا لَيْتَ إِخُوانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَبَا مِنَ الْحَيْرِ مَا رَأُوْا ، قَالُوا : يَا لَيْتَ إِخُوانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَبَا مِنَ الْحَيْرِ عَلَى اللّهُ عَنْكُمُ فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا كَى يَزْدَادُوا رَغْبَةً ، فَقَالَ اللّهُ : أَنَا أَبَلَغُ عَنْكُمُ فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْدًا أَخْوَا مُؤْمِنِينَ ﴾ .

بی سید مرد المراق المر

# (٢٦) ما ذكِر فِي العبَّاسِ رضى الله عنه عمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آذانی، إنّهَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِیهِ. (تر مذی ۳۷۸- احمد ۲۰۷) (۳۲۸۷) حضرت عبدالمطب بن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب راتی فرماتے ہیں که حضرت عباس والتَّف رسول الله مَلِّفَظَ عَ پاس آئے اس حال میں کہ میں آپ مِلِفظَ کے پاس تھا۔ تو رسول الله مِلَفظَ نَے ارشاد فرمایا: کس نے آپ وہا تُو کو عصه والایا آ آپ جِناتُون نے فرمایا: اے اللہ کے رسول مِلِفظَ اِ قریش کے لوگوں کو ہم سے کیا ہوا؟ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ہڑے خوشگو، چیرے سے ملتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہوتے ؟ راوی کہتے ہیں: یہ بات من کررسول اللہ مُؤَفِّفَ کَا چیرہ علیہ اللہ مُؤَفِّفَ کَا چیرہ عصہ سے سرخ ہو گیا اور وونوں آنکھوں کے درمیان موجود رَگ پھڑ کئے گی۔ اور جب آپ مُؤِفِّفَ عَصہ ہوتے تو یہ رگ پھڑ کئے گی۔ اور جب آپ مُؤِفِّفَ عَصہ ہوتے تو یہ رگ پھڑ کی تھی۔ پس جب آپ ہو گئے تو آپ مُؤَفِّفَ آنے فر مایا جتم ہے اُس ذات کی جس کے قو آپ مُؤِفِّفَ عَصہ ہوتے تو یہ رگ پھڑ کی تھی۔ پس جب آپ ہو گئے تو آپ مُؤِفِّفَ آنے فر مایا جتم ہے اُس ذات کی جس کے جس کے درسول مُؤِفِّفَ کی وجہ سے محبت کرے ، پھر ارشاد فر مایا: اے لوگو! جس نے حصرت عباس جھڑ کو اذبیت پہنچائی ، تھیت اس نے جسے ایڈ اور اس نے مجھے ایڈ ایہ پھائی ۔ ب شک آ دمی کا چھالیڈ ایہ بھائی ۔ ب شک آ دمی کا چھالیڈ ایہ بھائی ۔ ب شک آ دمی کا چھالیڈ ایہ بھائی ۔ ب شک آ دمی کا چھالیڈ ایہ بھائی ۔ ب شک آ دمی کا چھالی کے باپ کی ما ند ہوتا ہے۔

( ٣٢٨٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْفَظُونِي فِي الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ بَقِيَّةُ آبَائِي ، وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ.

(٣٢٨٤٦) حضرت مجابد بيشية فرمات بين كدرسول الله مَوَالْفَيْعَ في أرشادفر ماياً بتم لوگ ميري حفاظت كياكر وحضرت عباس جزيز ك

بارے میں۔ پس بے شک میرے آباؤا جداد میں ہے بس وہ ہی ہاتی ہیں۔اور بے شک آ دمی کا پچاباپ کی مانند ہوتا ہے۔ پیسر دو و در میں میں و در میں میں میں میں اور بیان کا میں اور بے شک آ دمی کا پچاباپ کی مانند ہوتا ہے۔

( ٣٢٨٧٧ ) حَلَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى مُسُلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : قَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنْرَى وُجُوهَ قَوْمٍ وَقَائِعَ أَوْقَعُتُهَا فِيهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يُصِيبُوا خَيْرًا

حَتَّى يُحِبُّو كُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَائِتِي ، أَتُرْجُو سَلْهَبٌ شَفَاعَتِي ، وَلا يَرْجُوهَا بَنُو عَبْدِ الْمُطَلِبِ. (طبراني ١٣٢٨)

(٣٢٨٧٧) حفرت ابواضحی مسلم بن سيج يوشي فرمات بين كه حفرت عباس و النور خالف فرمايا: اے الله كے رسول مَلْفَظَةً ا بم لوگوں كے چبروں بين نا گواريان و يكھتے بين، تو نى كريم مِلْفَظَةً في ارشاد فرمايا: ييلوگ برگز بھلائى نبين پاسكتے يہاں تك كه يرتم سے محبت كرين ميرى قرابت كى وجہ سے، اے بنوسلہ والوكياتم ميرى شفاعت كى اميد كرتے بواور بنوعبد المطلب والنبيس كرتے۔ محبت كرين ميرى قرابت كى وجہ سے، اے بنوسلہ والوكياتم ميرى شفاعت كى اميد كرتے بواور بنوعبد المطلب والنبيس كرتے۔

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ :هَلُّمَّ هَاهُنَا فَإِنَّك صِنُوى . (ابن سعد ٢٦)

(۳۲۸۷۸) حضرت ابوعثان النهدى يريطيو؛ فرماتے ہیں بے شک رسول الله مَتَّافِظَةَ نے حضرت عباس وَثَاثُونُہ ہے ارشاد فرمایا: یہاں آؤ، بے شک آپ دِہانٹو، تومیرے والد کی طرح ہو۔

( ٣٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الْعَبَّاسُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ ذَا رَأْي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنْ عَمِّ إِذَا رَأَيْت لِى خَطَا فَمُرْنِى بِهِ.

(ابن ابی عاصم ۳۲۹)

(۳۲۸۷۹) حضرت عامر و النو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُطِفَقَعَةَ تشریف لے جارہے تھے اور حضرت عباس و النو بھی آپ مُطِفَقَعَةَ کے ساتھ تھے۔حضرت عباس و النو نے کوئی بات دیکھی۔ تو نبی کریم مَطِفِقَعَةَ نے ارشاد فرمایا: اے چیا جان! جب آپ و النو مجھ میں کوئی

غلطی دیکھیں تو مجھےاس بارے میں بتلادیں۔

# ( ٢٧ ) ما ذكر في ابن عبّاس رضى الله عنهما

# ان روایات کابیان جوحضرت ابن عباس مناتی کی فضیلت میں منقول ہیں

- ( ٣٢٨٨ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ ، قَالَ : حَدَّثِنِى إسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَجْلَسَهُ فِى حِجْرِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَدَعَا لَهُ بِالْعِلْمِ. (ابن ابی عاصم ٢٤٩)
- (۳۲۸۸۰) حضرت عکرمہ ویشید فرماتے میں که رسول الله مَلِقَظَةً نے حضرت ابن عباس والله کے لیے برکت کی دعافر مائی۔پس ان کواپٹی گودمیں بٹھایا اوران کے سر پر ہاتھ بھیرا اور علم کی دعافر مائی۔
- ( ٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شُعَيْبٍ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :جَاءَ طَيْرٌ أَبْيَضُ فَلَا خَلَ فِي كَفَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حِينَ أُذُرِجَ ، ثُمَّ مَا رُئِيَ بَعْدُ. (طبراني ١٠٥٨١ حاكم ٥٣٣)
- (۳۲۸۸۱) حضرت اساعیل دینید فرمات میں کہ حضرت شعیب بن بیار دینید نے ارشاد فرمایا: جب حضرت ابن عباس دہاؤہ کو کفن میں رکھا گیا تو ایک سفید پرندہ آیا اور ان کے کفن میں داخل ہوگیا پھراس کے بعد بھی اس پرندے کونہیں دیکھا گیا۔
- ( ٣٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو كُلْنُومٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ فِي جِنَازَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ :الْيَوْمَ مَاتَ رَبَّانِيُّ الْعِلْمِ.
- (٣٢٨٨٢) حضرت ابوكلتوم بيشيد فرمات بين كه مين في حضرت ابن حفيه بيشيد كوحضرت ابن عباس تفاقط كے جنازہ ميں يول فرماتے سنا: آج كامل علم والافوت ہوگيا۔
- ( ٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنُ أَبِى الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوْ أَدْرَكَ ابْنُ عَبَّاسِ أَسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا رَجُلٌ.
- (۳۲۸۸۳) حضرت مسروق ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حضزت عبداللہ دوائی نے ارشاد فرمایا:اگرابن عباس دوائی ہاراز مانہ پاتے تو ہم میں ہے کوئی آ دمی ان کے علم کے دسویں حصہ تک نہ پہنچا۔
- ( ٣٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : نِعْمَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ.
- (٣٢٨٨٣) حفرت مسرَّ وق والتَّعيد فرمات بي كه حضرت عبدالله بن مسعود والتَّي في ارشاد فرمايا: ابن عباس والتَّي بهترين ترجمان القرآن بي-

( ٣٢٨٨٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ بَكُو ، عَنْ حَاتِمٍ بُنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ أَنَّ كُرَيْبًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَعَا لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَزِيدَنِي الله عِلْمًا وَفَهُمًّا. (احمد ٣٣٠)

(۳۲۸۸۵) حضرت ابن عباس ر النه فر ماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ النَّهُ مِنْ فَا لَيْهِ مِنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ

( ٣٢٨٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عن زكريا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : ذَخَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَ عِنْدَهُ أَحَدًا ، فَقَالَ لَهُ ابْنَهُ : لَقَدْ رَأَيْت عِنْدَهُ رَجُلاً ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَ عِنْدَهُ أَحَدًا ، فَقَالَ لَهُ ابْنَهُ : لَقَدْ رَأَيْت عِنْدَهُ رَجُلاً ، فَقَالَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ عَمْ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْك الْكِتَابَ ، قَالَ : ذَاكَ جِبُرِيلُ.

(طیالسی ۲۷۰۸ احمد ۲۹۳)

(٣٢٨٨١) حفرت عامر و الني فرمات ميں كه حفرت عباس و الني نبى كريم مِؤْفَقَةَ كي باس آئة و انہوں نے آپ مِؤْفَقَةَ كي باس كى حفرت عباس و الني نبى كريم مؤفّق كي باس آئة و انہوں نے آپ مؤفّق كي باس كى جھا۔ اس پر حضرت عباس و الني كور يكھا۔ اس پر حضرت عباس و الني نبي الله كارسول مؤفّق أن آپ كا چھا زاد بھائى كہتا ہے كہ اس نے آپ مؤفّق آئے باس كى آدى كو ديكھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود و الني فرمانے گئے۔ جی باس اقتم ہاس ذات كی جس نے آپ مؤفّق آئے پر كتاب أتارى۔ وہ جرائيل تھے۔

( ٣٢٨٨٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ فِى بَيْتِ مَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ فَوَضَعْت لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ طَهُورَهُ ، فَقَالَ : مَنْ وَضَعَ هَذَا ، فَقَالَتُ مَيْمُونَةً : عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ فَقَهُهُ فِى الدِّينِ وَعَلَّمُهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللّهِ اللهِ ال

(٣٢٨٨٤) حضرت سعيد بن جبير ويشيد فرمات بين كه حضرت ابن عباس والنون نے ارشاد فرمايا: بين ام المؤمنين حضرت ميمونه بنت الحارث كر هرين تقاكه بين نے رسول الله ميلون في الله وضوكا پانى ركاديا آپ ميلون في جهاند پانى كس نے ركا ہے؟ حضرت ميمونه وفئ الله الله الله الله الله الله على الله على

(٣٢٨٨٨) حضرت ابن عباس وللفي فرمات مين كه حضرت عمر وُلفُون نے رسول الله مِلْفَظِيَةَ كے اصحاب ہے كسى شے كے بارے ميں

هي مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩ ) في المحتال العضائل المحتال العضائل المحتال العضائل المحتال العضائل المحتال المحتال

# ( ٢٨ ) ما ذكِر فِي عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت عبدالله بن مسعود خالفی کی فضیلت میں نقل کی گئی ہیں

( ٣٢٨٨٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذْنُك عَلَى أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ ، وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِى حَتَّى أَنْهَاك. (مسلم ١٤٠٨- ابن ماجه ١٣٩)

(۳۲۸۹) حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَفِظَ نے مجھے ارشاد فرمایا: تمہاری اجازت گھر میں آنے کے لیے اتنی ہے کہ پردہ اٹھایا جائے ،اور میری آواز سنواور چلے آؤجب تک کہ میں تمہیں منع نہ کروں۔

( ٣٢٨٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى الْمَلِحِ الْهُذَلِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَسْتُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ ، وَيُوقِظُهُ إِذَا نَامَ ، وَيَمْشِى مَعَهُ فِى الأَرْضِ وَحُشًا. (ابن سعِد ١٥٣)

(٣٢٨٩٠) حفرت ابواكمين الهذ في بيضية فرمات بين كه حضرت عبدالله بن معود ولا في يرده كياكرت متح جب آب مِرْفَقَةَ عُسل فرمات اور بي كرم مِرْفَقَةَ كَمَا كَمَا مِرْفَقَةَ عَسل فرمات اور بي مُرْفَقَةَ كَمَا تَهُ وَمِن مِين الكِيم جِلّة تقه - فرمات اور بي مُرْفَقَةَ كَمَا تَهُ وَمِن مِين الكِيم جِلّة تقه - (٣٢٨٩١) حَدَّثُنَا وَكِيمٌ ، قَالَ : حدَّثُنَا الْمَسْعُودِي ، عَنْ عَبّالْ الْعَامِرِي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ الْكِنانِي ، قَالَ :

كَانَ ابْنَ مُسْعُودٍ صَاحِبُ الْوِسَادِ وَالسَّوَاكِ. (ابن سعد ١٥٣)

(۳۲۸۹۱) حضرت عبدالله بن شداد كنانى مِيشَيْدُ فرمات بيل كه حضرت عبدالله بن مسعود وَيَافِينَ ، بي كريم مَيَوَفَيَّ فَي كَ تكبيا تُعان والله راز دارتھ۔

( ٣٢٨٩٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ القاسم ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُلْبِسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَيْهِ وَيَمْشِي أَمَامَهُ. (ابن سعد ١٥٣)

(٣٢٨ ٩٢) حضرت قاسم بيتيد فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود والنفوذ نبي كريم مَلِفَظَيَّةً كوجوت يبنات سے اورآپ مِنْفَظَةً كِآكِ عِلَة تقد

( ٣٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ مُسْتَخُلِفًا عَنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ لاسْتَخْلَفُت ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ. (ترمذى ٣٨٠٩ـ احمد ٤٧)

(٣٢٨٩٣) حضرت على جلي في في فرماتے بيس كدرسول الله ميز النظي في ارشاد فرمايا: اگر ميس كسى كوبغير مشورے كے خديفه بناتا تو ابن ام عبد حالفه كو بناتا۔

( ٣٢٨٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي زَائِدَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : جَعَلَ الْقَوْمُ يَضْحَكُونَ مِمَّا تَصْنَعُ الرِّيحُ بِعَبْدِ اللهِ تكفته ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَهُوَ أَثْقَلُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِيزَانًا مِنْ أُحُدٍ. (ابوداؤد ٣٥٥ـ احمد ٣٠٠)

(۳۲۸۹۳) حضرت عاصم بن الی النجو و میتنید فرماتے ہیں کہ حضرت زر بن حمیش میتنید نے ارشاد فرمایا: کدلوگ بنسا کرتے تھے اس بات سے کہ جب بھوا تیز چلتی تو حضرت عبداللہ کواکٹ بلیث کرتی ۔ تو رسول اللہ مَنِرِ النَّفِظَ نِے ارشاد فرمایا: ب شک بیر قیامت کے دن اللہ کے نزویک تر از وہیں احدیماڑ سے بھی زیادہ بھاری بھوں گے۔

( ٣٢٨٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ بَدُرٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ حَذْلَمَ ، قَالَ : قَدْ جَالَسُت أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ فَمَا رَأَيْتُ احدا أَزْهَدَ فِى الدُّنيَا، وَلا أَرْغَبَ فِى الآخِرَةِ، وَلا أَحَبَّ إِلَى أَنْ أَكُونَ فِى مِسْلَاخِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْك يَا عَبْدَاللهِ بْنَ مَسْعُودٍ.

(۳۲۸۹۵) حفرت تمیم بن حذلم بیشین فرماتے بیں کہ میں نے بہت سے اصحاب محد تفاقیق کی کیلسیں اختیار کی بیں۔ حضرت الو بکر بڑا تو کی ، حضرت الو بکر بڑا تو کی ، حضرت الو اور آخرت میں رغبت کی ، حضرت عمر نوائی کی ، کی میں نے کی ایک کو بھی ابن مسعود خلائی سے زیادہ دنیا سے اعراض کرنے والا اور آخرت میں رغبت رکھنے والا نہیں و یکھا۔ اے عبد الله بن مسعود خلائی نہ بھے پہند ہے کہ میں قیامت کے دن آپ خلائی کو چھوڑ کران کے ساتھ ہوں۔ ( ۲۲۸۹۲ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَضِيت لِاُقَتِى مَا رَضِي لَهَا أَبْنُ أُمَّ عَبْدٍ . (حاکم ۳۱۸ طبرانی ۸۳۵۸)

(۳۲۸۹۲) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن بڑاٹنو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: میں نے اپنی امت کے لیے وہی بات پہند کی جس کوابن ام عبدنے پہند کیا ہو۔

( ٣٢٨٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أُمْ مُوسَى ، قَالَتُ :سَمِعْت عَلِيًّا يَقُولُ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَضْعَدَ شَجَرَةً فَيَأْتِيَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا ، فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى حُمُوشَةِ سَاقَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكُمْ لَرِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ. فَضَحِكُوا مِنْهَا، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكُمْ لَرِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ. فَضَحِكُوا مِنْهَا، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكُمْ لَرِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أَحُدٍ. هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يُضْحِكُوا مِنْهَا، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكُمْ لَرِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أَحُدٍ .

(۳۲۸ ۹۷) حضرت علی دین فوفر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیز فیفی آئے حضرت ابن مسعود دین فی کو حکم دیا کہ وہ درخت پر چڑھیں اور پچھ پھل لے کرآئیس ۔ پس رسول اللہ میز فیفی آئے گئے اس کا بین گئی ان کی تبلی پنڈلیوں کود کھے کر ہننے سکا ۔ اس پر نبی کریم میز فیفی آئے ارشاد فرمایا بتم کیوں ہنتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود کی ایک ٹانگ تر از وہیں احد پہاڑ ہے بھی زیادہ بھاری ہوگی۔ ( ٣٢٨٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حدَّثِنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَادِسَ سِتَّةٍ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا.

(ابن حبان ۹۲ حاکم ۱۳۱۳)

- (۳۲۸ ۹۸) حضرت عبدالرحمٰن مِن تُنوَ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانٹو نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے آپ کو چھ میں سے چھٹاد یکھا ہے۔زمین کی پشت پر ہمارے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔
- ( ٣٢٨٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْفَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ رَطُبًا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِرَانَةِ ابْنِ أُمْ عَبْدٍ.
- (۳۲۸۹۹) حضرت عمر بڑا تُنو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنَافِقَعَ فَجَ ارشاد فرمایا: جو مخص جاہتا ہے کہ قرآن پاک کوتر و تازہ پڑھے جیسا کہ وہ نازل کیا گیاہے پس اس کوچا۔ ہے کہ وہ ابن ام عبد کی قراءت پراس کوپڑھے۔
- ( ٣٢٩.) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَقْرَبُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَسِيلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (احمد ٣٩٥)
- (۳۲۹۰۰) حضرت شقیق بلیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وہ ٹیٹی نے ارشاد فرمایا جمعیق محریفِرِ فیکیٹی کے خوش قسمت اصحاب جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہو ٹی تیا مت کے دن مرتبہ میں اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں گے۔
- (٣٢٩.١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : وَفَدُت إِلَى عُمَرَ فَفَضَّلَ أَهْلَ الشَّامِ عَلَيْنَا فِى الْجَائِزَةِ ، فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَجَزِعْتُمْ أَنْ فَضَّلْت أَهْلَ الشَّامِ عَلَيْكُمْ فِى الْجَائِزَةِ لِبُعْدِ شُقَّتِهِمْ ، فَقَدْ آثَرُتُكُمْ بِابْنِ أَمْ عَبْدٍ.
- (۳۲۹۰۱) حفرت ما لک بن حارث بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوخالد بریشید نے ارشاد فرمایا: کہ میں وفد لے کر حضرت عمر جہائی کے بیاس آیا تو انہوں نے شرمایا: کہ میں وفد لے کر حضرت عمر جہائی کے بیاس آیا تو انہوں نے شرمایا: اے کوفہ والو! کیا تم گھبراتے ہواس بات سے کہ میں نے انعام دینے میں شام والوں کوتم پر فضیلت دی تمہاری روزی کی وجہ سے تحقیق میں نے ام عبد کے مقابلہ میں خود برتم کوتر جیح دی ہے۔
- ( ٣٢٩.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :أَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَعُمَرُ جَالِسٌ ، فَقَالَ :كَنِيفٌ مُلِيء فِقْهًا.
- (٣٢٩٠٢) حضرت زيد بن وهب ويشيئة فرماتے ہيں كه ايك دن حضرت عمر وزائقة بيٹھے ہوئے تھے كەحضرت عبدالله بن مسعود خالفة كو سامنے ہے آتا ہواد كيچ كرفر مايا: '' داڑھى والافقہ ہے بھرا ہوا ہے۔''
- ( ٣٢٩.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثْلَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ :قرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ :أَمَّا

بَعْدُ فإنى فَدْ بَعَثْت إِلَيْكُمْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ أَمِيرًا ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ مُؤَذَّبًا وَوَزِيرًا وَهُمَا مِنَ النَّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آثَرُ تُكُمُ بِابْنِ أُمِّ عَبْدٍ عَلَى نَفْسِى.

(٣٢٩٠٣) حَفرت البواسحاق بِلِيَّيْةِ فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن مفرب بِلِیْفیا نے ارشاد فرمایا: ہم لوگوں کو حضرت عمر رہائیو کا خط پڑھ کرسنایا گیا۔ جس میں لکھا تھا: حمد وصلوۃ کے بعد ، پس تحقیق میں نے حضرت عمار بن یائم رہائیو کو تمہاری طرف امیر بنا کر بھیجا اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رہائیو کو استاذ اور وزیر بنا کر۔ بید دونوں نبی کریم مِرْفِظَةَ کے شریف ساتھیوں میں سے ہیں۔ اور میں نے حضرت ابن ام عبد رہائیو کے معاملہ میں خود پر دوسروں کورجے دے دی۔

( ٣٢٩.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو معاوية ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالُوا : أَخْبِرْنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :عَلِمَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ ، وَكَفَى بِذَلِكَ عِلْمًا.

(۳۲۹۰۳) حفرت ابوالبختر کی پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حفرت علی جائین سے عرض کیا: آپ جائین جمیں حضرت عبداللہ بن مسعود جائین کے بارے میں بتلائے۔ آپ بیشینہ نے فرمایا: انہوں نے قرآن وحدیث کوسیکھا۔ اوران کو بیہ چیزعلم کے اعتبارے کانی تھی۔

( ٣٢٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ حَيَّانَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ.

(٣٢٩٠٥) حفرت صالح بن حيان ويشيد فرمات بي حضرت ابن بريده والتي في ارشاد فرمايا: قرآن كي اس آيت (قَالُوا لِللَّذِينَ أُو تُوا الْمِعلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا) وه لوگ بو چھتے بين ان لوگوں سے جن كوعلم ديا گيا كه كيا كهارسول الله مَرْفَضَيَّةَ نے ابھى ابھى؟اس سے حضرت عبدالله بن مسعود ولي في مراد بين ۔

( ٣٢٩٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشَبَّهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَدُيهِ وَدَلِّهِ وَسَمْتِهِ.

(۳۲۹۰۱) حضرت ابراہیم ہیٹھیا فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ہلٹھیا نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تئے چلنے میں ، ہدایت اور طریقہ میں نبی کریم مِزَافِظَةِ کَمِثا بہتھے۔

( ٣٢٩.٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبَّةَ بْنِ جُويْنٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَذَكُرْنَا بَعْضَ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَأَثْنَى الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا رَأَيْنَا رَجُلاً أَحْسَنَ خُلُقًا ، وَلا أَرْفَقَ تَعْلِيمًا ، وَلا أَشَدَّ وَرَعًا ، وَلا أَحْسَنَ مُجَالَسَةً مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ :نَشَدْتُكُمَ اللَّهَ إِنَّهُ لَلصِّدْقُ مِنْ قُلُوبِكُمْ ، قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَشْهِدُكَ أَنِّى أَقُولُ مِثْلَ مَا قَالُوا ، وَأَفْضَلُ.

(٣٢٩٠٤) حضرت اعمش باليني فرمات بين كه حضرت حبد بن أوين بين على الشاد فرمايا: بهم لوگ حضرت على مزافق ك پاس بينه

ہوئے تھاتنے میں ہم نے حضرت غبداللہ بن مسعود و خاتنے کی کچھ ہا توں کا ذکر کیا اورلوگ ان کی تعریف کرنے گے اور کہا: اے امیر المؤمنین! ہم نے کسی شخص کو بھی نہیں دیکھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود و النہ نے سے زیادہ المجھے اخلاق والا تبعیم میں نرمی کرنے والا ، اور سب سے زیادہ تقوے والا ، اور اچھی مجلسوں والا ہو، اس پر حضرت علی جوائنے نے ارشاد فر مایا: میں تم لوگوں کو اللہ کی شم دے کر بو چھتا ہوں کہ کیا تم یہ ہاں! آپ میں تنظیم نے فر مایا: اے اللہ! بے شک میں مجھے گواہ بنا تا ہوں کہ بلا شبہ میں بھی و ہی بات کہا تر جو ان لوگوں نے کہا: جی ہاں! آپ میں گھے گواہ بنا تا ہوں کہ بلا شبہ میں بھی و ہی بات کہتا ہوں جو ان لوگوں نے کہی ۔ کہ وہ افضل ہیں ۔

( ٣٢٩.٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لَمَجْلِسٌ كُنْتُ أَجَالِسُهُ عَبْدَ اللهِ أَوْثَقُ مِنْ عَمَلِ سَنَةٍ.

(۳۲۹۰۸) حضرت ابوعبیدہ پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی پیشین نے ارشاد فرمایا: کہ وہ کجلسیں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود میں تنز کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا۔ وہ سنت پڑمل کرنے کے اعتبار سے بہت مضبوط تھیں۔

# ( ٢٩ ) ما ذكِر فِي عمّارِ بنِ ياسِرٍ رضى الله عنه

#### ان روایات کابیان جوحضرت عمار بن یاسر را نفخه سے منقول ہیں

( ٣٢٩.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٌ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَمَّارٌ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ : انْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيَّبِ الْمُطَيَّبِ . وَمُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَمَّارٌ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ : انْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيِّبِ الْمُطَيِّبِ الْمُطَيِّبِ الْمُطَيِّبِ الْمُطَيِّبِ الْمُطَيِّبِ الْمُطَيِّبِ الْمُعَلِيبِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاءَ عَمَّالٌ يَسْتَأُذِنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُلْكِمِ اللَّهِ الْمُعَلِيبِ الْمُعَلِيبِ الْمُعَلِيبِ الْمُعَلِيبِ الْمُعَلِيبِ الْمُعَلِيبِ الْمُعَلِيبِ الْمُعَلِيبِ الْمُعَلِيبِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِيبِ الْمُعَلِيبِ الْمُعَلِيبِ الْمُعَلِيبِ الْمُعَلِيبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِيلُ عَلَيْهِ وَالْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِيلِيلُولِيلِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلِيلُولِيلُولِيلِيلِيلُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلَّى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَقِيلَ عَلَيْعِلَى اللَّهِ الْمُعَلِيلِيلُولِيلِيلُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَقِيلَ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِلِيلِيلُولُولُ الللّهِ اللّ

(٣٢٩٠٩) حضرت على بن النو فرمات بين كه بهم لوگ نبي كريم مَلِّفْظَةَ كي پاس بيشے ہوئے تھے كه حضرت عمار بن ياسر جن ثنو نے آنے

کے لیے اجازت طلب کی ۔ آپ مِرَافِقَةَ فِي فرمایا: ان کواجازت دو، خوش آمدیدیا کیزہ فطرت مخص کے لیے۔

( ٣٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عِمارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَمَّارٌ مُلِءَ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.

(۳۲۹۱۰) حضرت عمرو بن شرحبیل جن شوفه فرماتے ہیں که رسول الله مَثَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: عمار توانثو پورے کے پورے ایمان سے تھ پر ہو پر ہیں

( ٣٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : جَاءَ خَبَّابٌ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : ادْنُهُ فَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ مِنْك إلَّا عَمَّارٌ فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا بِظَهْرِهِ مِمَّا عَذَبَهُ الْمُشُركُونَ.

(٣٢٩١١) حضرت ابوليلي كندي ويشيد فرمات بيل كه حضرت خباب ولافود حضرت عمر ولفود ك باس تشريف لاع-آب ولافون ف

فرمایا: قریب ہوجاؤ پس کوئی مخص بھی اس مجلس کا زیادہ حقد ارنہیں ہے سوائے حضرت عمار ڈاٹٹو کے۔ پھر حضرت خباب دیا تؤنے نے اپنی کمریرمشر کین کی تکلیفوں کے نشان دکھلائے۔

( ٣٢٩١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ابْنُ سُمَيَّةَ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا. (احمد ٣٨٩ـ حاكم ٣٨٨)

(٣٢٩١٢) حضرت عبدالله بن مسعود ها في فرمات بي كدرسول الله مَلْ اللهُ عَلَيْنَ فَيْ ارشاد فرمايا: سميه ولا في سيني يعنى حضرت عمار ولا في والمراد الله مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

( ٣٢٩١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا لَهُمْ وَلِعَمَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ ، وَكَذَلِكَ دَأْبُ الْأَشْقِيَاءِ الْفُجَّارِ .

(۳۲۹۱۳) حفرت مجامع والنوسي فرماتے بیں که رسول الله مَوْفَظَ فَ ارشاد فرمایا: ان لوگول کو ممار والنو کو بارے میں کیا ہوا؟ عمار تفاق ان کو جنت کی طرف بلاتا ہے اوروہ لوگ اس جہنم کی طرف بلاتے ہیں؟ اور یہی عادت وطریقہ ہے بد بخت اور فاجروں کا۔ ( ۳۲۹۱٤) حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُهِ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَقٌ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبُحْتَرِيِّ ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيٌّ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : مُؤْمِنٌ نَسِسٌ ، وَإِنْ ذَكُوته ذَكَرَ ، وَقَدْ ذَحَلَ الإِيمَانُ فِي سَمُعِهِ وَبَصَرِهِ ، وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ جَسَدِهِ.

(۳۲۹۱۳) حضرت ابوالبختر ی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی ویشید سے حضرت عمار وی شید کے متعلق بوچھا گیا: آپ وی شید بھولنے والے مومن تھے۔ جبتم ان کو یاد کراتے تو ان کو یاد آ جا تا۔اور تحقیق ایمان ان کے کان اور ان کی آنکھ میں داخل ہوا۔اور آپ وی شید نے ان کے جسم کے اس حصہ کوذکر کیا جواللہ نے جایا۔

( ٣٢٩١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبُخْتَرِى ّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَا لُو مَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : أَخْبِرُنَا عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : مُوْمِنْ نَسِقَ وَإِنْ ذَكُورُتِه ذَكُو. نَسِتَى وَإِنْ ذَكُورُتِه ذَكَرَ.

(۳۲۹۱۵) حضرت علی بڑاٹو سے لوگوں نے کہا کہ جمیس حضرت عمار رہاتئو کے بارے میں بتا کیں۔انہوں نے فر مایا کہ وہ ایک ایسے مومن تھے جنسیں بھلادیا گیا۔اگریاد کروتو ہاد آ جا کمیں۔

( ٣٢٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، قَالَ :أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عَمَّارًا وَقَعَ عَلَيْهِ جَبَلٌ فَمَاتَ ، قَالَ : مَا مَاتَ عَمَّارٌ . (ابن سعد ٢٥٣ ـ احمد ١٥٩٤)

(٣٢٩١٦) حضرت هذيل مِينْ فرمات مين كريم مَوْفَقَعَة ك ياس كوكَ فَحْص آيا اور نبي كريم مِوْفَقَعَة كو بتلايا كيا كد حضرت

عمار جا خذیر د بوارگرگی جس ہےان کی موت واقع ہوگئی۔آپ مَطِّنْتُكَا اِنْ عَمار مِنْ اَلَّهُ نہیں مرے۔

( ٣٢٩١٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ وَرْدَانَ الْمُؤَذِّنِ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُخْيُمِرَةً يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مُلِءَ عَمَّارٌ إيمَانًا إِلَى الْمُشَاشِ وَهُوَ مِمَّنُ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ. (ابن عساكر ٣٣)

(٣٢٩١٧) حضرت قاسم بن تخيم و والينو فرمات بي كدرسول الله مَلِينَ فَعَيْمَ فَ ارشاد فرمايا: عمار والنو بور ب بور ايمان ب بحر به موئ بي - بيان لوگول مين سے بين جن پرجنهم كوحرام كرديا كيا ہے-

( ٣٢٩١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعُوَّامُ بُنُ حُوشَب ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْل ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارِ كَلاَمْ فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَوْ يَشْكُونِي ، فَجَعَلَ عَمَّارٌ لاَ يَزِيدُهُ إِلاَّ غِلْظَةً ، وَرَسُولُ اللهِ فَاتَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَبَكَى عَمَّارٌ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَسْمَعُهُ قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَبَكَى عَمَّارٌ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَسْمَعُهُ قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَبَكَى عَمَّارٌ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَسْمَعُهُ قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ ، فَقَالَ : مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللّهُ ، قَالَ : فَرَخَمُ بُتِ فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَبُغَضُ إِلَى عِنْ عَضَبِ عَمَّارً ، فَلَقِيته فَرَضِى. (احمد ٨٥ ـ حاكم ٣٥٠)

(۳۲۹۱۸) حضرت علقمہ ویٹین فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید وی ارشاد فرمایا: کہ میرے اور عمار وی فی کے درمیان پھے تلخ کلامی ہوگئی۔ پس عمار وی فی اور جاکررسول اللہ مَوَّافِظَةَ کومیری شکایت کرنے گے۔ تو میں بھی رسول اللہ مِوَّافِظَةَ کی خدمت میں آیا اس حال میں کہ وہ میری شکایت کررہے تھے۔ گفتگو کے دوران حضرت عمار وی فی کا غصہ بڑھتا ہی جلا جا رہا تھا۔ اور رسول اللہ مَوَّافِظَةَ فَامُوْشُ تھے۔ پھر عمار وی فی رونے گے اور کہا: اے اللہ کے رسول مَوَّافِظَةً اِکیا آپ وی فی سے وی میری کریں گے ، اور جو اللہ مُوَّافِظَةً فِی میری طرف اپنا سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا: جو عمارے ویشنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس محض سے وشنی کریں گے ، اور جو عمار میں کہ حضرت عمار وی فی سے نیا می اس محض سے بغض رکھیں گے۔ حضرت خالد بن ولید وی فی فی فرماتے ہیں کہ ہیں گھرے نکلا تھا اس حال میں کہ حضرت عمار وی فی سے نیادہ کوئی چیز مجھے مبغوض نہیں تھی۔ پھر میں ان سے ملا پی وہ دراضی ہو گئے۔

( ٣٢٩١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًّا يُصَلَّى فِيهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ. (ابن ابي عاصم ١١١)

(۳۲۹۱۹) حضرت مسعودی پیٹیلیز فر ماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن پریٹیلیز نے ارشادفر مایا: بہلی مبحد جس میں نماز پڑھی گئی اس کے بنانے والے حضرت محاربن یاسر میں ٹیٹیز تھے۔

( ٣٢٩٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ :﴿إِلَّا مَنْ أُكُوِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ﴾ قَالَ :نزَلَتْ فِي عَمَّادٍ. (ابن جرير ١٨٢) (۳۲۹۲۰) حضرت حسین ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مالک ویشید نے ارشاد فرمایا: قرآن کی آیت ﴿ إِلَّا مَنْ أَنْحُوِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنِنَ بِالإِیمَانِ ﴾ (گروہ شخص جس کومجور کیا گیااس حال میں کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا) یہ آیت حضرت عمار جی ڈو کے بارے میں نازل ہوئی۔

( ٣٢٩٢١ ) حَدَّثَنَا عَنَّامُ بُنُ عَلِمًّى ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ ، قَالَ :اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى عَلِمٌ ، فَقَالَ :مَرُحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مُلِءَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.

(٣٢٩٢١) حضرت ُ هانی بن هانی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمار تواثیثو نے حضرت علی جاڑی ہے آنے کے لیے اجازت مانگی تو آپ جلاٹیو نے فرمایا: خوش آمدید پا کیزہ فطرت شخص کے لیے۔ میں نے رسول اللہ مَنِلِفَظَیَّۃ کو یوں فرماتے ہوئے سنا: عمار جاڑی پورے کے پورے ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔

( ٣٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : (إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَتِنٌ بِالإِيمَانِ) قَالَ : نَزَلَتُ فِي عَمَّارِ.

(۳۲۹۲۲) حضرت جابر ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت تھم ولیٹید نے قر آن کی اس آیت: ترجمہ: مگر وہ محض جس کومجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پرمطمئن تھا۔ کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ بیآیت حضرت عمار دلیٹی کے بارے میں نازل ہوئی۔

#### ( ٣٠ ) ما ذكِر فِي أبِي موسى رضى إلله عنه

# ان روایات کابیان جوحضرت ابوموی بیانی کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٢٩٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :يَقُدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ هُمْ أَرْقُ أَفْنِدَةً ، قَالَ : فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيَّوْنَ وَفِيهِمْ أَبُو مُوسَى ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ وَيَقُولُونَ : غَدًا نَلْقَى الْأَجِبَّة مُحَمَّدًا وَجِزْبَهُ. (احمد ١٠٥)

(٣٢٩٢٣) حفرت انس بن ما لک جھانے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَافِحَ نے ارشادفر مایا: پکھالوگ تمہارے پاس آئیں گے جودل کے بہت زیادہ زم ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس قبیلہ اشعر کے لوگ آئے جن میں حضرت ابوموی جھانے بھی تھے۔ وہ لوگ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے: ترجمہ: کل ہم مجوب لوگوں ہے لیس گے ، محمد شِرْفِظَافِحَ کے ساوران کے گروہ ہے۔

( ٣٢٩٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدُ أُوتِيَ الْأَشْعَرِيُّ مِزْمَارًا مِنْ مَزَّامِيرِ آلِ دَاوُد.

(٣٢٩٢٣) حضرت بريده والتأوفر فرمات بين كدرسول الله مَرَّافِينَ فَعَ ارشاد فرمايا: قبيله اشعر والوس كوآل داؤد عَالِينَام كرلجون ميس

ے ایک لہجددیا گیا۔

- ( ٣٢٩٢٥ ) حُدِّثُت عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لقد أُوتِيَ الْأَشْعَرِيُّ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد.
- (٣٢٩٢٥) حضرت عائشہ جن منطق ماتی ہیں کہ رسول اللہ مَنِلِفَظِيَّمَ نے ارشاد فر مایا جَعَیْق قبیلہ اشعر والوں کوآل واؤ و عَلاِئِلام کے لیجوں میں سے ایک لیجہ دیا گیا۔
- ( ٣٢٩٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ محمد بن عمرو ، عَنْ أبى سلمة ، عن أبى هريرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدُ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد.
- (۳۲۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹِرِنَفِیَجَ نے ارشاد فر مایا بتحقیق ابوموی اشعری کوحضرت واؤ د غلالِنلاً کے گھر انے کے کبجوں میں ہے ایک کبچہ دیا گیا۔
- ( ٣٢٩٢٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِيَاضِ الْأَشْعَرِى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لأبى مُوسَى :هُمْ قَوْمُ هَذَا ، يَغْنِى فِى قَوْلِهِ : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ قَوْمٌ هَذَا. (ابن سعد ١٠٥ـ حاكم ٣١٣)
- (۳۲۹۲۷) حضرت عیاض اشعری طبیعید فرماتے ہیں کہ بی کریم مِنَافِظَیَّا آنے حضرت ابوموی اشعری زنائی سے ارشاد فرمایا: بیلوگ وہی قوم ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ' کپس عنقریب اللہ ایسی قوم کولائیں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔'' کے بارے میں فرمایا: رسول اللہ مِنَافِظَیَّا آنے فرمایا: بیو ہی قوم ہیں۔

#### ( ٣١ ) ما ذكِر فِي خالِدِ بنِ الولِيدِ رضى الله عنه

#### ان روایات کا بیان جوحضرت خالد بن ولید مزاینی کے بارے میں مذکور ہیں

- ( ٢٢٩٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بيان ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَاوَرَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لَكُمُ وَلِسَيْفٍ مِنْ سُيُوفِ اللهِ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ. (ابن سعد ٣٩٥ ـ احمد ١٣٧٩)
- (۳۲۹۲۸) حضرت قیس طِینْیوز فرماتے ہیں که حضرت خالد بن ولید رہ انٹیز اور نبی کریم مِؤَفِیْنَیْ آئے کے اصحاب میں کسی ایک کے درمیان پچھ سلخ کلامی ہوگئی ،اس پررسول الله مِؤَنِیْنِیْنِیْ نے ارشاد فرمایا: تم لوگوں کو کیا ہوا الله کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے بارے میں جس کو الله نے کفار برسونتا ہے؟
- ( ٣٢٩٢٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

قَالَ : هَبَطْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَنِيَّةِ هَرْشَى فَانْفَطَعَ شِسْعُهُ فَنَاوَلَتُهُ نَعْلِى فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَجَلَسَ فِى ظِلِّ شَجَرَةٍ لِيُصْلِحَ نَعْلَهُ فَقَالَ لِى : انْظُرْ مَنْ تَوَى قُلْتُ : هَذَا فُلانٌ بُنُ فُلان ، قَالَ : بِنُسَ عَبُدُ اللهِ فُلانٌ ، ثُمَّ قَالَ لِى : انْظُرْ إِلَى مَنْ تَرَى قُلْتُ ، هَذَا فُلانٌ ، قَالَ : نِعْمَ عَبُدُ اللهِ فُلانٌ ، وَالَّذِى قَالَ لَهُ : نِعْمَ عَبُدُ اللهِ فُلانٌ ، وَالَّذِى قَالَ لَهُ : نِعْمَ عَبُدُ اللهِ فُلانٌ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ. (ترمذى ٣٨٣)

(٣٢٩٢٩) حضرت ابو ہر یرہ بڑاؤ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ مِنْ الْفَقْظَ کے ساتھ کسی بخت گھاٹی میں اتر رہاتھا کہ رسول اللہ مِنْ اللہ مِن ا

( ٣٢٩٣ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الشَّامِ وَعَزَلَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ : خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ : بُعِثَ عَلَيْكُمْ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَالِد سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ وَنِعْمَ فَتَى الْعَشِيرَةِ. (احمد ٩٠)

(۳۲۹۳۰) حضرت عبدالملک بن عمير ولينظ فرماتے بين كه حضرت عمر خالف نے حضرت ابوعبيده خالف كوشام والوں پرامير بنا كر جيبي اور حضرت خالد بن وليد وليجون نے ارشاوفر مایا: تم لوگوں پراس امت كے امين شخص كوامير بنا كر جيبي اگيا۔ حضرت ابوعبيده جالفو نے ارشاوفر مایا: میں نے رسول الله مَؤَلَفَظَ اُلَا كوارشاوفر ماتے ہوئے سنا كه خالدالله كى المواروں ميں سے ايک تلوار بیں۔ اور قبيله كے سب سے اليہ جوان ہیں۔

# ( ٣٢ ) ما جاء فِي أَبِي ذرُّ الغِفارِيِّ رضى الله عنه

# ان روایات کابیان جوحضرت ابوذ رغفاری زائنی کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٩٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِى الْيَقْظَانِ ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الْأَسْوَدِ الدَّيلِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و يقول .سَمِعْت رَسُولَ اللهِ يَقُولُ : مَا أَقَلَتِ الْغَبْرَاءُ ، وَلا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلِ أَصْدَقَ مِنْ أَبِى ذَرِّ. (ترمذى ٣٨٠١ـ احمد ١٦٣)

(٣٢٩٣١) حضرت عبدالله بن عمرو جل في فرماتے ميں كه ميں نے رسول الله مَرَّفَظَةُ كويدار شادفر ماتے ہوئے سنا كه ندز مين پناه ديق ہاور نه بى آسان سايدكر تا ہے ابوذر سے زياده كسى سچے انسان پر۔ (٣٢٩٣٢) حفنرت ابوالدرداء دواغير فرمات بيں كه نبى كريم مِنْ الفَيْحَةِ نه ارشاد فرمايا: نه آسان ساميكرتا ہے اور نه بى زمين پناه ديق ہے ابوذ روز نئو سے زيادہ لبجہ كے اعتبار ہے كسى سيح انسان كو۔

( ٣٢٩٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ بُنِ يَعْلَى التَّقَفِى ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ ، وَلا أَقَلَّتِ الْفَبْرَاءُ مِنْ ذِى لَهُجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَا اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَّا اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ اللهِ صَلَّا اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ اللهِ صَلْمَ اللهِ اللهِ صَلْمَ اللهِ اللهِ صَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللّهِ صَلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللهِ اللّهِ الللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ اللللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الل

(۳۲۹۳۳) حفرت ابو ہریرہ مڑھ فرماتے ہیں کہرسول اللہ مَرِلِّسَتَحَقِیَّ نے ارشاد فرمایا: ندا آسان سابیکرتا ہے اور ندز مین پناہ دیتی ہے ابوذ رے زیادہ لہجہ کے اعتبارے سیچانسان کو۔اور جو شخص جا ہتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ بن مریم عَلِیْتِلاً کی عاجزی واعکساری کود کھیے تواس کو جا ہے کہ وہ ابوذ رمی اٹنو کی طرف دکھے لے۔

( ٣٢٩٣٤ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو ذَرَّ : إِنِّى لَأَقْرَبُكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنِيَا كَهَيْئَةِ مَا تَرَكْتُهُ فِيهَا ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ قَدْ تَشَبَّتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ غَيْرٍى.

(احمد ۱۲۵ ابن سعد ۲۲۸)

(۳۲۹۳۳) حفرت عراک بن ما لک من الله من الله فرات بین که حفرت ابوذر دی شونے ارشاد فرمایا: یقینا میں تم سب میں قیامت کے دن رسول الله مَرْافِظَةَ کے زیادہ قریب ہوں گا مجلس کے اعتبارے۔ اس لیے که رسول الله مَرْافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: بے شک تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ محض ہوگا جود نیا سے ایکے جیسا کہ میں نے اس کواس دنیا میں چھوڑ اتھا۔ اور یقیناً الله کی قسم! تم میں ہے کو کُ محض بھی نہیں ہے میرے سوامگریہ کہ وہ کھی نہیں جھد نیاسے جیٹ گیا۔

( ٣٣ ) ما ذكِر فِي فضلِ فاطِمة رضى الله عنها ابنةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان روایات کابیان جوحضرت فاطمہ بنت رسول الله صَلِّفَظَیَّا کَے بارے میں مذکور ہیں

( ٣٢٩٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِقٌ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا فَاطِمَةُ بَضُعَةٌ مِنَى ، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَيَنى.

(mrama) حفزت محمد بن على مِلِينْ فيرمات مين كدرسول الله مَرِّنْ فَقَعْ في ارشاد فرمايا: فاطمه مير يجسم كانكر اب بين جس نه اس

کوغصہ دلایااس نے مجھےغصہ دلایا۔

( ٣٢٩٣٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَائِشَة ، فَالَتُ : قَلْت لِفَاطِمَة ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُك حِينَ أَكْبَثْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ أَكْبَبْتِ. عَلَيْهِ ثَانِيَةً فَصَحِكْتِ ، قَالَتْ : أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَنِي إِنَّهُ مَيِّتٌ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ النَّانِيَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنِّى أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ ، وَأَنِّى سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَوْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ ، فَصَحِكْتُ.

(بخاری ۳۲۲۳ مسلم ۹۹)

(٣٢٩٣٦) حضرت عائشہ تفاطنی فافر ماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ تفاطنی سے بوچھا: میں نے بچھے ویکھا تھا جبتم رسول الله مُؤَلِّفَ فَا بَعْ بَالَ مِی الله مُؤَلِّفَ فَا بَعْ بَالَ بَعْ الله مُؤَلِّفَ فَا بَعْ بَالِ بَعْ الله مُؤَلِّفَ فَا بَعْ بَالِ بَعْ الله مُؤَلِّفَ فَا بَعْ بَالله بَعْ الله مُؤَلِّفَ فَا بَعْ بَالله بَعْ الله مُؤَلِّفَ فَا بَعْ بَالله بَعْ الله بِهِ بَعْ الله بِعْ الله بَعْ الل

( ٣٢٩٣٧ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ مَيْسَرَةَ النَّهُدِى ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَاتَبَعْته ، فَقَالَ : مَلَكُ عَرَضَ لِى اسْتَأْذُنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى وَيُخْبِرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(٣٢٩٣٧) حفرت حذیفہ ولائو فرماتے ہیں کہ میں رسول الله مَلِّالْفَقِیَّةَ کی خدمت میں آیا تو آپ مِلِّنْفِقَیَّةَ باہرنکل گئے بھر میں نے آپ مِلِّنْفِقَةَ کو تلاش کیا تو آپ مِلِنْفِقَةَ نے فرمایا: ایک فرشتہ آیا تھا اس نے اپنے رب سے اجازت ما نگی تھی مجھ پر درود وسلام پڑھنے کی ،ادراس نے مجھے بتلایا کہ حضرت فاطمہ وی مذہ فاجت کی عورتوں کی سر دارہیں۔

( ٣٢٩٢٨) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِيَيْتِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشُهُرِ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ : الصَّلاةَ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾. (ترمذى ٣٠٧٠ـ ابويعنى ٣٩١١)

(۳۲۹۳۸) حفزت انس بن ما لک و وافظ فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْفِظَةَ جب صبح فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو چیے مہینے تک حفزت فاطمہ و واٹھ کے گھرے گزرتے رہے اور فرماتے!اے گھر والو! نماز کا وقت ہے۔ پس اللہ تو یبی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو! تم سے گندگی کودور کردے۔اور تمہیں پوری طرح یاک کردے۔

( ٣٢٩٣٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَرُوَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ مَرْيَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةٍ فِرْعَوْنَ وَخَدِيجَةَ ابْنَةِ خُوَيْلِدٍ.

(ترمذی ۳۸۷۸ نسائی ۸۳۵۵)

(۳۲۹۳۹) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی دیانو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَؤْفِظَةِ نے ارشاد فرمایا: فاطمہ ﴿ مِدَانُهُمَا م جَبان کی عورتوں کی سردار ہیں ۔مریم بنت عمران ،فرعون کی بیوی آسیہ،اورخد بچہ بنت خویلد کے بعد۔

( . ٣٢٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ بِنْتَ أَبِى جَهْلِ إِلَى عَمِّهَا الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ ، فَاسْتُأْمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِيهَا ، فَقَالَ : عَنْ حَسَبِهَا تَسْأَلُنِى ، قَالَ عَلِيٌّ : قَدْ أَعْلَمُ مَا خُسَبُهَا وَلَكِنْ تَأْمُرُنِى بِهَا ؟ قَالَ : لَا فَاطِمَةُ بِضُعَةٌ مِنِّى ، وَلا أُحِبُّ أَنْ تَجْزَعَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا آتِى شَيْئًا تَكْرَهُهُ. (حاكم ١٥٨)

(۳۲۹۴) حفرت عامر ولینی: فرماتے ہیں کہ حفرت علی جن تو نے ابوجہل کی بیٹی کے لیے اس کے چیا حارث بن هشام کو پیام نکاح بھیجا بھر آپ بڑا نئو نے رسول اللہ مَؤَلَفَظُمَ آئے ہیں کہ حضرت علی جن اس بارے میں مشورہ ما نگا۔ آپ مِئرَلِفَظَمَ نے پوچھا: کیا تم اس کے حسب ونسب کیا اپ مِئرَلِفَظَمُ فَا بِسِ بِحص سے بوچھ رہے ہو؟ حضرت علی جن ٹو نے عرض کیا: میں جا نتا ہوں اس کا حسب ونسب کیا ہے۔لیکن کیا آپ مِئرِلِفَظَمُ بِنَان ہو۔ بھی اس کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ مِئرِلِفَظَمَ نے فرمایا: بہیں! فاطمہ میرے جسم کا تکوا ہے۔اور میں پہند نہیں کرتا کہ وہ پریشان ہو۔ اس پرحضرت علی جن خرا مایا: میں کوئی ایسا کا منہیں کروں گا جس کوآپ مِئرِلِفظَمَ اپنیند کرتے ہوں۔

#### ( ٣٤ ) ما ذكِر فِي عائِشة رضي الله عنها

# ان روایات کابیان جوحضرت عا کشہ خیٰ انڈینھا کے بارے میں مذکور ہیں

( ٣٢٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَائِشَةُ زَوْجِي فِي الْجَنَّةِ. (ابن سعد ٢٢)

(٣٢٩٣١) حضرت مسلم بطين بإيتيد فرمات بين كدرسول الله مَا إِنْ الله مَا الله ما الله ما

( ٣٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ ، وَفَضُلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضُلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ. (مسلم ١٨٨٦ ـ ترمذى ١٨٣٣)

(۳۲۹۴۲) حضرت ابوموی جن ٹی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤِلِفَظِیَّا نے ارشاد فر مایا: بہت ہے آ دمی کامل ہوئے اورعورتوں میں کامل نہیں ہوئیں گمر آ سیفرعون کی بیوی ،اور مریم بنت عمران جنی مذیخا اور عائشہ جنی مذیخا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت سب کھانوں پر۔

( ٣٢٩٤٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَائِشَةٌ تَفْضُلُ النَّسَاءَ كَمَا يُفَضَّلُ الثَّرِيدُ سَائِرِ الطَّعَامِ. (٣٢٩٣٣) حفرت مصعب بن سعد و الله في فرمات عبي كدرسول الله في الفيضيَّة في ارشاد فرمايا: عا كشه عورتون پراليي بن فضيلت ركهتي من جيها كه ثريد كهانون برفضيلت ركهتا ہے۔

( ٣٢٩٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بَنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ مُدَعَانَ ، قَلَ : حُدَّثَنَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ صَفُوانَ وَآخَرَ مَعَهُ أَتِيَا عَائِشَةَ ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ : يَا فُلانُ هَلُ سَمِعْت حَدِيثَ حَفْصة ، فَقَالَ : نَعَمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بَنُ صَفُوانَ : وَمَا ذَاكَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : خِلالٌ فِي تِسْعٌ لَمْ تَكُنُ فِي أَحَدٍ مِنَ النَّسِ إِلاَّ مَا آتَى اللَّهُ مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ ، وَاللهِ مَا أَقُولُ هَذَا أَنِي أَفْتَخِرُ عَلَى صَوَاحِيى ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ صَفُوانَ : وَمَا هِي يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : نَوَلَ الْمَلَكُ بِصُورَتِي ، وَتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِسِينَ ، وَاللهِ عَا أَقُولُ هَذَا أَنِي أَلْمُ يُشُورُكُهُ فِي آخَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَأَتَاهُ الْوَحْيُ وَأَنَا وَإِيَّاهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : نَوَلَ الْمُمَلِكُ بِصُورَتِي ، وَتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَتَوَوَّجَنِي بِكُوا لَمْ يُشُورُكُهُ فِي آخَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَأَتَاهُ الْوَحْيُ وَأَنَا وَإِيَّاهُ فِي وَأَهُ اللهِ عَلَيْهِ لِتَسْعِ سِنِينَ ، وَتَزَوَّجَنِي بِكُوا لَمْ يُشُورُكُهُ فِي آخَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَأَتَاهُ الْوَحْيُ وَأَنَا وَإِيَّاهُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَاحِدٍ ، وَكُنْتِ مِنْ اللهِ عَلْمُ لَعُهُ مَهُ فِي آخَدٌ مِنَ النَّاسِ اللهِ غَيْرِي وَقَيْقُ فِي آنِي لَهُ مِنْ النَّاسِ ، وَأَتَاهُ الْوَحْمُ وَأَنَا وَإِيَّاهُ فِي الْمَالِ وَأَنْ وَإِنَّا وَإِيَّاهُ فِي وَرَالَ فِي الْمَالِقُولُ وَالْتُو مِنْ النَّاسِ وَلَا وَاللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُولُكُ وَاللهُ مِنْ السَّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلَى الْمَوْقُولُ وَاللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّلُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْوَلَى اللّهُ مَلْ اللهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(بخاری ۱۰۹۱ حاکم ۱۰)

(۳۲۹۳۳) حفرت عبدالرحمٰن بن محد بن زید فرماتے ہیں کہ جمیں بیان کیا گیا ہے کہ حفرت عبداللہ بن صفوان اوران کے ساتھ ایک دوسرا آ دمی بید دونوں حضرت عائشہ بڑی ہنٹو فلاں! کیا تو نے حضرت عائشہ بڑی ہنٹو فلاں! کیا تو نے حضرت حضہ بڑی ہنٹو فلا کی حدیث نی؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں! ام المومنین، اس پر حضرت عبداللہ بن صفوان پر بیٹی نے ان سے حضرت حفصہ بڑی ہنٹو فلا کی حدیث کیا ہے؟ آپ بڑی ہنٹو فلا نے فرمایا: محصہ بی نوصلتیں ایسی ہیں جولوگوں میں ہے کسی میں ہمی نہیں ہو چھا: اے ام المومنین! وہ حدیث کیا ہے؟ آپ بڑی ہنٹ عمران کو عطافر ما کمیں۔اللہ کی قتم! میں بیٹیں کہتی کہ میں اپنی ساتھیوں پر فخر کرتی ہوں عبداللہ بن صفوان نے بوچھا: اے ام المومنین! وہ صلتیں کیا ہیں؟

آپ جھ نے فرمایا: فرشتہ میری تصویر لے کرائز ا،اور رسول اللہ عَلِیْنَ فَیْجَہ نے مجھ سے شادی کی جب کہ میں سات سال کی عمر میں ۔اور آپ عَلِیْفَیْجَ نے ضرف مجھ باکرہ سے شادی کی ۔اور اس میں میں اور مجھے آپ عِلِیْفِیْجَ کے سامنے بیش کیا گیا نوسال کی عمر میں ۔اور آپ عَلِیْفِیْجَ نے صرف مجھ باکرہ سے شادی کی ۔اور میں میراکوئی بھی شریک نہیں ۔اور آپ عَلِیْفِیْجَ کے پاس وحی آتی اس حال میں کہ میں اور آپ عَلِیْفِیْجَ ایک بی بستر میں ہوتے ۔اور میں آب مِلِیْفِیْجَ کولوگوں میں سب سے زیادہ مجبوب تھی ۔اور میر سے بارے میں قر آن کی چند آیات اثریں ۔اور قریب تھا کہ امت ان کے بارے میں ہلاک کردی جاتی ۔اور میں نے حضرت جرائیل علائی اللہ کود یکھا اور میر سے علاوہ کی عورت نے بھی ان کوئیس دیکھا۔ اور آپ مِلِیْفَقَعَ کی کو اور کی کے اور کی کی اور فرشتہ کے سواکوئی نہیں تھا۔

( ٣٢٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مجالد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ ، قَالَتْ : بَيْنَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِى الْبَيْتِ إِذْ ذَخَلَ الْحُجُرَةَ عَلَيْنَا رَجُلٌ عَلَى فَرَسِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ ؛ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هَذَا الَّذِى كُنْتَ تُنَاجِى ، قَالَ : وَهَلْ رَأَيْت أَحَدًا ، اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ ؛ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هَذَا الَّذِى كُنْتَ تُنَاجِى ، قَالَ : وَهَلْ رَأَيْت أَحَدًا ، قَالَتْ : فَعُمْ ، رَأَيْت رَجُلاً عَلَى فَرَسِ ، قَالَ : بِمَنْ شَبَّهْته ، قَالَتْ : بِدِخْيَةَ الْكُلْبِيّ ، قَالَ : ذَاكَ جِبْرِيلُ ، قَالَ : فَلْتُ : فَلْتُ : فَلْتُ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبَعْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَتَ فَلَحَلَ جَبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَجْرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْحَجْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْحَجْرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَا عَائِشَةٌ ، قُلْتُ : لَيْبَكُ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ وَسَلّمَ فِى الْحُجْرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْحَجْرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْ يَعْرَبُولَ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ ، جَزَاكَ اللّهُ مِنْ دَحِيلٍ خَيْرَ مَا يَجْزِى الدُّخَلاءَ ، قَالَتْ : وَكَانَ يَنْزِلُ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَن وَهُو فِى لِحَافٍ وَاحِدٍ (طبرانى 90 حميدى ٢٤٥)

(۳۲۹۳۵) حفرت مسروق بریشید فرمات بین که حفرت عاکشہ خی الفیان نے مجھے خبر دی کداس درمیان که رسول الله میزون نیج گر میں بیٹے ہوئ سیٹھے ہوئ سیٹھ ہوئ سیٹھ ایک گھوڑے برسوار آ دی ججرے میں ہم پرداخل ہوا۔ رسول الله میزون نیج اس کی طرف گئے اور اپنا ہا تھ گھوڑے کی گردن پررکھا۔ پھر آپ میزون نیک اس می اس میزون نیج اس می اس میزون نیج میرسول الله میزون نیج میرسول الله میزون نیج میرسول الله میزون نیج میرسول الله میزون نیج میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میرسول میزون نیج میرسول میزون نیج میں اس میں میں میں میں میں اس میرسول میزون نیج میں اس میں میں میں میں میں میرسول میزون کی اس میں میں اس میں میرسول میزون کی میرسول میزون کی میرسول میزون کی میرسول میزون کی میں اس میں میں میں میں میں میں میرسول میزون کی میرسول می

حضرت عائشہ ٹیکنڈونا فرماتی ہیں۔ پھروہ ٹھبرے جب تک اللہ نے چاہا کہ وہ ٹھبریں۔ پس حضرت جبرائیل علایڈا اواخل ہوئے اس حال میں کہ رسول اللہ مؤرف ہیں۔ بھر وہ ٹھبریں ہوئے اس حال میں کہ رسول اللہ مؤرف ہے۔ رسول اللہ مؤرف ہے۔ رسول اللہ مؤرف ہے ہیں ہے۔ رسول اللہ مؤرف ہے ہیں ہے ہے۔ ہیں اللہ کی مانیوں نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تہبیں ان کی بول: اے اللہ کے رسول مؤرف ہے کہ ہوں ہیں تہبیں ان کی طرف سے ملام کہوں۔ میں نے کہا: آپ بھی میری طرف سے ان کو کہد دیں ، اللہ کی سلامتی ، رحمت ہوا در برکتیں ہوں۔ اللہ مہمان کو جوتمام داخل ہونے والے مہمانوں میں سب سے بہتر مہمان ہے، بہترین بدلہ عطافر مائے۔ آپ روائی نے فرمایا: رسول اللہ مؤرف ہوئے۔ وی الرق تھی۔ اس حال میں کہ میں اور آپ مؤرف کے بی بستر میں ہوتے۔

( ٣٢٩٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مُصْعَبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَدْ أُرِيتُ عَائِشَةَ فِى الْجَنَّةِ لِيَهُونَ عَلَىّ بِذَلِكَ مَوْتِى كَأَنِّى أَرَى كَفَّهَا. (ابن سعد ٢٥) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَدْ أُرِيتُ عَائِشَةَ فِى الْجَنَّةِ لِيَهُونَ عَلَىّ بِذَلِكَ مَوْتِى كَانِّي أَرَى كَفَّهَا. (ابن سعد ٢٥) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ وَلَيْهِ فَرَاتَ مِن كَرَمُولَ اللهُ مَؤْتِيْنَ إِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ : قَدْ أُرِيتُ عَائِشَةً فِى الْجَنِّةِ لِيَهُونَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَلَيْكُونُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

د کھلائی گئی، تا کہ اس کی وجہ ہے مجھ پرمیری موت آسان ہوجائے ۔ گویا کہ میں نے اس کا ہاتھ ویکھا۔

( ٣٢٩٤٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

(بخاری ۵۳۱۹ ترمذی ۳۸۸۷)

(٣٢٩٣٧) حفرت انس بن ما لک بڑائنو فرماتے ہیں کدرسول الله يَظِيفَعَ فَ ارشاد فرمايا: عائشہ بنيامت بن الک بڑائنو فرماتے ہیں کدرسول الله يَظِيفَعَ فَ ارشاد فرمايا: عائشہ بنيامت من اللہ عورتوں پراليي بي ہے جيسا كه رُيد كي فضيلت تمام كھانوں پر۔

( ٣٢٩٤٨ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَوِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيُكَةَ ، قَالَ :قَالَتُ عَائِشَةُ :تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَبَيْنَ سَحُرِي وَنَحْرِي. (بخارى ٣١٠٠ـ احمد ٣٨)

(۳۲۹۴۸) حضرت ابن الی ملیکه میشید فرماتے ہیں که حضرت عائشہ تن منطق نے ارشاد فرمایا: که رسول الله مِنْ الله مِنْ میں میرے سینداور بیٹ کے درمیان وفات پائی۔

( ٣٢٩٤٩) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ يَسْتَنْفِرَانِ النَّاسَ، قَالَ :فَقَامَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِي عَائِشَةَ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : إِنَّهَا لَزَوْجَةٌ نَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَانَا بِهَا لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ نُطِيعُ ، أَوْ إِيَّاهَا. (بخارى ٣٧٥- احمد ٢٦٥)

(۳۲۹۳۹) حصرت ابو واکل بوشید فرماتے میں کہ حضرت علی مزائنو نے حضرت عمار مزافو اور حضرت حسین مزافو کو بھیجا کہ یہ دونوں لوگوں سے مدوطلب کریں۔ایک آ دمی کھڑ اہوااور حضرت عاکشہ تن مندئو میں عیب نکالنے لگا ،تو حضرت عمار مزافو نے فرمایا: یقیناً وہ نبی کو گوں سے مدوطلب کریں۔ایک آ دمی کھڑ اہوااور حضرت عاکشہ تن مندئو میں عیب نکالنے لگا ،تو حضرت عمار مزافق میں ڈالا ہے کہ ہم کریم میٹونٹھ بھٹا کی زوجہ مطہرہ مزد مندئونا میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن اللہ نے ہمیں ان کے ذریعہ آز مائش میں ڈالا ہے کہ ہم اس کی (حضرت علی بڑائو) فرما نبرداری کرتے ہیں یاان کی۔

( ٣٢٩٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :إنَّ عَانِشَةَ زَوْجَةٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ.

(۳۲۹۵۰) حضرت عمار ولا يُؤن نے فرمايا: كه يقينا عائشه تفاه خند ميں بھی نبي كريم مَثَلِفَظَيَّةً كي زوجه ميں ـ

( ٣٢٩٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : جَانَتُ أُمُّ رُومَانَ وَهِى أُمُّ عَانِشَةَ ، وَأَبُو بَكُرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللَّهَ لِعَانِشَةَ دَعُوةً نَسْمَعُهَا ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ :اللَّهُمُّ اغْفِرُ لِعَائِشَةَ ابْنَةٍ أَبِى بَكْرٍ مَغْفِرَةً وَاجِبَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. (حاكم ١١)

(٣٢٩٥١) حضرت ابو بكر بن حفص فرماتے ہيں كه حضرت ام رومان جو حضرت عاكث بنى مذبئ كى والدہ بيں بياور حضرت ابو بكر طاق : نبى كريم شِرْعَ عَيْنِ كَ عِياس آئے ، ان دونوں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول مِرْفِظَةَ أَ ٱبِ مِرْفِظَةَ اللہ سے عائشہ كے ليے وعا فر ما ئیں جس کوہم بھی سن لیں۔اس وقت آپ مِنْ اَنْ اَنْ مَا فر مائی۔اےاللہ! تو عائشہ بنت ابی بکر دی اُنْ کی مغفرت فر ماضروری، ظاہری طور بربھی اور ماطنی طور بربھی۔

( ٣٢٩٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةً عَدَّثَنُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : إِنَّ جِبْرِيلَ يَقُرَأُ عَلَيْك السَّلَامَ ، قَالَتُ عَائِشَةُ : وَعَلَيْه السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

(٣٢٩٥٢) حضرت عائشہ شي مذين فرماتي جي كه نبي كريم مَلِفَظَيْنَا في ان مے فرمايا: بے شك جبرائيل علييناً تم كوسلام كهدر ب بيں۔ حضرت عائشہ شيئانے فرمايا: ان پرجھي سلامتي ہو۔ اور الله كي رحمت اور بركتيں ہوں۔

#### ( ٣٥ ) ما جاء فِي فضلِ خدِيجة رضي الله عنها

# ان روایات کابیان جوحضرت خدیجه را پنوند کی فضیلت میں آئی ہیں

( ٣٢٩٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ: أَتَى جِبُرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذِهِ خَدِيجَةٌ قَدْ أَتَتْك ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ ، أَوْ طَعَامٌ، أَوْ شَرَابٌ ، فَإِذَا هِى أَتَتْك فَاقُرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَبَشَّرُهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ ، وَلَا نَصَبَ . (بخارى ٣٨٠٠ـ مسلم ١٨٨٤)

(۳۲۹۵۳) حضرت ابو زرعہ میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ وڑا ٹو کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سا کہ حضرت جرائیل علیائیلا نے بی کریم مِشِفِیْ فَقِی خدمت میں آ کرعرض کیا۔ بیضد بجہ میں نفاق آپ مِشِفِفَا آپ میں مالن یا کھانا یا پانی ہے۔ پس جب بی آپ مِشِفِفَا نے پاس آ جا کیں تو آپ مِشِفِفَا ان کوان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے۔ پس جب بی آپ مِشِفِفَا نے کوان کو جنت میں موتوں سے بینے ہوئے گھر کی بشارت بھی سنادیں۔ جس میں نہتو شوروغل ہوگا اور نہتے کا وث

( ٣٢٩٥٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ وَيَعْلَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ : بَشْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ ، وَلَا نَصَبَ.

(مسلم ۱۸۸۸ یخاری ۱۲۹۲)

(٣٢٩٥٣) حضرت ابن ابي او في وفي وفي في فرمات بين كدرسول الله مُؤلِّفَ فَيَجَمَّ في حضرت خديجه مِن منظم كو جنت مين موتيول سے بنے موئے گھر كى بشارت سنائى جس ميں نہ تو شور وغل ہو گااور نہ ہى تھكاوٹ ہوگا ۔

( ٣٢٩٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ

عَلِيٌّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَيْرٌ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةَ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ. (بخارى ٣٣٣٢ـ مسلم ٢٩)

(٣٢٩٥٥) حضرت على رفيظ فرمات ميں كەميں نے رسول الله مَيْلِ اللهُ عَلَيْلَ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ الللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُونَا اللهُ عَلَيْلُونَ اللهُ عَلَيْلُونَا اللهُ عَلَيْلُونَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُونَا اللهُ عَلَيْلُونَا اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُونَا اللهُ عَلَيْلُونَا اللهُ عَلَيْلُونَا اللهُ عَلَيْلُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْلُونَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُونَا اللهُ عَلَيْلُونَا اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

( ٣٢٩٥٦) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ، فَقَالُ : بَشُرُ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ فَصَبٍ لَا صَخَبَ فَلِهِ ، وَلَا نَصَبَ.

(٣٢٩٥٦) جعنرت ابوصالح چاہنی نبی کریم مُؤَنِّفَتُ اِکَ اصحاب نتی کیٹی میں سے کسی ایک سے نقل فر ماتے ہیں کہ حضرت جمرا کیل عالینا کا نبی کریم مِؤْنِفِیْ اَمْ کے پاس آئے اور فر مایا: حضرت خدیجہ ٹنگائیٹن کو جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے گھر کی خوشخبری سناوی جس میں نہ تو شور وغل ہوگا اور نہ بی کسی قسم کی تھکا و ملے ہوگی۔

( ٣٢٩٥٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَسُبُك مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بِأَرْبَعٍ : خَدِيجَةَ ابْنَةِ خُويْلِهٍ وَفَاطِمَةَ ابْنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآسِيَةَ الْمَوْقَةِ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ. (ترمذى ٣٨٤٨- احمد ١٣٣٨)

(٣٢٩٥٤) حضرت حسن والنيمة فرمات مي كدرسول الله مَرَّفَقَعَ أَن ارشاد فرمايا: مُجَبِّع تمام جبان كي عورتول ميس سے جار ہى كانى ميں ۔ خور ہى كانى ميں الله مِرْفَقَعَ أَن الله مِرْفَقَعَ أَن الله مِرْفَقَعَ أَن الله مِرْفَقَعَ أَن الله مِرْفَقَعَ أَنْ الله مِن الله مِ

( ٣٢٩٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْبَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مَعَهُ جِبْرِيلُ إِذْ أَقْبَلَتُ خَدِيجَةً ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ خَدِيجَةُ فَأَقُرِنُهَا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى السَّلَامَ وَمِنِّى.

(۳۲۹۵۸) حضرت عبد الرحمٰن بن ابی کیل می ای فرماتے ہیں کہ اس درمیان که رسول الله مَطِّفَظَ فَیْ تشریف فرما تھے اور حضرت جرائیل علائیلا آپ مِیُوفِظَ کُھُ مایا: اے الله کے جرائیل علائیلا آپ مِیُوفِظُ کے ساتھ تھے کہ حضرت خدیجہ جی مندین آئیس ۔ تو حضرت جبرائیل علائیلا نے فرمایا: اے الله کے رسول مَوْفِظُ این خدیجہ تُذَهِدُ مُن میں ۔ پس آپ ان کواللہ تبارک وتعالی کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہددیں۔

#### ( ٣٨ ) فضل معاذٍ رضى الله عنه

#### حضرت معاذ بنالثؤر كى فضيلت كابيان

( ٣٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِتِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُعَاذَّ بَيْنَ يَدَي الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَتُوةٌ. (طبراني ٣١)

(٣٢٩٥٩) حفزت محمد بن عبيدالله التقلى بيشية فرمات بين كه رسول الله مُؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا: معاذر بيني قيامت كے دن علاء كے سامنے بڑے مرتبدوالے ہوں گے۔

( ٣٢٩٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِتٌى ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مُعَاذٌ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُبُذَةٌ.

(٣٢٩١٠) حضرت حسن مِينَّهُ فرمات بين كدرسول الله مِنْ النَّه مِنْ الشَّادِ فرمايا: معافر جن النَّه عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

# ( ٣٧ ) فضل أبي عبيدة رضي الله عنه

# حضرت ابوعبيده رخائفه كي فضيلت كابيان

( ٣٢٩٦١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَبِسُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. (مسلم ١٨٨١ ـ ابويعلى ٢٨٠٠)

(٣٣٩٦١) حضرت ابوقلابہ ویشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیؤنٹے نئے ارشا وفر مایا: یقیناً ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے۔اور بےشک ہماری امت کا مین ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔

( ٣٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنُ أَصْحَابِى أَحَدٌ إلَّا لَوُ شِئْت اتَّخَذْت عَلَيْهِ بَعْضَ خُلُقِهِ غَيْرَ أَبِي عُبَيْدَةَ.

(۳۲۹۶۲) حضرت حسن مِیشُویُهٔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِیلِّفِینَجُ نے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ جُوکائیمُ میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے مگر یہ کہ میں جا ہتا ہوں اس کے اخلاق کوتبدیل کردوں سوائے ابو مبیدہ ڈاٹنو کے۔

( ٣٢٩٦٣ ) حَذَّتَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِى إِسُحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُقُفُ نَجْرَانَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ فَقَالَ : ابْعَثُ مَعَنَا رَجُلًّا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ ، فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ.

(بخاری ۲۵۲۵ مسلم ۱۸۸۲)

(۳۲۹۱۳) حضرت حذیفہ زائو فرماتے ہیں کہ بی کریم میٹونٹی کے پاس نجران کے دو پادری آئے عاقب اورسید۔ان دونوں نے کہا: آپ نیونٹ کی ہم میٹونٹ کی کہ بی کہ کہا: آپ نیونٹ کی کہ بی کہ ب

( ٣٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوِهِ. (مسلم ١٨٨٢ ـ ترمذي ٣٧٩٧)

(٣٢٩٢٣) حفرت حذيفه زلافنوسے نبي كريم مُلِانْتَكِيَافِ كاماقبل والا ارشاداس سند ہے بھی منقول ہے۔

( ٢٢٩٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنْ أَسْتَخْلِفُ لَوْ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

(۳۲۹۲۵) حضرت ابرا ہیم مِیٹینیڈ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر شاہنی کہنے لگے۔ میں کس کوخلیفہ بناؤں؟! کاش کہ ابونیبیدہ بن جراح ہوتے۔

( ٣٢٩٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ.

(٣٢٩٦٦) حضرت ابوصالح بني شوفر مات بيس كه ني كريم مَلِ الشَيْعَةُ في ارشاد فرمايا: ابوعبيده بن جراح بن في التحصير على ميل

#### ( ٢٨ ) عبادة بن الصّامِتِ رضى الله عنه

# حضرت عباده بن صامت خالفينه كي فضيلت كابيان

( ٣٢٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِى مَوَالِىَ مِنَ الْيَهُودِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ حاضر نصرهم ، وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ وِلَايَةِ يَهُودٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِى عُبَادَةً : ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآيَةَ إلَى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآيَةَ إلَى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآيَة

(٣٢٩٦٤) حفرت عطیہ ویشیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت وی شور آئے اور فرمایا: اے اللہ کے رسول فی فی ایم رے یہود میں بہت ہے موالی ہیں۔ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور ان کی مددموجود ہے۔ اور میں یہود کی ولایت سے اللہ اور اس کے رسول فی فی میں بہت ہے موالی ہیں۔ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے دسترت عبادہ فی فی کی طرف بری ہوں۔ پس اللہ رب العزت نے حضرت عبادہ فی فی ارک میں بیآیت اُتاری: اللہ الما وَلِیّا کہ می اللّه وَرَسُولُهُ وَالّذِینَ آمَنُوا ﴾ سے لے کر ﴿ بِالنّهُ مَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ تک۔

#### ( ٣٩ ) أبو مسعودٍ الأنصاريّ رضي الله عنه

#### حضرت ابومسعودانصاري وثاثثة كابيان

( ٣٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : لَمَّا سَارَ عَلِيٌّ إِلَى صِفْينَ اسْتَخْلَفَ أَبَّا

مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ ، قَالَ لَهُ : أَنْتَ الْقَائِلُ مَا بَلَغَنِي عَنْك يَا فَرُّوخُ ، إنَّك شَيْخٌ قَدُ ذَهَبَ عَقْلُك ، قَالَ :أَذَهَبَ عَقْلِي وَقَدْ وَجَبَتُ لِي الْجَنَّةُ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ ، أَنْتَ تَعْلَمُهُ.

(٣٢٩٦٨) حضرت عبد العزيز بن رفع ويشيئة فرماتے ہيں كه جب حضرت على والتي جنگ صفين ميں جانے لگے تو حضرت ابو مسعود والتي كولوگوں برخليفه بناديا۔ پس جب حضرت على والتي والبس لوٹے تو ان سے فرمایا: كيا تو نے وہ بات كى ہے جو مجھے تمہارى طرف سے بہنچى ہے اے فروخ؟! يقيناً تم بوڑھے ہو تحقيق تمہارى عقل چلى گئى۔ آپ والتيد نے فرمایا: كيا ميرى عقل چلى گئى۔ آپ والتد اوراس كے دسول مَؤْلِفَيْنَ تَمَ مِحْ اللهِ جنت واجب ہو گئى تم اس كو بہتر جانتے ہو۔

# (٤٠) ما جاء فِي أسامة وأبيهِ رضى الله عنهما

# ان روایات کابیان جوحضرت اسامہ رہا ہے اور ان کے والد کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمِّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَتُ عَائِشَةُ :مَا يَنْبَغِي لَأَحَدِ أَنْ يُبْغِضَ أُسَامَةَ بَعْدَ مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلْيُحِبُّ أُسَامَةَ. (احمد ١٥٦)

(۳۲۹۱۹) حضرت عا کشہ خین ملڈ خافر ماتی ہیں کہ کسی ایک کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اسامہ جانٹو سے بغض رکھے۔ مجھ سے رسول اللہ مُؤِنْفَظَةً کی اس بات کوئ لینے کے بعد۔ آپ مِؤْنِیَ فَظَ فِر مایا: جو شخص اللہ اور اس کے رسول مُؤِنْفِظَةً ہے محبت کرتا ہے ہیں اس کوچا میسئے کہ وہ اسامہ سے بھی محبت کرے۔

( ٣٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ لَمَّا قُتِلَ أَبُوهُ قَامَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الْغَدِ فَقَامَ مَقَامَهُ بِالأَمْسِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْمَ مَا لَاقَيْت مِنْك أَمْسِ. (احمد ١٥٣٠)

(۳۲۹۷) حفزت قیس بینتاید فرماتے ہیں کہ حفزت اسامہ بن زید رہینتا کے والد کو جب قبل کر دیا گیا تو یہ رسول اللہ میز کھینے آگے۔ سامنے کھڑے تھے۔اور نبی کریم میز النظیمی نام کی آنسو بہدرہ تھے۔ پھرا گلا دن آیا اور بیآپ بیز النظامی کی جگھ پر کھڑے تھے۔تو رسول اللہ میز النظامی نے ان سے فرمایا: آج میں تم سے اس جگٹل رہا ہوں جہاں میں تم سے کل ملاتھا؟

( ٣٢٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَطَعَ بَعُنَّا قِبَلَ مُؤْتَةَ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ، وَفِى ذَلِكَ الْبَعْثِ أَبُو بَكُو ، وَعُمَرُ ، قَالَ : فَكَانَ نَاسًا مِنَ النَّاسِ طَعَنُوا فِى ذَلِكَ لِتَأْمِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى تَأْمِيرِ أَسَامَةً ، وَإِنَّمَا طَعَنُوا فِى

تُأْمِيرِ أُسَامَةً كَمَا طَعَنُوا فِي تَأْمِيرِ أَبِيهِ ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَحِبُّ النَّاسِ إِلَىّ ، وَإِنْ ابْنَهُ لَآحَبُ النَّاسِ إِلَى ، وَإِنْ ابْنَهُ لَآحَبُ النَّاسِ إِلَى الْمَارَةِ ، وَإِنْ ابْنَهُ لَآحَبُ النَّاسِ إِلَى اللهِ عَنْواً . وَإِنْ يَكُونَ مِنْ صَالِحِيكُمْ ، فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا .

(بخاری ۳۷۳۰ مسلم ۱۸۸۳)

(۳۲۹۷) حضرت عروہ ہوئی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر الفی فی جانب ہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس کو یالوگول نے زید ہوئی کا ان پرامیر بنادیا حالانکہ اس کشکر میں حضرت ابو بھر ہوئی اور حضرت عمر ہوٹی کو گائی بھی تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس کو یالوگول نے رسول اللہ میر ان کی اسامہ کو کشکر پرامیر بنانے پر ناگواری کا ظہار کیا۔ رسول اللہ میر ان فرمانے کے لیے کھڑے ہوئی اور فرمایا: بے شکتم میں سے پچھوگوں نے مجھ سے ناگواری کا اظہار کیا ہے اسامہ کو امیر بنانے پر اور بے شک انہوں نے اسامہ کو امیر بنانے سے بہلے اس کے باپ کو امیر بنائے جانے پر بھی ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ اور اللہ کو تسم اور اللہ کو تسم اور اللہ کو تسم اور بینائے جانے پر بھی ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ اور اللہ کو تسم اور اللہ کو تسم بے ذیادہ قوامل میں سب سے زیادہ مجھوب تھے۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ مجموب ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔

( ٣٢٩٧٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ ذُرَيْحٍ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتُ: عَثَرَ أُسَامَةُ بِعَتَبَةِ الْبَابِ فَشُجَّ فِي وَجُهِهِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُمِيطِي عَنْهُ الْأَذَى ، فَقَذَرُتُهُ فَجَعَلَ يَمُصُّ الدَّمَ وَيَمُجُّهُ،

عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ : لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَكَسَوْتُهُ وَحَلَيْتُهُ حَتَّى أُنفَقَهُ. (ابن ماجه ١٩٤٦ - ابن سعد ١١)

(٣٢٩٢٢) حفرت عائشہ طی منطق خوالی ہیں کہ حضرت اسامہ بڑاتئو دروازے کی چوکھٹ سے تھوکر کھا کر کر پڑے اوران کے چبرے میں چوٹ لگ گئے۔اس پررسول الله مُؤلِّفِیْنَ آئے جھے نے جمایا:تم اس سے اذیت کی چیز کو ہٹا دوتو میں نے اس کو اکھاڑ دیا۔ پس رسول الله مُؤلِّفَتُهَ آخون کو چوستے جاتے اور کلیاں کرتے جاتے۔اور فرماتے:اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کو کپڑے پہنا تا اور زیور پہنا تا

( ٣٢٩٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ دَاوُد ، قَالَ :سَمِعْتُ الْبَهِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ :مَا بَعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ فِى جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ حَيَّا بَعْدَهُ اسْتَخْلَفَهُ. (احمد ٣٢٤)

یباں تک کہ میں اس کوفر وخت کردیتا۔

(٣٢٩٤٣) حضرت عائشہ فاغ فرماتی ہیں كەرسول الله مَلِّقَظَة نے حضرت زید بن حارثہ فاغ كو كو كم كى كشكر ميں نہيں بھيجا مگر يەكه ان كواس پرامير بنايا۔اورا گروه آپ مِلِفظة كے بعد زنده ہوتے تو آپ مِلِفظة ان كوخليفه بناديتے۔

( ٣٢٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْقُرْآنُ : ﴿ادْعُوهُمْ لَأَبَانِهِمْ هُوَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ بَنَ عُمَرَ اللهِ بُنَ عُمَرَ اللهِ بُنَ عُمَرَ اللهِ بَنَ عُمَرَ اللهِ بُنَ عُمْرَ اللهِ بُنَ عُلِيهِ اللهِ بُنَ عُمْرَ اللهِ بُنَ عُمْرَا اللهِ بُنَ عُمْرَ اللّهِ بُنَ عُلِيهِ اللهِ بُنَ عُمْرَ اللّهِ بُنَ عُلْلَ اللّهِ بُنَ عُلِمُ اللهِ بُنَ عُلِلِهِ بُنَ عُمْرَ اللّهِ بُنَ عُلِمُ الللهِ بُنَ عُمْرَ اللّهِ بُنَ عُمْرَا اللهِ بُنَ عُمْرَا اللّهِ بُنَ عُمْرَا اللّهِ اللهِ بُنَ عُلْمُ اللهِ بُنَ عُلِمُ اللّهِ اللهِ اللهِلَا اللهِ اللهِ اللهِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۳۲۹۷۳) حضرت سالم بن عبدالله ويشيز فرمات بين كه حضرت عبدالله بن عمر الأثنوف ارشادفر مايا: ہم لوگ ان كونيس پكارتے تنے مگر زيد بن محمد مُؤْفِقَةُ كے نام سے يہاں تك كه قر آن كى آيت اترى (ترجمه ) تم پكاروانہيں ان كو بابوں كے نام سے بيالله كے نزد يك زيادہ انصاف كى بات ہے۔

( ٣٢٩٧٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَوَاءِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ :أَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ فَأَخُونَا وَمَوْلَانَا.

(۳۲۹۷۵) حضرت براء بن عازب روانو فرماتے ہیں که رسول الله میر شین نے زید روانو سے ارشاد فرمایا: تم اے زید ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو۔

( ٣٢٩٧٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، عن على ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً.

(٣٢٩٤٦) حضرت على شِلْ فَي على مِن بِي كريم الْمِلْ الْمِلْفَظِينَةً كَلَ ما قبل حديث منقول ب\_

# ( ٤١ ) ما جاء فِي أَبِي بنِ كعبٍ رضى الله عنه

#### ان روایات کابیان جوحضرت اُٹی بن کعب وٹالٹو کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٩٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي خَالِدُ بُنُ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ أَن يَسَارًا السَّدُوسِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : وَذَكَرَنِي قَالَ : وَذَكَرَنِي قَالَ : وَذَكَرَنِي قَالَ : وَذَكَرَنِي رَبِّي ، قَالَ : وَذَكَرَنِي رَبِّي ، قَالَ : وَذَكَرَنِي رَبِّي ، قَالَ : وَهَ كَرَنِي رَبِّي ، قَالَ : وَهَا أَقُرُ أَنِي آيَةً فَأَعَدُتُهَا عَلَيْهِ ثَانِيَةً . (بخارى ٣٨٠٩ ـ مسلم ٥٥٠)

(٣٢٩٧٤) حضرت عکرمہ مِیشِیْ فرماتے ہیں که رسول الله مِنَائِشْقِیْنَ نے حضرت الی بن کعب بڑیٹو سے ارشاد فرمایا: بےشک مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھاؤں۔ آپ بڑاٹٹو نے بوچھا: میرے رب نے میرا ذکر کیا؟ آپ مِنَائِشْتَیْنَ نے فرمایا: بی ہاں! آپ ٹڑاٹو فرماتے ہیں، آپ مِنَائِشْتَیْنَ جھے جو بھی آیت پڑھاتے تو میں دوبار ہاس کوآپ مِنْرِشْتَیْنَافِ کے سامنے دہرا تا۔

( ٢٢٩٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَى ، وَ أَبَى ، وَ أَبَى ، عَنْ أَبَى ، عَنْ أَبَى ، وَ أَبَى ، وَ أَبَى ، وَ أَبَى ، وَ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : قُلْتُ أَبَى : فَلْتَفْرَحُوا اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فِي قِرَائَةِ أَبَى : فَلْتَفْرَحُوا . وَ وَذَكِرْتُ ثُمَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ أَبَى : فِيفَضُلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فِي قِرَائَةِ أَبَى : فَلْتَفْرَحُوا .

حواکی بجائے فلتفرحواہے۔

#### ( ٤٢ ) ما ذكر في سعدِ بن معاذٍ رضى الله عنه

# ان روایات کابیان جوحضرت سعد بن معافر شائن کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٩٧٩ ) حَلَّقَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعِّدِ بْنِ مُعَاذٍ. (بخارى ٣٨٠٣ـ مسلَّم ١٩١٥)

(۳۲۹۷۹) حضرت جابر بیل فرمات بین که رسول الله مِیمُونِ فَیْ نے ارشاد فرمایا: حضرت سعد بن معاذ و کافیو کی موت کی وجہ ہے عرش مجھی حرکت میں آگیا۔

( ٣٢٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ أُسَيْدَ بُنِ حُضَيْرٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ :لَقَدِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

(طبرانی ۵۵۳ ابن ابی عاصم ۱۹۲۷)

(۳۲۹۸۰) حضرت أسيد بن حفير وليفيذ فرمات بين كه رسول الله يَشِلْ تَصَفَحَ في ارشاد فرمايا: سعد بن معاذ مِنْ ثَنْ كى موت سے عرش بھى حركت ميں آگيا۔

( ٣٢٩٨١ ) حَلَّتُنَا هَوْذَةٌ ، قَالَ : حَلَّتُنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَقَدِ اهْنَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ . (احمد ٣٣ـ ابويعلى ١٢٥٥)

(٣٢٩٨١) حضرت ابوسعيد جلي في فرمات بين كه نبي كريم مِلَ النَّيْقَة في ارشاد فرمايا بتحقيق سعد بن معاذ بن في كموت سے عرش بھي حركت ميں آگيا۔

( ٢٢٩٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِحُبِّ لِقَاءِ سَعْدًا ، قَالَ : الْمَا ، يَعْنِى السَّرِيرَ ، قَالَ : تَفَسَّخَتُ أَعْوَادُهُ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهُ فَاحْتَبَسَ ، إنَّمَا ، يَعْنِى السَّرِيرَ ، قَالَ : تَفَسَّخَتُ أَعْوَادُهُ ، قَالَ : ضُمَّ سَعْدُ فِى الْقَبْرِ ضَمَّةً فَلَاعَوْتِ اللَّهَ أَنْ يَكُشِفَ عَنْهُ. فَلَمَّا خَرَجَ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَبَسَك ، قَالَ : ضُمَّ سَعْدُ فِى الْقَبْرِ ضَمَّةً فَلَاعَوْتِ اللَّهَ أَنْ يَكُشِفَ عَنْهُ.

(نسائی ۲۱۸۲ حاکم ۲۰۲)

(٣٢٩٨٢) حضرت مجاہد ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا ٹیز نے ارشاد فرمایا: حضرت سعد وہا ٹیز سے ملاقات کی محبت میں عرش بھی جھوم اٹھا۔ اور اس کی کنٹریاں عکڑے ککڑے ہو گئیں۔ آپ وہا ٹیز نے فرمایا: رسول اللہ مَرَّائِفَتَا ہِ ان کی قبر میں داخل ہوئے تو آپ مِرِّائِفَتَا کَا اَن کی قبر میں داخل ہوئے تو آپ مِرِّائِفَتَا کَا اَن کی قبر میں داخل ہوئے تو آپ مِرِّائِفَتَا کَا اَن کُوروکا؟ آپ مِرِّائِفَتَا کَا فَی ویر رُک رہے۔ جب آپ مِرِّائِفَتَا کَا تو پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول مِرَّائِفَتَا کِی آپ مِرِیْن کے آپ مِرِیْن کے اللہ سے دعا کی تو قبر کشادہ ہوگئی۔ آپ مِرْائِفَتَا کُل جوڑ دیا گیا پھر میں نے اللہ سے دعا کی تو قبر کشادہ ہوگئی۔

( ٣٢٩٨٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إسْرَ ائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِرُّوحِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ . (ابن سعد ٣٣٨) بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِرُّوحِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ . (ابن سعد ٣٣٨) (٣٢٩٨٣) حضرت حذيف ويله ويله فرمات بين كه جب حضرت سعد بن معاذ هي في قورسول الله مُؤَلِّفَ فَيَهِ في ارشاد فرمايا: سعد بن معاذ وينه في كوروح كى وجه عرش بحى حركت مين آگيا۔

( ٣٢٩٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أَسْمَاءُ ابْنَةُ يَزِيدَ ، قَالَتُ : لَمَّا أُخُوجَ بِجِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ صَاحَتُ أُمَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَانْصَارِ يُقَالُ لَهَا أَسْمَاءُ ابْنَةُ يَزِيدَ ، قَالَتُ : لَمَّا أُخُوجَ بِجِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ صَاحَتُ أُمَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأَمِّ سَعْدٍ : أَلَا يَرُقَأُ دَمُعُكَ وَيَذُهَبُ حُزْنُكَ فَإِنَّ ابْنَكَ أَوَّلُ مَنْ صَحِكَ لَهُ اللّهُ وَاهْتَزَ لَهُ الْعَرْشُ . (احمد ٣٥٠ طبراني ٣٤٤)

(۳۲۹۸۳) حضرت اسحاق بن راشد ویشین فرماتے میں کدایک انصاری عورت جس کانام اساء بنت بزید ہے انہوں نے فرمایا: جب حضرت سعد بن معافر خواتی کا کا گیا تو ان کی والدہ جینیں۔ اس پررسول القد مَرَّاتُ فَان کی والدہ سے ارشاد فرمایا: تمبار سے مضرت سعد بن معافر خواتی کا کا گیا تو ان کی والدہ جینیں۔ اس پررسول القد مَرَّاتُ فَان کی والدہ سے ارشاد فرمایا: بیتینا تمبار ابیٹا وہ پہلا شخص ہے جس کے لیے اللہ مسکرائے اور عرش بھی اس کی وجہ سے حرکت میں آگیا۔

ر ( ۲۲۹۸۵ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، وَقَالَ : حَدَّثَنَا وَاقِدُ بُنُ عَمْرٍ و بُنِ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مَعَ ابْنِ أَخِى فَسَلَمْتَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقُلُتُ : أَنَا وَاقِدُ بُنُ عَمْرٍ و بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ : فَبَكَى فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّك شَبِيهُ بِسَعْدٍ ، إنَّ فَقُلْتُ : أَنَا وَاقِدُ بُنُ عَمْرٍ و بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ : فَبَكَى فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّك شَبِيهُ بِسَعْدٍ ، إنَّ سَعْدًا كَانَ مِنْ أَعْظُمِ النَّاسِ وَأَطْرَلِهِمْ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ بَعْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ النَّاسُ فَلْمُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَنْ فَيْهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَنْ وَمِنْ هَذِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ مَا رَأَيْنَاك أَحْسَنَ مِنْك الْيَوْمَ ، قَالَ وَسُلَمَ : الْعَنْ وَسُلَمَ : الْعَنْ وَلَهُ وَسَلَمَ : الْعَنْ وَمِنْ هَذِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ مَا رَأَيْنَاك أَحْسَنَ مِنْك الْيَوْمَ ، قَالَ وَسُلَمَ : الْعَنْ وَمِنْ مَا مَعْدِ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : الْعَالَالِي سَعْدِ بِي اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ : الْعَمْ وَمَا تَعْرَفُولُ مَنْ عَلَيْهُ وَسُلَمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ : اللهُ عَلَيْهُ فَرَا عَرَى اللهِ مَا وَلَوْلَ عَلَى اللهُ مَلْوَى اللهِ مَا وَاللهِ مُؤْلِقَة فَوْلُ اللهِ مَلْ اللهِ عَلْمُ وَلَى اللهِ مَلْ وَلَوْلُ عَلْلِهِ مَلْ اللهُ مَلْ وَلَهُ وَلَا اللهُ مَلْولَ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ مَلْولَ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَولُ اللهِ مَلْ وَلَا لَا مُؤْلِقَة فَا وَاللّه مَلْ اللهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ے اچھااورخوبصورت کوئی کپٹر انہیں دیکھا۔رسول اللّٰد مِنْالِشَقِیَّةَ نِے فر مایا: سعد رُنیٰٹیُو کے رومال جنت میں اس ہے بھی خوبصورت ہیں جو کٹر اتم دیکھررہے ہو۔

( ٣٢٩٨٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ ، قَالَ : أُهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَغْجَبُونَ مِنْ لِينِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنَادِيلُ سَغْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَلْيَنُ مِنْ هَذَاً. (بخارى ٢٢٣٠- ابن ماجه ١٥٤)

(٣٢٩٨٦) حفرت براء بن عازب بن عازب بن فرماتے ہیں کہ بی کریم فیر النظافیۃ کوایک ریشم کا جوڑا ہدید دیا گیا۔ تولوگ اس کی ملائمت سے تعجب کرنے لگے۔ اس پررسول الله فیر النظافیۃ نے ارشاد فرمایا: جنت میں سعد کے رومال اس سے کہیں زیادہ نرم ہیں۔

( ٣٢٩٨٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَعْدٍ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ : جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا مِنْ سَيِّدٍ قَوْمٍ فَقَدُ صَدَفْت اللَّهَ مَا وَعَدْته وَهُوَ صَادِقٌ مَا وَعَدَك.

(٣٢٩٨٧) حضرت عبدائلہ بن شداد رہی فو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ اَنْفَظَ نِنْ نے حضرت سعد رہی فو سے فرمایا: جبکہ وہ جان کنی کی حالت میں تھے۔اللہ تمہیں قوم کے سردار کو بہترین بدلہ عطافر مائے۔ پس تم نے جواللہ سے وعدہ کیا تھا تونے وہ سے کردکھایا اوروہ بھی اپنے وعدہ کو پورا کرنے میں سچاہے جواس نے تم سے وعدہ کیا۔

( ٣٢٩٨٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بِالرَّمْيَةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَعَلَ دَمُهُ يَسِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ : وَانْقِطَاعَ ظَهْرَاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا بَكُرٍ ، فَجَاءَ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۳۲۹۸۸) حفرت عمرو بن شرحبیل جیٹینے فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کے دن حفرت سعد بن معاذ جائینے کو تیر لگا تو ان کا خون ﴿ نی کریم مِنَّائِنَیْکَا اِنِّ ہِرِ کُمْ اِبِو بِکَرِ شِلْ ہُوْ آئے اور کہنے لگے: اس کی کمرٹوٹے! اس پر نبی کریم مِنْاِئِفِیکا آئے نے فرمایا ِ: اے ابو بکر! پھر حضرت عمر جہاڑی آئے اورانالقدواناالیہ راجعون پڑھی۔

#### ( ٤٣ ) ما ذكِر فِي أبِي النّدداءِ رضي الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت ابوالدرداء دخافی کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٩٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَوٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ أَبُو اللَّرْ دَاءِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. (٣٢٩٨٩) حفرت معر ويُشِيْهُ فرمات بين كه حضرت قاسم بن عبد الرحمن ويُشِيدُ نے ارشاد فرمايا: حضرت ابوالدرداء والي ان الوكوں بين جن وعلم عطاكيا كيا تھا۔ ( ٣٢٩٥) حَلَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَلَّثُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : أَرَاهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ حُلَلٌ ، فَجَعَلَ يُقَسِّمُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَمَرَّتُ بِهِ حُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ جَيِّدَةٌ ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ فَجِذِهِ حَتَّى مَرَّ عَلَى اسْمِى ، فَقُلْتُ : اكْسُنِيهَا ، فَقَالَ : أَكْسُوهَا وَاللهِ رَجُلاً خَيْرًا مِنْك وَأَبُوهُ خَيْرٌ مِنْ أَبِيك ، فَدَعَا عَبْدَ اللهِ بن حنظلة بُنَ الرَّاهِبِ ، فَكَسَاهُ إِيَّاهَا.

(۳۲۹۹) حضرت اعمش بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جھاٹھ نے ارشاد فرمایا: حضرت عمر جلاٹھ کے پاس چند جوڑے آئے۔ تو وہ ان جوڑوں کولوگوں کے درمیان تقلیم فرمارے تھے۔ استے میں ایک نجرا آیا جوقیتی تقاوہ آپ جھاٹھ نے اپنی ران کے نیچ رکھ لیا: یہاں تک کہ میرانام آگیا۔ میں نے کہا: مجھے یہ جوڑا پہنا دیں آپ جھاٹھ نے فرمایا: اللہ کی قتم! یہ جوڑا میں ایسے آدی کو پہناؤں گا جو تجھ سے بہتر ہے اور اس کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے۔ پھر آپ میرانی کھٹے نے حضرت عبد اللہ بن حظلہ بن راھب بیشید کو بلایا۔ اور یہ جوڑا اس کو پہنا دیا۔

# ( ٤٤) ما ذكر من شبه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِبرِيل وعِيسى صلى الله عليهما وسلم

# 

( ٣٢٩٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَوِيَّا ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ : شَبَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ نَفَو مِنْ أُمَّتِهِ ، قَالَ : دِحْيَةُ الْكُلْبِيُّ يُشْبِهُ جِبُويلَ ، وَعُرُوةُ بُنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ يُشْبِهُ عِيسَى ابْنَ-مَرْيَمَ ، وَعَبْدُ الْعُزَّى يُشْبِهُ الدَّجَّالَ. (ابن سعد ٢٥٠)

(٣٢٩٩١) حفرت عامر والنيخ فرماتے ہيں كه نبى كريم مِنْ النيخ في الني امت كے تين افراد كوتشبيه دى - حضرت دحيه كلبى والنو مشابہ ہيں جبرائيل غلائيلا) كے اور حضرت عروہ بن معود النقى مشابہ ہيں حضرت عيسىٰ بن مريم عَلائيلا) كے ،اور عبد العزى مشابہ ب دجال كے -

# ( ٤٥ ) ما ذكِر فِي ابنِ رواحة رضي الله عنه

#### ان روایات کابیان جوحضرت ابن رواحه منطقی کے بارے میں مذکور ہیں

( ٣٢٩٩٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ :اللَّهُمَّ زِدْهُ طَاعَةً إلَى طَاعَتِكَ وَطَاعَةٍ

رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بيهني ٢٥٧)

(۳۲۹۹۳) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی میشید فرماتے ہیں که رسول الله مِیَّوْفِیْکَیْمُ نے حضرت عبدالله بن رواحه جی پی کے لیے دعا فرمائی! اے الله! تو اس کی فرما نبر داری ہیں مزیداضا فی فرماا پنی فرما نبر داری کی طرف اور اپنے رسول مِیَوْفِیْکَیْمَ کی فرما نبر داری کی طرف۔

( ٣٢٩٩٣) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ : أَلَا تُحَرِّكُ بِنَا الرِّكَابَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنِّى قَدْ تَرَكْت قَوْلِى ، قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ : اسْمَعْ وَأَطِعْ فَنَزَلَ يَسُوقُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ :

اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقُنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَالْأَوْلَ مَلَيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا إِنَّ لَاَقَيْنَا إِنَّ لَاَقَيْنَا إِنَّ لَاَقَيْنَا إِنَّ لَاَقَيْنَا إِنَّ لَاَقَيْنَا إِنَّ لَاَقَيْنَا أَلَا لَيْنَ كَفَرُوا يَغَوْلُ عَلَيْنَا أَلَا لِيَا لَيْنَا لَاَقَيْنَا وَلاَ لَا لَيْنِ كَفَرُوا يَغُولُ عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ.

اطاعت کرو۔ پس آپ جائز اترے اور اللہ کے نبی نیوٹی کی سواری کو ہا تک رہے تھے اور بیا شعار پڑھ رہے تھے۔ اے اللہ!اگرآپ نہ ہوتے ہمیں ہدایت نہلتی ،

اورنه بم صدقه دیتے اور نه بم نماز پر ھتے ،

پس تو ہم پرسکینه ورحمت نازل فرما،

اور ہمارے قدموں کو ثبات مطافر مااگر ہماری دعمن سے ملا قات ہوجائے۔

بِشُك كافرول نے ہم يرسرَشي كي \_

( ٤٦ ) ما ذكِر فِي سلمان مِن الفضلِ رضي الله عنه

ان روایات کابیان جن میں حضرت سلمان رہائؤ کی فضیلت ذکر کی گئی ہے

( ٣٢٩٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَوْلُ سَلْمَانَ لَاَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَوْلُ سَلْمَانَ لَاَمُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْكَ عَل

الُعِلُم. (ابن سعد ٨٨)

(۳۲۹۹۳) حضرت ابوصالح ولی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم مُطِّنْظِیَّے کو وہ بات کینچی جوحضرت سلمان رہی فؤ نے حضرت ابو الدرداء ولی فؤ سے کہی تھی۔ کہ یقینا تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پرحق ہے۔اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پرحق ہے۔ تو آپ مِسَوِّنْظَے فَخْر مایا: سلمان کواس کی ماں گم یائے تحقیق اس کاعلم بہت وسیع ہے۔

( ٣٢٩٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَلُمَانُ سَابِقُ فَارِسَ.

(٣٢٩٩٥) حضرت حسن بينيد فرمات بين كدرسول الله مَرْفَظَةَ في ارشاد قرمايا: سلمان دان الريان والول مين سبقت لے جانے والے بين۔

رسے یں۔
( ۲۲۹۹۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیّ ، قَالَ : قَالُوا لِعَلِیِّ : أَخْبِرْنَا عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَذُرَكَ الْعِلْمَ الْأَوَّلَ وَالْعِلْمَ الآخِرَ ، بَحْرٌ لاَ ينزَ عَ فَعُرُهُ ، هُوَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ. (حاكم ۵۹۸) عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَذُرَكَ الْعِلْمَ الْأَوَّلَ وَالْعِلْمَ الآخِرَ ، بَحْرٌ لاَ ينزَ عَ فَعُرُهُ ، هُو مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ. (حاكم ۵۹۸) (حارم ۳۲۹۹۲) حضرت الوالبخر ی بیش المولی علی مندر علی مندر علی مندر علی مندر علی کرانی کوئیں بارے میں بتلا کیں۔ آپ بڑی فون فرمایا: انہوں نے بہلے لوگوں اور بعد کے لوگوں کا علم پایا۔ ایسے مندر سے کہ جس کی گرانی کوئیں خالی کیا جا سکتا۔ وہ جمارے گھروالوں میں سے سے۔

#### ( ٤٧ ) ما ذكِر فِي ابنِ عمر رضي الله عنه

# ان روایات کابیان جوحضرت ابن عمر وزائن کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٩٩٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَإِنَّا لَمُتَوَافِرُونَ ، وَمَا فِينَا أَحَدُّ أَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِّ عُمَرَ.

(٣٢٩٩٧) حضرت ابراہیم مِلِیْمِیْ فرماتے ہیں که حضرت عبداللہ بن مسعود مِنْ اُمُنْ نے ارشاد فرمایا: تحقیق میں نے ہمارے لوگوں کو دیکھ ۔ بے شک ہم سب دافر مال والے تھے۔اور ہم میں کوئی شخص ایسانہیں تھا۔ جواپے نفس پر حضرت عبداللہ بن عمرے زیادہ مالک ہو۔

( ٣٢٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :مَا مِنَّا أَحَدٌ أَدْرَكَ الدُّنْيَا إلَّا وَقَدْ مَالَ بِهَا ، أَوْ مَالَتْ بِهِ إلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ.

(۳۲۹۹۸)حفزت سام مِنَّةِ فِيهِ فرمات بين كه حضرت جابر حِناتِوْ نے ارشاد فرمایا: ہم میں سے کوئی شخص ہمی نہیں جس نے دنیا کو پایا مگر بید کہ وہ اس کی طرف ماکل ہوگیا سوائے حضرت عبدالقد بن عمر تفافو کے۔

# ( ٤٨ ) فِي بِلالٍ رضى الله عنه وفضلِهِ حضرت بلال مِنالِثْهُ اوران كى فضيلت كابيان

( ٣٢٩٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامُهُ سَبْعَةٌ : رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُر ، وَعَمَّارٌ وَأَمَّهُ سُمَيَّةٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَالْمِقْدَادُ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِى طَالِبٍ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَٱلْبُسُوهُمْ أَذْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ ، فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَأَتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا فَإِنَّهُ هَانَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطُوهُ الُولْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابُ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ :أَحَدٌ أَحَدٌ (حاكم ٢٨٣ـ ابن حبان ٢٠٨٣) (٣٢٩٩٩) حضرت زر دينيمية فرمات جي كه حضرت عبدالله بن مسعود جنائية نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے اسلام كوظا ہركرنے والے سات اشخاص تتھے حضرت رسول الله، حضرت ابو بکر ، حضرت عمار مزافی و ، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ مزی نابی اختر تصمیب ، حضرت بلال اور حصرت مقداد بناٹر ، بہر حال رسول الله يُؤلِّنْ فَيَعَيْمَ كي الله نے ان كے چيا ابوطالب كے ذريعة حفاظت فر مائى \_اور ابو بكر بناٹر کی اللہ نے ان کی قوم کے ذریعہ حفاظت فر مائی۔اور باقی سب کو قریش نے بکڑ لیا۔اورلو ہے کی زر ہیں پہنا کرسورج کی تپش میں ڈال دیا۔ان سب میں ہے کوئی نہیں تھا مگر یہ کہ وہ ان کے ارادوں کے سامنے بیت پڑ گئے ۔سوائے حضرت بلال ڈانٹو کے ۔پس انہوں نے اللہ کے بارے میں اپنے نفس کو بے وقعت کرلیا۔اور قوم کے لیے آسان ہو گئے ۔پس اُن لوگوں نے ان کو پکڑ کر بچوں کے حوالہ کردیا۔اور بیجان کو مکہ کی گلیوں میں چکر لگواتے تھے اس حال میں کہ بیاضد اُخد پکارر ہے ہوتے کہ اللہ ایک ہے۔ ( ٣٣... ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَظُهَرَ الإسْلاَمَ سَبْعَةٌ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ ۗ وَحَبَّابٌ وَصُهَيْبٌ وَعَمَّازٌ وَسُمَيَّةٌ أُمُّ عَمَّارٍ ، قَالَ :فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ عَمُّهُ ۚ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُرِ فَمَنَعَهُ قَوْمُهُ وَأَخِذَ الآخَرُونَ فَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ ، ثُمَّ صَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى بَلَغَ الْجُهُدُّ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغ ، فَأَعْطُوهُمْ كُلَّ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَوْمُهُ بِأَنْطَاعِ الْأَدَمِ فِيهَا الْمَاءُ فَأَلْقَوْهُمْ فِيهِ ، ثُمَّ حُمِلُوا بِجَوَانِيهِ الآبِلَا ، فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبْلًا ، ثُمٌّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ يَشْتَدُّونَ بِهِ بَيْنَ أَخْشَبَى مَكَّةَ وَجَعَلَ يَقُولُ : أَخَدٌ أَحَدٌ. (احمد ٢٨٢)

(۳۳۰۰۰) حضرت منصور جایشین فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد جایشینے نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے اسلام ظاہر کرنے والے سات لوگ تھے۔ حضرت رسول الله مُسَوَّلِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ وَمُحْمَرَة عَلَيْمَ وَحَمْرَت بِال الرقائيَّة وَمَصْرت خباب جَانِيُّو ، حضرت عمار جَانِيْرَ وَمَصَلِ مَعْلَمُ عَلَيْمُونَ وَمَعْمَرِ عَلَيْمُونَ وَمَعْمَرِ عَلَيْمُونَ وَمَعْمَرِ عَلَيْمُونَ وَمَعْمَرِ عَلَيْمَ وَمَعْمَرِ عَلَيْمُونَ وَمَعْمَرِ عَلَيْمُونَ وَمَعْمَرِ عَلَيْمُ وَمِي الله و ہیں۔ بہر حال رسول الله مِلْمِؤْنِ کی حفاظت ان کے جیانے کی ، اور ابو بکر جان نے کی حفاظت ان کی قوم نے کی ، باقی سب لوگوں کو پکڑ لیا گیا اور پھر کا فروں نے انہیں لو ہے کی زر بیں پبنا ئیں پھران کو سورج کی پیش میں ڈال دیا۔ یہاں تک کدان میں سے ایک کو انتہاء کی مشقتیں برداشت کر ناپڑ میں پس ان لوگوں نے ان کو ہر چیز دی جوانہوں نے مانگی۔ ان میں سے ہرایک آ دمی کی طرف قوم کے افراد چیز ہے کیٹرے مشکیز سے میں پانی لاتے اوران کو اس میں ڈال دیتے۔ پھر ان کو پہلوؤں سے اٹھا لیتے ، سوائے حضرت بلال چھٹھ کے۔ کفار نے ان کی گردن میں ری ڈالی پھر پچوں کو تھم دیا کہ وہ ان کو کہدے دو پہاڑوں کے درمیان تھسیٹیں۔ اس حال میں بھی آ پ ڈوٹھ کہدر ہے ہوتے۔ اَعَد اَعَد ، اللّٰہ ایک ہے۔

( ٣٣٠٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي فَقُلْت ، مَنْ هَذَا ، قَالُوا :بِلاَلْ ، فَأَخْبَرَهُ، وَسُولَ اللهِ مَا أَحْدَثُتُ إِلَّا تَوَضَّأْتُ ، وَلا تَوَضَّأْت ، إِلاَ رَأَيْت أَنَّ لِلَهِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحْدَثُتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ ، وَلا تَوَضَّأْت ، إلاَ رَأَيْت أَنَّ لِلَهِ عَلَى رَكُعَتَيْنِ أَصَلِيهِمَا قَالَ : بِهَا. (ابن حبان ١٠٥٠ ابن خزيمة ١٢٠٩)

(۳۳۰۰) حضرت بریده جل فو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیزی فی ارشاد فرمایا: میں نے اپنے آگے آہد کی آوازی تو میں نے پوچھا: یکون ہے؟ فرشتوں نے کہا: بلال جی فوجی ہیں۔ پھر آپ فیزی فی اس بات کی خبر حضرت بلال جی فی کودی اور پوچھا: کس ممل کی وجہ ہے جھے بھی حدث لاحق نہیں ہوا گریں نے وضو کی وجہ ہے جھے بھی حدث لاحق نہیں ہوا گریں نے وضو کر ایا۔ اور میں نے بھی وضونہیں کیا گریہ کہ میں نے سوچا کہ بے شک اللہ کا مجھ پرحق ہے دور کعتوں کا، میں نے ان کو پر ھا، آپ نیز کھی فیڈ نے فرمایا: ای وجہ ہے۔

( ٢٢٠.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : اشْتَرَى أَبُو بَكُرٍ بِلاَلاً بِخَمْسِ أَوَاقٍ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ بِلَالٌ : يَا أَبَا بَكُرٍ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا أَعْتَقْتِنِي لِتَتَخِذَنِي خَازِنًا ، فَاتَّحِذُنِي خَازِنًا وَإِنْ كُنْتِ إِنَّمَا أَعْتَقْتِنِي لِلَّهِ فَدَعَنِي فَأَعْمَلُ لِلَّهِ ، قَالَ : فَبَكِي أَبُو بَكُرٍ ، ثُمَّ قَالَ : بَلُ أَعْتَقْتُكُ لِلَّهِ. (بخارى ٣٥٥٥)

(۳۳۰۰۲) حضرت قیس چینیمیهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بڑا تیز نے حضرت بلال کو پانٹے اوقیہ چاندی کے عوض خریدا پھر آزاد کر دیا۔ اس پر حضرت بلال بڑو تو نے ان سے کہا: اگرتم نے جھے اس لیے آزاد کیا کہتم جھے اپنا خزانجی بنالو، پس تم جھے چاہوتو خزانجی بنالو، اور اگرتم نے جھے آزاد کیا ہے اللہ کے لیے تو جھے فارغ چھوڑ دو تا کہ میں اللہ کے لیے عمل کروں۔ راوی کہتے ہیں پس حضرت ابو بکر بڑائیو بیٹ کررو پڑے چرفرہ یا: بلکہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔

( ٣٢٠.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِينٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :أَبُو بَكُرِ سَيْدُنَا وَأَعْنَقَ سَيْدَنَا ، يَغْنِي بِلاَلاً .

( ٣٣٠٠٣) حضرت جابر ميلينية فرمات بيل كه حضرت عمر جني فون ارشاد فره ما او بكر زني وارب آقا بين اورانهول في جمار آقا كوآزاد كيا يعني حضرت بال جابنور كور ( ٣٣٠.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا .. كَانَ بِلَالٌ خَاذِنَ أَبِي بَكُمٍ وَمُؤَذِّنَ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ يَكُمُ وَسُؤَذِّنَ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ

(۳۳۰۰۳) حضرت هشام ولیٹی فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت عروہ ولیٹینانے ارشاد فرمایا: کہ حضرت بلال رہی تھے حضرت ابو بکر کے خزانجی تھے اور نبی کریم مِرَالِنْفِیْجَائِ کے مؤون تھے۔

( ٣٢.٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ هِشَامًا ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بلاَلٌ سَابقٌ الْحَبَشَ.

(٣٣٠٠٥) حضرت حسن جیمید فرماتے ہیں که رسول الله مُنْطِفَقَعَ بنے ارشاد فرمایا: حضرت بلال جائن حبشہ والوں سے سبقت لے گئے۔

## ( ٤٩ ) ما ذكِر فِي جريرِ بنِ عبدِ اللهِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت جریر بن عبدالله شاغن کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٣٢..٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَا حَجَيْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْت ، وَلَا رَآنِي قَطُّ إِلَّا تَبَسَّمَ.

(مسلم ۱۹۲۵ طبرانی ۱۲۲۱)

(۳۳۰۰۱) حفرت قیس بن ابی حازم مِلِیُّنِیْ فر ماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ مِنْ اللهِ خارشاد فر مایا: جب سے میں اسلام لایا ہوں رسول اللّٰہ مِنْوَالْفِیْزَةِ نے مجھے بھی محروم نہیں رکھا۔اور آپ مِلَاِنْفِیَّةِ نے بھی میری طرف نہیں و یکھا مگریہ کتبسم فر ماتے۔

( ٣٢.٠٧) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلِ بُنِ عَوْفٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : لَمَّا دَنُوْت مِنَ الْمُدِينَةِ أَنَخْت رَاحِلَتِي ، ثُمَّ حَلَلْت عَيْتِي وَلَبِسْت حُلَّتِي ، قَالَ : فَدَخَلْت وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَانِي النَّاسُ بِالْحَدُقِ ، اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَانِي النَّاسُ بِالْحَدُقِ ، فَقُلْتُ لِجَلِيسِي : يَا عَبْدَ اللهِ أَذْكُو رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا ، قَالَ : نَعَمُ ذَكَرَك فَقُلْتُ لِجَلِيسِي : يَا عَبْدَ اللهِ أَذْكُو رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا ، قَالَ : نَعَمُ ذَكَرَك بِأَحْسَنِ الذِّكُو ، فقَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ سَيَدُخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْفَحِ ، أَوْ مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةُ مَلَكٍ ، قَالَ جَرِيرٌ : فَعَدِرت اللَّهُ عَلَى مَا أَبْلَانِي . (نسانى ٣٥-٥٠ احمد ٢٥٥)

(٣٣٠٠٥) حضرت مغيره بن قبل بن عوف يطفي فرمات بين كه حضرت جرير بن عبدالله من فخو ف ارشاد فرمايا: جب مين مدينه منوره كة يب مواتو مين في اپني سواري كو بنها يا چرمين في اپنا گندا جو ژاا تارا اور صاف جو ژاپېهنا - پهرمين مدينه مين داغل موااس حال میں کہ رسول اللہ مِنْ الْفَصَّةَ فَظِیدار شادفر مارہ ہے۔ میں نے نبی کریم مِنْ اَفْظَیْقَ کُوسلام کیا تو لوگوں نے بردی عزت کی نگاہ سے مجھے دیکھااس پر میں نے اپنے ساتھ بیٹھے تھے سے بوچھا: اے اللہ کے بندے! کیارسول اللہ مِنْ الْفَصَّةُ مِیرے معاملہ کے بارے میں کچھ ذکر فر مایا تھا؟ اس شخص نے کہا: جی ہاں! آپ جائے نے نتی نہارا بہت اچھا تذکرہ فر مایا تھا۔ آپ جائے فر ماتے ہیں کہ اس در میان کے آپ مِنْ اَنْظَافَ اَ اِس کشادہ راستہ سے یا اس کے آپ مِنْ اَنْظَافَ خَطبہ ارشاد فر ما رہے تھے آپ مِنْ اَنْظَافَ اِ فَر مایا ہوگا اور اس کے چرے پر فرشتہ کی سی چھاپ ہوگی۔ حضرت جریر رہا ہوگا اور اس کے چرے پر فرشتہ کی سی چھاپ ہوگی۔ حضرت جریر رہا ہوگا اور اس کے چرے پر فرشتہ کی سی چھاپ ہوگی۔ حضرت جریر رہا ہوگا اور اس مے نوازا۔

( ٣٣..٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْس ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ بَيْتٍ كَانَ لِخَنْعَمَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى الْكُعْبَةَ الْيَمَانِيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى رَجُلٌ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ ، قَالَ : فَمَسَحَ فِى صَدْرِى ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا حَتَّى وَجَدُّت بَرُدَهَا. (مسلم ١٩٢٢ - احمد ٣٠٠)

#### ( ٥٠ ) أويس القرنيّ رحمه الله

#### حضرت اوليس قرنى مناليُّوُهُ كابيان

( ٣٣٠.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِشُفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى مِثْلُ رَبِيعَةً وَمُضَرَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حَوْشَبٌ :قَالَ :فَقُلْنَا لِلْحَسَنِ :هَلْ سَمَّى لَكُمْ ، قَالَ :نَعُمْ أُويُسٌ الْقَرَنِيُّ. (ترمذى ٢٣٣٨ ـ احمد ٢٩٩)

( ٣٣.١٠ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْجَرِيرِ قُ ، عَنْ أَبِي نَصِرَةَ ، عَنْ أَسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : سَيَقْدَمُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ كَانَ بِهِ ُ بَيَاضٌ ، فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَهُ ، قَالَ : فَلَقِيَّهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُ لِهُ ، قَالَ : فَلَقِيَّهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُ لِهُ ، فَاسْتَغْفَرْ لَهُ ، قَالَ : فَلَقِيَّهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُ لِهُ ، فَاسْتَغْفَرْ لَهُ . (مسلم ١٩٢٨ ـ احمد ٣٨)

(۳۳۰۱) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بی کریم مِلِفَظِیَمَ نے ارشاد فرمایا: عنقریب تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جس کا نام اولیس موگا۔اس کے چبرے پرایک سفیدنشان ہوگا۔ پس وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کو ختم فرمادیں گے۔تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے تو وہ اس کو اپنے لیے استعفار کرنے کا حکم دے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر بڑی شخوان سے ملے اور فرمایا: میرے لیے استعفار کرو۔ تو آپ رہی شخو نے ان کے لیے استعفار فرمایا۔

# ( ٥١ ) ما جاء فِي أهلِ بدرٍ مِن الفضلِ

# ان روایات کابیان جواہل بدر کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢.١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِكَ ، أَنَّ مَلَكًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :كَيْفَ أَصْحَابُ بَدْرٍ فِيكُمْ ، فَقَالَ :أَفْضُلُ النَّاسِ ، فَقَالَ الْمَلَكُ :وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ. (بخارى ٣٩٩٣)

(۳۳۰۱۱) حضرت کی بن سعید براثین فرماتے ہیں کہ حضرت معاذبین رفاعہ و الله فی فی نے فرمایا: بے شک ایک فرشتہ رسول الله سَرُ الله فی فی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: تمہارے میں اصحاب بدر کی کیاشان ہے؟ اس پر آپ مِرَ اَللهُ عَنْ فَر مایا: لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو فرشتہ نے عرض کیا: اس طریقہ سے ہم میں بھی وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جوغز وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔

( ٣٢.١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِى رَافِعٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَا يُدْرِيك لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ ، فَقَالَ :اغْمَلُوا هَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْت لَكُمْ. (بخارى ٢٠٠٠ـ مسلم ١٩٢١)

(۳۳۰۱۲) حضرت علی بھاؤ فرماتے ہیں کہرسول الله مَوَّلَقَظَةً نے ارشاد فرمایا جمہیں کیا معلوم یقینا الله تعالی بدر میں شرکت کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جم جو جا ہے مل کر وحقیق میں نے تمہاری مغفرت فرمادی ہے۔

( ٣٣.١٣ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنْ أَبِى صَالِح ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ ، فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْت لَكُمْ. (ابوداؤد ٣٩٢٦ـ احمد ٢٩٢)

(۳۳۰۱۳) حضرت ابو ہریرہ روائی فر ماتے ہیں کہرسول الله مِنَوْفِقَعَ آنے ارشاد فر مایا: یقینا الله تبارک و تعالی بدر والوں کی طرف متوجہ ہوااورارشاد فر مایا: تم جوچا ہے عمل کرو تحقیق میں نے تمہاری مغفرت کردی۔

( ٣٣.١٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَفْدٍ ، عَنُ أَبِى الزَّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عَبْدَ حَاطِبِ بُنَ أَبِى بَلْتَعَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْتَكِى حَاطِبًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَبْت لَا يَدْخُلُهَا إِنَّهُ فَدُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ.

(۳۳۰۱۳) حضرت جابر و الله فرمات بین که حضرت حاطب بن الی بلتعد و الله و کاغلام رسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِن فرمات بین آیا تا که وه حضرت حاطب و الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الل

# ( ٥٢ ) فِي الْمُهَاجِرِينَ رضى الله عنهم مهاجرين شَيَّتُهُم كَى فَضيلت كابيان

( ٣٢.١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ:

﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِ جَتْ لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ: الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(٣٣٠١٥) حضرت سعيد بن جمير طِيْنِيْ فرماتے بين كه حضرت ابن عباس جَائِنْ نَے قرآن كى اس آيت (تم بهترين امت بولوگوں كى نفع رسانى كے ليے نكالے كئے ) كے بارے ميں ارشا دفر مايا: و ولوگ مراد بيں جنہوں نے محمد مَرَّفَ فَيْنَ كَے ساتھ مدين كى طرف جمرت كى۔

# (٥٣) فِي فَضْلِ الأَنْصَارِ انصارى فضيلت كابيان

( ٣٢.١٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نِسَاءً وَصِبْيَانًا مِنَ الْأَنْصَارِ مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتُمُ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَىَّ.

(بخاری ۳۷۸۵ مسلم ۱۹۳۸)

(۳۳۰۱۷) حضرت انس بھاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْفِظَة نے انصار کی عورتوں کو کسی شادی کی تقریب ہے آتا دی کھ کر ارشاد فرمایا: اللہ کی تم ایم لوگ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ مجوب ہو۔

( ٣٢.١٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَفْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرَّيَّةِ الْأَنْصَارِ

وَعَلَى ذُرِيَّةِ ذُرِّيَّةِ الْأَنْصَارِ. (طبراني ٨٩٠)

- (۳۳۰۱۷) حضرت قیس بن سعد بن عبادہ جا پڑنے فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِرَافِقَ نِنے ارشاد فر مایا: اے اللہ! تو انصار پر رحمت فرما، اور انصار کے بچوں پر بھی اور انصار کے بچوں کے بچوں پر بھی۔
- ( ٣٢.١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَنَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَشِعْبًا وَسَلَكُتُمْ وَشِعْبًا وَسَلَكُتُم وَشِعْبًا وَسَلَكُتُم أَنْتُم شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ ، وَلَوْلَا الْهِجُرَةُ كُنْتُ امْرَنًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُت وَادِيكُمْ وَشِعْبُكُمْ أَنْتُم شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ ، وَلَوْلَا الْهِجُرَةُ كُنْتُ امْرَنًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَالْوَلَا اللهِ عَلَى اللَّهُمَ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلَابُنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلَابُنَاءِ الْإِنْكَاءِ الْإَنْصَارِ . (ابويعلى ١٠٥٤)
- (۳۳۰۱۸) حضرت ابوسعید خدری بڑا بڑو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَ نے ارشاد فرمایا: اگرلوگ ایک وادی اور گھاٹی ہیں چلیں اور اللہ مُؤفِّق نے ارشاد فرمایا: اگرلوگ ایک وادی اور گھاٹی ہیں چلیں اور اللہ میں جلوں گائی میں جوتا ہے ہی ہوجا۔ پھر کیا اندرونی حصہ اور اگر ججرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں انصار کا ایک آدمی ہوتا۔ پھر آپ مُؤفِّق نے نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ یہاں تک کہ میں نے آپ مُؤفِّق نے کندھوں کے بیچے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ مُؤفِّق نے نے دعافر مائی: اے اللہ ! تو انصار کی مغفرت فرما۔ اور ان کی اولاد کی مغفرت فرما۔
- ( ٣٢.١٩) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَدِتُّ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ ، وَمَّنْ أَحَبَّهُمْ أَخَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ. (بخارى ٣٤٨٣ ـ مسلم ٨٥)
- (۳۳۰۱۹) حضرت براء بن عازب والنوفر ماتے ہیں کہ رسول الله فیرا فیلے نے ارشاد فرمایا: انصار سے محبت نہیں کرے گا سوائے موکن کے ،اور اور جو موکن کے ،اور اور جو محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔اور جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے،اللہ بھی ان سے بغض رکھتا ہے۔
- ( ٢٣.٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَأَدِيًّا ، أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُت وَادِي اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ لَا الْهِجْرَةُ لَكُنْت امْرَثًا مِنَ الْأَنْصَارِ . (دارمي ٢٥١٣)
- (۳۳۰۲۰) حضرت ابو بریره تُظافُو فرماتے ہیں که رسول الله مُؤَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: اگر لوگ کسی ایک وادی یا گھائی میں چلیں اور انصار دوسری وادی یا گھائی میں چلیں تو میں ضرور انصاری کی وادی یا گھائی میں چلوں گا۔اور اگر ہجرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی انصار کا ایک آ دی ہوتا۔۔

( ٣٣.٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِوَ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ ؛ أُحَبَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبُغَضَ الْأَنْصَارَ ؛ أَبْغَضَهُ اللَّهُ.

(احمد ٥٠١ ابو يعلى ٢٣٢٩)

(۳۳۰۲۱) حضرت ابو ہریرہ وہ کھٹے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤِنْفِئَا فَا فِي ارشاد فرمایا: جوشخص انصار سے محبت کرے گا تو اللہ بھی اس سے محبت کرے گا در جوشخص انصار سے بغض رکھے گا تو اللہ بھی اس سے بغض رکھے گا۔

( ٣٣.٢٢) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْو وَ قَالَ: حَلَّثَنَا سَعْدُ بُنُ الْمُنْدِرِ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ أَبِي أُسَيْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ زِيَادٍ مِنْ أَصْحَابِ بَدُر ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ الأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ حِينَ يَلْقَاهُ . (احمد ٢٢١ ـ طبراني ٣٣٥٧) الأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ حِينَ يَلْقَاهُ . (احمد ٢٢١ ـ طبراني ٣٣٥٧) حضرت حارث بن زياد وَيَّيْ جوكه بدري صحالي بين قرمات بين كدرول الله مُؤْفِقَ فَي ارشاد فرمايا: جو تخص انصار على الله مُؤْفِقَةً فَي ارشاد فرمايا: جو تخص انصار على على تا من عالى الله مُؤفِقَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَ

( ٣٣.٢٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاء، عَنْ يَزِيدُ بْنِ جَارِيَةَ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي نَفَرِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَمَرَّ عَلَيْهِمْ مُعَّاوِيَةً فَسَأَلَهُمْ عَنْ حَدِيثِهِمْ ، فَقَالُوا : كُنَّا فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُ مُعَاوِيَةً : أَفَلَا أَزِيدُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ فَقَالُوا : كُنَّا فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُ مُعَاوِيَةً : أَفَلا أَزِيدُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ : مَنْ أَحْبُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ : مَنْ أَخْبُهُ اللّهُ ، وَمَنْ أَبْعَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللّهُ. (احمد ٩٤ ـ ابويعلى ٢٣٠٥)

التدبھی اس بے بغض رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کر ہے۔

(۳۳۰۲۳) حضرت علم بن میناء ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت بزید بن جاریہ وٹی ٹیٹو نے ارشاد فرمایا: کہ میں انصار کے ایک گروہ میں بیٹھ ہوا تھا کہ ہم پر حضرت معاویہ وٹی ٹیٹو کا گزر ہوا تو انہوں نے لوگوں سے ان کی گفتگو کے متعلق بوجھا؟ لوگوں نے عرض کیا: کہ ہم لوگ انصاد کے بارے میں گفتگو کرر ہے تھے۔اس پر حضرت معاویہ وٹی ٹیٹو نے ارشاد فرمایا: کیا میں بھی تہمیں الی حدیث نہ سناؤں جو میں نے دور سول اللہ میٹوٹ ٹیٹو کو ماتے ہوئے سنا؟ لوگوں نے کہا: اے امیر المؤمنین: کیوں نہیں! ضرور! آپ وٹیٹوٹ نے فرمایا: میں نے دور سول اللہ میٹوٹ ٹیٹوٹ کو فرماتے ہوئے سنا جو تحض انصار سے محبت کرے گاتو اللہ بھی اس سے محبت کریں گے۔اور جو تحض انصار سے بغض رکھے گاتو اللہ بھی اس سے محبت کریں گے۔اور جو تحض انصار سے بغض رکھے گاتو اللہ بھی اس سے بغض رکھے گا۔

( ٣٢.٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ عَطِيَّةَ ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا إِنَّ عَيْسَتِي الَّتِي آوِي إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِي، وَإِنَّ كَرِشِي الْأَنْصَارُ ، فَاعْفُوا عَنْ مُسِينِهِمْ وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ. (۳۳۰۲۴) حضرت ابوسعید خدری پڑٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّنظَیَّے نے ارشاد فرمایا: خبر دار میرے خاص لوگ جن کی طرف میں نے بناہ بکڑی وہ میرے گھر کے لوگ ہیں۔اور یقیناً میرے راز دارانصار ہیں۔پستم لوگ ان کی برائیوں سے درگز رکر داوران کی نیکیوں کو یہند کرو۔

( ٣٣٠٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَدِيٍّ ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ ، يَعْنِي الْأَنْصَارَ.

(۳۳۰۲۵) حضرت براء بن عازب و الله فرماتے ہیں که رسول الله مِرَافِقَةَ نے ارشاد فرمایا: ان کی نیکیوں کو پیند کرو اور ان کی برائیوں سے درگز رکرو۔ یعنی انصار کے لوگوں کی۔

( ٣٣.٢٦ ) حَذَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى شُمَيْلَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنى رَجُلٌ ، عَنْ سَعِيدٍ الصَّرَّافِ - عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِحْنَةٌ ، حُبَّهُمْ إِيمَانٌ ، وَبُغْضُهُمْ لِفَاقٌ. (احمد ٤) اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِحْنَةٌ ، حُبَّهُمْ إِيمَانٌ ، وَبُغْضُهُمْ لِفَاقٌ. (احمد ٤)

(٣٣٠٢٦) حضرت سعد بن عباده برق فرماتے بین که رسول الله مِرْفَظَةُ نے ارشاد فرمایا: یقیناً بیانصار کا قبیله آزمائش ہیں۔ان سے محبت ایمان کی علامت ہےاوران سے بغض نفاق کی علامت ہے۔

( ٣٣٠٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَقِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتَ امْرَنَّا

مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْت مَعَ الْأَنْصَارِ. (ترمذي ٢٨٩٩ـ احمد ١٣٧١)

(۳۳۰۲۷) حضرت اُلی بڑاٹنو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَرَّ فَقَطَعَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ على اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَيْكُو عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِم

( ٣٣٠٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّاسُ دِثَارٌ وَالْأَنْصَارُ شِعَارٌ ، الأَنْصَارُ كَرِشِى وَعَيْبَتِى ، وَلَوُّلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتِ امْرَنًا مِنَ الْأَنْصَارِ.

(نسائی ۸۳۲۲ احمد ۲۰۱)

(۳۳۰۲۸) حفزت انس زقائظ فرماتے ہیں که رسول الله مُؤَفِظَةً نے ارشاد فرمایا: لوگ میرے لیے کپڑے کے بیرونی حصہ کی طرح ہیں۔اورانصار میرے لیے کپڑے کے اندرونی حصہ کی طرح ہیں۔اورانصار میرے خاص راز دارلوگ ہیں۔اگر ہجرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی انصار کا ایک آدمی ہوتا۔

( ٣٣.٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : كَتَبَ زَيْدُ بْنُ أَرْفَمَ إِلَى أَنَسٍ يُعَزِّيهِ بِوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ الْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ فِي كِتَابِهِ : وَإِنَّى مُبَشِّرُك بِبُشْرَى مِنَ الله ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلَابَنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلَابَنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ الْبَنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ الأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ الْبَنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ الْبَنَاءِ الْفَارِقِي وَمِن الْسَيَطِينِ فَيْ وَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَلَا مَن اللهِ مَنْ اللهِ وَلَا مَن اللهِ مَن اللهِ وَلَا مَن اللهِ وَلَا مَن اللهِ وَلَا مَن اللهُ مَنْ اللهِ وَلَا وَلَ

( ٣٢.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ الْأَنْصَارَ ، قَالَ : أَعِقَّةٌ صُبُرٌ. (ترمذى ٣٩٠٣ـ احمد ١٥٠)

(۳۳۰۳۰) حفرت عاصم بن عمر چھن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیل فی جب بھی انصار کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ پاک دامنی اور صبر سے لبریز ہیں۔

( ٣٣.٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ سَقَطَتُ عَيْنَهُ وَجُنَيَهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا.

(ابن سعد ۲۵۳ ابویعلی ۱۵۳۷)

(٣٣٠٣١) حضرت عاصم بن عمر بن قباده ويشطة فرماتے ہيں كەحضرت قباده بن نعمان جانئو كي آنكھ غزوه احد كے دن ان كے رخسار كِي كُنَّى تقى \_ پس رسول الله مِؤْفِظَةَ فِي دوباره اس كواس كى جگه برلوثا ديا تو آپ جنائو كى آنكھ پہلے سے زياده خوبصورت اور تيز ہو گئى تقى \_

( ٣٣.٣٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ يَدَ خَبِيبِ بْنِ يَسَافٍ ، ضُرِبَ يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى خَبْلِ الْعَاتِقِ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَ مِنْهَا إِلَّا مِثْلُ خَطَّ. (بِيهقى ١٤٨ـ احمد ٣٥٣)

(۳۳۰ ۳۲) حضرت محمد بن اسحاق والشيئة فرمات بين كدرسول الله مَلِقَظَةُ في حضرت خبيب بن إساف والني كا باته ان كى جكه پرلوثا ديا، جوغزوه بدر كه دن گردن اور موثله هي كه درميان سه كث عميا تها - پس رسول الله مَلِقَظَةُ في اسه لوثا ديا - وه جكه يول معلوم موتى تقى جيسے كوكى بلكاسانشان مو -

( ٣٣.٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ قُرَيْشًا ، وَمَا جَمَعَتْ وَجَعَلَ يَتَوَعَّدُهُ بِهِمْ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْك بَنُو قَيْلَةَ ، إِنَّهُمْ قَوْمٌ فِي حَدِّهِمْ فَرُطْ.

(۳۳۰۳۳) حضرت عاصم بن عمر جنی فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول الله مِنَوْفَظَ اِللّهِ عَلَيْ اَیا اور قریش اور ان کی جمعیت کا ذکر کر کے ان کی طرف سے دھمکیاں دینے لگا۔ اس پر رسول الله مِنَوْفَظَ فِی اسے ارشاد فر مایا: قبیلہ اوس اور خزرج والے تیرے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور بے شک بیالی قوم ہیں کہ جن کے عصہ کے سامنے کوئی تھم نہیں سکتا۔

( ٣٣.٣٤) حَدَّثَنَا عُنْدُرْ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً، قَالَ سَمِعْت أَبَا حَمْزَةً، قَالَ:قالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ أَتُبَاعًا ، وَإِنَّا قَلِهِ انَبَعْنَاكَ ، فَاذْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتَبَاعَنَا مِنَّا ، فَذَعَا لَهُمْ أَنْ يَجْعَلَ أَتَبَاعَهُمْ مِنْهُمْ. إِنَّ لِكُلُ بَهِ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتَبَاعَنَا مِنَّا ، فَذَعَا لَهُمْ أَنْ يَجْعَلَ أَتَبَاعَهُمْ مِنْهُمْ. وَقَلَ لَنَكُ بَنِ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ : قَذْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ. (بخارى ٢٥٨٥- حاكم ٨٥٥) قَالَ فَنَمَّيْتُ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَ مِنْ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ : قَذْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ. (بخارى ٢٥٨٥- حاكم ٨٥٥) وقالَ فَنَمَّيْتُ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَةِ فَرَاتَ مِن مُوجِيَّةٍ فَرَاتَ مِن كَمِيلَ فَي مَا يَعْمَ وَالرَّاوِقِ وَمِن مِن وَالْمَالِ فَي إِلَيْكُونَ فَي مِن وَالْمَالِ فَي إِلَيْكُونَ فَي مَا يَعْرَفَعَ فَي مِن وَالْمَالِ فَي إِلَيْ اللّهُ عَلَيْ مُعْبَعُ فَي مِن وَلَا مِن مُنْ فَقَالَ : قَلْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

راوی کہتے ہیں: میں نے اس کی سند حضرت عبد الرحمٰن بن الی کیلی جھٹھ کے سامنے بیان کی تو آپ جھٹھ نے فر مایا: بیہ حضرت زید جھٹٹھ نے فر مایا۔

( ٣٣.٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أُسَيْدَ بُنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلأَنْصَارِ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً ، قَالُّوا : فَمَا تَأْمُونَا ، قَالَ : تَصْبِرُونَ حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ.

(٣٣٠٣٥) حضرت أسيد بن حفير بيطيط فرماتے ہيں كه رسول الله مِنْ فَضَافَة نے انصارے فرمایا: عنقریب میرے بعدتم پاؤگے كه دوسروں كوتم پرتر جيح دى جائے گی۔انہوں نے عرض كيا: آپ مِنْ فَضَافَة جميں كس بات كا حكم ديتے ہيں؟ آپ مِنْ فَضَافَة نے فرمایا: تم مبركو اختيار كرنا يہاں تك كه جھے حوض كوثر برآ ملو۔

( ٣٣.٣٦) حَلَثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَخْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْت امْرَنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا ، أَوْ شِغْبًا ، لَسَلَكُتُ وَادِى الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ ، وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ.

(۳۳۰۳۱) حضرت عبدالله بن زید و الله فر ماتے میں که رسول الله مَرْافِظَة نے ارشاد فر مایا: اگر بجرت اہم معاملہ نه بوتا تو میں بھی انصار بی میں سے ایک شخص ہوتا۔ اگر اوگ کی ایک وادی یا گھائی میں چلوں گا۔انصار میرے انصار بی میں سے ایک شخص ہوتا۔ اگر اوگ کی ایک وادی یا گھائی میں جلوں گا۔انصار میرے

لیے کپڑے کے اندرونی حصد کی طرح ہیں۔اور باقی لوگ میرے لیے کپڑے کے بیرونی حصد کی طرح ہیں۔اور بے شک عنقریب تم لوگ دیکھو گے کہ دوسروں کوتم پرتر جیح دی جائے گی ۔ پس تم صبر کرنا یہاں تک کہتم جھے ہے حوض کوٹر پر ملا قات کرو۔

( ٣٣.٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَغْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَرَيْشٌ ، وَالْأَنْصَارُ ، وَجُهَيْنَةٌ ، وَمُزَيْنَةٌ ، وَأَسْلَمُ ، وَغِفَارٌ ، مُوَالِى اللهِ وَرَسُولِهِ ، لاَ مَوْلَى لَهُمْ غَيْرَةُ. (بخارى ٣٥٠٣ مسلم ١٩٥٣)

(۳۳۰ ۳۷) حضرت ابو ہریرہ والی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر فیٹی کی کہ کے ارشاد فر مایا: قریش ، انصار ، قبیلہ جھیند ، قبیلہ مزینہ اور قبیلہ اسلم اور غفار والے ، اللہ اور اس کے رسول میلین کی کے دوست ہیں۔ان کے سواان کا کوئی دوست نبیس۔

( ٣٣.٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بَارِدَةً وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمُ ، قَالَ :

أَلَا إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَة.

فَأَجَابُوه : نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُو! مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا. (نساني ٨٣٣٣)

(۳۳۰۳۸) حضرت انس خالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِطَقِیَقَ صبح سویرے نظے اس حال میں کہ مہاجرین اور انصار خندق کھوو رہے تھے۔ جب آپ مِلِقِقِیَقَ نے ان کی طرف دیکھا تو بیشعر پڑھا: ترجمہ:

خبردار!اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

اے اللہ! تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔

يں صحابہ فلك الله في خوابانيشعر پر ها:

ہم تووہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد مَلِفَظَةُ شِے بیعت کی،

جہاد پر جب تک ہم لوگ باتی ہیں۔

( ٣٣.٣٩ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ.

(٣٣٠٣٩) حضرت ابن عباس خلی فرماتے ہیں که رسول الله مَلِّقَظِیَّ آغی ارشاد فرمایا : انصار کے بغض نہیں رکھے گا ایا شخص جوالله یراور آخرت کے دن یرایمان رکھتا ہو۔

( ٣٢.٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ. (مسلم ٨٦- احمد ٣٣)

(٣٣٠٨٠) حضرت ابوسعيد خدري ونافي فرمات بين كدرسول الله مَ النَّفِي أنه ارشاد فرمايا الماري بغض نبيس ركع كااييا شخص جو

الله براورآ خرت کےدن برایمان رکھتا ہو۔

( ٣٣.٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : وَفَدُنَا وُفُودًا لِمُعَاوِيَةَ وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةً ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُو : لَبَيْنَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ اللهِ ، قَالَ : قَالَ اللهِ ، قَالَ : قَالَ كَالَّ إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، هَاجَرْتِ اللّهُ عَلْمَ مَا اللهِ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ كَالَّ إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، هَاجَرْتِ اللّهُ عَلْمَا اللهِ وَرَسُولُهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ عَلَىٰ اللهِ وَرَسُولُهُ ، هَاجَرْتِ اللّهُ اللهِ وَرَسُولُهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولُهُ مُ وَيَعْذِرَانِكُمْ وَيَعْذِرَائِكُمْ . (مسلم ١٣٥٥ ـ ابن ٢٤٧٠)

(۱۳۱۰) حفرت عبدالله بن رباح براتين فرمات بي كه بهم لوگ وفدكي صورت بين آئي، اس حال بين كه بهم بين حفرت ابو بريده وفاظ بهي موجود تقد اور پدرمضان كامبين تقار آپ وفاظ نخ فرمايا: اگرووانسار! كيا بين تهمين تمبار معتلق ايك حديث شد ساؤل؟ رسول الله يَوَفَظُونَهُ في ارشاد فرمايا: اگرووانسار! لوگول نے عرض كيا: الى الله كرسول يَوَفَظُونَهُ في ارشاد فرمايا: تم عاضر بين آپ مَوفَظُونَهُ نَهُ فرمايا: تم لوگ كمته بو: ايك آدى كواپ علاقه بين رغبت بوگي اوراس كواپ قبيله سے مجت ہے! بهم نے بها بها الله كرسول مُوفِظُةُ نَهُ فرمايا: تب تو يديمرانام نيس؟ آپ مَوفَظُونَهُ نَهُ فرمايا: بهر ترخبين مين الله كابنده اوراس كارسول مول موف مين نے تمبارى طرف بجرت كى - جيئا تمبار ساتھ ہاور مرنا بھى تمبار سے ساتھ دراوى كہتے بين سب اوراس كارسول بوف تم الله اور اس كے صحابہ رونے گئے اور كہنے گئے: الله اور اس كے درسول مَوفَظُونَةً في اور كمنے گئے: الى الله كى رسول مَوفَظُونَةً في دونون تمبارى تقعد سے كه الله اور اس كارسول مَوفَظُؤُةً وونون تمبارى تقعد بي كرتے بين اور رسول مَوفَظُؤُةً كو قرب مقعود تھا۔ آپ مَوفَظُؤُةً نے فرمايا: بي شك الله اور اس كارسول مَوفَظُؤُةً دونون تمبارى تقعد بين كرتے بين اور مول مَوفَظُؤُةً كو قرب مقعود تھا۔ آپ مَوفَظُؤُةً نے فرمايا: بي شك الله اور اس كارسول مَوفَظُؤُةً دونون تمبارى تقعد بين كرتے بين اور مول مَوفَظُؤُةً كو قرب مقعود تھا۔ آپ مَوفَظُؤُةً نے فرمايا: بي شك الله اوراس كارسول مَوفَظُؤُةً دونون تمبارى تھد بين كرتے بين ۔

( ٣٣٠٤٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى قَتَادَةَ ، قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْت الْمُرَثَّا مِنَ الْأَنْصَارِ.

(۳۳۰۹۲) حضرت عبدالله بن الى قتاده ويشيئ فرمات بين كه مجھ خبر دى گئى كدرسول الله مَوْفَقَعَةِ كَ ارشاد فرمايا: اگر ججرت اہم معاملہ نه ہوتا تو ميں بھي انصار ميں ہے ايك شخص ہوتا۔

( ٣٣.٤٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حباب ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هَارُونَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مُعَاذُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ ذَرَارِيَّهِمْ وَلِمَوَالِيهِمْ وَجِيرَانِهِمْ. (مسند ١٣٣٧ـ ابن حبان ٢٨٣٧)

(٣٣٠ ٣٣٠) حضرت رفاعه بن رافع مين نوف مين فو مات بين كه رسول الله مِينِّفَقِيَّ أِنْ وعا فرما كى: اے الله! تو انصار كى مغفرت فرما، اور

انصار کی اولا د کی بھی ،اوران کی اولا د کی اولا د کی بھی ،اوران کے غلاموں کی بھی اوران کے پڑوسیوں کی بھی \_

( ٣٢.٤٤) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَصُلُ مِنْ مُنْوَمًا عَلَى الْمِنْبُرِ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَوَشِّحًا بِهَا عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسُمَاءَ ، قَالَ : فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنُى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَكُثُرُونَ وَيَقِلُّ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فَى الطَّعَامِ ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا فَلْيَقُبُلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَلَيْتَجَاوَزُ عَنْ مُسِينِهِمْ.

(بخاری ۱۹۲۷ احمد ۲۸۹)

(۳۳۰۳۳) حضرت ابن عباس جل نفو فرماتے میں کدا یک دن رسول الله مَثَرِ نفِی نفر پر بیٹھے۔ آپ مِثَرِ نفی نَفَرِ نے جادر کواحرام کی ہی حالت میں لیا ہوا تھا اور آپ مِثَرِ نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر مایا: حالت میں لیا ہوا تھا اور آپ مِثَرِ نفر نفر نفر نفر نفر نفر این کی پھرار شادفر مایا: اے لوگو! تم لوگ زیادہ ہوا در انصار تھوڑے میں۔ یہاں تک کہ یہ کھانے میں نمک کی مقدار کے برابر ہوجا نمیں گے۔ یس جم شخص کو ان سے کوئی واسط پڑنے تواس کو چاہیے کہ وہ ان کی نمیکیوں کو قبول کرے اور ان کی برائیوں سے درگز رکرے۔ (۲۲۰۶۰ ) حَدَّ نَسَا حَفْصٌ بْنُ غِیّاتُ مِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةً ، قَالَ : کَانَ یُقَالُ : بُغُضُ الْأَنْصَادِ نِفَاقٌ.

(بخاری ۳۷۸۳ مسلم ۱۲۹)

(mm·ra) حفزت طلحه مِيشِيا فرمات بين كه يول كهاجا تاتها كهانسار ي بغض ركهنا نفاق بـ

( ٣٣.٤٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :اللَّهُمُّ أَصْلِح الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ. (احمد ١٤٢)

(٣٣٠ ٣٢) حصرت انس وافي فرمات بي كدني كريم مُؤلِفَي فَعَ في ارشاد فرمايا: احالله! توانصار اورمهاجرين كي اصلاح فرما

( ٣٣.٤٧) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّانِ بِنَ الْأَنْصَارِ مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىّ.

(مسلم ۱۹۳۹ - ابن حبان ۲۲۵۰)

(۳۳۰۴۷) حضرت انس بڑائن فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَةَ نے انصار کی عورتوں اور بچوں کوشادی کی ایک تقریب ہے آتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا: اے اللہ الوگوں میں میرے سب سے عزیز ترین لوگ یہ ہیں۔

# ( ۵۶ ) ما ذکِر فِی فضلِ قریشِ ان روایات کابیان جوقریش کی فضیلت میں ذکر کی گئیں

( ٣٣.٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقَدَّمُوا قُرَيْشًا فَتَضِلُّوا ، وَلَا تَأْخَّرُوا عنها فَتَضِلُّوا ، خِيَارٌ قُرَيْشِ خِيَارٌ النَّاسِ ، وَشِرَارُ قُرَيْشٍ شِرَارُ النَّاسِ ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لَاخْبَرْتُهَا مَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللهِ ، أَوْ مَا · لَهَا عِنْدَ اللهِ.

(٣٣٠٥٨) حفرت ابوجعفر برشيز فرماتے ہيں كەرسول الله يَوْفَظَيَّا في ارشاد فرمايا : تم قريش ہے آ گے مت برهو درنه گمراه ، و جاؤگ اورقريش ہے آ گے مت برهو درنه گمراه ، و جاؤگ اورقريش ہے بيتھے مت رہو ورنه گمراه ، و جاؤگ ہے بہترين لوگ تمام لوگوں ميں بہترين ہيں ، اورقريش كے بدترين لوگ تمام لوگوں ميں بدترين لوگ بين فتم ہے اس ذات كى جس كے قبضه كدرت ميں محمد مَوْفَظَيَّا كَى جان ہے اگر قريش آ ہے ہے بابرنہ ، موجاتے توميں ان كو بتلا تا كه و ه الله كے فرد كي سب ہے بہترين ہيں۔

( ٣٣.٤٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى سفيان ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرُّ. (مسلم ١٣٥١ـ احمد ٣٧٩)

(٣٣٠٣٩) حضرت جابر زن تُن فرمات بين كدرسول الله مُؤَفِينَ في إن ارشاد فرمايا الوگ بھلائي اور برائي مين قريش كے تابع بين \_

( ٣٢٠٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُشِّم عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا ، فَقَالَ : هَلُ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِ كُمْ ، فقَالُوا : لَا إِلَّا ابْنَ أُخْتِنَا وَمَوْلَا نَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا ، فَقَالَ : هَلْ صِدُقٍ وَمَوْلَا كُمْ مِنْكُمْ ، وَمَوْلَا كُمْ مِنْكُمْ ، اِنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ صِدُقٍ وَأَمَانَةٍ ، فَمَنْ بَغَى لَهُمَ الْعَوَاثِرَ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ.

(۳۳۰۵۰) حضرت رفاعہ جن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْوَفِقَةَ فِی کے اور مرایا: کیاتم میں کوئی غیر تو نہیں؟ لوگوں نے کہا: نہیں سوائے ہمارے بھانجوں کے اور ہمارے فلاموں اور حلیفوں کے ۔ آپ مِنْفِقَةَ فِی نے فرمایا: تمہارے بھانج تم میں ہے ہیں اور تمہارے بھانج تم میں ہے ہیں۔ بے شک قریش سے اور دیانت دار ہیں۔ جو شخص ان کی علطیاں اور لغزشیں تلاش کرے گا تو التداس کو او ندھے منہ گرائیں گے۔

( ٣٢٠٥١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :النَّاسُ تَبَعْ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ ، خِيَارُهُمْ تَبَعْ لِخِيَارِهِمْ وَشِرَارُهُمْ تَبَعْ لِشِرَارِهِمْ. (بخارى ٣٣٩٥- مسلم ١٣٥١)

(٣٣٠٥١) حضرت ابو بريره را الله في الله من اله من الله من الله

رَجُكَيْنِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْش ، قِيلَ لِلزُّهُرِى : مَا عَنَى بِذَلِكَ ، قَالَ فِى نَبُلِ الرَّأَى. (احمد ۱۸- ابن حبان ۱۲۱۵)
(۳۳۰۵۲) حفرت جير بن طَعَم بِيَّيْ فرمات بِي كرسول الله مَرِّفَظَةَ نِ ارشاد فرمايا: بِشك ايك قريش كوغير قريش آوميوں كى قوت حاصل بوتى ہے - امام زہرى بِيْنِيْ اِسے بِهِ جِها كيا: اسے كيام ادہے؟ آپ بِيْنِيْ نِ فرمايا: رائے كى پَحْتَى مرادہ - قوت حاصل بوتى ہے امام زہرى بِيْنِيْ اِسے بِهِ جِها كيا: اسے كيام ادہے؟ آپ بِيْنِيْ اِنْ فرمايا: رائے كى پَحْتَى مرادہ - (۲۲.۵۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزَّهُرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ ، وَلَا تُعَلِّمُوهَا ، وَقَدِّمُوا قُرَيْشًا ، وَلَا تُؤَخِّرُوهَا ، فَإِنَّ لِلْقُرَشِى قُوّةَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ فُرَيْشٍ . (عبدالرزاق ۱۹۸۳ بيه قى ۱۲۱)

(٣٣٠٥٣) حصرت مصل بن ابی حتمه و النو قرمات میں كه رسول الله مَرَّافَقَعُ إن ارشاد فرمایا: تم لوگ قریش سے سيكھو۔ ان كوسكھاؤ مت، اور قریش كوآ گے كرواورتم ان كو سيجھے مت كرو \_ يقيينا ايك قريش كودوغير قريش آ دميوں جتنى طاقت حاصل ہوتى ہے۔

( 37.0٤) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى عَتَّابِ ، قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِى هَذَا الْأَمْرِ ، خِيَارُهُمُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فَى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فَى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فَى الْجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُمُ فَى الْجَاهُ فَيْ اللّهِ لَوْلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشُ لَا خُبَرْتُهَا بِمَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللهِ . (طبرانى 29٢)

(۳۳۰۵۳) حضرت زید بن ابی عمّاب ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جھاڑ نے منبر پر کھڑے ہو کرفر مایا: کہ نبی کریم مُرَّاتِ اُلِحَا اُلَّا اِللَّامِ مِیں کہ حضرت معاویہ جھاڑ نے منبر پر کھڑے ہوں اسلام میں بھی ارشاد فر مایا: لوگ قریش کے جولوگ جا بلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں جبکہ ان کو بھلا تا کہ وہ اللّٰہ کے نزویک کتنے بہترین ہیں جبکہ ان کو بھلا تا کہ وہ اللّٰہ کے نزویک کتنے بہترین آ دمی ہیں!

( ٣٢.٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سهل أبو الأسود ، عَنْ بُكُيُر الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فِى بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَى الْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ :الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْش. (بخارى ١٨٧٥ ـ احمد ١٨٢)

(۳۳۰۵۱) حضرت ابوموی و افز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ فَقَعْظَ ایک دروازے پر کھڑے ہوئے جہاں قریش کا گروہ تھا اور آپ مِنْ فَقَعْظَ فِي فرمایا: بِشک بیخلافت کا معالمہ قریش میں ہی ہوگا۔

( ٣٣.٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ عُنْبَةً ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشٍ :إنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ. (طبراني ٢٠٠)

- (۵۷-۳۳) حضرت ابومسعود و فل فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِقَظَةً نے قریش سے فرمایا: بے شک بیخلافت کا معاملہ تمہارے درمیان ہی ہوگا اورتم ہی مجران ہوگے۔
- ( ٣٣.٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ سَمِعْت أَبِى يَقُولُ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِى قُرَيْشٍ مَا بَقِى مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ.

قَالَ عَاصِمٌ فِي حَدِيثِهِ : وَحَرَّكَ إِصْبَعَيْهِ. (بخاري ٢٥٠١ ـ احمد ٢٩)

(۳۳۰۵۸) حضرت ابن عمر رفیان فرماتے ہیں که رسول الله مُؤَنِّفَ فَا ارشاد فرمایا: خلافت کا معاملہ قریش میں رہے گا جب تک دو ولوگ بھی باتی ہوں۔حضرت عاصم ویشیز نے اپنی حدیث میں بیان کیا۔ آپ مُِؤَنِّفَ کِیْمَ نِے اپنی دوانگلیوں کو حرکت بھی دی۔

( ٣٣.٥٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ أَبِى عَقِيلٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ يُرِدُ هَوَانَ قُرَيْشِ يُهِنْهُ اللَّهُ. (ترمذى ٣٩٠٥\_ احمد ١٢١)

(۳۳۰۵۹) حضرت سعد رہی تھ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَیلِفَظِیمَ نے ارشاد فرمایا: جو شخص قریش کی اہانت کا ارادہ کرتا ہے تو التدا ہے ; کیل کر دیستریں

( ٢٢.٦٠) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُفْبَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَرَيْشٌ أَئِمَّةُ الْعَرَبِ ، أَبْرَارُهَا أَئِمَّةُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَئِمَّةٍ فُجَّارِهَا.

(۳۳۰۹۰) حضرت ابوصادق پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑاٹئو نے ارشاد فرمایا: قریش عرب سے سردار ہیں۔ان کے نیک لوگ نیکو کاروں کے سردار ہیں ،اوران کے فاسق و فاجر لوگ فساق و فجار کے سردار ہیں۔

( ٣٣.٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَادِق ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ قُرْيُشًا هُمُ أَنِمَّةُ الْعَرَبِ أَبْرَارُهَا أَنِمَّةُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَئِمَّةُ فُجَّارِهَا ، وَلِكُلِّ حَقْ فَأَدُّوا إِلَى كُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ. (بزار 209۔ حاکم 20)

(۳۳۰ ۱۱) حضرت رہید بن ناجد ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت علی دلیٹی نے ارشاد فرمایا: بے شک قریش عرب کے سردار ہیں۔اوران کے نیک لوگ نیکو کاروں کے سردار ہیں۔اوران کے بدلوگ بدکاروں کے سردار ہیں۔اور ہرایک کاحق ہوتا ہے۔ پس تم ہرحق دارکو اس کاحق اداکرو۔

( ٣٢٠٦٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَرْيَمَ ، قَالَ سَمِعْت أَبَا

هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُلُكُ فِي قُرَيْشٍ ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ ، وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ وَالسُّرُعَةُ فِي الْيَمَنِ. (احمد ٣١٣- ترمذي ٣٩٣٦)

(۳۳۰ ۲۲) حفزت ابو ہر برہ و پڑھنے فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُلِفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: خلافت قریش میں ہوگی۔اور قضاءانصار میں ہو گی۔اوراذ ان کا شعبہ عبشہ میں ہوگا اور جلدی یمن میں ہوگی۔

( ٣٢٠٦٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنَ عُمَّرِ يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ كَمَا أَذَفَّت أَوَّلَهُمْ عَذَابًا فَأَذِقُ آخِرَهُمْ نَوَالاً. (احمد ٢٣٠ـ ترمذي ٣٩٠٨)

(۳۳۰ ۱۳) حضرت عبید بن عمیر ویشید فرمات میں که رسول الله مَرْفَظَةَ نَ قریش کے لیے یوں دعا فرمائی۔اے الله! جیسے تو نے پہلے لوگوں کوعذاب چکھایا ایسے ہی توان کے آخری لوگوں کوابی نعمت اور عطاء چکھادے۔

( ٣٣.٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يزيد ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَمِّى أَبُو صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيِّى ، قَالَ :الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرْيْشِ.

(۳۳۰ ۲۳) حضرت ابوصادق بیشین فرماتے میں کہ حضرت علی بیانٹو نے ارشاد فرمایا: ائمة قریش میں ہے ہوں گے۔

( ٣٢.٦٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ زَكُويًا ، عَنِ الشَّغْبَى ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعِ بْنِ الأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ : لَا يُفْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (احمد ٣١٣- ابن حبان ٣٤١٨)

(۳۳۰ ۲۵) حفرت مطیع بن اسود میزاند فرماتے ہیں کہ میں نے فتح کمہ کے دن رسول اللہ ﷺ کو بیار شادفرماتے ہوئے سنا کہ آج کردن کر بعد قامت کردن تک کہی قریش کونشان کر کوقل نہیں کہاجا سے گا

آج کے دن کے بعد قیامت کے دن تک کمی قریقی کونشا نہ لے کرفتل نہیں کیا جائے گا۔ ( 37. 27.) حَدِّنَا اُو حَدِّدُ دُنُّ عَالْہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

( ٣٣.٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِى صَالِحِ ، عَنِ الزَّهُرِى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ ، فَقِيلَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَبُعَدَهُ اللَّهُ ، إِنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ قُرْيُشًا. (دِ ار ١١٨٣ طراني ٨٩٥)

(٣٣٠ ٢٦ ) حضرت سعد بن الي وقاص والتي فرماتے ہيں كه ايك آ دى قبل ہو گيا پس اس كے بارے ميں نبي كريم مَرْفَقَيْنَ فَم كو بتلا يا گيا:

. ( ٣٣.٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَوِيًّا ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : النَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْشِ ، بَرُّهُمْ لِبَرِّهِمْ وَفَاجِرُهُمْ لِفَاجِرِهِمْ.

(٣٣٠ ١٤) حضرت سعيد بن ابرا بيم ميشيد فرمات بيس كدان وخبر يني به بي كريم مَوْفَظَة في ارشادفر مايا: لوگ قريش كتا بع

ہیں، نیکوکارنیکوکاروں کے تابع ہیں،اور بدکردار بدکاروں کے تابع ہیں۔

#### ( ٥٥ ) ما ذكر فِي نِساءِ قريشٍ

# ان روایات کابیان جوقریش کی عورتوں کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٣٣.٦٨ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلِ فِى ذَاتِ يَدِهِ. (احمد ٥٠٢)

(۳۳۰ ۲۸) حضرت ابو ہریرہ وٹائنو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْرافظیّن نے ارشاد فرمایا: اونٹوں پرسوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں۔ جواپنے بچہ پراس کی کم سیٰ میں بہت شفقت والی ہوتی ہیں۔ اور اپنے خاوند کے بارے میں بہت انتہی گران ہوتی ہیں۔

( ٢٣.٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكُحُولِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرٌ نِسَاءٍ رَكِبُنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِّغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ ، وَلَوْ عَلِمْت أَنَّ مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ رَكِبَتْ بَعِيرًا مَا فَضَّلْت عَلَيْهَا أَحَدًا. (ابن سعد ١٤٣)

یریو سرو سے بھی توریخ کا میں کہ سرول اللہ میزین کے ارشادفر مایا: اونموں پرسوار ہونے والی عورتوں میں سب ہے بہتر قریش کا جاتھ میں میں میں میں کہ میز بعد رہے ہوئی کے ارشادفر مایا: اونموں پرسوار ہونے والی عورتوں میں سب ہے جھا قریش کا جاتھ میں میں میں میں سال کہ میز بعد رہے ہوئی کے انہ میں میں میں میں میں میں میں مجھوبی میں آتے

قریش کی عورتیں ہیں۔جواپنے بچہ پراس کی کم نی میں بہت شفقت کرتی ہیں۔اور پنے خاوند کے بارے میں بہت انچھی تگران ہوتی ہیں۔اورا گر مجھےمعلوم ہوتا کہ حضرت مریم بنت عمران اونٹ پرسوار ہو کمیں تو میں ان پرکسی کوبھی فضیات نہ بخشا۔ میں دورو کے دورو میں دوروں میں دوروں کے دوروں کا میں اس میں ہوتا ہے۔

رُ ٢٣.٧.) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : خَيْرُ يَسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَرْعَاهُ عَلَى زُوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ ، وَأَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ.

(۳۳۰۷) حضرت عروہ بن زبیر شیخ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹر فیٹنے نے ارشاد فرمایا: اونٹوں پرسوار ہونے والی عورتوں میں سب ہے بہترین اور نیک قریش کی عورتیں ہیں۔جواپنے خاوند کے بارے میں بہت اچھی گلران ہوتی ہیں۔اوراپنے بچہ پراس کی کم نی کی حالت میں بہت شفقت کرتی ہیں۔

(٥٦) ما ذكِر فِي الكفِّ عن أصحاب النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان روایات کابیان جونبی کریم سَرِّانْتَیْنَغَ کَیاصحاب تِرَیاتُتُمْ کے متعلق بازر ہے ہے متعلق ذکر کی گئیں ( ۲۲.۷۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةً وَوَکِیعٌ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِی صَالِحٍ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ ، فَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدُرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ، وَلَا نَصِيفَهُ. (مسلم ١٩٦٧- ابن حبان ١٩٩٣)

(۳۳۰۷) حضرت ابوسعید بڑاؤہ فرماتے ہیں کہ رسول القد مِنْرَفِظَةِ آنے ارشاد فرمایا :تم میرےاصحاب کو گالی مت دو۔ پس قتم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ا گرتم میں سے کو کی صحف اُصد پہاڑ کے برابرسونا بھی خرچ کرے تو ان کے خرچ کیے ہوئے ایک مدکواور نہ بی اس کے نصف کو پہنچ سکتا ہے۔

( ٣٢.٧٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِى ّ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصْحَابِهِ :أَنْتُمْ فِى النَّاسِ كَالْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ :وَلَا يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ :كَيْفَ بِقَوْمٍ ذَهَبَ مِلْحُهُمُ. (ابويعلى ٢٧٥٣ـ عبدالرزاق ٢٠٣٧)

(۳۳۰۷۲) حضرت حسن بیشید فرباتے ہیں کہ رسول الله مَا الله

( ٣٣.٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُجَمِّعِ بُنِ يَخْيَى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَنِي أَنَي أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ.

(مسلم ١٩٩١ - احمد ٣٩٩)

(۳۳۰۷۳) حضرت ابو بردہ والیٹی کے والد فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ میرائے گئے نے ارشاد فر مایا: میرے صحابہ میری امت کے بھروے کے لوگ ہیں۔ پس جب میرے صحابہ چلے جا کمیں گے تو میری امت کو جن چیز ول سے ڈرایا گیا ہے وہ واقع ہو جا کمیں گی۔

( ٣٢.٧٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ أُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أُحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينَهُ شَهَادَتَهُ. (بخارى ٢٦٥٢ ـ مسلم ١٩٦٢)

(٣٣٠٧) حفرت عبدالله بن مسعود و و فراتے بیں کدرسول الله فران فیزی فی ارشاد فرمایا: میری امت کا بہترین زماندوہ ہے جو میر ساتھ طاہوا ہے۔ پھروہ لوگ جوان کے ساتھ طلہوا ہے۔ پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے بیں۔ پھرایک قوم آئے گی جس میں ایک محف کی گواہی سے سبقت لے جائے گی اوراس کی شم اس کی گواہی سے سبقت لے جائے گی۔ قوم آئے گی جس میں ایک محف کی گواہی اس کی قوم آئے گی ہوں میں ایک محف کی گواہی ہے سبقت لے جائے گی۔ ( ٣٣٠٧٥) حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ جَعْدَةً بُنِ هُبَيْرةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : خَيْرٌ النّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُو نَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُو نَهُمْ ، ثُمَّ الْآذِينَ يَلُو نَهُمْ ، ثُمَّ الْآخِرُ أَرْدَى.

(طبرانی ۲۱۸۸ حاکم ۱۹۱)

(۳۳۰۷۵) حضرت جعد بن صبیر ہ جائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤافقہ نے ارشاد فرمایا: لوگوں میں سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھروہ لوگ جن کا زماندان کے ساتھ ملا ہوا ہو، پھردوسرے لوگ ردی ہیں۔

( ٢٣.٧٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَّ النَّاسِ خَيْرٌ ، قَالَ : الْقَرْنُ الَّذِى أَنَا فِيهِ ، ثُمَّ النَّانِي ، ثُمَّ النَّالِثُ السَّمِ المَاهِ ١٩٦٥) رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَّ النَّاسِ خَيْرٌ ، قَالَ : الْقَرْنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَّ النَّاسِ خَيْرٌ ، قَالَ : الْقَرْنُ اللَّذِى أَنَا فِيهِ ، ثُمَّ النَّانِي ، ثُمَّ النَّالِثُ (مسلم ١٩٦٥) دسر عائش فَيْنَ فرماتى بيل كه ايك آدى في رسول الله مَا فَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِعَ عَلَيْهِ وَلِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللل

( ٣٣.٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِلَالُ بُنُ يَسَافَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلْمُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلْى اللهِ صَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا لَهُ مُ اللّهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلّى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلْمَ اللهُ اللهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللّهُ اللهُ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللّهُ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ اللّهِ صَلَى اللهُ اللّهُ اللهِ صَلّ

(٣٣٠٤) حضرت عمران بن حصین جی تنو فرماتے ہیں که رسول الله مِنْلِقَتْنَافِ نے ارشاد فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں پھر وہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔

( ٣٣.٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بُنُ مُضَرِّب ، قَالَ :سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ خَيْرَكُمْ قُرُنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، قَالَ :فَلَا أَدْرِى ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قُرْنِهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ تَلَاقًا.

(مسلم ۱۹۲۳ طبرانی ۵۸۲)

(۳۳۰۷۸) حضرت عمران بن حصین و گئو فرماتے ہیں کہ بے شک رسول الله مَلِوَظَيَّةُ فرمایا کرتے تھے۔ بے شک تم میں بہترین لوگ میرے زمانہ کے لوگ ہیں۔ پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں: کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ مِلِوَظِیَّةُ نے اپنے زمانہ کے بعدد ومرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایایا تین مرتبہ؟

( ٣٣.٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى النَّيْمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ فَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بِبَابِ الْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامٌ فِينَا كَمَقَامِى فِيكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ : اتَّقُوا اللَّهَ فِى أَصْحَابِى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ وَشَهَادَةُ الزُّورِ .

(ابن ماجه ۲۳۶۲ طبرانی ۲۳۵)

(۳۳۰۷۹) حصرت قبیصہ بن جابر طِیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حصرت عمر دفائند نے ہمیں جابیہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطاب کیا اور

ارشاد فرمایا: بے شک رسول الله مِنْوَفِظَةَ جمارے درمیان ایسے کھڑے ہوئے جیسا کہ آج میں تمہارے درمیان کھڑا ہوا ہوں۔ پھر آپ مِنْوَفِظَةَ نے فرمایا: اے لوگو! میرے سحابہ بین کُنٹن کے بارے میں اللہ سے ڈرو، پھران لوگوں کے بارے میں جوان سے طے ہوئے ہیں،اور پھران لوگوں کے بارے میں بھی جوان سے ملے ہوئے ہوں۔ پھر جھوٹ ادر جھوٹی شہادت پھیل جائے گی۔

(۳۳۰۸۰) حفزت نعمان بن بشیر طویق فرماتے بیں کہ نبی کریم مُنِفِقَطَیَّ نے ارشاد فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ بیں پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہول گے۔ پھرایک قوم آئے گی جس کی گواہی ان پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہول گے پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہول گے۔ پھرایک قوم آئے گی جس کی گواہی ان کی قسمول پر سبقت لے جائے گی۔اوران کی قسمیس ان کی گواہیوں پر سبقت لے جا کمیں گی۔

( ٣٢.٨١) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنُ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوَلَةً ، قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرُنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرُنُ الَّذِي بُعِثْت فِيهِمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَنُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانَهُمْ شَهَادَتَهُمْ . (احمد ٢٥٠)

(۳۳۰۸۱) حضرت عبدالقد بن مُولد بيَّيْنِ فرمات بين كديس في حضرت بريده اللمي بين كي ساتھ چل رہا تھا كه آپ بن تو ف فرمايا: ميں في رسول القد مِنْوَفِيْنِ كو يول ارشاد فرمات : و ئ سا: اس امت كے بہترين افراداس زمان كے اوگ بيں جس بيں مجھے مبعوث كيا گيا چرو دلوگ بيں جوان كس تحد على بوئ بين چرو دلوگ جوان كے ساتھ ميں بوئے ہوں كے چرو دلوگ جو ان كے ساتھ ملے ہوئے ہول \_ چرا يك الي قوم بوگ جن كى گوابيال ان كى قىموں پر سبقت لے جائيں گى اوران كى قتمين ان كى قوابيوں بر سبقت لے جائيں گى اوران كى قتمين ان كى قوابيوں بر سبقت لے جائيں گى اوران كى قتمين ان كى قوابيوں بر سبقت لے جائيں گى دران كى قتمين ان كى قوابيوں بر سبقت لے جائيں گى۔

( ٣٢.٨٢ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوق ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمَقَامٌ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ عَمَل أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ.

(۳۳۰۸۲) حضرت نسیر بن ذملوق بیتیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن تمر بڑاٹنو کو یوں فرمتے ہوئے سنا: کہتم لوگ محد فیٹرٹیٹے بھے اصحاب کوگالیوں مت دو۔ کیونکہ ان میں سے کسی ایک کا اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کھڑا ہونا تمہارے میں سے ایک ک عمر تجرکی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔

( ٣٢٠٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقُواهُ يُعْطُونَ

الشُّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا.

(۳۳۰۸۳) حضرت عمرو بن شرصیل ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَشِفِظَةِ نے ارشاد فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانے کے اوگ ہیں، پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہول گے، پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، پھرا یسے لوگ آئیں گ جوسوال کرنے سے پہلے ہی گواہیال دے دیا کریں گے۔

( ٣٣٠٨٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْعَلاَءِ أَبُو الزَّبْرِ الدَّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْعَلاَءِ أَبُو الزَّبْرِ الدَّمَشْقِیُّ ، قَالَ : خَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأْيَى مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَيَنِى ، وَاللهِ لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ ، مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأْيَ مَنْ رَأْيَ مَنْ رَأْيَى مَنْ رَأْيَى مَنْ وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَيَنِى . وَاللهِ لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ ، مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأْي مَنْ رَأْيى ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَيَنِى . وَاللهِ لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ ، مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأْي مَنْ رَأْيى ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَيَنِى .

(طبرانی ۲۰۷)

(۳۳۰۸۳) حضرت واثله بن اسقع بنی فو فرماتے ہیں کدرسول الله میر الله میر الله اور میا بتم لوگ بمیشه خیر میں رہو گے جب تک تم میں مجھے دیکھے والا اور میری صحبت اختیار کرنے والا موجود ہو۔ الله کی قتم لوگ بمیشه خیر میں رہو گے جب تک تم میں وہ خض ہو جس سے میری زیارت کرنے والے کو دیکھا اور میری صحبت اختیار کرنے والے کی صحبت اختیار کی ، اور الله کی قتم ابتم لوگ بمیشه خیر میں رہو گے جب تک تمہارے میں وہ خص موجود ہوجس نے زیارت کی میرے صحافی کو دیکھنے والے کی اور میرے صحافی کی صحبت اختیار کی اور میرے صحافی کی صحبت اختیار کرنے والے کی صحبت اختیار کی۔

( ٣٣٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ ، أُمِرُوا بِالإِسْتِغْفَارِ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبُّوهُمْ.

(۳۳۰۸۵) حضرت عائشہ بنی مذیفا فرماتی ہیں کہ لوگوں کو اصحاب بڑا ٹیڈ محمہ مِنَائِنْتِیَا ہُے کے لیے استعفار کا حکم دیا گیا تھا اورتم لوگ ان کو گالیاں دیتے ہو!!!

( ٣٣٠٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَالِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعَنْهُ اللهِ. (احمد ١٤٣٣)

( ٣٣.٨٧) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، قَالَ : إِنِّى لَقَائِمٌ مَعَ الشَّعْبِيِّ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِى عَلِمٌّ وَعُثْمَانَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَعَنِيٌّ أَنْ يَطْلُبَنِى عَلِيٌّ وَعُثْمَان يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَظْلِمَةٍ.

(۳۳۰۸۷) حضرت عمر بن ذرجیّتید فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امام شعبی جیّتید کے ساتھ کھڑا تھا کہ ان کے پاس ایک آ دمی آیا اور

اس نے بوچھا: آپ مِیشید حضرت علی وزائو اور حضرت عثمان وافق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس برآپ وزائو نے جواب دیا: میں اس بات سے لا پرواہوں کہ قیامت کے دن حضرت علی وزائو اور حضرت عثمان وزائو کھ سے شکو وظلم کریں۔

#### ( ٥٧ ) ما ذكِر فِي المدِينةِ وفضلِها

# ان روایات کابیان جومدینداوراس کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٣٢.٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عن أيوب ، قَالَ نُبُنْت عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ حَدَّثَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتُ بِهَا ، فَإِنِّى أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا.

(ترمذی ۱۹۱۲ ابن حبان ۱۳۷۳)

(۳۳۰۸۸) حضرت نافع بیشید فرماتے ہیں کہ بی کریم میلائی نے ارشاد فرمایا: جو خص اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مدید میں مرجائے تواس کوچا ہیئے کہ وہ مدینہ میں مرے ۔ پس بے شک میں اس شخص کے لیے شفاعت کروں گا جواس میں مرے گا۔ ( ۳۲۰۸۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ سَمَّى الْمُدِينَةَ طَابَةَ. (مسلم ١٠٠٠- أحمد ١٠١) (٨٥ موسو) حصر مداري سرم وهافذ في الترمين سول مان صَلَّهُ عَلَيْهُ لا من الثارة ما ترمد الاران عَدْ فالله الله على

(٣٣٠٨٩) حضرت جابر بن سمره جلي تُن فرمات بين كدرسول الله مَلِين فَقَعَ أَن كو مِن في ارشاد فرمات موع سناك يقينا الله في مديد كا نام طاب (يا كيزه) ركها ب-

( .٣٢.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ابى يَحْيَى ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ أَبِى يَزِيدَ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى الْخَبَّ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ. (احمد ٣٨٥)

(۳۳۰۹۰) حضرت جابر بن عبدالله دلی فر ماتے ہیں که رسول الله مَلِّنَظَیْجَ نے ارشاد فر مایا: مدینه لو ہار کی دھوکئی کی طرح ہے یہ برائی کوایے ہی دورکرتا ہے جیسا کہ دھوکئی لو ہے کامیل دورکردیتی ہے۔

( ٣٢.٩١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :هَذِهِ طِيبَةُ ، يَغُنِى الْمَدِينَةَ ، وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا فِيهَا طَرِيقٌ وَاسِعٌ ، وَلَا صَيَّقٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكُ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (ابوداؤد ٣٣٢٥ـ احمد ٣٧٣)

(۳۳۰۹) حضرَت فاطمہ بنت قیس بڑی منظ فرماتی ہیں کہ بی کریم مِنْ النظافیۃ نے ارشاد فرمایا: پیطیبہ (پاکیزہ) ہے بعنی مدینہ منورہ وستم ہاں ذات کی جس کے قبضہ گذرت میں محمد مِنْ النظافیۃ کی جان ہاں میں کوئی کشادہ اور ننگ راستہ نہیں ہے گریہ کہ اس میں قیامت تک کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے جو کموارسو نتے ہوئے کھڑا ہے۔ ( ٣٣.٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يَلْخُلَ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الذَّجَّالِ ، لَهَا يَوْمَينذٍ سَبْعَةُ أَبْوَ ابِ، لِكُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ. (بخارى ١٨٧٩ ـ احمد ٣٥)

(٣٣٠٩٢) حضرت ابو بكره زلائذ فرمات بين كدرسول الله مَؤَفِظَةً نے ارشاد فرمایا: برگز مدینه میں كانے وجال كاخوف داخل نه بو

سکے گا۔اس دن مدینہ کے سات درواز ہے ہول گے،اور ہر درواز بے پردوفر شتے مقرر ہول گے۔

( ٣٣.٩٣ ) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِر بن عبد الله يحدث عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَنَهَا وَتُنْصِعُ طَيَّبَهَا.

(احمد ۳۹۳ بخاری ۱۸۸۳)

(۳۳۰۹۳) حضرت جابر بن عبدالله بن الله والتي بين كه نبي كريم مُلِفَقِيَّةً نے ارشاد فرمايا: مدينه لو بار كي دهونكني كي طرح ہے جو گندگي كو ختم کرتا ہے۔اوراس کی پا کیزگی میں نکھار پیدا کرتا ہے۔

( ٢٢.٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هَاشِمٌ بُنِ هَاشِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نسطاس عُن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَعَلَيْهِ لَعَنْةُ اللهِ وَالْمَلاَنِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَفْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا ، وَلَا عَدُلا ، مَنْ أَخَافَهَا فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ :مَا بَيْنَ جَنْبَيْهِ.

(ابوداؤد ٢٠١٠ احمد ١٥٥٠)

(۳۳۰ ۹۴) حضرت جابر بن عبدالله رفاخهٔ فرماتے ہیں که رسول الله مِنْزِلْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے مدینه والوں کو ڈرایا پس اس پراللہ کی ،اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو،اس سے نہوئی نیکی قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی فدیہ،جس نے ان کو ڈ رایااس نے ان کے دونوں گوشوں والوں کوڈ رایا لیعنی دونوں کناروں کےلوگوں کو۔

( ٣٣.٩٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، غَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، غَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بن أبى طلحة ، غَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الدَّجَّالُ يَطْوِى الْأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، قَالَ : فَيَأْتِي

الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا صُفُوفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَيَأْتِي سَبْخَةَ الْجُرُفِ فَيَضُرِبُ رِوَاقَهُ ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ. (بخارى ١٨٨١ ـ مسلم ٢٢٢٢)

(۳۳۰۹۵) حضرت انس ثلاثی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَتَّوْتَفَقَعَ نے ارشاد فرمایا: وجال ساری زمین کو طے کرے گا سوائے مکہ اور مدیند کے۔ پس جب وہ مدینہ کے پاس آئے گا تو وہ اس کی دیواروں میں سے ہردیوار پرفرشتوں کی شفیں پائے گا پھروہ پانی کی کھو تھلی

جگہ پرآ کراس کی بنیادکو پکڑے گا اور تین مرتبہ ہلائے گا، پس ہر منافق مرداور منافقہ عورت اس کی طرف نکل کرآ جائے گ۔

( ٣٢٠٩٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ الإِيمَانَ لَيُأْرِزُ إلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تُأْرِزُ الْحَيَّةُ إلَى

(۳۳۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ وٹی ٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ جائے گا جیسا کہ سانپ اپنے ہل کی طرف سٹ آتا ہے۔

( ٣٣.٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ شُعْبَةً ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا طَابَةُ وَإِنَّهَا تَنْفِى الْحَبَثَ ، يَعْنِى الْمَدِينَةَ.

(بخاری ۱۸۸۳ مسلم ۱۰۰۱)

(۳۳۰۹۷) حضرت زید بن ثابت دی نیز فرماتے ہیں کدرسول الله مِنْوَقِیْنَ نے ارشاد فرمایا: بے شک بیطا به ( پا کیزه ) ہے ، اور مر برائی کودورکر دیتا ہے بعنی مدیند منورہ۔

( ٣٣.٩٨ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : أَهْوَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ. (مسلم ١٠٠٣ ـ احمد ٢٨٨)

(٣٣٠٩٨) حضرت حمل بن صنيف بن في فرمات بي كدرسول الله مَعَرِّفَ فَعَ اللهِ الله مَعَرِّفَ فَعَ اللهِ الله مَعَرَفَ فَعَ مايا: بشك بيامن والاحرم ب-

## ( ٥٨ ) ما جاء فِي اليمنِ وفضلِها

## ان روایات کابیان جویمن اوراس کی فضیلت کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣.٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْنِدَةً ، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَّةٌ ، وَرَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. (مسلم ٤٢- احمد ٢٥٢)

(۳۳۰۹۹) حضرت ابو ہریرہ وہی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّ فَقَاقِیَ نے ارشاد فرمایا: تمہارے پاس یمن والے آئیں گے۔وہ دل کے اعتبارے بہت نرم ہیں۔ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے اور کفر کی بنیاد مشرق کی جانب سے ہے۔

( ٣٢١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ :أَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّ الإيمان هَاهُنَا ، وَإِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِى الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ فِى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ. (بخارى ٣٣٠٢ـ مسلم اله)

(٣٣١٠٠) حضرت ابومسعود خلافئه فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤَفِظَةً نے اپنے ہاتھ ہے یمن کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فر مایا: یقینا

ا یمان بهان موجود ہے۔ بے شک دلوں کی تختی قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مفنر کے اونٹوں کے متکبر مالکوں میں ہے۔

- ( ٣٣١.١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِى الْأَحُوصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ فِى أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَالْقَسُوّةُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ فِى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ. (مسلم 2- احمد ٣٣٥)
- (۳۳۱۰۱) حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَرْفَظَةُ فِي ارشاد فرمایا: ایمان تو حجاز دالوں میں ہے اور دلوں کی مختی مشرق کی جانب قبیلہ رسیعہ اور قبیلہ مضروالوں میں ہے۔
- ( ٣٣١.٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَهُمْ قَوْمٌ فِيهِمْ حَيَاءٌ وَضَعْفٌ وربما قَالَ :عِي. (بخارى ٣٣٩٩ ـ مسلم ٨٢) الإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَهُمْ قَوْمٌ فِيهِمْ حَيَاءٌ وَضَعْفٌ وربما قَالَ :عِي. (بخارى ٣٣٩٩ ـ مسلم ٨٢) (٣٣١٠٢) حفرت ابوسلم جِنْ فِي فرمات بِين كرسول الله مُؤلِّفَ فَي ارشاد فرمايا: ايمان تو يمنى جاور حَمَت بَحِي يمنى جـ يـوه لوگ بين جن مين حيااور كمزورى جـ ـ اور بحى ارشاد فرمايا: جن مين عاجزى جـ ـ
- ( ٣٣١.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْب ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسِيرٍ لَهُ ، فَقَالَ : يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْيَمْنِ كَانَهُمَ السَّحَابُ ، هُمْ خَيْرُ مَنْ فِى الْأَرْضِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ۖ : إلَّا نَحُنُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ كَلِمَةً ضَعِيفَةً : إلَّا أَنْتُمْ. (ابوداؤد ٩٣٥ ـ احمد ٨٢)

( ٣٣١.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ الدَّمَشُقِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ يَمَانِ فِي خندف وَجُذَامَ. (طبراني ٨٥٧)

- (۳۳۱۰۳) حضرت عبدالله بن عوف ومشقى ولي فرماتے ہيں كەرسول الله مَيْرِ الله مَيْرِ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ ع حذام كے لوگوں ميں -
- ( ٣٣١٠٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ إِمَامِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَمْرِو بْنَ عَمْرُولُ وَمُ مَنْ عَبْدِ اللهِ إِمَامِ عَمْرِو بْنِ مُرَةً مُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَاتِ عَمْرُ وَمُ مَا عَلَيْهِ وَسُلّامً ، أَنَّ النَّاسِ خَيْرَ مِن اللّهِ مِنْ مُرَاتِ عَبْلِ اللّهُ مِنْ عَمْرِولُ اللّهُ مُؤْمِلًا عَمْرُولُ اللهِ مُؤْمِلًا عَلَا مُعْلِقًا مُعْلِي اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل
- (۱۳۳۱-۵) حضرت صیتمہ مناتی قرماتے ہیں کہ رسول اللہ میزائضیا ہے کو چھا گیا: بہتر بن لوک لون سے ہیں؟ کو آپ میزائضیا ہے۔ ارشاد فرمایا: یمن کے لوگ۔

اله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله : ( ٣٢١-٦٦ ) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ اِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :

(٣٣١٠٦) حضرت قيسُ بن ابي حازم بيشية فرمات مين كه حضرت عبد الله بن مسعود حليثة نے ارشاد فر مايا: ايمان تو يمني ہے۔

( ٣٢١.٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : رَأْسُ الْكُفْرِ من هَاهُّنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ، يَغْنِي الْمَشْرِقَ.

(مسلم ۲۲۲۹ احمد ۲۳)

(۳۳۱۰۷) حضرت عبدالله بن عمر و التي فرمات بن كه رسول الله مَلْ النَّهُ عَلَيْهِ حضرت عَا مَشْهُ رَفَى اللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَلِوْظَةَ فَمْ اللهُ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْ

#### ( ٥٩ ) ما ذكِر فِي فضل الكوفةِ

# ان روایات کابیان جوکوفه والون کی فضیلت میں ذکر کی گئیں

( ٣٣١٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ جُنْدُبِ الْأَزْدِى ، قَالَ :خَرَجْنَا مَعَ سَلْمَانَ إلَى الْحِيرَةِ فَالْتَفَتَ إلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ :قُبَّةُ الإسْلامِ ، مَا مِنْ أَخْصَاصٍ يُلْفَعُ عنها مَا يُلْفَعُ ، عَنْ هَذِهِ الأخصاص إلاَّ أَخْصَاص كَانَ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ تَذْهَبُ الدُّنُيَا حَتَّى يَجْتَمِعَ كُلُّ مُؤْمِنٍ فِيهَا ، أَوْ رَجُلٌ هَوَاهُ إلِيْهَا.

(۳۳۱۰۸) حضرت جندب از دی پرتیجید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان دہائو کے ساتھ جرہ مقام کی طرف نکلے۔ پھر آپ دہ کھنو کوفہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشا و فرمایا: اسلام کا خیمہ ہے۔ اس کے گھروں میں سے کوئی گھر بھی افضل نہیں ہے سوائے محمد میز منطقے کا کے گھروں کے ، اور دنیاختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مؤمن اس میں جمع ہوگایا اس میں آنے کی خواہش کرے گا۔

( ٣٢١.٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمْيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي جُنْدُبٌ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ وَنَحْنُ جَاؤُونَ مِنَ الْحِيرَةِ ، فَقَالَ : الْكُوفَةُ قُبَّةُ الإِسْلَامِ مَرَّتَيْنِ.

آپ الله في خُدُ فَ وَمِرتِ فَرَمَا يَا: كُوفَ اسْلَامُ كَا فَيْمِد بِ-( ٣٢١١ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : مَا يُدْفَعُ عَنْ أَخْبِيَةٍ

٢٩١١) عندند ابو معاوِيه ، عن الا عمش ، عن عمرو بن مره ، عن سالِم ، عن حديقه ، قال :ما يدفع عن الحبيب مَا يَذْفَعُ عَنْ أَخْبِيَةٍ كَانَتْ بِالْكُوفَةِ لَيْسَ أَخْبِيَةٌ كَانَتْ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۳۱۱۰) حضرت سالم مِلتِفلِ فرمات بین که حضرت حذیف ویلتون نے ارشاد فرمایا :کوئی گھر بھی اہل کوف کے گھروں ہے افضل نہیں ہے

#### سوائے محمد مِنْ النَّفَظِينَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

( ٣٢١١١ ) حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : اخْتَلَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَتَفَاخُوا ، فَقَالَ الْكُوفِيِّ : نَحُنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْمُعَالَ الْكُوفِيِّ وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَاللّهُ فِيهِمَا لَمّا أَهْلَكُهُمَا ، وَمَا مِنْ قَرْيُولُ وَقَالِ أَنْ تَدفع عنها عَظِيمَةً ، يَعْنِى الْكُوفَةَ .

(۱۳۳۱۱) حضرت رئیج بن عُمیله مِرتَّینَّ فرماتے ہیں کہ کوفہ کے ایک آ دمی اور شام کے ایک آ دمی کے درمیان جھنڈا ہو گیا۔ یہ دونوں آپس میں فخر کرنے لگے۔ کوئی نے کہا: ہم تو جنگ قادسیہ کے دن والے ہیں۔ اور شامی کہنے لگا: ہم تو جنگ برموک والے ہیں اور فلال فلال دن والے لوگ ہیں۔ اور شامی کہنے لگا: ہم تو جنگ برموک والے ہیں اور فلال فلال دن والے لوگ ہیں۔ اس پر حضرت حذیفہ ہڑا تو نے ارشاد فر مایا: اللہ نے عاد اور شمود کی ہلا کت میں ان دونوں کو گواہ نہیں بنایا تھا اور کوئی ہتی بھی اس لا کت نہیں کہ اس شہر جتنی اس کی فضیلت بیان کی جائے ، بعنی کوفہ جتنی ۔

( ٣٢١١٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ ، قَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَنْتُمْ رَأْسُ الْعَرَبِ وَجُمْجُمَتُهَا وَسَهْمِى الَّذِي أَرْمِى بِهِ إِنْ أَتَانِى شَيْءٌ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، وَإِنِّى بَعَثْت إِلْمُكُمْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَاخْتَرْته لَكُمْ وَآثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِى إثْرَةً

(۳۳۱۲) حضرت حبالغر نی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دی پینی نے ارشاد فرمایا: اے کوفیہ والو اہم عرب کی بنیا دہو، اور میراشہر ہوجس کے ذریعہ میں مقابلہ کرتا ہوں اگر کوئی چیز میرے پاس ادھراُ دھر سے آجائے ،اور بے شک میں نے تمہاری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود بڑی کئی کو بھیجا ہے اور میں نے ان کوتمہارے لیے چنا۔اوران کے معاملہ میں تم لوگوں کواپے آپ پر ترجیح دی۔

( ٣٢١١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى وُجُوهِ النَّاسِ.

(۳۳۱۱۳) حضرت نافع بن جبیر میتید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہو تی فیہ دالوں کی طرف خط لکھا: تو ان کواس لقب نے نوازا۔معززلوگوں کی طرف ۔

( ٣٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيَّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : إلَى رَأْسِ الْعَرَبِ.

(۳۳۱۱۳) اما شعبی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹیو نے کوفہ والوں کی طرف خط لکھا: تو آنبیں اس لقب سے نوازا۔ عرب کی بنیاد کی طرف۔ ( ٣٣١٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَيْهِمْ : إِلَى رَأْسِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ. (٣٣١١ ) حضرت عامر جيشيد فرمات بن كه حضرت عمر بن خطاب جي في في والول كي طرف خط لكها توان كواس لقب سے نوازا۔ اسلام كى بنياد كى طرف۔

( ٣٣١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيِّمُ كُلُّ مُؤْمِنِ بِالْكُوفَةِ.

(٣٣١١٦) حضرت الجلح بلیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابوالھذیل بلیٹیز نے ارشاد فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ ایہا آئے گا کہ ہر مومن کوفہ میں بڑاؤ ڈالےگا۔

( ٣٣١١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :الْكُوفَةُ رُمْحُ اللهِ وَكَنْزُ الإِيمَانِ وَجُمْجُمَةُ الْعَرَبِ يجزون تُغُورَهُمْ وَيَمُدُّونَ الْأَمْصَارَ.

(۳۳۱۱۷) حفرت شِم مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانئونے ارشاد فرمایا: کوفداللہ کا نیز ہ ہے۔اسلام کا فرزانہ ہے۔اور عرب کا معزز فقبیلہ ہے۔ بیلوگ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور شبروں کو بردھاتے ہیں۔

( ٣٢١١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :مَا أَخْبِيَةٍ بَعْدَ أَخْبِيَةٍ كَانَتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرٍ يُدْفَعُ عنها مَا يُدْفَعُ عَنْ هَذِهِ ، يَغْنِي الْكُوفَةَ.

(۳۳۱۸) حضرت رئیج بینی فرماتے ہیں کہ حضرت حذیف ٹی ٹی ڈے ارشاد فرمایا: نبی کریم مِرَّائِفَتِیَجَۃ اوراصحاب بدر کے گھروں کے بعد کوئی گھراییانہیں جس کی فضیلت اس سے زیادہ ہولیعتی کوفہ ہے۔

( ٣٢١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :الْكُوفَةُ قُبَّةُ الإسْلَامِ ، يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيهَا مُؤْمِنٌ إلَّا بِهَا ، أَوْ قَلْبُهُ يَهُوَى ۖ إِلَيْهَا.

آئے گا جس میں کوئی مومن باتی نہیں رہے گا مگروہ اس میں جمع ہوگایا اس کادل اس میں جمع ہونے کی خواہش کرے گا۔

( ٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ :أَهْلُ الْكُوفَةِ أَشْرَفُ ، أَوْ أَهْلُ الْبَصْرَةِ ، قَالَ :كَانَ يُبْدَأُ بِأَهْلِ الْكُوفَةِ.

(۳۳۱۲۰) حضرت ابورجاء مِیشِین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن مِیشِیز سے بو چھا: اہل کوفہ زیادہ شریف ہیں یا اہل بصرہ؟ آپ بِیشِیز نے فرمایا: ابتداء تو کوفہ ہے کی جاتی تھی۔

( ٣٣١٢١ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَنْتُمْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالْمَهْدِيِّ. (۳۳۱۲۱) حضرت سالم بن انی الجعد بلیّتیا فرماتے میں کہ حضرت عبداللہ بن عمروز کی نئے نے ارش دفر مایا: اے کوفیہ والوائم سب لوگوں میں مدایت یا فتہ ہونے کے اعتبار سے زیادہ خوش بخت ہو۔

( ٣٢١٢٢) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :قَالَ لِى :مِمَّنُ أَنْتَ ، فَقُلْتُ :مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ :وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَيُسَافَرُ مِنْهَا إلَى أَرْضِ الْعَرَبِ لَا تَمْلِكُونَ قَفِيزًا ، وَلَا دِرْهَمًا ، ثُمَّ لَا يُنْجِيكُمْ.

(۳۳۱۲۲) حضرت ابن سائب مِلِیِّظِ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و ڈرائٹونے نے مجھے پوچھا:تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا: کوفہ والوں میں سے ہوں۔اس پر آپ ڈراٹٹونے فرمایا جسم ہاں ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میر ک جان ہے کہ انہوں نے سفر کیا عرب کی ایسی زمین کی طرف جہاں نہتم ایک قفیز کے مالک ہوگے نہ ہی ایک درہم کے۔اور تہہیں نجات ہمی نہیں ملے گی۔

#### (٦٠) ما جاء فِي البصرةِ

# ان روایات کابیان جوبھرہ کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :الْبَصْرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْكُوفَةِ.

(mmirm)حضرت عبدر به بن ابوراشد مِلِیَّیهٔ فرمات بین که حضرت ابن عمر هبایّن نے ارشاد فرمایا:بصر وکوف ہے بہتر ہے۔

( ٣٢١٢٤ ) حَلَثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَرِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : طُفْت الْأَمْصَارَ فَمَا رَأَيْت مِصْرًا أكثر مُتَهَجَّدًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

(٣٣١٢٣) حضرت ثابت ہيئين فره تے ہيں كەحضرت عبدالرحمٰن بن الى لينى ژائۇ نے ارشاد فرمایا: میں بہت ہے شہروں میں پھرا بوں پس میں نے کوئی شہراییانہیں دیکھا جوبصرہ ہے زیادہ تبجد گز ارلو ًوں والا ہو۔

( ٣٣١٢٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُفَيَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَسَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَفْتَحُونَ بَابَ هُدَى ، وَلَا يَتركونَ بَابَ ضَلَالَةٍ ، وَإِنَّ الطُّوفَانَ قَدْ رُفِعَ عَنِ الأَرْضِ كُلَّهَا الَّا الْنَصْرَةَ

(۳۳۱۲۵) حضرت محمد بن منتشر طیتینهٔ فرمات میں کہ حضرت حذیفہ تن تن نے ارشاد فرمایا: یقینا بھرہ والے نہ ہدایت کا درواز ، کھو لئے میں نہ صلالت و گمرا ہی کا درواز ہ چھوڑتے میں ،اوریقینا طوفان ساری زمین والوں ہے دور ہو گیا سوائے بھر و کے۔

( ٣٣١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى حُدَيْفَةَ ، فَقَالَ · انَّى أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : لَا تَخُرُجُ إِلَيْهَا ، قَالَ : إِنَّ لِي بِهَا قَرَابَةً ؟ قَالَ : لَا تَخْرُجُ ، قَالَ : لَا بُدَّ مِنَ مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جده ) كل العضائل

الْخُرُوجِ قَالَ : فَانْزِلْ عَدْوَتَهَا ، وَلاَ تَنْزِلْ سُرَّتَها.

(۳۳۱۲۷) حفرت ابوعثمان بلیٹی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت حذیفہ بڑیٹو کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: میر ابھرہ جانے کا ارادہ ہے۔تو آپ بڑیٹو نے فرمایا: مت جاؤ۔اس شخص نے کہا: بے شک وہاں میرے قریبی رشتہ دار ہیں۔آپ بڑیٹو نے فرمایا: مت جاؤ۔اس شخص نے کہا: جاناضروری ہے۔آپ بڑیٹو نے فرمایا:اس کے کناروں پر ہی امر نا،اس کے درمیان میں مت اُمر نا۔

# ( ٦١ ) ما جاء فِي أهل الشّامر

# ان روایات کابیان جوشام والوں کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ. (ابن حبان ٢٠٠٣ـ احمد ٣٣٢)

(٣٣١٢٧) حفرت قره و الله في فرمات بيل كدرسول القد مَرَ الله و الل

( ٣٣١٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا شُفْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى زيد عن أبى أَيُّوبَ الْأَنْصَارِى ، قَالَ : لَيُهَاجِرَنَّ الرَّعْدُ وَالْبَرُقُ والبركات إلَى الشَّامِ.

(۳۳۱۲۸) حضرت ابوزید طِیتَّین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوا یوب انصاری ٹاٹٹن نے ارشا دِفر مایا: ضرور بالضرور گرج ، بیلی اور بارش شام کی طرف آتر برگی

( ٣٣١٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : مَذَّ الفُرات عَلَى عَهْدِ عَبْدِ اللهِ فَكْرِهَ النَّاسُ فَلِكَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَكْرَهُوا مَدَّهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُلْمَسَ فِيهِ طَسُتٌ مِنْ مَاءٍ فَلاَ يُوجَدُ ، وَذَاكَ حِينَ يَرْجِعُ كُلُّ مَاءٍ إِلَى عُنْصُرِهِ ، فَيكُونُ الْمَاءُ وَبَقِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَنِذٍ بِالشَّامِ.

(۳۳۱۲۹) حضرت مسعود بڑنٹو فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن میں بیٹونے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عبداللہ بین مسعود وہی کے زمانہ میں فرات دریا بہت زیادہ مجرگیا، تو لوگوں نے اے براسمجھا۔ اس پرآپ بڑا ٹیونے فرمایا: اے لوگو! اس کے بڑھنے کو مُرامت سمجھو۔ بے شک وہ وقت قریب ہے کہ اس میں بانی کی سافی تلاش کی جائے گی تو وہ بھی نہیں ملے گی۔ اور بیاس وقت ہوگا جب سارا بانی اصل کی طرف اوٹ جائے گا۔ اور اس دن یانی اور بھیہ مونین صرف شام میں ہوں گے۔

( ٣٣١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمُعِينِ هَـ قَالَ : فِمَشْقُ .

( ٣٣١٣٠) حضرت يحيى بن سعيد ميشير فرمات مين كه حضرت سعيد بن مستب ميشين ني اس آيت كي تغيير يول بيان كي :

آيت ﴿ وَ آوَيْنَاهُمَا إِلَى زَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِينٍ ﴾ ال مِن وشق شرمراد بـ

( ٣٢١٣١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونِّسَ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ ٱلْفَسَّانِيِّ ، عَنْ خَبِيبٍ ، قَالَ :فَالَ كَفْبٌ :أَخَبُّ الْبِلَادِ إلَى اللهِ الشَّامُ وَأَخَبُ الشَّامِ إلَيْهِ الْقُدْسُ ، وَأَحَبُّ الْقُدْسِ إلَيْهِ جَبَلٌ بِنَابُلُسَ ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانَّ يَتَمَاسُّونَهُ ، أَوْ يَتَمَاسَحُونَهُ بِالْحِبَالِ بَيْنَهُمْ.

(۳۳۱۳) حفرت ابو بکرغسانی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت صبیب پیشید نے ارشاد فرمایا: شبروں میں محبوب ترین شبراللہ کے نزدیک شام ہے۔اور شام میں محبوب ترین جگہ مقام قدس ہے،اور مقام قدس میں محبوب ترین جگہ اللہ کے نزدیک نابلس کا پہاڑ ہے۔ضرور بالصرورلوگوں پرایک زماندالیا آئے گا کہ وہ اس کے درمیان رسی ڈال کراس کوچھوئیں گے۔

( ٣٣١٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكُمِ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَلَاحِمِ دِمَشْقُ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الدَّجَّالِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بَيْتُ الطُّورِ.

(۳۳۱۳۳) حضرت ابوالزاهرية بناتي فرماتے ہيں كەرسول الله ئير الشافر مايا جنگوں كے دوران دمثق مسلمانوں كى پناه گاه ہوگا۔اور د جال سے جنگ كى صورت ميں بيت المقدس مسلمانوں كى پناه گاہ ہوگا اور يا جوج ماجوج سے جنگ كے دقت بيت الطّور مسلمانوں كى پناه گاہ ہوگا۔

( ٣٣١٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ شِمَاسَةَ الْمُهُوِىَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ إِذْ قَالَ :طُوبَى لِلشَّامِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وبم ذَاكَ وَلِمَ ذَاكَ ، قَالَ : إِنَّ مَلاَئِكَةَ الرَّحْمَن بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا.

(٣٣١٣٣) حفرت زيد بن ثابت و في فرمات بي كداى درميان كه بم رسول الله مَ فَيْفَ كَارد كرد جمع تحداور قرآن و بمع كر رب تحد چمزول سے -اچا مك آپ مُؤْفِظَة نے فرمايا: شام كے ليے خوشجرى ہے - بو چھا گيا: اے اللہ كے رسول مَؤْفِظَة إكس وجد سے اور كيوں؟ آپ مُؤْفِظَة نے فرمايا: يقينارحت كے فرشتوں نے ان پراپنے پر پھيلائے ہوئے ہيں -

( ٣٣١٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ﴿ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ قَالَ :الشَّامُ. (٣٣١٣٣ ) حفزت حيين ثناتُو فرمات بين كه حضرت ابوما لك طِيثُون في آن كي اس آيت ﴿ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا . '

تر جمہ: وہ زمین جس کوہم نے باہر کت بنادیا۔'' کے بارے میں فرمایا: کہ اس میں شام مراد ہے

### (٦٢) فِي فضلِ العربِ

## عرب کی فضیلت کے بیان میں

( ٣٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خُلَيْدٍ الْعَصْرِيِّ ، قَالَ :لَمَّا وَرَدَ عَلَيْنَا سَلْمَانُ اَتَيْنَاهُ لِنَسْتَقُرِنَهُ ، فَقَالَ :إِنَّ الْقُرْآنَ عَرَبِيٌّ فَاسْتَقُرِنُوهُ عَرَبِيًّا ، فَكَانَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يُقُرِئُنَا ، فَإِذَا أَحَطَأَ أَخَذَ عَلَيْهِ سَلْمَانُ ، وَإِذَا أَصَابَ ، قَالَ :أَيْمُ اللهِ.

(۳۳۱۳۵) حضرت خلید العصری بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلمان جائے ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم لوگ ان کی خدمت میں آئے تا کہ ہم ان سے قر آن مجید پڑھیں۔ آپ جائی نے فرمایا: یقینا قر آن عربی ہے۔ پستم لوگ اس کو کسی عربی سے پڑھو۔ تو حضرت نا کہ ہم ان سے قر آن مجید پڑھیں کے تھے۔ جب وہ کوئی غلطی کرتے تو حضرت سلمان بڑا تین ان کو خطی پر بکڑ لیتے۔ اور جب وہ درست کر لیتے تو آپ بڑا تو فرماتے: التدکی قسم !ایسے بی ہے۔

( ٣٣١٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدَاءَ الْعَرَبِيِّ يَوْمَ بَدْرِ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، وَجَعَلَ فِدَاءَ الْمَوْلَى عِشْرِينَ أُوقِيَّةً ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبُعُونَ دِرْهَمَّا.

(٣٣١٣٦) حفرت مغيره فرمات بين كه حضرت ابرائيم مِينين نے ارشاد فرمايا: كدرسول الله سَرُّ النَّفَظَةَ نے غزوه بدر كے دن ايك عربي كا فديه چاليس او قيدمقرر فرمايا: اوراكي غلام كافديه بيس او قيدمقرر فرمايا۔ اوراكي او قيه چاليس درجم كابوتا ہے۔

· ٣٣١٣٠ ؛ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةً، عَنْ خَرَشَةَ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ :هَلاكُ الْعَرَبِ إذَا بَلَغَ أَبْنَاءُ بَنَاتٍ فَارِسَ.

(۳۳۱۳۷) حفزت خرشہ طِیْتیزِ فرماتے میں کہ حفزت عمر <sub>تقا</sub>یمؤ نے ارشاد فرمایا: عرب کی ہلاکت ہوگی جب فارس کی کڑکیوں کی اولا د بالغ ہو جائے گئی۔

( ٣٣١٣٨ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ مُخَارِق ، عَنْ طَارِق بُنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُنْسَانَ بُنِ عَفَّانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ غَشَّ الْعَرَّبَ لَمْ يَدُخُلُ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنَلُهُ مَوَدَّتِي. (ترمذي ٣٩٢٨)

(۳۳۱۳۸) حضرت عثمان بن عفان بی<sub>ن نو</sub> فرماتے میں که رسول الله مِین نظر نظر نایا: جو محض اہل عرب کو دھو کہ دے گاہ ہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا۔اور نہ بی میری محبت یائے گا۔

( ٣٣١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةً، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَظَّابِ، فَقَالَ :قَدْ عَلِمْتَ وَرَبِّ الْكَفْبَةِ مَتَى تَهْلِكُ الْعَرَبُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : مَتَى يَهْلِكُونَ يَا أَمِيرَ الْمُذْيِبِينَ، قَالَ: حِينَ يَسُوسُ أَمَرَهُمْ مَنْ لَمْ يُعَالِجُ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يَصْحَبِ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. (۳۳۱۳۹) حفرت متطل بن حمین واقعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب واقعی ہم سے خطاب فرمارے تھے آپ واقعی نے فرمایا: رب تعبہ کافتم اجتماعی محصمت معلوم ہے کہ اہل عرب کب ہلاک ہوں گے؟ مسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے کھڑے ہوکر پوچھا: اے امیر المؤمنین: یدلوگ کب ہلاک ہوں گے؟ آپ واقعی نے فرمایا: جب اس کا معاملہ وہ شخص سنجا لے گا جس نے نہ جابلیت میں کبھی کوئی تدبیر وغیرہ کی اور نہ بی رسول اللہ مُؤلِفَقِیجَ کی صحبت اختیار کی ہو۔

( ٣٣١٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ حُصَيْنِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : إِنَّمَا مَثَلُ الْعَرَبِ وَاللَّهُ عَلَى الطَّرِيقِ. مِثْلُ جَمَلِ أَنِفٍ اتَّبَعَ قَائِدَهُ فَلْيَنْظُرُ قَائِدُهُ حَيْثُ يَقُودُ ، فَأَمَّا أَنَا فَوَرَبُّ الْكَعْبَةِ لَأَحْمِلَنَّهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ.

(۳۳۱۴۰) حضر تصیمن مزنی ویشید فرمات بین که حضرت عمر بن خطاب وی فی نے ارشاد فر مایا: بے شک اہل عرب کی مثال اس اونٹ کی ہے جوشریف ہواورا پنے چلانے والے کا تا بع ہو۔ پس ان کے قائد کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ ان کی کس طرف راہنمائی کررہا ہے۔ باتی رہا میں قورب کعبہ کی تسم امیس ضرور بالصروران کوسید ھے راستہ پر ڈالوں گا۔

( ٣٣١٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كَرِبَ يَمُرُ عَلَيْنَا أَيَّامَ الْقَادِسِيَّةِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ فَيَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُونُوا أسودا أشداء ، فإنما الأسد من أَغْنَى شَأْنَهُ ، إِنَّمَا الْفَارِسِيُّ تَيْسُ بَعْدَ أَنْ يَلْقَى نَيْزَكَهُ.

(۳۳۱۳) حفرت قیس بیتید فرماتے ہیں کہ حفرت عمرو بن معد یکرب بیتید قادید کے دن ہمارے پاس سے گزرے اس حال میں کہ ہم صفوں میں تھے، آپ بن فرمایا: اے گروہ عرب! تم لوگ سخت مملد کرنے والے شیر بن جاؤ۔ بے شک شیر توانی حالت سے بے پرواہوتا ہے۔ بے شک ایرانی تواس ہرن کی طرح ہیں جس کونیز ولگ چکا ہو۔

( ٣٣١٤٢) حَدَّثَنَا سُوَيُد الْكُلْبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن كَثِيرَ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ : نكح مَوْلَى لَنَا عَرَبِيَّةٌ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ : وَاللهِ قَدْ عَدَا مَوْلَى آلِ كَثِيرِ طُوْرَهُ. آلِ كَثِيرِ طُوْرَهُ.

(۳۳۱۳۲) حفزت محمد بن عبداالله بن كثير بن الصلت بيشين فرمات بين كه بهار ايك آزاد كرده غلام في ايك عربي عورت سے نكاح كرليا۔ تواس كوحفزت عمر بن عبدالعز بزويشين كے پاس لا يا گيا اور اس كے خلاف مدد ما تكى گئى تو آپ بيشين فرمايا: الله كى تتم الله عند ما تكى گئى تو آپ بيشين فرمايا: الله كى تتم الله كام كيا۔ محقيق آل كثير كے غلام نے اپنے رتبه اور اپنى حد سے بڑھ كركام كيا۔

( ٣٣١٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِئُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الْأَمَةَ ، وَأَنَّهُ قَضَى فِى الْمُوَبِ يَتَزَوَّجُونَ الإِمَاءَ وَأَوْلاَدُهُمْ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الْأَمَةَ ، وَالْمَوَالِي مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ ، قَالَ الزَّهْرِيُّ : الْعَرَبِيُّ وَالنَّسَاءُ سَوَاءٌ ، وَالْمَوَالِي مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ ، قَالَ الزَّهْرِيُّ : الْعَرَبِيُّ وَالْمَوْلِي فِي النَّسَبِ.

(۳۳۱۳۳) حفرت سعید بن سینب فرماتے ہیں کہ حفزت عمر دی گئے نے عربی کو باندی کے ساتھ شادی کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے باند یوں کے ساتھ شادی کرنے والے عربوں کے بارے میں چھ قلائص کا فیصلہ فرمایا مردوعورت اس میں برابر ہیں اور موالی کا بھی یہی تھم ہے جبکہ معلوم نہ ہو۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ عربی اور موالی نسب میں برابر نہیں۔

( ٣٣١٤٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى رَزِينِ ، قَالَ حَدَّثَنِي أُمِّى ، قَالَتُ : كَانَتُ أُمُّ الْحُرَيْرِ ، إِنَّا مَرَاك إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْعُرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، فَقِيلَ لَهَا : يَا أُمَّ الحُرَيْرِ ، إِنَّا نَوَاك إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْه وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْحِيرَابِ الْعَرَبِ الشَّتَةَ عَلَيْه وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْحِيرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَب.

و كَانَ مَوْلَاهَا طَلْحَةُ بْنُ مَالِكٍ. (ترمذي ٣٩٢٩)

# ( ٦٣ ) من فضّل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن النَّاسِ بعضهم على بعضٍ النَّاسِ بعضهم على بعضٍ النَّالِ عَن كَابِيانَ جَن كُونِي كَرِيمُ مِيْلِنَّ عَنْ يَعْضَ لُولُولَ بِرِفْضِيلَت دى

( ٣٣١٤٥ ) حَلَّانَنَا غُنْكُرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، قَالَ سَمِعْت عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكُرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنُ أَسِيهِ أَنَّ الْأَقُوعَ بْنَ حَابِس جَاءَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا بَايَعَك سُرَّاقُ الْحَاجِ عَنْ أَسْلَمُ وَغِفارٍ وَمُزَيْنَةَ وَأَخْسِبُ جُهَيْنَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْت إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفارٌ وَمُزَيْنَةَ وَأَخْسِبُ جُهَيْنَةَ حَيْرًا مِنْ يَنِى تَمِيمٍ وَمِنْ يَنِى عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ اخَابُوا وَخَسِرُوا ، قَالَ : نَعَمُ ، وَغِفَارٌ وَأَخْسِبُ جُهَيْنَةَ خَيْرًا مِنْ يَنِى تَمِيمٍ وَمِنْ يَنِى عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ اخَابُوا وَخَسِرُوا ، قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَأَخْيَرُ مِنْهُمْ . (بخارى ٣٥١٦ ـ مسلم ١٩٥٥)

(۱۳۳۱۵) حفرت عبدالرحمن بن الى بكره ويشيد اپ والد بيان كرتے بين كدان كے والد حضرت ابو بكره ويشيد نے ارشاد فرمايا: كد حفرت اقرع بن حابس و الله خسارے اور نقصان میں نہیں؟ آپ تڑا تُو نے کہا: جی ہاں! آپ مَوْفَقَا آ نے فرمایا: لِی فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ کقدرت میں میری جان ہے یقینانیان سے بہتر ہیں۔

( ٣٦١٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ أَبِى بَكُرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَّتُ جُهَيْنَةُ وَأَسُلَمُ وَغِفَارٌ خَيْرًا مِنْ يَنِى تَجْدِم وَمِنْ يَنِى عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَةً ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَدُ خَابُوا وَخَيْرُوا ، فَالَ : فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ . (بخارى ٣٥١٥ ـ مسلم ١٩٥١)

( ٣٦١٤٧) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ ، أَوْ جُهَيْنَةُ ، خَيْرٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِى عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ :أَسَدٍ وَغَطَفَانَ. (مسلم ١٩٥٥۔ احمد ٣١٨)

(۳۳۱۴۷) حفرت أبو ہریرہ دی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُراِ الفَظِیمَ آئے ارشاد فرمایا: قبیلہ اسلم، قبیلہ غفار، قبیلہ مزینہ اور جولوگ قبیلہ تھینہ میں سے ہیں یا یوں فرمایا کہ قبیلہ جھینہ والے قبیلہ بنوتمیم اور قبیلہ بنوعام راوران دونوں کے حلیف قبیلہ اسداور قبیلہ غطفان سے بہتر ہیں۔ بہتر ہیں۔

( ٣٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :قَرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ مَوَالٍ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَلَا مَوْلَى لَهُمْ غَيْرَهُ.

· (۳۳۱۲۸) حضرت ابو ہر یرہ وہ اُن فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِقَتَ نے ارشاد فرمایا: قبیلہ قرَّم یش، انصار، قبیلہ اسلم، اور قبیلہ غفاروالے اللّٰہ اور اس کے رسول مِنْوَقَعَةِ کے دوست ہیں۔ ان لوگول کا اِن کے سواکوئی دوست نہیں۔

( ٣٢١٤٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ إياسِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا. (احمد ٣٨)

(۳۳۱۳۹) حضرت سلمہ رہ شی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: قبیلہ اسلم والے اللہ اُن کی حفاظت فرمائے اور قبیلہ غفار والے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔

( ٣٢١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنسٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِمِّي

الْأَسْلَمِي ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِئُ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ الآخِرَةِ ، قَالَ : أَسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَسْتُ أَنَا قُلْتُ هَذَا ، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَالَةُ .

(۳۳۱۵۰) حضرت خفاف بن ایماء بن رحضه غفاری دی فی فرماتے بیں که رسول الله مَلِفَظَةَ نے جمیس نماز پڑھائی جب آپ مَلِفظَةَ اَ نے دوسری رکعت سے اپنا سراتھایا تو ارشاد فرمایا: قبیلہ اسلم والے الله ان کوسلامت رکھے۔ اور قبیلہ غفار والے الله ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ مِلِفظِةَ جماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: یقینا میں نے یہ بات نہیں کھی لیکن الله تعالی نے ارشاد فرمایا۔

### ( ٦٤ ) ما جاء فِي قيسٍ

## ان روایات کابیان جوقبیلہ قیس والوں کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٢١٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِق ، قَالَ :حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ أَبِى الْجَعْدِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَحْلِفُ بِاللهِ :لاَ تَبْقَى قَبِيلَةٌ إلاَّ ضَارَعَتِ النَّصْرَانِيَّةَ غَيْرَ قَيْسٍ ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ فَأَجِبُوا قَيْسًا.

(۳۳۱۵۱) حفرت سالم بن ابی الجعد ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء وی الله کا قسم اٹھا کرفر ماتے تھے کہ کوئی قبیلہ بھی باقی نہیں رہے گا مگریہ کہ سب نصرانیوں کے مشابہ ہوجا کیں گے۔سوائے قبیلہ قیس والوں کے۔ائے گروہ مسلمین! قیس والوں سے مجت کرو،ائے گروہ مسلمین! قیس والوں سے مجت کرو۔

( ٣٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْحريشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِى غَزَاةٍ مَعَ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالتُّرْكِ فَهَدَّدَهُ رَسُولُ خَاقَانَ وَكَتَبَ إلَيْهِ : لَأَلْقَيَنَكَ بِحَزَاوَرَةِ التَّرْك ، فَكَتَبَ إلَيْهِ مَسْلَمَةُ :إنَّك تَلْقَانِي بِحَزَاوَرَةِ التَّرْكِ وَأَنَا أَلْقَاك بِحَزَاوَرَةِ الْعَرَبِ ، يَعْنِي قَيْسًا.

(۳۳۱۵۲) حضرت زید بن محمد مرفیتین فرماتے ہیں کہ میں حضرت مسلمہ بن عبدالملک برفیقینے کے ساتھ ترک کے کسی غزوہ میں تھا۔ تو خاتان بادشاہ کے قاصد نے ان کو بہت دھمکیاں دیں اوران کو خط لکھا۔ میں تنہارے ساتھ ملوں گاترک کے طاقتور نو جوانوں کے ساتھ میں تم ساتھ ۔ تو اس کے جواب میں حضرت مسلمہ مرفیقیئا نے اس کو خط لکھا: بے شک تم ہم سے ملو محرت کے طاقتوروں کے ساتھ ، میں تم سے ملوں گاعرب کے طاقتوروں کے ساتھ ، میں تم سے ملوں گاعرب کے طاقتوروں کے ساتھ ، میں تھے۔

( ٣٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، قَالَ: حَدَّثِنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ :اذُنُوا يَا مَعْشَرَ مُضَرَ إِنَّ مِنْكُمْ سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ ، وَمِنْكُمْ سَوَابِقُ كَسَوَابِقِ الْخَيْلِ .

(٣٣١٥٣) حضرت ربعي بن حراش ويشيد فرمات بي كه حضرت حذيفه تفافون في ارشادفر مايا: احكر و ومضر ! قريب بوجاؤ، بيشك

اولا دِ آ دم کے سردارتم میں سے ہیں ،اورتم لوگوں میں ہی سبقت لے جانے والے ہوں گے جیسا کہ گھوڑ دں کی دوڑ میں سبقت لے جانے والے ہوت جو تے ہیں۔

( ٢٣١٥٤ ) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا الْحَتَلَفَ النَّاسُ فَالْحَقُّ فِي مُضَرَ. (ابو يعلى ٢٥١٣ طبرانى ١٣١٨) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا الْحَتَلَفَ النَّاسُ فَالْحَقُّ فِي مُضَرَ. (ابو يعلى ٢٥١٣ طبرانى ١٣١٨) (٣٣١٥٣) حضرت ابن عباس جَانِ فو مات بين كرسول الله مَانِيَ فَيْ ارشاد قرمايا: جب لوگ اختلاف كرن لكيس عَوْق حق قبلا معزين بهوگا \_

( ٣٢١٥٥ ) حَدَّثَنَا الْفُضُلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : قَيْسٌ مَلَاحِمُ الْعَرَبِ. (٣٣١٥٥ ) حفرت سفيان بِيَنْظِ فرمات بِي كرحفرت عمر والنَّهُ نِي ارشاد فرمايا: قبيلة قيس عرب كِجنَّكُومِين \_

### ( ٦٥ ) ما جاء في بنيي عامِرٍ

## ان روایات کابیان جوقبیلہ بنوعامر کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٥٦) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ فِى قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءَ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتُمْ قُلْنَا : بَنُو عَامِرٍ ، قَالَ : مَرْحَبًا أَنْتُمْ مِنَى.

(طبرانی ۲۲۳ ـ بزار ۲۸۳۱)

(٣٣١٥٦) حفرت ابو جحيفه و التي فرمات بي كه رسول الله مُؤلِّفَ فَقَامَ بِر بمارے باس تشريف لائے اس حال ميں كه آپ مُؤلِّفَظَةً مرخ چوغه ميں تقے۔آپ مِؤلِفَظَةً فِي جِها:تم كون لوگ ہو؟ بم نے عرض كيا: قبيله بنوعامر كےلوگ ہيں۔آپ مِؤلِفَظَةً فَيَا نے فرمایا: خوش آمدید۔تم لوگ مجھ میں سے ہو۔

( ٣٣١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّا كُنَّا وَأَنْسُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنِي عَبُدِ مَنَافٍ فَنَحْنُ الْيَوْمَ بَنُو عَبْدِ اللهِ وأنتم بنو عبد الله.

(بخاری ۱۲)

(۳۳۱۵۷) حضرت نزال مِینی فرماتے ہیں کدرسول الله مِرافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: یقیناً ہم لوگ اورتم لوگ زمانہ جاہلیت میں بنوعبد مناف کہلاتے متعے۔ پس آج کے دن ہم بھی بنوعبداللہ ہیں اورتم بھی بنوعبداللہ ہو۔

( ٣٣١٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أبى هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اكْفِنِى عَامِرًا وَاهْدِ بَنِي عَامِرٍ. (عبدالرزاق ١٩٨٨٣)

(٣٣١٥٨) حضرت قاده رواليَّهُ فرمات بين كدرسول الله مَا الفَيْعَ أَنْ ارشاد فرمايا: الله! توميري كفايت فرما: عامر بن طفيل سے اور

توبدايت عطافر ماقبيله بنوعامر بن صعصعه كو\_

( ٣٣١٥٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَشْرَمِ الْجَعْفَرِى أَنَّ مُلاعِبَ الْاسِنَّةِ عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ بَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الدَّوَاءَ أو الشُّفَاءَ مِنْ دَاءٍ نَوْلَ بِهِ فَبَعَثَ الِّيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَسَلِ، أَوْ بِعُكَةٍ مِنْ عَسَلِ.

(۳۳٬۵۹) معزت خشر م جعفری بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن ما لک بیٹید نے نبی کریم مِنَّفِقَیَّقَ کی طرف ایک قاصد دوا ما نگئے کے لیے یاکسی بیاری سے شفاء کے لیے بھیجا۔ تو نبی کریم مِنْلِقَقَعَ نے ان کی طرف شہدیا شہدکامشکیزہ بھیج دیا۔

#### ( ٦٦ ) ما جاء فِي بنِي عبسٍ

### ان روایات کابیان جوقبیلہ بنوعیس کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :جَانَتِ ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سِنَانِ الْعَبْسِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :مَرْحَبًا بِابْنَةِ أَخِى مَرْحَبًا بِابْنَةِ نَبِيٍّ ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ.

(بزار ۲۳۷۱ طبرانی ۱۲۲۵۰)

(۳۳۱۹) حضرت معيد بن جير والحو فرمات بي كه حضرت خالد بن سنان العبسى كى بيني رسول الله مِنْ الشَّرَ الشَّرَ الشَّرَ الشَّرَ الْفَاسَةَ فَى خدمت مِن آئى تو رسول الله مِنْ الشَّرَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا يَنِي عَبْسٍ ، مَا شِعَارُكُمْ ، قَالُوا : حَرَامٌ ، قَالَ : بَلُ شِعَارُكُمْ حَلَالٌ.

(۳۳۱۷۱) حضرت ابواسحاق ویشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِرِ الفَقِیَّةَ نے فرمایا: اے بنوعبس والوا تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا:حرام۔آپ مِرَّافِقَعَةَ نے فرمایا: بلکہ تمہاری نشانی تو ''خطال' ہے۔

( ٣٣١٦٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الصَّرِيسِ عُقْبَةُ بْنُ عُمَّارٍ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ حِرَاشٍ أَخِ لِرِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ أَخ لِرِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ سَأَلَ الْعَبْسِيِّينَ : أَيُّ الْحَيْلِ وَجَدْتُمُوهُ أَصْبَرُ فِي حَرْبِكُمْ ، قَالُوا : الْكُمَيْتُ.

(٣٣١٦٢) حضرت مسعود بن حراش ويليية جوحضرت ربعی بن جراش ويليد کے بھائی ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب واٹنونے قبیلہ بنوعبس والوں سے بوچھا: تم لوگ جنگوں میں کون ساگھوڑا زیادہ صابر پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: سیاہ وسرخ رنگ کے گھوڑ کے و

### ( ٦٧ ) ما جاء فِي ثقِيفٍ

### ان روایات کابیان جوقبیلہ ثقیف والوں کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٢١٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُنَيْمٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ فَجَانَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحُرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ ، اللهِ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا. (احمد ٣٣٣)

(٣٣١٦٣) حفرت جابر ولا في فرماتے بيں كه جب رسول الله مِلَّا فَقَيْقَ نے طائف والوں كامحاصره كيا تو آپ مِلِّ فَقَيْقَ كَ سَحَا بِهِ مِنَا لَيْنَا مَلِّا فَقَيْقَ فَيَ اللهِ مَلِّا فَقَيْقَ فَيْ اللهِ مَلِّا فَقَيْقَ فَيْ اللهِ مَلِوْفَقَيْقَ إِلَّهُ اللهِ مَلِوْفَقَيْقَ إِلَّهُ اللهِ مَلِوْفَقَيْقَ أَلَا اللهِ مَلِوْفَقَيْقَ أَلَا اللهِ مَلِوْفَقَيْقَ أَلَا اللهِ مَلِوْفَقَيْقَ أَلَا اللهِ مَلِوْفَقِيقَ أَلَا اللهِ ال

( ٣٢١٦٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدُ هَمَمْتَ أَنْ لَا أَقْبَلَ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ ، أَوْ أَنْصَارِكِي ، أَوْ ثَقَفِيًّ.

(عبدالرزاق ۱۲۵۲۱ ابن حبان ۲۳۸۳)

(۳۳۱۷۴) حضرت طاؤس مِیشین فرماتے ہیں کہ رسول الله مُیلِفَظَیَجَ نے ارشاد فرمایا بتحقیق میں نے پختہ ارادہ کرلیا کہ میں کسی ہے ہدیے قبول نہیں کروں گاسوائے قریش سے یاانصاری سے یا ثقفی ہے۔

( ٣٢١٦٥ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ هُمَمْت أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةٌ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ ، أَوْ تَقَفِيٍّ ، أَوْ دَوَيِيٍّ فَرَشِيٍّ ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ ، أَوْ تَقَفِيٍّ ، أَوْ دَوَيِّ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ هُمَمْت أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةٌ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ ، أَوْ تَقَفِي ، أَوْ دَوَيِّ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ مَدِي ٢٩٨٩)

(۳۳۱۷۵) حضرت ابو ہریرہ وٹالٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَطَعَ نے ارشاد فر مایا جمقیق میں نے پختہ ارادہ کرلیا ہے کہ میں کسی سے بھی ہدیہ قبول نہیں کروں گا مگر قریش سے یا افساری سے یا ثقفی سے یا دوی ہے۔

## ( ۶۸ ) فِی عبدِ القیسِ وفدعبدالقیس کابیان

( ٣٣١٦٦ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَفَٰدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ الْوَفْدُ ، أَوْ مَنِ الْقَوْمُ ، قَالَ : قَالُوا : رَبِيعَةُ ، قَالَ : مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ ، أَوْ بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا ، وَلَا النَّدَامَى.

(٣٣١٦٦) حفرت ابن عباس ولا تأو فرمات بي كرفتبيله عبدالقيس كاوفدرسول الله مَ أَنْفَقَاقِهَ كَ بِاس آيا ـ تورسول الله مَ أَنْفَقَاقِهَ فَ فِي اللهُ مَ أَنْفَقَاقِهَ فَ فَر مايا: وفدكويا بوچها: كون ساوفد ہے؟ يا يوں كہا: كون لوگ بيں؟ ان لوگوں نے عرض كيا: قبيلدر بيعه كوگ بيں \_ آپ مَ أَنْفَقَاقِهَ ف يوں فرمايا: لوگوں كوخوش آمديد جوند دنيا ميں رسوا موں نه آخرت ميں شرمنده \_

( ٣٣١٦٧) حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْم ، عَنْ عُمَر بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّنِي شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَصِرِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّ عُمَر بْنَ الْوَلِيدِ ، قَالَ : لِمَنْ هَذِهِ الْأُخْبِيةُ ؟ فَقَالُوا : لِعَبْدِ الْقَيْسِ ، فَدَعَا لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ. الْخَطَابِ وَقَفَ عَلَيْهِمْ بِعَرَفَاتٍ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ الْأَخْبِيةُ ؟ فَقَالُوا : لِعَبْدِ الْقَيْسِ ، فَدَعَا لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ. (٣٣١٧٤) حَفرت عَبِه العَصري اللهِ عَلَيْهِ فَرَاتِ بِي كَمُ حضرت عربادالعصري اللهِ عَلَيْهِ عَبِه القيس كوت آپ وَلَيْ فَرَات كَلِية دعافر الله والله عَلْم عَبْد القيس كوت آپ وَلَيْوْ فَات كَميدال عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم : إِنَّ فِيكَ لِخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ ، فَقُلْتُ : مَا هُمَا قَالَ : قَلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّهُ ، فَقُلْتُ : مَا هُمَا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّهُ ، فَقُلْتُ : مَا هُمَا قَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّهُ ، فَقُلْتُ : مَا هُمَا قَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّهُ ، فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّهُ ، فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا ، قَالَ : قُلْ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : قَالَ : بَلْ قَدِيمًا ، قَالَ : قُلْدِيمًا ، قَالَ : عَلَى خُلُقُونُ يُحِبُّهُمَا.

(٣٣١٧) حفرت عبدالرحمن بن ابی بكره برات الله فرمات بین كه حفرت الشج بنوعصر فرمات بین كدرسول الله میرافین فی بحص ارشاد فرمایا: فرمایا: فرمایا: بقیناً تم میں دوخصلتیں ایسی بین كه الله ان كو پیند كرتے بیں۔ میں نے پوچھا: وہ دونوں كون بی بین؟ آپ میرافین فی بین الله كاشكر برد بارى اور حیاء۔ میں نے پوچھا: یہ مجھ میں برانی بین یا جدید؟ آپ میرافین فی خرمایا: نبیس بلكه پرانی بین میں من نے كہا: الله كاشكر ہے جس نے میری جبلت میں دخصلتیں پیدا كیں جن كودہ پیندكرتا ہے۔

## ( ٦٩ ) فِي بنِي تبِيمٍ قبيله بنوتميم كابيان

( ٣٣١٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : جَانَتُ بَنُو تَمِيمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَبُشِرُوا يَا يَنِى تَمِيمٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا. (بخارى ٣١٩٠ـ احمد ٣٣٣)

(٣٣١٦٩) حضرت عمران بن حصين داي فر مات بين كوقبيله بنوتميم والے نبي كريم مِلِفَظِيَّةً كى خدمت ميں آئے۔ آپ مِلِفظَةَ ا فر مايا: اے بنوتميم! خوشى مناؤ ـ تو ان لوگوں نے كہا: اے اللہ كے رسول مِلِفظَةً! آپ نے جميں خوشخبرى سنا كى ـ پس آپ مِلِفظَةَ جميس كچھ عطا كريں ـ

( ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد ، عَنِ ابْنِ فَاتِكٍ ، قَالَ :قَالَ

لِي كَعْبٌ : إِنَّ أَشَدَّ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى الدَّجَّالِ لَقُومُك ، يَغْنِي يَنِي تَعِيمٍ.

( • ١٣٠٧) حفزت ابن فا تك ويشيد فرمات مين كه حضزت كعب والني نه مجمد سے ارشاد فر مایا: بے شک عرب کے زندہ لوگوں میں سے د جال پرسب سے زیادہ سخت تمہاری توم ہوگی یعنی قبیلہ بنوتمیم۔

( ٣٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُكَيْمٍ ، عَنْ مُسَافِرٍ الْجَصَّاصِ ، عَنْ فَصِيلِ بُنِ عَمْرٍ و ، وَقَالَ : ذَكَرُوا يَنِي تَمِيمٍ عِنْدَ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَ ۚ إِنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الدَّجَّالِ.

(۳۳۱۷) حضرت نضیل بنعمر و پیشین فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت حذیفہ دی ٹھٹو کے پاس قبیلہ بنوٹمیم کا ذکر فرمایا: تو آپ دی ٹھٹو نے فرمایا: بے شک بنوٹمیم والے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت ہوں گے د جال کے مقابلہ میں۔

( ٣٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ مِنْدَلِ ، عَنْ تَوْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : خَطَبَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ الْمَرَأَةُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَضُرُّك إِذَا كَانَتُ ذَاتَ دِينٍ وَجَمَالٍ أَنْ لَا تَكُونَ مِنْ آلِ حَاجِبِ بُنِ زُرَارَةً.

(۳۳۱۷۲) حفزت تور دلیٹیا ایک آدمی سے نقل فر ماتے ہیں کہ انصار کے ایک مخف نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس پر رسول اللّٰد مِّلِلْتُشَقِّعَ اِنے اسے فر مایا: بیر بات تیرے لیے نقصان دہ نہیں ہے کہ وہ عورت دیندار اور خوبصورت ہواور نہ یہ بات کہ وہ حاجب بن زرارہ تمہمی کے خاندان میں سے ہو۔

( ٣٦١٧٣) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُنُنِ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ رَجُلٌ ، فَاخْتَلَفُوا فِي اللَّغَةِ فَرَضِيَ قِرَائَتَهُمْ كُلَّهُمْ ، فَكَانَ بَنُو تَمِيمٍ أَعْرَبُ الْقَوْمِ . (ابن جرير ١٩) مِنْ كُلِّ خَمْسٍ رَجُلٌ ، فَاخْتَلَفُوا فِي اللَّغَةِ فَرَضِيَ قِرَائَتَهُمْ كُلَّهُمْ ، فَكَانَ بَنُو تَمِيمٍ أَعْرَبُ الْقَوْمِ . (ابن جرير ١٩) (٣٣١٧٣) حضرتُ ابوالعاليه ولِيهِ فرمات بيل كربر بالحجم بل الله على المنظمة الله على المنظمة الله على المنظمة الله الله على الله على الله على المنظمة الله الله على المنظمة الله على الله على

( ٣٣١٧٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ ضَعْهَا فِى أَشْجَعِ حَتَّ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ : إِلَى عُمَرَ فِى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تِجْفَافًا فَأَصَابَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ ضَعْهَا فِى أَشْجَعِ حَتَّ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ : فَوَضَعَهَا فِى يَنِى رِيَاحٍ حَتِّ مِنْ يَنِى تَمِيمٍ.

(۳۳۱۷) حضرت ابن سیر مین دایشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموسی دیشید نے حضرت عمر رفزانٹو سے خطالکھ کر دریافت کیا اُن اٹھارہ زرہوں کے بارے میں جوان کو ملی تھیں ۔ تو حضرت عمر رفزانٹو نے ان کوجواب میں لکھا: کہان زرہوں کوعرب کے سب سے بہا در قبیلہ والوں کے دے دو۔ راوی فرماتے ہیں: کہ آپ رفزانٹو نے بیزر ہیں بنوریاح جو بنوتمیم کی ایک شاخ ہےان کومرحمت فرمادیں۔

#### (٧٠) ما جاء في بنيي أسير

### ان روایات کابیان جو بنواسد کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَبُو سِنَانٍ الْأَسَدِيُّ. (ابن سعد ١٠٠)

(۳۳۱۷۵) حضرت اساعیل ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی ویشید نے ارشاد فرمایا: غزوہ حدیبیدوالے دن سب سے پہلے بیعت کرنے والے فخص حضرت ابوسنان اسدی دیمانو تھے۔

( ٣٢١٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ بَهْدَلَةً ، عَنُ ابِي وَانِلٍ أَنَّ وَفَدَ ينى أَسَدٍ أَتُوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ فَقَالُوا: نَحْنُ بَنُو زِنْيَةً ، فَقَالَ: أَنْتُمْ بَنُو رِشْدَةً. (٣٣١٢) حفرت ابوواكل بِشِيدُ فرمات بين كرقبيله بنواسدكا وفدر سول الله مُؤَفِّقَةً كي خدمت مِن آياتو آب مَؤفَّقَةً في ان سے
پوچھا: تم كون لوگ بو؟ انہوں نے عرض كيا: ہمار اتعلق قبيله بنوز ئية سے ہـاس پرآپ بن بن في فرمايا: تم تو بنور شده بو و ( زنيه سے
زناكي طرف ذبي فقل بونے كي وجه سے بنور شده لقب عطافر مايا)۔

( ٣٣١٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ أَذْرَكُت ٱلْفَيْنِ مِنْ بَنِى أَسَدٍ فَدُ شَهِدُوا الْقَادِسِيَّةَ فِى ٱلْفَيْنِ ، وَكَانَتُ رَايَاتُهَا فِى يَدِ سِمَاكٍ صَاحِبِ ٱلْمَسْجِدِ.

(۳۳۱۷۷) حضرت ولید بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ساک بن حرب بیشید نے ارشاد فرمایا: میں نے بی اسد کے دو ہزار آ دمیوں کو پایا جوقاد سید کی جنگ میں شریک ہوئے تھے اور ان کے جھنڈے ساک صاحب مجد کے ہاتھ میں تھے۔

( ٣٢١٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينِنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : جَاءَ عَلِيٌّ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ : خُذِيهِ حَمِيدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ أَحْسَنْت الْقِتَالَ الْيُوْمَ فَقَدُ أَحْسَنَهُ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ وَعَاصِمُ بُنُ ثَابِتٍ وَالْحَارِثُ بُنُ صِمَّةَ ، وَأَبُو دُجَانَةَ ، وعن عكرمة قَالَ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أحد : مَنْ وَالْحَارِثُ بُنُ صِمَّةَ ، وَأَبُو دُجَانَةَ ، وعن عكرمة قَالَ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أحد : مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ ، فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ أَنَا وَأَخَذَ السَّيْفَ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى جَاءً بِهِ قَدْ حَنَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطَيْتُهُ حَقَّهُ ، قَالَ نَعَمُ. (طبراني ٢٥٠٤ حاكم ٢٣)

(۳۳۱۷۸) حفرت عکرمہ ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت علی وی توانو اپنی تلوارلائے اور حضرت فاطمہ نی مذبون سے فرمایا: اس تعریف شدہ کو کیڑو۔ اس پر نبی کریم مِرَفِقَ فَقَعَ نے فرمایا: آج کے دن تم نے شاندار قال نبیس کیا تحقیق شاندار لڑائی تو سھل بن حنیف، عاصم بن ثابت، حارث بن الصمیہ اور ابود جاند بی کریم میں نے لڑی۔

حق کے ساتھ پکڑے گا؟ حضرت ابود جانہ ڈاٹھڑ نے عرض کیا: میں پکڑوں گا۔اور تکوار پکڑی پھراس کے ساتھ لڑے یہاں تک کہ تکوار کو واپس لائے اس حال میں کہ وہ ٹیڑھی ہو چکی تھی۔اور فرمایا: اے اللہ کے رسول ٹیڑٹٹٹٹٹٹ کیا میں نے اس کاحق ادا کر دیا؟ آپ ٹیٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ فرمایا: ہاں!۔

## (۷۱) فِي بجِيلة قبيله بجيله كابيان

( ٣٢١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالِ :مَا صَنَعْت فِي رَكْبِ الْبَجَلِيِّينَ ابْدَأْ بِالْأَحْمَسِيِّينَ قَبْلُ الْقَسْرِيِّينَ. (احمد ١٦٦٨)

(۳۳۱۷۹) حَفرتُ قِس بِينْ فرمات بي كُدرسول اللهُ مَؤَفِظَةً فَ حضرت بلال جَنْ في سے اُرشاد فرمایا: تم نے بجلیوں کی سواریوں کا کیا کیا؟ تم قسر یوں سے پہلے اتمسیو سے شروع کرو۔

( ٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، قَالَ :جَانَتُ وُفُودُ قَسْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٣١٥ـ ٣١١)

(۳۳۱۸۰) حضرت مخارق ویشید فر ماتے میں کد حضرت طارق ویشید نے ارشاد فر مایا: که قسر کے وفد نبی کریم میشین کی خدمت میں آئے۔

## ( ٧٢ ) ما جاء فِي العجمِ

# ان روایات کابیان جوعجمیوں کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: شَهِدَ بَدُرًا سِتَهٌ مِنَ الأَعَاجِمِ مِنْهُمْ بِلَالْ وَتَمِيمٌ. (٣٣١٨١) حفرت جابر بِلِشِيدُ فرمات بيل كه حفرت عامر والمُحدُ في ارشاد فرمايا: غزوه بدريس چه مجميول في بحى شركت كى - ان ميل عد حضرت بلال والمُوارد حضرت تميم بحى تق -

( ٣٣١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عن ابيه ، عَنُ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رِوَايَةٌ ، قَالَ :لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ. (ابويعلى ١٣٣٣ ـ طبراني ٩٠١)

(۳۳۱۸۲) حضرت ابونچی ویشید فرماتے میں کہ حضرت قیس بن سعد ویشید سے مروی ہے آپ ویشید نے ارشاد فرمایا: اگر دین ثریا ستارے پربھی معلق ہوتا تو اہل فارس میں ہے کچھلوگ ضرور وہاں ہے اس کو حاصل کرتے۔

( ٣٣١٨٣ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَقًا بِالثَّرِيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ. (بخاری ۲۸۹۷ مسلم ۲۳۱) (۳۳۱۸۳) حضرت ابو ہربرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله سَرِّشَقِیْجَ نے ارشاد فرمایا: اگر دین ثریاستارے پر بھی معلق ہوتا تو اہل فارس کے پچھلوگ ضرورو ہاں سے اس کو حاصل کرتے۔

( ٣٣١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لَأَهْلِ بَدُرٍ لعربيهم وَمَوْلَاهُمْ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَقَالَ :لْأَفَضَّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

(۳۳۱۸۴) حفرت قیس بیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی پڑنے نے بدر میں شریک عربی اور اس کے غلام کے لیے پانچ پانچ ہزار کا حصہ مقرر فرمایا اور فرمایا: میں ضرور بالصرور اہل عرب کوان کے سوار فضیلت دول گا۔

# ( ٧٣ ) ما جاء فِي بِلالٍ وصهيبٍ وخبّابٍ

ان روایات کابیان جوحفرت بلال،حضرت صهیب اورحضرت خباب و کانٹی کے بارے

### میں منقول ہیں

( ٣٢١٨٥ ) حَدَّمْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَصَّلِ ، قَالَ : حَدَّمْنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْوٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْأَزْدِيِّ ، عَنُ أَبِي الْمُدَوْدِ ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ : (وَلاَ تَطُرُدَ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُويدُونَ وَجُههُ) قَالَ : جَاءَ الْأَفُورُ عُبْنُ حَابِسِ التَّهِيمِيُّ وَعُينَنَةُ بُنُ حِصْنِ الْفَزَارِيّ فَوَجَدُوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا مَعَ بِلَالِ وَعَمَّارٍ وَصُهَيْبُ وَخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِ فِي نَاسٍ مِنَ الصَّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا رَأُوهُمْ حَقَّرُوهُمْ فَاتُوهُ فَكُونَ الْمَوْلِي فَقَالُوا : إِنَا نُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكُ مَجُلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَصَلَنَا ، فَإِنَّ وَفُودَ الْعَرَبِ تَأْتِيك فَخَلُو الْهَرْبُ فَصَلَنَا ، فَإِنَّ وَفُودَ الْعَرَبِ تَأْتِيك فَنَاتُوهُ وَمُعُمُ إِنْ شِنْتَ ، فَلَمَّا وَالْعَبُو ، فَإِنْ الْأَعْبُد ، فَإِذَا نَحْنُ جِنْنَاكُ فَأَقِمُهُمْ عَنَا ، وَإِذَا نَحْنُ فَرَغُنَا فَاقُعُدُ مَعَهُمْ إِنْ شِنْتَ ، فَلَكَ اللهُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ فَلَالُ : ﴿ وَلَا لَالْمِنَ لَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْلِهِ ﴿ فَعَلُو الْعَرْبُ لَكُنَا الْمُؤْمِلُونَ وَالْعَرْمُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِقُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُ وَالْعُلُومِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِنَ وَالْعَلِي مُولِولًا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ مِنْ الْمُعْلِي الْمُعُلِي الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللللللْمُعُلِمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْ

(۳۳۱۸۵) حضرت ابوالکنو دیر شید فرماتے ہیں کہ حضرت خباب بن الارت و الله فی نے اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں فرمایا: آیت ﴿ وَلاَ تَطُورُ دِ اللَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجُهَهُ ﴾ کہا قرع بن عالمی تمیمی اور عیبند بن حصن فزاری آئے اور ان لوگوں نے بی کریم مُرِافِی فی کو حضرت بلال و الله عضرت عمار والله ، حضرت صهبیب والله اور حضرت بلال و الله بن الارت و الله الله بن الارت و الله بن الارت و الله بن الله و بی سب سے کمزورلوگ تصان کے پاس بینا ہوا پایا۔ ان لوگوں نے جمیس حقر نظروں سے مناز دارگ سے ان کے پاس بینا ہوا پایا۔ ان لوگوں نے جمیس حقر نظروں سے

## ( ٧٤ ) فِي مسجِدِ الكوفةِ وفضلِهِ

# كوفه كى مسجداوراس كى فضيلت كابيان

( ٣٣١٨٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ حَبَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : إِنِّى اشْتَرَيْت بَعِيرًا وَتَجَهَّزُت وَأُرِيدُ الْمَقْدِسَ ، فَقَالَ : بِعُ بَعِيرَك وَصَلِّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، قَالَ أَبُو بَعْدَ عَسْجِدِ الْحَرَامِ أَحَبُّ إِلَى مِنْهُ ، لَقَدْ نَقَصَ مِمَّا أُسْسَ حَمْسُ مِنْ مَسْجِدٍ الْحَرَامِ أَحَبُّ إِلَى مِنْهُ ، لَقَدْ نَقَصَ مِمَّا أُسْسَ حَمْسُ مِنْ مِنْهِ ذِرًاع.

(۳۳۱۸۷) حفرت حبہ پریشیخ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت علی دی ٹی بن ابی طالب کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: بے شک میں نے ایک اونٹ خریدا ہے اور میں نے سامان سفر تیار کرلیا ہے اور میرا بیت المقدس جانے کا ارادہ ہے۔ اس پر آپ ڈیٹنو نے فرمایا: اپنے اونٹ کو بچ دواوراس مجد میں نماز پڑھا کرو۔امام ابو بکر ڈیٹنو فرماتے ہیں: لیعنی کوفہ کی مسجد میں .....اس لیے کہ مجد حرام کے بعد کوئی بھی مجد مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔

( ٣٣١٨٧) حَذَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْوَائِيلُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ، قَالَ :لَقِينِى كَغُبٌ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ جِنْتَ ؟ قُلْتُ :مِنْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : لَأَنْ أَكُونَ جِنْتُ مِنْ حَيْثُ جِنْتَ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِٱلْفَىْ دِينَارٍ ، أَضَعُ كُلَّ دِينَارٍ مِنْهَا فِى يَدِ كُلِّ مِسْكِينِ ، ثُمَّ حَلَفَ : إِنَّهُ لَوَسَطُ الْأَرْضِ كَقَعْرِ الطَّسْتِ.

(٣٣١٨٥) حفرت اسود وليفيذ فرمات بي كدحفرت كعب وفافي مجھے بيت المقدى ميں ملے اور يو جھا:تم كهال سے آئے ہو؟ ميں

نے کہا: کوفہ کی جامع مبحدے آپ وٹاٹونے نے فرمایا: میں بھی وہاں ہے آیا ہوں۔ جہاں سے تم آئے ہو۔اوروہ جگہ جھے اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں دو ہزار دینارصدقہ کروں اور ان میں سے ہرایک دینار کو ہرسکین کے ہاتھ میں دوں۔ پھر قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا: بےشک وہ مجدز مین کے بالکل درمیان میں ہے جیسا کے تھال کا پیندا ہوتا ہے۔

## ( ٧٥ ) فِي مسجِدِ المدِينةِ

#### مسجد نبوى صَلَّالْفَيْنَيَّةَ كابيان

( ٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَعْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يُعْلَمُهُ ، أَوْ يَتَعَلَّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ جَاءَ لِهَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاع غَيْرِهِ.
مَتَاع غَيْرِهِ.

(۳۳۱۸۸) حضرت ابو ہریرہ رہ ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَطَةِ نے ارشاد فرمایا: جوشخص میری اس معجد میں آیا امام ابو کر واللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقطَةِ نے ارشاد فرمایا: جوشخص میری اس معجد میں آیا ۔ تو وہ شخص کر واللہ نے راستہ میں جہاد کرنے والے کے درجہ میں ہے۔ اور جوشخص اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے آیا تو وہ اس شخص کے درجہ میں ہوگا جوکسی دوسرے کا سامان دیکھتا ہے۔

( ٣٣١٨٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنُ نَافِع ، عَنُ إِبُواهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عن بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ، عن بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صَلَاةٌ فِيهِ ، يَعْنِى مَسْجِدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صَلَاةٌ فِيهِ ، يَعْنِى مَسْجِدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صَلَاةٌ فِيهِ ، يَعْنِى مَسْجِدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صَلَاةٌ فِيهِ ، يَعْنِى مَسْجِدَ مَكَّةَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ :وَرُوَاةُ أَهْلِ مِصْرَ لَا يُدُخِلُونَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

(۳۳۱۸۹) حضرت میموند بنی دنین ام المؤمنین فرماتی بین که بین نے رسول الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِن

امام ابو بکر بیشینه فرماتے ہیں: کہ اہل مصر والوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے مگر ان لوگوں کی سند ہیں ابن عباس شانٹو کا ذکرنہیں کیا۔

( ٣٣١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبَى أَنِسٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسْسَ عَلَى النَّقُوى هُوَ مَسْجِدِي.

(۳۳۱۹۰) حضرت أبی بن کعب ولائر فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُرَفِّ فِنَے ارشاد فرمایا: وہ مجدجس کی بنیاد تقوے پر رکھی گئی ہےوہ میری مجدے۔

# (٧٦) فِي مسجِدِ قباء

#### مسجد قباء كابيان

( ٣٣١٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :حِدَّثَنَا أَبُو الْأَبْرُدِ مَوْلَى بَنِى خَطْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظَهِيرٍ الْأَنْصَارِكَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدُّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :صَلَاةً فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ.

(۳۳۱۹) حفرت اُسید بن ظہیرانصاری داہی جو نبی کریم مِلِقَظَةَ کے اصحاب میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا:مجدقباء میں نماز پڑھناعمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔

( ٣٢١٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنِى يُوسُفُ بْنُ طَهُمَانَ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُونَهُ ، ثُمَّ جَاءَ مَسْجِدَ قُبُاءَ فَرَكَعَ فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ ذَلِكَ كَعَدْلِ عُمْرَةٍ.

(۳۳۱۹۲) حضرت مصل بن صنیف و اثن فر ماتے ہیں کہ رسول الله مِرَالْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جو شخص وضو کرے اور انجھی طرح وضو کرے۔ پھرمنجد قباء میں آئے اور اس میں جار دکھات نماز اوا کرے تو اس کا تو اب عمرہ کے برابر ہوگا۔

( ٣٣١٩٣ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

(٣٣١٩٣) حضرت اين عمر والنفو فرمات بين كه نبي كريم مَرْفَقَعَ مُعجد قباء پيدل بھي آتے تھے اور سوار ہوكر بھي \_

### ( ٧٧ ) فِي مسجِدِ الحرامِ

#### مسجد حرام كابيان

( ٣٣١٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ الْمُطَّلِبِيّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَّاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

(٣٣١٩٣) حضرت جبير بن مطعم والتلي فرمات بي كدرسول الله مَا فَقَاقَ فَي ارشاد فرمايا: ب شك ميرى اس مجديس ايك نمازير هنا

ال کے علاوہ دیگر مجد میں ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے سوائے مجد حرام کے۔

( ٣٣١٩٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

(۳۳۱۹۵) حضرت عائشہ مین منظفر ماتی ہیں کدرسول الله مَوَّاتِنَعَیْجَ نے ارشاد فر مایا: میری اس مجدمیں ایک نماز کا پڑھنااس کے علاوہ دوسری مساجد میں ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔

> آخر كتاب الفضائل والحمد لله رب العالمين.



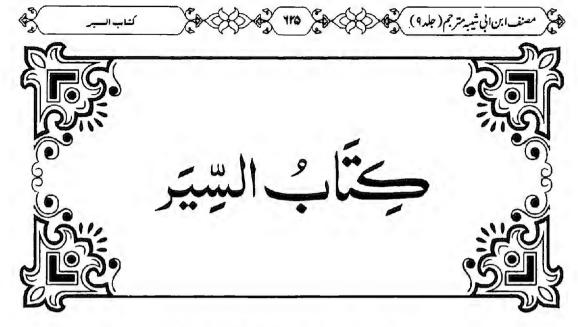

# (۱) ما جاء فِی طاعةِ الإِمامِ والْخِلافِ عنه وہروایات جوامام کی اطاعت اوراس کی نافر مانی کے بارے میں منقول ہیں

حدثنا أبو عبد الرحمن قَالَ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال:

( ٣٣١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى الإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِي. (ابن ماجه ٢٨٥٩ ـ احمد ٢٥٢)

(۳۳۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ وڑا تھے میں کہرسول اللہ مُؤَفِّقَ آئے ارشاد فرمایا: جس نے میری اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ۔ اور جس نے امیر کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی نافر مانی کی تحقیق اس نے اللہ کی نافر مانی کی تحقیق اس نے میری نافر مانی کی۔ در جس نے امیر کی نافر مانی کی تحقیق اس نے میری نافر مانی کی۔

( ٣٢١٩٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي. (بخارى ٢٩٥٧\_مسلم ٣٢)

(٣٣١٩٧) حفزت ابو ہریرہ ٹھا تھئے فرماتے ہیں که رسول اللہ مِنْ الْفَظِيَّةَ نے ارشاد فرمایا: جس نے میری اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ۔ اطاعت کی ۔ اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی تحقیق اس نے میری اطاعت کی ۔

( ٣٣١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ قَالَ :الْأَمَرَاءُ. (٣٣١٩٨) حضرت ابوصالح ميشيد فرمات بيل كدهفرت ابو جريره والتوفيف اس آيت كي تفسيريول بيان فرما كي : آيت :

ترجمه: اطاعت كردالله كي اوراطاعت كرورسول كي ،اورصاحبان اقتداروا فتيار كي فرمايا: اس مرادامراء بين \_

( ٣٣١٩٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ :قَالَ عَلِيًّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : كَلِمَاتُ أَصَابَ فِيهِنَّ : حَقَّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَكْحُكُمَ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ وَأَنْ يُؤَدِّى الْأَمَانَةَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيعُوا وَيُجِيبُوا إِذَا دُعُوا.

(۳۳۱۹۹) حفرت مصعب بن سعد مِرْشِيدُ فرماتے ہيں كەحفرت على دِرُاثُورُ بن ابى طالب نے جند كلمات ارشاد فرمائے اور بالكل درست فرمایا: وہ یہ كدامام پرلازم ہے كدوہ اللہ كے تا زل كردہ قرآن كے مطابق فيصله كرے۔ اورامانت كوادا كرے۔ اوراس نے ایسا كرديا تو پھرمسلمانوں پرلازم ہے كدوہ اس كى بات نيس اوراطاعت كريں۔ اور جب ان كو پكارا جائے تو وہ پكار كا جواب ديں۔

( ٣٣٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : ﴿وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ :أُولُوا الْهِقُهِ أُولُو الْخَيْرِ.

(۳۳۲۰۰) حضرت عبدالله بن محر بن عقبل ويطيط فرمات بي كمآيت مين: ﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ يصراد فقهاءاورا صحاب خير مراد بين -

( ٣٣٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ : أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبَّمَا قَالَ : أُولُو الْعَقْلِ وَالْفِقُهِ فِي دِينِ اللهِ:

(۳۳۲۰) حضرت ابن انی تیج میشید فرمات بین كه حضرت مجامد میشید نے اس آیت كی تغییر یون بیان فرمانی: آیت ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ حضرت مجامد میشید فرماتے تصے كه مُرضَّ اللّهُ كے صحابہ تُذَكُتُمُ اكثر فرماتے تھے كدار بابِ عقل ودانش اورالله كے دين بين مجھ بو جھ ركھنے والے لوگ مراد ہیں۔

( ٣٣٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :الْعُلَمَاءُ.

(٣٣٢٠٢) حفرت الرئيخ بن الس وفافؤ فرمات بيس كه حفرت الوالعاليه وإليني في ارشاد فرمايا: اولوا الامو سے مرادعا عكرام بيل ـ (٣٣٠٠) حفر تناوك على مقاوية ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُفْبَةِ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُفْبَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَة يَدِهِ وَتَمْرَةَ قَلْمِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا السَّنَطَاعَ. (مسلم ١٣٥٣ ـ احمد ١٢١)

(۳۳۲۰۳) حضر تعبدالله بن عمرو من في فرمات بين كدرسول الله مَوْفَقَعَ في ارشاد فرمايا: جس فخص نے امام سے بيعت كى تو اس نے اپنے ہاتھ كاقبصنداور دل كى محبت اس كوعطا كردى \_ پس اس كوچا بيئے كدوہ اپنى طاقت كے بقدراس كى اطاعت كرے \_ ( ٣٣٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنُ يَحْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمُّ الْحُصَيْنِ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يَقُولُ : إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَيْتِيٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ. (مسلم ١٣٦٨ـ احمد ٤٠)

(۳۳۲۰ ) حضرت ام حصین می میشند فا قرماتی بین که رسول الله مَوْفَقَطَ فَیْ میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اگرتم پر کسی حبثی غلام کوبھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بات سنواور اس کی اطاعت کروجب تک وہ کتاب الله شریف کی روشن میں تمہاری قیادت کرے۔

( ٣٢٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَمَّ الْحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ ، قَالَتُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ بِعَرَفَةَ وَعَلَيه بُرُدٍ مُتَلَفَّعًا بِهِ وَهُوَ يَقُولُ : إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ. (احمد ٢٠٣)

(۳۳۲۰۵) حفرت ام حمین احمیه مین احمیه مین این جی که بی کریم میزان خفیج نے میدان عرفات میں خطبه دیا اس حال میں که آپ میزان خفیج نے چادر کو لپیٹا ہوا تھا اور ارشاد فر مایا: اگرتم پر تاک کے حبثی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بات کوسنواور اس کی اطاعت کرو جب تک کہ دہ قرآن مجید کی روشنی میں تمہاری قیادت کرے۔

( ٣٣٢.٦ ) حَذَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ، قَالَ :أُمَرَاءُ السَّرَايَا.

(٣٣٢٠٦) حفرت ابوصالح يشير فرمات بي كه حفرت ابو بريره ولي في في اس آيت كي تفير يون بيان فرما كي: آيت ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ كراس سے للكروں كے امير مراد بين -

## (٢) فِي الْإِمارةِ

#### امارت كابيان

( ٣٣٢.٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ذَرِّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِمَارَةَ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنَّك ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَذَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

(مسلم ۱۳۵۷ طیالسی ۲۸۵)

(۳۳۲۰ ) حفرت حارث بن بزید الخفر می میشید فرماتے بین که حفرت ابو ذر والتی نے رسوں الله میز الله میز الله میز کے سوال کیا۔ آپ میز الفیکی فیج نے فرمایا: یقینا تو کمزور ہے۔ اور بے شک بد بہت بڑی امانت ہے۔ اور بے شک بد قیامت کے دن ذلت اورشرمندگی کاسبب ہوگی ۔سوائے اس مخف کے لیے جس نے اس کوحق کے ساتھ پکڑ ااوراس بارے میں جواس پرلا زم تھا وہ حق ادا کیا۔

( ٣٣٢.٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ يَنِى عَمِّى ، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَّرُنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَاكَ اللَّهُ ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّا وَاللهِ لَا نُولِّى هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًّا سَالَهُ وَلَا أَحَدًّا حَرَصَ عَلَيْهِ. (بخارى ١٣٣٠- ابوداؤد ٢٩٣٣)

(۳۳۲۰۸) حفرت ابوموی و الله فرماتے ہیں کہ میں اور میرے دو چھا زاد بھائی رسول الله میر الله میر الله میر عاضر ہوئے ،ان دونوں آ دمیوں میں سے ایک نے کہا: اے الله کے رسول میر الله نے جو آپ میر الله نظافی الله کے کہا: اے الله کے رسول میر الله کے الله نے جو آپ میر الله کی امیر بناویں۔ اور دوسر شخص نے بھی یہی بات کہی۔ آپ میر الله کی امیر بناویں۔ اور دوسر شخص کو جو اس برالا لجی ہو۔
سیر زنہیں کرتے جو اس کا سوال کرے اور نداس محض کو جو اس برالا لجی ہو۔

( ٣٢٠.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابُنُ أَبِى ذِنْ ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ سَتَحُرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ ، وَسَتَصِيرُ حَسُرَةً وَنَدَامَةً ، فَنِعْمَت الْمُرْضِعَةُ وَبِنْسَتِ الْفَاطِمَةُ. (بخارى ١٢٨هـ احمد ٣٣٨)

(٣٣٢٠٩) حفرت الوبريره و التَّوْفُرُ مَاتِ بِين كدر سول اللهُ مِنْفَقَةَ فَ ارشاد فرما يا : عَدَّتُنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدِ بُنِ جُدُعَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدِ بُنِ جُدُعَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدِ بُنِ جُدُعَانَ ، قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لاَ تَسْأَلَ الإِمَارَةَ فَإِنَّكُ إِنْ أُوبِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ اللّهَا ، وَإِنْ أُوبِيتَهَا عَنْ عَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

(بخاری ۲۹۲۲ ابو داؤد ۲۹۲۲)

(۳۳۲۱) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ وہل فنے بیں کہ رسول اللہ مِنَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ اللللّٰهِ الللللللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللللللّٰهِ الللللللللل

( ٣٣٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا تَسْتَغْمِلُنِي ، فَقَالَ : يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ نَفْسٌ تُنْجَيهَا خَيْرٌ مِنْ إِمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا.

(ابن سعد ۲۵ بيهقي ۹۱)

(٣٣٢١) حضرت محمد بن منكدر ويشيد فرمات بيل كدحفرت عباس والنون في فرمايا: الدائد كرسول مُسْفِقَة إلى الله مجمل امير كيول

نہیں بناتے؟اس پرآپ نِیلِفِیکُیْ نے فر مایا:اے عباس!اے رسول اللّه فِیلِفِیکُیْ کے چیا! جس نفس کوامارت سے نجات دی جائے وہ امارت سے بہت بہتر ہے آپ دی کٹو اس کی طاقت نہیں رکھتے۔

( ٣٣٦١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عامر ، عن مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: مَا مِنْ حَكَم يَخْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكَ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى الرَّحْمَانِ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ : اطْرَحُهُ ، طَرَحَهُ فِى مَهْوَى أَرْبَعِينَ خَرِيفًا ، قَالَ : وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَأَنْ أُشِفَى يَوْمًا وَاحِدًا بِعَدْلِ وَحَقِّ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ سَنَةٍ أَغُزُوهَا فِى سَبِيلِ اللهِ.

(۳۳۲۱۲) حضرت مسروق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود جھٹے کے ارشاد فرمایا: کوئی فیصلہ کرنے والا لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرتا مگریہ کہ قیامت کے دن اس کا ایسا حشر کیا جائے گا کہ ایک فرشتہ اس کوگردن سے پکڑے گا یہاں تک کہ اس کو جہنم کے کنارے لا کر کھڑا کر دے گا۔ پھرا پنا سروحمٰن کی طرف اٹھائے گا۔ اگر دحمٰن اس کو کہدد ہے اس کوجہنم میں ڈال دو۔ تو وہ اس کو چاہیں سال کی مسافت کے برابر جہنم کی گہرائی میں ڈال دے گا۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت مسروق بریٹی نے ارشاد فرمایا: میرے نزدیک ایک دن عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اس بات سے زیادہ پہندیدہ ہے کہ میں اللہ کے راستہ میں ایک سال جہاد کروں۔

( ٣٣١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الرَّاسِيِّ ، عَنْ بِشُو بْنِ عَاصِم ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَهْدَهُ ، فَقَالَ : لَا حَاجَةً لِى فِيهِ ، إنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ : إِنَّ الْوُلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقِفُونَ عَلَى شَفِيرٍ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ كَانَ مِطُواعًا لِلَّهِ تَنَاوَلَهُ اللَّهُ بِيَمِينِهِ يَقُولُ : إِنَّ الْوَلَاةَ يَجَاءُ بِهِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقِفُونَ عَلَى شَفِيرٍ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ كَانَ مِطُواعًا لِلَّهِ تَنَاوَلَهُ اللَّهُ بِيَمِينِهِ حَتَّى يُنَجِّيهُ ، وَمَنْ عَصَى اللَّهُ انْخَرَقَ بِهِ الْجِسْرُ إلَى وَادٍ مِنْ نَارٍ يَلْتَهِبُ الْبِهَابًا قَالَ : فَأَرْسَلَ عُمَرُ إلَى أَبِي خَتَى يُنَجِّيهُ ، وَمَنْ عَصَى اللَّهُ انْخَرَقَ بِهِ الْجِسْرُ إلَى وَادٍ مِنْ نَارٍ يَلْتَهِبُ الْبِهَابًا قَالَ : فَأَرْسَلَ عُمَرُ إلَى أَبِي ذَرِّ وَإِلَى سَلْمَانَ ، فَقَالَ لَابِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَقَالَ عُمْرُ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَقَالَ عُمْرُ : مَنْ سَلَتَ اللّهُ أَنْفُهُ وَعَيْنَهِ ، وَأَضْرَعَ خَذَهُ إِلَى الْآرُضِ. (مسند ١٥٥) يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ : مَنْ سَلَتَ اللَّهُ أَنْفُهُ وَعَيْنَهِ ، وَأَضْرَعَ خَذَهُ إِلَى الْآرُضِ. (مسند ١٥٥)

(۳۳۲۱۳) حفرت بشربن عاصم بینید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دائنو نے ان کی طرف ایک عبدہ سپردکرنا چاہا۔ تو انہوں نے فرمایا: مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک میں نے رسول اللہ میرافظیۃ کے کیوں فرماتے ہوئے سنا کہ عہد بداران سلطنت کوقیامت کے دن لا یا جائے گا اوران کوجہنم کے کنارے پر کھڑا کردیا جائے گا۔ پس ان میں سے جواللہ کا فرما نہر دارہوگا تو اللہ اس کوقیامت کے دن لا یا جائے گا اوران کوجہنم کے کنارے پر کھڑا کردیا جائے گا۔ پس ان میں سے جواللہ کا فرمانی کی ہوگی تو جہنم کائیل اس این دا ہے دا ہے دا ہوں کے بہاں تک کہ اس کہ جہنم سے نجات دیں گے، اورجس نے اللہ کی نافر مانی کی ہوگی تو جہنم کائیل اس کو وادی میں بھینے گا جہاں آگ اس کو لیبیٹ لے گی۔ رادی کہتے ہیں حضرت عمر واٹو نے نے خضرت ابوذر واٹو اور حضرت سلمان واٹو نے کی طرف قاصد بھیجا۔ اور حضرت ابوذر واٹو کے سے بیا آپ واٹو نے میدیث رسول اللہ میرافظی کے بے انہوں نے فرمایا:

جی ہاں۔اللّٰہ کی تتم! اور فرمایا:اس دادی کے بعد جہنم کی ایک اور دادی ہوگی۔اور حضرت سلمان وٹاٹٹو سے پو چھا: تو انہوں نے اس بارے میں پچھ بھی بتانا ناپند کیا۔اس پر حضرت عمر دڑاٹو نے فرمایا: جب اُس بارے میں ایسی بات ہے تو اس کو کون شخص لے گا؟ تو حضرت ابوذر دہائٹو نے فرمایا: جس شخص کے اللّٰہ ناک ادرآ کھے کا نے اور جس کوذلیل کرنا جیا ہے۔

- ( ٣٢٢١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الإِمَارَةُ بَابُ ، عَتٍ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ. (طبرانی ٣٦٠٣)
- (٣٣٢١٣) حفرت خيثمه والنو فرمات بي كدرسول الله مَؤْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: امارت مشقت كا درواز و ہے مگر جس پر الله رحم فرمادیں۔
- ( ٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَا حَرَصَ رَجُلٌ كُلَّ الْبِحرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ فَعَدَلَ فِيهَا.
- (۳۳۲۱۵) حضرت عروہ بن زبیر روافق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ فونے نے ارشاد فرمایا بھی آدمی نے امارت پر بالکل بھی حرص نہیں کی تواس نے اس معاملہ میں انصاف کیا۔
- ( ٣٣٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هَارُونَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا ، فَقَالَ : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَشر عَلَىّ ، قَالَ :اجْلِسُ وَاكْتُمُ عَلَىّ.
- (٣٣٢١٦) حضرت ابو بكر بن حفص وليثينه فرمات مين كه حضرت عمر بن خطاب دانتي ني ايك آدمى كوحا كم بناياء تو وه كهنه لگا: اے امير المؤمنين! مجھےمشور ہ ديجئے - آپ ڈاپٹن نے فرمایا: بیٹھ جاؤ - اور مجھ پریہ بات چھیاؤ -
- ( ٣٢٢١٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ جَعْفَرُ بُنُ حَيَّانٍ ، غَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعُمَلَ وَجُلاً ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، خِوْ لِي ، قَالَ :انجلِسُّ . (طبرانی ٣٩٣)
- (٣٣٢١) حضرت حسن بيني فرمات بيس كه نبى كريم مِنْ فَضَعَةً نه ايك آدمى كوامير بنايا تووه كهنه لگا: اے الله كے رسول مِنْ فَضَعَةً! مجھے كوئى بھلائى والامشوره دیجئے۔ آپ مِنْ فَضَعَةً نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔
- ( ٣٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَنْ طَلُحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ ، قَالَ :قَالَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ : لَا تَرُزَأَنَّ مُعَاهِدًا إبرة ، وَلَا تَمْشِ ثَلَاتَ خُطَّى تَتَأَمَّرُ عَلَى رَجُلَيْنِ ، وَلَا تَبْغ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ غَائِلَةً.
- (٣٣٢١٨) حفرت طلحد بن معرف اليامى بيشية فرمات بي كه حضرت خالد بن وليد و النفو أن ارشاد فرمايا: تم بهى بهي كيه بوئ معابد يين سحا يك سوئي بهي كم مت كرو اورتم تين قدم بهى نه چلوكة و و آدميول پرامير بهو، اور سلمانول كامير كودهوك مت دو ـ معابد يين اين أبيى مَوْزُوق ، عَنْ مَيْمُون ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَو بُنُ بُرُقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَوْزُوق ، عَنْ مَيْمُون ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَلْمَانَ عَلَى حِمَارٍ فِي سَوِيَّةٍ هُوَ أَمِيرُهَا وَخَدَمَتَاهُ تُذَبِّذِبَانِ وَالْجُنَّدُ يَقُولُونَ : جَاءَ

الْأَمِيرُ جَاءَ الْأَمِيرُ ، قَالَ : فَقَالَ سَلْمَانُ : إِنَّمَا الْخَيْرُ وَالشَّرُّ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَإِنَ اسْتَطَعْت أَنْ تَأْكُلَ مِنَ التُّرَابِ ، وَلاَ تُؤَمَّرَ عَلَى رَجُلَيْنِ فَافْعَلُ ، وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لاَ تُحْجَبُ.

(۳۳۲۹) ایک آ دمی جن کاتعلق قبیاء عبدالقیس سے ہے فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان دانٹو کو گدھے پردیکھا ایک لشکر میں جس کے وہ امیر تھے۔اوران کی دونوں پنڈ لیاں کانپ رہی تھیں اور لشکروالے کہدرہے تھے۔امیر آ گئے!امیر آ گئے!اس پرحضرت سلمان واٹٹو نے فر مایا: بے شک اس بارے میں برائی اور بھلائی کا فیصلہ تو آج کے دن کے بعد ہوگا۔اور فر مایا: اگرتم طاقت رکھتے ہو کہٹی کھالواور دوآ دمیوں برامیر نہ بنوتو ایسا کرلو۔اور مظلوم کی بدد عاہے بچو کیونکہ اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔

( .٣٢٢ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ فَائِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي فُلَانٌ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُّهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا الْعَدُلُ. (احمد ٢٨٣ـ طبراني ٥٣٨٨)

( ۳۳۲۴) حضرت سعد بن عبادہ وہ اٹھنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْلِفَظَةِ نے ارشاد فرمایا بنہیں ہے کوئی دس لوگوں کا امیر گمریہ کہ قیامت کے دن اس شخص کو لایا جائے گا اس حال میں کہ اس کے گلے میں طوق ہوگا۔اس کو نجات نہیں مل سکتی اس طوق سے سوائے عدل کرنے کی صورت میں۔

( ٣٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَمِيرِ ثَلَاثَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ ، أَوْ أَوْثَقَهُ. (أحمد٣٣١ـ دارمي ٢٥١٥)

(۳۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ شاہنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اَنْفِیکَا آبِ ارشاد فر مایا بنہیں ہے کوئی تین آ دمیوں کا امیر مگریہ کہ اس کو قیامت کے دن لایا جائے گااس حال میں کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بند ھے ہوئے ہوں گے۔انصاف کر تااس سے آزاد کرا دےگا۔ باانصاف نہ کرنااس کومضبوط یا ندھےگا۔

( ٣٣٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأُوْدِىِّ ، قَالَ أَخْبَرَتْنِى بِنْتُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَاهَا ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لَيْسَ مِنْ وَالٍ يَلِى أُمَّةً قَلَّتُ ، أَوْ كَثُرَّتُ لَا يَعْدِلُ فِيهَا إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ فِى النَّارِ. (بخارى ١٠٤٢ـ احمد ٢٥)

( ٣٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَ الْعَيَامِةِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ ، أَوْ أَوْلَقَهُ.

(۳۳۲۲۳) حضرت ابن عمر رہ گئے فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ دھائے نے ارشادفر مایا بنہیں ہے کوئی بھی تین آ دمیوں کا امیر مگریہ کہ اس کوقیا مت کے دن لایا جائے گا۔انصاف کرنااس کوآ زاد کرادے گایاانصاف نہ کرنااس کو باندھ دےگا۔

( ٣٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَان بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ سَعْدٌ : كفيتم إنَّ الإِمْرَةَ لَا تَزِيدُ الإِنْسَان فِي دِينِهِ خَيْرًا.

(٣٣٢٢٣) حضرت اساً عيل بن محمد بين سعد بينياد فرمات بين كه حضرت سعد وثاقة نه ارشا دفر مايا بشهيس به بات كافى ب كه منصب حكومت انسان كه دين مين كسي بهلائي كالضافة بين كرتي \_

# (٣) ما جاء فِي الإِمامِ العَدْلِ

## ان روایات کابیان جوامام عادل کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعْدَانُ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الإِمَامُ الْعَادِلُ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُ.

(٣٣٢٢٥) حضرت ابو مريره والتي فرمات مي كدرسول الله مَوْفَقَعَ في ارشادفر مايا: منصف حكمران كي دعارونيس كي جاتى ـ

( ٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ :لَعَمَلُ إِمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ عَمَل أَحَدِكُمْ سِتِّينَ سَنَةً.

(٣٣٢٢٦) حفرت حسن بيني فرماتے ہیں كە حفرت قيس بن عباد ميتيد نے ارشاد فرمایا: منصف حكمران كاايك دن كامل تم میں سے كسى ايك كے ساٹھ سال كے مل سے بہتر ہے۔

( ٣٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمرو ، قَالَ فِى الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدَنًا حَوْلَهُ الْمُرُوجُ الْبُرُوجُ لَهُ خَمْسَةُ آلافِ بَابٍ لَا يَسْكُنُهُ ، أَوْ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ.

(۳۳۲۲۷) حفرت ابن سابط بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دہائٹی نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے۔اس کے اردگرداس کے پانچ ہزار دروازے ہیں۔اس میں سکونت اختیار نہیں کرے گایا اس میں داخل نہیں ہو سکے گا سوائے نبی کے یاصد اپن کے یاشہید کے یا منصف حکمران کے۔

( ٣٣٢٨) حَدَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا عَوْفٌ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ مِخْرَاقٍ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ:إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرٍ الْغَالِي فِيهِ ، وَلَا الْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِى السَّلُطَانِ الْمُقْسِطِ. (۳۳۲۲۸) حفرت ابو کنانہ میر فیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی دواؤنے نے ارشاد فرمایا: بےشک اللہ کے احترام میں سے ہے کسی بوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا ،عدل وانصاف کوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا ،عدل وانصاف کرنے والے بادشاہ کا اکرام کرنا ۔

( ٣٢٢٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَمَّارٌ : ثَلَاثُ لَا يَسْتَخِفُ بِحَقِّهِنَّ إِلَّا مُنَافِقٌ بَيْنٌ نِفَاقُهُ :الإِمَامُ الْمُقُسِطُ وَمُعَلِّمُ الْخَيْرِ وَذُو الشَّيْبَةِ فِي الإِسْلَامِ.

(۳۳۲۹) حضرت مجاہد میں گئی فرماتے ہیں کہ حضرت عمار در آخو نے ارشاد فرمایا: تین شخص کی سے ہیں کہ کوئی ان کے حق سے استحفاف نہیں برت سکتا سوائے اس منافق کے جس کا نفاق بالکل ظاہر ہو۔ پہلا منصف تحکمران، دوسرا بھلائی کی بات سکھلانے والا، اور اسلام میں بڑھائے کو چینچنے والا۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ يَقُولُ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ﴾ ، قَالَ :أُنْزِلَتْ فِي وُلَاةِ الْأَمْرِ.

(۳۳۲۳) حضرت الوكسين ويفي فرمات بين كه حضرت زيد بن اسلم ويفي نن النّاس أنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ ﴾ آب وين فرمايا: آيت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ ﴾ آب ويني نن فرمايا: يرآيت اميرول كمعاملات كي اركين نازل موتى .

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَذُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ ، قَالَ :هَذِهِ مُبْهَمَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ.

(٣٣٢٣) حفرت ابن الى ليلى وليلية الك آدمى في الم كرتے بين كه حفرت ابن عباس والله في فرآن كى اس آيت كے بارے ميں ارشاد فرمایا: آیت ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَهَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ بيآيت مهم ہے۔ نيكوكار اور بدكار دونوں كے ليے ہے۔

## (٤) ما يكره أن ينتفع به من المغنم

ان روایات کا بیان جواس بارے میں بیل کہ مال غیمت سے نقع اُٹھاٹا پی وَات کے لیے مروہ ہے ( ۲۳۲۳) حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحِیمِ بُنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبِ ، قَالَ : غَزُوْنَا مَعَ رُولِفِع بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِیِّ نَحْوَ الْمُغُرِبِ فَفَتَحْنَا قَرْیَةً ، یُقَالَ لَهَا جَرْبَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنِّي لَا أَفُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ فِينَا عَوْمَ خَیْبَرٌ : مَنْ كَانَ یُورُمِنُ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الآجِرِ فَلَا یَرْکَبَنَّ دَابَةً مِنْ فَیْءِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا يَوْمَ خَیْبَرُ : مَنْ كَانَ یُورُمِنُ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الآجِرِ فَلَا یَرْکَبَنَّ دَابَةً مِنْ فَیْءِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا

فِيهِ، وَلَا يَلْبُسُ ثُوبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أُخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ.

( ٣٣٣٣ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ عَلَى قَبْضِ مِنْ قَبْضِ الْمُهَاجِرِينَ ، فَجَاءَ إلَيْهِ وَكُنْ سَلْمَانُ ، إِنَّهُ كَانَ فِي ثَوْبِي خَرْقٌ فَأَخَذْت رَجُلٌ بِقَبْضِ كَانَ مَعَهُ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ فَرَجَعَ إلَيْهِ فَقَالَ : يَا سَلْمَانُ ، إِنَّهُ كَانَ فِي ثَوْبِي خَرْقٌ فَأَخَذْت خَيْطًا مِنْ هَذَا الْقَبْضِ فَخِطْت بِهِ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ وَقَدْرُهُ ، قَالَ : فَجَاءَ الرَّجُلُ فَنَشَرَ الْخَيْطَ مِنْ تَوْبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي غَنِي عَنْ هَذَا.

( ٣٣٢٣٣) حفرت قابوس ويلي کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان واٹھ مہاجرین کے مال مقبوض میں ہے جو کہ غنیمت سے حاصل ہوا تھا اس کے پچھے حصہ پرنگران تھے۔ تو ان کے پاس ایک آ دمی آیا جس کے پاس پچھے مال غنیمت کا مال تھا اس نے وہ مال آپ وہ اٹھ کو دیا پھر والیس جلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر والیس لوٹا اور کہنے لگا: اے سلمان! یقینا میر ہے کپڑے میں تھوڑی کی پھن تھی تو میں نے اس غنیمت کے مال میں سے سوئی لے کر اس سے اس کپڑے کوئی لیا۔ انہوں نے کہا: ہر چیزی پچھے قدرو قیمت ہے ہیں وہ آ یا اور اس نے اس غنیمت کے مال میں سے سوئی لے کر اس سے اس کپڑے کوئی لیا۔ انہوں نے کہا: ہر چیزی پچھے قدرو قیمت ہے ہیں وہ آ دمی آیا اور اس نے اپٹر وں سے ایک سوئی نکالی پھر کہا: میں اس سے بھی بے نیاز ہوں۔

( ٣٣٢٢) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّاكَ وَرِبَا الْغُلُولِ أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ حَتَّى تُحْسَرَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدَّى إِلَى الْمُغْنَمِ ، أَوْ يَلْبَسَ التَّوْبَ حَتَّى يَخْسَرَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدَّى إِلَى الْمُغْنَمِ ، أَوْ يَلْبَسَ التَّوْبَ حَتَّى يَخْسَرَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّى إِلَى الْمُغْنَمِ .

(۳۳۲۳۳) امام اوزاعی ویشید نبی کریم مفرنشنگی کے کسی صحابی وی گؤ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم مفرنشنگی نے ارشاد فر مایا: مال ننیمت میں خیانت سے بچو، وہ یہ کہ کوئی آ دمی سواری پر سوار ہواور پھر مال ننیمت میں دینے سے پہلے ہی اس کو کمز وراور لاغر کر دے۔ یا کوئی کپڑا پہن لے یہاں تک کداسے مال ننیمت میں دینے سے پہلے ہی برانا کر دے۔

( ٣٣٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةً بَلَنْجَرَ فَحَرَّجَ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمِلَ عَلَى دُوَابِّ الْغَنِيمَةِ ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي ٱلْغِوْبَالِ وَالْمُنْخُلِ وَالْحَبُلِ. (۳۳۲۳۵) حضرت ابو واکل پیشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان بن رہید پیشین کے ساتھ لنجر مقام پر جہاد کرنے گئے تو آپ پیشین نے ہم پرحرام وممنوع قرار دیا کہ ہم مال غنیمت کے جانوروں پرسوار ہوں۔اور ہمیں رخصت دی چھانی، چھانن اورری استعمال کرنے کی۔

# (٥) ما يستحبّ مِن الخيلِ وما يكرة مِنها پنديده اورنا پنديده گھوڑوں كابيان

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحَعِيِّ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بن جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ.

(مسلم ۱۳۹۳ ابوداؤد ۲۵۳۰)

(٣٣٢٣٦) حضرت ابو ہریرہ و الله فرماتے ہیں کدرسول الله مَرِّفَظَعَ الله مَرِّفَظَعَ الله الله مِرِّفظَةً الله مَرَّفظَةً الله مَرَّفظَةً الله مَرَّفظَةً الله مَرَّفظَةً الله مَرَّفظَةً الله مَرَّفظ الله مِرَّفظ الله مِرَّفِظ الله مِرَّفِظ الله مِرَّفِظ الله مِرَّفِظ الله مِرْفِق الله مِرْفظ الله مِن الله مِرْفظ الله مِن الله مِرْفظ الله مِن الله مِرْفظ الله مِن اله مِن الله مِن ا

( ٣٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الضَّرَيْسِ عُقْبَةُ بُنُ عَمَّارِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ مَسْعُودِ بُنِ حِرَاشِ أَخِي رِبُعِيٍّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ الْعَبْسِيِّينَ :أَيُّ الْخَيْلِ وَجَدْتُهُوهُ أَصْبَرَ فِي حَرْبِكُمْ ، قَالُوا :الْكُمَيْتُ.

(٣٣٢٣) حضرت مسعود بن حراش ويشفيذ جو كه حضرت ربعى بن حراش ويشفيذ كے بھائى بیں فرماتے ہیں كه حضرت عمر ودافق نے قبيله عبس كے لوگوں سے بوچھا:تم اپنى جنگوں میں كون سے گھوڑ اسرخ اور كوزيا دہ باہمت پاتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا: جو گھوڑ اسرخ اور كا كے رنگ كا ہو مائتھى رنگ كا گھوڑا۔

( ٣٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا طَلْحَةُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الْخَيْلِ الْحُوُّ.

(۳۳۲۳۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت رسول الله مَلِّفَقِیَّ نے ارشاد فرمایا: بہترین گھوڑ انتھی رنگ کا ہے جس میں سرخ رنگ حاوی ہو۔

( ٣٢٢٣٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُلَى ۗ ، قَالَ سَمِعْت أَبِى يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُقَيِّدَ فَرَسًا ، أَوْ أَبْتَاعَ فَرَسًا ، قَالَ : فَقَالَ : فَعَلَيْك بِهِ أَقْرَحَ أَرْثُمَ كُمَيْتًا ، أَوْ أَدْهَمَ مُحَجَّلًا طَلْقَ الْيُمْنَى. (ترمذى ١٦٩٥ـ ابن حبان ٣١٤٦)

(٣٣٢٣٩) حضرت مویٰ بن علی ویشید کے والد فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول اللہ مَرَافِظَةَ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: میں جاہتا ہوں کہ میں گھوڑے کے پاؤں میں بیڑی ڈالول یا کہا کہ میں گھوڑ اخرید نا جاہتا ہوں۔ آپ مِرَافِظَةَ نِفِ فرمایا: اس بارے میں تم پر هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في محل ١٣٧ المسير المالية المسير المالية المسير المالية المسير المالية المسير

لازم ہے وہ گھوڑا جس کے چہرے میں سفیدی ہواوراس کی تاک اوراو پر والا ہونٹ بھی سفید ہواور تحقیٰ رنگ کا ہو یا ایسا گھوڑا جو سیاہ و سفید رنگ کا ہواوراس کا دایاں بالکل صاف ہو۔

## (٦) ما ذكر في حذفِ أذناب الخيل

ان روایات کابیان جو گھوڑ ہے کی دم تراشنے کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ثَوْرٌ الشَّامِيُّ ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ تَحْذِفُوا أَذْنَابَ الْخَيْلِ فَإِنَّهَا مَذَاتُهَا ، وَلاَ تَقُصُّوا أَعْرَافَهَا فَإِنَّهَا دِفَاؤُهَا .

( ٣٣٢٨٠) حضرت وضين بن عطاء و الثور فرمات بين كدرسول الله مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ گھوڑوں كى وُ ميں نه تراشا كرو\_

پس بے شک میکھیاں اڑانے کا آلہ ہیں اور نہ ہی ان کے گردن کے بال کاٹا کرویدان کے لیے کر مائش کا سبب بنتے ہیں۔

( ٣٣٢٤١) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ ، قَالَ :وَأَرَاهُ قَالَ : وَعَنْ حَذْفِ أَذْنَابِهَا.

(۳۳۲۳) حضرت ابراہیم بیٹیو فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا ڈنے گھوڑے کونسی کرنے سے منع فرمایا: آپ بیٹیونے نے فرمایا: میری رائے ہے کدان کی دم کوتر اشنے سے بھی منع فرمایا۔

( ٣٢٢٤٢ ) حَلَّتُنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تُهْلَبَ الْخَيْلُ.

(٣٣٢٨٢) حضرت يُر دير فينيا فرمات بين كه حضرت مكول بينياز مكروه قر ارديتے تقے گھوڑے كے بالوں كوا كھيڑے جانے كو\_

( ٣٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَهُ قَالَ : لَا تَحْذِفُوا أَذْنَابَ الْخَيْلِ.

(٣٣٢٣٣) حضرت ابراجيم ويشط فرمات بيل كه حضرت عمر بن خطاب والفي في ارشادفر مايا : تم لوگ محور ي دم كومت تراشو\_

## ( v ) ما قالوا فِي خِصاءِ الخيلِ والدّوابِّ من كرهه ؟

گُوڑے اور جانورول کوضی کرنے کے بارے میں جن حفزات نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے ( ۲۳۲٤٤) حَدَّنَا وَکِیعٌ ، قَالَ: حدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِيهِ نَمَاءُ الْخَلْقِ. (احمد ٢٣)

(۳۳۲۴۴) حضرت ابن عمر وہ نیٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ میڑھی کے گھوڑے اور دوسرے جانوروں کوخصی کرنے ہے منع فر مایا۔ اور حصرت ابن عمر دہائی نے فر مایا: ان میں مخلوق کی بڑھوتری ہے۔ ( ٣٣٢٤٥ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ يَنْهَى عَنْ خِصَاءِ الْنَحْيُلِ.

(٣٣٢٥٥) حضرت ابراميم ميشية فرمات بين كه حضرت عمر والثي نے خط لكھ كر گھوڑ كوفسى كرنے سے منع كيا۔

( ٣٣٢٤٦ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ أَنْ لَا يُخْصَى فَرَسٌ ، وَلَا يَجْرِى مِن أَكْثَرَ مِنْ مِنتَيْنِ.

(۳۳۲۴۷) حضرت ابراہیم بن مہا جرائجلی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا شونے خط لکھا: کہ گھوڑوں کوخصی مت کیا جائے اور ان کو دوسوے زیادہ نیدوڑ ایا جائے۔

( ٣٣٢٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ مِصْرَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ ، وَأَنْ يُجْرِى الصِّبْيَانُ الْخَيْلَ.

(٣٣٢٢٧) حضرت يزيد بن ابي حبيب ويطيط فرمات بي كد حضرت عمر بن عبد العزيز والثين نه خط لكه كرمصر والول كومنع كيا كدوه محور بكونسي نه كريس -اور بجول كوگھوڑ ول يرند دوڑا كيس -

( ٣٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِى ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : ﴿وَلَآمُرَنَهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ قَالَ :الْخِصَّاءُ.

(٣٣٢٨) حفرت رئع بن انس رفاق فرمات ميل كديل في حضرت انس رفاق كوفر مات موئ سنا كداس آيت: ﴿ وَلاَ مُونَهُمُ مُ لَهُمُ وَلَهُمُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ مُ اللَّهِ ﴾ مين ضي كرنا مراد ب\_\_

( ٢٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : الْخِصَاءُ.

(٣٣٢٣٩) حضرت اساعيل ويشين فرمات بين كه حضرت ايوصالح ويشيز نے بھى يمي ارشادفر مايا: كه خصى كرنا مراد ہے۔

( ٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو مَكِين ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كُرِهَ خِصَاءَ الدَّوَابِّ.

(۳۳۲۵) حفرت ابوکمین ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مہ دیشیر جانوروں کے فصی کرنے کو مکر وہ سمجھتے ہتھے۔

( ٢٢٢٥١ ) حَلَّتُنَا حَفْصُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَشَهْرٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْخِصَاءَ.

(۳۳۲۵۱) حفرت لیٹ پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ حفرت عطاء، حضرت طاؤس ، حفرت مجاہد پریشینهٔ ، حفرت حسن اور حضرت شہر پریشینہ میہ سب حضرات خصی کرنے کومکروہ سجھتے تھے۔

( ٣٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْبِحِصَاءِ ، وَقَالَ : النَّمَاءُ مَعَ الذَّكَرِ.

(۳۳۲۵۲) حفزت ابن عمر ولائوً فرماتے ہیں کہ حضزت عمر ولائو نے جانوروں کوخسی کرنے ہے منع فرمایا: اورار شاوفر مایا: کونسل میں اضافہ تو آکہ تناسل کے ساتھ ہوتا ہے۔ هي مسنف ابن الي شيرمترجم (جلده ) في مسنف ابن الي شيرمترجم (جلده )

( ٣٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خِصَاءُ الْبَهَائِمِ مُثْلَةٌ ، ثُمَّ تَلا : ﴿وَلآ مُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾.

(٣٣٢٥٣) حضرت مطرف بينيلا ايك آدى سے نقل كرتے ہيں كەحضرت ابن عباس الطبع نے ارشاد فرمايا: جانوروں كوفصى كرنا تو مثله ہے۔اور پھرآپ رقاش نے بيآيت تلاوت فرمائی: ﴿ وَلاّ مُو نَهُمْ فَلَهُ عَيْرٌ نَ خَلْقَ اللهِ ﴾

# ( ٨ ) مَنْ رَخُصَ فِي خِصاءِ الدّوابّ

جن لوگوں نے جانوروں کوخصی کرنے میں رخصت دی

( ٣٣٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبَاهُ خَصَى بَغُلَّا لَهُ.

(٣٣٢٥ ) حضرت هشام مينيني فرمات بي كدان كوالد حضرت عروه مينين ناب ايك فيحركون كروايا-

( ٣٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءٌ ، عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ ، قَالَ : مَا خِيفَ عَضَاضُهُ وَسُوءُ خُلُقِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

(۳۳۲۵۵) حضرت مالک بن مغول واقعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء واقعید سے کھوڑے کوفھی کرنے کے متعلق بو چھا: آپ واقعید نے فرمایا: اس کے کاشنے اور مارنے کا خوف نہ ہوتو کوئی حرج کی بات نہیں۔

( ٣٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي بَشِيرٍ الْمَدَانِنِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِخِصَاءِ الدَّوَابِّ.

(۳۳۲۵۲) حضرت عبدالملک بن الی بشیرالمدین میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پریشید نے ارشاد فرمایا: جانوروں کوفھی کرنے میں کوئی حرج کی مات نہیں۔

وَلَ رَبِي لِبِكِ مِنْ مِنْ الْبُصُرِيِّينَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الْخَيْلِ ، لَوْ تَرَكْت الْفُحُولَ لَأَكُلَ بَغْضُهَا بَغْضُها بَعْضًا.

(۳۳۲۵۷) حضرت ابوب برتیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین بریشیز نے ارشاد فرمایا: گھوڑے کوخصی کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر طاقتو رنز کوچھوڑ دیا جائے توان میں ہے بعض بعض کو کھا جائیں۔

## (٩) ما قالوا فِي الأجراسِ لِلدُّوابِّ

جن لوگوں نے جانوروں کے لیے گھنٹی بجانے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ ، عَنْ

أُمُّ حَبِيبَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ.

(احمد ۲۲۷\_ دارمی ۲۲۷۵)

(۳۳۲۵۸) حضرت ام حبیبہ ٹنگاند منافر ماتی ہیں کہ نبی کریم میٹر فیٹنے آجے ارشاد فر مایا: ملائکہ اس جماعت کی صحبت اختیار نہیں کرتے جن کے پاس گھنٹی ہو۔

( ٣٣٢٥٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفَقَةً فِيهَا جُرَسٌ ، وَلَا كُلْبٌ.

(احمد ۲۷۲ مسلم ۱۲۲۲)

(۳۳۲۵۹) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِّفَظِیَّ نے ارشاد فرمایا: ملائکہ اس شخص کی صحبت اختیار نہیں کرتے جس کے پاس کھنٹی ہواور نداس شخص کی جس کے پاس کتا ہو۔

( ٣٢٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً ، عَنُ ثَابِتٍ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةً ، قَالَتْ : الْمَلَائِكَةُ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جُلُجُلٌّ. (طبراني ٢٣)

(۳۳۲۲۰) حفرت ٹابت حفرت امسلمہ ٹی میٹرٹنا کے آزاد کردہ غلام فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حفرت امسلمہ ٹی میٹرٹنا نے ارشاد فرمایا: ملا نکہ اس کی صحبت اختیار نہیں کرتے جس کے پاس گھنگر وہوں۔

( ٣٣٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جُعْفَوُ بُنُ بُرُقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمُّ ، قَالَ :كَانَتْ عَائِشَةُ تَكُرَهُ صَوْتَ الْجَرَسِ.

(٣٣٢١) حضرت يزيد بن الاصم طِيْنَظِ فرماتے جن كەحضرت عائشہ مُؤلفۂ فاسمُحضْ في آواز كونا پيندكر تي تھيں \_

( ٣٣٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَى يِتِبْرٍ ، فَقَالَ:هَلْ عَسَيْت أَنْ تَجْعَلَهَا أَجْرَاسًا فَإِنَّهَا تُكْرَهُ.

(۳۳۲۷۲) حضرت مجاہد مِلِیٹیلا فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیکی بیٹیلا کے پاس سونے کا بغیر ڈوھلا ہوا ڈلالے کر آیا تو تر سف نافران دیری ترب کی گذیں میں مرکب ہیں۔ جب کا

آپ پیشی نے فرمایا: شاید کہ تواس کی گھنٹیاں بنائے گابے شک پیتو نکروہ ہے۔

( ٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : لِكُلِّ جَرَسِ تَبَعٌ مِنَ الْجِنِّ.

(٣٣٢٦٣) حضرت عاصم بن الى النحو و ويشيخ فرمات بي كد حضرت عبد الرحمن بن الى ليكي ويشيئ نے ارشاد فرمايا: ہر گھنٹی شيطان کے چيلوں ميں سے ہے۔

( ٣٣٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ٕ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

الْمَلَاثِكَةُ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ.

(۳۳۲ ۶۳ ) حضرت زرارۃ بن او فی ڈاٹنو فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہہ ڈاٹنو نے ارشاد فر مایا: ملائکہ اس مخف کی صحبت اختیار نہیں کرتے جس کے پاس کھنٹی ہو۔

( ٣٣٢٦٥ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ الْاسْلَمِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَمْسَحُ دَوَابَّ الْغُزَاةِ إِلَّا دَابَّةً عَلَيْهَا جَرَسٌ.

(۳۳۲ ۱۵) حضرت عبداللہ بن عامرالاسلمی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت کھول ویشید نے ارشاد فرمایا: بے شک ملائکہ مجاہدین کے جانوروں کوصاف کرتے ہیں سوائے اس کے گھوڑ ہے کوجس پر تھنٹی ہو۔

( ٣٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :مَرُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَاقَةٍ فِي عُنُقِهَا جَرَسٌ ، قَالَ :هَذِهِ مَطِيَّةُ شَيْطَانِ.

(٣٣٢٦٦) حضرت خالد بن معدان والنيز فرماتے بي كر بحد لوگ ايك او فنى رسول الله مَرْفَضَةَ كَ پاس سے كر كرر رے جس كى گردن ميں كھنى تھى تو آپ مِنْفِضَةَ فِي فرمايا: يه شيطان كى سوارى ہے۔

# ( ۱۰ ) ما رخُص فِيهِ مِن لِباسِ الحريرِ جن جگہوں ميں ريثم كے لباس كى رخصت دى گئ

( ٣٣٢٦٧ ) حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَرْزُوقِ بْنِ عُمْرٍ و ، قَالَ :قَالَ أَبُو فَرُقَدٍ : رَأَيْت عَلَى تَجَافِيفِ أَبِي مُوسَى الديباج والْحَرِيرَ.

(۳۳۲۶۷) حضرت مرزوق بن عمر وبریشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوفر قد بیشید نے ارشاد فرمایا: میں نے حضرت ابومویٰ کی زرہوں پردیباج اور دیشم دیکھا۔

( ٣٣٢٦٨ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَهُ يَلْمَقُ مِنْ دِيبَاجٍ يَلْبَسُهُ فِي الْحَرْبِ.

(۳۳۲ ۱۸) حضرت هشام ولیٹھیے فرماتے ہیں کہ حضرت میرے والد حضرت عروہ بن زبیر ولیٹھیز کے پاس ریشم کا ایک بھراؤ دار چوغہ تھا جے وہ جنگ میں سینتے تھے۔

( ٢٢٢٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ جُبَّةً ، أَوْ سِلَاحًا.

(٣٣٢٦٩) حضرت ليث ويشي فرمات بين كه حضرت عطاء ويشيد في ارشاد فرمايا : كوئي حرج كى بات نبيس جبكدوه جبه يا بتهميار بو

( ٣٣٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِلُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ.

( ۳۳۲۷ ) حضرت حجاج بيشيد فرمات بين كه حضرت عطاء بيشيد فرمايا: جنگ ميس ريشم بيننه ميس كوئي حرج نهيس -

( ٣٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ ثَعْلَمَةَ الْعَبْدِئُ ، عَنْ عِلْمَاءَ بُنِ أَحْمَرَ الْيَشْكِرِى ، أَوِ ابْنِ بُرَيْدَةَ شَكَّ الْمُنْذِرُ ، قَالَ :قَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لِعُمَرَ :إذَا رَأَيْنَا الْعَدُوَّ وَرَأَيْنَاهُمُ قَدْ كَفَّرُوا سِلَاحَهُمْ بِالْحَرِيرِ فَرَأَيْنَا لِلْلِكَ هَيْبَةً ، فَقَالَ عُمَرُ :أنْتُمْ إِنْ شِنْتُمْ فَكَفِّرُوا عَلَى سِلَاحِكُمْ بِالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ.

(۱۳۲۷) حضرت منذر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علیاء بن احمرالیشکر ی یا حضرت اُبن بریدہ وبیشید ان دونوں میں سے کسی ایک نے ارشاد فر مایا: کہ مہاجرین میں سے چندلوگوں نے حضرت عمر دائشی سے کہا: جب ہم نے دشمن کو دیکھا تو ہم نے ان کواس حال میں ویکھا کہ انہوں نے اپنے ہتھیا رریشم میں چھپائے ہوئے تتے ۔ تو ہم بیدد کھے کر گھبرا گئے؟ اس پر حضرت عمر جہائی نے ارشاد فر مایا: اگر تم لوگ جا ہوتو تم بھی اپنے ہتھیا رول کوریشم اور دیباج سے چھپالو۔

( ٣٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، عَنُ لُبْسِ الدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ ، فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَجِدُونَ الدِّيبَاجَ.

(۳۳۲۷۲) حضرت ابن عون وایشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد وایشاد سے جنگ میں ریشم پہننے کے بارے میں سوال کیا؟ تو آپ وایشاد نے فرمایا: وہ لوگ کہاں ریشم یاتے تھے؟

# ( ۱۱ ) من کرِهه فِی الحدبِ جنہوں نے جنگ میں بھی ریثم کومکرو ہقر اردیا

( ٣٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينِ بُنِ أَبَانَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِى الْحَرْبِ ، وَقَالَ :أَرْجَى مَا يَكُونُ لِلشَّهَادَةِ يَلْبَسُهُ.

(۳۳۲۷۳) حضرت ابومکین بن ابان رایشان فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ روشین جنگ میں ریشم اور دیباج پہنے کو مکروہ سیجھتے تھے۔اور فرماتے تھے: جوخص شہادت کی امیدر کھتا ہو کیاوہ یہ پہنے گا؟!۔

( ٢٣٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسُ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ لَبْسَ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ.

(٣٣٢٧) حضرت يونس بن عبيد ويشيد فرمات بين كه حضرت حسن ويشيد جنگ ميں ريشم بيننے كومكر وہ مجھتے تھے۔

( ٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَسْأَلُهُ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْيَلَامِقِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ : أَنْ كُنْ أَشَدَّ مَا كُنْتَ كَرَاهَةً لِمَا يُكُنَّهُ عِنْدَ الْقِتَالِ حِينَ تَغْرِضُ نَفْسُك لِلشَّهَادَةِ.

(٣٣٢٤٥) حفرت وليد بن هشام ويشي فرمات بي كديس في حضرت ابن محير يزويشي كوخط لكه كربوجها: كيا دارالحرب ميس ريشم اور المحرب بيش كرديا توتم اس چيز كوزياده اور لمي كوث ببن سكت بين؟ آپ وائي نه اس چيز كوزياده

ناپند کروجو قال کے وقت بھی مکروہ ہے۔

( ٣٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيُرِيزِ أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَهُ فِي الْحَرْبِ.

(٣٣٣٤٦) حضرت وليد بن هشام مِلينية فرمات مين كه حضرت ابن محيريز مِلينية جنَّك مين بھى ريشم پيننے كومكروه بمجھتے تھے۔

( ٣٣٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غُفَّلَةَ ، قَالَ :شَهِدْنَا الْيَرْمُوكَ ، قَالَ :فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ وَعَلَيْنَا الدِّيبَاجُ والحرير ، فَأَمَرَ فَرُمِينَا بِالْحِجَارَةِ.

(۳۳۲۷۷) حضرت موید بن غفلہ مِیْتِیْ فر ماتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ برموک میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رہی ٹیٹونے ہماراا ستقبال کیا اس حال میں کہ ہم نے دیباج اور پیٹم پہنا ہوا تھا۔ تو آپ بڑیٹو کے تکم سے ہمیں پیچر مارے گئے۔

# ( ١٢ ) ما قالوا فِيمن استعان بِالسِّلاحِ مِن الغنِيمةِ

# اس شخص کے بارے میں جو غنیمت کے اسلحہ سے مددلیں بعض لوگوں نے یوں کہا

( ٣٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ أبى الْأَشُهَبِ ، قَالَ :قلْت لِلْحَسَنِ : يَا أَبَا سَعِيدٍ : الرَّجُلُ يَكُونُ عَارِيًّا يَلْبَسُ مِنَ السَّلَاحِ ، قَالَ : يَفْعَلُ ، فَإِذَا حَضَرَ الْقَسُمُ فَلْيُحْضِرُهُ.

(۳۳۲۷۸) حضرت ابوالا صحب طِیشِید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن طِیشید سے پوچھا: اے ابوسعید! جوآ دمی کپڑوں سے نگا ہو کیا وہ غنیمت کے کپڑے پہن سکتا ہے؟ یا وہ نہتا ہوتو اسلحہ لے سکتا ہے؟ آپ طِیشید نے فرمایا: وہ ایسا کر لے اور پھر جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگے۔ تو وہ چیز حاضر کردے۔

( ٣٣٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ السِّلاَحَ وَالدَّوَابَّ فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَعِينُوا بِهِ وَاحْتَاجُوا فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَلو لَمْ يَسْتَأْذِنُوا الإِمَامَ.

(۳۳۲۷) حضرت وکیج طِیتُنیدِ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان طِیتُنیدِ کو بوں فرماتے ہوئے سنا: جب مسلمان اسلحہ اور جانور پالیں غنیمت کے مال سے۔اور وہ ان سے مدد حاصل کرنا چاہیں اور وہ اس کے محتاج بھی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر چہ انہوں نے امیز سے اجازت نہ لی ہو۔

( ٣٣٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَى وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : انْتَهَيْت إلَى أَبِى جَهْلٍ يَوْمَ بَدُرٍ وَقَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ وَهُوَ صَرِيعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفِهِ ، فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَخْزَاكَ يَا عَدُوَّ اللهِ ، فَقَالَ : هَلْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ قَتَلَهُ قَوْمُهُ ، فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِى غَيْرٍ طَائِلٍ ، فَاصِبَ يَدهُ فَنَدَرَ سَيْفُهُ فَأَخَذْتِه فَضَرَبْتِه بِهِ حَتَّى بَرَدَ. ( ٣٣٢٨) حضرت ابوعبیده من الله فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ الله نے ارشاد فرمایا: میں غزوہ بدر کے دن ابوجہل ملعون کے پاس پہنچااس حال میں کہ اس کی ٹا نگ کئی ہوئی تھی اوروہ نیم مردہ تھا۔اوروہ خود کولوگوں سے بچار ہا تھا اپنی تلوار کے ذریعے ۔پس میں نے کہا: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تھے ذکیل ورسوا کیا اے اللہ کے دشمن ۔وہ کہنے لگا: کوئی آ دی نہیں ہے مگریہ کہاس کی قوم نے اس کو مارڈ الا۔ آپ میں فرماتے ہیں: میں نے اپنی چھوٹی می تلوار کے ذریعہ اس کو شونو نا شروع کیا تو میں نے اس کے ہاتھ کو ہلایا اور اس کی تلوار گرئی۔ میں نے اس کی تلوار کو پکڑلیا۔اور اس کو ماردیا۔ یہاں تک کہوہ خصتہ اہوگیا۔

# ( ١٣ ) ما قالوا في الجبن والشَّجاعةِ

## بعض لوگوں نے بزولی اور شجاعت کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُصَرِّب ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدُرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوُّ ، وَكَانَ مِنْ أَشَدُّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بْأُسًّا. (احمد ١٣١ـ ابويعلى ٢٩٠)

(۳۳۲۸) حضرت حارثہ بن مصرب بیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہی تھی نے ارشاد فرمایا: کہ جنگ بدر کے دن میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم رسول اللّٰہ مِیکَوْفِیکَا بِجَمَّ کَی وَ اَت سے تفاظت حاصل کررہے ہیں۔اور آپ مِیکُوفِیکِ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ دیمُن کے قریب ہیں۔اور آپ مِیکُوفیکِ اِس دن سب سے زیادہ بخت جنگجو تھے۔

( ٣٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَقِى بِهِ ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ. (مسلم ١٣٠١)

(٣٣٢٨٢) حفرت ابوا سحاق بيتي فرماتي ميں كه حضرت براء بن عازب و النائة في في ارشاد فرمایا: جب جنگ بهت زیاده تخت ہو جاتی تو ہم لوگ آپ نیز النظائی فی ذات سے حفاظت حاصل كرتے تھے۔اور یقیناً بها درتو وہ بی شخص ہوتا ہے جو مدمقابل ہوتا ہے۔

( ٣٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَسَّانِ بُنِ فَائِدٍ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ غَوَائِزُ فِي الرِّجَالِ ، فَيُقَاتِلُ الشُّجَاعُ عَمَّنْ يَعْرِفُ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ أَنِهِ وَأُمِّهِ أَنِهِ وَأُمِّهِ

(٣٣٢٨٣) حضرت حسان بن فائد العبسى مرتفظ فرماتے ميں كه حضرت عمر شافظ في ارشاد قرمايا: بهادرى اور بزدلى مردول ميں پائى جانے والى خصلتيں ہيں۔ بهادر شخص تو اس شخص سے لاتا ہے جا ہے وہ اس كو جانتا ہو يا نہ جانتا ہو۔ اور بزدل تو اپنے مال ، باپ سے بھا گتا ہے۔

( ٣٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

قَالَ عُمَرُ :الشَّجَاعَةُ وَالْجُبُنُ شِيمَةٌ ، أَوْ خُلُقٌ فِي الرِّجَالِ فَيُقَاتِلُ الشُّجَاعُ عَمَّنُ لَا يَبَالِي أَنْ لَا يَوُوبَ إلَى أَهْلِهِ وَيَفِرُّ الْجَبَانُ ، عَنِ ابن أَبِيهِ وَأُمْهِ.

(۳۳۲۸۳) حضرت قبیصہ بن جابر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وی النہ نے ارشادفر مایا: بہادری اور بزدلی مردول میں پائی جانے والی عادت یا خصلت ہے۔ بہادرتواس بات سے بروا ہو کرلڑتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا، اور بزدل خص تو اپنے مال، باپ کے بیٹے سے بھا گتا ہے۔

( ٣٣٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَشُعَثُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَأَسْخَى النَّاسِ. (بخارى ٢٨٢٠ مسلم ٣٨)

(۳۳۲۸۵) حضرت عبدالعزیز بن صحیب دائن فرماتے ہیں کدرسول الله فران فی می سب سے زیادہ بہادراورسب سے زیادہ بہادراورسب سے زیادہ کئی تھے۔

( ٣٣٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْبَطْشِ. (ابن سعد ٣١٩)

(٣٣٢٨ ) حضرت ابوجعفر ويشيط فرمات بين كدرسول الله سَلِّشْفَكَ عَبَهِ بين دوه طاقة وهخف تتح

( ٣٣٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ :سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ :لَقَدِ انْقَطَعَ فِي يَدِى يَوْمَ مُوْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ وَصَبَرَتُ صَفِيحَةٌ يَمَانِيَّةٌ.

(۳۳۲۸۷) حضرت قیس پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید دواتئد کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ غزوہ مؤتہ کے دن میرے ہاتھ سے نوتلواریں ٹوٹیس آخر کارمیں نے ایک یمنی چوڑی تلوار پرصبر کیا۔

( ٣٣٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَاشِمِ بن هَاشِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ ٢٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحُدٍ.

(۳۳۲۸۸) حضرت هاشم بن هاشم ولیٹیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب ولیٹیل کو بوں فرماتے ہوئے سا کہ: حضرت سعد بن مالک دلیٹیز غزوہ احد کے دن مسلمانوں میں سب سے زیادہ تخت جنگجو تھے۔

#### ( ١٤ ) ما قالوا فِي الخيل ترسل فيجلب عليها

بعض لوگوں نے یوں کہااس گھوڑے کے بارے میں جس کوچھوڑ دیا جائے اوراس کو دوڑانے کے لیے آوازیں لگائی جائیں

( ٣٣٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ.

(٣٣٢٨٩) حفرت عمران بن حمين ولي في فرمات بي كدرسول الله مَ المُنظَة أن ارشاد فرمايا: كهور عودور ان كي لي شور مجانا درست نہیں اور گھوڑ دوڑ کے دوران اپنے پہلو میں گھوڑ ار کھنا کہ جب بیست پڑ جائے تو دوسرے پرسوار ہو جائے یہ بھی درست

( ٣٢٦٠ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(۳۳۲۹۰)حضرت عمران بن حصین واشیل سے ماقبل حدیث موقو فااس سند ہے بھی منقول ہے۔

( ٣٣٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَفْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ فِي الإِسْلَامِ.

(٣٣٢٩١) حضرت عطاء ويشيد فرمات بي كدرسول الله مَ أَنْفَقَعَ أَنْ ارشاد فرمايا: اسلام مين ندتو محور كودور ان كي ليسور ميانا درست ہے۔ادر گھوڑ دوڑ کے دوران اپنے بہلومیں دوسرا گھوڑ ار کھنا تا کہ پہلے گھوڑ سے کےست ہونے کی صورت میں دوسرے پر سوار ہوجائے یہ بھی درست نہیں ہے۔

( ٢٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ جَلَبَ ، وَلاَ جَنَبَ. (ابوداؤد ١٥٨٥ - أحمد ١٨٠)

(٣٣٢٩٢) حضرت عبدالله بن عمرو والتحرُّ فرمات بي كدرسول الله مَوْفَقَعَ في ارشاد فرمايا: كُلورْ ي كودورْ ان كي لي شور مجانا درست نہیں ہاور گھوڑ دوڑ کے دوران اپنی پہلومیں دوسرا گھوڑ ار کھنا تا کہ پہلے گھوڑے کےست ہونے کی صورت میں دوسرے پر سوار ہو جائے ریکھی درست تبیں ہے۔

# ( ١٥ ) ما قالوا فِي الجبنِ وما يذكر فِيهِ

بزدلی کے بارے میں لوگوں کی آراءاوراس کے بارے میں چندروایات کابیان ( ٣٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا همام ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِلِلْجَبَانِ أَجُرَانِ.

(٣٣٢٩٣) حضرت أبوعران ألجونى ولي فرات بين كدرسول الله مِرَافِقَةَ في ارشاد فرمايا: بردل ك ليددواجر بين -( ٣٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِ الْكورِيمِ قَالَ : قَالَتْ عَانِشَةَ : إِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِدِ جُبْنًا ؛

(٣٣٢٩٣) حضرت عبدالكريم ويشيخ فرمات بين كه حضرت عائشه تؤنية بغانے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی ایک اپنے دل میں

بزد لی محسوس کرے تو اس کوچاہیے کدوہ جہاد میں شریک مت ہو۔

( ٣٣٢٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ ، عَنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بُنِ فَضَالَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : لَا نَامَتُ عُيُونُ الْجُبَنَاءِ.

(٣٣٢٩٥) حضرت فضيل بن فضاله ويشيخ فرمات مبين كه حضرت ابوالدرداء منظنئو نے ارشاد فرمایا: بز دلوں كي آئكھيں نبيس سوتيں \_

# ( ١٦ ) مَا قَالُوا فِي سبي الجَاهِلِيَّةِ وَالقَرَابَةِ

بعض لوگوں نے زمانہ جاہلیت کے قیداور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٩٦ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ فِى الْغُلَامِ ثَمَانِيًّا مِنَ الإِبِلِ ، وَفِى الْمَرْأَةِ عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ غُرَّةَ عَبْدِ ، أَوْ أَمَةٍ.

(٣٣٢٩٢) حفرت عامر والني فرماتے ميں كەرسول الله مَلِّوْفَقَاقِ نے زمانه جالميت كے قيد يوں كے بارے ميں فيصله فرمايا: يجدك بارے ميں آٹھاونٹوں كااورعورت كے بارے ميں دى اونٹوں كايا ايك غره كا ،غره سے مرادغلام يا باندى ہے۔

( ٣٣٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْك ، وَلَكِنَا لَقُوِّمُهُمُ للملة : خَمُسٌ مِنَ الإِبِلِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.

(٣٣٢٩٤) اما خعمی ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہاشی نے ارشا دفر مایا: عربی پر کمی کوبھی ملکیت حاصل نہیں۔ اور ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے ذرا سابھی کہ وہ اسلام قبول کرے۔ لیکن ہم اس کومسلمان کے حق میں حصد مقرر کردیں گے۔ کہ پانچ پانچ اونٹ دے جا کمیں۔

( ٣٢٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُّلٍ ، عَنُ صَدَقَةَ ، عَنْ رَبَاحٍ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُضِى فِيمَا سَبَتِ الْعَرَبُ بَعْضُهَا على بَعْضِ قَبْلُ الإِسْلَامِ وَقَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ عَرَفَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَمْلُوكًا مِنْ حَتَّى مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ فَفِدَاهُ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَالْأَمَةِ بِالْأَمَتَيْنِ.

(۳۳۲۹۸) حضرت رباح بن حارث والنظافة فرمات بین كه خضرت عمر والنظافة في عرب كان قید یوں كے بارے میں فیصله فرمایا جنہوں نے اسلام سے پہلے یا نبی كريم مُؤَفِّفَ فَقَعَ كی بعثت سے پہلے ایک دوسرے کوقیدی بنالیا تھا۔ كه جوشخص بھی اپنے اہل خانہ میں ہے كى كو جانتا ہوكہ وہ عرب كے قبیلوں میں سے فلاں قبیلہ میں غلام ہے۔ تو اس كا فدیدا یک غلام كے بدلے دوغلام ہوگا۔ اورا یک باندى كے بدلے دوباندیاں ہوں گی۔

### ( ١٧ ) ما قالوا فِي وضعِ الجزيةِ والقِتال عليها

# جن لوگوں نے کہا کہ جزیہ نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف قال ہوگا

( ٣٢٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ ، قَالَ : كُفُّوا حَتَّى أَدْعُوهُمْ كَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوهُمْ ، فَأَتَاهُمْ ، فَقَالَ : إنِّى رَجُلٌ مِنْكُمْ وقَدْ تَدْرُونَ مَنْزِلِى مِنْ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ ، وَإِنَّا نَدُعُوكُمْ إلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ مَا لَنَا ، وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْنَا ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعُلُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَاتَلُنَاكُمْ فَاتَلُنَاكُمْ فَالَكُولُهِ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ :انْهَدُوا الْيَهِمْ. (احمد ٣٠٠ه)

(۳۳۲۹۹) حضرت الوالبختر ی ویشی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلمان والنو اہل فارس سے جنگ میں شریک ہوئے تو فرمایا: رکو یہاں تک کہ میں ان کودعوت دوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ مَوْفَظَةُ کو سنا کہ آپ مِوْفِظةُ نے کفارکودعوت دی۔ پس آپ والنے ان کے پاس آئے اور فرمایا: یقینا میں تمہارے میں سے ہی ایک آدمی ہوں۔ اور تحقیق تم نے ان لوگوں میں میرے مرتبہ کو جان لیا ہے۔ اور میں تمہارے میں ایک آدمی وہی وہی ملے گاجو ہمارے لیے ہیں۔ اور تم پر بھی وہی کام اور میں تمہارے لیے ہیں۔ اور تم پر بھی وہی کام لازم ہوں کے جو ہم پر لازم ہیں۔ اور اگر تم ان کار کرتے ہوتو تم جزیدادا کروہا تھ سے اور چھوٹے بن کر دہواورا گرتم اس کا بھی انکار کرو یا تو ہم تم سے قال کریں گے۔ پس ان لوگوں نے سب باتوں کا انکار کردیا۔ تو آپ وہاؤٹو نے لوگوں سے کہا: دیمن کے سامنے ڈٹ جاؤاور لڑائی شروع کردو۔

( ٣٢٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُلْقَمَةً بْنِ مَرْتُلِا ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ ، أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ فَقَالَ : إِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادُعُهُمْ إِلَى الحَدَى ثَلَاثِ خِصَالَ ، أَوْ خِلَالَ ، فَأَيْتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَنْ عَلَيْهِمْ مُعَلِيلًا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُهُا اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ عَلَى الْمُهُا أَنَّهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلُهُمْ . فَإِنْ أَبُوا فَالْمُولُونَ لَهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ ، وَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلُهُمْ .

(۳۳۳۰) حفرت بریدہ وہانٹی فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِاَ اللهُ مَلِاَ اللهُ مَلِّا اللهُ مَلِّالْ اللهُ مَلِّاللَّهُ مَلِّاللَّهُ مَلِّاللَّهُ مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِي اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ ال

لوگ ان میں ہے جس بات کو بھی مان لیس تم اس کو تبول کر واور ان سے لڑائی کرنے ہے رک جاؤ۔ سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف ہلاؤ۔ اگر وہ قبول کر لیس تو ان سے لڑائی کرنے ہے رک جاؤاور ان کا اسلام قبول کر و۔ پھر ان کو اس بات کی طرف دعوت دو کہ وہ اسپنے علاقہ کو چھوڑ کر مہاجرین کے علاقہ میں آ جا ئیں اور ان کو بتلا دو بے شک اگر وہ ایسا کریں گئے تو ان کے لیے وہی اجر و تو اب ہوگا جو مہاجرین کے لیے اس ان کا رکر دیں۔ اور اپنے شہری کا انتخاب کریں تو پھر بھی ان کو بتلا دو کہ وہ لوگ مسلمان دیبا تیوں کی طرح ہوں گے۔ ان پر اللہ کا وہ ی تھم جاری ہوگا جو مؤتین پر جاری ہوتا ہے۔ اور ان کا مال فئی اور مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا مگریہ کہ وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ پس اگر وہ اس بات کا بھی افکار کر دیں تو ان کو جزیہ دینے کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ مان جا ئیں تو ان کی طرف سے یہ قبول کرو اور ان کے ساتھ میں کہ کی تو ان کی طرف سے یہ قبول کرو۔ اور ان کی طرف سے یہ قبول کرو۔ اور ان کی کرنے ہے دور ان کی کور ان کے ساتھ میں کوئی تو اللہ سے مدد ما گلواور ان سے قبال کرو۔

(٣٣٢.١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى الإِسْلَامِ وَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُمْ غَيْرَهُ ، وَكَانَ أَفْضَلَ الْجِهَاد ، وَكَانَ بَعْدَهُ جِهَادٌ آخَرُ عَلَى هَذِهِ الطُّفْمَةِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ : ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ إلَى آخِرِ الآيةِ ، قَالَ الْحَسَنُ :مَا سِوَاهُمَا بِدْحَةٌ وَضَلَالَةٌ.

(۳۳۳۱) حضرت حسن والني فرماتے ہيں كدرسول الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَا

( ٣٣٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ :مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَلَالِكُمَ الْمُسْلِمُ ، لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ. (بخارى ٣٩١)

(۳۳۳۰۲) حفرت حسن والليظ فرماتے بيں كدرسول الله مِيَّا اللهُ عَيْنَ والوں كى طرف خطالكها: كه جو محف بهارى نماز برجے اور بهارا و بيحه كھائے ، پس وه مسلمان ہے۔ اس كے ليے الله كا ذمه ہے اور اس كے ليے رسول مِيَّا اللهُ كَا ذمه ہے۔ اور جوان باتوں كا انكاركر ہے واس پرجز بيلازم ہے۔

( ٣٣٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ خَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِذْلَهُ مَعَافِرَ. (۳۳۳۰۳) حضرت ابودائل برائیے؛ اور حضرت ابراہیم پرائیے؛ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ رسول الله مِرَافِقَائِمَ نَجَ عَادَ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَنُولَ حَصْرات معاذَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَنُولَ حَصْرات معاذَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلْمَالِمُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُونَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُونِ وَاللّٰهِ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُونِ اللَّهِ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ وَالْعَلَيْمُ عَلَيْكُونُ اللّٰهِ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُونُ اللّٰهِ عَلَيْكُونُ وَالْمُعَلِّمُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّ مُعَلِّمُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْمُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ

( ٣٣٣.٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَسُلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ : لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَة عَلَى النَّسَاءِ ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ.

(۳۳۳۰) حضرت اسلم برایشین جو که حضرت عمر وی این که آزاد کرده غلام بین فرماتے بین که حضرت عمر وی این بین جزیه وصول کرنے والے امیروں کی طرف خطاکھ انتم جزید مقرر منہ کرو گراس شخص پر جو بالغ ہواورتم بچوں اورعورتوں پر بھی جزید مقرر مت کرو۔ راوی فرماتے بین که حضرت عمر وی اور کی شرید دینے والوں کی گردنوں بین مہر لگاتے تھے۔

( ٣٣٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يُقَاتَلُ أَهُلُ الأَدْيَانِ عَلَى الإِسُلَامِ وَيُقَاتَلُ أَهُلُ الْكِتَابِ عَلَى الْجِزْيَةِ.

(۳۳۳۰۵) حضرت لیٹ ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت مجامہ ویشیئ نے ارشاد فرمایا: بتوں کے پجاریوں سے اسلام کی بنیاد پر قبال کیا جاتا تھا،اوراہل کتاب سے جزید کی بنیادیر قبال کیا جاتا تھا۔

( ٣٣٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ :لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عَذُلَهُ مَعَافِرَ. (ابوداؤد٣٠٣٣)

(۳۳۳۰۱) حضرت مسروق پیشید فرماتے ہیں کہ جب رسول اللّٰد مَلِقَقَعَ اَنْ مُحصّرت معاذ دولتُهُ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ وہ ہر بالغ سے ایک دیناریا اس کے برابر معافر لیس۔

( ٣٣٣.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، وَعَظَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ.

(۳۳۳۰۷) حضرت ابونجلز ویفیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ افزونے برشخص پر سال میں چوہیں درہم مقرر فرمائے۔اورعورتوں اور بچوں سے ہٹادیا۔

( ٣٣٦.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : لَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : لَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَيَخْتِمُ فِى أَعْنَاقِهِمْ ، وَجَعَلَ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُوُوسِهِمْ : عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَّا ، وَمَعَ الْمُوسَى ، وَيَخْتِمُ فِى أَعْنَاقِهِمْ ، وَجَعَلَ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُوُوسِهِمْ : عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهِبِ أَرْبَعَهُ ذَنانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّى حِنْطَةٍ وَثَلَاثَةُ وَلَكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهِبِ أَرْبَعَهُ ذَنانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّى حِنْطَةٍ وَثَلَاثَةً وَثَلَانَةً وَاللّهُ الْفَعْ كُمْ ذَلِكَ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَوْسَلُوا زَيْتٍ وَعَلَى أَهْلِ الْمُوسَى ، وَعَلَى أَهْلِ الْعُرَاقِ اللّهِ مِنْ اللّهُ الْمُوسَى ، وَعَلَى أَهْلِ الْعُرَاقِ الْمُوسَى ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَى حِنْطَةٍ وَكِسُوةٌ وَعَسَلٌ لَا يَحْفَظُ نَافِعْ كُمْ ذَلِكَ وَعَلَى أَهْلِ الْعُرَاقِ

خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً ، قَالَ :قَالَ عُبَيْدُ اللهِ :وَذَكَرَ كِسُوةٌ لَا أَحْفَظُهَا. (بيهقي ١٩٥)

(۳۳۳۰۸) حضرت اسلم پالیمین جو که حضرت عمر و فافی که زاد کرده غلام بین فرماتے بین که حضرت عمر و فافی نے اپنے تمام گورنروں کو خط کھا: که عورتوں اور بچوں سے جزید وصول نہ کرو، اور نہ وصول کرو گر بالغ شخص ہے، اور ان کی گردنوں پرمبر لگا دو۔ اور جزیدان لوگوں کے بیشہ کے اعتبار سے مقرر کرو۔ چاندی والوں پر چالیس درہم لازم بیں۔ اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی تنخواہیں بھی۔ اور سونے والوں پر چارد ینار لازم بیں۔ اور شام والوں پر دو مدگندم، اور تین قسط دومن زیتون، اور مصر والوں پر چوہیں صاع گندم، کپڑول کے جوڑے، اور شہد سے حضرت نافع ویشین ان کی مقدار محفوظ ندر کھ سکے کہ مقدار کتنی مقرر فرمائی۔ اور عراق والوں پر بپندر و صاع گندم: راوی کیتے ہیں: حضرت نافع ویشین ال کی مقدار محفوظ ندر کھ سکے کہ مقدار کتنی مقرر فرمائی۔ اور عراق والوں پر بپندر و صاع گندم: راوی کہتے ہیں: حضرت عبیداللہ نے جوڑے بھی ذکر فرمائے اور میں اس کو یا دندر کھ سکا۔

( ٣٣٣.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُّوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، قَالَ :الْعَفْوُ.

(۳۳۳۰۹) حضرت طاوُس مِلِیْٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن سعد پیٹیلا نے حضرت ابن عباس بڑا ٹھو سے ذمیوں سے لیے جانے والے اموال کے متعلق پوچھا؟ آپ جھٹھ نے فرمایا: ضرورت سے زائد۔

( ٣٣٢٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سِنَانِ أَبُو سِنَانِ ، عَنْ عَنْتَرَةَ أَبِى وَكِيعِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِى الْجِزْيَةِ ، مِنْ أَهْلِ الإِبَرِ الإِبَرِ الإِبَرَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَسَالُّ الْمَسَالُّ الْمَسَالُّ وَمِنْ أَهْلِ الْجِبَالِ الْجِبَالَ.

(۳۳۳۱۰) حضرت عنتر ہ ابو وکیج مِلِیْشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت علی میں ٹو جزید میں سامان وصول کرتے تھے بھیتی والوں سے کھیتی ، کھجور والوں سے کھجور ،اور رسی ساز سے رسی وصول کرتے تھے۔

( ٣٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ :وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يعنى فِى الْجِزْيَةِ عَلَى رُّؤُوسِ الرِّجَالِ :عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ ، دِرْهَمَّا وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَىْ عَشَرَ دِرْهَمًا.

(۳۳۳۱) حضرت ابوعون محمد بن عبیدالله التفلی میشید فرماتے ہیں که حضرت عمر نے آدمیوں کی حالت کے اعتبارے ان پرجزیہ مقرر فرمایا: مالدار پراڑتا لیس درہم ،متوسط آدمی پرچوہیں درہم اور فقیر پر بارہ درہم ۔

( ٣٣٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ مَغْقِلٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا صلب الْجِزْيَةِ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ فَارَّ ، وَلَا مِنْ مَيِّتٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ أَهْلُ الأَرْضِ بِالْفَارِّ.

(۳۳۳۱۲) حفرت معقل ولیٹی فرماتے ہیں کہ حفزت عمر بن عبدالعزیز ولیٹیانے اپنے عمال کی طرف خطاکھا۔ اہل کتاب سے صرف اصل جزید وصول کیا جائے گا۔ اور راوفرار اختیار کرنے والے کی طرف سے اور مردے کی طرف سے کچھ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اور زمین والوں کے بھاگنے کی صورت میں کچھ وصول نہیں کیا جائے گا۔

# ( ١٨ ) ما قالوا فِي المجوسِ تكون عليهِم جِزيةٌ ؟

## جن لوگوں نے کہا: کہ مجوسیوں پر بھی جزیدلا گوہ

( ٢٢٣١٢) حَدَّثَنَا وَ رَبِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى مَجُوسٍ هَجَرَ يَغُرِضُ عَلَيْهِمَ الإِسْلاَمَ فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْمِرْيَةُ عَلَى أَنْ لاَ تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلاَ تُنْكُحَ لَهُمُ الْمُرَأَةُ.

(۳۳۳۱۳) حضرت حسن بن محمد بن علی بایش؛ فرماتے بیں کدرسول الله مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ الله مِنْ کیا جو تو اسلام پیش کیا جو تو اسلام کے جو سیوں کو خط لکھا اور ان پر اسلام پیش کیا جو تو اسلام کے آیا آپ مِنْ النَّهُ عَلَیْ اسْ کے اسلام کو قبول کرلیا۔ اور جس نے انکار کردیا۔ آپ مِنْ النَّهُ عَنْ اسْ پر جزیہ مقرر فرمادیا ان میں ان کی عور توں سے نکاح کیا جائے گا۔ شرا لکا کے ساتھ کہان کا ذیجے نہیں کھایا جائے گا اور نہ بی ان کی عور توں سے نکاح کیا جائے گا۔

( ٣٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبُحُرِيْنِ. (ابن زنجويه ١٢٥)

(١٣٣١) حضرت عكرمه ويشيخ فرمات بي كدرسول الله مَلِينْ فَيَا فِي بحرين كم مجوسيول ع جزيه ليا-

( ٣٣٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ ، وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ مَجُوْسِ أَهْلِ فَارِسَ ، وَأَخَذَهَا عُثْمَان مِنْ مَجُوسِ بَرْبَرَ.

(مانك ۲۷۸ بيهقي ۱۹۵)

(۳۳۳۱۵) امام زہری میشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَ نَظِينَ نَظِينَ کَ بِح مِين کے جموسيوں سے جزبيدليا۔ اور حضرت عمر شائنو نے ايران کے جُوسيوں سے جزبيدليا۔ اور حضرت عثمان نے بربر کے جموسيوں سے جزبيدليا۔

( ٣٣٢١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ بَجَالَةَ ، قَالَ :لَمْ يَكُنُ عُمَرُ يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.

(بخاری ۱۵۵ه ابوداؤد ۲۰۲۸)

(٣٣٣١٦) حفرت بجالہ ویفید فرماتے ہیں کہ حفرت عمر واٹو بوسیوں سے جزیہیں لیتے تھے یہاں تک کہ حفرت عبد الرحلٰ بن عوف طائو نے اس بات کی گواہی دی کہ رسول اللہ مِلِقَظِیَّے نے هجر کے جموسیوں سے جزیدلیا۔

( ٣٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشْعَتُ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَحْزِيَةَ مِنْ مَجُوسٍ أَهْلِ هَجَوَ وَمِنْ يَهُوهِ الْيَمْنِ وَنَصَارَاهُمْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، وأَخَذَ عُمَرُ الْبَرْيَةِ وَسَلَّمَ الْبَرْيَةِ الْبَحْزِيَةَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ ، وَأَخَذَ عُثْمَان مِنْ مَجُوسِ مِصْرَ الْبَرْيَرِ الْجِزْيَةَ.

(۳۳۳۱۷) امام زہری بالٹید فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤلفظَة نے الل هجر کے مجوسیوں سے جزیدلیا۔ اور یمن کے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ہربالغ سے ایک دیتار جزیدلیا۔ اور حفزت عمر واٹھ نے سواد کے مجوسیوں سے جزیدلیا۔ اور حفزت عثان نے مصر میں بربری مجوسیوں سے جزیدلیا۔

( ٣٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ عَنْ جِزْيَةِ الْمَجُوسِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(٣٣٣١٨) حفرت جعفر كوالد ويطيئه فرمات بي كه حفرت عمر بن خطاب ويطوّف في مجوسيول سے جزيد لينے كے متعلق سوال كيا: تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جان فو نے ارشاد فرمايا: كه ميس نے رسول اللّه مَرْفَظَةَ فَمَ أَوفر ماتے ہوئے سنا كه ان كے ساتھ الل كتاب والا طريقه جارى كرو۔

( ٣٣٣١٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكُ بُنُ أَنَس ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِى الْمَجُوسِ فِى الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۳۳۳۱۹) حفرت جعفر وہ افخہ کے واکد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہی افزے مجوسیوں سے جزید لینے کے ہارے میں لوگوں سے مشورہ طلب کیا۔ تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دہا اور شادفر مایا: کہ میں نے رسول الله مُراَفِقَةَ اِکْمَ کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ ان کے ساتھ والل کتاب واللاطریقہ جاری کرد۔

# ' ( ۱۹ ) ما قالوا فِی المجوسِ أیفرق بینهم وبین المحرّمِ مِنهم جنلوگوں نے مجوں کے درمیان جنلوگوں نے مجوں کے درمیان تفریق کردی جائے گی؟

( ٣٣٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ وَأَبَا الشَّفْنَاءِ ، قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهَوْهُمْ ، عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ حَرِيمِهِ فِى كِتَابِ اللهِ.

(۳۳۳۲۰) حضرت عمرو بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت بجالہ پر بیٹی عمرو بن اوں اور ابوالشعشاء کو بیان فر مار ہے تھے کہ میں حضرت جزء بن معادیہ پر بیٹی کا کا تب تھا۔ تو ہمارے پاس حضرت عمر بن خطاب وہ کٹی کا خط آیا کہ تم ہر جاد وگر اور جاد وگرنی کوقل کر دو۔ اور مجوسیوں میں ہرذی محرم کے درمیان تفریق کر دو، اور ان کو کھانے کے دوران بات کرنے سے روک دو۔ حضرت بجالہ پر ایٹی فرماتے يَّى كَهُمَ فَيْنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ فُشَيْرِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ بَجَالَةً بْنِ عَبْدَةً الْعَنْبِرِى ، وَكَانَ كَاتِبًا لَجَزُءِ بْنِ مُعَاوِيَةً وَكَانَ عَلَى طَائِفَةِ الْأَهْوَازِ فَحَدَّتُ أَنَّ أَبَا مُوسَى وَهُو أَمِيرُ الْبَصْرَةِ الْعَنْبِرِى ، وَكَانَ كَاتِبًا لَجَزُءِ بْنِ مُعَاوِيَةً وَكَانَ عَلَى طَائِفَةِ الْأَهْوَازِ فَحَدَّتُ أَنَّ أَبَا مُوسَى وَهُو أَمِيرُ الْبَصْرَةِ كَتَبَ إِلَيْهَ يَأْمُرُهُ بِقَتْلِ الزَّمَازِمَةِ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ تُنْزَعَ كُلُّ الْمُواَةٍ مِنْ كَتَبَ إِلَيْهَ يَأْمُرُهُ بِقَتْلِ الزَّمَازِمَةِ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ تُنْزَعَ كُلُّ الْمُواَةٍ مِنْ عَمْرِ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ بِقَتْلِ الزَّمَازِمَةِ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ تُنْزَعَ كُلُّ الْمُواَةٍ مِنْ عَمْرِ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ بِقَتْلِ الزَّمَازِمَةِ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ يُقْتَلَ كُلُّ سَاحِرٍ ، فَكَتَب بِهِذَا أَبُو مُوسَى إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةً ، فَذَعَا الزَّمَازِمَةً فَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ يُقْتَلَ كُلُّ سَاحِرٍ ، فَكَتَب بِهِذَا أَبُو مُوسَى إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةً ، فَذَعَا الزَّمَازِمَةً فَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ يُقْتَلَ كُلُّ سَاحِرٍ ، فَكَتَب بِهِذَا أَبُو مُوسَى إِلَى جَزْء بْنِ مُعَاوِيَة ، فَذَعَا الزَّمَازُهُ شَابًة فَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ يُقْتَلَ كُلُ الْمَوْلَةُ شَابًا عَلَا اللَّهُ الْمُوالَةُ شَابًا عَنَالَ اللْهُ مَالَعُ وَلَا عَلَالُ اللْهُ الْمَوْلَةُ الْمَالُولُ وَلَا كَانَتُ عَجُوزًا نَهَيْنَا عِنها وَزَجَرْنَا عِنها .

(۳۳۳۲) حضرت بجالہ بن عبدة العنبر ی پریٹیل فرماتے ہیں کہ میں حضرت جزء بن معاویہ پریٹیل کا اتب تھا اور آپ پریٹیل اھواز کے لوگوں پرامیر مقرر تھے۔ اس دوران حضرت ابوموی پریٹیل جو کہ بھرہ کے امیر تھے انہوں نے ہماری طرف خط لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب وٹائٹو نے انہیں خطا کھے کہ وہ کھانے کے درمیان منہ بند کرکے آواز نکا لنے والے بحوسیوں کوئل کردیں بہاں تک کہ وہ کلام کریں۔ اور ہرعورت کو اس مے محرم سے چھین لیا جائے اور ہر جادوگر کوئل کردیا جائے ۔ تو حضرت ابوموی پریٹیل نے یہ خط حضرت جزء بن معاویہ کوئی کھے بھیجا۔ تو آپ پریٹھ نے نرماز مہ کو بلایا، پس انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی۔ اور راوی کہتے مضرت جزء بن معاویہ کوئی کھی بھیجا۔ تو آپ پریٹھ نے نرماز مہ کو بلایا، پس انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی۔ اور راوی کہتے ہیں جب کوئی عورت جوان ہو جاتی تو ہم اس کے محرم سے اس کوچھین لیتے اور کی دوسرے سے اس کا نکاح کروا دیتے۔ اور اگر عورت بوڑھی ہوتی تو ہم اس کوردک دیتے اور اس پر ڈانٹ ڈیٹ کرتے۔

( ٣٣٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفَ قَالَ :حَدَّثِنِي عَبَّادٌ ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى أَنَ اعْرِضُوا عَلَى مَنْ قِبَلَكُمْ مِٰنَ الْمَجُوسِ أَنْ يَدَعُوا نِكَاحَ أُمَّهَاتِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ وَيَأْكُلُوا جَمِيعًا كيما يَلْحَقُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَاقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَكَاهِنِ.

(۳۳۳۲۲) حضرت بجالہ ابن عبدہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میں گئونے نے حضرت ابوموی میشید کو خط لکھا: جوتمہاری طرف مجوی ہیں ان پر سہ بات پیش کرو کہ وہ اپنی ماؤں ، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح چھوڑ دیں۔اور وہ سب خاموش ہوکر کھائیں اور یہ کہ انہیں اہل کتاب سے ملادیا جائے۔اور ہر جادوگر اور جادوگر نی توقل کر دو۔

## ( ٢٠ ) ما قالوا فِي المجوسِيّةِ تسبى وتوطأ

# جن لوگوں نے قیدی مجوسیہ عورت ہے وطی کرنے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عَانِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى ، أَوُ يَسُلُمُ ، قَالَ : وَسَأَلْتَ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ، يَسْبِى الْمَجُوسِيَّةَ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُعَلَّمَ الإِسْلَامَ ؟ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ ، قَالَ : وَسَأَلْتَ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ،

فَقَالَ :مَا هُوَ بِخُيْرِ مِنْهَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ.

(۳۳۳۲) حفرت موی بن ابی عائشہ ویٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت مرہ ویٹی سے ایسے آدی کے متعلق سوال کیا جس نے کسی مجوی عورت کوخریدا یا قیدی بنایا ہو پھروہ اس سے وطی کر لے اسلام کی تعلیم دینے سے پہلے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ ویٹی نے فرمایا: جب اس فرمایا: یہ درست کامنہیں ہے۔ اور راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت سعید بن جبیر ویٹی نے پوچھا: تو آپ ویٹی نے فرمایا: جب اس نے ایسا کام کیا تو اس نے ساتھ بھلائی نہیں کی۔

( ٢٣٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ الْهَمُدَانِنَّ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ يُصِيبُهَا الرَّجُلُ ، أَيَطُوُهَا ؟ قَالَ : لاَ يُجَامِعُهَا حَتَّى تُسْلِمَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، إِنْ عَادَ إِلَيْهَا فَهُوَ شَرٌّ مِنْهَا.

(۳۳۳۲۳) حضرت موی بن ابی عائشہ بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مرہ بن شراحیل الھمد انی اور حضرت سعید بن جبیر بیشین سے مجوی باندی کے متعلق سوال کیا کہ آدمی جب اسے پالے تو کیا اس سے وطی کر سکتا ہے؟ حضرت مرہ نے فرمایا: وہ اس سے جماع نہ کرے یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے۔ اور حضرت سعید بن جبیر بیشین نے فرمایا: اگروہ اس کی طرف دوبارہ لوئے گا توبیاس کے حق میں برائی کی بات ہے۔

( ٣٣٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مُكْحُولٍ، قَالَ:إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ.

(mrra) حضرت مکول نظیمین فرماتے ہیں کہ جب لڑی مجو سید ہوتو دہ اس سے نکاح نہ کرے یہاں تک کہ دہ اسلام قبول کر لے۔

( ٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عن الأوزاعي عَنِ الزُّهْرِكَ سَمِعَهُ يَقُولُ : لَا تَقْرَبُ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَتُ ذَلِكَ فَهُو مِنْهَا إِسْلَاهٌ.

(۳۳۳۲۱) امام اوزاعی مِیتِین فرماتے ہیں کہ حضرت زہری مِیتین نے ارشاد فرمایا :تم مجوی کے قریب مت جاؤیہاں تک کہ وہ لا الدالا اللّٰہ کہہ لے۔ پس جب وہ یہ پڑھے تو اس کی جانب سے اسلام سمجھا جائے گا۔

( ٣٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَا يَطَوُّهَا حَتَّى تُسْلِمَ.

(۳۳۳۲۷) حضرت ماک بیتیوز فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بیتیوز نے ارشاد فر مایا: اس ہے وطی مت کرویہاں تک کہوہ اسلام قبول کر لے۔

( ٢٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَجُوسٍ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمَّ الإِسْلَامَ فَصَنْ أَسْلَمَ منهم قَبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَبَى ضُرِ بَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ غَيْرَ أَنْ لَا يُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلَا تُنْكَحَ لهم امْرَأَةً. (۳۳۳۸) حضرت حسن بن محمد ويشيد فرماتے بيں كدرسول الله مَرَّفَظَةً فِي حَجْرِ كَ مُحْوسيوں كى طرف خطالكه كران پراسلام بيش كيا۔ پس ان لوگوں ميں سے جواسلام لے آيا تو اس كے اسلام كوقبول كرليا گيا۔ اور جس نے انكار كر ديا تو اس ير جزيہ مقرر كر ديا گيا۔

سوائے یہ کدان کا ذبیح نبیں کھایا جائے گا وران کی عورتوں نے نکاح نبیں کیا جائے گا۔

( ٣٣٣٢٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : لاَ يَتَطَهَا.

(۳۳۳۲۹) حضرت یونس پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشینہ نے اس آ دمی کے بارے میں یوں فرمایا: جس کے پاس مجوسیہ باندی ہو۔اس کوجاہے کہ وہ اس سے وطی مت کرے۔

( ٣٣٣٠) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَهُ لُهُ طُأْنَ.

(۳۳۳۳) حضرت حماد میتین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میتینینے نے ارشاد فرمایا: جب مجوسیے ورتوں یابت پرست عورتوں وقید کرلیا جائے تو ان پر اسلام پیش کیا جائے گا اور ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گالیں اگر وہ اسلام لے آئیس تو ان ہے وطی کی جائے گی اور ان سے خدمت کروائی جائے گی۔ اور اگر وہ اسلام لانے سے انکار کر دیں تو ان سے خدمت تولی جائے گی کیکن ان سے وطی نہیں کی جائے گی۔

( ٣٣٣١) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا.

(٣٣٣٣) حضرت عمرو بن شعیب دایشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب دایشید نے ارشاد فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آ دمی مجو سید باندی خرید ہے اوراس ہے جماع کرے۔

#### ( ٢١ ) ما قالوا فِي اليهودِيّاتِ والنّصرانِيّات إذا سُبين

# جن لوگوں نے یوں کہا: یہودی اور نصر انی عور توں کو جب قیدی بنالیا جائے

( ٣٣٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصُرَانِيَّات عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلَامُ وَأُجْبِرُنَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ ، أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ.

(٣٣٣٣٢) حضرت حماد ويشيد فرمات بين كه حضرت ابراجيم ويشيد نے ارشاد فرمايا: جب يهودي اور نصراني عورتوں كوقيدي بناليا جائے توان پراسلام كوپيش كيا جائے گا۔ پھراگروہ اسلام قبول كريں يا نه كريں۔ان سے وطی بھي كى جا علق ہے اور خدمت بھي لي

جا شکتی ہے۔

( ٣٣٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا. فَلْيُقُورُهَا بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنْ أَبَتُ أَنْ تُقِرَّ لَمْ يَمُنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.

(٣٣٣٣٣) حفرت ليك ويشيد فرمات بيل كه حفرت مجابد ويشيد في ارشاد فرمايا: جوفض مشركه باندى پالے اس كو چا بين كه وه اس علا الدالا الله كا اقر اركروائ ليك اگروه اقر اركر في ساز كاركرد به توبيه بات اس كے ليے وظى كرنے سے مانع نہيں ہے۔ ( ٢٣٣٣٤ ) حَدَّتُنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرُدْ وِ، عَنْ مَكْمُول؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَهُودِيَّةٌ، أَوْ نَصُرَ انِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَتَطِيهَا. ( ٣٣٣٣٣ ) حضرت برور يشيد فرمات بين كه حضرت مكول يشيد في اس آدى كے بارے بين ارشاد فرمايا: كه جب اس كے پاس بيودى يا نصر انى باندى ہوتو وه اس سے وظى كرسكتا ہے۔

( ٣٣٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :إذَا كَانَتُ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسُلِ.

(۳۳۳۵) حفرت معمر ویشید فرمات میں کہ امام زہری ویشید نے ارشاد فرمایا: جب سی شخص کی باندی کتابیہ ہوتو اے اختیار ہے کہ وہ اس سے جماع کرے اور وہ اس کونہانے پرمجبور کرسکتا ہے۔

( ٣٣٣٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّة يَتطِيهُمَا.

(۳۳۳۳ ) حضرت بینس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیشید نے ارشاد فرمایا: یہودی اور نصر انی باندی سے وطی کی جاسکتی ہے۔

# ( ٢٢ ) من كرة وطىء المشرِكةِ حتى تسلِم

جس شخص نے مشر کہ باندی سے وطی کرنے کو مکروہ تمجھا بیہاں تک کہ وہ اسلام قبول کرلے ( ۲۲۲۲۷ ) حَلَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلِیْمَانَ، عَنْ سَعِیدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُعَاوِیّةَ بْنِ قُرَّةً، قَالَ: کَانَ عَبْدُاللهِ یَکُورُهُ أَمّته مُشْرِ کَةً. ( ۳۳۳۳ ) حفرت قادہ بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن قرہ بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ ہی اپنی مشرکہ یا ندی کونا بیند کرتے تھے۔

( ٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :أَكُرَهُ أَنْ أَطَأَ أَمَة مُشْرِكَةً حَتَّى تُسْلِمَ.

(۳۳۳۸) حضرت معاویہ بن قرہ ویشینہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود دی شئے نے ارشاد فرمایا: میں نابیند کرتا ہوں کہ میں مشرکہ باندی ہے وطی کروں بیباں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے۔

( ٣٣٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرٌ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الرَّجُلِ

يَشْتَرِى الجَارِيَة مِنَ السَّبِي فَيَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ: لا ، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَالْعُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ.
(٣٣٣٩) حضرت عمرو بن هرم يَشْيُل فرماتے بي كه حضرت جابر بن زير شُول ہے ایسے آدمی كے متعلق بوچھا گيا: جوقيد يوں مِس بہلے كوئى بائدى خريدے كياوہ اس سے وطى كرسكتاہے؟ آپ بيشيز نے فرمايا بنبيں! يہاں تك كه اس كونماز سمھائے، اور ناپاكى كاشل اور زيرناف بال كا شاسكھائے۔

( ٣٣٢٤ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكُرِ بُنِ مَاعِزٍ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ قَالَ :إذَا أَصَبُت الْأَمَةَ الْمُشُرِكَةَ فَلَا تَأْتِهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ.

( ٣٣٣٠) حفرت بكرين ماعز ويشير فرمات بيل كه حضرت ربيع بن خشيم ويشير نے ارشاد فرمايا: جبتم كسى مشرك باندى كو حاصل كرو ـ توتم اس كة ريب مت جاؤيبال تك كه وه اسلام قبول كرلے اور شسل كرلے ـ

#### ( ٢٣ ) ما قالوا فِي طعام المجوس وفواكِههم

# جن لوگوں نے مجوسیوں کے کھانے اور پچلوں کے بارے میں یوں کہا

( ٢٣٣٤ ) حَلَثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمَرَأَةُ سَأَلَتُ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ :إنَّ لَنَا اظارًا مِنَ الْمَجُوسِ وَإِنَّهُمْ يَكُونُ لَهُمَ الْعِيدُ فَيُهْدُونَ لَنَا ، فَقَالَتْ :أَمَّا مَا ذُبِحَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ فَلاَ تَأْكُلُوا ، وَلَكِنْ كُلُوا مِنْ أَشْجَارِهِمُ.

(۳۳۳۳) حفرت قابوس کے والد والیٹی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ بڑی ہذائف سے سوال کیا: کہ ہمارے پاس مجوسیوں کی عورتیں ہیں ان کی عید ہوتی ہے تو وہ ہمیں کھانے کی اشیاء ہدیہ کرتی ہیں۔

آپ تئائن ان خار الما: بهر حال وه اشياء جواس دن ذرج كى جاتى بين تم ان كوند كاو كين تم ان كـ درخول سـ كهاليا كرو ( ٢٢٣٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أَبِى بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ سُكَّانٌ مَجُوسٌ فَكَانُوا يُهْدُونَ لَهُ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَ جَانِ ، فَهِقُولُ لَأَهْلِهِ : مَا كَانَ مِنْ فَاكِهَةٍ فَاقْبَلُوهُ ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَرُدُّوهُ.

(۳۳۳۴) حضرت ابو برز ہ اسلمی طیفی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس پکھ بھوی آباد تھے۔تو بیلوگ نیروز اور مہر جان والے دن ہمیں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔تو آپ ویشین اپنے گھر والوں سے فرماتے: جو پھل وغیرہ میں سے ہواس کوتو قبول کرلیا کر واور جو چیز اس کے علاوہ ہواس کولوٹا دیا کرو۔

( ٣٣٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى بَرْزَةَ ، قَالَ : كُنَّا فِى غَزَاةٍ لَنَا فَلَقِينَا أَنَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجْهَضْنَاهُمْ عَنْ مَلَةٍ لَهُمْ ، فَوَقَعْنَا فِيهَا فَجَعَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا وَكُنَّا نَسْمَعُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ انَّهُ مَنْ أَكُلَ الْخُبْزَ سَمِنَ ، قَالَ : فَلَمَّا أَكُلْنَا تِلْكَ الْخُبْزَةَ جَعَلَ أَحَدُنَا يَنْظُرُ فِى عِطْفَيْهِ هَلْ سَمِنَ . ( ٣٣٣٣٣) حضرت حسن ويشيد فرماتے جي كه حضرت ابو برزه والتي نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ كسى غزوه ميں شريك عضے ہمارى ملاقات مشركيين كے چندلوگوں ہے ہوئى يو ہم نے ان كوگرم راكھ پر بنى ہوئى رو فى كھانے ہے روك دیا چرہم بھى اس ميں پڑگئے اور ہم نے بھى اس كوكھانا شروع كر دیا۔اور ہم ذمانہ جاہليت ميں سنتے تھے۔ جو محض رو فى كھاتا ہے وہ فربہ وجاتا ہے ۔ پس جب ہم نے بيرو فى كھائى تو ہم ميں سے ہرا يك اپنے كوبوں ديكھا تھا كہ كياوہ فربہ وگيا؟

( ٣٣٣٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي وَانِلٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : لَمَّا قَدِمَ الْمُسْلِمُونَ أَصَابُوا مِنْ أَطْعِمَةِ الْمَجُوسِ مِنْ جُيْنِهِمْ وَخُبُزِهِمْ فَأَكَلُوا وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

(۳۳۳۳۳) حَصْرت مغیرہ مِیْتُیْدِ فرمایت میں کہ حضرت ابو واکل بِیْتُیْدِ اور حضرت ابراہیم بِیٹینِدِ دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: جب مسلمان آئے اورانہوں نے بچو بیوں کا کھانا پایا،ان کا پنیراوران کی روٹیاں وغیرہ پس انہوں نے بید چیزیں کھالیں اورانہوں نے ان کے مارے میں سوال نہیں کیا۔

( ٢٢٣٤٥ ) حَذَّنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يَكُرَّهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا طَبَحَ الْمَجُوسُ فِي قُدُورِهِمْ، وَلَهُ يَكُنُ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوْكُلَ مِنْ طُعَامِهِمْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ سَمْنٌ ، أَوُ جَبِن ، أَوُ كَامَحْ ، أَوُ شيراذ ، أَوْ لَبُنْ. وَلَهُ يَكُنُ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوْكُلُ مِنْ طُعَامِهِمْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ سَمْنٌ ، أَوُ جَبِن ، أَوْ كَامَحْ ، أَوْ شيراذ ، أَوْ لَبُنْ. (٣٣٣٥٥) حضرت هنام بِيَشِيدُ فرمات بين كه حضرت حن بِيْنِيدُ اس كھانے كوتا لِهند كرتے تھے جو جُوسيوں كے برتن بي بِكايا كيا جو اور وہ ان كے كھانوں كوتا ول فرمانے بين كوئى حرج نہيں بجھتے تھے سوائے ان چيزوں كے ۔ تَقَى، بيني، ياشور بريا كھن يا دودھ

( ٢٣٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِحَلِّهِمْ وَكَامَخِهِمْ وَٱلْبَانِهِمْ. (٣٣٣٣ ) حضرت هشام بي الله عن المحسن المي الله الله المحسن المعلمات عن المحسن المحسن

وغير ه کوپ

( ٣٣٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا تَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْفَاكِهَةَ (٣٣٢٤ ) حَفْرت لِيتَ وَلِي اللهِ وَيَنْ مُحَامِدٍ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

( ٣٣٣٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَجِينُونَ بالسَّمْنِ فِي ظُرُوفِهِمْ فَيَشْتَرِيه أَصْحَابُ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فَيَأْكُلُونَهُ وَنَحْنُ نَّاكُلُهُ

(٣٣٣٨) حضرت هشام مِينَّيْ فرمات مين كه حضرت حسن مِينَّيْ اور حضرت محمد مِينَّيْن ان دونو ل حضرات في ارشاد فرمايا مشركيين اين برتنول مين كھى لايا كرتے تھے۔اوررسول الله مِينُونَفَيْنَ كے صحاب اور مسلمان ان كوخريد ليتے تھے۔ پھروہ بھى كھاتے تھے اور بم بھى

اس كوكھا ليتے۔

( ٣٣٣٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنَّا نَاْكُلُ السَّمْنَ ، وَلَا نَاْكُلُ الْوَدَكَ ، وَلَا نَسْأَلُ عَنِ الظُّرُوفِ.

(٣٣٣٨٩) حضرت عاصم مِلِيَّظِيْهُ فرماتے ہيں كەحضرت ابوعثان مِلِيْفِيدْ نے ارشاد فرمايا: ہم لوگ تھی کھاتے تھے اور چر بی و چکنا ہٹ نہیں کھاتے تھے۔اور نہ ہی ہم برتنوں سے متعلق ہو چھتے تھے۔

( ٣٣٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنِ السَّمْنِ الْجَيَلِيِّ ، فَقَالَ : الْعَرَبِيُّ أَحَبُّ إلَىَّ مِنْهُ ، وَإِنِّى لاَّكُلُ مِنَ الْجَيَلِيِّ.

(۳۳۳۵۰) حضرت منصور مِلِیُّین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم مِیٹین سے بہاڑی کھی کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ مِیٹین نے فرمایا: عربی مجھے زیادہ پہند ہے البتہ میں کھا تا پہاڑی کھی ہوں۔

# ( ٢٤ ) ما قالوا فِي آنِيةِ المجوسِيُّ والمشرِكِ

# جن لوگوں نے مجوی اور مشرکوں کے برتنوں کے بارے میں یوں کہا

( ٣٢٢٥١) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِى ثَفْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ : قَلْت : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَغْزُو أَرْضَ الْعَدُّرِ فَنَحْتَاجُ إِلَى آنِيَتِهِمْ ، فَقَالَ : اسْتَغْنُوا عنها مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا.

(٣٣٣٥) حفزت ابونغلبہ الخشنی وی فو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَرَافِظَةَ اِہم لوگ دشمن کی سرز مین میں جہاد کرتے ہیں۔ پس ہمیں ان کے برتنوں کی ضرور ہت پڑتی ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ مَرَافِظَةَ نِے فرمایا: تم اپنی طاقت کے بقدران ہے بچو۔اورا گران کے علاوہ کوئی اور چیزنہ پاؤتو ان کودھولو۔ پھران میں کھا بی لیا کرو۔

( ٣٣٣٥٢ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ ، فَلَا نَمْتَنِعُ أَنْ نَأْكُلَ فِي آنِيَتِهِمْ وَنَشُرَبُّ فِي أَسْقِيَتِهِمْ

(۳۳۳۵۲) حضرت جابر جلی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم مَشِلِفَتْ کے ساتھ مشرکوں کی زمین میں جہاد کرتے تھے اور ہم نہیں رکے ان کے برتنوں میں کھانے سے اور نہ ہی ان کے برتنوں میں پینے ہے۔

( ٣٣٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَى الْحَضُومِى أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانُ بِبَاطِيَةٍ فِيهَا خَمْرٌ فَغَسَلَهَا حُذَيْفَةُ ، ثُمَّ شَرِبَ فِيهَا.

(٣٣٣٥٣) حفرت عبداللد بن فجي الحضر مي ميشيد فرمات بي كمحفرت حذيفه وافو في باني ما نكارتو جا كيردارايك براشيشه كابرتن

جس میں شراب تھی لے آیا۔ یس حضرت حذیفہ دیا ٹونے اس کودھولیا پھراس میں پانی پیا۔

- ( ٣٣٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُشَيْرٍ أَبِى الْمُهَلُّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظُهَرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْعِيتِهِمْ وَسَلَّمَ يَظُهَرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْعِيتِهِمْ وَسَلَّمَ يَظُهَرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْعِيتِهِمْ وَسَلَّمَ يَظُهُرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْعِيتِهِمْ
- (٣٣٣٥٣) حفرت ابن سير من يطفيه فرمات بيل كدرسول الله مَوْفَظَةُ كصحابه ثَنَائَيْنَ مشركين برغالب آجات تقے پھران كے برتنوں ميں ہى پيتے تھے -
- ( ٣٣٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ مِنْ أَوْعِيَتِهِمْ وَنَشْرَبُ فِي أَسُقِيَتِهِمْ.
- (٣٣٣٥٥) حفزت عطاء والليط فرماتے ہیں كه حضرت جابر ولاؤنو نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ ان كے برتنوں ميں كھاتے تھے اور ان كے يہنے كے برتنوں سے ہى پہتے تھے۔
- ( ٣٣٣٥٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ آنِيَةَ الْكُفَّارِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مِنْهَا بُدَّا غَسَلُوهَا وَطَبَخُوا فِيهَا.
- (۳۳۵۷) حضرت ابن عون ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ویشید نے ارشا دفر مایا: صحابہ تذکیشیز کفار کے برتنوں کواستعال کرنا کمروہ سجھتے تھے۔ پس اگروہ ان کے بغیر کوئی چارہ کا زہیں پاتے تو وہ ان کودھوتے ادر پھران میں پکاتے تھے۔
- ( ٣٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَى قُلُورِ الْمُشُرِكِينَ وَآنِيَتِهِمْ فَاغْسِلُهِ هَا وَاطْبُخُوا فِيهَا.
- (۳۳۳۵۷) حفرت هشام پیٹیے؛ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیٹیو؛ نے ارشاد فرمایا: جبتم لوگ مشرکیین کی ہانڈیوں اور ان کے برتنوں کے تاج ہوتو ان کودھولیا کر دبھران میں پکایا کرو۔
- ( ٣٣٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْوَلِيدِ الشَّنَّيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ :اغْسِلُهَا وَاطْبُحْ فِيهَا.
- (۳۳۳۵۸) حضرت عمر بن ولیدالشنی پریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر پریشید سے مجوی کے برتن کے متعلق بوچھا؟ آپ پریشید نے فرمایا: تم ان کودھولواوران میں پکالو۔
- ( ٣٣٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي بُرَمهم وصحافهم :اغْسِلُهَا ، وَاطْبُخْ فِيهَا، وَالْتَيْهُمُ.
- (۳۳۳۵۹) حضرت رہے بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیشیئے نے ان کی پھر کی ہانڈیوں اور پلیٹوں کے بارے میں فرمایا: ان کو دھو

لو-اوران میں پکالیا کرواورشور به بنالیا کرو۔

# ( ٢٥ ) ما قالوا في طعام اليهودي والنصراني

# جن لوگوں نے یہودی اورنصرانی کے کھانے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٣٦) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ هُلْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى ، فَقَالَ : لَا يَخْتَلِجَنَّ فِى صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعَتْ فِيهِ نَصْرَانِيَّةٌ. (ابن ماجه ٢٨٣٠ـ مسند ٨٥٩)

(٣٣٣٦٠) حفرت هُلب رِن اللهُ فرمات بين كه مين نے رسول الله مَلِّفَظَةَ سے نصاریٰ کے كھانوں کے متعلق سوال كيا؟ تو آپ مِلِّفظَةَ نے فرمایا: ہرگزشک مت ڈالے تیرے دل میں وہ كھانا جس كوتم عیسائیوں کے مشابہ پاؤ۔

( ٣٢٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِطَعَامِهِمْ بَأْسًا.

(٣٣٣١) حضرت نافع ريشيدُ فرماتے ہيں كەحضرت ابن عمر والينو يېودونصاري كے كھانے ميں كوئي حرج نہيں سمجھتے تھے۔

( ٣٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَكَنِ الْأَسَدِى ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إنَّكُمْ نَزَلْتُمْ بَيْنَ فَارِسَ وَالنَّبَطِ ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحُمَّا ، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُوَّدِى ، أَوْ نَصْوَانِيٍّ فَكُلُوهُ ، وَإِنْ ذَبَحَهُ مَجُوسِيٌّ فَلَا تَأْكُلُوهُ.

(۳۳۳۷۲) حضرت قیس بن سکن الاسدی پیشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود واٹی نے ارشاد فرمایا: بے شک تم لوگ امیا فی اور نبطی لوگوں کے درمیان اتر تے ہو۔ پس جبتم ان سے گوشت خرید وتو اگروہ یہودی یا نصرانی کا ذرکح شدہ ہوتو اس کو کھالیا کرو۔اوراگراس کو کسی مجوی نے ذرم کیا ہوتو اس کومت کھایا کرو۔

( ٣٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ﴾ قَالَا :الذَّبَاثِحُ.

(۳۳۳۷۳) حضرت مجاہد میشید اور حضرت ابراہیم میشید ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: قرآن کی آیت: ترجمہ: اور اہل کتاب کا کھا ناتمہارے کیے حلال ہے۔ اس میں اہل کتاب کے ذبح شدہ جانور مرادیں۔

( ١٣٣٦٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ الصُّرَيْسِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّفِيَّ ، قُلْتُ :إنَّا نَفُزُو أَرْضَ أَرْمِينِيَةَ أَرْضَ نَصْرَانِيَّةَ ، فَمَا تَرَى فِي ذَبَائِحِهِمْ وَطَعَامِهِمْ ؟ قَالَ :كُنَّا إِذَا غَزَوْنَا أَرْضًا سَأَلْنَا عَنْ أَهْلِهَا ، فَإذَا قَالُوا :يَهُودٌ ، أَوْ نَصَارَى ، أَكَلْنَا مِنْ ذَبَائِحِهِمْ وطعامهم وَطَبَخْنَا فِي آنِيَتِهِمْ.

(٣٣٣١٣) حفزت عمروين ضريس اسدى ويطيل فرمات بيل كديس في حفزت فعمى ويطيل سے يو چها: كديم لوگ آرمينيديس جهاد

کرنے جارہے ہیں جو کہ عیسائیوں کا علاقہ ہے۔ آپ ویٹین کی ان کے ذبیحوں اور کھانے کے بارے میں کیارائے ہے؟ آپ ویٹین نے فرمایا: جب ہم کسی جگہ میں جہاد کرتے متھ تو ہم وہاں کے لوگوں کے متعلق بو چھ لیا کرتے تھے۔ اگروہ کہتے: ہم یہود ہیں یا سیسائی ہیں۔ تو ہم ان کا ذبیحہ اور کھانا کھالیتے تھے، اور ہم ان کے برتنوں میں پکالیتے تھے۔

# ( ٢٦ ) ما قالوا فِي الكنزِ يوجد فِي أرضِ العدوِّ

# جن لوگوں نے یوں کہا:اس خزانہ کے بارے میں جو دشمن کی زمین میں پایا گیا ہو

( ٣٣٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِم ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا وُجِدَ الْكُنْزُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيهِ الْخُمُسُ ، وَإِذَا وُجِدَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَفِيهِ الزُّكَاةُ.

(٣٣ mm ) حفزت عاصم ويتفيد فرمات مين كه حفزت حسن ويشود في ارشاد فرمايا: جوفزاند دشمن كي زمين مين پايا كميا بوتواس مين شمس واجب بوگا ـ اور جوفزاندارضِ عرب مين پايا كميا بوتواس مين زكوة واجب بوگى ـ

( ٣٣٣٦٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حُصَيْنِ عَمَّنُ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلْ يَغْتَسِلُ إِذَا فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنْ لَيَنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَتَى سَعْدَ بُنَ أَبِى وَقَاصٍ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : اجْعَلْهَا فِى غَنَائِمِ الْمُسُلِمِينَ.

(۳۳۳۷۱) حفرت حقین بیشید فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو جنگ قادسیہ میں شریک تھے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک آ دمی تھااس نے مسل کیا تو اچا تک مٹی پر پانی پڑنے کی وجہ سے اسسونے کی اینٹ لمی تو وہ حفرت سعد بن الی وقاص جی ٹیز کے پاس آیا اور انہیں اس بارے میں بتلایا۔ آپ جی ٹیزنے ارشاد فرمایا: اس کومسلمانوں کے مال غنیمت میں ڈال دو۔

( ٣٣٣٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُرُّوَانَ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ :إِنِّى وَجَدْت مِنتَى دِرْهَم ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنِّى لَا أَرَى الْمُسْلِمِينَ بلَغت أَمُوالُهُمْ هَذَا ، أَرَاهُ زَكَاةَ مَالِ عاديٍّ ، فَأَدِّ خُمُسَه فِى بَيْتِ الْمَالِ وَلَك مَا بَقِىَ.

(٣٣٣٦) حفرتُ هُن مِل مِينيَةِ فرماتے ہيں كه ايك آدمى حضرت عبدالله بن مسعود والله في خدمت ميں آيا اور عرض كيا: بشك مجھے دوسود رہم ملے ہيں۔ آپ والله نے فرمایا: ميراخيال نہيں ہے كہ مسلمانوں كامال اس مقدارتك پہنچا ہے۔ مير سے خيال ميں عام مدفون مال ہے۔ پس تم اس ميں سے خمس بيت المال كوادا كرو۔ اور جو باقى بچے گاوہ تمہارا ہوگا۔

( ٣٣٣٨ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَفْدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّيَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهُ مَلْ أَبْسُولُ أَلْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ فِي الرّسِكَاذِ اللَّوْمُؤُنِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَا لَوْلَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَوْلُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مُلِيلًا عَلَالِهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ مَا لَوْلُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَالًا عَلَالِهِ عَلَيْهِ مَا عَلَالِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عُلْلِكُ إِلْمُ الللَّهِ عَلَيْهِ مَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَيْهِ مَا عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَيْهِ مَا عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلْمَالِهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالًا عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلِي عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّ

(٣٣٣١٨) حَفَرتَ عَبدالله بن عمرو ولي فرمات بي كه بي كريم مُن فَقَعَ فَ ارشاد فرمايا: مدفون فزان مين فس واجب ب-( ٣٣٣٩ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَزَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ فِي الرِّكَازِ الْنُحُمُّسُ.

(٣٣٣٦٩) امام شعبی بيشيد فرماتے ہیں كه نبي كريم مَلِفَظَةً نے ارشاد فرمایا: مدفون فزاند میں تمس واجب ہے۔

( ٣٣٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

( ۳۳۳۷ ) حضرت ابو ہر یرہ رہی تھی نبی کریم مِلِّفْظَیْم کا مٰہ کورہ ارشاد منقول ہے۔

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوْبَ وَوَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ كِلاَهُمَا، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْفَقُهُ.

(٣٣٣٧) حفرت ابو مريره دي الني سيموقو فأخر كوره ارشاداس سند كيساته بهي منقول ب\_

( ٣٣٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْعَرَبِ وَجَدَ سَتُوقَةً فِيهَا عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمِ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ فَأَخَذَ مِنْهَا خُمُسَهَا ٱلْفَيْنِ وَأَعْطَاهُ ثَمَانيَةَ آلَافٍ.

(۳۳۳۷۲) امام تنعمی بیشین فرماتے ہیں کہ عرب کے ایک غلام کو پیشین کا ایک تصیلا ملاجس میں دس بزار درہم تھے۔ تو وہ اس کو حضرت عمر جن شی کے پاس لے آیا۔ آپ جن شی نے اس میں ہے تمس بعنی دو ہزار لے لیے اور آٹھ ہزاراس کوعطا کردیے۔

( ٣٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي خَرِبَةٍ أَلْفًا وَخَمْسَمِنَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ : أَذَّ خُمُسَهَا وَلَك ثَلَاثَةً أُخْمَاسِهَا وَسَنُطَيِّبُ لَكَ الْخُمُسَ الْبَاقِيَ.

(٣٣٣٧٣) امام تعمى وليتُنيْذ فرمات ميں كدايك آ دى كوويران جگه ميں پندره سودر بم ملے۔وہ حضرت على مزاتِنْد كى خدمت ميں آيا۔ تو آپ ڈٹائڈ نے فرمایا بتم اس کاخمس ادا کرو۔اوراس کےخمس کا تیسرا حصہ تیرے لیے ہوگا۔اور باتی خمس کوعنقریب ہم تیرے لیے یا گیزه کردیں گے۔

( ٢٣٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرُّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِي ، وفِيهِ الْخُمُسُ.

(٣٣٣٧ ) حفرت هشام بيتي لا فرمات بين كه حفرت حسن بيتي لا في ارشاد فرمايا: ركاز ليني مدفون فزان بين من من واجب ٢-

( ٣٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ الضَّبِّيِّ ، قَالَ :بَيْنَمَا رِجَالٌ بسابور يلينون ، أَوْ يُثِيرُونَ الْأَرْضَ إِذْ أَصَابُوا كُنْزًا وَعَلَيْهَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرِ الرَّاسِبِي ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عَدِثٌّ فَكَتَبَ عَدِثٌ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكُتَبَ عُمَرُ أَنْ خُذُوا مِنْهُ الْخُمُسَ.

(٣٣٣٧٥) حفرت عمر الضمي جيتيد فرمات بي كداس درميان كه سابور كيآ دي زمين كوزم كررب تنظي يايون فرمايا: كه زمين ميس بل چلار ہے تھے۔ کہان کوخز اندمل گیا۔اوران پرحضرت محمد بن جابرالراسی امیر تھے۔تو انہوں نے اس بارے میں حضرت عدی ہیش<sub>گا</sub>تے کو خط لکھا۔ اور حضرت عدی مِاتِنْ فائے نے حضرت عمر بن عبد العزيز مِتِنْفاز کو خط لکھ کراس بارے میں دریافت کیا۔حضرت عمر بن عبدالعزيز مِيْدِيد نے جواب ميں لكھا: كدان فيمس ليلو

( ٣٣٣٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي

الرُّكَازِ الْخُمُسُ.

(٣٣٣٧ ) حضرت ابو ہريره تفايخ فرماتے ہيں كه نبي كريم مَأْفِقَكَةً نے ارشاد فرمايا: مدفون فزانه مين خس واجب ٢-

﴿ ٣٣٣٧ ﴾ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرِّكَازِ الْنُحُمُسُ.

(٣٣٣٧٥) حضرت عبدالله اسيخ والدي قل فرمات بين كه ني كريم مَلْ النَّيْجَةَ في ارشاد فرمايا: مدفون خزانه مين فمس واجب ٢٠-

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ ۚ دُكَيْنِ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ.

(٣٣٣٧٨) حضرت ابن عباس و الثيرة فرمات بين كدر سول الله مَثَلِفَ عَلَيْهِ فَي مِدْ وَن فِرَ الله كِي ارب مِين مُس كا فيصله فرمايا -

( ٢٣٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. (بخُارى ١٣٩٩ ـ مسلم ١٣٣٢)

(٣٣٣٤٩) حضرت ابو ہريره جائي فرماتے ہيں كدرسول الله مَلْفَظَيَّةَ في ارشادفر مايا: مدفون خزان مِن تمس واجب ،

## ( ٢٧ ) ما قالوا فِي الخمسِ والخراجِ كيف يوضع

## خمس اورخراج كيسے مقرر كيا جائے گا؟

( ٣٣٣٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًّا.

(۳۳۳۸۰) حضرت عمر و بن میمون پرشیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر خلاف نے کھیتی والوں پر ہر کھیتی میں ایک قفیز اور ایک درہم مقرر فرمایا۔

( ٣٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ أَبِي عَوْنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ :وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الشَّقَفِيِّ ، قَالَ :وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ ، أَوْ غَامِرٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا ، وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَكُلَى جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَكُلَى جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَكُلَمْ يَذْكُو النَّخُلِ.

(۳۳۸۱) حفرت ابوعون محربن عبیدالله التفلی ولیند فرماتے ہیں کہ حفرت عمر واقتی الل سواد پر ہرآبادیا غیرآباد زمین میں ایک قفیز اورا یک درجم مقرر فرمایا: اور سبزی کی کھیتی برپانچ درجم اورپانچ قفیز مقرر فرمائے۔اور درختوں کی کھیتی پردس درجم اور دس تفیز مقرر فرمائے اور انگور کی کھیتی پر بھی دس درجم اور دس قفیز مقرر فرمائے۔اور کھجور کا ذکر نہیں فرمایا۔ ( ٣٣٨٢) حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ أَبِي عَوْنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : وَضَعَ عُمَرُ بُنُ الْحُقَابِ عَلَى السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضِ يَبُلُهُهُ الْمَاءُ عَامِرٍ ، أَوْ غَامِرٍ دِرُهَمَّا وَقَفِيزًا مِنُ طَعَامٍ وعَلَى الْبَسَاتِينِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشُرَةً أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ ، وَعَلَى الرِّطابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ الْبَسَاتِينِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشُرَةً فَيْوَةٍ مِنْ طَعَامٍ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشُرَةً وَعُشَرَةً وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشُرَةً وَعُشَرَةً وَعَشَرَةً وَمُونَ فَي مِنْ طَعَامٍ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشُرَةً وَعُشَرَةً وَعُلَى النَّخُولِ شَيْئًا جَعَلَهُ تُبَعًا لِلْأَرْضِ.

(۳۳۸۲) حضرت ابوعون محمد بن عبدالله التفلى واليظافر ماتے بیں که حضرت عمر بن خطاب سواد والوں پر برکھیتی میں جس کې زمین پانی سے سیراب ہوتی ہو چاہے آباد ہو یا غیر آباد الیک درہم اور کھانے کا ایک قفیز مقرر فر مایا: اور باغات کی تمام کھیتیوں پر دس درہم اور کھانے کے دس تفیز مقرر فر مائے۔اور سبز بول کی تمام کھیتیوں پر پانچ درہم اور کھانے کے دس تفیز مقرر فر مائے۔اور انگور کی مکمل کھیتی پر دس درہم اور کھانے کے دس تفیز مقرر فر مائے اور کھیور کی کھیتی پر بچھ مقرر نہیں فر مایا۔اے زمین کے تابع قرار دیا۔

( ٣٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ عُثْمَانَ بُنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، قَالَ : فَوَضَعَ عُثْمَانَ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكُرُمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخُلِ ، ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّفُولِ ، ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّرِ عَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ ، يَعْنِى الرَّطْبَةَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّيعِيرِ دِرْهَمَيْنِ.

(۳۳۳۸) حفرت ابو مجلز جنافی فر ماتے بیں کہ حفرت عمر بن خطاب جنافی نے عثان بن عُدیف کوز مین کی پیائش ناپنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت عثان بن حنیف ویٹیل نے انگور کی بھیتی پردس درہم مقرر فر مائے اور تھجور کی بھیتی پر آٹھ درہم مقرر فر مائے۔اور سبزی کی کھیتی پر چھدرہم مقرر فر مائے اور گھیتی پر چھدرہم مقرر فر مائے۔

( ٣٣٣٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ.

(٣٣٣٨٣) حفزت ابولجلز ويشيؤ فرماتي بي كه حفزت عمر ولافؤ نے محبور کي ميتی برآ تھ درہم مقرر فرمائے۔

( ٣٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عُنْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَاد ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ ، أَوُ غَامِرٍ يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمَّا وَقَفِيزًا ، يَغْنِى الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ ، وَعَلَى كُل جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشْرَةً وَعَلَى جَرِيبِ الرِّطَابِ خَمْسَةً.

(۳۳۳۸۵) حضرت تمکم بریشیو فرماًتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہی تھؤنے نے عثان بن صنیف بریشیو کو مالدارلوگوں کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے ہرآ باداور غیرآ بادز مین کی بھیتی پر جو پانی سے سیراب ہوتی ہوا یک درہم اور گندم یا جو کا ایک تفیز مقرر فر مایا۔ اور ہرا تگور کی تھیتی پردس دس مقرر فرمائے۔اور سبزی کی بھیتی پر پانچ مقرر فرمائے۔ ( ٣٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ تَغْلِبٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَر أَنَهُ وَضَعَ عَلَى النَّخُلِ عَلَى الرِّقَلَتَيْنِ دِرُهَمًا ، وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرُهَمًا.

(۳۳۳۸۱) حضرت ابان بن تغلب مِلَيَّيْ ايک آدمی سے قبل کرتے ہیں کہ حضرت عمر وَثاثُون نے تھجور کے دو لمبے درختوں پر ایک درہم مقرر فر مایا: اور ہرفاری پر بھی ایک درہم مقرر فر مایا۔

( ٣٣٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : جِنْت وَإِذَا عُمَرُ وَاقِفَّ عَلَى حُدَيْفَةَ وَعُنْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَقَالَ : تَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضُ مَا لَا تُطِيقُ ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ : لَوُ شِئْت لأَضْعَفْت أَرْضِى ، قَالَ : وَقَالَ عُثْمَان بْنُ حُنَيْفٍ : لَقَدْ حَمَّلْت أَرْضِى أَمْرًا هِى لَهُ مُطِيقَةٌ ، وَمَا فِيهَا كَثِيرً فَضْلِ ، فَقَالَ : انْظُرا مَا لَدَيْكُمَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ. (بخارى ٣٤٠٠)

( ٣٢٢٨٨ ) حَذَّفَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْت عَمْرَو بْنَ مَيْمُون ، قَالَ : دَخَلَ عُثْمَان بُنُ حُنَيْفٍ عَلَى عُمَرَ فَسَمِعْته يَقُولُ : لأَنْ زِدْت عَلَى كُلِّ رَأْسٍ دِرْهَمَيْنِ وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ دِرْهَمًّا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ لَا يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ ، وَلَا يُجْهِدُهُمْ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَكَانَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ.

(٣٣٣٨٨) حفرت عمروبن ميمون فرماتے بين كه حفرت عثان بن حنيف حفرت عمر وفاؤ كي خدمت بين حاضر موتے ، حفرت عمر الله عندان بين برايك درجم اورايك تفيز غلے كااضاف كر دوتو آبيس كوئي نقصان بين برايك درجم اورايك تفيز غلے كااضاف كر دوتو آبيس كوئي نقصان بين بروگا - حفرت عثان بن حنيف نے اس كى تائيد كى - پہلے ايك في كذ ما ثاليس تقااب بچاس كرويا گيا۔ ( ٣٣٣٨٩ ) حَدَّنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، قَالَ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ ، عَنْ دَاوُدُ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَدْدِ الْعَزِيزِ الْمَى عَبْدِ الْتَحْمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : آمُوكُ أَنْ تُطُولُ أَنْ تُطُولُ أَنْ تَطُولُ أَنْ صَافَعَهُ ، يَعْنِى أَهُلَ الْكُوفَةِ ، وَلاَ تَحْمِلُ خَرَابُ عَلَى عَبْدِ الْتَحْمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : آمُوكُ أَنْ تُطُولُ أَنْ تُطُولُ أَنْ تَطُولُ أَنْ تَعْمَلُ مَا أَطَاقَ وَأَصْلِحُهُ حَتَى يَعْمُر ، وَلاَ عَلَى عَامِرٍ ، وَلاَ عَلَى خَرَابِ ، وَانْظُرَ الْخَوابَ فَحُدُ مِنْهُ مَا أَطَاقَ وَأَصْلِحُهُ حَتَى يَعْمُر ، وَلاَ عَلَى عَامِرٍ ، وَلاَ عَلَى خَرَابِ ، وَانْظُرَ الْخَوابَ فَحُدُ مِنْهُ مَا أَطَاقَ وَأَصْلِحُهُ حَتَى يَعْمُر ، وَلاَ قَلْ الْكُوفِةِ ، وَلاَ عَلَى الْعُولُ إِلاَ وَظِيفَةَ الْخَواجِ فِي رِفْقِ وَتَسْكِينٍ لاَهُلِ الْارْضِ ، وَآمُرُكُ أَنْ لاَ تَأْخُذَ فِي الْحَوَاجِ إِلاَ وَيَعْدِ الْعَرَاجِ فِي رِفْقٍ وَتَسْكِينٍ لاَهُلِ الْارْضِ ، وَآمُرُكُ أَنْ لاَ تَأْخُذَ فِي الْحَورَ وَالْمِهْرَجَان ، وَلاَ وَزُنْ سَبْعَةٍ لِيْسَ لَهَا آس ، وَلاَ أَجُورَ الصَّرَّ اِينَ ، وَلاَ إذابِهَ الْفِضَةَ ، وَلاَ هَدِيَّةَ النَّرُوزِ وَالْمِهْرَجَان ، وَلاَ

ثَمَنَ الْهُنُحُفِ ، وَلَا أُجُورَ الْفُسُوحِ ، وَلَا أُجُورَ الْبَيُوتِ ، وَلَا دِرْهَمَ النِّكَاحِ ، وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ.

(۳۳۳۹) حفرت داؤد بن سلیمان فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید بن عبدالرحمٰن کو خطاکھا کہ میں تنہیں تھم دیتا ہوں کہ اہل کوف کی زمین پرغور کر کئی بنجرز مین پرآ بادز مین کا تھم نہ لگا وُاور کئی آ بادز مین پر بنجرز مین کا تھم نہ لگا وُاور کئی آ بادز مین پر بنجرز مین کا تھم نہ لگا وُ نہزر مین کوآ باد کرنے کی پوری کوشش کرد ۔ زمین کوآ باد کرنے والے سے صرف خراج لوتا کہ ان کے ساتھ زمی ہواور انہیں سہولت ملے میں تنہیں تھا میں کہ خراج میں صرف سات کا وزن لو، ضرابین کی اجرت نہ لو ۔ چیا ندی پھیلی ہوئی نہ لو ۔ نیر وزاور مر جان کا مدید نہ لو ۔ سے فراج میں نہ لو ۔ نہوں کے قیمت نہ لو ۔ نہوں کی اجرت نہ لو، کمروں کا کرایہ نہ لو، نکاح کا در ہم نہ لواور جومسلمان ہوجائے اس سے خراج نہ لو۔

# ( ۲۸ ) ما قالوا فِی التسویمِ فِی الحربِ والتعلِیم لِیعرف جنگ میں نشانی اور علامت لگانے کا بیان تا کہوہ پہیانے جاسمیں

( ٣٣٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ شِبْلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ مُعَلَّمِينَ مجزوزة أَذْنَابُ خُيُولِهِمْ عَلَيْهَا الْعِهْنُ وَالصُّوفُ.

(۳۳۳۹۰) حضرت ابن الی بھی بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد بیشین نے اللہ رب العزت کے اس قول ﴿ مُسَوّمِینَ ﴾ کے بارے میں فرمایا: کہنشان گلے ہوئے تھے۔ یعنی ان کے گھوڑوں کی دُمیں کئی ہوئی تھیں اوران پراون تھی۔

( ٣٣٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :قيلَ لَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ تَسَوَّمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتُ ، قَالُوا :فَأَوَّلُ مَا جُعِلَّ الصُّوفُ لِيَوْمَنِذٍ.

(۳۳۳۹) حضرت ابن عون مِلِنْظِيدٌ فرماتے ہیں کہ حضرت عمیر بن اسحاق مِلِنْظِید نے ارشاد فرمایا: غز وہ بدر کے دن صحابہ ڈی اُٹیٹنز سے کہا گیا: تم کوئی نشانی اور علامت بنالو۔ پس بے شک ملا ککہ نے بھی نشانی لگائی ہوئی ہے۔انہوں نے فرمایا: سب سے پہلے اس دن اون کونشانی بنایا گیا۔

( ٣٣٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :كَانَ سِيمَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ الصُّوفُ الْأَبْيَضُ

(۳۳۳۹۲) حضرت حارثہ بن مصرب العبدی مِیشِی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہِیٰ تُون نے ارشاد فرمایا: غزوہ بدر کے دن رسول اللّٰدُمَنِیۡشَیۡکُیۡمَ کے اصحاب کی نشانی سفیداون تھی۔

( ٣٣٣٩٢) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ ، يُقَالَ لَهُ : يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ ، قَالَ : كَانَ عَلَى الزَّبَيْرِ يَوْمَ بَدْرٍ عِمَامَةٌ صَفْرًاءُ مُعْتَجِرًا بِهَا فَنَزَلَتِ الْمَلَاثِكَةُ عَلَيْهِمْ عَمَانِمُ صُفْرٌ. (۳۳۳۹۳) حضرت هشام بن عروہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت کی بن عباد ویشین نے ارشاد فرمایا: غزوہ بدر کے دن حضرت زبیر دبی فؤ کے سر پر زردرنگ کا ممام مقاجس کے پلہ کوآپ دبی ٹؤنے نے اپنے منہ سے لپیٹا ہوا تھا۔ پس ملائکدا ترے اس حال میں کہ ان کے سرول پر بھی زرد ممامے تھے۔

( ٣٣٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّة ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بِنَحْوٍ مِنْهُ. (٣٣٣٩٣) حضرت زبير رَفْخُر ك بارے يس خاكوره ارشاداس سندے بھى منقول ہے۔

## ( ٢٩ ) مَا قالوا فِي الرَّجلِ يسلِم ، ثمَّ يرتد ما يصنع بِهِ

اس آدمی کابیان جواسلام لے آئے چرمرتد ہوجائے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا

( ٣٢٣٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَخُرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوُوهَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَخُرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشُرَبُوا مِنْ أَبُولِهِا وَٱلْبَانِهَا فَفَعَلُوا وَاسْتَصَحُّوا ، فَالَ : فَمَالُوا عَلَى الرُّاعَاء فَقَتَلُوهُمْ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ فَتَشُرَبُوا مِنْ أَبُولِهِا وَٱلْبَانِهَا فَفَعَلُوا وَاسْتَصَحُّوا ، فَالَ : فَمَالُوا عَلَى الرُّاعَاء فَقَتَلُوهُمْ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأَتِى بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَتُو كُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا. (مسلم ١٣٩٨- ابويعلى ٣٩٨٢)

(۳۳۳۹۵) حضرت انس بن ما لک وائو فرماتے ہیں کہ قبیلہ سرینہ کے بچھلوگ مدینہ منورہ آئے توان کو مدینہ کی آب وہوا موافق نہ آئی۔ رسول اللہ مَوْفَقَعَ آئے۔ ان سے فرمایا: اگرتم چا ہوتو صدقے کے اونٹوں کی طرف نکل جاؤ۔ اور ان کے دودھاور پیٹاب میں سے پچھے ہیو ہیں انہوں نے ایسا کیا تو وہ صحت یاب ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں: پھروہ لوگ چروا ہوں کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے ان کوئی کردیا اور سول اللہ مَوْفَقَعَ آئے کے چندمولی ہا تک کرلے گئے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے تفرکیا تو رسول اللہ مَوْفَقَعَ آئے اور ان کی آگھوں کو داغا گیا اور ان کے ہتھے ایک جماعت کو بھجا ہیں ان کو پکڑ کر لایا گیا اور ان کے ہاتھا اور پاؤں کا نے دیے گئے اور ان کی آگھوں کو داغا گیا اور ان کے مقام پر چھوڑ دیا گیا ہماں تک کہ بیلوگ مر گئے۔

( ٢٣٢٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(مسلم ۱۲۹۱ ترمذی ۲۲)

(٣٣٣٩١) حفرت انس والتوس في كريم مِرْفَقَعَة كاندكوره ارشاداس سند يمي منقول بـ

( ٣٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

(٣٣٣٩٤) حضرت ابن عباس والثورة فرمات بي كدرسول الله يَطْفَطُكُمَ في ارشاد فرمايا: جوابيد وين كوتبديل كري توتم اس كو

( ٣٣٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَمِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَتَى أَبَا مُوسَى ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ، قَالَ : هَذَا يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَ ، وَقَدِ اسْتَتَابَهُ أَبُو مُوسَى شَهْرَيْن ، فَقَالَ مُعَاذٌ : لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَضُرِبَ عُنُقَهُ قَضَاء اللَّهُ وَقَضَاء رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٣٩٨) حفرت حميد بن هلال بيشيط فرماتے بين كه حضرت معاذ بن جبل بيشيل حضرت ابوموی و وائن كے پاس تشريف لائے اس حال میں کرآپ واٹو کے پاس ایک یہودی آ دمی تھا۔ تو آپ رہاؤ نے پوچھا: اس کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ یہودی اسلام لایا تھا پھر مرتد ہوگیا اور تحقیق حضرت ابوموی واٹو نے دوم بینداس کوتوب کے لیے مہلت دی۔اس پر حضرت معاذ مزافو نے فرمایا: میں ہرگزنہیں بیٹھوں گا یہاں تک کہ میں اس کی گردن نہ اڑادوں۔اللہ اوراس کے رسول مَالِفَقَعَ کا یہ فیصلہ ہے۔

( ٣٣٣٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : ارْتَلَا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ ، عَنْ دِينِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : فَآبَى أَنْ يَجْنَحَ لِلسَّلْمِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : لَا يُقْبَلُ مِنْكَ إِلَّا سَلْمٌ مُخْزِيَةٌ ، أَوْ حَرْبٌ مُجْلِيَةٌ ، قَالَ ، فَقَالَ : وَمَا سَلْمٌ مُخْزِيَةٌ ، قَالَ : تَشْهَدُونَ عَلَى قُتْلَانَا أَنْهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ ، وَتَدُّونَ قَتْلَانَا ، وَلَا نَدِى قَتْلَاكُمْ ، فَاخْتَارُوا سِلْمًا مُخْزِيَةً.

(٣٣٣٩٩) حضرت عاصم بن قره مِيشِيد فرمات بين كه علقمه بن علاشه نبي كريم مِلْفَظَيْمَ ك بعد ، اپنے دين سے مرتد ہو گيا ۔ تو مسلمانوں نے اس سے قبال کیا۔ رادی کہتے ہیں: اس نے سلح کے لیے جھکنے سے انکار کردیا۔ تو حضرت ابو بکر چھٹھنے نے اس سے فرمایا: تم سے پچھ قبول نہیں کیا جائے گا سوائے رسوا کردینے والی سلح کے پاسخت جنگ کے۔اس نے بوجھا: رسوا کردینے والی سلح سے کیا مراد ہے؟ آپ خاش نے فرمایا: بیکتم ہمارے مردول کے بارے میں اس بات کی گواہی دو کہ بےشک وہ جنت میں ہیں۔اور یقینا تمہارے مردے جہنم میں ہیں۔اورتم ہمارے مقولین کی دیت ادا کرو گے اور ہم تمہارے مقولین کی دیت ادائبیں کریں گے۔توان لوگوں نے رسوائی والی صلح کا نتخاب کرلیا۔

( ٣٣٤٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، غُن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :جَاءَ وَفُدُ بُزَاخَةَ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ إِلَى أَبِي بَكُرٍ يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ ، فَخَيَّرَهُمُ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَةِ ، وَالسَّلْمِ الْمُخْزِيَةِ ، قَالَ :فَقَالُوا :هَذَا الْحَرْبُ الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَّفْنَاهَا ، فَمَا السَّلْمُ الْمُخْزِيَةُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرِ :تُؤَدُّونَ الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ ، وَتَتْرُكُونَ أَقْوَامًا يَتْبِعُونَ أَذْنَابَ الإِبلِ حَتَّى يُرِى اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ ، وَتَدُونَ قَتْلَانَا ، وَلَا نَدِى قَتْلَاكُمْ ، وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ ، وَتَرُدُّونَ مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ ، فَقَالَ :قَدْ رَأَيْت رَأْيًا ، وَسَنُشِيرُ عَلَيْك ، أَمَّا أَنْ

يُؤَدُّوا الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ فَيِغُمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ يَتْرُكُوا أَقْوَامًا يَتَّبِعُونَ أَذْنَابَ الإبلِ حَتَّى يَرَى اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَمُوا يَعْلِرُونَهُمْ بِهِ فَيِعْمَ مَا رَأَيْت وَأَمَّا أَنْ نَغْنَمَ مَا أَصُبُنَا مِنْهُمْ وَيَرُدُّونَ مَا أَصَابُوا مِنَّا فَيْغُمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ قَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ فَيْغُمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ قَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ فَيْعُمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ يَدُوا قَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلَانًا فِي الْجَنَّةِ فَيْعُمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ يَدُوا قَتْلَانَا فَلا ، قَتْلَانَا قُيلُوا عَنْ أَمْرِ اللهِ فَلا دِيَاتٍ لَهُمْ ، فَتَتَابَعَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ.

(۱۳۳۴۰) حفرت طارق بن ضحاب بیشین فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسداور غطفان کے بڑے لوگوں کا وفد حضرت ابو بکر مین فیز کے پاس آیااوران لوگوں نے آپ میں فیز سے سلح کا سوال کیا۔ تو حضرت ابو بکر میں فیز نے ان سے رسوا کردینے والی سلح یا بخت جنگ کے درمیان اختید ردیا۔ تو وہ لوگ کہنے گئے۔ اس بخت اور صفایا کردینے والی جنگ کوتو ہم نے پہچان لیا۔ بیرسوا کردینے والی سلح کیا ہے؟ حضرت ابو بکر جی فیز نے فرمایا: تم تمام اسلحہ اور گھوڑے دو گے ، اور تم لوگوں کو چھوڑ دو گے کہ وہ اونٹ کی دم کی پیروی کریں۔ یعنی جس کی مرضی بیروی کریں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے نبی مُؤافِقَ آئے خلیفہ اور مسلمانوں کو ایس بات دکھادیں جس کی وجہ ہے وہ تم لوگوں کو معذور بیروی کریں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے نبی مُؤافِق آئے خلیفہ اور مسلمانوں کو ایس بات دکھادیں جس کی وجہ سے وہ تم لوگوں کو معذور سمجھیں اور تم ہمارے مقتولین کی دیت ادا کرو گے۔ اور ہم تم ہمارے مقتولین کی دیت ادا نہیں کریں گے اور ہمارے مقتولین جنم میں ہیں۔ اور جو چیز تم نے ہماری کی ہے وہ تم واپس لوٹا و گے اور ہم نے جو تمہارا مال لیا ہے وہ مال غنیمت ہوگا۔

اس پرحضرت عمر شاہنو کھڑے ہوئے اور فر مایا جھیں ہے ۔ اور ہید کہ دہ اور عنقریب ہم آپ کوا کی۔ مشورہ ویں گے۔ بہرحال وہ اسلحہ اور گھوڑ دیں گے کہ وہ اونٹ کی دم کی پیروی کریں بہر حال وہ اسلحہ اور گھوڑ دیں گے کہ وہ اونٹ کی دم کی پیروی کریں بہال تک کہ اللہ تعالی اپنے نبی سُرِ اَفْتِیْ ہُنے کے خلیفہ اور سلمانوں کوکوئی الی بات دکھلا دے جس کی وجہ ہے وہ ان کو معذور سمجھیں یہ بھی بہت اچھی رائے ہے۔ اور ہم نے جو ای مال لیا وہ ہمیں واپس لوٹا کیں گے۔ تو بہت اچھی رائے ہے۔ اور ہمیں واپس لوٹا کیں گے۔ تو بہت اچھی رائے ہے۔ اور ہی کہ ان کے مقتولین جہنم میں بیں اور ہمارے مقتولین جنت میں بیں تو یہ بھی بہت اچھی رائے ہے۔ اور ہی کہ وہ ہمارے مقتولین کی دیت ادا کریں اور ہمار کے بھو ان کے مقتولین کی دیت ادا کریں گئو ہوگوں دیتیں نہیں ہوں گی ۔ تو لوگوں نے تو یہ درست نہیں۔ کیونکہ ہمارے مقتولین اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں قتل کیے گئے تو ان کے لیے کوئی دیتیں نہیں ہوں گی ۔ تو لوگوں نے اس بات بران کی موافقت کی۔

( ٣٣٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَشُعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ارْتَذَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاتَةَ فَبَعَثَ أَبُو بَكُمِ إِلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ ، فَقَالَتُ : إِنْ كَانَ عَلْقَمَةُ كَفَرَ فَإِنِّى لَمْ أَكُفُرُ أَنَا ، وَلَا وَلَدِى ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيّ ، فَقَالَ: فَعَلَ بِهِمْ ، يَعْنِى بِأَهْلِ الرِّدَّةِ.

(٣٣٨٠١) حضرت ابن سيرين ويشيز فرمات بيل كه علقمه بن عُلا شمر مد مو كيا- تو حضرت الوبكر مزاتي في اس كي بيوي اور بيني كي

کھڑے ہو گئے اوراس کو مارنے گئے یہاں تک کہاس قبل کرویا۔

( ٣٢٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُّو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثُ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكُرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ فَكَتَبَ إلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ زَنَادِقَةٍ ، مِنْهُمْ مَنْ يَغُبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَغُبُدُ غَيْرٌ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَعِى الإِسْلَامَ فَكَتَبَ إلَيْهِ وَأَمَرَهُ فِى الزَّنَادِقَةِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ كَانَ يَدَّعِى الإِسْلَامَ ، وَيَثْرُكَ سَائِرَهُمْ يَغُدُدُونَ مَا شَاؤُوا.

(۳۳۳۱) حضرت مخارق ہیں ہے۔ نہیں کہ حضرت علی خاتی بن ابی طالب نے محمد بن ابی بکر کومصر والوں پر امیر بنا کر بھیجا۔ تو انہوں نے حضرت علی خاتی ہے خط لکھ کرز تاوقہ کے بارے میں سوال کیا۔ جن میں سے پچھسور نے اور چاند کی پرسٹش کرتے تھے۔ اور ان میں سے پچھاس کے علاوہ چیزوں کی پرسٹش کرتے تھے اور پچھا سلام کا دعو کی کرتے تھے؟ حضرت علی خاتی نے ان کو خط لکھا ارزناوقہ کے بارے میں ان کو حکم دیا کہ جو تو اسلام کا دعو کی کرے اس کو آل کروو، اور باقی سب کو چھوڑ دووہ جس کی چاہیں عمادت کریں۔

( ٣٢٤١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ يَطُرُقُ فَرَسًا لَهُ فَمَرَّ بِمَسْجِدِ نِنِي حَنِيفَةَ فَصَلَّى فِيهِ فَقَرَأَ لَهُمْ إِمَامُهُمْ بِكَلَامٍ مُسَيْلِمَةً الْكَذَّابِ ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَجَاءَ بِهِمْ ، فَاسْتَنَابَهُمْ فَتَابُوا إِلَّا عَبْدَ اللهِ ابْنَ النَّوَّاحَةِ فَأَنَّهُ قَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ فَبَعَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَوْلاَ أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْت عُنْقَك ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَسْت بِرَسُولِ ، يَا خَرَشَةٌ قُمْ فَاضْرِبْ عُنْقَهُ فَقَامَ فَضَرَبَ عُنْقَهُ. (ابوداؤد ٢٤٥٦ـ احمد ٣٨٣)

(۱۳۳۱) حفرت حارثہ بن مفتر بر بیٹی فرمائے ہیں کہ ایک آدمی نکلا اور اپنے گوڑے پر سوار ہوا بھر وہ بنو حذیف قبیلہ کی مجد کے پاس سے نزرا۔ اور اس میں نماز اوا کی۔ تو ان لوگوں کے امام نے مسلمہ کذاب کے کلام کی تلاوت کی! شخص حضرت ابن مسعود وہا نئی فرمت میں آیا اور آپ زبی نئی کو اس بات کی خبر دی۔ آپ زبی نئی نے قاصد بھی کران لوگوں کو بلایا۔ ان سب لوگوں کو لایا گیا۔ بھر آپ زبی نئی نئی نہ کہ ان سب سے تو بہ کروائی۔ ان سب نے تو بہ کرلی سوائے عبداللہ بن قواحد کے۔ آپ زبی نئی نے اس سے فرمایا: اے عبد اللہ! اگر میں نے رسول اللہ شرائی نئی فرون مار دیا۔ 'کیکن آجی تو اصد نہ بوتا تو میں تیری گردن مار دیا۔ 'کیکن آجی تو اصد نہ بوتا تو میں تیری گردن مار دیا۔ 'کیکن آجی تو اصد نہ بوتا تو میں تیری گردن مار دیا۔ 'کیکن آجی تو اصد نہ بوتا تو میں ایری گردن مار دیا۔ 'کیکن آجی تو اصد نہ بوتا تو میں اردی۔

( ٣٢٤١٢ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: إِنِّى مَرَرْت بِمَسْجِدِ بَنِى حَنِيفَةَ فَسَمِعْت إمَامَهُمُ يَقُواُ بِقِرَائَةٍ مَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُرَرِّت بِمَسْجِدِ بَنِى حَنِيفَةَ فَسَمِعْت إمَامَهُمُ يَقُواُ بِقِرَائَةٍ مَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى مُحَرِّا فَالثَّارِدَاتُ تُرُدًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْت بَعْدُ اللهِ ابْنَ فَالْعَاجِنَاتُ عَجْدًا فَاللَّاقِمَاتُ لَقُمًا قَالَ : فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ فَأَتَى بِهِمْ سَبْعِينَ وَمِئَةً رَجُلٍ عَلَى دِينٍ مُسَيْلِمَةً إمَامُهُمْ عَبْدُ اللهِ ابْنِ

امیر نے ان کے ایک گروہ سے پوچھا: تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم عیسائی تصاور ہم نے اسلام قبول کیا اورخودکو اسلام پر ثابت قدم رکھا۔ امیر نے کہا: تم الگ ہو جاؤ۔ پھرامیر نے دوسرے گروہ سے پوچھا: تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا: ہم عیسائی لوگ تھے۔ ہم نے اپنے دین سے افضل کسی دین کوئبیں سمجھا للبذا ہم نے خودکواپنے دین پر ثابت قدم رکھا تو امیر نے کہا: تم بھی الگ ہو جاؤ۔

پھرامیر نے آخری گروہ ہے پوچھا: تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا: ہم لوگ عیسائی تھی پس ہم نے اسلام ہول کیا پھر
ہم اسلام ہے پھر گئے کیونکہ ہم نے اپنے دین ہے افضل کوئی دین نہیں سمجھا اور ہم عیسائی ہو گئے۔ امیر نے ان ہے کہا: تم اسلام لے
آڈ۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو امیر نے اپنے ساتھیوں ہے کہا: جب میں تین مرتبہ اپنے سر پر ہاتھ پھیروں تو تم ان پر تملہ کر دیا پس
لوگوں نے ایسابی کیا اور ان کے لڑنے والوں گؤتی کر دیا اور ان کی اولا دکوقیدی بنالیا۔ پھر میں قیدی لے کر حضرت علی ہو اللہ کی خدمت
میں آگیا۔ اور معقلہ بن صبیرہ آیا اور اس نے ان قید یوں کو دولا کھ میں خرید لیا پھروہ ایک لاکھ لے کر حضرت علی ہو اللہ کیا س آیا تو ان اور ان سب کو
آب ہو افیوں کر نے ہے انکار کر دیا۔ معقلہ اپنے دراہم لے کرواپس چلا گیا اور ان غلاموں کے پاس آیا اور ان سب کو
آزاد کر دیا اور حضرت معاویہ ہو اللہ ہو ہو ہو گئی تو شہیں فرمایا۔
آپ ہو لئی نے فرمایا نہیں۔ پھرآپ ہو لئی نوش نے ان سے کوئی تعرض نہیں فرمایا۔

( ٣٣٤.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي عُلَاقَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحُمْدِ بِنَ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي عُلَاقَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَتْلُوهُ ، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بِلَلِكَ ، فَقَالَ : الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَتْلُوهُ ، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بِلَلِكَ ، فَقَالَ : هَلُ دَعُونُتُمُوهُ إِلَى الإِسْلَامِ ، قَالُوا : لاَ قَالَ : فَإِنِّى أَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِهِ.

(۳۳۴۸) حضرت ابوعلاقہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وی تین نے ایک کشکر بھیجا بس ان لوگوں نے مسلمانوں میں سے ایک آدمی پایا جو اسلام لانے کے بعد عیسائی ہو گیا۔ تو انہوں نے اس شخص کوتل کر دیا۔ پھر حضرت عمر وی تین کواس کی خبر دی گئ آپ وی تین نے بوچھا: کیاتم لوگوں نے اِس کواسلام کی دعوت دی تھی؟ انہوں نے کہا بنہیں! آپ وی تین نے فرمایا: یقینا پھر تو میں اللہ کی طرف اس کے خون سے بری ہوں۔

( ٣٣٤.٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ ابن عَبِيدِ بْنِ الْأَبْرَصِ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ أَتَى بِرَجُلِهِ ، بِرَجُلِ كَانَ نَصْرَائِيًّا فَأَسُلَمَ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ ، فَسَأَلَهُ عُمَرٌ عَنْ كَلِمَةٍ ، فَقَالَ لَهُ ، فَقَامَ اللهِ عَلِيٌّ فَرَفَسَهُ بِرِجُلِهِ ، قَالَ نَفْرَائِهُ فَطَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ. قَالَ :فَقَامَ النَّاسُ الِيهِ فَضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ.

(۹ سه ۳۳۳) حفرت ابن عبید بن ابرص طفیط فرماتے ہیں کہ حضرت علی دائٹو بن الی طالب نے ارشاد فرمایا: بے شک ایک آ دمی کولایا گیا جونصرانی تھالیس اس نے اسلام قبول کرلیا پھروہ دوبارہ نصرانی ہوگیا۔حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے اس سے اس بات کے تعلق بوچھا: تو اس نے آپ ٹٹاٹٹو کو بتا دیا۔ پھر حضرت علی ٹڑاٹٹو اس کی طرف کھڑے ہوئے اور اس کے سینہ پراپی لات ماری۔ پھرلوگ بھی عَنْ ذِكْرِهِمْ ، قَالَ : مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بُنِ وَائِلٍ، قَالَ: قُلْتُ: قَتِلُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَخَذْتهم سِلْمًا كَانَ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ، قَالَ: قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا كَانَ سَبِيلُهُمْ لَوْ أَخَذْتهمْ إِلَّا الْقَتْلَ، قَوْمُ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ وَلَحِقُوا بِالشَّرْكِ، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِضُ أَنْ يَذُخُلُوا فِي الْبَالِ اللَّهُ وَا مِنْهُ، فَإِنْ فَعَلُوا قِبْلُت ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَإِنْ أَبُوا السَّوْدَ عَتِهمَ السِّجْنَ.

(۳۳۴۸) حفرت عامر دائنو فرماتے ہیں کہ حفرت انس بن مالک دائنو نے ارشاد فرمایا: قبیلہ بکر بن واکل کے پھافر اداسلام سے مرقد ہوگے اور مشرکین ہے جالے۔ پھران کو جنگ میں قبل کردیا گیا۔ پھر جب میں حفرت عمر بن خطاب دائنو کے پاس سترکی فتح کی خبر لے کر آیا۔ تو آپ وائنو نے فرمایا: قبیلہ بکر بن واکل کے لوگوں کا کیا معاملہ ہوا؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ وائنو کے سامنے دوسری بات شروع کردی تا کہ میں آپ وائنو کو ان کے ذکر سے ہنا دوں انکین آپ وائنو نے پھر پو چھا: قبیلہ بکر بن واکل کے سامنے دوسری بات شروع کردی تا کہ میں آپ وائنو کو ان کے ذکر سے ہنا دوں انکین آپ وائنو نے فرمایا: اگر میں ان سے سلے کا معاملہ کروہ کا کیا معاملہ ہوا؟ میں نے عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین! ان گوتل کردیا گیا۔ آپ وائنو نے فرمایا: اگر میں ان سے سلے کا معاملہ کرتا تو یہ بات میر المؤمنین! اگر آپ وائنو ان لوگوں کو پکڑ لیتے جو اسلام سے مرتد ہوئے اور مشرکین سے جاسے تو ان کے تل کے سوا کیا راستہ ہوسکتا تھا؟ آپ وائنو نے فرمایا: میں ان کے سامنے یہ بات پیش کرتا کہ دہ ای درواز سے میں داخل ہو جا کیں جس سے و میں ان کی طرف سے یہ چیزیں قبول کر لیتا اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتے تو میں ان کی طرف سے یہ چیزیں قبول کر لیتا اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتے تو میں ان کی طرف سے یہ چیزیں قبول کر لیتا اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتے تو میں ان کی طرف سے یہ چیزیں قبول کر لیتا اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتے تو میں ان کی طرف سے یہ چیزیں قبول کر لیتا اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ۔ جیلوں میں قبید کر دیتا۔

( ٣٢٤.٧ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ حَيَّانَ ، عَنْ عَمَّارِ الدَّهْنِيِّ ، قَالَ : حَدَّنِي أَبُو الطَّفَيْلِ ، قَالَ : كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَنَهُمْ عَلِيَّ بُنُ أَبِي طَالِبِ إِلَى بَنِي نَاجِيَةً ، فَانْتَهَيْنَا إلَيْهِمُ فَوَجَدُنَاهُمْ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقِ ، قَالَ : فَقَالَ : أَمِيرُنَا لِفِرْقَةٍ مِنْهُمْ : مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا نَحْن قوم مِن النصارى لم نر دينا أَفْضَلَ فَبْبَنا على إسلامنا ، قَالَ اعْتزلو ، ثم قَالَ للثانية : ما أنتم ؟ قالوا نحن قوم من النصارى لم نر دينا أَفْضَلَ مِنْ دِينِنَا فَشِتنا عليه فقال اعتزلو ، ثم قَالَ لفرقة أخرى : ما أنتم ؟ قالوا نحن قوم من النصارى فَأَبُوا ، فَقَالَ فَرْ دِينِنَا فَشِتنا عليه فقال اعتزلو ، ثم قَالَ لفرقة أخرى : ما أنتم ؟ قالوا نحن قوم من النصارى فَأَبُوا ، فَقَالَ لَاصُحَابِهِ : إِذَا مَسَحْت رَأُسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَشُدُّوا عَلَيْهِمْ فَفَعَلُوا فَقَتَلُوا الْمُقَاتِلَةَ وَسَبُوا الذَّرَارِي ، فَقَالَ فَجَاءِ بِمِنَةٍ أَلْفٍ إلى عَلِى ، فَأَبَى فَجَنت بِالذَّرَارِيِّ إِلَى عَلِي وَعَمَدَ النِّهِمْ مِصْقَلَة فَأَعْتَقَهُمْ وَلَحِقَ بِمُعَاوِيَة فَقِيلَ لِعَلِيٍّ : إِلاَ تَأْخُذُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَلُقُ مِصْقَلَة بِهُ الْمَالِقَ مِصْقَلَة بِكَرَاهِمِهِ وَعَمَدَ النِّهِمْ مِصْقَلَة فَأَعْتَقَهُمْ وَلَحِقَ بِمُعَاوِيَة فَقِيلَ لِعَلِيٍّ : إِلاَ تَأْخُذُ اللّهُ مَنْ اللّهُ رَبِي فَقَالَ : لا ، فَلَمْ يَعْرَضُ لَهُمْ.

(۳۳۴۰۷) حضرت ممارالد هنی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالطفیل ویشید نے ارشاد فرمایا: میں اس نشکر میں موجود تھا جس کو حضرت علی مزائند نے بنونا جیہ کی طرف بھیجا تھا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ہم نے ان لوگوں کو تین گروہوں میں تقسیم پایا۔ پس ہمارے طرف قاصد بھیجا۔اس کی بیوی نے کہا:اگر چیعلقمہ نے کفر کیا ہے لیکن میں نے کفرنہیں کیااور نہ ہی میرے بیٹے نے۔آپ میشین نے یہ بات امام شعبی پڑھین کے سامنے ذکر فرما کی ۔ تو آپ وٹاٹنو نے فرمایا: اس طرح مرتدین کے ساتھ معاملہ ہوگا۔

( ٣٢٤٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْفَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ :ثُمَّ إِنَّهُ جَنَحَ لِلسَّلْمِ فِى زَمَان عُمَرَ فَأَسُلَمَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ كَمَا كَانَ.

(۳۳۲۰۲) حضرت ابن سیرین ویشید سے مذکورہ ارشاداس سند سے بھی منقول ہے۔ اس میں اتنااضافہ ہے۔ پھر علقمہ بن غلاشہ حضرت عمر من شخو کے زمانے میں صلح کے لیے جھک گیااوراسلام لے آیا۔ پھراس نے اپنی بیوی کی طرف رجوع کرلیا جیسا کہ وہ تھا۔

( ٣٣٤.٣ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا بَكُرِ ، قَالَ : لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا مِمَّا أَعْطُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدُتُهُمْ ، ثُمَّ تَلا : (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنُ قَيْلِهِ الرَّسُلُ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(۳۳۴۰۳) حضرت ابراہیم براتین فرماتے ہیں کہ ابو بکر دوائن نے فرمایا اگر یہ لوگ جھے اونٹ کی رسی دینے ہے بھی رکیس کے جووہ رسول اللہ مَؤَنْ فَقَالَةً کودیا کرتے تھے تو میں ضروران سے جہاد کروں گا۔ پھر آپ دوائن نے بہآیت تلاوت فرمائی۔ محمد مَؤَنْ فَقَالَةً مُوائِنَ کَ اللہ مَؤَنْ فَقَالَةً مُوائِنَ اللہ مَؤَنْ فَقَالَةً مُوائِنَ مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ : قَالَ عُمَرٌ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ لَوْ أَطَاعَنَا أَبُو بَكُولِ لَكُفَونَ فَا فَا : فَالَ عُمَرٌ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ لَوْ أَطَاعَنَا أَبُو بَكُولِ لَكُفَونَا فِي صَبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ إِذْ سَأَلُوا التَّخْفِيفَ مِن الزَّكَاةِ ، فَأَبَى عَلَيْهِمُ ، وَقَالَ : لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا لَكَ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ ا

(۳۳۴۰) حضرت ابن الی ملیکہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر طافی نے ارشاد فرمایا: اگر ابو بکر دیاؤ ہماری اطاعت کرتے تو ہم ایک صبح میں کفر کر لیتے۔ کیونکہ جب لوگوں نے ان سے زکوۃ میں کمی کرنے کا سوال کیا تو انہوں نے ان کی بات مانے سے اٹکار کردیا اور فرمایا: اگروہ جھے ایک اونٹ کی رسی دینے سے بھی رکے تو میں ضروران سے جہاد کروں گا۔

( ٣٣٤.٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يُسَاكِنُكُمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمُ ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ ارْتَدَّ فَلاَ تَضْرِبُوا إِلَّا عُنْقَهُ.

(۳۳٬۰۵) حضرت طاوَس مِیتین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاپٹو نے ارشاد فرمایا: بمبود دنصاریٰ تم او گوں کواپنے شہروں ہیں نہیں بسائیں گے۔پس ان میں سے جواسلام لایا پھروہ مرتد ہو گیا تو تم اس کی گردن ماردو۔

( ٣٣٤٠٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَامِرٌ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ نَهْرًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ فَقُتِلُوا فِي الْقِتَالِ ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِفَتْحِ تُسْتَرَ ، قَالَ :مَا فَعَلَ النَّقَرُّ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ :قُلُتُ عَرَضْت فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَأَشْفَلَهُ النَّوَّاحَةِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ، ثُمَّ نَظَرَ إلَى بَقِيَّتِهِمْ ، فَقَالَ : مَا نَحْنُ بِمُجْزِرِى الشَّيْطَانِ هَوُُلَاءِ ، سَائِرُ الْقَوْمِ رَحْلُوهُمْ إلَى الشَّامِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يفنيهم بِالطَّاعُونِ. (عبدالرزاق ١٨٥٠٨)

(۳۳۲۱۲) حفرت قیس ویشید فرماتے ہیں کہ ایک آدی حضرت عبداللہ بن مسعود والتی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بے شک میں بنو حنیفہ قبیلہ والوں کی معجد کے قریب سے گزرا۔ تو میں نے ان کے امام کوسنا کہ اس نے اس قر آن میں تلاوت کی جواللہ تعالی نے حضرت محمد مَنِوَّ فَتَفَیْقَ بِی تازل کیا۔ پھر میں نے اس کوسنا کہ وہ یہ کلمات بڑھ رہا ہے: المطّاحِ مَاتُ طُحنًا فَالْعَاجِ مَناتُ عَجْمًا فَالْعَاجِ مَاتُ مَعْمَاتُ مُعْمَاتُ بڑھ رہا ہے: المطّاحِ مَاتُ طُحنًا فَالْعَاجِ مَاتُ عَجْمًا فَالْعَاجِ مَاتُ مَعْمَاتُ مُعْمَاتُ بڑھ رہا ہے: المطّاحِ مَن الله بن المعاور جائے ہوئے ان کی طرف قاصد بھیجا۔ پھر ان لوگوں کو لا یا گیا۔ ایک سوستر آدمی مسیلہ کے دین پر تھے۔ اور ان کا امام عبداللہ بن النواحة تھا۔ آپ جُل تُون نے اس کے متعلق تھم دیا اور اے قبل کردیا گیا۔ پھر آپ ہور آپ ہور آپ ہور آپ ہور ان لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا: ہم ان کوقل کر کے شیطان کوخوش نہیں کریں۔
گے۔ ان سب لوگوں کوشام کی طرف لے جاؤ۔ شایداللہ تعالی ان کوطاعون کے ذریعے فتم فرمادیں۔

( ٣٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَبَدَّلَ بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِيمَانِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرٌ : اسْتَتِبُهُ ، فَإِنْ تَابَ فَاقْبُلْ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَاضُرِبُ عُنْقَهُ.

(۳۳۳۳) حضرت عبداللہ بن عمر و دیاتی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و بن العاص دیاتی نے حضرت عمر بن خطاب ڈیاٹی کو خطا کھا کہ یقیناً ایک آ دمی نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لیا۔ تو حضرت عمر ڈیاٹی نے اس کے جواب میں خطا کھے کر فرمایا: اس سے تو بہ طلب کروپس اگروہ اس سے تو بہ کر لے تو اس کی طرف سے تو بہ قبول کرلو، ورنداس کی گردن ماردو۔

( ٣٢٤١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَنَاسٌ يَأْخُذُونَ الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ وَيُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِ ، فَأَتَى بِهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَوَضَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوَ قَالَ فِي السِّجْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيَّهَا النَّاسُ ، مَا تَرَوُنَ فِي قُومٍ كَانُوا يَأْخُذُونَ مَعَكُمَ الْعَطَاءَ وَالرَّزْقَ وَيَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ ؟ قَالَ النَّاسُ : اقْتُلْهُمْ ، قَالَ : لا ، وَلَكِنْ أَصْنَعُ بِهِمْ كَانُوا كَمَا صَنَعُوا بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ ، فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ.

(۳۳۳۱۳) حضرت عبیدالعامری واشید فرماتے میں کہ مچھلوگ تھے جوروزینداور عطیات لیتے تھے۔اورلوگوں کے ساتھ تو نماز پڑھتے اور پوشیدگی میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ان لوگوں کوحضرت علی ہڑٹی کے پاس لا یا گیا۔ تو آپ ہڑٹی نے ان کے مجد میں یا قدر خانہ میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا:اے لوگو!تمہاری کیارائے ہاس قوم کے بارے میں جوتمہارے ساتھ روزینداور عطیات لیتے ہیں اوران بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: ان کوتل کر دیا جائے۔ آپ جوٹٹی نے فرمایا: نہیں! لیکن میں ان کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جوانہوں نے ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم علایت کی ساتھ کیا تھا۔ پھرآپ ڈاٹٹو نے ان کوآگ میں جلا ڈالا۔

( ٣٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ عُبيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي قَوْمٍ نَصَارَى ارْتَدُّوا فَكَتَبَ أَنَ اسْتَتِيبُوهُمُ ، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُمْ.

(۳۳۲۵) حضرت عبیداللہ بن عمر خافیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز برایشیائے ان لوگوں کے بارے میں خط لکھا جوعیسائی تھے پھروہ مرتد ہو گئے تو آپ برایشیائے نے لکھا:ان سے تو بہ طلب کرو۔پس اگر تو بہ کریں تو ٹھیک ورندان کو آل کردو۔

( ٣٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ تُرِكَ وَإِنْ أَبِي فُتِلَ.

(۳۳۲۱۷) حضرت مغیرہ بیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹیوانے مرتد کے بارے میں ارشاد فرمایا: اس سے تو بہطلب کی جائے گی۔ پس اگروہ تو بہ کرلے تواہے چھوڑ دیا جائے گا۔اورا گروہ انکار کروہے تو اس کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤١٧ ) حَلَّتَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُفُرَ بَعْدَ إيمَانِهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ :يُفْتَلُ.

(۳۳۴۷) حضرت ابن جریج پیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن دینار نے میرے سامنے اس شخص کے بارے میں جوائیمان کے بعد کفراختیار کرلے حضرت عبید بن عمیسر میلٹیلڈ کا قول نقل فر مایا: کہ اس شخص کوقل کر دیا جائے گا۔

( ٣٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ فِي الإِنْسَانُ يَكُفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ : يُدْعَى إلَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ.

( ۳۳۲۱A ) حفرت این جرتج دیشید فر ماتے ہیں کہ حفرت عطاء دیشید نے اس شخص کے بارے میں جوایمان کے بعد کفراختیار کرے یوں ارشاد فر مایا: اے اسلام کی دعوت دی جائے گی ہیں اگروہ انکار کردے تو اس شخص کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْهَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ : فَأَتَانِي ذات يَوْم ، وَعِنْدِي يَهُودِيُّ فَدُ كَانَ مُسْلِمًا فَرَجَعَ عَنِ الإِسْلَامِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ ، فَقَالَ : لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تَضْرِبَ عُنُقَهُ قَالَ حَجَّاجٌ : وَحَدَّنِي قَتَادَةُ أَنَّ أَبًا مُوسَى قَدْ كَانَ دَعَاهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(۳۳۲۹) حضرت ابو بردہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی جھاٹی نے ارشاد فرمایا: کہ رسول اللہ میر کھنے ہے اور معاذ بن جبل جھائی کہ دس کے اور معاذ بن جبل جھائی کے میرے جبل جھائی کی طرف بھیجا۔ آپ جھائی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاذ جھائی میرے پاس آئے اس حال میں کہ میرے پاس ایک میروی تھا جومسلمان ہواتھا پھر اسلام سے میہودیت کی طرف واپس لوٹ گیا۔ اس پر آپ جھائی نے فرمایا: میں ہرگز تمہارے ہاں نہیں اتروں گا میباں تک کہتم اس کی گردن مارو۔

جَاجَ فرماتے ہیں كرحضرت قاده والله في مجھ بيان كيا كرحضرت ابوموى في اس يبودى كوچاليس دن تك دعوت دى تھى۔ ( ٢٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَشِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا :إنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ ، يَغْنِي الْمَدِينَةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا مِلْتَان ، فَأَيُّمَا نَصْرَانِنَّ أَسُلَمَ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ فَاضُربُوا عُنُقَهُ.

(۳۳۳۲۰) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان مخافظ فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِقَظَةُ نے جوآخری خطبه دیا آپ مِلِقظَةَ نے اس میں ارشاد فرمایا: بےشک اس بستی میں بیعنی مدینه منورہ میں دوماتیں نہیں روسکتیں۔ پس جوکوئی نصرانی اسلام قبول کرلے پھروہ دوبارہ نصرانی بن جائے تو تم اس کی گردن ماردو۔

( ٣٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ :يُسْتَنَابُ الْمُرْتَدُّ كُلَّهَا ارْتَدَّ.

(۳۳۳۲) حضرت عمرو بن قیس پراٹیلیڈ اک شخص سے نقل فرماتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم پرلٹیلیڈ کو یوں فرماتے ہوئے سنا: مرتد سے تو ببطلب کی جائے گی جب بھی وہ ارتد اوکر ہے۔

( ٣٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَغْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الحكم قَالَ: يُسْتَنَابُ الْمُرْتَدُّ كُلَّمَا ارْتَدَّ. (٣٣٣٢٢) حفرت مطرف يشِيْد فرمات مي كه حضرت تهم يشِيْد نے ارشا وفر مايا: مرتد سے توب طلب كى جائے گى جب بھى وہ ارتدادكر ہے۔

( ٣٣٤٢٣ ) حَدَّنَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عُسَةَ ، قَالَ : كَانَ نَاسٌ عِنْ يَنِى حَنِيفَةَ مِثَنْ كَانَ مَعَ مُسَيِّلِمَةَ الْكَذَّابِ يُفْشُونَ أَحَادِيثَةُ وَيَتْلُونَهُ فَأَحَدُهُمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فكتب ابن مسعود الْمَى عُثْمَانَ فَكَتَبَ اللّهِ عُنْمَانَ أَنْ ادْعُهُمُ الْمِي الإسلام فَمَنْ شَهِدَ مِنْهُمُ أَنْ لاَ اللّهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاحْتَارَ الإِيمَانَ عَلَى الْكُفُو فَافَيلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَحَلَّ سَبِيلَهُمْ ، فَإِنْ أَبُوا فَاصُوبُ أَعْنَاقَهُمْ ، فَاسْتَنَابَهُمْ ، فَتَابَ بَعْصُهُمُ وَأَبِي بَعْصُهُمْ ، فَضَرَبَ أَعْنَاقَ الّذِينَ أَبُوا . (عبدالرزاق ٢٠٥١) فَاصُوبُ أَعْنَاقَ اللّهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاحْتَارَ الإِيمَانَ عَلَى الْكُفُو فَافَيلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَحَلَّ سَبِيلَهُمْ ، فَإِنْ أَبُوا فَاصُوبُ أَعْنَاقَ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهَ عَلَيْهُمْ ، فَاسْتَنَابَهُمْ ، فَتَابَ بَعْصُهُمُ وَأَبِي بِعُصْهُمْ وَالْبَي مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ ، فَالْكُولُولُ وَاللهُ وَلَالِي عُمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمْ ، فَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

## ( ٣٠ ) ما قالوا فِي المرتد كم يستتاب؟

# جن لوگوں نے مرتد کے بارے میں کہا: کہ نتی مرتبہ تو بہ طلب کی جائے گی

( ٣٣٤٢٤) حَذَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتَحُ تُسْتَرَ وَتُسْتَرُ وَتُسْتَرُ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ سَالَهُمْ : هَلْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ ، قَالُوا : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَحَدُنَاهُ ، قَالَ : مَا صَنَعْنَمُ بِهِ ، قَالُوا : قَتَلْنَاهُ ، قَالَ : أَفَلَا أَدْحَلْتُمُوهُ بَيْتًا وَأَغْلَقُتُمْ عَلَيْهِ بَابًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ صَنَعْنَمُ وَهُ ثَلَانًا فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قَتَلْتُمُوهُ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ لَمُ أَشْهَدُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغَيْبَى ، أَوَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَمُ أَشْهَدُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغَيْبَى ، أَوَ قَالَ : حِينَ بَلَغَيْنَ ، ثَمَّ فَالَ : اللَّهُمَّ لَمُ أَشْهَدُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغَيْبَى ، أَوَ قَالَ : عَنْ بَلَغَيْنَ

(۳۳۳۲۵) حضرت سلیمان بن موی مراثین فرماتے ہیں کہ حضرت عثان براثین نے ارشاد فرمایا: مرتد سے تین مرتبہ تو بہ طلب کی حائے گی۔

( ٣٣٤٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ حَيَّانَ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ :يُدْعَى إلَى الإِسْلَامِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتُ ، عَنْقُهُ.

(۳۳۳۲۲) حضرت حیان بیتی فرماتے ہیں کہ امام زبری بیٹیونے ارشا دفر مایا: مرتد کوتین باراسلام کی طرف بلایا جائے گالیس اگروہ انکار کردیتو اس کی گردن ماردی جائے گی۔

( ٣٣٤٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُسْتَنَابُ الْمُوْتَدُّ ثَلَاثًا. (٣٣٣٤) حضرت عامر طِيْعِ فرماتے ہیں کہ حضرت علی تُنْ فِیْرِ نُ ارشاد فرمایاً: مرتد سے تین مرتبہ تو ببطلب کی جائے گی۔ ( ٣٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : يُسْتَنَابُ الْمُوْتَدُّ ثَلَاثًا ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ. (٣٣٣٨) امام شعبی ويشيد فرماتے بيں كەحضرت على ويائو نے ارشاد فرمايا: مرقد سے تين مرتبہ تو بہطلب كى جائے گى۔ پس اگروہ دوبارہ ايباكرے گا تواس كوتل كرديا جائے گا۔

( ٣٣٤٢٩ ) حَلَّنَا وَكِيعٌ ، عن سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكرِيمِ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : يُسْتَنَابُ الْمُوْتَدُ تَلَاثًا.

(٣٣٣٢٩) حفرت عبدالكريم ويتين الشخص فقل فرمات بين جس في حفرت ابن عمر ولاتين كويون فرمات بوع سا كدمر قد في من مرتبة وبطلب كى جائك كى -

( ٣٤٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْيَمَنِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ تَهَوَّدَ ، وَرَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَكَتَبَ اللّهِ عُمَرُ أَنَ ادْعُهُ اللَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى فَأَنْ بُقَ الْمُعُهُ اللهِ اللهِ مُ الْمُعُهُ اللهِ عُمَرُ أَنَ ادْعُهُ اللهِ اللهِ مَ فَإِنْ أَبَى فَأَوْثِقُهُ ، أَسُلَمَ فَحَلِّ سَبِيلَهُ ، وَإِنْ أَبِى فَادْعُ ، فَإِنْ أَبَى فَأَوْثِقُهُ ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ فَعَلَ بِهِ ثُمَّ ضَعَ الحربة عَلَى قَلْهِ ، ثُمَّ ادْعُهُ ، فَإِنْ رَجَعَ فَحَلِّ سَبِيلَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَاقْتُلُهُ ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ فَعَلَ بِهِ فَلْكَ حَتَى وَضَعَ الْحَرْبَةَ عَلَى قَلْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُ فَأَسْلَمَ فَحَلَّى سَبِيلَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَاقْتُلُهُ ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ فَعَلَ بِهِ فَلِكَ حَتَى وَضَعَ الْحَرِبَةَ عَلَى قَلْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُ فَأَسْلَمَ فَحَلَّى سَبِيلَهُ .

(۳۳۳۳) حضرت ولیدابن جمیع بر شیخ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک گورنر نے یمن ہے آپ ویشین کو خطاکھا کہ
ایک آ دمی یہودی تھا اس نے اسلام قبول کر لیا پھراس نے دوبارہ یہودیت کو اختیار کر لیا، اور اسلام سے پھر گیا۔ حضرت عمر براشین نے
اس کا جواب لکھا کہ اس کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ اسلام لے آئے۔ تو اس کو چھوڑ دواگر وہ انکار کر دیو تا س کو کملائ کے ذریعہ مارو
اگر وہ انکار کر دیو تم اس کو کملائ پر لٹا دو پھر اس کو اسلام کی طرف دعوت دو، اگر پھر بھی انکار کر دیو تم اس کو باندھواور اس کے دل
میں نیزہ کی نوک رکھ دو پھر دوبارہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر انکار کر دیو تو اس کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر انکار کر دیو تو اس کو اسلام کی طرف دعوت دی وہ اسلام کے اس کے دل پر نیزہ کی نوک رکھ دی گئی پھر اس کو اسلام کی طرف دعوت دی وہ اسلام لے آیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔

( ٣٢٤٣ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :يُسْتَتَابُ الْمُرْتَلُّ ثَلَاثًا فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا قُتِلَ.

(۳۳۴۳) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید نے ارشاد فرمایا: مرتد سے تین مرتبہ تو بہطلب کی جائے گی۔ پس اگردہ لوٹ آئے تو ٹھیک درنداس کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣١ ) ما قالوا فِي المرتدِّ إذا لحِق بِأرضِ العدوِّ وله امرأةٌ ما حالهما ؟

اس مرتد كابيان جورتمن كے ملك ميں چلا جائے اوراس كى بيوى بھى ہوتوان دونوں كاكيا حكم ہوگا؟ ( ٢٣٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ ، قَالاً ؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الإسْلَامِ وَيَلْحَقُّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قالا : تَعْتَدُّ امْرَأْتُهُ فَلَائَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتُ تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتُ حَامِلاً أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَيُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَقِتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ إِنْ شَانَتْ ، وَإِنْ هُو رَجَعَ فَتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا ثَبَنَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

(۳۳۳۳) حضرت اضعف ولینی فرماتے ہیں کہ حضرت عامر ولینی اور حضرت تکم ولینی ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان اسلام سے مرتد ہوجائے اور دشمن کے ملک میں جلا جائے۔ ان دونوں نے فرمایا: اگراس کی بیوی کوجیف آتا ہوگا تو وہ تین حسن عدت گزارے گی۔ اور اگر اس کوجیف نہیں آتا ہوگا تو وہ تین مہینے عدت گزارے گی ، اور اگر وہ حاملہ ہوگی تو وضع حمل اس کی عدت ہوگی۔ اور چراس مرتد کی وراثت اس کی بیوی اور مسلمان ورفاء کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی۔ پھر اگر وہ عورت جا ہے تو کاح کرسکتی ہے۔ اور اگر مرتد لوٹ آئے اور اپنی بیوی کی عدت مکمل ہونے سے پہلے تو ہے کر لے تو ان دونوں کو سابقہ نکاح پر برقر ار

( ٣٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ أَشُوكَ وَلَحِقَ بِأَرْضِ الشوك ، قَالَ : لَا تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَقَالَ حَمَّادٌ :تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ.

( ٣٣٨٣٣) حضرت شعبہ ويشينه فرماتے ہيں كه حضرت تكم ويشين نے اس آدى كے بارے ميں ارشاد فرمایا: جومشرك ہوجائے اور دشمن كے ملك ميں چلا جائے تواس كى بيوى دوسرا لكاح نہيں كرسكتى۔اور حضرت حماد پرائيميز نے فرمایا:اس كى بيوى نكاح كرسكتى ہے۔

# ( ٢٢ ) ما قالوا في مِيراثِ المرتدّ

## جن لوگوں نے مرتد کی وراثت کے بارے میں یول کہا

( ٣٣٤٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَى بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيّ وَقَلِهِ الْمُسْلِمِينَ. ارْتَدَّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلَامَ فَأَبَى ، قَالَ : فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۳۳) حضرت ابوعر واکشیبانی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانٹی کے پاس مستور دانعیلی کولایا گیا جومرتد ہو چکا تھا۔ آپ جانٹو نے اس پر اسلام پیش کیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ تو آپ جانٹو نے اس کوتل کر دیا۔ اور اس کی وراثت کواس کے مسلمان ورثاء کے درمیان تقسیم کر دیا۔

( ٢٢٤٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا فَسَمَ مِيرَاتَ الْمُوثَلِّهُ بَيْنَ وَرَئَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (٣٣٣٣٥) حضرت عَمَ بِإِنْهِ فِرَمَاتَ بِينَ مُدَ حَضرتُ عَلَى فَيْنُونَ فَي مِرَدَ كَي مِيرَاثُ كُواسَ عَمسلمان ورثه كورميان تقيم فرمايا-

( ٣٢٤٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إِذَا ارتد الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ.

- (۳۳۳۳۷) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن وبینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑتی نے ارشادفر مایا: جب کو کی محض مرتد ہو جائے تواس کا بیٹااس کاوارث بنے گا۔
- ( ٣٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لَأَهْلِ دِينِهِ شَيْءٌ.
- (۳۳۳۳) حضرت جریر بن حازم برتینی فرمانے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز برتینییز نے مرتد کی وراثت کے بارے میں یوں خط کھھا۔ میں ضر ورمسلمانوں کواس کا وارث بناؤں گا۔اوراس کے دین والوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔
- ( ٣٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الصَّبَّاحِ ، قَالَ : سَمِغْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَهُولُ : الْمُرْتَدُّ نَرِثْهُمْ ، وَلَا يَرِثُونَا.
- (۳۳۳۸) حضرت ابوالصباح برتید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب برتید کوارشادفرماتے ہوئے ساز کہ مرتد کے ہم وارث بنیں گے وہ ہمارے وارث نہیں بنیں گے۔
- ( ٣٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدُ هَلْ يُوَصَّلُ إِذَا قُتِلَ ، قَالَ : وَمَا يُوصَّلُ ، قَالَ : يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ ، قَالَ : نَرِثُهُمْ ، وَلَا يَرِثُونَا.
- (٣٣٨٣٩) حفرت موى بن الى كثير ويشط فرمات بين كدمين في حضرت معيد بن المسيب ويتيز عرم كى وراثت كى بارك
- میں سوال کیا کہ کیاوہ پہنچائی جائے گی؟ آپ واٹھیدنے فرمایا: پہنچائے جانے کا کیامطلب؟ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا کداس
  - کے در شدوارث بنیں گے؟ آپ پاٹینے نے فرمایا: ہم مسلمان تواس کے دارث بنیں گے وہ ہم مسلمانوں کے وارث نبیس بن سکتے۔
- ( ٣٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُقْتَلُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَ وَرَتَتِهِ مِزَ الْمُسْلِمِينَ.
- (۳۳۴۴۰) حفرت قاد ہوالی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ویشید نے ارشادفر مایا: مرتد کوتل کر دیا جائے گا۔اوراس کی میراث مسلمان ور ثہ کے درمیان تقسیم ہوگی۔
- ( ٣٣٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ ، قَالَا : يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِهِينَ.
- (۳۳۴۳) حضرت اشعث ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت امام شعبی ویشید اور حضرت تھم پیشید ان دونو ک جضرات نے ارشادفر مایا: مرقد کی میراث اس کی بیوی اور اس کے مسلمان ورثاء کے درمیان تقسیم کی جائے گا۔

## ( ٣٣ ) ما قالوا فِي المرتدة عن الإسلام

# جن لوگوں نے اسلام سے مرتد ہونے والی عورت کے بارے میں یوں کہا

( ٣٢٤٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُرْتَدَّةِ : تستامي ، وَقَالَ حَمَّادٌ : تُقْتَلُ.

(۳۳۳۲) حضرت خِلاس مِیشید فرماتے ہیں حضرت علی جُناشِو نے مرقدہ عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا: اس کی قیمت لگائی جائے گی۔اور حضرت حماد میشید نے فرمایا:اس کوتل کرویا جائے گا۔

( ٣٣٤٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا ارْتَدَدُنَ عَنِ الإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ يُحْبَسْنَ وَيُدْعَيْنَ إِلَى الإِسْلَامِ وَيُحْبَرُنَ عَلَيْهِ.

(٣٣٨٣٣) حضرت ابورزين مِينَيْهُ فرمات ميں كه حضرت ابن عباس پڙيئو نے ارشاد فرمايا: جب عورتيں اسلام سے مرتد ہوجا ئيں تو ان کوتل نہيں کيا جائے گا بلکه ان کوقيد کرديا جائے گا اور اسلام کی طرف بلايا جائے گا اور اسلام پران کومجبور کيا جائے گا۔

( ٣٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُرْتَدَّةِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ.

(۳۳۳۳۳) حضرت لیٹ برلٹینیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء برلٹینیڈ نے مرتدہ عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ اسے قبل نہیں کیا حائے گا۔

( ٣٢٤٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ.

(٣٣٨٥) حضرت عمر ومِيشيد فرمات بين كه حضرت حسن مِيشيد نے ارشاد فر مايا: مرتد وعورت كوتل نبين كيا جائے گا۔

( ٣٢٤٦ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ النَّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدُنَ عَنِ الإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ يُدْعَيْنَ إِلَى الإِسْلامِ ، فَإِنْ هُنَّ أَبَيْنَ سُبِينَ وَجُعِلُنَ إِمَاءً لِلْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُقْتَلُنَ.

(۳۳۳۳۷) حضرت اشعث ہلیٹیلا فرمائے ہیں کہ حضرت حسن پیٹیلائے ارشاد فرمایا عورتیں جب اسلام سے مرتد ہوجا نمیں تو ان کوتل نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ان کواسلام کی دعوت دی جائے گی۔اگر وہ انکار کر دیں تو ان کوقید کر دیا جائے گا۔اورمسلمانوں کی باندیاں بنا دیا جائے گااوران کوتل نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٣٤٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَوْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلَامِ ؟ قَالَ : لاَ تَفْتَلُ ، تُحْبَسُ. ( ٣٣٨٧-) حضرت ابورُّ هرينيدِ فرمات ميں كه حضرت حسن بيٹيدِ نے اس عورت كے بارے ميں جواسلام سے مرتد ہوجائے يوں ارشاد فرمايا: اس كُوْلَ نِمِيں كياجائے گااس كوقيد كرديا جائے گا۔

( ٣٢٤١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ.

(٣٣٣٨) حفرت مبيده ويشيئ فرمات مي كه حضرت ابراجيم وليثيلا نے ارشا دفر مايا: مرتده عورت كوبھى قتل كيا جائے گا۔

( ٣٣٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُرْتَدَّةِ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتُ وَإِلَّا قُتِلَتُ.

(٣٣٣٨) حضرت هشام طِینی فرماتے ہیں كەحضرت حسن ویٹی نے مرتد ہ عورت کے بارے میں ارشا دفر مایا: كه اس سے تو به طلب كى جائے گى ۔ اگروہ تو بەكر لے تو ٹھيك ورنداس كوتل كرديا جائے گا۔

( ٣٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أَمَّ وَلَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّتْ ، فَبَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهَا.

(۳۳۴۵۰) حضرت یجی بن سعید طِیتُورُ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز طِیتید نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں میں ہے ایک شخص کی ام ولد مرتد ہوگئی۔ تو اس شخص نے اس کو دومة الجندل کے مقام پراس کے دین کے مخالف شخص کوفروخت کردیا۔

( ٣٣٤٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلَامِ ، قَالَ : تُسْتَنَابُ ، فَإِنْ تَابَتُ وَإِلاَّ قُتِلَتْ.

(۳۳۴۵) حفزت ابومعشر ویشین فرماتے ہیں کہ حفزت ابراہیم ویشینے نے اسعورت کے بارے میں جواسلام سے مرتد ہوجائے میں ارشاد فرمایا: کداس سے توبہ طلب کی جائے گا۔ بیس اگروہ توبہ قبول کرلے تو ٹھیک ورنداس کوئل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بِنَحْوٍ مِنْهُ.

(٣٣٣٥٢) حفرت ابومعشر ويشية عصرت ابراجيم ويشية كاندكوره ارشاداس سند يجي مروى ب-

( ٣٤ ) ما قالوا فِي المحارِبِ أو غيرِ يؤمّن أيؤخذ بِما أصاب فِي حالِ حربِهِ ؟ جن لو گول نه يوري المحارِبِ أو على على المحارِبِ على المحارِبِ أَن الله على الله على الله على الله على المحارِبِ الله على الله على

### حالت جنگ میں ملنے والا مال اس سے لیا جائے گا؟

( ٣٢٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إذَا أُمِّنَ الْمُحَارِبُ لَمْ يُؤْخَذُ بِشَىءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالِ حَرْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

(۳۳۳۵۳) حضرت بھم مِیشِین فرماتے ہیں کہ علاء فرمایا کرتے تھے: کہ جبلڑنے والے کوامان دے دی جائے تو اس ہے وہ مال نہیں لیاجائے گا جواس کوحالت جنگ میں ملا ہو۔ گمراس ہے وہ مال لے لیاجائے گا جواس کو جنگ سے قبل ملاہو۔

( ٣٣٤٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحُدُودَ ، ثُمَّ يَجِيءُ تَائِبًا ، قَالَ : تُقَاهُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ دُ.

(٣٣٣٥) حضرت هشام ولیشید فرماتے ہیں كدان كے والدحضرت عروه ولیشید نے اس شخص كے بارے میں ارشاد فرمایا ؟ جو صدودكو

بینیج جائے پھروہ توبر کے آجائے۔ آپ طِیٹید نے فرمایا: اس شخص برحدود قائم کی جائیں گ۔

( ٣٢٤٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ فَيَلُحَقُ بِالْعَدُوّ فَيُصِيبُهُمْ أَمَانٌ ، قَالَ : يُؤَمَّنُونَ إِلاَّ أَنْ يُعْرَفَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ ، فَيُرَدُّ عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَأَمَّا هُوَ فَيُؤْخَذُ بِمَا كَانَ جَنَى قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ.

(۳۳۳۵۵) حضرت عبیدہ ویتین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویتین نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص جرم کرے اور دشمنوں سے جالے پھر
ان لوگول کوامان ملی۔ آپ ویشین نے فرمایا: ان کوامان دے دی جائے گی مگریہ کہ ان کے پاس موجود کسی چیز کو پہچان لیا گیا تو وہ اُن
سے لے لی جائے گی اور مالکول پرلوٹادی جائے گی۔ اور وہ چیز لی جائے گی جواس نے دشمنوں سے ملنے سے پہلے جنایت کے ذریعہ
حاصل کی تھی۔

( ٣٣٤٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَصَابَ حَدًّا ، ثُمَّ خَرَجَ مُحَارِبًا ، ثُمَّ طَلَبَ أَمَانًا فَأَمِّنَ ، قَالَ : يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ الَّذِي كَانَ أَصَابَهُ.

(۳۳۵۷) حضرت حماد میتیمید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میلیٹید ہے اس مخص کے بارے میں پوچھا گیا: جس کوحد پہنچے پھروہ لڑائی کرکے بھاگ جائے اور پھرامان طلب کرے اور اس کوامان بھی دے دی جائے؟ آپ میلیٹید نے فرمایا: اس نے جو کام کیا تھا اس کی وجہ ہے اس پر حدقائم کی جائے گی۔

( ٣٣٤٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَغَارَ ، ثُمَّ رَجَعَ تَانِبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.

(۳۳۴۵۷) حضرت حماد مِراثِیْمیِدُ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہوٹیٹیڈ نے اس شخص کے بارے میں جو ڈاکہ مارے اور عارت گری کرے پھرتو بہکر کےلوٹ آئے ، بیوں ارشا دفر مایا:اس پر حدقائم کی جائے گی اوراس کی تو بہاس کےاور رب کے درمیان ہوگی۔

( ٣٢٤٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي قَيْسُ بُنُ سَعُدٍ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَقُولُ : نَوْ آنَ وَجُلاً ، ثُمَّ كَفَرَ فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ ، فَكَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا قُبِلَتْ تُوْبَتُهُ مِنْ شِرْكِهِ ، وَأَقِيمَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَلَوْ أَنَّهُ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يُقْتَلُ فَكَفَرَ ، ثُمَّ قَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَ مِنْهُ وَلَهُ يَكُنُ عَلَيْهِ شَيْءً.

(۳۳۵۸) حضرت قیس بن سعد میلیطینه فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیٹیلیہ یوں فر مایا کرتے تھے: اگر مسلمانوں میں ہے کوئی آ دمی کسی آ دمی کو تقل کر سے دائیں اوٹ آئے۔ شرک ہے تو اس آئی کی تو بہ قبول کر دے پھر کفراختیار کرلے اور مشرکیین سے جاسلے اور ان میں رہے۔ پھر وہ تو بہ کرکے واپس لوٹ آئے ۔ شرک ہے تو اس کی تو بہ قبول کی جائے گی۔ اور اگر کوئی مشرکیین سے جاسلے اس حال میں کہ اس نے قبل تو نہیں کیا صرف کفراختیار کیا پھر مسلمانوں سے قبال کیا اور پچھ مسلمانوں کو شہید بھی کیا پھر وہ تو بہ کرکے واپس لوٹ آیا تو اس کی تو بہ قبول ک

جائے گی اوراس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگ۔

( ٣٥ ) ما قالوا فِيمن يحارِب ويسعى فِي الأرضِ فسادًا ثمّ يستأمن مِن قبلِ أن يقدر عليهِ فِي حربهِ

جن لوگوں نے یوں کہااس شخص کے بارے میں جولڑائی کرے اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے پول ایا گیا ہو کوشش کرے پھرامان طلب کرے اس بات سے پہلے کہ اس پر قابو یالیا گیا ہو

( ٣٢٤٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ حَارِثُةُ بُنُ بَدُرِ التَّمِيمِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَدْ الْفُسَدَ فِي الْأَرْضِ وَحَارَبَ ، فَكُلَّمُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ ، وَابُنَ جَعْفَرٍ ، وَابُنَ عَبَّسٍ وَغَيْرَهُمُ مِنْ قُريْشٍ ، فَكَلَّمُهُ الْخُسُو الْهَمُدَانِيَّ فَكَلَّمَهُ ، فَانْطُلَقَ سَعِيدٌ إلَى عَلِيٍّ وَحَلَفَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَكَلَّمُهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فَقَرَأَ (إِنَّمَا جَزَاءُ فَقَالَ نِهَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كَيْفَ تَقُولُ فِيمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فَقَرَأَ (إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَمَسُولًا وَيُقْبَلُ أَنْ نَقُدِرَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ سَعِيد ، أَفَوالُ عَلَيْهِ ، فَقَرأَ الآيَةَ كُلَّهَا ، فَقَالَ سَعِيد ، أَفَوالُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي اللهِ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ نَقُدِرَ عَلَيْهِ ، فَعَلَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَكَتَبَ لِللهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ عَالِمَ وَيُعْمَلُ مِنْهُ ، فَقَالَ سَعِيد ، أَفَوالُ اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ ، فَبَعَثَ إلَيْهِ فَقَالَ عَلِي اللهِ فَقَالَ عَلِي اللهِ فَقَالَ عَلِي اللهِ وَيُقْبَلُ أَنْ يُقْدِرَ عَلَيْهِ ، فَبَعَثَ إلَيْهِ فَقَالَ عَلِي فَلَا أَنْ يُقْدِرَ عَلَيْهِ ، فَبَعَثَ إلَيْهِ فَقَالَ عَلِي فَقَالَ عَلِي فَقَالَ عَلِي فَقَالَ عَلِي اللهُ وَيُقْبَلُ عَلَيْهِ ، فَبَعَثَ إلَيْهِ فَقَالَ عَلِي فَقَالَ عَلِي فَقَالَ عَلَيْهِ فَأَمْنَهُ وَكَتَبَ لِهُ كِتَابًا ، فَقَالَ حَارِثَةً :

سَلَامًا فَلَا يَسْلَمْ عَدُوْ يَعِيبُهَا الْإِلَهَ وَيَقْضِى بِالْكِتَابِ خَطِيبُهَا رُعُودُ الْمَنَايَا خَوْلَنَا وَبُرُوقُهَا وَنُتُرُكُ أُخْرَى مُرَّةً مَا نَذُوقُهَا وَنُتُرُكُ أُخْرَى مُرَّةً مَا نَذُوقُهَا

أَلَا أُبَلِّعَنُ هَمْدَانَ اِمَّا لَقِيتَهَا لَعَمُرُ أَبِيك إِنَّ هَمُدَانَ آمَّا لَقِيتَهَا لَعَمُرُ أَبِيك إِنَّ هَمُدَانَ تَتَّقِى شَيب رَأْسِى وَاسْتَخَفَّ حُلُومَنَا وَإِنَّا لَتُسْتَحُلِى الْمَنَايَا نُفُوسُنَا وَإِنَّا لَتُسْتَحُلِى الْمَنَايَا نُفُوسُنَا

قالَ ابْنُ عَامِرٍ : فَحَدَّنْت بِهِذَا الْحَدِيثِ ابْنُ جَعْفَوٍ ، فَقَالَ : نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ بِهِذِهِ الأَبْيَاتِ مِنْ هَمْدَانَ.
(٣٣٥٩) حفرت عام بِيَشِيْ فرمات بي كه حارث بن بدراتمي ابل بھرہ ميں ہے تھااس نے زمين ميں فساد پھيلا يا اور جنگ كى۔
پھراس نے حضرت حسن بن على وَلَيْقُ ، حضرت ابن جعفر بيشيؤ ، حضرت ابن عباس وَلَيْقُ اور قريش كے چندا فراد ہے امان كے بارے ميں بات چيت كى ۔ ان لوگوں نے حضرت على وَلَيْقُ ہے بات كى تو آپ وَلَيْقُ نے اس كوامان نبيس دى۔ پس حارث بن بدر حضرت سعيد بيشيو حضرت على وَلَيْقُ كَى باس الله اور اس كے اور اس كو بس الله على الله اور اس كے اور اس كو حضرت سعيد بيشيو حضرت على وَلَيْقُ كَى باس كے اور اس كو حضرت سعيد بيشيو من عبور الله اور اس كے اور اس كے رسول مِلَقَظَعَ اَلَى عَبْ اور زمين ميں فساد پھيلانے كے ليے بھاگ دورُكرے؟ آپ وَلَيْقُ نے جواب ميں بيآ بيت تلاوت مرحل مِلَقَظَعَ اَلَى حَرْ اَلْمَ الله عَبْ الله وَالله اور اس كے رسول مِلَقَظَعَ الله عَبْ اور زمين ميں فساد پھيلانے كے ليے بھاگ دورُكرے؟ آپ وَلَيْقُونَ نَعْ بِي اور زمين ميں فساد پھيلانے كے ليے بھاگ دورُكرے؟ آپ وَلَيْقُونَ نَعْ بِي اور زمين ميں فساد بي والله اور اس كے رسول مِلَقِفَقَعَ الله عَبْ اور زمين ميں فساد بي والله اور اس كے رسول مِلَقِفَقَعَ الله عَبْ الله وَرْكُمْ مِينَ عَبْ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

( ٣٣٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْفَتْ، عَنِ الشَّفْبِيِّ، عَنْ عَلَيَّ : بنحوه منه، ولم يذكر فيه الشعر. (۱۷۳۷۷) اما شعبی میشید سے بھی حضرت علی مزایش کا مذکورہ ارشاداس سند سے مروی ہے۔ کیکن انہوں نے اس میں شعر کا ذکر نہیں فر مایا: ( ٣٣٤٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْفَتْ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُرَادٍ صلَّى ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَبُو مُوسَى قَامَ ، فَقَالَ :هَذَا مَقَامُ التَّائِبِ الْعَائِذِ ، فَقَالَ :وَيْلَك مَا لَكَ ، قَالَ :أَنَا فُلَانُ بُنُ فُلَان الْمُرَادِي ، وَإِنِّي كُنْتُ حَارَبْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَيْتِ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ، فَهَذَا حِينَ جِنْت وَقَدْ تُبْت مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَىَّ ، قَالَ :فَقَامَ أَبُو مُوسَى الْمَقَامَ الَّذِي قَامَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ هَذَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَن الْمُرَادِيُّ :وَإِنَّهُ كَانَ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِى الْأَرْضِ فَسَادًا ، وَإِنَّهُ قَدْ تَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْدَرَ عُلَيْهِ ، فَإِنْ يَكُ صَادِقًا فَسَبِيلٌ مَنْ صَدَقَ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا يَأْخُذُهُ اللَّهُ بِنَنْيِهِ ، قَالَ :فَخَرَجَ فِي النَّاسِ فَذَهَبَ ونجا ، ثُمَّ عَادَ فَقُتِلَ. (٣٣٣٨١) امام شعمى وينظيد فرمات بين كد قبيله مراد ك ايك آدى في نماز يرجى - راوى كت بين: جب حضرت ابوموى بناني في سلام پھیرا تووہ مخص کھڑا ہوکر کہنے لگا: یہ تو بہ کرنے والے اور پناہ ما تگنے والے کی جگہ ہے۔ آپ بناٹن نے فرمایا: ہلاکت ہو تجھے کیا ہوا؟اس نے کہا: میں فلال بن فلال مرادی ہول۔اور حقیق میں نے اللہ اوراس کے رسول مَرْاَفِظَةَ اِسے جنگ کی اور میں نے زمین میں فساد پھیلانے کی بھاگ دوڑ کی۔اور تحقیق میں اب آیا ہوں اس حال میں کہ میں نے خود پر قدرت ہو جانے سے پہلے تو بہ ک راوی کہتے ہیں:حضرت ابومویٰ ڈاٹٹو اس جگہ میں کھڑے ہوئے جہاں وہ کھڑا تھا پھرآپ زٹاٹٹو نے ارشاوفر مایا: بےشک بیفلاں بن فلال مرادی ہے اور اس نے اللہ اور اس کے رسول مُؤَلِّفَةَ عَجَمَت جنگ کی اور زمین میں فساد مجانے کی بھاگ دوڑ کی اور بے شک اس . نے خود پر فقد رہ ہوجانے سے پہلے ہی تو بہ کر لی ۔ پس اگر میر مخص سچا ہے تو اس کے ساتھ بچوں والا معاملہ ہے۔ اورا گریہ جھوٹا ہے تو الله رب العزت اس کے گناہ کی وجہ ہے اس کو پکڑے گا۔ راوی کہتے ہیں: پس و شخص لوگوں میں نکلا اور چلا گیا اور نجات یا لی۔ پھر

# ( ٣٦ ) ما قالوا فِي المحاربِ إذا قتل وأخذ المال المرارب في المحارب المرارب ال

( ٣٣٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَّادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ يَحْلَوْ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَّادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ آيُدهُ وَرِجُلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَلَا الرَّجُلُ وَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَإِذَا لَمْ وَصُلِبَ وَإِذَا فَيَالًا وَلَمْ يَقُتُلُ وَلَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ فَيْقَلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقُتُلُ فَطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَإِذَا لَمْ يَقْتُلُ وَلَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ نُهِيَ

(۳۳۳۷۲) حضرت عطیہ بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جائٹونے نے اللہ رب العزت کے اس قول کی تلاوت فرمائی: آیت: ترجمہ: صرف یجی سزا ہے ان لوگوں کی جواللہ اور اس کے رسول مَؤَلَفَظِیَة ہے جنگ کرتے ہیں اور زبین میں فساد می نے کی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ قل کیے جا کمیں یا سولی پر چڑھائے جا کیں یا کاٹے جا کمیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں ہے۔ یہاں تک کہ آپ جی ٹھونے مکمل آیت پڑھی۔ اور ارشاد فرمایا: جب آ دی لڑائی کرے اور قب کوئی قبل کردے اور مال بھی لے لئے واس کا ایک باتھ اور اس کا ایک پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے گا اور سولی دی جائے گی۔ اور جب کوئی قبل کردے اور مال نہ لے تو اس کو آل کیا جائے گا اور جب مال لے لے اور قبل نہ کرے تو اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے گا۔ اور جب نوقل کرے اور خب نوقل

( ٣٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزِ فِى هَذِهِ الآيَةِ : ﴿إِنَّمَا جَوَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ﴾ قَالَ : إِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ صُلِبَ ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يُعِدُ ذَلِكَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ لَمْ يُعِدُ ذَلِكَ قُطِعَ وَإِذَا أَفْسَدَ نُفِيّ.

(۱۳۳۷۳) حضرت عمران بن خدیر پایشیاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مجلز برایشیانے نے اس آیت کے بارے میں : ترجمہ: صرف یمی جزاء ہان لوگوں کی جواللہ اوراس کے رسول میڈوٹیٹی کے جنگ کرتے ہیں .....آپ برایشیانے یوں ارشاد فر مایا: جب بیآ دی قبل کرے اور مال بھی لے لے بتواس کوفل کردیا جائے گا اور جب مال چھین لے اور راستہ کو پر خطر بنادے تواس کوسولی دی جائے گی۔ اور جب قبل کرے اور اس کام کو دوبارہ نہ لوٹائے تو اس کوفل کردیا جائے گا۔ اور جب مال چھین لے اور بیقل نہ کرے تو اس کے باتھ پاؤاں کانے جائیں گے۔ اور جب فساد چھیلائے تواس کو ملک سے زکال دیا جائے گا۔

( ٣٣٤٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ﴾ قَالَ : إذَا خَرَجَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِذَا أَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ صُلِبَ. السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ صُلِبَ.

(٣٣٣٦٣) حضرت حماد مِلِيَّفِيدُ فرمات بين كه حضرت ابراً بيم بِلِيْفِيدُ نے اس آيت: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَادِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ كے بارے ميں يوں ارشادفر مايا: جب وه نكل جائے اور راستہ كو يُرخطر بناد ہال چھين لے ۔ تواس كا ايك ہاتھاور ايك نا نگ خالف سمت سے كاف دى جائے گی۔ اور جب وہ راستہ كو يُرخطر بناد ہال نہ چھينے تواس كو ملك سے نكال ويا جائے گا۔ اور جب وہ راستہ كو يُرخطر بناد ہاور مال چھين لے، اور قبل كرد ہ تواس كو ملك كرد ہ تواس كو ملك كا ور جب وہ راستہ كو يُرخطر بناد ہ اور مال چھين لے، اور قبل كرد ہ تواس كو مول دى جائے گا۔

( ٣٣٤٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ حُدِّثْت ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : وَإِنْ أَصَابَ دَمَّا وَمَالًا صُلِبَ ، فَإِنَّ الصَّلُبَ هُوَ أَشَدُ ، وَإِذَا مُحَارِبٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : وَإِنْ أَصَابَ دَمَّا وَمَالًا صُلِبَ ، فَإِنَّ الصَّلُبَ هُو أَشَدُ ، وَإِذَا أَصَابَ مَالًا وَلَمْ يُصِبُ دَمَّا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ لِقَوْلِهِ ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ﴾ فَإِنْ تاب فَتَوْبَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۳۳۳۱۵) حضرت ابن جرت کی بیشید فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت معید بن جبیر ویشید کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ بیشید نے ارشاد فرمایا: جولا انکی کرے وہ محارب ہے۔ پھر آپ ڈاٹھونے نے فرمایا: اگروہ خون کرد ہے تو اس کوتل کیا جائے گا اورا گروہ خون کرد ہے اور خون نہ اور مال بھی چھین لے تو اس کوصولی دی جائے گی پس بے شک صولی دینا زیادہ سخت ہے، اور جب وہ مال چھین لے اور خون نہ کر ہے تو اس کا ایک ہاتھ اور ان کے ہاتھ اور ان کے ہاتھ اور ان کے ہاتھ اور ان کے ہاتھ اور ان کی عائم کی عائم کی عائم کی عائم کی مائے گی۔ قائم کی عائم گی۔

( ٣٣٤٦٦ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُورَّقِ الْعِجْلِيّ ، قَالَ :إذَا أَخَذَ الْمُحَارِبُ فَرُفَعَ إِلَى الإِمَامِ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلُ ، وَإِنْ كَان أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُتِلَ وَصُلِبَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ لَمْ يُقْطَعُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ وَشَاقَ الْمُسْلِمِينَ نُفِيَ

(٣٣٣٦٦) حضرت قاده والتيليا فرماتے بین که حضرت مور ق عجلی والتیلائے نارشاد فرمایا: جب لڑائی کرنے والے کو پکرلیا جائے واس کو امیر کے پاس لے جایا جائے گا، پس اگراس نے مال چھینا ہواور قل نہ کیا ہوتو اس کے ہاتھ اور پاؤں کا ث دیے جائیں گے اوراس کو قل نہیں کیا جائے گا اور اگر اس نے مال چھینا تھا اور قل بھی کردیا تھا تو اس کوقل کیا جائے گا اور اگر اس نے مال نہیں چھینا اور نہقل کیا صرف نہیں چھینا اور نہقل کیا صرف مسلمانوں کو تنگ کیا ہوتو اس کو ملک سے زکال دیا جائے گا۔

#### ( ٣٧ ) المحاربة ما هي ؟

#### محاربه کیاہے؟

( ٢٣٤٦٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْمُحَارَبَةُ الشِّرْكُ.

(٣٣٣٦٧) حفرت ابن جرت کی ایشید فرماتے ہیں كه حضرت عطاء پیشید نے ارشاد فریایا: محارب یعنی اللہ اوراس كے رسول مَوَقَفَعَ اللہ علی مثرک كرنا ہے۔ جنگ ،شرك كرنا ہے۔

(۳۸) مَنْ قَالَ الإِمام مخيّرٌ فِي المحارِبِ يصنع فِيهِ ما شاء جن حضرات كنزد يك امام كومحارب كي بارك مين اختيار ب كداس كي بارك مين جوچا ب كرك

( ٣٢٤٦٨ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ أَبِي حُرَّةً، عَنِ الْحَسَنِ، وَجُوَيْدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالُوا: الإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِبِ.

(۳۳۴۷۸) حفزت مجاہد پر پیٹی ،حفزت عطاء پر پیٹی ،حفزت حسن پر پیٹی اور حفزت ضحاک پر پیٹی نیے سب حفزات فرماتے ہیں کہ امام کو محارب کے بارے میں اختیار دیا گیا ہے۔

( ٣٣٤٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَلَا هَذِهِ الآيَةَ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ، قَالَ :ذَلِكَ إِلَى الإمَامُ.

(۳۳۳۲۹) حضرت عاصم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ویشید نے بیآیت تلاوت فرمائی ۔صرف یہی سزا ہے ان لوگوں کی جواللہ اوراس کے رسول شِرِّ اَنْفَقَاقِیَمَ سے لڑائی کرتے ہیں۔اور فرمایا: بیاختیارا مام کو ہے۔

( ٣٢٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : السَّلُطَانُ وَلِيَّ قَتْلِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ وَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِءٍ وَأَبَاهُ ، فَلَيْسَ إِلَى مَنْ يُحَارِبُ الدِّينَ وَيَسْعَى فِى الأَرْضِ فَسَادًا سَبِيلٌ ، يَغْنِى دُونَ السَّلُطَانِ ، وَلَا يُقَصَّرُ عَنِ الْحُدُودِ بَعْدَ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى الإِمَامِ ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ.

(۰ ۳۳۳۷) حفرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ سلطان اس شخص کے قبل کا نگران ہے جو دین میں بگاڑ کا سب بے۔ سلطان کے علاوہ کسی کواس کا اختیار نہیں۔ جب حدود امام کے پاس پہنچ جا کیں تو ان کی معافی کی کوئی صورت نہیں اور ان کا قائم کرناسنت ہے۔ ( ٣٣٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُحَارِبِ : إِذَا رُفِعَ إِلَى الإِمَامِ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ.

(۳۳۸۷) حضرت قمادہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب بیشید نے محارب کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ جب اس کو امام کے پاس لے گئے تو اس کوافتیار ہے کہ جو چاہاس کے ساتھ معاملہ کرے۔

## ( ٣٩ ) ما قالوا فِي المقامِ فِي الغزوِ أفضل أمر الذّهابِ لرُ انَي مِين هُمِر نا فضل بِياجانا؟

حدثنا أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد قَالَ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة قَالَ : ( ٣٣٤٧٢ ) حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُّوبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى حَرَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ يَذُهَبَ وَيَرُجِعَ أَحَبُّ إِلَيْهِ ، وَسَالَةُ وَاراد أَخْ لَهُ يَغْزُو.

(٣٣٣٧٢) حضرت نافع مِيشِيدٍ فَرماتے ہيں كەحضرت ابن عمر «النو ہے سوال كيا گيا كدان كاليك بھائى جہاد كے ليے جانا چاہتا ہے تو انہوں نے فرمایا كدوه جائے اورواپس آ جائے ميہ مجھے زیادہ پسند ہے۔

#### (٤٠) ما يكره أن يدفن مع القتيل

### ان چیزوں کا بیان جومقتول کے ساتھ وفن کرنا مکروہ ہے

( ٣٣٤٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُدْفَنُ مَعَ الْقَتِيلِ خُفٌّ ، وَلَا نَعْلُ.

(۳۳۷۷۳) حضرت کیٹ پرٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد پرٹیلانے ارشاد فرمایا: مقتول کے ساتھ موزے اور چپل وفن نہیں کیے حاکم گے۔

( ٣٣٤٧٤ ) حَذَثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْزَعُ ، عَنِ الْقَبِيلِ الْفَرُوُ وَالْجَوْرَبَانِ وَالْمَوْزَجَانُ والافراهيجان إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ يُكُمَّلَانِ فَيُتْرَكَانِ عَلَيْهِ.

(٣٣٣٤٥) حفرت عيز اربن فريث العبدى وينفيد فرمات بي كدحفرت زيد بن صوحان وينفيد في ارشا دفرمايا: كمير يكرب

## ( ٤١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجْلِ يَسْتَشْهِدُ يَغْسُلُ أَمْ لَا ؟

جَن لوگول نے شہید ہونے والے آومی کے بارے میں یوں کہا: کیااس کو سل دیا جائے گایا نہیں؟ ( ۲۲٤٧٦) حَدَّنَنَا عِیسَی بُنُ یُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِیِّ ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ ، قَالَ : کَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا سُنِلَ عَنِ الشَّهِيدِ یُفَسَّلُ حَدَّثَ عَنْ حُجْرِ بُنِ عَدِیِّ اِذْ فَنَلَهُ مُعَاوِیَةُ ، قَالَ : قَالَ حُجْرٌ : لَا تَطْلِقُوا عَنِّی حَدِیدًا وَلَا تَعْسِلُوا عَنِّی دَمًّا ، اَدُفِنُونِی فِی وِ ثَاقِی وَدَمِی ، فَانِّی الْقَی مُعَاوِیَةَ علی الْجَادَّةِ عَدًا.

(۳۳۴۷) حضرت هشام بن حسان ولیٹی فرماتے ہیں کہ امام محمد بیٹی ہے جب شہید کونسل دینے کے بارے میں بوچھاجاتا؟ تو آپ بیٹٹی حضرت مجر بن عدی بیٹی کے حوالہ نے قل فرماتے کہ جب معاویہ نے ان کوقل کیا تو حضرت مجر بیٹی نے فرمایا :تم لوگ میرا اسلح مت اتارنا۔ اور نہ بی میرے خون کو دھونا اور مجھے میرے کپڑوں اور میرے خون لگار ہے کی حالت میں بی دفن کرنا۔ پس میں \* کل ای جھکڑے یر معاویہ سے ملوں گا۔

( ٣٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ عَابِسٍ يُخْبِرُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ :ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ.

(۳۳۷۷۷) حضرت قیس بن ابی حازم پر نینظیز فر ماتے ہیں کہ حضرت تمار بن یاسر جھٹنے نے ارشاد فر مایا بتم لوگ مجھے میرے کپڑوں بی میں دفن کرنا پس میں جھکڑالوں ہوں گا۔

( ٣٢٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، غَنْ يَحْيَى بْنِ عَابِسٍ ، غَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِمٍ نَحُوهُ.

(۳۳۴۷۸)حضرت یخیٰ بن عابس رایشیا ہے بھی حضرت عمار بن یاسر دانٹو کا ندکورہ ارشاداس سند ہے منقول ہے۔

( ٣٢٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَوَّلِ بُنِ رَاشِدٍ النَّهُدِىُّ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِىِّ ، قَالَ :قَالَ زَيْدُ بُنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ : أَرْمِسُونِى فِى الْأَرْضِ رَمُسًّا ، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّى دَمًّا ، وَلَا تَنْزِعُوا عَنِّى ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَيْنِ ، فَإِنِّى مُحَاجٌ أُحَاجُّ.

(۳۳۴۷۹) حضرت عیز اربن حریث العبدی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن صوحان پیشید نے جنگ جمل والے دن ارشاد فرمایا: تم لوگ مجھے قبر میں دفنا کر قبر کو برابر کر دینا اور میرے خون کو دھونا مت اور نہ بی میرے کپڑے اتار نامگر موزوں کو ۔پس بے شک میں جھٹر الوہوں گا جھگڑا کروں گا۔

( ٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُثَنَّى الْعَبْدِيِّ ، قَالَ سُفْيَانُ . عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، وَقَالَ مِسْعَرٌ ، عَنْ مُصْعَبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ :ادْفِنُونَا ، وَمَا

أَصَابَ الشَّرَى مِنْ دِمَائِنَا.

(۳۳۷۸+) حضرت مسعر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن صوحان نے جنگ جمل والے دن ارشاوفر مایا: ہمیں اور جوہمیں خون لگاہواہواس کو دفنادینا۔

( ٣٣٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :قَالَ سَعُدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْقَارِءُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ :إِنَّا لَاقُوا الْعَدُوِّ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنَّا مُسْتَشْهِدُونَ فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًّا ، وَلَا نُكَفَّ بُنِ اللَّهُ وَإِنَّا مُسْتَشْهِدُونَ فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًّا ، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبِ كَانَ عَلَيْنَا.

(٣٣٣٨١) حضرت عبدالرحمٰن بن اني ليلى ويشيئة فرماتے ہیں كه حضرت سعد بن عبيدالقارى ويشيئنے نے جنگ قادسيد كے دن ارشادفر مايا: بے شك ہم كل دشمن سے ملاقات كريں گے ۔ان شاءالله ۔اورہم شہيد ہوں گے تو تم ہمارے خون كومت دھونا۔اورہميں كفن مت دينا۔ گران ہى كيڑوں ميں جوہم نے پہنے ہوئے ہوں۔

( ٣٣٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ ، قَالَ سَمِعْت غُنَيْمَ بُنَ قَيْسٍ يَقُولُ : يقال : الشَّهِيدُ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُغَسَّلُ.

(٣٣٨٨) حضرتُ ثابت بن عماره وليني فرماتے بي كه حضرت عليم بن قيس وليني نے ارشاد فرمايا: شهيد كواس كے كپڑوں ميں دفن كيا جائے گاورائے عسل نہيں ديا جائے گا۔

( ٣٣٤٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللَّهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَايِهِ.

(٣٣٨٨) حفرت ابواسحاق ويشيز فرمات بي كه حفرت عبدالله بن مسعود والفيز كاصحاب ميس سے ايك آدمي كواس كے دشمن نے قتل كرديا تو ہم لوگوں نے اسے اس كے كيثروں ميں دفن كرديا -

( ٣٣٤٨٤ ) حَلَّاثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا رُفِعَ الْقَتِيلُ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ ، وَإِذَا رُفَعَ وَبِهِ رَمَقٌ صُنِعَ بِهِ مَا يُصُنَعُ بِغَيُّرِهِ.

(۳۳۸۸۳) حفرت مغیرہ بیٹیل فرمائتے ہیں کہ حفرت ابراہیم پیٹیلٹ نے ارشاد فرمایا: جب مقتول کو اٹھا لیا جائے تو اے اس کے کپڑوں میں ہی دفن کردیا جائے گا اور جب اے اٹھایا گیا اس حال میں کداس کی سانس ہاقی ہوتو اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جواس کے علاوہ ویگرم میت ہے کیا جاتا ہے۔ گا جواس کے علاوہ ویگرم میت ہے کیا جاتا ہے۔

( ٣٣٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَتُهُ اللَّصُوصُ ، قَالَ :يُدُفَنُ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَا يُغَسَّلُ.

(۳۳۸۵) حضرت عیسی بن ابی عزه ویشید فرماتے ہیں کہ امام معمی ویشد نے اس مخص کے بارے میں ارشاد فرمایا: جس کو چوروں نے قتل کردیا تھا کہ اس کے کپڑوں میں ہی اس کو فن کیا جائے گا اور اس کونسل نہیں دیا جائے گا۔ ( ٣٣٤٨٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : أُخْبَرُنا لَيْثُ بُنُ سَفَدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلُّ عَلَى قَنْلَى أُخْدٍ وَلَمْ يُغَسَّلُوا.

(٣٣٣٨٦) حضرت جابر بن عبدالله والله والله في فرمات بين كه نبى كريم مَلِّلْفَظَةً نے غزوہ احد كے شہيدوں پرنماز جناز ونبيس پرُ حالَى اور نه ہى ان كونسل د ما گيا۔

( ٣٣٤٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَفْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الشَّهِيدُ إذَا كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَلَمْ يُغَسَّلُ.

(۳۳۴۸۷) حضرت ابومعشر بیشی؛ فرماتے بین که حضرت ابراہیم پیشید نے ارشاد فرمایا: جب کوئی معرکہ بین شہید ہو جائے تو اے اس کے کیڑوں میں بی دفن کر دیا جائے گااورانے شل نہیں دیا جائے گا۔





## ضروري يا د داشت

| *************************************** |
|-----------------------------------------|
|                                         |
|                                         |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    |

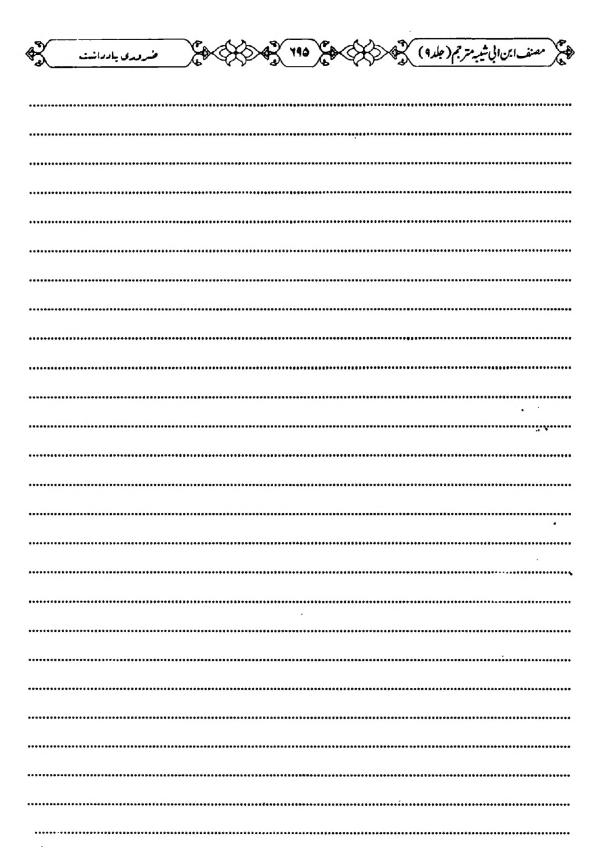

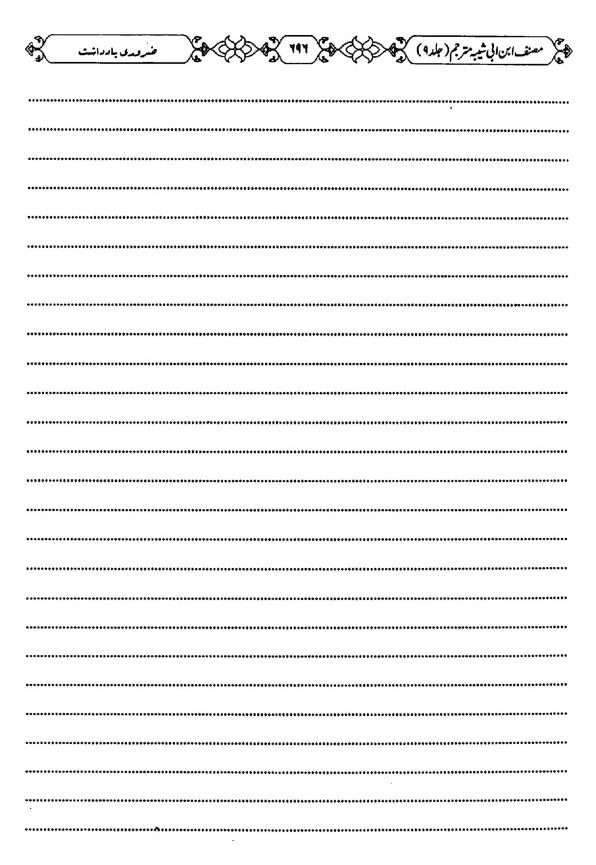



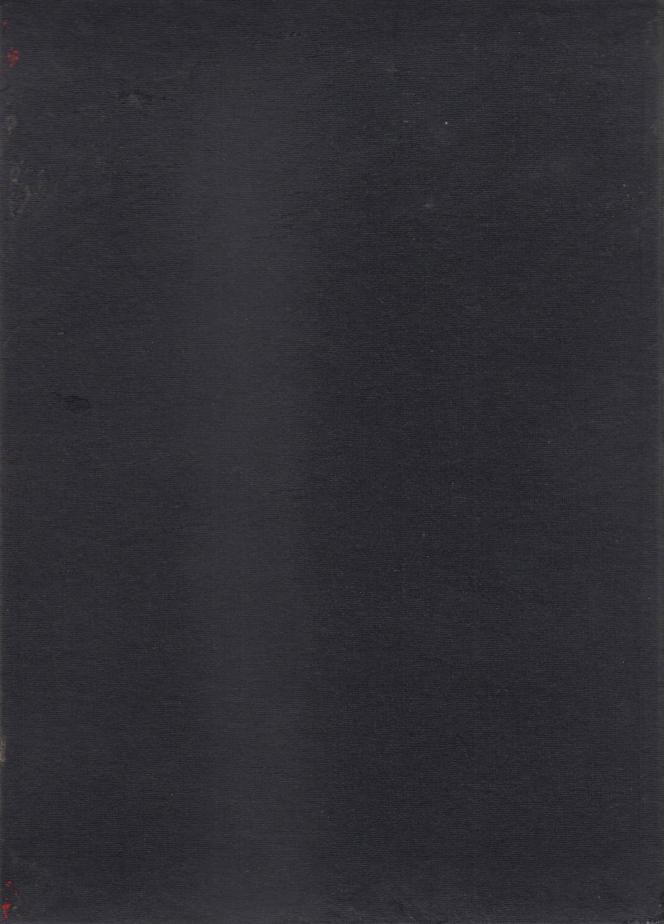